

## بسرانته التحاليجير

## معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكثر انك كتب .....

- عام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- علامی کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)
  - ک جاتی ہیں۔
- وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹو کا پی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشرواشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

## ☆ تنبيه ☆

- **→** کسی بھی کتاب کو تحارتی پامادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی ، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلام تعلیمات بمشمل كتب متعلقه ناشرين سے خريد كر تبليغ دين كى كاوشوں ميں بمربور شركت اختيار كريں ﴾

🛨 نشرواشاعت، کتب کی خریدوفروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

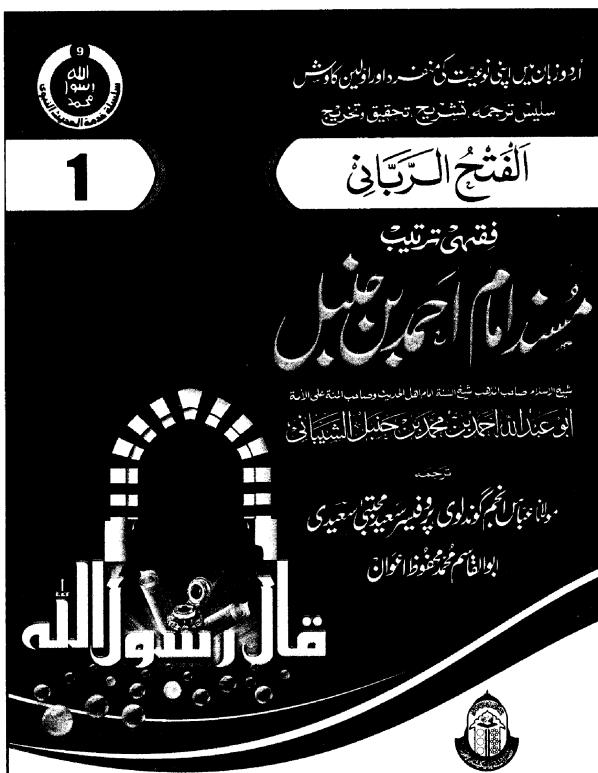

معقده ومصرين وحصرت المعتبر والمنطقة والمعالى منطاله المعالى منطاله المعالى منطاله المعالى منطاله المعالى منطاله المعالم المعا

THE STATES

اسلاگی اکادگی > الفضیل مَارکیٹ اُٹی دُوسِکا نرار لاہور 042-37357587





امام احمد وطلت بين الله جناب عبد الله سي كها: إحْتَفِظ بِهذَا الْمُسْنَدِ، فَإِنَّهُ سَيكُونُ لِلنَّاسِ إِمَامًا ـ تم اس مندى حفاظت كرنا، پس بيتك عنقريب بيلوگول كاامام هوگ ـ (سير أعلام النبلاء: ٢١/ ٣٢٧)



www.KitaboSunnat.com



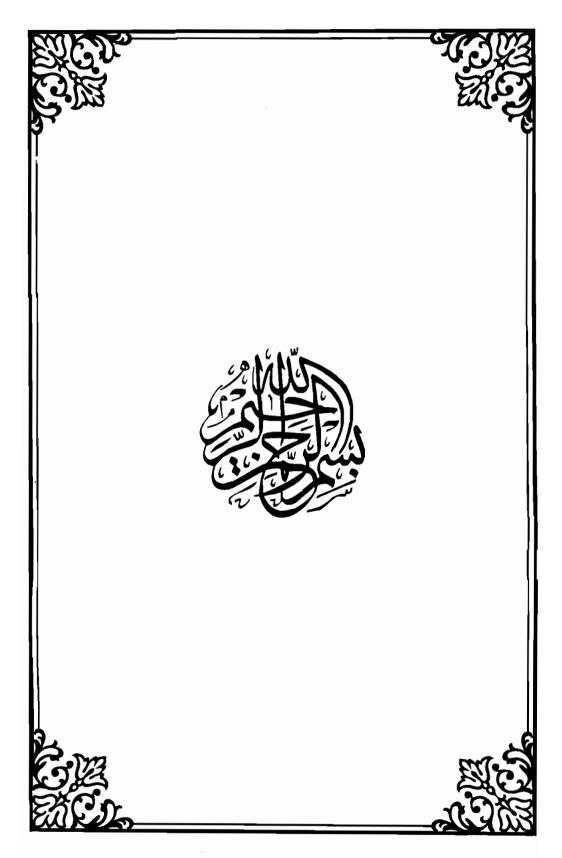

| EN - 1 N. D. S.               | 1- CHEWELLE ) SS                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | ON 1 - CHENERO SS                                                                                              |
| 21                                                                | عرض ناثر                                                                                                       |
| 26                                                                | تقريظ                                                                                                          |
| 48,63,66                                                          | حالات زندگی                                                                                                    |
| 48,63,66                                                          | مندالامام احد اور بلوغ الاماني من اسرار الفتح الرباني                                                          |
|                                                                   | مجیت حدیث نبوی                                                                                                 |
| کتاب کی قسمِ اوّل<br>تو حیداور دین کے اصولوں کا حصہ               | ٱلْقِسُمُ ٱلْآوَّلُ مِنَ الْكِتَابِ قِسُمُ                                                                     |
| توحیداوردین کے اصولوں کا حصہ                                      | التَّوُجِيُدِ وَأُصُولِ الدِّيْنِ                                                                              |
| و حيد کی کتاب                                                     | التَّوْحِيْدِ التَّوْحِيْدِ                                                                                    |
| الله تعالی کی معرفت، توحید اوراس کے وجود کے اعتراف کے واجب        | الله تَعَالَى وَ اللهُ عَلَى وَاللَّهِ مَعْدِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَ اللَّهِ تَعَالَى وَ اللَّهِ تَعَالَى وَ  |
| مونے کا بیان 93                                                   | تَوْحِيْدِهِ وَ الْإِعْتِرَافِ بِوُجُودِهِ                                                                     |
| الله تعالى كى عظمت، برائى اور كمال قدرت اور مخلوق كا اس كامحاج    | الله تَعَالَى وَكِبْرِيَاتِهِ وَ اللهِ تَعَالَى وَكِبْرِيَاتِهِ وَ اللهِ تَعَالَى وَكِبْرِيَاتِهِ وَ           |
| مونے کا بیان 100 مونے کا بیان                                     | كَمَالِ قُدْرَتِهِ وَ إِفْتِقَارِ الْخَلْقِ إِلَيْهِ                                                           |
| الله کی صفات اوراہ مرتقص سے پاک کرنے کا بیان 106                  | الله الله عَنْ عَلَا مَعْ وَعَالَمُ عَنَّا وَكُلُّ مَا اللهِ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ               |
| توحیدوالوں کی تعمتوں اور ثواب اور شرک والوں کی وعمید اور          | الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا جَاءَ فِي نَعِيْمِ الْمُوَّ جِّدِيْنَ وَ ثَوَابِهِمْ |
| عذاب كابيان 108                                                   | وَ وَعِيْدِ الْمُشْرِكِيْنَ وَ عِقَابِهِمْ                                                                     |
| ایمان اوراسلام کی کتاب                                            | كِتَابُ ٱلْإِيْمَانِ وَ ٱلْإِسْلَامِ                                                                           |
| ايمان اور اسلام كى فضيلت كابيان                                   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| ايمان، اسلام اوراحسان كي وضاحت كابيان 125                         | الإيمان والإسكام والاحسان والاسكام والاحسان                                                                    |
| ایمان اور اسلام اور ان کے ارکان کے بارے میں سوال کرنے کے          | النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ عَلَى النَّبِي الْعَرَبِ الْعَرَبِ                                     |
| ليعرب لوگوں كانى كريم مطيعي آئے كياس آنے كابيان - 130             | لِلسُّوَّالِ عَنِ الْإِيْمَانِ وَ الْإِسْكَامِ وَ أَرْكَانِهِمَا                                               |
| بنوسعد بن بكركى طرف سے سيدنا ضام بن تعلبه والله كى آمد كا         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| بيان                                                              | بْنِ بَكْرِ وَكُلَّقَةً                                                                                        |
| سيدنا معادىيە بن حيدە دخاڭئۇ كى آمد كا بيان 133                   | ٠٠٠٠٠ فِيْ وَقَادَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ وَقِيْكَ                                                        |
| سيدنا ابورزين عقيلي رفائية، جن كا نام لقيط بن عامر تها، كي آمد كا | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |
| بيان                                                              | بْنُ عَامِرٍ فَعَالِثَةً                                                                                       |
| عبدالقيس كي آند كابيان                                            | وَّ اللهِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبْدِ الْقَيْسِ عَبْدِ الْقَيْسِ                 |

|                       | فهرست                |                                   | $\bigcirc$ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان 137              |                      | قبيله قيس ہےسيدناابن منتف         | - 11       | ﴾ فِيْ وَفَادَةِ ابْنِ الْمُنْتَفِقِ مِنْ قَيْسٍ كَتَاقَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| نہیں لیا گیا 139      | . کا بیان، جن کا تا· | عرب کے ایسے لوگوں کی آ ہ          |            | ﴾ فِيْ وَفَادَةِ رِجَالٍ مِنَ الْعَرَبِ لَمْ يُسَمُّوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ونول كابيان 144       | ے بڑے بڑے ست         | اسلام کے ارکان اور اس کے          |            | ٩ - بَابٌ فِي أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ وَدَعَاثِمِهِ الْعِظَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 149                   | مثال كابيان          | ایمان کے شعبوں اور اس کی          |            | ﴾ بَابٌ فِى شُعَبَ الْإِيْمَانِ وَ مَثْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 152                   | نشانيون كابيان -     | ایمان کی خصلتوں اور اس کی         |            | ﴾ بَابٌ فِي خِصَالِ الإيْمَانِ وَ آيَاتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اس پر فخر کرنے        | عالی ظرفی اور        | ہمارے دین اسلام کی                |            | بَابٌ فِيُ سَمَاحَةِ دِيُنِنَا ٱلْإِسُلَامِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ہے محبوب دین          | اس کے سب             | اور الله تعالیٰ کے ہاں            |            | رَ ٱلْإِعْتِزَازِ بِهِ وَ أَنَّهُ أَحَبُّ الْأَدُيَانِ اِلَى اللَّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                       | نے کا بیان           | Уî                                |            | عَزَّوَجَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيان 161              | ا ں پرفخر کرنے کا    | دین اسلام کی عالی ظرفی اور        |            | <ul> <li>﴿ الدِّيْنِ الْإِسْلَامِيِّ وَالْإِعْتِزَازِ بِهِ</li> <li>﴿ الدِّيْنِ الْإِسْلَامِيّ وَالْإِعْتِزَازِ بِهِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ) پر رحم کرتے ہوئے    | عبت ولا نا اوران     | مشرکوں کو قبولیت ِ اسلام کی       |            | <ul> <li>﴿ فِيْبِ الْمُشْرِكِينَ فِي اعْتِنَاقِ الْاسْلَامِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 165                   |                      | ان کی تالیف قلبی کرنا             |            | رَ تَأْلِيْفِ قُلُوبِهِمْ رَحْمَةً بِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| فروں میں ہے کوئی      | ں کے ہاتھ پر کا      | اس آ دمی کے حکم کا بیان،ج         |            | هِفِي حُكْم مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 167                   |                      | آ دمی مسلمان ہو جاتا ہے۔۔         |            | ڶػؙڡؘۜٵڔ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| کے لیے دو اجروں کا    | والےمسلمان بـ        | اہل کتاب میں سے ہونے              |            | <ul> <li>﴿ اللَّهِ عَنْ أَشْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجْرُهُ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 168                   |                      | بيان                              |            | . تەر.<br>سرتىين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ديخ، دوړ جامليت       | لے گناہوں کو مثا     | اسلام اور ہجرت کا پہلے وا۔        |            | ﴿ اللَّهُ مِنْ كُونِ الْإِشْلَامِ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ مِنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مان ہو جانے والے      | رہ ہونے ادرمسلم      | کے اعمال کی وجہ سے مؤاخا          |            | لـذُنُـوْبِ وَكَـٰذَا الْهِـُجِـرَةُ وَ هَلْ يُوَّاحَذُ بِأَعْمَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 169                   | چهم کا بیان          | کافر کے پہلے والے عمل کے          |            | لْجَاهِلِيَّةِ وَ بَيَانُ حُكْمِ عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ بَعْدَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اس امر کا بیان که بیه | نے والے کا تھم ادر   | د دنوں شہادتوں کا اقرار کر _      |            | بَابٌ فِي حُكُمِ الْإِقْرَادِ بِالشَّهَادَتَيْنِ وَ ٱنَّهُمَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       |                      | دونوں آ دمی کو تش سے بچا          |            | خَعْصِمَانِ قَائِلَهُمَا مِنَ الْقَتْلِ وَبِهِمَا يَكُونُ مُسْلِمًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       |                      | مسلمان ہوتا ہے اور جنت م          |            | وَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                       | -                    | نبى كريم مُضْعَلَيْهُ پرايمان لا۔ |            | ﴾بَابٌ فِى الْإِيْــمَــانِ بِالنَّبِيِّ ﷺ وَ فَضْلَ مَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |                      | لانے والے کی فضیلت کا بیا         |            | اَمَنَ بِهِ وَلَمْ يَرَهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                       |                      | مومن کی فضیلت، صفات او            |            | ﴾بَابٌ فِي فَضْلِ الْمُوْمِنِ وَ صِفَتِهِ وَ مَثْلِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                       |                      | اس وقت کا بیان، جس میں            | - 17       | <ul> <li>﴿ إِلَّا اللَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ اللَّهِ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ أَلَّهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلَّهُ إِلّٰ إِلْمِلْكُولِ أَلْمِ أَلْكُولِ أَلْكُولِ أَلْمِلْكُولِ أَلْكُولِ أَلْمِ أَلْكُمْ أَلْكُمْ أَلْكُولِ أَلْكُولِ أَلْكُولِ أَلْكُولِ أِ</li></ul> |
| 202                   | ز کا بان             | المانية . اورايمان كراثم جا       |            | ه ١٠٠٠ نا ١١٠ نا ١٠٠ نه الأمالة مالأمالة مالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله مَانَةِ وَالْإِيْمَانِ عَلَى اللهُ مَانَةِ وَالْإِيْمَان

|                                                               | ) ( 1 – ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تقذیر کے ابواب                                                | كِتَابُ الْقَدُرِ                                                                                               |
| تقترير كے ثبوت اور حقیقت كا بيان 210                          | ٠٠٠٠٠ بَابٌ فِي ثُبُوْتِ الْقَدْرِ وَ حَقَيْقَتِهِ                                                              |
| حفزت آدم مَالِينلا اور حفزت موی مَالِينلا کا جھگڑا۔۔۔۔۔۔۔ 216 | ٠٠٠٠٠ فَصْلٌ مِنْهُ فِي مُحَاجَّةِ آدَمَ وَ مُوسَى عَلَيْهِمَا                                                  |
| ·                                                             | السَّلامُ                                                                                                       |
| تقتریر پر رضامند ہونے اور اس کی فضیلت کا بیان 217             | الله الله عنه الله الله الله الله الله الله الله ال                                                             |
| انسان کی اس حالت کی تقدیر کا بیان، جبکہ وہ مال کے بیٹ میں     | الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                             |
| 218                                                           | أَيْهِ                                                                                                          |
| تقدير پرايمان لانے كابيان 220                                 | · بَابٌ فِي الْإِيْمَانِ بِالْقَدْرِ                                                                            |
| تقدیر کے ساتھ مل کرنے کا بیان                                 | <ul> <li>﴿ ﴿ اللَّهُ مَل مَعَ الْقَدْرِ</li> <li>﴿ ﴿ ﴿ لَاللَّهُ مِن الْعَمَلِ مَعَ الْقَدْرِ</li> </ul>        |
| تقدر کو جھٹلانے والوں سے قطع تعلقی کرنے اور ان بریخی کرنے کا  | الله الله عَمْ مُجْرِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ وَالتَّغْلِيْظِ الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدْرِ وَالتَّغْلِيْظِ |
|                                                               | [                                                                                                               |
| بیان علم کے ابواب                                             | عَلَبْهِمْ<br>كِتَابُ الْعِلْمِ                                                                                 |
| علم اور علماء کی فضیلت کا بیان 240                            | المنسبَابٌ فِي فَضْلِ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ                                                                  |
| آپ ﷺ کے فرمان' الله تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ          | اللهُ بِهِ خَيْرًا ﴿ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا ﴿ مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا                        |
| كرتا ب،اس كودين ميس مجھ عطا كرويتا ہے۔" كابيان 244            | يُفَقِّهُ فِي الدِّيْنِ"                                                                                        |
| حصول علم کے لیے سفر کرنے اور طالب علم کی فضیلت کا             | الرِّحْلَةِ إلى طَلْبِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ                                                    |
| بيان                                                          | طالِيهِ                                                                                                         |
| علم سکھانے پر رغبت ولانے اور معلم کے آ داب کا بیان 249        | الْحَنِّ عَلَى تَعْلِيْمِ الْعِلْمِ وَآدَابِ                                                                    |
|                                                               | المُعَلِّمِ                                                                                                     |
| علم کی مجالس اور ان کے آ داب اور متعلم کے آ داب کا بیان 252   | المستبَّابٌ فِي مَجَالِسِ الْعِلْمِ وَآدَابِهَاوَآدَابِ الْعِلْمِ وَآدَابِهَاوَآدَابِ                           |
|                                                               |                                                                                                                 |
| عربی کے علاوہ کوئی اور زبان سکھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔ 254        | المتعلِم الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                 |
|                                                               | الْعَرَبِ                                                                                                       |
| بغیر ضرورت کے علم کے بارے میں کثرت و سوال کی ندمت کا          | السُّونِي مَا جَاءَ فِي ذَمِّ كَثْرَةِ السُّوالِ فِي السُّوالِ فِي السُّوالِ فِي                                |
| بيان 255                                                      | الْعِلْمِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ                                                                                      |
| دین و دنیا کے لیے ضرورت پڑنے والی ہر چیز کے بارے میں          | <ul> <li>السُّفُ صَلِّ فِي وُجُوبِ السُّفُالِ عَنْ كُلِّ مَا</li> </ul>                                         |
| واجی طور پر سوال کرنے کا بیان                                 | بَحْتَاجُهُ لِدِینِهِ وَدُنیَاهُ<br>کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جان                                            |
| ے والی اردو استعلی ملے ۔ سے این دے ۔ ا                        | تناب و سنت تی روستی میں تکھی جام                                                                                |

|                    | فهرست             |                                         | 8          | الإنكان المراكز |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                   | م حاصل کرنے کے بعد ا                    |            | الله عَلَمُ اللهُ فِي وَعِيْدِ مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ أَوْ لَمُ                                      |
| اصل کرنے والی کی   | کے لیے وہ علم م   | رنے والے یا کسی غیر اللہ                | <i>/</i>   | يَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَعَلَّمَ لِغَيْرِ اللهِ                                                                     |
| 260                |                   | ت كابيان                                | ند         |                                                                                                                 |
|                    |                   | ول الله مضَّعَ مَنْ عَلَيْهِمْ كَى حديث |            | المَّسَبَابُ فِي فَضْلِ تَبْلِيْغِ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ الْحَدِيْثِ عَنْ رَسُولِ                            |
| 263                | ن                 | ں کر دینے کی فضیلت کا بیا               | نق         | اللهِ عَلَىٰ وَنَقُلِهِ كَمَا سَعِعَ                                                                            |
| ی طرح عمر کی کے    | ہے اور الفاظ کو ا | ایت ِ حدیث میں مختاط ر۔                 | رو         | المُحْدِيثِ الإحْتِرَازِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ الْحَدِيثِ                                                    |
| مضی کی سے صادر     | جیسے وہ نبی کریم  | تھ ادا کرنے کا بیان،                    | <i>ا</i> ا | وَتَجْوَى دِ أَلْفَاظِهِ كَمَا صَدَرَ مِنَ النَّبِي اللَّهُ                                                     |
|                    |                   | ے ۔۔۔۔۔۔                                | 97         |                                                                                                                 |
| معرفت اورعلى انمل  | ) اہلِ حدیث کی'   | مح اور ضعیف کے سلسلے میر                | ا سمج      | الله الْحَدِيْثِ بِصَحِيْحِهِ وَ أَهْلِ الْحَدِيْثِ بِصَحِيْحِهِ وَ الْحَدِيْثِ بِصَحِيْحِهِ وَ                 |
|                    |                   | جوہ ثابت ہونے والی حد:                  |            | ضَعِيْفِهِ وَحَمْلِ مَا ثَبَتَ مِنْهُ عَلَى أَكْمَلِ وُجُوهِ                                                    |
|                    |                   | ول الله مُضْعَطَيْتُمْ كَى حديه         |            | النَّهُي عَنْ كِتَابَةِ الْعَدِيثِ عَنْ النَّهُي عَنْ كِتَابَةِ الْعَدِيثِ عَنْ                                 |
| 270                |                   | صت دیے کا بیان                          | نې ا       | رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالرُّخْصَةِ فِي ذَٰلِكَ                                                                     |
| 272                | ن                 | یث لکھنے کی رخصت کا بیاا                | ما         | الرُّخْصَةِ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيْثِ ﴿ كَالَةِ الْحَدِيْثِ                                                     |
| ، کی نمی اور اس کی | یات بیان کرنے     | ں کتاب سے ان کی روا                     | kı l       | <ul> <li>﴿ النَّهٰ عَنْ أَهْلِ</li> <li>﴿ النَّهٰ عَنْ أَهْلِ</li> </ul>                                        |
|                    |                   | <u> </u>                                |            | الْكِتَابِ وَالرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ                                                                             |
| ن کا بیان 276<br>ن | ) کرنے کی رخصہ    | ں کتاب سے روایات بیان                   | kı         | الله عَنْ أَهْلِ الرُّخْصَةِ فِي الْحَدِيْثِ عَنْ أَهْلِ                                                        |
| •                  |                   |                                         |            | الْكِتَابِ                                                                                                      |
| معالمے میں سختی کا | ث بولنے کے ا      | ول الله مُشْخِطَيْمٌ رِحِمو             | ~          | الله المُكَذِبِ عَلَى رَسُولِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ                                   |
|                    |                   | ن                                       |            | اللهِ                                                                                                           |
|                    |                   | م کے اٹھائے جانے کا بیال                | ] علم      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |
|                    |                   | کتاب وسنت                               |            | كِتَابُ ٱلْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ                                                                |
|                    | •                 | ز تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ                |            | ٠٠٠٠ بَابٌ فِي الإعْتِصَامِ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ                                                       |
|                    |                   | ) كريم مضيَّقيّا كي سنت كو تق           | - 1        | الأعتِ صَامِ بِسُنَّتِهِ اللهُ عَلَا عَتِ صَامِ بِسُنَّتِهِ اللهُ وَالاهْتِدَاءِ                                |
|                    |                   | ہمائی طلب کرنے کا بیان                  |            | بِهَدْیِهِ                                                                                                      |
|                    |                   | ین میں بدعت سے ڈرا۔                     | - 1        | التَّحْذِيْرِ مِنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّيْنِ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّيْنِ                                    |
| 295                |                   | کے گناہ کا بیان                         | -          | وَإِنْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ                                                                             |

اللُّهِ مِنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي اللَّهِ مِنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي اللَّهِ مِنْ الْإِبْتِدَاعِ فِي اللَّهِ مِن وَإِنَّهِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةِ

ا مَن مَن مَن مَن مَد مَن مَدَّلَ أَوْ أَحدَثَ بَعْدَ اللَّهُ مَن مَدَّلَ أَوْ أَحدَثَ بَعْدَ اللَّهُ مَن كُم اللَّهُ مَن مَد اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَ

|                                                             | 1 - CHENT 1 - CHENT 1 E )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| چز کوا یجاد کرنے والے کی وعید کا بیان 297                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| آپ کے ارشاد''تم پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو مے''      | النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ اللهُ الل |
| كابيان                                                      | مَّبْلَكُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| فاتمد بعض صحابے اس چیز کا ثابت ہونا کہ تابعین کے زمانہ      | الصَّحَاتِمَةُ فِيْمَا وَرَدَعَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| میں ہی حالات مجڑ کئے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | تَغَيُّرِ الْحَالِ فِي عَصْرِ التَّابِعِينَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کتاب کی قِسم دومنقه                                         | الله النَّانِي مِنَ الْكِتَابِ قِسْمُ الْفِقْهِ الْكِتَابِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| طہارت کے ابواب                                              | كِتَابُ الطَّهَارَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| پانیوں کے احکام کے ابواب 303                                | المُنوَابُ أَحْكَامِ الْمِيَاهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سمندر اور کنویں کے پانی کے طاہر ہونے کا بیان 303            | الْبَابُ الْأَوَّلُ فِي طُهُورِيَّةِ مَاءِ الْبَحْرِ وَمَاءِ الْبَحْرِ وَمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             | الْبِشْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| پانی نہ ہونے کی صورت میں نبیز سے طہارت حاصل کرنے کے         | اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ إِللَّهِ إِذَا لَمْ يُوْجَدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عم كا بيان                                                  | ألمأء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| فاوند کا اپن بیوی کے ساتھ ایک برتن سے مسل کرنا، اس سے پانی  | الله الله عَمْ اَنَّ عُسْلَ الرَّجُلِ مَعَ زَوْ جَتِهِ مِنْ الله عَمْ رَوْ جَتِهِ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کی طہوریت ختم نہ ہونے کا بیان 308                           | إنَاءٍ وَاحِدٍ لا يَسْلُبُ طُهُورِيَّةَ الْمَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جس پانی سے وضو کیا جائے ،اس کی طہارت کا بیان 311            | المُتَوَضَّا بِهِ طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَوَضَّا بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ایک طہارت سے بچے ہوئے پانی سے مزید طہارت کرنے کی نمی        | اللَّهُ فِي النَّهِي عَنِ الطَّهَارَةِ بِفَضْلِ الطَّهُورِ السَّاهُورِ السَّاهُورِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| كا بيان 313                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اس معالم عن رخصت كابيان                                     | الله الرُّخصَةِ فِي ذٰلِكَ الرُّخصَةِ فِي ذٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| طاہرادر فارجی چزے ملنے کی وجہ سے بدل جانے والے پانی کا      | المُنعَقِيرِ بِطَاهِمِ أَجْنَبِي الْمُنعَقِيرِ بِطَاهِمِ أَجْنَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| عم 315                                                      | عَنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اس بانی کے علم کا بیان، جس کے ساتھ نجاست مل جائے اور بر     | النَّجَاسَةُ النَّجَاسَةُ المَّاءِ إِذَا لاَقَتْهَا النَّجَاسَةُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا بضاعه کی تفصیل 316                                        | وَمَا جَاءَ فِي بِثْرِ بُضَاعَةً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| اس پانی کا حکم جس پر چو پائے اور درندے بھی آتے ہوں اور دو   | الله الله المَاءِ الَّذِي تَرِدُهُ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعُ اللَّهِ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قلُون دالى حديث كي تفصيل                                    | وَحَدِيْثُ الْقُلَّتِينِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ساکن پانی میں پیثاب کرنے اور پھراس سے وضو یاغنس کرنے        | اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا |
| 320                                                         | وَحُكُمِ الْوُضُوءِ أَوِ الْإِغْتِسَالِ مِنْهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كة كروش كابيان 321                                          | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| (10 (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) (10 ) | 1- HE ME NO                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بلی کے جو مٹنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                       |
| نجاست کو یاک کرنے کے ابواب                                                                                      | أَبُوَابُ تَطُهِيُرِ النَّجَاسَةِ                                                                                             |
| حيض كے خون كو پاك كرنے كابيان 326                                                                               | آلبَابُ الْأَوَّلُ فِي تَطْهِيْرِ نَجَاسَةِ دَمِ الْحَيْضِ                                                                    |
| نجاست سے گزرنے والی خاتون کے کپڑے کے نچلے ھے کو                                                                 | اللهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ مُعْفِيرٍ ذَيْلُ الْمَرْأَةَ إِذَا مَرَّتُ                                                        |
| پاک کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           | ينَحَاسَة                                                                                                                     |
| جوتے کے نچلے حصے کولگ جانے والی نجاست کو پاک کرنے کا                                                            | بِعَادِينِ<br>﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ عِنْ تَطُهِيْرِ أَسْفَلِ النَّعْلِ تُصِيبُهُ النَّجَاسَةُ ﴿ اللَّهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ |
| يان 328                                                                                                         |                                                                                                                               |
| زمین کو بیشاب کی نجاست سے پاک کرنے کا بیان 329                                                                  | ٠٠٠٠٠ بَابٌ فِي تَطْهِيْرِ الْأَرْضِ مِنْ نَجَاسَةِ الْبُول                                                                   |
| مردار کے چڑے کورنگ کر پاک کرنے کا بیان 331                                                                      | المَّهُ بِالدِّبَاغِ عَلْهِيْرِ إِهَابِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ ﴿ الْمَالَةِ الدِّبَاغِ                                      |
| اس چیز کابیان که مردار کے چمڑوں کو کھانا حرام ہے، اگر چہ ان کو                                                  | ٠٠٠٠ فَصل فِي تَحرِيم أَكُل جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ                                                                        |
| رنگ کر پاک کر لیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                     | طَهُرَتْ بِالدِّبَاغ                                                                                                          |
| ان لوگوں کی دلیل کا بیان جو چڑے کو رنگنے کے بعد مردار کے                                                        | ٠ فَصْلٌ فِي حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِطَهَارَةِ شَعْرِ الْمَيْتَةِ                                                                |
| بالوں کی طہارت کے قائل میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    | إِذَا دُبِغَ الْجَلَدُ                                                                                                        |
| مردار کے چڑے اور پٹھے سے استفادہ کرنے کے ناجائز ہونے کا                                                         | ٠٠٠٠ بَابٌ فِي عَدْمِ جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ                                                                 |
| بیان اور عدم جواز اور جواز پر دلالت کرنے والی احادیث میں جمع                                                    | بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ وَالْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيثِ                                                               |
| وتطبيق كابيان 336                                                                                               | الْجَوَاذِ                                                                                                                    |
| کا فروں کے برتنوں کو پاک کرنے اور ان کو دھو لینے کے بعد                                                         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                       |
| استعال کرنے کے جواز کا بیان                                                                                     | إسْتِعْمَالِهَا بَعْدَ غَسْلِهَا                                                                                              |
| کھائی جانے والی ان چیزوں کو پاک کرنے کا بیان، جن میں                                                            | بَابٌ فِي تَطَهِيْرِ مَا يُؤْكَلُ إِذَا وَقَعَتْ فِيْهِ                                                                       |
| نجاست گرجاتی ہے۔۔۔۔۔۔                                                                                           | تُعَاسَةٌ                                                                                                                     |
| پیشاب، مذی اورمنی وغیرہ کے                                                                                      | أَبُوَابُ حُكُمِ الْبَوُلِ وَالْمَذِيِّ وَالْمَنِيُّ                                                                          |
| حكم كا بيان                                                                                                     | وَغَيْرِ ذَٰلِكَ                                                                                                              |
| بندے کے پیٹاب کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                       |
| بچ اور بکی کے پیٹاب کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                   | · فَصُلٌ مِنْهُ فِيْمَا جَاءَ فِي بَوْلِ الْغُلامِ                                                                            |
|                                                                                                                 | وَالْجَارِيَةِ                                                                                                                |
| اون کے بیثاب کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                       | الله الله عَلَيْمًا جَاءَ فِي بَوْلِ الْإِبِلِ                                                                                |
| منی کا بال کا بال کا بال است کا بال است کا بال ازدو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز                            | الْمَنِّيُ عَلَيْمًا جَاءً فِي الْمَنِّيُ كَي روشني ميں لكهي على الله الله الله الله الله الله الله ال                        |

| (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)                           | (1- (1- (1) (1) (1) (1) (1) (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مسلمان زندہ ہویا مردہ،اس کے طاہر ہونے کابیان 353                  | المُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا المُسْلِم حَيًّا وَمَيِّتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جن جانداروں میں بہنے والاخون نہ ہو،ان کی طہارت کا بیان، وہ        | الله سَائِ فِي طَهَارَةِ مَا لا نَفْسٌ لَهُ سَائِلَةٌ اللهُ سَائِلَةٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| زنده بول يا مرده 355                                              | حَيًّا وَمَيِتًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| قضائے حاجت کرنے ،استنجا کرنے ، پھراستعال                          | أَبُوَابُ أَحُكَامِ التَّخَلِيُ وَالْإِسْتِنُجَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کرنے اور ان ہے آ داب کے ابواب                                     | وَٱلْإِسْتِجُمَّارِ وَآدَابِ ذٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قضائے حاجت کے لیے زم جگہ کو تلاش کرنے کا بیان اور ان              | الله عَمْ إِرْتِيَادِ الْمَكَانِ الرَّخْوِ وَمَا لَا يَجُوْزُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مقامات كي تفصيل جهال قضائ حاجت جائز نهين ب 356                    | النَّخَلِّىٰ فِيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ان مقامات کا بیان، جہال پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے 357          | المَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْبُولِ فِيهَا ﴿ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللللَّمِ الللَّهِ اللللل |
| کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا بیان 359                                  | ٠ ﴿ إِنَّ فَكُلُّ فِيْمَا جَاءَ فِي الْبَوْلِ مِنْ قِيَامٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| قضائے حاجت کے وقت دور جانے ، کھلی جگہ میں پردہ کرنے اور           | التَّبَاعُدِ وَالْإِسْتِتَارِ عِنْدَ التَّبَاعُدِ وَالْإِسْتِتَارِ عِنْدَ التَّخَلِّيْ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اس وقت کلام اور سلام کے جواب سے رکے رہنے کا بیان 361              | الْمضَاءِ وَالْكَفِّ عَنِ الْكَلامِ وَرَدِّ السَّلامِ وَقْتَثِيدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| تضائے حاجت کے دوران سلام کا جواب دینے یا اللہ تعالی کے            | السُّكَ مِنْ كُواهِيَّةِ رَدِّ السَّكَامِ أَوِ الْإِشْتِغَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ذكريس مصروف رہنے كى كراہيت كابيان 363                             | بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قر آن کی تلاوت کرنے کے جواز کا | اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيان                                                              | غَبِرِ طُهْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تضائے حاجت کرنے والے کا داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت               | السَّبَابُ فِيْمَا يَقُولُ الْمُتَخَلِّىٰ عِنْدَ دُخُولِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| رعا پڑھنے کا بیان 365                                             | ر د د .<br>وخروجِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تفائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف مند کرنے یا پیڑھ کرنے               | <ul> <li>﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ إِسْتَقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ے منع کرنے کا بیان                                                | اسْتِذْبَارِهَا وَقْتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| عمارتوں میں اس چیز کے جواز کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 369                 | ﴾بَابٌ فِيْ جَوَازِ ذٰلِكَ فِي الْبُنْيَانِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| چھروں سے استنجا کرنے اور اس کے آداب کا بیان 371                   | السَّبَ عَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِي الْإَسْتِجْمَارِ وَآدَابِهِ وَفِيْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                   | نُصُولُ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| فصل اوّل: اس كآواب كى بارك مين                                    | الْفَصْلُ الْأَوَّلُ فِيْ آدَابِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تین پھروں ہے کم پراکتفا کرنے ہے نبی کا بیان 372                   | الثَّانِي فِي النَّهِي عَنِ الإسْتِجْمَارِ النَّانِي فِي النَّهِي عَنِ الإسْتِجْمَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| •                                                                 | أَقَلَ مِنْ ثَلاثَةِ أُحْجَارٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ان چیزوں کا بیان جن سے استنجا کرنا جائز ہے اور جن سے ناجائز       | اللَّهُ مَمْلُ النَّالِثُ فِيْمَا يَجُوْزُ الْإِسْتِجْمَارُ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                   | 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

373 ---

| · | ~         |          |        |           | _          |        |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------|--------|
|   | وَمَيْتًا | م حَيًّا | المسلم | طَهَارَةِ | ،<br>ب فِی | ⊛بَارُ |

## أَبُوَ ابُ أَحُكَامِ التَّخَلِّيُ وَالْإِسْتِنُجَاءِ وَالْإِسْتِجُمَارِ وَآدَابِ ذٰلِكَ

اللَّهُ مَا يَجُو زُ الْإِسْتِجْمَارُ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَجُو زُ الْإِسْتِجْمَارُ بِهِ وَمَا لاَيْجُوزُ

|                                                             | GARACI — CHARACHAE SA                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا پانی سے استنجا کرنے کا بیان اور دائیں ہاتھ سے عضوِ خاص کو | الله الله عن الاستِنْجَاءِ بِالْمَاءِ وَالنَّهْيِ عَنْ ﴿                                                       |
| چھونے اوراس سے استنجاء کرنے سے نہی کا بیان 375              | مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِيْنِ وَالْإِسْتِنْجَاءِ بِهَا                                                         |
| پیٹاب سے بچنے کا بیان 379                                   | ﴾بَابُ مَا جَاءَ فِي الإَسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبُوْلِ                                                            |
| استنجاء کے بعد شرمگاہ پر پانی کے جھنٹے مارنے کابیان 381     | <ul> <li>﴿ الْمَاءِ بَعْدَ</li> <li>﴿ إِلَامًا وَ بَعْدَ</li> </ul>                                            |
|                                                             | الإستينجاء                                                                                                     |
| مسواک کے ابواب                                              | أبُوَابُ السِّوَاكِ                                                                                            |
| مسواك كي فضيلت كابيان 382                                   | ﴿ ﴿ اللَّهُ إِلَّا وَاللَّهُ وَلَى فِيمًا جَاءَ فِي فَضْلِهِ                                                   |
| نماز کے دقت مواک کرنے کا حکم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 384                  | السِّوَاكِ عِنْدَ الصَّلْوةِ عِنْدَ الصَّلْوةِ عِنْدَ الصَّلْوةِ                                               |
| وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا بیان                              | السُّواكِ عِنْدَ الوُّضُوءِ عِنْدَ الوُّضُوءِ                                                                  |
| لکڑی ہے مسواک کرنے کی کیفیت اور کلی کرتے وتت وضو کرنے       | الله عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَاللّ |
| والے آوی کا پی انگل ہے مسواک کرنے کا بیان 386               | وَتَسَوُّكِ الْمُتَوَضِّىءِ بِإصْبَعِهِ عِنْدَالْمَضْمَضَةِ                                                    |
| نیندے بیدار ہوتے وقت، تہد کے وقت اور گھر میں واخل ہوتے      | <ul> <li>﴿ السِّوَاكِ عِنْدَ الْإِسْتَيْقَاظِ مِنَ النَّوْمِ</li> </ul>                                        |
| وتت مواک کرنے کا بیان 387                                   | وَعِنْدَ التَّهَجْدِ وَدُخُولِ الْمَنْزِلِ                                                                     |
| روزے داراور بھو کے کے مسواک کرنے کا بیان 388                | السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَالْجَائِعِ السَّوَاكِ لِلصَّائِمِ وَالْجَائِعِ                                        |
| وضو کے ابواب                                                | أَبُوَابُ الْوُضُوءِ                                                                                           |
| وضوی نضیلت اور اس کو پوری طرح کرنے کا بیان 390              | الْبَابُ الْأُوَّلُ فِيْمَا جَاءَ فِي فَضْلِهِ وَإِسْبَاغِهِ                                                   |
| وضو، معجدوں کی طرف چلنے اور اِس وضو سے نماز بڑھنے کی        | الله الله الله الله المسلم الله الله الله الله الله الله الله ال                                               |
| ن فغیلت کابیان 397                                          | الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ بِهٰذَا الْوُضُوءِ                                                                   |
| وضواوراس کے بعد بڑھی جانے والی نماز کی فضیلت 399            | الله عَلَمُ عَاجَاءَ فِي فَضْلِ الْوُضُوْءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ اللَّهِ عَقِبَهُ                             |
| دوسرا جزء                                                   | ٱلُجُزُءُ الثَّانِيُ                                                                                           |
| وضوء سے متعلقہ آ داب کا بیان 405                            | ٩ ١٠٠٠ بَابٌ فِي آدَابٍ تَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوْءِ                                                              |
| وسوسے کی خدمت اور وضو کے پانی میں اسراف کی کراہت کا         | الله المُوسُوسَةِ وَكَرَاهَةُ الإسْرَافِ فِي مَاءِ                                                             |
| بيان 405                                                    | الوضوءِ<br>الوضوءِ                                                                                             |
| وضواور عشل کے پانی کی مقدار کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ 406             | ٠٠٠٠ مِقْدَارُ مَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسْلِ                                                                    |
| ہر تکریم و تزئین والے کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے     | الْسَيْحْبَابُ الْبَدَاءَةِ بِالْيَمِيْنِ فِي كُلِّ مَا كَانَ                                                  |
| مستحبّ ہونے کا بیان 407                                     | مِنْ بَابِ التَّكْرِيْمِ وَالتَّزْيِيْنِ                                                                       |
| نی کریم مشاقلہ کے وضو کی کیفیت ۔۔۔۔۔۔۔ 408                  | النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ             |

| (13) (13) (13) (13) (13)                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سيدنا عثان بن عفان فالنيئ سے مروی كيفيت 409                                    | السَّمَا رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَعَلَّٰكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| سيدناعلى بن ابوطالب زائفي سمروى حديث كابيان 414                                | لا مَما رُوِيَ فِمَى ذٰلِكَ عَنْ عَلِي بُنِ أَبِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                | الماليب وتتافقة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| سیدناعلی اورسیدنا عثان بڑائٹیا کے علاوہ دوسرے صحابہ سے وضو کے                  | ﴾مَا رُوِيَ فِي ذٰلِكَ عَنْ غَيْرِ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بارےمروی احادیث 414                                                            | بِسِ الصَّحَابَةِ وَكُلْفِيْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وضوكى نيت اوراس ك شروع من "بِسْم السلْهِ" برْصن كا                             | ٨ بَابٌ فِي النِّيَّةِ وَالتَّسْمِيَةِ عِنْدَ الْوُضُوْءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بيان                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کلی سے پہلے ہاتھ دھونے کے متحب ہونے اور رات کی میند کے                         | السَّبَابُ فِي اسْتِحْبَابٍ غَسْلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْمَدَيْنِ قَبْلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| لیے تاکیدی طور پر دھونے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 421                         | لْمَضْمَضَةِ وَتَأْكِيْدِهِ لِنَوْمِ اللَّيْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے اور اس کو جھاڑنے کا                              | الله المُنْمَضَمَ ضَةِ وَالْإِسْتِنْسَاقِ الْمُضْمَنَةِ وَالْإِسْتِنْسَاقِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيان                                                                           | <u>الإست</u> نثارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| چہرے اور ہاتھوں کے بعد کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے                        | الله الوَجْهِ عَوَازِ تَأْخِيْرِهِمَا عَنْ غَسْلِ الْوَجْهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| کے جواز اور وضومیں ترتیب کے حکم کا بیان                                        | الْبَدَيْنِ وَفِيْ حُكْمِ التَّرْتِيْبِ فِيْ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| چېرے کو دھونے ، داڑھی کا خلال کرنے ادر ناک سے ملے ہوئے                         | الله الله الله المراب ا |
| موشئه چثم كا خيال ركھنے كابيان                                                 | تَعَاهُدِ الْمَاقَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| بازوؤل کوکہنیوں سمیت دھونے ،سفیدی کولمبا کرنے ، انگلیوں کا                     | 8 بَابٌ فِي خَسْلِ الْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ظال كرنے ادر ملنے كابيان                                                       | يَصُوِيْلِ الْغُرَّةِ وَتَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ وَالدَّلْكِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| سر، دونوں کا نوں اور دونوں کنپٹیوں کے سطح کا بیان 431                          | الرَّأْسِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالصُّدْعَيْنِ الرَّأْسِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالصُّدْعَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| گرکی اور تساخین برمسع کرنے کا بیان 436                                         | المسبَابٌ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                | التَّسَاخِيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| باؤل کودھونے اوراس سے متعلقہ دوسرے امور کا بیان 440                            | ٣٠٠٠ . بَابٌ فِى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَمَا يَتْبَعُ ذٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پاؤل کودھونے کی کیفیت ۔۔۔۔۔۔                                                   | ٥ فِي صِفَةِ غَسْلِ الرِّجُلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وضو کو ممل طور پر کرنے اور آپ مضَّ عَلَيْهُ کے فرمان ''اير هيول کے             | اس. فِسَى إِسْبَاغِ الْـُونُصُوءِ وَقَوْلِــهِ عِثْنَا وَيُلِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| لیےآگ ہے ہلاکت ہے''کابیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                   | لْلْأَعْفَابِ مِنَ النَّارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| پاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں 443<br>یاؤں کی انگلیوں کے خلال کے بارے میں | ٢٠٠٠٠٠فِى تَخْلِيْلِ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| وضو میں ختک رہ حانے دالی جگہ، اعضائے وضو کا بے دریے                            | ٢ بَابٌ فِينُ اللَّمْعَةِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْحَتِّ عَلَى ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

وص نے اور وضو کو اچھے اندازے کرنے کی ترغیب ولانے کا

| ٠ ﴿ ﴿ مَا رُوِيَ فِي ذَٰلِكَ عَنْ عَنْمَانَ بُنِ عَفَّانَ كَلَّهُ |
|-------------------------------------------------------------------|
| ى ﴿ سَمَا رُوِىَ فِسَىٰ ذَٰلِكَ عَنْ عَلِيَّ بُنِ أَبِي           |
| طَالِبِ وَكُلِينَةً                                               |

- الله عَلِي فِي ذَٰلِكَ عَنْ غَيْرِ عَلِي وَعُثْمَانَ عَلَيْ وَعُثْمَانَ م الصَّحَابَة وَكَالِينَ
  - الله عَنْدَ الْوَصُوعِ النَّبَّةِ وَالتَّسْمِيَّةِ عِنْدَ الْوُصُوعِ عِنْدَ الْوُصُوعِ
- الله الْيَدَيْنِ قَبْلَ اللهِ عَسَلِ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الْهَدِيْنِ قَبْلَ الْمَضْمَضَةِ وَتَأْكِيْدِه لِنَوْم اللَّيْلِ
- المُصْمَفَةِ وَالْاسْتِنْشَاقِ الْمُصْمَفَةِ وَالْاسْتِنْشَاق وَالْإِسْتِنْثَارِ
- الوَجْهِ اللَّهِ عَنْ خَوَاز تَأْخِيْرِهِمَا عَنْ غَسْلِ الْوَجْهِ وَالْبَدَيْنِ وَفِي خُخُمِ التَّرْتِيْبِ فِي الْوُضُوعِ
- اللُّهُ سَبَابٌ فِي غَسْلِ الْوَجْدِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ عَسْلِ الْوَجْدِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَة وتتعاهد الماقين
- المَّ الْمَا الْمَالُولِينَ الْمَالُولِينَ الْمَالُولُولُولُولِينَ الْمِرْفُقُيْنَ الْمِرْفُقَيْنَ وَتَصُويْلِ الْغُرَّةِ وَتَخْلِيْلِ الْأَصَابِعِ وَالدَّلْكِ
- الرَّأْسِ وَالْأَذُنَيْنِ وَالصَّدْعَيْنِ الصَّدْعَيْنِ وَالصَّدْعَيْنِ المسبّابٌ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ وَ التَّسَاخِينَ
  - الرَّجْلَيْن وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ الرَّجْلَيْن وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ الرَّجْلَيْن وَمَا يَتْبَعُ ذَٰلِكَ
    - الرَّجُلَيْن عِفَةِ غَسْلِ الرَّجُلَيْن
- السَباع الوصوء وَقُولِه اللهِ وَيُلْ لِّـُ لُأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ
  - الرَّجْلَيْل أَصَابِع الرَّجْلَيْن عَخْلِيْل أَصَابِع الرَّجْلَيْن
- اللَّهُ عَلَى اللَّمْعَةِ وَالْمُوالَاةِ وَالْحَتِّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْحَتِّ عَلَى إحسان الوضوع

| - X 3 5 5 5 14                                                  | 1- CHEVELLE ) 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| بيان 443                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| اعضاء کو ایک ایک دفعه، وو وو دفعه اور تنین تنین وفعه وهو کر وضو | الله المُوضُوعِ مَرَّةً وَمَرَّتَيْنِ وَثَلاثًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| کرنے اور تین سے زیاوہ کرنے کی کراہت کا بیان 445                 | رَكْرَاهَةِ الزِّيَادَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وضو کے بعد پڑھی جانے والی وعاکس                                 | و ١٠٠٠ مَا يَقُوْلُ بَعْدَ الْوُضُوْءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| وضو کے بعد شرمگاہ پر چھینے مارنے کا بیان 449                    | النَّضْح بَعْدَ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے اور ایک وضو کے ساتھ ایک سے          | السَّبَابُ فِسَى الْـ وُضُوءِ لِـ كُلِّ صَلاةٍ وَجَوَاذِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (اكدنمازين پڙھنے كابيان 450                                     | لصَّلَوَاتِ بِوُضُوعِ وَاحِدٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مىجدىيں وضوكر لينے اورسونے كا ارادہ ركھنے والے كے ليے وضو       | المُسجِد اللهُ المُسجِد الدُّونُ وَعِي الْمَسْجِدِ الْمُسْجِدِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| کے متحب ہونے کا بیان 452                                        | رَاسْتِحْبَابِهِ لِمَنْ أَرَادَ النَّوْمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| موزوں پرمسح کرنے کے ابواب                                       | أَبُوَابُ الْمَسُحِ عَلَى الْخُقَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اس مسح کی مشروعیت کا بیان 455                                   | ه بَابُ مَا جَاءَ فِيْ مَشُّرُوْعِيَّةِ ذٰلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| موزے پہننے سے پہلے باوضو ہونے کی شرط کا بیان 459                | السُّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللّ |
| مسح کی مدت مقرر کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   | ٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| موزوں برمسح کی مدت کے عدم تعین کے قاملین کی ولیل کا             | ه بَابُ حَجَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدْمِ التَّوْقِيْتِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بيان                                                            | لْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| موزے کی پشت پرمح کرنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔ 463                       | ه بَابٌ فِيْ الْمَسْحِ عَلَى ظَهْرِ الْخُفِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موز دں کے نیچے والے اور اوپر والے ووٹو ل حصول پرمسح کرنے        | و الله مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| كابيان كابيان                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| جرابوں اور جوتوں پرمسے کرنے کا بیان 465                         | المَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نواقض الوضو کے ابواب                                            | أَبُوَابُ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (بول و براز کے ) راستوں سے خارج ہونے والی ہر چیز سے وضو         | الله الله عَلَى نَفْضِ اللهُ وَصُوْءِ بِمَا خَرَجَ مِنَ اللهُ اللهُ عَرَجَ مِنَ اللهُ اللهُلِمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ |
| ا ثوث جانے کا بیان 466                                          | لسَّبِيْلَيْنِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بیثاب اور پاکانہ سے وضوکرنا                                     | اللهُ صُوْءُ مِنَ الْبَوْلِ وَالْغَاثِمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہوا فارج ہونے سے وضو کرنا                                       | ﴾ أَلُو صُوْءُ مِنَ الرِّيع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ندی، ودی اور استحاضہ کے خون سے وضو کرنا 469                     | ٩ الْسُوُضُوءُ مِسَنَّ الْسَمَـذِيِّ وَالْوَدِيِّ وَدَمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                 | لإسْتِحَاضَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| بِ وَسَكَى كَاشِكَ بِرُ جَانِي كَابِيان 470                     | <ul> <li>﴿ ﴿ اللَّهِ عَلَى السَّالِّ فِي الْحَدَثِ</li> <li>﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَثِ</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الرائي المرت |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نیند کی وجہ سے وضو کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الله في الْوُضُوءِ مِنَ النَّوْمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| مِیْنے والے کی نیند کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ني كريم ﷺ كى نيند ناتفسِ وضونهيں تقى، اگرچه وہ ليك كر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٠ النَّبِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل  |
| ، بوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مُضْطَجِعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| لیك كرسو جانے والے كا وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مُضْطَجِعًا<br>﴿ ﴿ وَضُوْءُ مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| شرمگاہ کوچھونے سے وضو کرنے کا بیان 478                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ذکر کوچھونے سے وضو کا ٹوٹ جاتا، اس کے بارے میں سیدہ بسرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بنت مفوان بزافیم کی حدیث کا بیان 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الْوُضُوْءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| شرمگاہ کو چھونے ہے وضو کا نہاؤٹنا ،اس رائے کا بیان 480                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا |
| عورت کوچھونے اوراس کا بوسہ لینے سے وضو کرنے کا بیان 482                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | المُسْ بَابٌ فِي الْوُضُوْءِ مِنْ لَمْسِ الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلِهَا الْمَرْأَةِ وَتَقْبِيلِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تے، ڈکار اورنکسیر سے وضوکر نے کا بیان 483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| اون کا گوشت کھانے سے وضو کرنے کا بیان 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| آگ سے کی ہوئی چیز سے وضو کرنے کا بیان 486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| نی کریم مطی آیم کی بعض ہو یوں سے اس موضوع سے متعلقہ بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ اللهَ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| کی گنی مرویات کا بیان 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | النَّبِيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| آگ پر بکی ہوئی چیز کو کھانے سے وضونہ کرنے کا بیان 488                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | النَّارُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| غسلِ جنابت اوراسے واجب كرنے والے امور كے ابواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | أَبُوَابُ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمُوْجِبَاتِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| صرف منی کے خروج سے عسل کے واجب ہو جانے کے قاملین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الْعُسْلُ إِلَّا بِنُزُولِ الْمَنِيِّ الْغُسْلُ إِلَّا بِنُزُولِ الْمَنِيّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يەرخصت تقى، پھرمنسوخ ہوگئى 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الله الله كَانَ رَخْصَةً ثُمَّ نُسِخَ اللهَ كَانَ رَخْصَةً ثُمَّ نُسِخَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ختنے والی دوجگہوں کے مل جانے سے شمل کے واجب ہو جانے کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الله المُعْسَلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ وَلَوْ لُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بيان،اگر چەانزال نەہوا ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | يُنْزِلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| احتلام ہو جانے کی بنا پرغسل کے واجب ہونے کا بیان، بشر طیک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | المُحْوَبُ الْغُسْلِ عَلَى مَنِ احْتَلَمَ إِذَا أَنْزَلَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| انزال ہوا ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ان لوگون کا بیان جو یہ کہتے ہیں کہ جنابت والا قرآن مجید کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الله الله المُخْنُبُ لا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| تلاوت نه کرے 506                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عنسل کے وقت پردہ کرنا 510                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الإستِتَارُ عِنْدَ الْغُسْلِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                                             | OFFE 1 - CHESTER WEED FOR                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عسل اور وضو کے پانی کی مقدار کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 511        | ﴿ ﴿ وَالْوُضُوءِ                                                                                       |
| غسلِ جنابت اوراس سے پہلے والے وضو کی کیفیت کا بیان 513      | الله المُعْسَلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ الْعُسْلِ وَالْوُضُوءِ قَبْلَهُ                                  |
| عسل میں سر دھونے کی کیفیت اور بالوں کو کھولنے کا بیان 518   | الرَّأْسِ وَنَفْضُ الشَّعْرِ عِنْدَ الرَّأْسِ وَنَفْضُ الشَّعْرِ عِنْدَ                                |
|                                                             | الغُسْل                                                                                                |
| عنل خانے سے باہر آ کر پاؤں کو دھونے، تولیہ دغیرہ سے پانی    | · غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ خَارِجَ الْمُغْتَسَلِ وَحُكُمُ                                                  |
| ختك كرنے كے حكم اور نماز كا ارادہ ركھنے والے كا وضوكى بجائے | التَّنْشِيْفِ بِالْمِنْدِيْلِ وَنَحْوِهِ وَالإَجْتِزَاءُ بِالْغُسْلِ                                   |
| عنل پراکفاکرنے کا بیان                                      | عَنِ الْوُضُوءِ لِمُرِيدِ الصَّلْوةِ                                                                   |
| غسل جنابت کے بعد خنگ رہ جانے والی جگد کو پالینے والے کا     | ·مَنْ وَجَدَ لُمْعَةً بَعْدَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ                                                |
| بيان                                                        |                                                                                                        |
| ایک شل میں یا متعدد غسلوں میں ایک سے زائد بیویوں کے         | الله على نِسَائِه بِغُسْلِ وَاحِدِ أَوْ                                                                |
| پاس جانے والے کابیان                                        | بِأَغْسَالِ مُتَعَدِّدَةِ                                                                              |
| جب جنبی آدی سونے ، کھانے اور دوبارہ حق زوجیت ادا کرنے کا    | الله عَلَمُ الْجُنُبُ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْأَكْلَ أَوْ الْأَكْلَ أَوْ                       |
| ارادہ کر ہے تووہ کیا کرے۔۔۔۔۔۔                              | إعَادَةَ الْجِمَاعِ                                                                                    |
| سونے كا ارادہ ركھنے والے جنبى كے ليے وضو كے مستحب ہونے كا   | اسْتِحْبَابُ الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ                                             |
| بيان                                                        | ·                                                                                                      |
| جب جنبی آ دی کھانے کا یا دوبارہ مجامعت کرنے کا ارادہ کرے تو | اسْتِ حْبَابُ الْوُضُوءِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ الْأَكْلَ                                            |
| اس کے لیے وضو کے متحب ہونے کا بیان 527                      | أَوِ الْعَوْدَ                                                                                         |
| رات کے پچیلے تھے تک غسلِ جنابت کومؤخر کرنا 528              | اللَّهُ الْعُسْلِ إِلَى آخِرِ اللَّيْلِ                                                                |
| مىنون خسل كى اقسام                                          | * " الْإغْتِسَالاتُ الْمَسْنُونَةُ                                                                     |
| ایک ہے زائد شسل کی وہ اقسام، جن کا احادیث میں اکٹھا ذکر کیا | الله عَلَمْ الله عَلَى الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله    |
| ينيُري                                                      |                                                                                                        |
| میت کوشسل دینے سے عسل کرنے اور اس کو اٹھانے سے وضو          | الْعُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوءُ مِنْ عُسْلِ الْمَيِّتِ وَالْوُضُوءُ مِنْ                 |
| كرنے كابيان                                                 | خنله                                                                                                   |
| مسلمان ہونے والے کافر سے عسل کرنے کا مطالبہ کرنے کا         | <ul> <li>﴿ الْغُسُلِ مِنَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ</li> <li>﴿ إِذَا أَسْلَمَ</li> </ul>               |
| يان                                                         |                                                                                                        |
| بیان بیان 532 جمام میں داخل ہونے کا حکم 532                 | المَّهُ الْحَوْلِ الْحَمَّامِ كَتَاكُ الْحَمُّامِ كَتَاكُ الْحَمُّامِ النَّفَاسِ الْنَفَاسِ النَّفَاسِ |
| حیض، استحاضہ اور نفاس کے خونوں کے ابواب                     | كتَابُ الْحَيْضَ وَ الْاستخاصَة وَ النَّفَاسِ                                                          |

- المُسل وَالْوُضُوعِ الْعُسل وَالْوُضُوعِ الْعُسل وَالْوُضُوعِ
- المُسْارِ وَالْوُضُوعِ قَبْلَهُ الْغُسْلِ وَالْوُضُوعِ قَبْلَهُ
- الرَّأْس وَنَفْضُ الشُّعْرِ عِنْدَ الرَّأْس وَنَفْضُ الشُّعْرِ عِنْدَ الغسل
- ٠٠٠٠ غَسْلُ الرَّجْلَيْنِ خَارِجَ الْمُغْتَسَلِ وَحُكُمُ التَّنْشِيْفِ بِالْمِنْدِيْلِ وَنَحُوهِ وَالْإِجْتِزَاءُ بِالْغُسْلِ عَنِ الْوُضُوءِ لِمُريدِ الصَّلُوقِ
  - ٠٠٠٠٠ مَنْ وَجَدَ لُمْعَةً يَعْدَالْغُسْلِ مِنَ الْجَنَايَةِ
- الله عَلَى نِسَائِه بِغُسُل وَاحِدِ أَوْ عَلَى نِسَائِه بِغُسُل وَاحِدِ أَوْ بأغسال مُتَعَدِّدَةِ
- الله الله عنه المُعنكُ المُعنكُ إذا أَرَادَ النَّوْمَ أَو الْأَكْلَ أَوْسَ إعَادَةَ الْجمَاع
- استِحْبَابُ الْوُضُوعِ لِلْجُنُبِ إِذَا أَرَادَ النَّوْمَ الْخُومُ النَّوْمَ
- أَو الْعَوْدَ
  - اللَّهُ الْعُسَلِ إِلَى آخِرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُولُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
    - المُسنُونَةُ المُسنُونَةُ المُسنُونَةُ
    - ا جَاءَ مِنْ ذَٰلِكَ مُجْتَمَعًا عَلَى مُجْتَمَعًا ﴿ وَإِلَّكُ مُجْتَمَعًا
- الْعُسْلُ مِنْ غُسْلِ الْمَيْتِ وَالْوُضُوءُ مِنْ
  - ﴿ الْعُسْلِ مِنَ الْكَافِرِ إِذَا أَسْلَمَ
- الْحَمَّامُ دُخُوْلِ الْحَمَّامِ كِتَابُ الْحَيُض وَالْإِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاس

| ( - ni ) ( 17                                                 | ) ( 1 - Distribution ) ( )                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| حیض کی وجہ سے ممنوعہ امور اور حائضہ خاتون کے عبادات کی        | همَ وَالِيعُ الْحَيْضِ وَمَا تَقْضِي الْحَائِضُ مِنَ                                                  |
| تضائی دینے کا بیان 536                                        | الْعِبَادَاتِ                                                                                         |
| چیش کے ایام میں بوی ہے ہم بسری کرنے سے ڈرانے کا               | ١٠٠٠ التَّرْهِيبُ مِنْ وَطَءِ الْحَاثِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا                                           |
| بيان                                                          |                                                                                                       |
| جس نے حائضہ بوی ہے جماع کر لیا، اس کے کفارے کا                | ٠٠٠ كَفَّارَةُ مَنْ وَطِيءَ إِمْرَأَتَهُ وَهِي حَائِضٌ                                                |
| بيان                                                          |                                                                                                       |
| ازارے اوپر دالے جھے کو استعال کرنے ،الی خاتون کے ساتھ         | الله السَرَةِ الْحَائِضِ فِيْمَا فَوْقَ الْإِزَارِ الْحَائِضِ فِيْمَا فَوْقَ الْإِزَارِ               |
| لیٹ جانے اوراس کے ساتھ کھانا کھانے کا بیان 539                | وَمُضَاجَعَتُهَا وَمُوَّاكَلَتُهَا                                                                    |
| حائضہ کے ساتھ کھانے اور اس کے جوٹھے کے پاک ہونے کا            | الله الله المَوْاكِلَةِ الْحَائِضِ وَطَهَارَةُ سُوْرِهَا الْحَائِضِ وَطَهَارَةُ سُوْرِهَا             |
| بيان                                                          |                                                                                                       |
| حائضہ کی گود میں قرآن مجید کی تلاوت کے جواز اور ایک خاتون     | المُعَادِدُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي حِجْرِ الْحَائِضِ الْحَائِضِ                                     |
| کے متجد میں داخل ہونے کے حکم کا بیان                          | وَحُكُمُ دُخُولِهَا الْمَسْجِدَ                                                                       |
| حائضه عورت کے جسم اور کیڑوں کے پاک ہونے کا بیان، الآبیہ       | المُحَارَةُ بَدَنِ الْحَائِضِ وَتَوْبِهَا حَاشَا مَوْضِعِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم |
| كه وه جلَّه جبال خون لكا بوابو 546                            | الدَّمِ مِنْهُمَا                                                                                     |
| حیض اور نفاس والی عورت کے عسل کی کیفیت 547                    | الله المُحافِضِ وَالنُّفَسَاءِ الْحَافِضِ وَالنُّفَسَاءِ                                              |
| متحاضه کا اپی عادت پر بنیاد رکھنے اور ہر نماز کے لیے وضو کرنے | اللهُ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَبْنِي عَلَى عَادَتِهَا الْمُسْتَحَاضَةِ تَبْنِي عَلَى عَادَتِهَا         |
| كابيان 549                                                    | وَفِيْ وُضُونِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ                                                                     |
| اس متحاضه کابیان جوخون میں فرق کر کے ممل کرتی ہے۔۔ 551        | المُسْتَحَاضَةِ تَعْمَلُ بِالتَّمْيِيْزِ ﴿ الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْمَلُ بِالتَّمْيِيْزِ                  |
| جس متحاضه کی عادت بھی نامعلوم ہواور وہ خون میں تمیز بھی نہ کر | المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي جَهِلَتْ عَادَتَهَا اللَّهِ المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي جَهِلَتْ عَادَتَهَا       |
| سکتی بو، وه کیا کرے؟ 552                                      | وَلَمْ تُمَيَّزُ ، مَاذَا تَفْعَلُ؟                                                                   |
| ان لوگون کی دلیل کا بیان جو یہ کہتے ہیں کہ اگر متحاضہ طاقت    | المُسْتَحَاضَةُ عَنْ قَالَ: تَغْتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ                                               |
| رکھتی ہوتو وہ ہرنماز کے لیے نلیحدہ عسل کرے یا ایک عسل میں دو  | لِكُلِّ صَلاةٍ إِنْ قَدَرَتْ أَوْ تَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ                                       |
| نمازیں جمع کر لے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 553                            | بِغُسْل                                                                                               |
| اس چیز کابیان کهاستاضه کا خون ان امور سے نہیں روکتا، جوحیض    | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                               |
| کی وجہ ہے ممنوع ہوتے ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  | مَوَانِعِ الْحَيْضِ كِتَابُ التَّيَمُّمِ                                                              |
| مسیم کے ابواب                                                 | كِتَابُ التَّيَمُّمِ                                                                                  |
| تیم کی مشروعیت کے سبب اور اس کے طریقے کا بیان 555             | ه ١٠٠٠ بَابٌ فِيْ سَبَبِ مَشْرُوعِيَّةِ النَّيَمُ م وَصِفَتِهِ                                        |

الله في سَبَبِ مَشْرُوعِيَّةِ التَّيَمْمِ وَصِفَتِهِ عَلَيْهِ التَّيَمْمِ وَصِفَتِهِ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

| (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18) (18)                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تیم کے لیے وقت کے داخل ہونے کی شرط اور ان چیزوں کا                                                      |
| بیان، جن سے تیم کیا جائے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 560                                                                |
| پانی کی عدم موجودگ میں نفاس ادر حیض والی خواتین اور جنابت                                               |
| والےلوگوں پر تیم کے واجب ہونے کا بیان، اگر چدان کو کئی مہینے                                            |
| م الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                |
| پانی کی موجودگی میں زخم یا سردی کے ڈرکی وجہ سے تیم کرنے کا                                              |
| يان 562                                                                                                 |
| پانی کی عدم موجودگ میں جماع اور تیم کی رفصت اور پانی کے                                                 |
| موجود ہونے کی صورت میں تیم کے باطل ہونے کا بیان - 563                                                   |
| پانی اور مٹی نہ ہونے کے باوجود نماز کے وجوب کے قائلین کی                                                |
| ججت كابيان                                                                                              |
| نمازی کتاب                                                                                              |
| اس ميس كي ابواب بين                                                                                     |
| نماز کی فرضیت اور اس کے فرض ہونے کے وقت کا بیان - 567                                                   |
| پانچ نمازوں کی فضیلت کا بیان اوراس چیز کا بیان کہ بیر گناہوں کا                                         |
| کفاره بنتی میں ۔۔۔۔۔۔ کفارہ بنتی میں                                                                    |
| علی الاطلاق نماز کی نصیلت کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔ 576                                                        |
| ۔ نماز کے انتظار اور مجدوں کی طرف جانے کی فضیلت کا                                                      |
| يان                                                                                                     |
| نماز کواس کے دفت پرادا کرنے اور اس کا سب سے افضل عمل                                                    |
| ہونے کا بیان 584<br>قیام کی طوالت ادر رکوع و جود کی کثرت کی فضیلت کا بیان 586                           |
| قیام کی طوالت ادر رکوع و سجود کی کثرت کی فضیلت کابیان 586                                               |
|                                                                                                         |
| نماز فجراورنماز عصر کی نضیلت کابیان 590                                                                 |
| نماز فجر اور نماز عصر کی فضیلت کا بیان 590<br>نفلی نماز کی فضیلت اور نوافل کے ذریعے فرائض کی کی کو پورا |
| کرنے کا بیان 592<br>نماز کے معالمے میں ستی کرنے والے یا اس کو اس کے وقت                                 |
| نماز کے معاملے میں ستی کرنے والے یا اس کو اس کے وقت                                                     |

| بَسَابُ إِشْتِسَرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ لِلنَّيَمُعِ وَمَا | ······ <b>%</b>   |
|------------------------------------------------------------|-------------------|
| ٠                                                          | وررة و<br>يتيمم إ |

) G C 4 ( 1 - Chie 24 | 1 | 2 ) K G

- الْبَرْدِ مَعَ وُجُوْدِ الْمَاءِ الْجُنُبِ لِلْجُرْحِ أَوْ لِخَوْفِ الْبَرْدِ مَعَ وُجُوْدِ الْمَاءِ
- الْمَاءِ وَبُطُلان التَّيَمُم بِوُجُودِهِ وَالتَّيَمُم لِعَادِم الْمَاءِ وَبُطُلان التَّيَمُم بِوُجُودِهِ
- الصَّلاةِ عِنْدَ عَنْهَ الصَّلاةِ عِنْدَ عَلْمَ الصَّلاةِ عِنْدَ عَدْمَ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ

#### كِتَابُ الصَّلاةِ

(وَفِيْهِ أَبُوابٌ)

- الله عَنْ إِفْتِرَاضِهَا وَمَثْي كَانَ
- ه .... بَابٌ فِى فَضْلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَأَنْهَا مُكَفِّرَةٌ لِلدُّنُوْبِ مُكَفِّرَةٌ لِلدُّنُوْب
  - السَّكَاةِ مُطْلَقًا عَيْ فَضْلِ الصَّكَاةِ مُطْلَقًا عَلَيْهِ مُطْلَقًا
- الْمَسَاجِدِ فِي فَضْلِ إِنْتِظَارِ الصَّلُوةِ وَالسَّعْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ
- ه ..... بَابٌ فِي فَضْلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَإِنَّهَا أَفْضَلُ الْأَعْمَال
- ه .... بَابٌ فِي فَضْلِ طُوْلِ الْقِيَامِ وَكَثْرَةِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُوْدِ
- ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالنَّوَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَلْلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّالَّالَاللَّالَّا اللَّهُ اللَّلَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ
- الصَّالا فِي وَعِيْدِ مَنْ تَهَاوَنَ بِأَمْرِ الصَّلاةِ أَوْ

|                       | فهرست             | )\(\text{G}\)\(\text{O}\)\(\text{19}\)                                |
|-----------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 594                   | . کا بیان         | ے<br>کیٹ کرنے والے کی وعید                                            |
| نے والے کی وعید کا    | ، نماز کو ترک کر۔ | جان بوجھ کر یا نشے کی وجہ سے                                          |
| 598                   |                   | بیان                                                                  |
| 599                   | د کیل کا بیان     | تارک نماز کو کافر قرار دینے کی                                        |
| ك نماز كو كافرنہيں    | بخضول نے تار      | ان نوگوں کی رکیل کا بیان کہ                                           |
| يره گناهول والول      | ) امید رکھی جو کب | قرار دیا اور اس کے لیے وہی                                            |
| 599                   |                   | کے لیے رکھی جاتی ہے۔۔۔۔۔                                              |
| 600                   | ڪ آر              | ان حالات كابيان جونماز كوپيژ                                          |
|                       |                   | بچوں کونماز کا حکم دینے کا بیان                                       |
|                       |                   | قلم اٹھا لیا گیا ہے                                                   |
| -                     |                   | نمازوں کے ا                                                           |
|                       |                   | جامع اوقات کا بیان                                                    |
| 611                   | دا کرنے کا بیان   | ظہر کے وقت اور اس کوجلدی ا                                            |
| راس کو ٹھنڈا کر کے    | کومؤخر کرنے اور   | گرمیوں کے موسم میں نماز ظہر                                           |
|                       |                   | ادا کرنے کا بیان                                                      |
|                       |                   | عصر کے وقت اور اس کے بار                                              |
| . كابيان 617          | ،نمازِ وسطی ہونے  | نماز عصر کی فضیلت اور اس کے                                           |
|                       |                   | نماز عصر کوترک کرنے والے                                              |
| 620                   |                   | ۔ کرنے والے کی وعید کا بیان۔                                          |
| ت که بینماز دن کی     | ں امر کی وضاحہ    | مغرب کے وقت کا بیان اور ا <sup>س</sup><br>نماز وں کو طاق کرنے والی ہے |
| 621                   | ,                 | نمازوں کو طاق کرنے والی ہے                                            |
|                       |                   | نمازِ مغرب کو جلدی ادا کر <u>ل</u> ے                                  |
| 623                   |                   | کراہت کا بیان<br>نماز عشا کے وقت اور اس کے                            |
| ، اوراس کو''عَتَمَة'' | ، بعد خفتگو کرنے  | نماز عشا کے وقت اور اس کے                                             |
| 624                   |                   | کہنے کی کراہت کا بیان ۔۔۔۔<br>نمازِ عشاء کو ایک تہائی یا نصف          |
|                       |                   |                                                                       |
| 626                   |                   | ہونے کا بیان                                                          |

|   | مَنْ الْمُلْجَنِينَ - 1 | <b>M</b> G |
|---|-------------------------|------------|
| П |                         |            |

أُخَّرَهَا عَنْ وَقْتِهَا

الله الله عَمْدُا أَوْ فَي وَعِيْدِ مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ عَمَدًا أَوْ سُكُرًا الصَّلَاةَ عَمَدًا أَوْ سُكُرًا

الصَّلاةِ عُجَّةِ مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلاةِ

أُبُوابُ مَوَاقِيُتِ الصَّلاةِ

الله بَابُ جَامِع الْأَوْقَاتِ

الله وَقَتِ الظُّهُر وَتَعْجِيلِهَا الظُّهُر وَتَعْجِيلِهَا

الله الرُّحْصَةِ فِي تَأْخِيْرِ الظُّهْرِ وَالْاِبْرَادِ بِهَا فِي زَمَنِ الْخُهْرِ وَالْاِبْرَادِ بِهَا فِي زَمَنِ الْحَرِّ

٠ ﴿ ﴿ اللَّهِ عَلْمُ إِلَّهُ مَا جَاءَ فِيْهَا

الله الله الله الله المعامر وَبَيَانِ أَنَّهَا الْوُسْطَى اللهُ الْوُسْطَى

الله الله الله عَمْ وَعِيْدِ مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ أَوْ أَخَرَهَا عَنْ وَقَهَا عَنْ وَقَتْهَا عَنْ وَقَتْهَا

الله الله عَلَمُ المُغْرِبِ وَأَنَّهَا وِتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ اللَّهَارِ

المُسَاءِ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيْلِهَا وَكَرَاهَةِ تَسْمِيَتِهَا وَكَرَاهَةِ تَسْمِيَتِهَا بِالْعِشَاءِ

اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

| وي المرات المرت ال | المنظمة |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نمازِ کنجر کے وقت اور اس نماز کو اندھیرے میں یا روشیٰ میں پڑھنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ابُ وَقْتِ صَلاةِ الصُّبْحِ وَمَا جَاءَ فِي                                                                     |
| كاييان 630                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بِهَا وَالْاسْفَارِ                                                                                             |
| نجر اورعشا کی نماز وں کی نضیلت کا بیان 633                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابٌ فِي فَضْلِ صَلاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ                                                                    |
| نماز فجرے طلوع آفاب تک (جائے نماز بر) بیٹے رہنے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صْلٌ فِي فَضْلِ الْجُلُوسِ بَعْدَ صَلاةِ                                                                        |
| فضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ                                                                                     |
| اس چیز کابیان کہ جس نے نماز میں سے ایک رکعت کو بالیا، پس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابُ مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَذْرَكَهَا                                                    |
| تحقیق اس نے ساری نماز کو پالیا 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |
| ان اوقات کے ابواب، جن میں نماز ادا کرنامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيهَا                                                              |
| نہی کے اوقات کا جامع بیان 636                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابُ جَامِعِ أَوْقَاتِ النَّهْيِ                                                                                 |
| نجر اور عصر کی نمازوں کے بعد مزید نماز پڑھنے سے نہی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلاةِ بَعْدَ صَلاتَي                                                                 |
| بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَالْعَصْرِ                                                                                                     |
| عصر کے بعد مزید دور کعت نماز پڑھنے کا بیان 640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | صُلِّ فِيْمًا جَاءَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ                                                        |
| طلوع فجر کے بعد نماز پڑھنے کا بیان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صُلِّ فِيمًا جَاءَ فِي الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّبْحِ                                                               |
| طلوع آ فاب، غروبِ آ فاب اورزوال کے وقت نماز پڑھنے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابٌ فِي النَّهْ ي عَنِ الصَّلَاةِ عِنْدَ طُلُوعِ                                                                |
| نى كا ييان 643                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَعِنْدَ الْإِسْتِوَاءِ                                                                     |
| که گرمه میں اس کی رخصت کا بیان 645                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صُلِّ فِي الرُّخْصَةِ فِي ذٰلِكَ بِمَكَّةً                                                                      |
| فوت شدہ نماز وں کی قضائی کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | أَبُوَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ                                                                                  |
| نماز کو بھول جانے کا وقت وہ ہے، جب اس کو یاد آئے 646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ابُ مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَوَقْتُهَا عِنْدَ ذِكْرِهَا                                                             |
| مورج طلوع ہونے تک نماز فجر سے رہنے دالے کا بیان - 647                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | بُ مَنْ نَامَ عَنِ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَنَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ                                                  |
| کافروں کے ساتھ لڑائی کی مھروفیت کی وجہ سے نماز کومؤخر کرنے ،نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ابُ تَأْخِيْرِ الصَّلْوةِ لِعُذْرِ الاشْتِغَالِ بِحَرْبِ                                                        |
| خوف کی وجہ سے اس رخصت کے منسوخ ہوجانے ، نوت شدہ نمازوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | وَنَسْخِ ذَٰلِكَ بِصَلْوةِ الْخَوْفِ وَالتَّرُتِيْبِ فِي                                                        |
| کو بالترتیب ادا کرنے، پہلی نماز کے لیے اذان اور اقامت کہنے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لْفَوَائِتِ وَالْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْأُولَى وَالْإِقَامَةِ                                                |
| باقی ہرفوت شدہ نماز کے لیے صرف اقامت کہنے کا بیان 653                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | كُلِّ فَائِتَةٍ بَعْدَهَا                                                                                       |
| فوت ہونے والی نفلی نماز اور وظیفوں کی قضائی کی مشروعیت کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | َابُ مَشْرُوْعِيَّةِ قَضَاءِ مَا يَفُوْتُ مِنَ الصَّلَاةِ                                                       |
| بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وَالْأَوْرَادِ                                                                                                  |
| ان لوگوں کی دلیل کا بیان جوسنن رواتب کے فوت جانے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابُ حُجَّةِ مَنْ قَالَ بِعَدْمٍ قَضَاءِ السُّنَنِ                                                               |
| 656 12 65 6 12 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • :::::::                                                                                                       |

| التغليس بِها والإسفارِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله عَنْ فَضْلِ صَلَاةِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ عَلَيْهِ الصُّبْحِ وَالْعِشَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · فَصْلٌ فِي فَضْلِ الْجُلُوسِ بَعْدَ صَلاةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الصُّبِح حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ﴾ ﴿ بَابُ مَنْ أَذُرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَذْرَكَهَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| كُلِّهَا كُلِّهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| أَبُوَ ابُ الْأَوُقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الصَّلاةِ فِيُهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| هبَابُ جَامِع أَوْقَاتِ النَّهْيِ<br>﴿بَابُ جَامِع أَوْقَاتِ النَّهْيِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ى بَابٌ فِى النَّهُي عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ صَلاتَي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الصُّبْح وَالْعَصْرِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <ul> <li>﴿ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِ</li></ul> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوْبِهَا وَعِنْدَ الْإِسْتِوَاءِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| هُ·····فَصْلٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ<br>*····فَصْلٌ فِي الرُّخْصَةِ فِيْ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الله معلى المرابع المُوالِيَّةِ الْمُوَالِيِّةِ الْمُوالِيِّةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جَرِهُ بِ صَلَّاةً فَوَقَتُهَا عِنْدُ ذِكْرِهَا<br>﴿ ﴿ سَبَابُ مَنْ نَسِىَ صَلَاةً فَوَقَتُهَا عِنْدُ ذِكْرِهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ه بب من مينى صارة الصُّبح حَثَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ<br>شَيْسَ بَابُ مَنْ نَامَ عَنِ صَارَةِ الصُّبْح حَثَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ه الله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| الْكُفَّارِ وَنَسْخِ ذَٰلِكَ بِصَلْوةِ الْخَوْفِ وَالتَّرْيَبِ فِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَالْآذَانِ وَالْإِقَامَةِ لِلْأُولَى وَالْإِقَامَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| فَقَطُ لِكُلِّ فَائِنَةٍ بَعْدَهَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| وهي أن مع مُعَمَّةً مَعَ مُعَمِّدًا مُعَالِمُهُمِّ مِنَ الصَّلِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

الرَّ اتِبَةِ إِذَا فَاتَتْ

ه ..... بَــابُ وَقْتِ صَلاةِ الـصُّبِعِ وَمَـا جَاءَ فِي

#### 1- 8000 عرض ناشر

## عرض ناشر

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْمه وَسَلِّم، أَمَّا يَعْدُ!

الله تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تقریباً سوالا کھانہیاء و رسل مبعوث فرمائے اور انہیں کتب اور صحائف تجھی عطا فرمائے۔اس سلسلہ کی آخری کڑی سیّدالانبہاء والرسلین جناب محمد رسول اللّه طشے آیاتی ہیں۔ چنانجہ ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّا آوُحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا آوُحَيْنَا إِلَى نُوحِ وَالنَّبِينَ مِنْ بَعْدِهٖ وَ أَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرُهيْمَ وَ اِسْمُعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَعِيْسٰي وَ آيُوبَ وَ يُونُسَ وَ هٰرُونَ وَ سُلَيْمٰنَ وَ التَيْنَا دَاؤَدَ زَبُورًا ٥٥ (النساء: ١٦٣)

"بے شک ہم نے آپ یر وحی اُتاری ہے ، جیسے نوح اور ان کے بعد کے دوسرے انبیاء یر اُتاری تھی، اورجیسے ابراہیم اور اساعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولا داومیسکی اور ابوب اور پونس اور ہارون اور سلیمان یروحی أتاری تھی، اور ہم نے داود کوز بورعطا كى تھى۔"

الله تعالى نے رسول اكرم من على الله كاللہ عليہ رقر آن مجيد جيسى عظيم كتاب نازل فر مائى۔

﴿فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذُنِ اللَّهِ ﴾ (البقره: ٩٧)

''پس بلاشبدای (جبریل) نے اس (قرآن) کوآپ کے دل کے اوپراللہ کے تکم سے نازل کیا ہے۔'' قرآن مجید میں کوئی شک وشیہ کی گنجائش نہیں، بہاللّٰہ کی طرف ہے اُتاری گئی کتاب ہے:

﴿ ذٰلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيْبَ فِيه هُدِّي لِلْمُتَّقِيْنَ ﴾ (البقره: ٢)

''اس کتاب میں کوئی شک وشینہیں ،اللّٰہ سے ڈرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔''

اس كى حفاظت كى ذمه دارى بهى خود الله عزوجل في اين ذمه لى ب:

﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا اللِّ كُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ ﴾ (الحجر: ٩)

"بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔"

قرآن مجید کے مقتضیات کی تشریح وتفسیر کی ذمدداری رسول کریم مطفظ این پر عائد تھی:

﴿ وَٱنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الذِّكُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾ (النحل: ٤٤)

''اے نبی! اور ہم نے یہ ذکر آپ کی طرف اس لیے نازل کیا کہتم لوگوں کے لیے واضح کر دواس تعلیم کو جو

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ان کی طرف اُ تاری گئے۔''

اہل عرب نبی کریم مضائی آیا ہی بعثت سے قبل کھلی ممراہی میں تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام اور گندی اشیاء کھاتے تھے، ایک دوسرے پرظلم کرتے تھے۔اللہ تعالی نے اپنارسول بھیج کر انہیں ظلمت سے نکال کرنور ہدایت تک پہنچا دیا، اور علم ، زہداور عبادت میں اُنہیں وُنیا کا بہترین انسان بنا دیا۔اللہ تعالی کامسلمانوں پریہ احسانِ عظیم تھا، جس کا ذکر دیا، اور علم ، زہداور عبادت میں اُنہیں وُنیا کا بہترین انسان بنا دیا۔اللہ تعالی کامسلمانوں پریہ احسانِ عظیم تھا، جس کا ذکر دیل کی آیت کریمہ میں آیا ہے:

﴿ لَقَدُ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَيُزَكِّيُهِمُ وَيُوكَا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مَّبِيْنٍ ﴾ (آل عمران: ١٦٤) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِي ضَلَلٍ مَّبِيْنٍ ﴾ (آل عمران: ١٦٤) ''اللّٰه كا مومنوں پر يقينا به احمان ہے كه اس نے ان كے ليے انهى ميں سے ايك رسول بهجا، جو اس كى آيوں كى ان لوگوں پر تلاوت كرتا ہے ،اور انہيں پاك كرتا ہے ،اور انہيں كتاب وحكمت كى تعليم ديتا ہے ، اور انہيں كتاب وحكمت كى تعليم ديتا ہے ، اور اس سے يہلے وہ لوگ كھلى كراہى ميں تھے۔''

ندکورہ آیت کریمہ میں حکمت سے مراد رسول اللہ مطاق آن کی حدیث وسنت ہے جس کے ذریعے آپ نے اہل عرب کے جسموں کو گندگیوں اور آلائشوں سے ، اور ان کی روحول کو غلط عقائد اور خبیث اخلاق سے پاک کیا۔ لہذا جیسے قرآن مجید واجب العمل ہے۔ قرآن مجید واجب العمل ہے۔

لہذا حدیث رسول کے خلاف کس کی کوئی سازش کارگر نہ ہوگی ، کیونکہ وہ اللّٰہ کا کلام ہے، اس نے اسے اپنے رسول مُضْائِیّن پر نازل فرمایا ہے۔

﴿ وَمَا يَنْطِئُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى ٥ ﴾ (النحم: ٣،٤)

"اورآپ اپنی خوا ہش سے بات نہیں فرماتے، بلکہ وہ تو وہی ہے جوآپ پر نازل کی جاتی ہے۔"

ایمان صالح کی قبولیت کی اہم شرط ہے کہ انسان اللہ کی اطاعت اور فر ماں برداری کے ساتھ اس کے رسول مشے مَیّاتِیْ کی فر ماں برداری بھی کرے:

﴿ يَا أَيُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا اَعْمَالَكُمْ ﴾ (محمد: ٣٣) "اے ایمان والو! اللّٰہ کی اطاعت کرواوررسول کی اطاعت کرواوراین اعمال بربادنہ کرو۔"

حقق كاميابى خالص رسول الله منظيَّة كا اتباع كرك الله كى رضا اور مجت حاصل كرنے ميں ہے، الله تعالى كا ارثاد ہے: ﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ عَفُورٌ رَّحِيْمٌ ٥﴾ (آل عمران: ٣١)

"آ پ کہد دیجیے کہ اگرتم اللہ سے محبت کرتے ہوتو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور تمہارے گاہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔"
گناہ معاف کردے گا، اور اللہ بڑا معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔"
کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کلب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 23 CA 1 - CHECKEN 23 CA 1 - CHECKEN ES

رسول الله منظيم الله منظيم في ارشاد فرمايا:

((كُولُ أُمَّتِى يَدْخُولُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ آبى ، قَالُوْا: يا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبِي؟ قَالَ: مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبِي . )) • اطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبِي . )) •

''میری ساری کی ساری اُمت جنت میں داخل ہوگی، الا کہ جوشخص انکار کر دے۔صحابہ کرام نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! انکار کون کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا: جس شخص نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری تا فرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا (لہذا وہ جہنم میں داخل ہوگا)۔''

رشادِ بارى تعالى ہے:

﴿ فَمَن زُحْزِ تَ عَنِ النَّارِ وَ أُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٥﴾ ﴿ فَمَن زُحْزِ تَ عَنِ النَّالِ وَ أُدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَلُ فَازَ وَ مَا الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ٥﴾ (ال عمران: ١٨٥)

''پس قیامت کے دن جو محض آگ سے دُور کر دیا جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے ، وہ فائز المرام ہوجائے گا۔''

معلوم ہوا کہ رسول الله منظ می ذات اور آپ کا ہر قول وفعل مسلمانوں کے لیے نمونہ عمل ہے لہذا آپ منظ می آئے۔ کی اطاعت وفر ماں برداری واجب العمل ہے۔ارشاد فر مایا:

﴿لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١) "نقينًا تم مسلمانوں كے ليے رسول الله كاقول وعمل ايك بهترين نمونه ہے۔"

رسول الله مطفي و إرشاد فرمايا:

(( نَضَّرَ اللهُ إَمْراً سَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا ، ثُمَّ أَدَّاهَا إِلٰی مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا. )) • "الله تعالی اس شخص کے چرے کو تروتازہ رکھے، جس نے میری بات نی ، اور پھر یادر کھی، اور پھر وہ بات الشخص تک پہنچادی جس نے اسے نہیں سنا۔ "

ندکورہ بالا حدیث شریف میں ان لوگوں کے لیے دُعا فرمانی گئی ہے جو آپ مشے آیا ہمیں کی حفاظت کرتے، صبط میں رکھتے اور پوری صحت و انقان کے ساتھ دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ حفاظ حدیث اور مبلغین حدیث کے لیے رسول اللہ مشے آیا کی ندکورہ دُعا سے روزِ روثن کی طرح عیاں ہے کہ حفاظت حدیث اور تبلیغ حدیث و نشر حدیث آپ مشے آیا ہمی کہ رضائے اللی کے بعد نبی کریم مشے آیا کی رضا حیات

صحیح بخاری، کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة، رقم: ۷۷۰.

شرف أصحاب الحديث للخطيب، رقم: ٢٠ موافقة الخبر الخبر للحافظ ابن حجر: ١/ ٣٧١ وقال: هذا الحديث صحيح المتن.
 كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو أسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## 24 ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( ) + ( )

انسانی کاعظیم سر مایداور بڑی متاع ہے۔

﴿اللّٰهُ وَرَسُولُهُ آحَتَى أَنُ يُرْضُولُهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، ٥﴾ (التوبة: ٦٢) "الله اوراس كرسول زياده حق دار بس كهانبيس راضي ركها حائے."

الله تعالیٰ اوراس کے رسول منت کی مضاحاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ انسان کتاب وسنت پرعمل پیرا ہو، کتاب وسنت کو پیکھے اوراس کی نشر واشاعت کا کام کرے۔ بلکہ اُمت محمد مید کی فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ وہ کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حدیث وسنت کی تعلیم کو عام کریں، اس کی اشاعت کا کام کریں۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ كُنْتُهُ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَ تَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ﴾ (آل عمران: ١١٠) ''اے مسلمانو! تم بہترین لوگ ہو، جوانسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، مُدائی سے روکتے ہو''

#### محدث شهير عبدالله بن مبارك والله فرمات بين:

((اَوَّ الْعِلْمِ النِّيَةُ ثُمَّ السِّمَاعُ ثُمَّ الْفَهُمُ ثُمَّ الْحِفْظُ ثُمَّ الْعَمَلُ ثُمَّ النَّشُرُ.))

"پہلاعلم نیت، بھرساع، بھرفہم، بھرحفظ، بھر عمل اوراس کے بعداس کی نشرواشاعت ہے۔"
اس سلہ امر المعروف منی عن المئلر اور اشاعة علم کی کڑی المراح من حنبل جاللہ کی کا ا

اسی سلسله امر بالمعروف ونہی عن المئکر اوراشاعت علم کی کڑی امام احمد بن طنبل دراللیہ کی کتاب''مسند'' کی اشاعت ہے۔ بیادارہ کا بہت بڑااعز از اور باعث ِصدافتخار ہے۔

الله تعالیٰ جزائے خیرعطا فرمائے فضیلۃ الشخ حافظ عبدالتار حاد حظائند کو کہ جنہوں نے اپنی گرانی میں مند احمد کا ترجمہ بزبانِ اُردو کروانے کی ذمہ داری لی ، جو کہ بعد میں یہ سعادت محمد رمضان محمدی صاحب کے حصہ میں آئی جن کی گرانی میں یہ کام بایہ بخیل تک پہنچا۔ ترجمہ کا کام مولانا عباس الجم گوندلوی حظائند، پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی حظائند اور گرانی میں یہ کام بایہ انوالقاسم محمد محفوظ اعوان حظائند نے بڑے احسن انداز میں سر انجام دیا۔ تخ تئ وتحقیق اور شرح کا کام جناب ابوالقاسم محمد محفوظ اعوان حظائند کی کاوش ہے۔ کتاب کی نظر خانی کا کام جناب حافظ عبداللہ رفیق حظائند شخ الحدیث جامعہ دارالحدیث محمد یہ لوکو ورکشاپ نے انجام دیا۔ ہم ان تمام اہل علم کوقدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا شریہ ادا کرتے ہیں اور ان کا شریہ اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کوشرف قبولیت عطافر مائے اور ان کی وُنیا و آخرت بہتر کردے۔

ہم اپنے مربی ومرشد فضیلۃ اشیخ عیداللہ ناصر رحمانی مخطلِند کے انتہائی شکر گزار ہیں جو اپی مصروفیات کے باوجود ادارہ کی سرپرسی کر رہے ہیں ان کی تربیت ، پنجیج اوراشراف کا نتیجہ ہے کہ خدمات حدیث منظر عام پر آ رہی ہیں، حضرت الشیخ کی رفاقت ہمارے لیے بڑی مبارک ہے۔ جزاہ اللّٰہ خیرا فی الدنیا والآخرۃ .

ممبران ادارہ جناب ابویکی محمد طارق جاوید، منصور سلیم، میاں سجاد، شنراد جاوید، محمد ناظر سدهو، جاوید علی ، اسرار خال اسجد محمود، اختر علی ، شخ خالد ، ظفر اقبال ، عمران طاہر، محمد نادر، فیصل حاوید ، ندیم قریش ، قاضی مسعود، محمد بلال اور مرزا ذاکر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا المنظم المنظم

احمد کواللّه تعالیٰ جزائے خیرعطا فرمائے کہ جن کے تعاون سے خدماتِ حدیث منظرعام پر آرہی ہیں۔ ابومؤمن منصوراحمہ، جناب محمد رمضان محمدی اورسلیم جلالی هفطهم اللّه کی تمام کوششیں اللّه عزوجل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ، کیونکہ ان کے تعاون سے مسندامام احمد بن صنبل کی اشاعت ہوئی۔

الله کے حضور سربسجو دہوکر دُعا گو ہیں کہ وہ اس کتاب کا نفع عام کر دے ، ادارہ کو تا روزِ قیامت باقی رکھے۔ تا کہ اسلام دشمن قو توں کے خلاف محدثین اور فقہاء کی علمی تراث کو منصۂ شہود پر لایا جائے۔

## مجلس شوري

محدا کرم سلفی ابوطلحه صدیقی محمد شامد انصاری حاجی نوید آصف شمشیرا شرف ابوحزه عبدالخالق صدیقی

اداره انصار السنه يبلى كيشنن لاهور

\*\*\*

www.KitaboSunnat.com

### مَنْ الْمُلْكِمُ لِلْمُ الْمُلْكِمُ لِمُنْكِانِكُ الْمُلْكِمُ لِمُنْكِمِ الْمُلْكِمُ لِمُنْكِمُ الْمُلْكِمُ لِمُنْكِمُ الْمُلْكِمُ لِمُنْكِمُ الْمُلْكِمُ لِمُنْكِمُ اللَّهِ الْمُلْكِمُ لَمِنْكُمُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّاللَّا اللّل

## تقريظ

ٱلْحَدَمُدُ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّم، أَمَّا بَعْدُ!

قرآن مجید لاریب کتاب ہے۔اس میں شک وشبہ کی مخبائش نہیں کہ بیدمنزل من اللہ کتاب ہے، کیونکہ عرب فصاحت و بلاغت کی انتہائی بلندی پر پہنچنے کے باوجود قرآن مجید جیسی آیات جھوٹی سورت لانے سے عاجز رہے، تو کوئی عقل مندانسان اس کے کتاب اللہ ہونے میں شبہیں کرے گا۔

﴿الْمَرْ ٥ تَغُرْيُلُ الْكِتْبِ لَا رَيُبَ فِيهِ مِنْ رَّبِّ الْعَلَمِينَ ٥ (السحده: ١-١)

"الم، اس میں کوئی شبنہیں کہ بیہ کتاب رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔"

قرآن مجیدلوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا۔الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ وَٰلِكَ الْكِتْبُ لَا رَيُبَ فِيه هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ٥٥ (البقرة: ١)

''اس کتاب میں کوئی شک وشینہیں ،اللہ کا تقویٰ اختیار کرنے والوں کی رہنمائی کرتی ہے۔''

قرآن مجیدایک واضح اور کھلی کتاب ہے،اس میں کوئی غموض وخفانہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ حُمْ ٥ تَنْزِيلٌ مِن الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ كِتْبٌ فُصِّلَتُ الْيَتُهُ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ٥) (حم السجده: ١ تا٣)

''حُم، یہ کتاب نہایت مہربان، بے حدرحم کرنے والے کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ یہ ایک الی کتاب ہے جس کی آبیتیں واضح کردی گئی ہیں، عربی قرآن ہے، اُن لوگوں کے لیے جوعلم رکھتے ہیں۔''

قرآن مجید کے بعدمسلمانوں کا اصل دارومداران احادیث نبویہ پر ہے جورسول الله منظ الله علیہ اور متند طریق پران تک پینچی ہیں۔قرآن مجید میں جواصول وکلیات، بنیادی تعلیمات و ہدایات اورمجمل احکام بیان کیے۔ مے ہیں۔ رسول الله مطفی مین نے اپنے اقوال واعمال کے ذریعہ ان کی تشریح وتفصیل اور تفسیر بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ وَ اَنْزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ الذِّ كُو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمُ ﴾ (النحل: ٤٤)

"اورآب يرجم نے قرآن نازل كيا ہے، تاكدلوكوں كے ليے جو كھ نازل كيا كيا ہے، اسے آپ ان ك

لے کھول کر بیان کرد ہیجے۔''

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 27 ( 1 - District 1 - District

ایک دوسرے مقام پرارشادفر مایا:

﴿ وَ مَا آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيْهِ وَ هُدَّى وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٥٠ (النحل: ٦٤)

''اور ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تا کہ آپ ان کے آپس کے اختلاف کھول کر بیان کردیں، اور وہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحت ہے جواللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔''

یہ تبیین ، تشریح اور تغییر رسول الله منظ میکی آئی طرف سے نہیں کرتے تھے ، آپ جو کچھ کہتے تھے ، یا جو تکم بھی دیتے تھے ، وہ در حقیقت وحی ہوتی تھی جو آپ پر تازل کی جاتی تھی۔اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ٥ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحُيٌّ يُوحٰى ٥ ﴾ (النحم: ٣ تا ٤)

''اورآپ اپن خواہش سے بات نہیں کرتے ، بلکہ وہ تو وی ہے جو آپ پر نازل کی جاتی ہے۔''

یعنی قرآن مجید کوآپ مٹھے آئے ہے اپی جانب سے نہیں گھڑا، اور نہ دیگر احکامِ الہیہ کوجنہیں آپ قرآن کی تفسیر و توضیح کے طور پر بیان کرتے ہیں، اپی خواہش نفس کے مطابق لاتے ہیں، بلکہ وہ سب اللّہ کی وحی ہوتے ہیں۔

علامہ ابن قیم براضہ فرماتے ہیں: "الله تعالی نے اپنے رسول مضائق پر دوشم کی وقی نازل کی اور دونوں پرایمان لانا اور جو کچھان دونوں میں ہے اس پرعمل کرنا واجب قرار دیا ہے، اور وہ دونوں قرآن و حکمت ہیں ..... کتاب تو قرآن ہے اور حکمت ہیں سیاب تو قرآن ہے اور حکمت ہیں ہونے بردی اور اللہ تعالی نے اور حکمت ہے باجماع سلف سنت مراد ہے۔ رسول اللہ مضائق نے الله تعالی سے ماصل کر کے جو خبر دی دونوں واجب التعمدیق ہونے ہیں کیساں ہیں۔ یہ اہل اسلام کا بنیادی اور اتفاقی سئلہ ہے۔ اس کا انکاروئی کرے گا جوان میں سے نہیں ہے، خود نی کریم مضائق نے فرمایا ہے: ((اکا اِنِسٹ اُنفر آن وَ مِنْلَهُ مَعَهُ .)) • " جھے کتاب دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ای کے شل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے اور اس کے ساتھ ای کے شل ایک اور چیز بھی دی گئی ہے سنت۔ " (کتاب الروح، ص : ۹۲)

لہذا آپ کے تمام احکام واجب التعمیل ہیں، اس فہم نبوت اور وحی سے مستبط احکام کو قرآن مجید نے حکمت سے تجیر کیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ وَ آنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَ الْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنُ تَعُلَمُ رَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عَظِينًا ﴾ (النساء: ١١٣)

''اور الله نے آپ پر کتاب و حکمت اتاری ہے اور جو آپنہیں جانتے تھے وہ آپ کو سکھایا ہے، اور آپ پر اللہ کا برافضل تھا۔''

صاحب "فتع البيان" رقمطراز بين: "بيآيت دليل ع كم نبي كريم المكائليم كي سنت وحي موتى تقى جوآپ ك دل

### ﴿ مِنْ اللَّهُ الْعَلَيْنِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال ميں ذال دی جاتی تقی۔''

الله عزوجل نے اہل اسلام پریہ احسان جنایا ہے کہ اُس نے انہیں کتاب کے ساتھ حکمت دی اور قر آن کے ساتھ حدیث وسنت عطا فرمائی:

﴿ وَ اذْ كُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَ مَا آنُزَلَ عَلَيْكُمُ مِنَ الْكِتْبِ وَ الْحِكْمَةِ يَعِظُكُمُ بِهِ ﴾ (البقرة: ٢٣١)

''اوراپے اوپرالله کی نعمت کو یاد کرواور قرآن وسنت کو یاد کرو جواس نے تم پراتارا ہے، جس کے ذریعے تہمیں نصیحت کرتا ہے۔''

رسول الله ﷺ کے ذمہ صرف آیات قرآنی کی تلاوت وتبلیغ نہیں بلکہ مسلمانوں کی تعلیم وتز کیہ بھی تھا اور آپ ان کو کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حکمت کی تعلیم بھی دیتے تھے:

﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْاُمِّيِّنَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَتِهِ وَيُزَرِّكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالِ مُّبِيْنِ ﴿ (الحمعه: ٢)

''اُسی (ذاتِ باری تعالیٰ) نے اُن پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول کومبعوث کیا، جو انہیں اس کی آسین پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں ( کفر وشرک کی آلائشوں سے ) پاک کرتا ہے اور انہیں قرآن وسنت کی تعلیم دیتا ہے، بے شک وہ لوگ اُس کی بعثت سے قبل صریح گمراہی میں مبتلا تھے۔''

الله تعالی نے امت محمد یہ کواپنا حسان یاد دلاتے ہوئے فرمایا کہ اس نے عربوں کے لیے (جو اُن پڑھ تھے) انہی جیسا ایک عربی آدمی نبی بنا کر مبعوث فرمایا، جو اُمی ہونے کے باوجود انہیں دعوت تو حیداور دعوت اسلام کے ذریعہ شرک کی گندگی اور آلائش سے اُن کے جسموں کو اور اُن کی روحوں کو غلیظ عقا کد اور اخلاق رذیلہ سے پاک کرتا تھا، اور اُنہیں قر آن وسنت کی تعلیم دیتا تھا۔ عرب والے نبی کریم ملے آئے آئے آئے کی بعثت اور ان کے تزکیہ و تعلیم کے پہلے صرت کم اُن میں تقی ، توں کی پوجا کرتے تھے، حرام اور گندی اشیاء کھاتے تھے، اور ایک دوسرے پرظلم وستم ڈھاتے تھے۔ الله تعالی نے ابنا پیغیم بھیج کر انہیں ظلمت سے نکال کر روشنی تک پہنچادیا، اور علم ، زہداور عبادت میں انہیں دنیا کا بہترین انسان بنادیا۔ الله تعالی کا مسلمانوں پریدا حسان عظیم تھا، جس کا ذکر ذیل کی آیت کریم میں آیا ہے:

﴿لَقَلْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِيْنَ إِذُ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُ أَنْفُسِهِمْ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِ وَيُهِمْ الْيَهِمُ وَيُولِي مَنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُبِينِهِ ﴾ وَيُزَكِّيُهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبُلُ لَفِيْ ضَلْلِ مُبِينِهِ

(آل عمراك: ١٦٤)

"الله كا مومنوں پر یقیناً به احسان ہے كه اس نے ان كے ليے انبى ميں سے ایک رسول بھیجا، جو اس كى آتيوں كى ان لوگوں پر تلاوت كرتا ہے، اور انہيں پاك كرتا ہے، اور انہيں كتاب و حكمت كى تعليم ديتا ہے، اور كتاب و سنت كتى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گراہی میں تھے۔''

عكمت مرادرسول الله يضاع آيا كا قوال وافعال بين جوكه مسلمانون كے ليے واجب العمل بين - چنانچه ارشاد ہے: ﴿ لَقَالَ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ ﴾ (الاحزاب: ٢١)

"فی الحقیقت تم مسلمانوں کے لیے رسول الله کا قول وعمل ایک بہترین نمونہ ہے۔"

اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ مومن کے لیے رسول الله طفی آیا ہے اقوال و افعال پیروی کرنے کے لیے بہترین نمونہ ہیں اور آنخضرت طفی آیا کے اقوال و افعال کے مجموعہ ہی کا نام حدیث نبوی طفی آیا ہے۔ اور ایک مقام پر الله عز جل نے این محبت کورسول الله طفی آیا کی اتباع پر موقوف و مخصر تشہر ایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوْبَكُم ﴾ (آل عمران: ٣١)

"ا رسول! آپ كهه و يجيح كه الرّم الله مع مبت كرني چاہتے ہوتو ميري پيروى كرووه تم سے محبت كرے گا
اور تمہارے گناه بخش دے گا۔'

يمى وجه بقرآن مجيد مين الله كى اطاعت كے ساتھ ساتھ رسول الله الله الله الله عند اوراتباع كى بھى تاكيد ب اور: بهتى آيات مين اطيعوا الله كے ساتھ اطيعوا الرسول كا بھى تھم ہے۔ چنانچالله تعالى نے ارشاد فرمايا:

﴿ وَ اَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٢)

''اوراللهاوررسول کی اطاعت کرونا کهتم پررحم کیا جائے۔''

اورسورة محمد مين ارشادفر مايا:

﴿ يَالَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبُطِلُوا اَعْمَالَكُمُ ٥ (محمد: ٣٣) "اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور رسول کی اطاعت کرواور اینے اعمال بربادنہ کرو۔"

یہ بات ظاہر و باھر ہے کہ اطاعت نام ہے کی تھم کی تعمیل کا، یعنی رسول اللہ یضے اَتین جو تھم دیں اس کی تعمیل اور جس پر عمل کریں اس پر عمل کیا جائے، بلکہ اطاعت رسول مستے آئے اُس وقت تک محقق نہیں ہوتی جب تک آپ مستے آئے آئے کے ارشا اِتِ عالیہ پرعمل نہ کیا جائے۔ اس کا نام حدیث وسنت ہے۔ رسول اللہ مستے آئے آئے کی اطاعت عین اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ مستے آئے آئے کی نافر مانی اللہ کی نافر مانی ہے۔ چنانچہ ارشاد فر مایا:

﴿ مَنْ يَّطِعِ الرِّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهَ ﴾ (النساء: ٨٠)
" جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے اللّٰہ کی اطاعت کی۔''

اور رسول الله عصُّ عَيْمَ نَهُمْ نَهُ ارشاد فرمایا:

((مَنْ أَطَاعَنِيْ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ.)) •

<sup>🚯</sup> صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب وجوب طاعة الأمير في غير المعصية و تحريمها في المعصية.

### المنظم ا

"جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نافر مانی کی۔"
نافر مانی کی۔"

اطاعت کے ان احکام میں رسول الله مضطری کے وہ تمام اقوال وافعال داخل ہیں جو آپ نے وُنیا کے باشندوں کی تعلیم وتر بیت کے سلسلہ میں ارشاد فرمائے یا ان پڑعمل کیا، لہذا کتاب اللہ کے بعد ان کی حیثیت بھی قانون کی ہے اور وہ مسلمانوں کے لیے کتاب اللہ ہی کی طرح واجب التعمیل ہیں۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا كَأَنَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ آمُرًا أَنْ يَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ آمُرِهِمُ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ مَا أَمْ اللَّهِ مَا اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَلْ ضَلًّا مُبيّنًا ﴾ (الاحزاب: ٣٦)

''اور جب الله اوراس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کردیں تو کسی مسلمان مرداور عورت کے کیے اس بارے میں کوئی اور فیصلہ قبول کرنے کا اختیار باقی نہیں رہتا اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا وہ کھلی عمراہی میں مبتلا ہوجائے گا۔''

عافظ ابن کیر لکھتے ہیں کہ آیت میں فرکور عمم تمام امور کوشائل ہے، یعنی کی بھی معالمے میں جب اللہ اور اس کے رسول مضافلاً کی کا عظم صادر ہوجائے تو کس کے لیے بھی اس کی مخالفت جائز نہیں اور نہ کس کے قول یا رائے کی کوئی حیثیت باقی رہ جاتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالی نے سورۃ النساء میں فرمایا ہے: ﴿ فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُسومُ سُونَ حَتْسَى يُحَكِّمُونُكَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمُ اُن حَتْسَى يُحَكِّمُ وُكَ فِي اَنْ فُسِهِمُ حَرَجًا فِئًا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيْمُ اَن وَ النساء : ١٥) فینم الله فی الله مور میں اپنا فیمل نہ مان لیں، پھر آپ کے دیس کی تم اوہ لوگ مور نہیں ہوسکتے جب تک آپ کو اپنا اختلافی امور میں اپنا فیمل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیملہ کے بارے میں اپنا فیمل نہ مان لیں، پھر آپ کے فیملہ کے بارے میں اپنا ور لی میں کوئی تکلیف نہ موں کریں اور پورے طورے اے تنایم کرلیں۔"

(تغييرابن كثير، تحت الآية )

پی معلوم ہوا کہ رسول اللہ مطابق کے تمام اقوال واعمال مسلمانوں کے لیے واجب العمل ہیں، اور جس طرح قرآن مجید کے اوامر ونوائی کا مجی، چنانچداللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ (الحشر: ٧)
"اور جوشهي رسول دي اس كولي لواور جس مصيس روكيس اس مدك جاؤ-"
اور رسول الله مُضْاَقِيَّا نِهِ ارشاد فرمايا:

((مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا آمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ.))

''میں جس چیز ہے تصمیں منع کر دوں اس ہے رک جا وَ اور جس چیز کاشمھیں تھم دوں اس کو اختیار کرو۔''

<sup>•</sup> صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب توقيره ﷺ.

### الكالم المنظمة المنظم

اس لیے مسلمانوں کا اصل سر مایداور راس المال یہی دونوں چیزیں ہیں۔ رسول الله ﷺ کے ارشاد فر مایا: ((تَرَخَتُ فِیْکُمْ اَمْرَیْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا، کِتَابُ اللَّهِ، وَسُنَّهُ رَسُولِهِ.)) • ''میں تم میں وو چیزیں جھوڑے جارہا ہوں، جب تک ان دونوں کومضبوطی سے تھاہے رکھو گے بھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ دو چیزیں ہیں: اللّٰہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت''

جناب ایوب شختیانی مراتشه فرماتے ہیں:

"إِذَا حَدَّثْتَ الرَّجُلَ بِالسُّنَّةِ فَهَالَ: دَعْنَا مِنْ هٰذَا وَحَدِّثْنَا مِنَ الْقُرْآنِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ضَالٌ مُضِلُّ. "٣

'' جب آپ کی شخص کوسنت نبوی بیان کریں اور وہ کہے کہ سنت کو رہنے دیں ، ہمیں قر آن سے مسائل بیان کریں تو جان لو کہ وہ شخص خود گراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہے۔''

درحقیقت اسلام کی پوری ممارت قرآن مجید اور احادیث نبویی صاحبها الصلوٰۃ والسلام پر قائم ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر بھی ہے، اُس کے اجمال کی تفسیل بھی، اس کے کلی احکام سے جزئیات کی تفریع بھی اور اسلام کے قرن اوّل کی تاریخ بھی، اس کے بغیر اسلام کی تعلیم اور اس کی ابتدائی تاریخ کے بہت سے اور اَق سادہ رہ جاتے ہیں، اسلام کے ارکانِ خسمہ، توحید، نماز، روزہ، جج اور زکوٰۃ کے تفصیل احکام بھی نہیں معلوم ہو سکتے ہیں اور نہ ان کو حدیث کی مدد کے بغیر سمجھا اور ادا کیا جاسکتا ہے، ان کے صرف کلی احکام قرآنِ مجید میں ہیں، ان کی تفصیل حدیث وسنت سے معلوم ہوتی ہے، کہی حال اکثر اوامرونواہی اور حلال وحرام کا ہے۔

سورة الاحزاب كى آيت ﴿ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطُرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي أَذُوَاجِ آدُعِيَا يَهِمُ إِذَا قَضَوُا مِنْهُنَ وَطُرًا وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (الاحزاب: ٣٧) "لى جب زيد في أَذُوَاجِ آدُعِيَا يُهِمُ إِذَا قَضُوا مِنْهُنَ وَطُرًا وَكَانَ آمُرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴾ (الاحزاب: ٣٧) "لى جب زيد في اس سے آپی شادی کردی تا که مومنوں کے ليے ان کے منہ بولے بيوں کی بويوں سے شادی کرنے ميں کوئی حرج باتی نہ رہے، جب وہ منہ بولے بيٹے ان بيويوں سے اپنی ضرورت پوری کرلیں، اور اللّه کے فيلے کو بہر حال ہونا ہی تھا۔ "ایک واقعہ کی طرف اشارہ کناں ہے جس کی وضاحت تفیر و حدیث ہی ہے دستیاب ہوگ۔

قرآن حکیم کے بعض مقامات تو اس نوعیت کے حامل ہیں کہ اگر واقعہ کے پورے بس منظر کاعلم نہ ہواور اس سے آگا ہی نہ ہو کہ ان الفاظ کے پیچھے کیا اصل شے کار فرما ہے تو ان مقامات کا سمجھنا مشکل ہوجا تا ہے۔ مثال کے طور پر واقعہ بیان کر دیا ہے۔

مؤطا امام مالك، كتاب القدر، باب النهى عن القول بالقدر، رقم: ٣\_ مستدرك حاكم: ٩٣/١، رقم: ٣٢٤.

<sup>💋</sup> مفتاح الجنة، ص : ٣٥.

### المنظمة المنظ

ایے بی سیّدنا عبدالله بن مسعود فرات بی که جب به آیت نازل ہوئی: ﴿الَّذِیْنَ الْمَنُوا وَ لَمُ یَلْبِسُوا این می اِیُمَانَهُ مُ بِظُلُم اُولَیْكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَ هُمُ مُهُ تَدُونَ٥﴾ (الانعام: ٨٢) ''وولوگ جنہوں نے اپن ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کیا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔'' تو صحابہ کرام گڑائیہ پریثان ہوگئے، ادر عرض کیا: اے اللہ کے رسول! ہم میں سے کون ہے جس نے کوئی ظلم نہ کیا ہو؟ آپ طفی آیا نے ارشاد فر مایا کہ آیت میں ظلم سے مرادشرک ہے؟ کیا تم نے لقمان (عَالِمُ ) کی این بیٹے کوفیعت نہیں سی کہ انہوں نے کہا:

> ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللّٰهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمٌ عَظِيْمٌ ﴾ (لقمان: ١٣) "اے میرے بیٹے!اللہ کے ساتھ کی کوشریک نہ بناؤ، کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے۔" •

رسول الله طنی آنی کی بعثت، اسلام کا ظہور، اس کی تبلیغ، اس کی راہ میں صعوبتیں، غزوات، اسلام کا غلبہ و اقتدار، عکومت الله یک این اسلام کا غلبہ و اقتدار، عکومت الله یک این میں معلوم کرنے کا ذریعہ صرف حدیث و سنت ہے، اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو اسلام کی بہت متعلیمات اور تاریخ اسلام کے بہت سے کوشے خفی رہ جا ئیں گے، اس لیے احادیث نبویہ اسلام اور اسلامی تاریخ کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اور اس پر ان کی عمارت قائم ہے، اس لیے خود رسول الله میں تاریخ کا بڑا قیمتی سرمایہ ہیں اور اس پر ان کی عمارت قائم ہے، اس لیے خود رسول الله میں تو ان کی روایت واشاعت کا تھم دیا ہے۔

((تَسْمَعُونَ مِنِّي وَيُسْمَعُ مِنْكُم، وَيُسْمَعُ مِمَّنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ.)) ٥

'' تم لوگ مجھ سے سنتے ہو، دوسرے لوگ تم سے سنا کریں گے اور پھران سے اور لوگ سنیں گے اور پھران ہے اور لوگ سنیں گے۔''

رسول الله مُشْخَافَاتِمْ نَے حَفاظِ حدیث اور مبلغین حدیث وسنت کے لیے بری داربا، دلفریب، دکش اور دل کو برودت پنجانے والی عظیم دعا فرمائی ہے:

((نَضَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِنَى فَوَعَاهَا، ثُمَّ اَدَّاهَا إِلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا.)) • "اللَّه تعالی اس شخص کے چرے کورونق اورروشی عطا فرمائے، جس نے میری بات سی، اور پھریا ورکھی، اور پھروہ بات اس شخص تک پہنچا دمی، جس نے اسے نہیں سا۔"

> آپ النَّظَ اَنْ مَعْ مَد يَوْل كَى كَتَابِت كَا بَعِي حَكَم ديا اور بَعض لوگول كے ليے حديثي الكهوا مَين بھي: ((أَكْتُبُ فَوَ الَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَا حَقٌّ.))

صحیح بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، رقم: ۳۳٦۰ سنن ترمذی، رقم: ۲٤٢٥.

المن ابوداؤد، كتاب العلم، رقم: ٣٦٥٩\_ سلسلة الاحاديث الصحيحة، رقم: ١٧٨٤.

❸شرف أصحاب الحديث للخطيب، رقم: ٢٠ موافقة الخبر الخبر للحافظ ابن حجر: ٢٧١/١ وقال: هذا الحديث صحيح المتن.

 <sup>◘</sup> سنن ابوداؤد، کتاب العلم، رقم: ٣٦٤٦\_ مسند أحمد: ١٦٢/١\_ مستدرك حاكم: ١٠٥/١\_ سلسلة الصحيحة، رقم: ١٠٣٢.
 كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24

'' تم لکھا کروہ تتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری زبان سے حق کے سوا کچھنہیں۔ نکلتا۔''

سيّدنا انس فالنّعد كابيان بي كدرسول الله مطيّع الله عن ارشاد فرمايا:

((قَيَّدُوْا الْعِلْمَ بِالْكِتَابِ .....) ٥

· علم كولكه كرمحفوظ كرلو- · ·

انسانی تاریخ میں بنیادی حقوق کے تحفظ اور عملی نفاذ کے حوالے سے خطبہ ججۃ الوداع کوکلیدی حیثیت حاصل ہے جو بنیادی حقوق کی سب سے اوّلین اور اہم ترین دستوری دستاویز اور آئین چارٹر ہے، اُسے بیان کرنے کے بعد رسولِ معظم منظَ مَیْنَ نَے ارشاد فرمایا: ((فَلْبُدِیّلِغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ . )) ا

''جولوگ موجود ہیں، وہ اُن لوگوںَ تک ان احکام کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔''

آ تخضرت مینی ایر کھا بلکہ آپ مینی اور جانی اور جانی اور نے آپ کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اور آپ کے ایک ایک فرمودہ کو نہموں یا در کھا بلکہ آپ مینی ہوئے ہے۔ کہ مطابق اسے دوسروں تک بھی پورے جزم واحتیاط اور ذمہ داری سے بہنچایا، اس طرح برابر چراغ سے چراغ جلیا رہا اور ہر دور میں احادیث نبویہ سے مسلمانوں کا شغف وانہماک قائم رہا جس کی بنا پر آپ کے اقوال واعمال اور سیرت وزندگی کا کوئی پہلولوگوں سے تفی و مستور نہیں رہا۔ یہ حدیثیں پوری و نیا میں بھری ہوگئی تھیں، محدثین کرام کا یہ بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اس زمانہ میں جب کہ سفری سہولتیں تھیں اور نہ بی نشر و اشاعت کے موجودہ سامان تھے، تعلیم بھی محدود تھی، دنیائے اسلام کا چپہ چپہ چھان کرا حادیث رسول مینی ہوئی تھیں وصحت کے پورے اہتمام کے ساتھ جمع و مرتب کیا، ان کے رد وقبول اور صحت و سقم کے جانچنے اور رواۃ کی جرح و تعدیل کے اصول بنائے، اصول حدیث کا مستقل فن ایجاد کیا، ہزاروں راویانِ حدیث کے حالات نہایت صحت و تحقیق کے ساتھ اعمبند کئے جو مسلمانوں کا بڑا قابل فخر کارنامہ ہے۔

فنِ اساء الرجال كَ عظيم كتاب" الإحسابة في تمييز الصحابة" كوالدكرت موئ ايك جرمن متشرق واكثر البرطرني اليخ مقدمه مين بيتاريخي الفاظرةم كيه بين:

'' دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں گزری اور نہ آج کہیں موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اساء الرجال کا عظیم الرتبت فن ایجاد کیا ہوجس کے باعث پانچ لاکھ مسلمانوں کے احوال معلوم ہو سکتے ہیں۔''

خلیفہ ہارون الرشید (۱۷۰ھ ۱۹۳۱ھ) نے ایک زندیق کوگرفار کر کے اس کے قبل کا تھم صادر کردیا جو وضع حدیث کے جرم میں گرفار تھا۔ اس موقع پر اس زندیق نے ہارون سے کہا کہ اے امیر الموشین! آپ ان چار ہزار احادیث کا

صحيح الجامع الصغير، رقم: ٤٣٤ ع. سلسلة الصحيحة، رقم: ٢٠٢٦.

<sup>🛭</sup> مسنداحمد: ١١/٥؛ رقم: ٢٣٤٨٩ محمع الزوائد، رقم: ٦٦٢٢.

#### الكار المنظم الكار الكا

کیا کریں گے جو میں نے وضع کی ہیں اور ان میں حلال کوحرام اور حرام کو حلال بنا دیا ہے، حالانکہ ان میں ایک لفظ بھی رسول کریم ﷺ نے بیان نہیں فر مایا؟ اس پر ہارون نے کہا:

"اين انت يا عدو الله من أبي اسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها، فيخر جانها حرفا حرفا؟"

''اے الله کے دشمن! تو ابواسحاق فزاری اور عبد الله بن مبارک سے نج کر کہاں جائے گا جو ان (وضعی احادیث) کوچھانی کی طرح چھان کران کا ایک ایک حرف نکال باہر پھینکیں گے؟''

علامه ابن حزم مِالله فرمات مین:

"نـقـل الشقة عن الثقة مع الإتصال حتى يبلغ النبي على خص الـله به المسلمين دون سائر الملل كلها. "•

" ثقة راوى كا ثقة راوى سے اتصالِ سند كے ساتھ نقل كرنا حتى كه نبى كريم الطيفي آخ تك سند كا پنچنا، اس كام ميں الله تعالى نے امت مسلمه كوتمام امتوں ميں نماياں مقام ديا ہے۔"

ہمارے اشراف اور سرپری میں ادارہ انصار النہ بہلی کیشنز، لاہور نے اہل اسلام کی علمی خدمت کرنے کے لیے حدیث کی نشر واشاعت کا جوظیم الثان منصوبہ بنایا ہے، مند امام احمد بن صنبل کی بزبانِ اردہ اشاعت بھی ای سلسلہ کی کڑی ہے۔ اصطلاحات المحد ثین میں منداس کتاب کو کہا جاتا ہے جوصحابہ کے ناموں کو حروف بھی یا پھر ان کے مراتب کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ پہلے خلفاء اربعہ، پھرعشرہ مبشرہ، پھراہل بدریا کسی بھی اعتبار سے انہیں جمع کرنے کے بعد ان کے حمد ان کی مرویات کو ذکر کیا جائے یا پھرایک کتاب میں صرف ایک صحابی کی مرویات کو ذکر کیا جائے۔ چنا نچر مند کے تحت ان کی مرویات کو ذکر کیا جائے۔ چنا نچر مند سے استفادہ عامی کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے اور عوام الناس کے لیے مند احمد سے استفادہ آ سان بنانے کے لیے احمد بن عبد الرحمٰن الساعاتی نے مند احمد کو افتح الربانی کے نام سے فقہی ترتیب دے دی اور پھرائس پر بلوغ الا مانی کے نام سے نلمی حواثی کھی ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کے نصل ورحمت سے ادارہ انصار السنہ نے اس کتاب الفتح الربانی بترتیب مند الا مام احمد بن عنبل الشیبانی کے ترجمہ بھر کے اور شرح کو بطریق احسن شائع کردیا ہے۔ ترجمہ میں حق الم بابوں کے کہ یہ نہایت سلیس اور عام نہم ہو۔ جب کہ شرح اور تخ تی کا کام بڑی عرق ریزی کے ساتھ سر المبام دیا گیا ہے۔ دادہ کی اس خدمت کی قدر کی نگاہ ہو۔ جب کہ شرح اور تخ تی کا کام بڑی عرق ریزی کے ساتھ سر انجام دیا گیا ہے۔ دادارہ کی اس خدمت کی قدر کی نگاہ ہے۔ دیکھتے ہیں۔ و کان سعیہ می مشکور آ .

امام صاحب کا نام احمد بن حنبل شیبانی، مروزی ہے، کنیت ابوعبدالله، آپ خالص عربی اکنسل اور قبیله شیبان سے تعلق رکھتے تھے۔ رئے الاول سن ۱۶۳ھ کو بغداد میں پیدا ہوئے۔ ۞

تاريخ بغداد: ١١/٥٠٤\_ سير اعلام النبلاء: ١١٧/١١\_١٧٩.

<sup>🗗</sup> تدریب الراوی: ۱۵۹/۲

## المُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِ

بچین میں ہی قرآن مجید حفظ کرلیا اور عربی لغت کی تعلیم بھی حاصل کرلی۔ تقویل وطہارت اور نجابت وصلاحیت کے آثار ابتدا ہی سے نمایاں تھے۔ انہیں آثار کو دیکھ کرہشیم بن جمیل نے کہاتھا کہ اگریدنو جوان زندہ رہاتو اہل زمانہ پر جحت ہوگا۔ • م

امام احمد نے آئیس کھولیس تو بغداد کے اہل علم سے استفادہ کیا۔ بغداد سے حصولِ علم کے بعد کوفہ، بھرہ، مکہ،
مدینہ، یمن، شام اور جزیرہ کا سفر کیا اور ہر جگہ کے نامور محدثین کے دامن فیض سے وابستہ رہے۔ سنہ ۱۸۷ھ میں تجاز کے
پہلے سفر میں ان کی ملا قات امام شافعی برالتٰہ سے ہوئی پھر بغداد میں دوبارہ ہوئی۔ امام احمد اس وقت پختہ کار ہو چکہ تھے۔
امام شافعی برالتٰہ حدیث کے صحت وسقم کے بارے میں ان پر اکثر اعتاد کرتے تھے اور فرماتے کہ اگر محدثین کے یہاں
مدیثیں سمجے ہوں تو مجھے بتلادیا کرو میں ای کو اختیار کروں گا۔ بلند ہمتی، کثر ت اسفار اور غیر معمولی حافظے کا متجہ تھا کہ ان کو
میں لاکھ احادیث زبانی یادتھیں۔ امام شافعی بھی ان کے بڑے محتر ف اور قدر دان تھے۔ بغداد سے جاتے ہوئے انہوں
مین مانا:

"خرجت من بغداد وما خلفت بها اتقى و لا افقه من احمد بن حنبل ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا "ميں بغداد شهر کواس حالت ميں جھوڑ کر جارہا ہوں که وہاں احمد بن ضبل برائشہ سے بڑھ کرنہ کوئی متق ہے اور نہ کوئی فقید''

مسئلہ خلق قرآن میں ان کی ثابت قدمی کا تمام عالم اسلام میں شہرہ تھا اور ہر طرف ان کی تعریف اور دعا کا غلغلہ تھا۔ ان کو جو ذاتی کمالات اور اوصاف اللہ تعالٰی کی طرف سے عطا کیے گئے تھے اس کی بنا پر بھی اپنی عظمت کا احساس نہیں ہوا۔ ان کے ساتھی کی بن معین کہتے ہیں:

"ما رايت مثل احمد بن حنبل صحبته خمسين سنة ما افتخر علينا بشئي مما كان فيه من الصلاح والخير "€

'' میں نے امام احمد جیسا کوئی نہیں ویکھا۔ میں بچاس برس ان کے ساتھ رہا انہوں نے بھی ہمارے سامنے اپی صلاح وخیر پر فخر نہیں کیا۔''

حافظ ابن کثیر برائشہ فرماتے ہیں کہ امام احمد براللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، نہایت متواضع اور خلیق انسان تھے۔ ۞ حافظ ابن جوزی نے ان کے شیوخ کی تعداد سو سے زائد بتائی ہے جیسے ہشیم بن بشیر بن حازم، وکیع، کی بن سعید القطان ،سفیان بن عیبینہ،سلیمان بن واؤد طیالی،عبد الرحمٰن بن مہدی اور امام شافعی برائشہ دغیرہ۔

 <sup>◘</sup> معرفة علوم الحديث للحاكم (دارالافاق الحديدة بيروت، الطبعة الرابعة ١٩٨٠ع)، ص: ١٩٤.

غذكرة الحفاظ للذهبي (دارالكتب العلميه بيروت للطبعة الاولى، ١٤١٩ه/ ١٩٩٨ع): ١٦/٢.

❸ حلبة الاولياء: ١٨١/٩.
♦ تاريخ بغداد: ١٨١/٩.

#### الكان المنظم الكان الكا

تلافدہ کے متعلق حافظ ذہبی وطلعہ فرماتے ہیں: بخاری، مسلم، ابوداؤد، ابوزرعہ، مطین عبداللہ بن احمدادر ایک بہت بڑی خلقت ۔ خلق عظیم کے لفظ ہے معلوم ہوا کہ تلافدہ کی تعداد بے شار ہے جس میں بڑے برے آئم فن داخل ہیں۔ ● امام صاحب کی تصنیفات کے نام یہ ہیں: (۱) کتاب الزہد۔ (۲) کتاب النائخ والمنسوخ۔ (۳) کتاب المنسک الصنید۔ (۵) کتاب صدیق شعبہ۔ (۲) کتاب فضائل صحابہ ۔ (۵) منا قب صدیت آکبر و حسنین۔ (۸) کتاب العشر ، (۹) تاریخ۔ (۱۰) تفسیر۔ (۱۱) المسند۔ (۱۲) کتاب الصلاۃ وغیرہ۔ ●

جب معتزلہ نے عقیدہ خلق قرآن کو کفر وایمان کا معیار بنادیا، تو آپ نے خلق قرآن کے عقیدہ کی مخالفت کی تو انہیں سخت آ زمائش و ابتلاء کا سامنا کرتا پڑا۔ قید کے پایہ زنجیر رقد لائے گئے بھر واپس بغداد پابند سلاسل کردیا عمیا۔ اس کے بعد امام صاحب کو معتصم کے سامنے پیش کیا گیا اور ان پر ۲۸ کوڑے اگائے گئے۔ ایک تازہ دم جلاد صرف دو کوڑے لگاتا بھر دوسرا جلاد بلایا جاتا۔ امام صاحبؓ ہرکوڑے پر فرماتے:

"اعطوني شيئا من كتاب الله او من سنة رسوله حتى اقوله به"٠

''میرےسامنے اللّٰہ کی کتاب یا سنت رسول ہے کوئی دلیل پیش کروتا کہ میں اس کو مان لوں۔''

امام بخاری براللہ فرماتے ہیں: میں نے سنا کہ امام احمد کو ایسے کوڑے لگائے گئے کہ اگر ہاتھی کولگتا تو چیخ مار کر بھا گتا۔ امام احمد کی ثابت قدمی اور استفامت سے بیفتنہ بمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور امت مسلمہ ایک بڑے دینی خطرے ہے محفوظ ہوگئی۔

امام علی بن مدینی مراتشہ فرماتے ہیں: ''الله تعالی نے اس دین کے غلبے کا کام دو مخصوں سے لیا۔ جن کا تیسرا ہمسر نظر نہیں آتا۔ ارتداد کے موقع پر ابو برصدیق والٹوئا، اور فتنه خلق قرآن کے سلسلے میں امام احمد بن حنبل' 🌣

امام صاحب برافشہ نے 22 سال کی عمر میں ۱۲ رہے الاول ۲۳۱ ھے کو انقال فرمایا۔ اس پر سارا شہر اُمنڈ آیا۔ کس کے جنازے پر خلقت کا ایہا جوم و کیھنے میں نہیں بھی آیا تھا۔ جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی تعداد محتاط اندازہ کے مطابق تیرہ لاکھ مرداور ساٹھ ہزار خواتین تھی۔ ©

ما فظ ابن کثیر کے فرماتے ہیں: امام صاحب کا یہ تول الله تعالی نے برحق ثابت کردیا کہ "قنولوا لا هل البدع بینا و بینکہ یوم البحنائز "'ان اہل بدع مخالفین کے کہدو کہ جمارے اور تبہارے درمیان فرق جنازے کے دن کا ہے۔ " و بینکہ یوم البحنائز "'ان اہل بدع میں علم صدیث کی تخصیل میں مشغول ہو گئے تھے اسی زمانے سے جمع روایات کی ابتدا کردی تھی۔ گویا ۱۸۰ھ سے تعنیف کا آغاز کیا اور اخیر زندگی تک اس میں مشغول رہے۔ اس کی روایات کو متفرق

١٤ تذكرة الحفاظ: ٥/٨.

ع تذكرة الحفاظ: ١٦١/١ (ان من عيعض مطبوع بن) مزيد ويمس : كشف الظنون.

البدايه والنهايه: ٢٣٦/١٠ • تاريخ بغداد: ١٨/٤\_

وفيات الاعيان: ١٨/١.
٥ سير أعلام النبلاء: ١٨/١.

# (2) (منظر المرابع المنظر الم

حافظ شمس الدین جزری فرماتے ہیں: کہ امام احر ؓ نے مند کومتفرق اوراق میں لکھا تھا اور مختلف اجزا میں پھیلا رکھا تھا جیسے کہ مسودہ ہوتا ہے۔اس کی تنقیح و تہذیب سے پہلے انقال ہوگیا اور کتاب اسی حال میں رہ گئے۔ ●

مند میں تقریباً سات سوصحابہ ڈکٹائٹیم کی روایات ہیں۔روایات کی تعداد تمیں ہزار بتائی گئی ہے اور عبداللہ کی زوا کد کا شار کر کے جالیس ہزار تعداد بتائی گئی ہے۔ €

حدیث کا اتنا بڑا اور کوئی مجموعہ نہیں ہے۔ اس میں تقریباً تین سو ثلاثی روایات ہیں۔ حافظ منس الدین جزری لکھتے بیں: کوئی حدیث غالبًا ایی نہیں ہے جس کی اصل مند میں نہ ہو (واللّه اعلم) دیگر مسانید سے صحیح تر ہے۔ ۞ امام ممدوح مِنْ اَلِیَا ہِے مِنْ عبد اللّٰهِ مِنْ اَلِیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اَلْهِ مِنْ اِللّٰہِ عَلَیْ اَلْهِ مِنْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ عَلَیْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہ

" قبلت لأبي لم كرهت وضع الكتاب وقد عملت المسند فقال: عملت هذا الكتاب اماما اذا اختلف الناس في سنة عن رسول الله رجع إليه. " ٥

"میں نے اپنے والدگرای احمد بن صنبل برات سے دریافت کیا کہ آپ کتا ہیں مرتب کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں حالانکہ آپ کتا ہیں مرتب کرنے سے کیوں منع کرتے ہیں حالانکہ آپ نے خود بھی مندلکھی؟ آپ نے جواباً فرمایا: یہ کتاب میں نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے لکھی ہے۔ جب سنت رسول اللہ منظ اور میں لوگوں میں کوئی اختلاف رونما ہوگا تو وہ اس کی طرف رجوع کر س مے۔"

ابومویٰ المدین (م ۵۸۱ھ) کہتے ہیں: مند بہت بوی کتاب ہے اور اصحاب الحدیث کے لیے یہ ایک ثقہ مصدر ہے اور اس سے بہت سے مسائل حل ہوجاتے ہیں۔ 6

بہت سے علاء نے مند احمد کی احادیث کی شرح لکھی بعض نے اختصار کیا بعض نے اس کی غریب احادیث پر کام کیا۔ بعض نے اس کے خصائص پر لکھا اور بعض نے اطراف الحدیث کا کام کیا۔ اللّہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا خاص فضل وکرم فرمایا کہ السمند بتر تیب المسند الامام احمد کے نام سے مند احمد بن ضبل کی علمی خدمت کا موقع ملا ، اس کتاب میں ہم نے مند کی اطراف کو جمع کیا ہے، گر قولی اور فعلی روایات کی اطراف علیحدہ ترتیب دی ہیں۔ ساتھ میں روایت کرنے والے صحافی کا نام مند احمد کے ادّل مطبوع نسخہ کی جلد مع صفحہ، احمد شاکر کی تحقیق و تخریج کے ساتھ مطبوع نسخہ کی تر قیم اور الفتح الربانی کی جلد مع صفحہ کو ذکر کردیا ہے۔

طبقات الشافعيه الكبرئ: ١ ٢٠٢/١.
 طبقات الشافعيه الكبرئ: ١ ٢٠٢/١.

ایضاً.
• محدثین عظام اوران کے علمی کارنا ہے، من: ۱۳۲۰۔

<sup>€</sup> خصائص المسند للعدبتي، ص: ٨. وهني مين لكهي جاني والى اددو اسلامي كلب اكاسب سعبرا مصت مركز ٢٢/١ - ٢٢.

#### المنظمة المنظمة

مند پرکام کرنے والے علا کے نام اور ان کی تالیف کی تفصیل کچھ یوں ہے:

- ا: معجم الصحابه: حافظ ابو بكرمحر بن عبدالله المحب الصامت (م 228 هـ) نے بھم الصحابہ كے لحاظ سے اس كو مرتب كيا جيسے اطراف كى كتب ہوتى ہيں۔ •
- ۲: حافظ اساعیل بن کثیر (م۲۷۷ه) نے محب الصامت کی ترتیب سے مند کو لکھا اور اس کے ساتھ کتب ستہ مند البرز ار، مندا بی یعلی مجم الطمرانی الکبیر کا اضافہ کیا اور اسے ترتیب دیا اور اس کا نام "جامع المسانید و السنن" رکھا۔ ●
- ۳: تو تبب المسند: محمر بن عبد الرحمٰن بن محمد المقدى المعروف ابن زریق (م٥٠٣ه) نے ترتیب المسند کے نام سے بیا کتاب تدوین کی۔ ●
- ہ: ترتیب المسند: ابوالحن علی بن حسین المعروف ابن زکون (م سو) نے بھی ترتیب المسند کے نام سے علمی کام کیا۔ ٥ کام کیا۔ ٥
- ۵: ابوالقاسم على بن حسن، المعروف ابن عساكر (م ا۵۵ هـ) نے ترتیب اسماء الصحاب الذین اخرج
   حدیثهم احمد بن حنبل فی المسند كنام مصنداح كی علمی خدمت كی ـ ٩
- ۲: حافظ شمس الدین محمد بن علی بن حسن بن حزه الحسینی (م ۲۵ کھ) نے الا کمال بمن فی مند احمد من الرجال ممن لیس فی تہذیب الکمال کے نام ہے کتاب ترتیب دی۔ ٥
- 2: احمد بن عبد الرحمٰن الساعاتي نے الفتح الرباني بترتیب مسند الامام احمد بن حنبل الشيباني کے نام ہے منداحمد کی فقہی ترتیب لگائی اور علمی حواثی بھی لکھے۔ €
- ۸: احد بن عبد الرحمان الساعاتي في بلوغ الاماني من اسراد الفتح الرباني مين منداحد رعلمي حواشي كلهے ©
  - 9: احمد بن شاکر نے منداحمہ کی علمی تخریج اور حواثی کا کام کیا اور ساتھ اس کی علمی علمی فہارس بھی تیار کی۔ 🍳
    - ۱۰: ابوالحن بن عبدالهادي السندي (م ۱۲۳۹ه) نزیل مدینه منوره نے مسند کی شرح لکھی ہے۔ ®
  - اا: زین الدین عمرین احمد شجاع حلی نے اس کا اختصار بنام "المعتقد من مسند الامام احمد "کھا۔ ا

١ قتدوين السنه للزهراني، ص: ١٠٨.

🛭 تدوين السنه للزهراني، ص : ١٠٨

🗗 ايضاً، ص ٨٤.

اطراف المسند: ١/ ٨٢.
 الدوين السنه، ص: ١٠٩ ـ ١١٠.

🗗 تدوين السنه للزهراني، ص: ١١٠.

• مطبوع دارالمعارف القاهره، ٩٤٩ م.

🛈 مفتاح السنه للخولي، ص: ٣٧.

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

تدوين السنه النبويه: للزهراني (مكتبه الصديق الطائف، ١٢٤ هـ، الطبعه الاوليٰ)، ص: ١٠٨.

کتب میں اس کا نام تو نہ کور ہے مگر اس کی طباعت کاعلم نہیں۔

۱۲: حافظ ابن جرعسقلانی نے الے مطالب العالیہ بزوائد المسانید الثمانیہ، میں نومندوں کو جع کیا، انہوں نے منداحد کے ساتھ ساتھ اس میں کتب ستہ اور منداحد پرزوائد درج کیے ہیں۔

- ا: علامہ نورالدین ابوالحن بن ابی بکر آبیٹی (م ۷۰۰ھ) نے غیایہ السمقیصد فسی زوائد المسند میں ان احادیث کو ترتیب دیا ہے جومند احمد میں ہیں لیکن صحاح ستہ میں نہیں ہیں۔ گویا مند احمد میں صحاح ستہ سے زائد ہیں۔ اس کتاب کوفقہی کی ترتیب سے مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں کل ۴۶ کتب ہیں اور ۵۱۵۳ احادیث ہیں۔
- ۱۴٪ جلال الدین عبدالرحمٰن السیوطی (م ۹۱۱ه ۱۱۵ مے) نے عقو د الزبر جد علی مسند الامام احمد کے نام ہے مند احمد پر کام کیا یتعلق حروف مجم پر مرتب ہے۔اس میں منداحمد کی بعض احادیث کے اعراب بیان کیے گئے ہیں۔
  - ۵۱: ابوموی المدین (م۵۸۱ه) نے کتاب خصائص المسند مرتب کی۔

۱۱: شخ شعیب الارنا وُوط نے ایک جماعت کے ساتھ مل کر السمہ و سوعة الحدیثیة کے نام ہے مند کی علمی تخریج اور حواثی مرتب کیے، بعض روایت جومنداحمہ کے اوّل مطبوع نسخے سے ساقط تھیں ان کو بھی شاملِ کتاب کیا۔

آخر میں ہم اپنے انہائی قریب دوست ابوحزہ عبدالخالق صدیقی کوخراج تحسین پیش کرتے ہیں جو دیارِ غیر میں رہتے ہوئے بھی حدیث رسول کی خدمت میں مصروف کار ہیں۔ دیارِ غیر میں منہ سلف کی ترجمانی میں ان کا کردار انہائی وافر و نمایاں ہے۔ آیسے ہی ان کے دست راست اور ہمارے انہائی مخلص ومحب حافظ حامد محمود الخضری حظائلہ کو اللہ تعالی اجر جزیل عطا فرمائے کہ جن کے علمی تعاون واشراف سے محدثین کی علمی ثرات کو برنبانِ اردوتر جمہہ کے ساتھ منصۂ شہود پر لایا جارہا ہے، اور ابوحزہ عبد الخالق کے ساتھ مل کراحیاء نبج اہل النة والجماعة کے سلسلہ میں مختلف موضوعات پر تقریباً پینیتیس کتب ترتیب دے کرشائع کروائیں۔ یہ بڑی مبارک اور قابل قدرستی ہے۔ جن اھے اللہ خیسراً فی الدنیا والآخرہ و اجزل مثوبتھ م

الله عزوجل کے حضور دعا گو ہیں کہ وہ اس مبارک عمل کو قبول عام بخشے، اور ہمارے لیے، ہمارے والدین اور ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اس کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین یا رب العالمین

وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

#### وكتبه

عبدالله ناصر رحماني والليه

شيخ الحديث ورئيس البعهد السلفى للتعليم والتربيه كراچى

#### 

www.KitaboSunnat.com



#### مُقكِلُمْمَا

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلا مُنْضِلَّ لَـهُ وَمَـنْ يُنْفِلِلْ فَلا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُفْتِهِ وَلَا تَهُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُّسُلِمُونَ ﴾

(سورة آل عمران: ١٠٢)

﴿ يَا يَهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا أَوُجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَيَسَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَثِيرًا وَيَسَآءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَآءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَجَالًا كَثِيرًا ﴾ (سورة النساء: ١)

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيْدًا لِيُصْلِحُ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَلُ فَازَ فَوْزًا عَظِينًا ﴾ (سورة الاحزاب: ٧٠، ٧١) اَللَّهُمَّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيِّتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ اَزْوَاجِهِ وَ ذُرِّيِّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرِاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

حمد وثنا، تعریف و توصیف، مدح وستائش اور کبریائی و بردائی اس ذات با برکات کے لیے خاص ہے، جواپی مخلوق کی پالنہار اور پروردگار مہے۔ صلاۃ وتسلیم کا نور برستا ہے اور درودوسلام کی کرنیں پڑتی رہیں سید الاولین والآخر بن محمد رسول الله مطبق کیا ہے۔ الله مطبق کیا ہے کہ دست کی ذات پر اور ان کی آل پر اور رحمت و برکت کا نزول ہوتا رہے صحابہ کرام بڑی تھتے پر، سلف صالحین پر، محمد ثین عظام پھٹے پراور قیامت تک آنے والے نی کریم مطبق کیا عشاعت گزاروں پر۔ (آمین)

اس جہانِ آب وگل میں اور فلک نیکوں کے نیچ اگر کوئی مقد س اور پاکیزہ مصروفیت اورمشنولیت ہوسکتی ہے تو وہ کہی کہ محمد رسول اللہ مطنع کے قلب آفاق گیر، وی الہی کا مبط ،علوم ومعارف کا مخزن اور انوار وتجلیات البید کا مرکز بننے والے سینہ مبارک اور زبان وی سے نگلنے والے آب دار موتوں کی خدمت کی جائے ، ان کی مبک اور خوشبو سے جان مسام کو معطر کیا جائے ، ایمان کی حرارت اور ضوء کا اہتمام کیا جائے ۔لمحہ بحر کیلئے بندہ مکان وز مان کی بہنا ئیوں سے آگ منال کر اس عبد زریں اور دورسعید میں پہنی جائے جس میں کا نبات کی سب سے عظیم جستی اپنے فیضان و برکات سے نہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مقت مرکز

الكالم المنظم الكالم ا

صرف ذہنوں کو بدل رہی تھی، بلکہ زندگی کونی راہوں پر ڈال رہی تھی ...... بخد الایک شخص کی خواہشوں کی معراج اور تمناؤں کا اورج کمال یہی ہے۔ اس خدمت ہے انسان زندہ جاوید ہوتا ہے اور یہی وہ چاکری ہے جس ہے سرمدیت و ابدیت حاصل ہوتی ہے۔ اس خدمت کو اعزاز واکرام سجھتے ہوئے بڑے بڑے اسحاب عزیمت اور صاحبان استقلال میدان عمل میں اتر ہے اور اپنا سب کچھ وار دیا۔ یوی بچوں ،خویش وا قارب ، مال ومنال ، راحت وآ رام غرضیکہ سب پچھ اسی مقصد کیلئے قربان کر دیا۔ ائمہ احادیث نبویہ نے یہ بڑی جانفٹانی اور نہایت عرق ریزی سے طلب حدیث کے لیے وہ بڑے جال سل مرحلوں سے گزرے اور بے حدیث مالات سے آئیس سابقہ پڑا۔ سے تویہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی حفاظت اور ان جواہر ریزوں کے اکٹھا کرنے میں سلف امت نے جس قدر محنت وجبچو کی دیگر غدا ہب کی حاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی ۔

شریعت محمد بیکا مدار وانحصار کتاب وسنت پر ہے، اکثر آیات قرآنیے مجمل اور اصول وقواعد پرمشمل ہیں، جبکہ فرامین رسول میں تفصیل و تبیین اور توضیح و تشریح پائی جاتی ہے۔ اس لیے سلف نے جہاں قرآن مجید کی تفسیر میں علم وعرفان کے جام و صبو چھلکا نے ہیں، وہاں انہوں نے احادیث مصطفیٰ طلطے آئے آئے کیا ہمی لاز وال اور انہ نفوش چھوڑے ہیں، ان کی مساعی جیلہ کوکسی ایک کوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا اور ہمارے مساعی جیلہ کوکسی ایک کوشے میں بند کرناممکن نہیں۔ انہوں نے دیوانہ وار ایک ایک کوشہ سے دانہ دانہ جمع کیا اور ہمارے سامنے اس کا انبار لگا دیا۔ آج کتب احادیث کی جمتنی اقسام ہیں، وہ انہی کی کوششوں اور خود فراموشیوں کی رہین منت ہیں۔ اس وور کے لوگوں نے بھی ان کتب حدیث سے تابش وضوء حاصل کی اور اپنی روح کی بالیدگی کا سامان مہیا کیا اور اس زمانہ بلکہ قیامت تک آنے والا ہر شخص ان سے اخذ واستفادہ اور روشنی حاصل کرتار ہے گا، اور ان شاء اللہ یہ مبارک سلمہ روز جزاسے پہلے تک جاری رہے گا۔

ای سلطی ایک بنیاوی کڑی اور ان خوشانصیبوں، طالع ارجندوں اور سعادت مندوں میں سے ایک قابل صد افتخارنام اصام احمد بن حنبل والله کا بھی ماتا ہے، جن کی عظیم خدمات واحادیث کی ایک شکل "مسند الامام احمد بن حنبل" کی صورت میں موجود ہے، اگلے صفحات پرامام صاحب کے سوائح عمری موجود ہیں۔

جیسے اس عالم رنگ و ہو کا ہر کس و ناکس، اونی واعلی، امیر وغریب، نیک و بد، غرضیکہ ہر خف اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ ملاحیت و سلاحیتوں والا اور اپنے آپ کو ان میں ممتاز سمجھتا ہے، ایسے ہی بندہ ناچیز بھی اس رائے کا غلام ہے کہ میں گنہگار ہونے کے باوصف اپنے آپ کو بعض امور میں باصلاحیت گردانتا ہوں، لیکن یہ خیال مجھے بھی نہیں آیا تھا، اس سوچ نے مجھے بھی خوش نہیں کیا تھا کہ بارگاہِ ایزدی میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ امام احمد براللہ کی عظیم تر تصنیف صدیث کو اردو قالب میں فرصالتے کے لیے بندہ ناچیز کو استعال کیا جائے گا۔ لیکن چھ سات برسوں کی محنت و مشقت اور (13341) احادیث کے ترجمہ و تشریح و تخریح کے بعد تسلی صرف اس وقت ہوگی، جب یہ طن غالب ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے اردوز بان میں پیش ترجمہ و تشریح و کر تک کے بعد تسلی صرف اس وقت ہوگی، جب یہ طن غالب ہو جائے گا کہ اللہ تعالی نے اردوز بان میں پیش کیے گئے ان جملوں کو شرف قبولیت سے نواز دیا ہے، یہی حقیق کامرانی ہے، یہی حقیق کامرانی ہے، باتی سب پھے رائیگاں کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی قتب کا سب سے بڑا مفٹ مرکز

الله المنظمة ا

ہے، جب تک بیاعز از نہ ملے، اس وقت تک لوگوں کی مدح سرائی بھی مفید ثابت نہیں ہوتی، بلکہ مضربن جاتی ہے، اے ربّ کریم! کرم فر مانا، جیسے تیری شان کے لائق ہے اور یہی تجھے زیبا ہے۔

قبل اس کے کہ ہم اس کتاب ہے متعلقہ گزارشات پیش کریں، سب سے پہلے اپنے اساتذ ہ کرام اور مشائخ عظام کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالی ان کے تلافہ ہ کوان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اگر اس خدمت میں کوئی کمال ہے تو اللّٰہ تعالی کی توفیق کے بعد آن کے بہ سبب ہے۔ میری مراد نضیلۃ الشخ پیرمجہ یعقوب قریش برائے، نضیلۃ الشخ ارشاد الحق اثری، نضیلۃ الشخ عافظ اللّٰہ تاء اللّٰہ زاہدی، نضیلۃ الشخ عبد العزیز علوی، فضیلۃ الشخ عافظ محمد اون بن بنضیلۃ الشخ محمد الشخ مفتی عبد الحنان، فضیلۃ الشخ پروفیسر نجیب اللّٰہ طارق، فضیلۃ الشخ عابد محمد منفوروں اور مختلف صورتوں مجمد مدنی، فضیلۃ الشخ محمد الله منظق شرازی، فیتی اور حوصلہ افزائی والے مشوروں اور مختلف صورتوں میں اعانت کی بنا پراپنے فاضل بھائی غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کا بھی شکر گزار ہوں۔ حَفِظَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَی وَ وَعَاهُمُ وَ مَنْ كُرَ جُهُو دَهُمُ .

اس کتاب کے بارے میں:

ہم نے اس کتاب میں درج ذیل امورکوسامنے رکھا:

- ا۔ یہ مترجم شخ احمر عبد الرحمٰن بنّا ساعاتی مراشہ کی فقہی ترتیب پرمشمل ہے اور ہم نے "بیت الافکار الدولیة" کے نفخ کے مطابق اس کتاب کی احادیث کی نمبرنگ کی۔
  - ۲۔ احادیث پراعراب لگائے۔
- سر سلیس اردو میں ترجمہ کیا، ذہن نشین کرلیس کہ بیرترجمہ عربی زبان کو سجھنے والوں کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس اردو دان طبقے کے لیے کیا گیا ہے، جوعربی زبان کو اچھی طرح نہیں جانتے، اس لیے ہم نے ترجمہ کرتے وقت بعض مقامات پر احادیث مبار کہ کے الفاظ کا نہیں، بلکہ اس چیز کو سامنے رکھا کہ اردو میں اس مفہوم کو کون می ترکیبات میں ادا کیا جاتا ہے، تاکہ مطالعہ نگاروں کے آسانی پیدا ہوجائے اور احادیث کے مقصد کو سجھنا ان کے لیے آسان ہوجائے۔
- ۳۔ آیاتِ قرآنیہ اور احادیثِ نبویہ کی روثنی میں احادیث کی تشریح و توضیح کی اور مختلف فیہ مسائل میں زیادہ تر صرف راجح قول پیش کرنے پر اکتفا کیا،شرح میں شیخ البانی واللہ کے بعض فقہی مباحث بھی موجود ہیں۔
- ۵۔ فوائد میں امام البانی مِرالله جیسے محققین پر اعتماد کرتے ہوئے احادیث صححہ کا ذکر کیا گیا، لیکن فوائد میں کتب احادیث کا حوالہ دیتے وقت ہم ہر کتاب کے مخصوص ننخ کے پابند نہ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں ایک لا بحریری میں بیٹے کریے خدمت کرنے کا موقع نہل سکا۔
  - ٢ ۔ احادیث کی تخ یج میں درج ذیل امور مدنظررہے:

#### مقدم المنظم الم

( أ ) جس حدیث کوامام بخاری اور امام مسلم دونوں یا ان میں سے کسی ایک نے روایت کیا تو صرف ان ہی کا حوالہ دینے پر اکتفا کیا، اہل علم اس راز کو سجھتے ہیں۔

(ب) جو حدیث صحیحین میں نہ ہو اور سنن اربعہ (ابوداود، ترندی، نسائی، ابن ماجه) اور دوسرے علمی مصادر و مآخذ میں موجود ہوتو اس کی تخ تج میں صرف سنن اربعہ کا حوالہ دیا، کیونکہ صحیحین کے بعد ان کتب کوخصوصی امتیاز حاصل ہے.

(ج) اگر کوئی حدیث کتبِ ستہ میں نہ ہواور دوسری کتبِ احادیث میں موجود ہوتو ان تمام کتب کا احاط نہیں کیا،
بلکہ تخ تج میں ان چند کتب کا ذکر کیا، جو ہمارے ہاں معروف ہیں، مثلا متدرک حاکم ، سیح ابن حبان ، سیح ابن خزیمہ
اور مند ابو یعلی کا ذکر کر دیا اور تاریخ کبیر، شائل ترندی اور مند برار کا ذکر نہیں کیا، لیکن اگر کوئی حدیث سرے سے
اس قتم کے ایک دو ماخذ میں ہی پائی جاتی ہوتو ان کا ذکر کر دیا، وہ معروف ہوں یا غیر معروف، بہر حال ہم اس ضمن
میں کسی خاص ضا بطے کے یا بند نہیں رہے۔

(د) تخ ت کرتے وقت اور احادیث برصح یاضعف کا حکم لگاتے وقت ہم نے زیادہ تر "الموسوعة الحدیشة" کو سامنے رکھا اور ای کے مطابق کتب کا حوالہ دیا، بعض مقامات برحکم لگاتے وقت شخ البانی برالله کی رائے کو ترجیح دی۔ (ز) ہر حدیث کا متن ختم ہونے کے بعد منداحمہ کا ایک حوالہ دیا گیا اور پھر تخ ت کے بعد ایک حوالے کا ذکر کیا گیا، اول الذکر حوالے کا تعلق نے بیت الا فکار الدولیة سے اور ٹانی الذکر حوالے کا تعلق "المصوسوعة المصديشة مسند الا مام احمد بن حنبل" طبع مؤسسة الرسالة سے ہ، اگر قار کمین خوداس موسوعة سے تخ ت کی کا جائز لینا چاہیں تو ندکورہ حدیث کے ساتھ ساتھ اس کے مکر رات کو دیکھنا لازم ہے، ہم نے حوالہ دیتے وقت صرف جائز لینا چاہیں تو ندکورہ حدیث کے ساتھ ساتھ اس کے مکر رات کا حوالہ بھی دیا ہے۔ اہل علم کے ضابطوں کے مطابق اس مترجم میں ہر حدیث کے ساتھ منداحمہ کے مشہور ننخ کی جلد اور صفحہ نمبر کا حوالہ دینا چاہیے تھا، لیکن ہم کچھ وجو ہات کی بنا میں ہر حدیث کے ساتھ منداحمہ کے مشہور ننخ کی جلد اور صفحہ نمبر کا حوالہ دینا چاہیے تھا، لیکن ہم کچھ وجو ہات کی بنا کی بار محققین کی بیخواہش پوری نہ کر سکے ممکن ہے کہ اگلے ایڈیشن میں بیتمنا بھی پورے ہو جائے۔

۔۔ کتاب کے آخر میں الف بائی ترتیب کے ساتھ احادیث کے اطراف قلمبند کر دیئے، تا کہ قار کمین آسانی کے ساتھ اپنے مقصد تک رسائی حاصل کر سکیں، روایات کے الفاظ کے اختلاف کی وجہ ہے ممکن ہے کہ بعض احادیث تلاش کرنے میں آپ کومشکل پیش آئے، اس معاملے میں ہم معذرت خواہ ہوں گے، ممکن ہے کہ اگلے ایڈیش میں اس مشکل کو آسان کر دیا جائے۔

#### عذرخوانى:

امام احمد برالنکے کی مسند کا ترجمہ، تشریح اور تخریج ، مترجمین ، شارح اور مخرج کے اندر سنت نبوی کی اتنی بڑی خدمت کی اہلیت نہیں تھی ، لیکن جب الله تعالی کسی کا مقدر بنا دیتا ہے تو پھر وہ اس کے اسباب بھی عطا کرتا ہے ، بس ان اسباب کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم المنظم

اوراس کی توفیق خاص سے احادیث ِ مبار کہ کی خدمت کا بیانداز کھمل ہو، وَدِفِلّهِ الْلَحَمْدُ وَالشَّکُرُ وَالْمِنَّةُ عَلَی ذَالِكَ . اس طویل کام میں غلطی کا امکان یقین کی حد تک ممکن ہے، جبکہ ناقص علمی اور اس میدان کے دوسر لے لواز مات کی کمی کا اعتراف بھی جریور ہے اور اوقات ومصادر میں قلت کی شکایات بھی موجود ہیں۔

بہرحال اس خدمتِ حدیثِ نبویہ کی خوبیوں کو الله سبحانہ وتعالی کی طرف منسوب کیا جائے اور لغزشوں کو ہمارے بشری تقاضوں کا بتیجہ سمجھ کر اصلاح کی جائے اور ہمارے لیے معافی ،عمل صالح اور علم شرعی میں اضافے کی دعا کر دی جائے ،الله تعالی قارئین کا بھلافر مائے۔

ایک اہم گزارش یہ بھی ہے کہ اس خدمت ہیں سات آٹھ برس کا عرصہ صرف ہو گیا، جیسے کوئی فرد خارجی عناصر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ہم ہیں، بھی موسم کی شدت، بھی موسم کی خوشگواری، بھی پرسکون لمحات، بھی پریشان کن گھڑیاں، بھی خوشحالی کے ایام، بھی نگک دی سے واسطہ بھی ذبنی آسودگی اور بھی دماغی پراگندگی، اس قسم کی اسباب کی بنا پر ہم بعض جلیل القدر ائمہ کے ساتھ دعائیہ کلمات نہ لکھ سکے، جبکہ ہم تمام ائمہ دین کے قدر دان ہیں، اللہ تعالی سب پر رحم فرمائے اور سب کی مساعی کو قبول فرمائے۔ (آمین) اس کتاب کی تیاری ہیں آخر میں کچھ جلد بازی سے کام بھی لینا پر طا، اگلے ایڈیشن میں ان شاء اللہ الی لغزشوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

بڑھا، اگلے ایڈیشن میں ان شاء اللہ ایس لغزشوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

امام عالی مقام کا بیدوی حقیقت کے عین مطابق ہے، یہ مایہ ناز کتاب تقریباً نبی کریم مظین کا کے ہر پہلو میں اس سے رہنمائی تمام گوشوں اور تمام شری احکام و مسائل پر مشتل ہے، اس علمی ماخذ کا حق بہ ہے کہ زندگی کے ہر پہلو میں اس سے رہنمائی لی جائے، لیکن عملی طور پر بید یکھا گیا ہے کہ مطالعہ نگار طبقے نے اس علمی مصدر سے انصاف نہیں کیا، ممکن ہے کہ اس کی وجہ یہ ہو کہ بیہ کتاب بہت ضخیم ہے، ایک ننخ کے مطابق (28199) اور دوسر بے ننخ کے مطابق (27647) احادیث پر مشتمل ہے اور یہ "مسند" ہے لیکن اس کی احادیث فقہی ترتیب کے ساتھ نہیں ہیں، جبکہ اب اختصار اور فقہی ترتیب کو بی پند کیا جاتا ہے۔

بہم نے اس عظیم کتاب کی خدمت کرتے ہوئے شخ احمد عبد الرحمٰن بَنا ساعاتی مِراللہ کی فقبی ترتیب اور تکرار کے حذف کی پابندی کی ہے، تا کہ قار مین جلد مانوس ہوکر اس کتاب کے مفید بہلووں کا اندازہ کرلیں، اب اردو دان طبقے کو بھی دلچیں لینے کا موقع مل گیا ہے، بہر حال ابھی تک بھی اس کتاب کی ضخامت برقرار ہے اور یہ (13341) احادیث کا مجموعہ ہے، احادیث مبارکہ کی اس بڑی تعداد سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس میں علم شرعی کی کتنی مقدار بیان کی گئی ہو گی، تشریح وتوضیح میں بیان شدہ احادیث اس کے کھاوہ ہیں جان کہ دوشت میں کیان شدہ احادیث اس کے کھاوہ ہیں اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم الماديث مين خاص منهج كي وضاحت:

شرک کے علاوہ ہر گناہ قابل معافی ہے، اگر کوئی گناہ معاف نہ کیا گیا تو متعلقہ تخص کوسزا دی جائے گی، جس کا فیصلہ اللّٰہ تعالی کریں گے، لیکن شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا سبب نہیں بن سکتا، اس شرعی مزاج اور اتفاقی قانون کے بعد بعض احادیث مبارکہ میں بعض گناہوں کی سخت سزائیں بیان کی گئی ہیں، مثال کے طور پر درج ذیل حدیث ہے:

سیدناانس بن مالک فالی موی به کررسول الله منتی آن نظر مایا: ((لایک برخ حَایْد طَ الْقُدُسِ مُدْمِنُ خَمَرٍ، وَلا الْمَنَّانُ عَطَاءَهُ-)) .... "شراب پنج پر بیمی کرنے والا، والدین کی نافر مانی کرنے والا الله والدین کی نافر مانی کرنے والا اور اپنج دیتے پراحیان جلانے والا پاکیزہ باغ یعنی جنت میں واخل نہیں ہوگا۔" (مسند احمد: ۱۳۳۹۳)

شریعت کے مزاج کو بیجھنے والا آومی آسانی ہے بیادراک کرسکتا ہے کہ آپ مطنع آیا کا مقصودان گناہوں کی سنگینی کو بیان کرنا اور ان سے نفرت ولانا ہے، لہذا ہم الی احادیث کی کوئی تاویل نہیں کریں گے، تا کہ قائمین ان کا مطالعہ کرک برے انجام سے ڈرکران گناہوں ہے باز آ جائیں۔

ایک اور مثال برغور کریں:

نیز کی احادیث مبارکہ میں ایسے گناہوں کے ساتھ "آئیس مِنَّا" (وہ ہم میں سے نہیں ہے) کے الفاظ موجود ہیں، جن کو ہمارے ہاں یا تو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا اور عام گناہ سمجھ لیا جاتا، جبکہ یہ الفاظ تو بڑے سخت ہیں کہ وہ آدمی آپ مِنْظَمَائِمْ کی امت سے نہیں ہوتا۔

اس لیے اس ترکیب کی کئی تاویلیں بیان کی کئی ہیں،مثلا وہ ہمارے آ داب پرنہیں یا وہ ہماری طرح کا مسلمان نہیں ہے۔

جبکہ امام سفیان بن عینیہ مرائشہ اس قتم کے مفاہیم ومطالب کو ناپسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حدیث میں وارد ہونے والے ایسے الفاظ کی تاویل کرنے سے بازر ہنا جا ہے تا کہ لوگوں کے قلوب واذبان میں اس کا اثر بھی زیادہ ہواور لوگوں کوایسے جرائم سے بازر ہے کا فائدہ بھی ہو۔

> اس کیے ہم نے کئی مقامات پرالی احادیث کا تاویل نہیں کی اور معاملہ قار کمین کے سپر دکر دیا۔ قار نمین کرام سے گزارش:

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

تمام قارئین سے التماس ہے کہ وہ کسی حدیث کا مطالعہ کرتے وقت سیاق وسباق میں موجود احادیث مبارکہ کا لازمی خیال رکھیں، بلکہ بہت بہتر ہوگا کہ ایک بار پورے باب کا مطالعہ کرلیا جائے اور اگر اس باب میں گزشتہ اور آئندہ ابواب کا حوالہ بھی دیا گیا ہوتو اسکلے کا حوالہ بھی دیا گیا ہوتو اسکلے بھیلے ابواب کو ضرور دیکھا جائے ، اگر ان کے نام سے اندازہ ہور ہا ہو کہ ان کا تعلق بھی زیر مطالعہ باب سے ہے تو ان کا مطالعہ بھی کیا جائے ، کتاب بنی کے اس انداز سے مختلف اشکالات پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جا کمیں گے۔ اگر کوئی حدیث اور اس کی تشریح طوالت یا مشکل ہونے کی وجہ سے بھے نہ آرہی ہوتو اللہ تعالی سے توفیق ما تک کر اور درود شریف حدیث اور اس کی تشریح طوالت یا مشکل ہونے کی وجہ سے بھے نہ آرہی ہوتو اللہ تعالی سے توفیق ما تک کر اور درود شریف پر ھرکر دو تین بار اس بحث کا مطالعہ کیا جائے ، اگر پھر بھی تھنگی باقی ہوتو اہل علم سے ضرور رابطہ کیا جائے ۔

جو قارئین علم شریعت کا وسیع علم نه رکھتے ہوں، ان سے گزارش ہے کہ وہ مطالعہ کی مقدار کم رحیس اور جتنا مطالعہ کریں، اس پڑل کرنے، اس پڑل کریں، اس پڑل کے نیادہ مطالعہ کرنے کا نتیجہ بے برکتی کے سوا کچھنہیں ہے، بہت بہتر ہوگا کہ احادیثِ مبارکہ کا مطالعہ کرتے وقت بھی باوضور ہا جائے، ان شاءاللہ اس سے برکت وروحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اظہار تشکر:

الله تعالى بى ہے جو خیر و بھلائی كے امور كوآسان كر دیتا ہے ، اى كى توفق ہے ہرنیكى كرنے كى طاقت اور ہر برائى ہے بچنے كى توت ملتى ہے ، ہم اس موقع پر ربّ جليل كا جوشكريدادا كرنا چاہتے ہيں ، قلوب واذ ہان كے تصورات كو الفاظ شرمند ، تعبير نہيں كر كتے ۔ اگر سارا مال و متاع اس كے راہتے ميں وقف كر ديا جائے اور زبانيں ' الحمد للهُ' كہتے كہتے ساكن ہوجائيں ، تو شايداس كے ہزارويں جھے كا بھى حق ادا نہ ہو كے ۔ (تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا جُهْدَنَا هٰذَا وَ اَعَاذَنَا مِنَ الشَّرَ الْعَاجِل وَ الْآجِل )

اس کے ساتھ ہم تمام ممبران ادارہ محمد اکرم سلفی ، ابوطلحہ صدیقی ، محمد شاہد انصاری ، ابومزہ عبدالخالق صدیقی حظیم الله تعالی اور فاضل بھائی محمد رمضان محمدی حظیلند تعالی کے بے حدممنون ومشکور ہیں ، کدالله تعالی نے اس خدمت حدیث کے لیے جن کو بہت بڑا وسیلہ اور سبب بنایا۔اس کے علاوہ بھائی عبدالرؤف کا بھی ممنون ہوں جن کی کاوش ومحنت سے اس کتاب کی کمپوزنگ میں جدت پیدا ہوئی اور خوبصورتی کو چارچا ند گئے۔الله تعالی ان تمام کے علم وعمل ، تقوی و پارسائی اور کا ودولت میں اضافہ فرمائے اور دونوں جہانوں ان کوخوش وخرم رکھے۔

الله تعالی شخ الحدیث مولانا حافظ عبدالله رفیق صاحب حقالله (جامعه محمدیه لوکو ورکشاپ لا ہور) کو جزائے خیرعطا فرمائے ، جنھوں نے نظر ثانی کر کے اس مترجم میں موجود نقائص کو دور کرنے کی بھرپوری سعی کی۔

ہم آخر میں اپنے ان شاگر دوں کا شکر یہ ادا کرنا کھی نہ بھولیں گے، جضوں نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے مختلف انداز میں ہمارا خوب تعاون کیا، اس موقع یہ یہ پیارے اساء ہمارے ذہن میں آرہے ہیں: حافظ محمد عطاء الله، بشارت حسین مدنی، حافظ مقصود احمد اور خاص طور پرمحمد عمران مجابد، مؤخر الذکر بیجے نے اس میدان میں ہمارے ساتھ بہت تعاون کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کیا، اور ضرورت کے مطابق بعض کتب کی فراہمی کی صورت میں شاگر دِرشید حافظ محمد مزل کا بھی شکر گزار ہوں، اللہ تعالی ان کی زندگیوں کو برکت والی بنادے، ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور امور خیر کے لیے ان کو استعال کرتا ان کی زندگیوں کو برکت والی بنادے، ان کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے اور امور خیر کے لیے ان کو استعال کرتا ان کی زندگیوں یک رَبِّ الْعَالَمِینَ!)

﴿بِسْمِ اللهِ ، بِسْمِ اللهِ عَضَى ابتداميرى، أَلْحَمْدُ لِلهِ ، أَلْحَمْدُ لِلهِ عَدِهِ انْهَا ميرى، قارئين! سداخوش ربو، يبى ہدلى وعاميرى ﴾

#### كثنه

العبد الفقير الى الله الغني الوالقاسم محرم حفوظ اعوان الوالقاسم محرم حفوظ اعوان عَفَى الله عَنْه وَعَنْ اَسَاتِذَتِه عَفَى الله عَنْه وَعَنْ اَسَاتِذَتِه خريج: مركز التربية الاسلامية، فيصل آباد (پاكستان) 40334-0334

جمعة المبارك

18 شوال <u>1435</u>هـ (15 أكست <u>2014</u>ء)

www.KitaboSunnat.com

## ال المنظم المن

## حالات زندگی (۱۲ مالل النداح بن طبل دَحِمَهُ اللّهُ دَحْمَةً وَّاسَعَةً) (۱۲۲ هـ - سان ۲۵ هـ)

ٱلْحَدَمُ لُهُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ ، وَصَحْبِهِ الطَّيْبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدُّيْنِ۔

أمًابَعْد

جعد کا دن تھا، ٢٤١ هـ على الاول کا ۱۲ تاریخ تھی، بغداد کی سرز مین تھی، اس دن اس سرز مین میں نہ صرف فلق خدا کو حرارت اور روشنی مہیا کرنے والا سورج غروب ہوا، بلکہ وہ تم بھی بچھ گئی، جو سلسل کئی برسوں سے امت مسلمہ کے تشکانِ علوم حدیث کے لیے ضیا فشال کی حیثیت سے روشن تھی اور جس کے وجود سے شیفت گانِ سنت کو گری و مسلمہ کے تشکی علی ماری سورج کے ساتھ ساتھ ایک باطنی آفاب عالم تاب سے بھی محروم ہوگئی۔ ﴿إِنَّ اللّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونِ ﴾ لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَانَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ وَانَّا اِلَيْهِ وَانَّا اِلَيْهِ وَانَّا اِلَيْهِ وَانَّا اِلَيْهِ وَانَّا اِلْهِ وَإِنَّا اِلْهِ وَانَّا اِلْهِ وَانَّا اِلْهُ وَانَا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَّا اِلْهُ وَانَا اِلْمُ الْعِیْمِ وَالْمَ الْمُ الْمَالِمُ الْمَالَامِ الْمَالِمُ الْعَامِ الْمَالَامِ وَالْمَالِمُ الْمَالَامِ الْمَالِمُ وَالْمَامِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَامِ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَامُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالَمُ الْمَالَامُ الْمَالِمُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالَامُ الْمَالَال

میری مراد جبلِ استقامت، محدث العصر، خادم حدیث نبوی، نابغهٔ روزگار، یکنائے زمانه، عبقری دوران، امام اہلِ سنت، اصحاب کتب سنہ کے شیخ محترم امام احمد بن طنبل واللہ ہیں۔

نسب نامه:

امام صاحب کانام احمد اور کنیت ابوعبد اللہ ہے، والد کانام محمد اور دادا کانام طبل ہے، والد کی بجائے دادا کی نبت زیادہ مشہور ہے، جیسا کہ آپ احمد بن طبل کے نام سے یا د کے جاتے ہیں، امام احمد برات کے بیٹے جناب عبد اللہ براللہ بن اسد بن ادریس بن فی ایپ کا نسب یوں بیان کیا: احسم دبن محسم دبن حنبل بن ھلال بن اسد بن ادریس بن عبد الله بن میان بن عبد الله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شیبان بن ذهل بن ثعلبه بن عکابه بن صعب بن علی بن بکر بن وائل الذهلی ، الشیبانی ، المروزی ثم البغدادی۔ معلوم ہوا کہ آپ کا نسب نام عربی ہو اور مال باپ کی طرف سے آپ شیبانی ہیں، عرب ہونے کی وجہ سے آپ معلوم ہوا کہ آپ کا نسب نام عربی ہواد مال باپ کی طرف سے آپ شیبانی ہیں، عرب ہونے کی وجہ سے آپ کی سرت میں جرائت، حق گوئی اور حمیت وغیرت کی ایک واضح علامت تھی۔ شیبانی قبیلہ کا تعلق قبیلہ عدنان سے ہواد کی سیرت میں جرائت، حق گوئی اور حمیت وغیرت کی ایک واضح علامت تھی۔ شیبانی قبیلہ کا تعلق قبیلہ عدنان سے ہواد کی سیرت میں تقریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی عدنان صفور سے آپ شیبانی کی میں شائل ہیں جیسا کہ ابوز ہرہ نے حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی عدنان حضور سے آپ شیبانی تھی عدنانی میں عدنانی حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی عدنان حضور سے آپ کی ایک کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی عدنانی حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی عدنان حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنانی میں جو اس ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی ایک کی حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنان حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ شیبانی بھی عدنان حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ سیبانی بھی میں ایک کی ایک کی حیات امام احمد میں تصریح کی ہے کہ سیبانی بھی ہے کی سیبانی بھی میں تصریح کی ہے کہ سیبانی بھی ہے کہ کی جو سیبانی بھیت کی میں کی میں کی میں بھی ہے کہ سیبانی بھی ہے کی میں کی کی جو سیبانی بھی ہے کی سیبانی بھی ہے کہ کی کی جو سیبانی بھی ہے کی ہے کہ سیبانی بھی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کہ کی ہے کی

## المنظم ا

قبیلے کا نام ہے، جونزار بن معد بن عدنان ہواللہ کے واسطہ سے نبی کریم ﷺ میں اُسے جا کر ماتا ہے۔

قبیلہ شیبا ن بھر ہ میں مقیم رہا، اس کے بعد خراسان کی طرف منتقل ہوا، امام احمد براللہ کے والدمحمد قبیلہ کے اہم افراد میں سے تھے، عربوں کے رواج کے مطابق کا شتکاری اور ہنر مندی کو زیادہ پندنہیں کیا جاتا تھا، بلکہ شجاعت، بہادری اور سپہ گری میں اپنا نام پیدا کیا زیادہ ترمشہوریہی ہے کہ امام صاحب کے والدفوج کے کمانڈر تھے، ابن جزری کے قول۔ کے مطابق آپ کے والد مجاہدوں کے لباس میں ملبوس رہتے تھے۔

#### ولادت:

امام احمد بن حنبل برلیشہ بغداد میں سنہ ۱۶ اجمری کو پیدا ہوئے ، آپ کے بیٹے عبداللہ برالیشہ نے کہا: میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہتے تھے کہ وہ رئیج الا ول س۱۲۴ اجمری میں پیدا ہوئے۔ (حیات احمد بن حنبل از ابوز ہرہ:ص ۴۹) مخصیل علم :

امام صاحب نے ابتدائی علم زمانے کے رواج کے مطابق مقامی کمتب سے حاصل کیا، بغداد میں ہی آپ کی ابتدائی جسمانی اورعلمی پرورش ہوئی، بغداد اس وقت علم وعرفان کا مرکز تھا، سب سے پہلے قرآن مجید حفظ کیا، حفظ سے فارغ ہونے کے بعد تحریر و کتابت کے فن کی طرف توجہ دی، چنانچہ امام صاحب کا اپنا بیان ہے کہ'' میں ابھی بالکل بچے تھا کہ حفظ قرآن سے فارغ ہوگیا، چودہ سال کا تھا کہ تحریر و کتابت کی مشق و تحصیل میں منہمک ہوگیا۔'' (حیات احمد بن منبل از ابو زہرہ: ص ۵۵)

حافظ ابن حجر برلند نے امام احمد براللہ کے بارے لکھا ہے:'' آپ حدیث، فقد اور زہد و ورع میں پیشوا ہوئے، سند عالی اور علم حدیث حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے رحلت اختیار کی اور متعدد مما لک کا سفر کیا۔''

(تهذیب التهذیب: ۲/۱۱ ک

مقامی مدارس سے حصول تعلیم کے بعد متعدد ممالک میں جاکر خاص طور پرعلم حدیث حاصل کرنا متعدد کتب میں فہ کور ہے۔ جبکہ منداحمہ کے مقدمہ میں امام احمد کے تعارف میں یہی فہ کور ہے کہ "و طلب البحدیث فی سنه ، وهو ابسن ست عشرة سنه ورحل الی الکو فة سنة بعد ان عکف علی هشیم الی و فاته ، ثم دخل البصرة ، و مکه ، و المدینه ، و البمن و الجزیرة و الشام ۔ ۔ " …… "سوله مال کی عمر علم حدیث کا حصول شروع کردیا ، پھروہ ایک مال کے لیے کوفہ گئے اور اپنے استاد مشیم کے ساتھ پابندر ہے ، یہاں تک کہ وہ و فات پا مشاکخ اور اسا تذہ : (الاعلام از خیر الدین زرکلی: ۲۰۳۱) مشاکخ اور اسا تذہ :

امام احمد بن طنبل نے جن لوگوں سے کسب فیفل کیا۔ ان میں سے چند حضرات کے اسا درج ذیل ہیں: امام شافعی، قاضی ابو بوسف، عبد الرحمٰن بن مہدی، ابودادد طیالی، بیشم، ابراہیم بن سعد، سفیان بن عیبین، عبا دبن کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم المنظم

عباد ، اسحاق بن عینی ، اساعیل بن علیه ،سفیان بن عیدینه ،عبدالرحمٰن بن سیدی ،عبدالرزاق بن حمام ،فضل بن دکین ، قیقیه بن سعید ، وکیع بن جراح ، پخی بن آدم ، یکی بن سعیدالقطان \_

ان میں سے بھی اوّل درجہ ان لوگوں کا ہے جن سے امام احمد نے احا دیث لی ہیں اور ان میں اعلیٰ درجہ امام ہشیم کا ہے۔

#### تلامده:

تقریباً آپ کے بعد تمام محدثین عظام آپ کے شاگردوں کے زمرے میں آتے ہیں، مثال کے طور پر: امام بخا ری، امام مسلم، ابراہیم بن اسحاق،عبداللہ بن احمد، صالح بن احمد، بشر بن مویٰ، رجاء بن مرجی، ابو زر عدد مشقی، ابو حاتم رازی۔

دنیائے حدیث نبوی میں سب سے زیادہ مقبولیت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا مقدر بنی ہے اور ان دونوں کتابوں کے مصنفین امام احمد براللہ کے شاگر دہیں۔

تعجب کی بات سے ہے کہ وہ شیوخ جن ہے آپ نے حدیث کا ساع کیا، جیسے وکیع بن جراح ، کی بن آ دم، امام شا فعی،عبدالرحمٰن بن مہرہ وغیرہ ہیں، انھول نے بھی آپ سے فیض حاصل کیا۔

مزید چندشاگردوں کے نام یہ ہیں:

الغرض ان شخصیتوں کی فہرست طویل ہے، جوامام احمد بن حنبل برائعہ سے متفید ہوئے۔

امام ذہبی نے ابراہیم حربی کا قول نقل کرتے ہوئے کہا: "رأیت احدمد کیان السلسہ قد جمع لسه علم الاولیسن والآخریسن" .....(میں نے ویکھاامام احمد میں الله تعالی نے اول وآخر کاعلم جمع کر دیا۔ (تـذكـرـة الحفاظ: ١٦/١)

#### ز ہانت:

الله تعالى نے امام احمد برالله كو ذ ہانت دمتانت اور عقل ونهم كى نعمت سے نو از اتھا، اس ميں آپ كاكوئى ثانى نه تھا۔ امام ذہبى نے امام احمد كے بارے لكھا ہے كہ امام احمد كواستاد مشيم سے سنا ہواسب كچھ ياد تھا۔

(اشعة للمعات: ١٨/١)

اس سے امام احمد کے حافظ اور عقل ونہم کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے، جناب عبداللّٰہ کا بیان ہے کہ میرے والد نے مجھے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز ( المنظم المنظم

(سير اعلام النبلاء: ٩/٩٤)

امام رازی نے کہا:"سمعت علی ابن المدینی یقول: لیس فی اصحابنا احفظ من ابی عبد الله احمد بن حنبل، وبلغنی انه لا یحدث من کتاب ولنا فیه اسوة حسنه " " " " میں نے علی ابن مدین سے منا، انھوں نے کہا: ہمارے اصحاب میں احمد سے بڑھ کرکوئی حافظ نہیں، وہ کتاب سے بیان نہیں کرتے تھے (بکہ حافظ سے بیان کرتے تھے) اور ہمارے لئے بہترین نمونہ ہیں۔ "

ابن سعد نے طبقات میں لکھا ہے' و هو شقة صدوق كثير الاحاديث .....وه تقداور صادق بي كثير رويات بيان كى بيں۔ ( الطبقات الكبرى: ٤/ ١٧١)

یکی نعمت خداوندی تھی جسکی وجہ سے امام احمد نہ صرف صدیث میں بلکہ فقہ کے بھی امام تسلیم کے جاتے ہیں، ہر طبقہ کے علا و فقہا ان کوعزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امام صاحب کو بے ثمار احادیث یا دہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، بعض علاء نے دس لاکھ، بعض نے سات لاکھ احادیث کا تذکرہ کیا ہے، اس ذخیرہ احادیث میں سے بی امام صاحب نے اپنی مایہ ناز کتاب "المسند" میں (28199) احادیث کا انتخاب کیا ہے، اگر چہان میں مکررات بھی شامل ہیں، علاء و محدثین نے امام احمد کو "امام فی الحدیث" اور "حافظ حدیث" کے القابات سے یاد کیا ہے، امام شافعی برانشہ نے کہا: "خرجت من بعداد، و ما خلفت بھاافقہ و لا از ھد و لا اور ع و لا اعلم من احمد بن حنبل" ..... میں بغداد سے نام مرکز کو کی فقیہ، زام، متی اور عالم سے چھے نہیں چھوڑا۔ (تھ ذیب النه دیس النه ذیب الله دیس النه ذیب النه ذیب الله دیس النه ذیب الله دیس النه دیس النه دیس الله دیس النه دیس الله دی

## امام احمد بن حنبل مِرالله بطور محدث:

امام احمد بن صنبل کومحدث کہنا بجاطور پر درست ہے، کونکہ کی محدث نے اس بات کا رڈنہیں کیا کہ امام احمد محدث نہ نے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام صاحب اپنے زمانے کے عظیم محدث تھے۔ لاکھوں حدیثوں کے صافظ تھے، اکثر لوگوں نے آپ سے حدیث کا ساع کیا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں بے شارمحدثین ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے جہ اللہ البالغہ میں ذکر کیا کہ امام شافعی برائشہ نے امام احمد برائشہ سے عرض کہا: آپ ہم سے زیادہ احادیث سے واقف ہیں، جب کوئی حدیث صحیح ہواور آپ کومعلوم ہو، تو آپ مجھے بتایا کریں تاکہ میں اس کو اپنا ند ہب قراردیا کروں۔

(حجةللهالبالغه: ١/٣٣٧)

اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ امام شافعی براللہ ، امام احمد براللہ کو محدث اعظم سجھتے ہیں، جس قدر امام احمد محدث ہیں، ان کو اس سے معلوم ہور ہا ہے کہ امام مانا جاتا ہے، کیونکہ انھوں نے حدیث کو لینے کے اصول وضوابط مقرر کئے اور کسی الیم مانا جاتا ہے، کیونکہ انھوں نے حدیث کو لینے کے اصول وضوابط مقرر کئے اور کسی الیم ماحمد میں لکھا ہے کہ '' ایسے خص سے وہ حدیث نہیں لیم سے بین میں لکھا ہے کہ '' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

امام احمد نے کی ایسے مخص سے روایت نہیں لی جوضعیف ہویا ضبط وہم پر دسترس نہ رکھتا ہو، جب کی مخص کے بارے میں یہ ایسین ہوجا تا کہ وہ ثقد ہے تو اسکی روایت کو قبول کر لیتے تھے۔ (حیات احمد بن صنبل: ص ۲۶۱)

اگر حدیث بیان کرنے کے بعدامام احمد کوکی راوی پرشک ہوجا تا تواس حدیث کوترک کردیے جیسا کی منداحمہ کی سیدنا ابن عباس بنائی مروی حدیث نمبر (۲۹۵۰) ہے، امام صاحب نے اس حدیث کوترک کردیا تھا، جناب عبدالله نے اس حدیث کے بارے میں کہا: "فظننت انه ترك حدیثه من اجل انه روی عن عمر بن خالد الذی یحدث عن زید بن علی و عمر و بن خالد لایساوی شیاء " ..... میرے خیال میں میرے والد نے یہ حدیث عربین خالد کی وجہ سے ترک کردی تھی، بیزید بن علی اور عمر و بن خالد سے بیان کرتا ہے اور بالکل بے قیت راوی ہے۔ (مسند احمد: ۲۹۵۰)

اس سے اندازہ موجاتا ہے کہ امام صاحب نے روایت حدیث میں کس قدر احتیاط برتی ہے۔

امام على بن مدين نے كہا: "حدث نا عبد الرحمن سمعت ابى يقول ، كان احمد بن حنبل بارع الفهم لمعر فة الحديث الفهم لمعر فة الحديث بصحيحه و سقيمه ، و تعلم الشافعى اشياء من معر فة الحديث منه ، وكان الشافعى يقول لاحمد: حديث كذا وكذا قوى الاسنا د محفوظ؟ فاذا قال احمد: نعم ، جعله اصلا وبنى عليه - " عبدالرمن بيان كرتے بين امام احم عمل وقيم ميں پخته، حديث كر يحج و ضعيف كى بجان ركھتے تھے، امام شافعى براللہ نے بھى ان سے حدیث حاصل كى اور ان كاحوالہ دیتے اور امام شافعى ، امام شافعى ، امام شافعى ، امام شافعى ، امام شافعى مرائلہ نے بھى ان سے حدیث حاصل كى اور ان كاحوالہ دیتے اور امام شافعى اس احمد سے كہتے تھے: كيا فلال فلال حدیث كى سند قوى اور محفوظ ہے؟ اگر امام احمد كہتے ہيں: جى ہال، تو امام شافعى اس حدیث كواصل قرار دے كراس پر بنیا در كور ہے - (الحرح و النعدیل: ۲/۱ ، ۳)

شاہ ولی اللہ نے ججۃ اللہ البالغہ میں امام صاحب کو اوّلا اس طبقے میں شارکیا ہے، جنہوں نے جرح وتعدیل پر بے شارکام کیا ہے، جیسا کہ انھوں نے امام احمد کے بارے میں اکھا ہے "و ھندا السطبقة ھسی الطراز الاول من طبقات السمحد ثیب ، فرجع السمحققون منهم بعد احکام فن الروایة و معرفة مراتب الاحادیث الا الفقه فلم یکن عند هم من الرأی ان یجمع علی تقلید رجل ممن مضی مع یرون من الاحادیث والاثار المناقضة فی کل مذهب من تلك المذاهب فا خذوا یتتبعون یرون من النبی علی واثبار السمحابه والتابعین۔" سسمیطقہ محدثین (جن میں امام احمد کو شار کیا ہے) فن روایت اور صدیث کو کمل کرنے کے بعد فقہ کی طرف متوجہ ہوئے، گزشتہ کی ایک کی بھی تقلید نہیں کی، جن قواعد کو طے کیا، ان کے مطابق رسول میں تا کی احادیث الرائید : ۱۸۳۸)

اس لحاظ سے امام احمد کافن اسائے رجال میں اہم مقام ہے، امام ابن معین نے امام احمد کے بارے کہا: "کان فی احمد بن حنبل فعالِ مار أيتها في عالم قط، كان محدثا، وكان حافظا، وكان عالما، وكان كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## 

ورعا، و کان زاهدا، و کان عاقلا۔" .....امام احمد میں ایسی ایسی صفات تھیں کہ میں نے کسی عالم میں وہ صفات نہیں دیکھیں،امام احمد محدث، حافظ، متقی، زاہد اور عقل مند تھے۔

امام زبلى نے كہا:" اتىخىذت احدمد حجّة فيما بينى وبين الله-" ..... يس نے امام احمد كوالله اوراپ درمين جمت قرار ديا ہے-

امام احمد بماللته بطورفقيه:

امام احمد براللہ جہاں ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہاں ایک نقتبی مسلک کے امام بھی ہیں، جے نقہ حنبلی کہتے ہیں۔ ابوعبیدہ کہتے ہیں:علم چارآ دمیوں کے پاس جمع ہواسب سے زیادہ نقیہ احمد ہیں۔ (نذ کرۃ الحفاظ: ١/ ٦٦)

اصحاب ِ احمد میں جہاں بڑے بڑے محدث پیداہوئے، وہاں بڑے بڑے نقیہ بھی پیداہوئے، ابن ندیم نے چنداؤ کوں کا ذکر کیا ہے جوفقہ صنبلی میں ممتاز ہیں اور انھوں نے استنباط مسائل میں صنبلی طریقہ استدلال اور اصول وضوا ابطاکو اختیا کیا ہے۔

ابو بمراحد بن محمد بین، انکی کتاب، کتاب السنن فی الفقه ہے، یہ کتاب ند ب امام احمد کی اساس پرتصنیف کھی گئی۔

ابرہیم بن مروزی راہویہ ہیں، اکابر اصحاب احمد بن خنبل میں سے ہیں، کتاب السنن فی الفقه ان کی کتاب ہے۔ (الفہر ست از ابن ندیم: ص: ۳۳۵)

ان کتابوں کا تعارف فقہ کی کتابوں میں کیا جاتا ہے،جس میں امام احمد کی با قاعدہ فقہ خبلی کا اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے کہا: ابو عاصم نے میرے والد کواونچی جگہ بیٹنے کا کہا، لیکن میرے والد نے انکار کیا اور کہا: میں ناپسند کرتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں پر پاؤں رکھوں۔ ابو عاصم نے کہا کہ امام احمد کی یہی بات تو ان کی فقہ ہے، پھر میرے والد کو سامنے بٹھایا اور سوالات کئے میرے والد نے جواب دیئے۔ پھر ابو عاصم نے کہا: امام احمد ان لوگوں میں سے ہیں جوز مین کی بجائے دریا پرچل سکتے ہیں۔ (اشعة اللمعات: ١/ ٨/)

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فقہ میں امام احمد کو بدطولی حاصل تھا اور آپ فقہی مسائل قرآن وسنت کی روشنی میں بین کرتے تھے۔

ابوالحن ندوی مِرالله نے تاریخ دعوت عزیمت میں لکھاہے: سن ۱۸۵جری میں حجاز کے پہلے سفر میں امام احمد مراقعہ کی ملاقات امام شافعی مِرالله سے ہوئی، پھر بغداد میں دوبارہ ملاقات ہوئی، جبکہ وہ اپنے اصول اور دینی فقہ سب مدون کر کھے تھے۔

لیکن صحیح احادیث سے مقابلہ میں کسی بھی قیاس یا اجتہاد کو تعلیم نہیں کرتے تھے۔ شخ محمد حصر می بک نے لکھا ہے کہ''امام احمد براللہ اہل حدیث کے ان مجتبدین میں سے ہیں، جو بلاشرط خبر داحد پرعمل کرتے ہیں، جبکہ اسکی سندھیح ہو۔''

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

﴿ مَنْ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

امام احمد بن صنبل نصرف محدث تھے، بلکہ بیک وقت فقیہ بھی تھے اور محدث بھی اور ہمیں اس حقیقت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ امام احمد مدیث کے ساتھ ساتھ علم فقہ اور استنباط مسائل میں بہت زیادہ دلچیں رکھتے تھے، اہل الرائے کی کتب کو یا دبھی کیا، اس علم کوسیھا بھی پند بھی کیا اور نقہ کو مدون بھی کیا اور کروایا۔ اسکی تکمیل آپ کے خاص شاگر دوں نے فرمائی، ہرصدی میں فقہ صنبلی کے ائمہ موجود رہے ادر اس طرح ان کے پیروں کا ربھی۔ اگر چہ فقہا ء کے طریقہ سے اختاف کیا، اپنے اصول خود مرتب کے ۔ جیسا کہ شاہ ولی اللہ نے "حجہ اللہ البالغه" میں اہل الحدیث کا طریقہ اور اصول کی ہیں۔ شاہ صاحب نے اہل الحدیث کے اصولوں کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔

اس سے اندازا ہوتا ہے کہ اہل الحدیث اور اہل الرائے کے طریقہ استدلال اور استنباط کے طریقے میں فرق ہے۔ یہی معاملہ امام احمد بن عنبل کا ہے جس سے بعض لوگوں کو غلط نہی ہوئی اور انھوں نے کہد دیا کہ وہ فقیہ نہ تھے، بلکہ محدث تھے۔

فقہ منبلی کے اصول:

امام صاحب نے اپنے نقطہ نظر کی وضاحت کے لئے کچھالیے اصول اختیار کئے، جو بعد میں فقہ منبلی کی اساس قرار پائے ، یہ پانچ اصول ہیں جو آپ کے فقادی میں واضح طور پر ملتے ہیں اور انہی پر ہی آپ کی فقہ کا دار و مدار تھا، امام محتر م اگر دلائل کو متعارض پاتے تو بالکل فتوی نہ دیتے اور اگر کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہوتا یا کوئی صدیث آپ کے علم میں نہ ہوتی یا کسی صحابی یا تا بعی کا قول نہ ماتا تو تو قف فرماتے۔

جس مسئلے میں سلف سے کوئی اثر نہ ملتا تو بھی فتوی نہیں دیتے تھے، ایسے موقع پر آپ فرمایا کرتے تھے: اس مسئلے پر رائے دینے سے بچو، جس میں تمہارے پاس کوئی راہنما نہ ہو، جب مسائل کا جواب دیتے یا لکھتے تو کھلے دل سے فقہاء محدثین کے فقاوی کو اور امام مالک براشتہ اور اصحاب مالک کے فقاوی وغیرہ کو بطور دلیل چیش کر دیا کرتے ، ایسے فتوئی سے روکا کرتے جس میں حدیث سے اعراض نظر آتا ہویا حدیث کے مطابق وہ فتوی نہ ہواور نہ ہی ایسے فتوئی کو قابل عمل سمجھتے موں یا چے اصول درج ذیل ہیں۔

(۱) نصوص:....فص کی جع ہے، جس سے مراد قرآن وحدیث سے کوئی دلیل جونص کی صورت میں ہو، نص جب انہیں بل جاتی تو اس کے خلاف کہا ہو، حدیث صحیح پر کسی سے قول، انہیں بل جاتی تو اس کے خلاف کہا ہو، حدیث صحیح پر کسی سے قول، عمل، رائے اور قیاس کو مقدم نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی اجماع کو وہ حدیث صحیح پر مقدم کرتے تھے۔ امام احمد براللہ نے ایساء کو تلام کا کہ باہوں کی مسئلے پر اجماع سے دعوے کو بھی اس کے برعس کیا گیا ہو، کسی مسئلے پر اجماع سے دعوے کو بھی سلیم نہیں کیا کرتے تھے، اس لئے کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے اسے کیا علم کہ علاء نے اس سے اختلاف کیا ہو اور یا اس اختلاف کیا ہو اور یا اس

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الا المراكز ا

(۲) فناوئ صحابہ .....کسی صحابی کا فتوی مل جانے کے بعد اس کی مخالفت کسی اور صحابی سے نہ ملتی تو فتوی اس کے مطابق دیتے ، ایسے فتوی کو اجماع تو نہ کہتے بلکہ یہ فرمایا کرتے : اس کے بارے میں مجھے کسی ایسی بات کاعلم نہیں جو اس صحابی کی بات کورد کرتی ہو، اس نوع کا کوئی فتوی آپ کوبھی اگر مل جاتا تو کسی کے ممل ، رائے یا قیاس پر اسے مقدم نہیں کرتے تھے۔

(٣) اقوال صحابہ كا چناؤ:..... جب اقوال صحابہ ميں انہيں اختلاف نظر آتا تو اس صورت ميں وہ اس صحابى كا قول ليتے جو كتاب وسنت كے قريب ترين ہوتا اور اگر كسى كے قول كى كوئى موافقت ندملتى تو اس مسئلے ميں اختلاف كا ذكر فرماتے، مگر كوئى حتى رائے ندد ہے۔ فرماتے، مگر كوئى حتى رائے ندد ہے۔

(٣) حدیث مرسل: اسکسی مسئلے میں اگرضیح حدیث نہ ہوتی تو امام محتر م حدیث مرسل اور حدیث ضعف ہے بھی ستر لال لیتے ، ایسی حدیث کو تو وہ قیاس پر بھی ترجیح دے دیا کرتے ، ضعف حدیث سے مراد ان کے ہاں کوئی باطل حدیث ، یا اس راوی کی حدیث نہیں جو تہم ہو، بلکہ ان کے زد کیے ضعف حدیث ، صحیح کی ایک قتم ہی ہے ، جو حسن کے درجی کی ہے۔ کیونکہ ان کے زمانہ میں حدیث کی دد ہی اقسام ہوا کرتی تھیں صحیح اور ضعیف مدیث حدیث کی کے کچھ مراتب تھے ، جن کی ادنی قتم وہ ضعیف ہوا کرتی تھی جو بعد میں حسن کہلائی ، جب کسی مسئلہ میں کوئی ایبا اثر نہ پاتے کے کچھ مراتب تھے ، جن کی ادنی قتم وہ ضعیف ہوا کرتی تھی جو بعد میں حسن کہلائی ، جب کسی مسئلہ میں کوئی ایبا اثر نہ پاتے یا کسی صحابی کا کوئی قول نہ ملتا یا کوئی اجماع اس کے خلاف نہ ملتا ، جو اس ضعیف حدیث کورڈ کر سکے تو قیاس کو ترجیح دینے کی بھی اصول تھا کہ ضعیف حدیث کو قیاس پر مقدم رکھا جائے ۔ (اعلام الموقعین )

(۵) ضرورة قیاس: جب کسی مسئله میں ان کے پاس کوئی نص نہ ہوتی اور نہ ہی قول صحابہ یا صحابی ، نہ کوئی اثر مرسل یا ضعیف، پھر آپ پانچویں اصول کی طرف توجہ فرماتے ، جے قیاس کہتے ہیں۔ اسے بھی امام محترم نے بوقت ضرورت استعال کیا ہے۔ ابو بکر الخلال کی کتاب میں ہے: امام احمد مراشعہ فرماتے ہیں: میں نے امام شافعی مراشعہ سے قیاس کے بارے میں دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا: ضرورت کے دقت اس کی طرف بھی رخ کیا جاسکتا ہے۔ (اعسلام المد قعد،)

### مجلس امام احمد رمالتُيه:

الله تعالی ہرانیان کو پچھ خصوصی عنایات فرماتا ہے اور جولوگ اس کے مقربین ہوتے ہیں ان پرتو اسکا خاص انعام واکرام ہوتا ہے، ان کو الله تعالی کی معیت کے ساتھ خاص نو ازشات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، قرآن وسنت کا درس دینے والے علماء کی ایک خاص شان ہوتی ہے، تا ریخی اوراق سے معلوم ہوتا ہے، ائم اربعہ کی مجالس میں ایک خاص جلال، وعب اورشان وعظمت ظاہر ہوتی تھی۔ بڑے برے محدثین فقہاء اور مجتبدین امام احمد برائشہ کی مجالس میں جا کر بیٹھے حتی کہ بڑے بردے با دشاہ اور انجی اولا دیں بھی امام صاحب کی مجالس میں جا کر بیٹھے اور درس حدیث سنتے۔ ایک وقت کہ بڑے بردے با دشاہ اور انجی اولا دیں بھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

ہزاروں کی تعداد میں سامعین ہوتے جیسا کہ ڈاکٹرعبدالرؤف ظفر نے علوم الحدیث میں کہا:''بعض را ویوں کا بیان ہے کہ امام احمد برالٹیم کے درس کے سامعین کی تعداد پانچ پانچ ہزار ہوتی تھی، جن میں سے پانچ پانچ سوصرف کھنے والے ہو تے تھے،ان کی مجالس بہت سنجیدہ اور باوقار ہوتی تھی''۔

ابوالحن ندوی نے تا ریخ و دعوت وعزیمت میں امام احمد برالللہ کے رفیق کے قول کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا: ''میں نے غریب آدمی جتنا امام احمد کی مجلس درس میں دیکھا ہے اور کہیں نہیں دیکھا، وہ غرباء کی طرف متوجہ رہتے تھے، امراء سے بے رخی برتے ، ان میں حکم و وقارتھا، ان کے مزاح میں عجلت بنتھی، بڑے متواضع اور منکسر المز اح تھے۔ طمانیت اور وقار چرے سے عیاں تھے، عصر کے بعد جب درس کے لئے بیٹھتے، توجب تک سوال نہ کیا جاتا، گفتگو نہ فرماتے تھے۔''

احد شاكر براشير نے "المسند" ميں ايك مقد مے ميں امام مروزي كے حوالے سے يہي واقعه لكھا ہے۔

اشعة السلمعات ميں شاہ عبدالحق محدث وہلوی نے لکھا ہے: ''امام احمد بن حنبل کے ساتھ بیٹھنا اور مجلس کرنا دراصل آخرت کی کسی چیز کے ساتھ بیٹھنے کے مترادف ہے۔ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دنیا کی ہر چیز بھول جاتی تھی۔'' تقویٰ اور خشیت الٰہی:

تقوی اورخشیت الی این صفات ہیں، الله تعالی بیصفات جس شخص کو ود بعت کرتا ہے، تو اس شخص کی زندگی میں انقلاب آجاتا ہے، اس کی زندگی بھی جنت بن جاتی ہے اور آخرت کے انعامات کا تو کوئی حساب نہیں ہوتا۔ ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ وَلِمَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ ﴾ (سورة رحمن: ٣٦)
"اورجوالله كمام كورا مون سه دُرگياس كے ليے دوجنتي ہيں۔"

امام احمد برالتیہ اس آیت کے مصداق ہیں کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بھی زندگی میں زمانے بھر کی اہتلاء ومصائب کے باوجود طمانیت اور ول کا سکون تقوئی کی وجہ سے عنایت فرمادیا تھا، جبکہ ان کے حق میں آخرت کے انعامات تو بے حساب ہوں گے (ان شاء اللہ) ۔ ابن جوزی نے ابو بکر مروزی کے حوالے سے ایک خواب نقل کیا ہے کہ انھوں نے امام احمد برالتیہ کوخواب میں دیکھا کہ ایک روضہ میں جلوہ افروز ہیں، دوسبز چادر ہیں پہنی ہوئی ہیں، آپ کے سر پرایک ایسا تاج ہے، جو بقعہ نو رمعلوم ہوتا ہے، آپ نئی چال سے چل رہے ہیں، میں نے بوچھا کہ آپ کیسی چال چل رہے ہیں؟ انھوں نے کہا: دارالسلام کے خدام کی بہی چال ہوتی ہے، میں نے بوچھا کہ بیتاج کیسا ہے؟ انھوں نے کہا: میرے خدانے مجھ نے کہا: دارالسلام کے خدام کی بہی چال ہوتی ہے، میں نے بوچھا کہ بیتاج کیسا ہے؟ انھوں نے کہا: میرے خدانے بھے ہے برا بی آ سان حساب لے کر میری مغفرت فرمائی ہے، مجھے دیدار کی اجازت سے متاز فرمایا ہے اور یوں خطاب کیا ہے: اے احمد! یہ وقار کا تاج ہے، جس طرح تو نے صبر واستقامت سے میرے کلام کوغیر مخلوق کہا اس کا بیصلہ ہے۔ اے احمد! یہ وقار کا تاج ہے، جس طرح تو نے صبر واستقامت سے میرے کلام کوغیر مخلوق کہا اس کا بیصلہ ہے۔ اے احمد! یہ وقار کا تاج ہے، جس طرح تو نے صبر واستقامت سے میرے کلام کوغیر مخلوق کہا اس کا بیصلہ ہے۔ اے احمد! یہ وقار کا تاج ہے، جس طرح تو نے صبر واستقامت سے میرے کلام کوغیر مخلوق کہا اس کا بیصلہ ہے۔ ایک ایک کی اساء الرجال کی اساء الرجال)

ابتلاء کے زمانے میں میں جب جان خطرے میں تھی لیکن ایک الله کے سوائے کسی کا خوف ول میں نہ تھا، ایک وقعہ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز الكالم المنظم ا

خلیفہ کے دربار میں لائے گئے، اس حال میں کہ بیڑیاں گی ہوئی تھیں، آپ کے سامنے دوآ دمیوں کے سرقلم کردیے گئے، گرآپ پر ذرا بھی خوف طاری نہ ہوا، بلکہ دربار میں ایک امام شافعی کے شاگر د پر نظر پڑی تو اس سے پوچھا کہ تہہیں مو زوں کے سے کے بارے میں امام شافعی کا کوئی قول یاد ہے، اس سوال سے آپ کا بدترین و تمن احمد بن ابی داؤد تعجب سے کہنے لگا: اس شخص کو دیکھو جو ضرب شمشیر سے اتنا قریب ہے، پھر بھی فقہی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ (حیات امام احمد بن حنبل نامار)

یہ حال اس خفس کا ہوسکتا ہے جو صرف تقوی اے اعلیٰ مقام پر فائز ہو، امام احمد میں جس قدراوصاف حمیدہ تھے، ان کی بنیاد یا اساس دراصل خوف خدا، تقوی اور خثیت الی ہی تھی۔ اس وصف نے ان کے اندر صبر واستقلال، بہادری، جرائت، شجاعت جیسی صفات پیدا کر دی تھیں، خدا کا خوف دل میں اس قدر گھر کر گیا تھا کہ دنیا کی جاہ و جلال اور شہرت ہے دور بھا گتے تھے، ابوز ہرہ نے ہی حیات امام احمد میں لکھا ہے: امام ' احمد فرماتے تھے: اگر کوئی مجھے راستہ ملے تو کہیں تا معلوم مقام کی طرف بھاگ جاؤں، یہاں تک میرے ذکر کا سلسلہ بند ہوجائے، جی چاہتا ہے کہ ملّہ کی گھاٹیوں میں کسی معلوم مقام کی طرف بھاگ جاؤں، یہاں تک میرے ذکر کا سلسلہ بند ہوجائے، جی چاہتا ہے کہ ملّہ کی گھاٹیوں میں کسی گھاٹی میں حجیب جاؤں یہاں تک کہ مجھے کوئی یا دنہ کرے، میں شہرت کی آزمائش میں مبتلا کیا گیا ہوں، اس سے نیجنے کے لئے ضبح وشام موت کی آرز ومیں رہتا ہوں۔''

الله تعالی کے اساء وصفات کے بارے میں امام احمد مراللت کا موقف:

> بہت خوبصورت انداز میں امام صاحب نے اپنے اورسلف صالحین کے نظریے کی وضاحت کی ہے۔ دنیا سے بے رغبتی اور بے اعتنا کی :

ا مام احمد بن حنبل کوزندگی میں دومصائب کا سامنا کرنا پڑا، کیکن اللّه تعالی نے ہرمصیبت اور امتحان سے ان کو با عافیت کامیاب قائم کیا۔ ایک مسکله خلق قرآن کی آز مائش تھی، دوسرا مسکلہ دنیا آپ کے قدموں میں رکھ دی گئی۔ حالا نکہ بہت سے ہم عصر علماء اس مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔لیکن امام صاحب نے دنیا کی دولت کوٹھوکر ماردی۔ حافظ ابن

## 

کثیر نے "البدایہ والنہایہ" میں *لکھا ہے کہ 'ایک دفعہ مامون نے اصحاب الحدیث کی طرف بہت ساسونا بھیجا،سب* نے وہ حاصل کرلیا، ماسوائے امام احمد بن حنبل کے۔''

ا مام احمد نے فقر کی جوزندگی اختیار کی ، وہ ابنیاء کی طرح کا فقر اختیار ی تھا، جیسا کہ جب حضور منتے میآن کو پہاڑ کو سونا بنانے کا اختیار پیش کیا گیا تو آپ منتے میآنے نے انکار کر دیا۔

ای طرح امام احمد برالله نے کے سامنے دنیالائی گئی، گرآپ نے اس کوٹھکرا دیا، اسکی وجہ سے جوعارضی نقصان ہوا اسکو برداشت بھی کرلیا، لیکن کسی کے سامنے نہ ہاتھ بھیلایا، نہ کسی سے دنیا کا مال قبول کیا، اس میں صالح اور غیرصالح، بادشاہ اور غیر بادشاہ سب برابر تھے، وسائل کی کمی کا سامنا بھی امام احمد کو کرنا پڑا اور یہ چیز ان کے عظیم مشن میں رکاوٹ بھی بنتی تھی، جیسا کہ ابو زہرہ نے حیات امام احمد میں لکھا ہے۔''امام احمد نے جریر بن عبدالحمید محدث سے حدیث سننے کے لیے (ایران) جانے کا قصد کیا، لیکن خرچ نہ ہونے کی وجہ سے نہ جاسکے۔''

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امام صاحب کے پاس اس قدر دولت نہ تھی، اسکے باوجود کس سے مال لینا بھی پندنہ فرمایا۔ ابن سعد نے طبقات الکبری میں کھا ہے: '' شم اعطی مال فابی ان یقبل ذالك المال '' سن انہیں مال پیش کیا گیا انہوں نے لینے سے انکار کیا۔

بہت سارے واقعات ایے بھی ہیں کہ جوعلاء اور محدثین صاحب مال تھ، تخذ کے طور پر امام صاحب کی مالی اعانت کرنا چاہتے تھے، مگر امام صاحب نے اسکونا پند کیا، حتی کہ دینے والے وضاحت کرتے کہ یہ مال حلال ہے، نہ زکوۃ کا ہے نہ صدقے کا مگر آپ نے انکار ہی کیا، حافظ ابن کیٹر نے امام پیم آل کے حوالہ سے لکھا ہے۔ "وقد کسان السخلیف میبعث الیہ المائدة فیھا اشیاء کثیرة من الماء من الانواع و کان احمد لایتناول منھا شینا۔" سسایک و فعہ خلیفہ نے کی قتم کی کھانے پینے کی اشیا بھیجیں، کین امام احمد زرائشہ نے ان میں سے پھی نہ کھایا پیا۔ البدایة والنھایة: ۱۸ ۸۲۸)

ای طرح کا ایک واقعه امام رازی نے عبدالرحمٰن بن صالح کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جناب عبداللہ نے کہا: "قلت لا بسی احسمد الدورتی اعطی الف دینار قال: یا بنی ورزق ربك خیر وابقی۔ " …… (میں نے اپ باپ امام احمد رائی ہے : دروتی نے ہزاردیناردیے ہیں، انہوں نے کہا: میرے بیٹے! اپنے رب کا رزق کھاؤ جوزیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے) (الحرح و التعدیل: ۳۰۳/۱)

ان مثالوں سے ان کی دنیا سے بے رغبتی ظاہر ہوتی ہے، آپ دنیوی درہم ودینار کو قطعاً پند نہیں کرتے تھے، جبکہ ا کی طویل مصیبت''مسکہ خلق قرآن'' میں گرفتار ہوئے۔ مامون، معتصم اور واثق کا زمانہ تو ابتلاء وآزمائش کا زمانہ تھا، لیکن جب متوکل کا زمانہ آیا تو سابقہ مظالم کی تلافی کے لئے متوکل نے آپ کے لئے پچھ آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے ان سے انکار کیا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ متوکل نے ایک بارایک لاکھ درہم بھیجا اور اسکو قبول کرنے پر کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## و المنظم المنظم

اصرار کیا، آپ نے یہ کہہ کرانکار کیا کہ میں اپنے مکان میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کروں گا۔ لانے والوں نے کہا کہ اسے والوں نے کہا کہ امیر المومنین کا کہنا ہے قبول کر لیجئے اور پھر فقراء میں بانٹ دیجئے۔ امام احمد براللہ نے کہا: میرے دروازے سے زیادہ امیر المومنین کے کل کے نیچ فقیروں کا جھرمٹ رہتا ہے۔ مجھے اس ہنگامہ کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد براللہ کی تعظیم:

امام احمد برالله نے عاجزی واکساری اور دنیا ہے بے رغبتی کے باوجود بہت عزت اور تعظیم پائی ، ان کے مشاکخ ان کی تعظیم کے معترف تھے:

امام احمد کے شخ پہنے بن آ دم نے کہا: احمد بن عنبل ہمارے امام ہیں۔

امام احمد کے شیخ بیٹم بن جمیل نے کہا: اگرامام احمد زندہ رہے تو اپنے ہم عصروں پر ججت ہول گے۔

امام شافعی نے کہا: اُے ابوعبد اللہ! جب تمہارے نزدیک کوئی حدیث صحیح ہوتو ہمیں بھی بتلایا کرو، تم صحیح احادیث کو ہم سے زیادہ جانتے ہو۔

امام عبدالله بن امام احمد نے کہا: میں نے بہت سے علاء، فقہاء، محدثین، بنو ہاشم، قریشیوں اور انصاریوں کو دیکھا کہ وہ میرے باپ کے سراور ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور اتی تعظیم کرتے تھے کہ میں نے کسی فقیہ کی اتنی تعظیم ہوتی ہوئی نہیں دیکھی تھی، جبکہ میرے باپ اس چیز کے خواہش مندنہیں تھے۔

مروزی کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ ایک عیسائی طبیب، امام احمد کے پاس سے نکلا اور اس کے ساتھ ایک پادری بھی تھا، اس طبیب نے بتلایا کہ امام احمد کا دیدار کرنے کے لیے یہ پادری میرے ساتھ آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلم بھی امام صاحب کی تعظیم کرتے تھے۔

مسّلة خلق قرآن اورامام احمد بن حنبل ورالله كاعزم واستقلال:

امت مسلمہ میں فتنوں کا آغا زسیدنا عثان بڑائیو کی شہادت ہے ہوا، یہودی لا بی کے متحرک ہونے ہے امت میں اختثار پھیلا، سبائیوں نے حضرت عثان بڑائیو کوشہید کردیا، اسکے بعد امت متحد نہ ہو تکی اور حالات بدتر سے بدتر ہوتے گئے، بنوامیہ اور بنوعباس کے باہمی اختلافات نے بھی امت کا شدید نقصان کیااور اس کے نتیج میں بہت سارے باطل فرقوں نے جنم لیا، جس سے امت کی بے چینی میں اضافہ ہوا، بنوامیہ کے خاتے کے بعد جب بنوعباس کا دور آیا، تو ایک سات کا صورت تو پیدا ہوگئی، مگر مختلف فرقوں نے سراُٹھالیا۔ ہارون الرشید کے زمانے میں معتز لہ اور خوارج نے سیاس استحکام کی صورت تو پیدا ہوگئی، مگر حجب کر کیونکہ ہارون کا معتز لہ سے اختلاف تھا، اس سے قبل دور بنوامیہ میں جب اپنی تحرکی سرگرمیاں جاری رکھیں، مگر حجب کر کیونکہ ہارون کا معتز لہ سے اختلاف تھا، اس سے قبل دور بنوامیہ میں جب معتز لہ نے اپنے نہ جب اور مسلک کی اشاعت کی کوشش کی تو اس کوختی سے دبا دیا گیا، کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے جس معتز لہ نے اپنے نہ جب اور مسلک کی اشاعت کی کوشش کی تو اس کوختی سے دبا دیا گیا، کہا جا تا ہے کہ سب سے پہلے جس معتز لہ نے ایک کم قرآن مخلوق ہے، وہ جعد بن در جم تھا، خالد بن عبداللہ القسر کی نے اسکوئل کروا دیا تھا۔ (حیات امام حض نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے، وہ جعد بن در جم تھا، خالد بن عبداللہ القسر کی نے اسکوئل کروا دیا تھا۔ (حیات امام حضر بن خبر مغبل عرب خبر بن بنائل عرب خبل دور کا معتز لہ کے اسکوئل کروا دیا تھا۔ (حیات امام میں خبر بن خبر بنائل عبر ب

#### المنظالية المنظل المنظ

لیکن جونہی مامون کا زمانہ آیا، اس تحریک نے عروج پکر لیا مامون نے حکومتی سطح پر اس ندہب اور مسلک کی جمایت کا اعلان کیا، جس سے ان کے حوصلے بلند ہوئے، اس نے معتر لہ کے علاء کو اپنا وزیر اور مشیر اور جج مقرر کیا، معتز لہ مختلف عہدوں پر فائز ہو گئے، جسکی وجہ سے علائے حق کو مشکلات ومصائب کا شدید سامنا کرنا پڑا، بہتح یک مامون، معتصم اور واتق کے زمانہ میں عروج پرتھی، جبکہ متوکل کے میں اس تحریک کا زور ٹوٹ گیا۔ جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے کہا: معتصم کے زمانے میں امام صاحب کو دربار شاہی میں لایا گیا ان سے متعدد سوالات کئے گئے، قرآن کے بارے سوال کیا گیا، پھرعلم کے بارے میں۔ امام صاحب نے دوٹوک جوابات دیا اور پورے مجمع میں خلیفہ وقت کو ایک ہی بات کی "یا امیسر السمو منین اعطونی شینا من کتاب اللہ و سنة رسولہ حتی اقول۔ " ……اے امیر المونین! مجمع اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں شینا من کتاب اللہ و سنة رسولہ حتی اقول۔ " ……اے امیر المونین! مجمع اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں شینا من کتاب اللہ و سنة رسولہ حتی اقول۔ " ……اے امیر المونین! مجمع اللہ کی کتاب اور سنت رسول میں شینا من کتاب اللہ و سنة رسولہ حتی اقول۔ " سمونی کریں۔

فرقہ معتزلہ نے خلق قرآن کا مسئلہ اٹھا کرامت کے علمائے قت کوایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا، اس تحریک کے حامی علماء مامون ،واثق اور معتصم کے دور میں پیش پیش رہے۔ حکومتی مشینری کے ذریعہ اپنے اس موقف کو پوری امت پر لا گوکرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ نے ہرزمانے میں علمائے قت اور رجال اللہ پیدا گئے۔ جنہوں باطل کا پورے عزم و استقلال کے ساتھ مقابلہ کیا اور قت کا دفاع کیا، جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی نے تاریخ المخلفاء میں لکھا ہے: ''مامون نے حاکم بغداد کوسات بڑے محدثین کے بارے لکھا کہ ان سے مسئلہ خلق قرآن پر بات کی جائے ، لیکن تمام محدثین اپنے موقف پر قائم رہے (کہ قرآن مخلوق نہیں ہے)، ان علماء میں بشرین ولید اور ابرا ہیم بن مہدی کو قبل کروا دیا گیا، جبکہ باقی حواروں میں سے دونے اپنی رائے سے رجوع کیا، محمد بن نوح کا انتقال ہوگیا اور اس میدان میں امام احمد تن تنہا رہ گئے۔''

معتصم نے مسلم خلق قرآن پرامام احمد پر بہت زیادہ بختی کی، کوز ہے لگوئے۔ تین دن تک مسلس آپ کو دربار میں بلا کرمناظرہ کروا تا، ترغیب دیتا، رعب ڈالٹا، متعدد ذرائع اختیار کرنے کے بعد معتصم نے ایک بار آپ کو اسنے کوڑے لگو اسے کہ آپ ہے ہوش ہوگئے۔ جیسا کہ مولا نا ظفر اقبال نے امام احمد کے حالات میں لکھا ہے: ''جلا دوں میں سے ایک آگے بڑھتا، جب وہ تھک جاتا تو دوسرا آجاتا، دو کوڑے لگاتا، انیس کوڑوں کے بعد معتصم میرے پاس آیا اور کہا کہ کیو ل جان کے پیچھے پڑے ہو، پھر خلیفہ نے جلا دوں کو جم دیا کوڑے لگاؤ، پھر مجھے سے بات کی میں نے وہ می جواب دیا، پھر کھم دیا کہ پوری قوت سے کوڑے لگاؤ۔ امام کہتے ہیں: میرے حواس جاتے رہے۔ جب میں ہوش میں آیا تو دیکھا بیڑیاں کھول دی گئی ہیں، ایک شخص نے کہا: ہم نے تم کو اُدند ھے منہ گرایا تم کوروندا گیا۔ امام احمد نے کہا: مجھے تو کوئی احسا سنہیں ہوا۔'' (منداحمد (متر جممولا نامحم ظفر اقبال): ۱۲۳۱)

ہے شک اس طرح کی آ زمائش سے نکلنا خدا کی تو فیق اور مدد کے بغیر ممکن نہیں ہوتا، مگرتا ریخ میں ایسے لوگ کم بی ملتے جنہوں نے اپنی جان کی پروا کیے بغیر اللہ کے دین کی سر بلندی کے لئے اپنا تن من وھن قربان کر دیا اور اللہ تعالی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المَكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

حقیقت یہ ہے کہ اگر امام احمد بیاتی بڑی قربانی نہ دیتے تو امت میں قرآن کریم کے حوالے سے ایک اختثار بھیل جاتا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسی کے بارے''کلمہ''اور''روح'' کی بحث چھیڑ کہ اختثار پیدا کیا، دراصل معتزلہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں قرآن کو گلوق کہہ کر اس بحث کو چھیڑا جائے کہ قرآن قدیم ہے یا حادث، اللہ تعالی نے امام احمد کی اس قربانی کے ذریعے امت کو ایک بہت بڑے فتنے سے بچالیا۔ آخر میں امام بخاری کے اس بیان پر بحث کو سینتا ہوں۔ امام بخاری مراسمہ کہتے ہیں: میں نے سنا کہ امام احمد بن صبل براشیہ کو ایسے کوڑے گئے کہ اگر وہ کوڑا ہائتی کو گلتا تو چیخ مارے بھاگ جاتا، امام احمد کی بنظیر تابت قدمی اور استقامت سے میسئلہ ہمیشہ کے لئے ختم ہوگیا، امت مسلمہ ایک بہت بڑے خطرے سے محفوظ ہوگئی۔ (علوم الحدیث ازعبدالروؤف ظفر: ص ۲۰۵)

امام احمد کے متعلق بشرین حارث نے کہا:'' امام احمد کو تھٹھی میں ڈالا گیا اور آپ کندن بن کے نکلے۔''

(تهذیب التهذیب: ۱/۱۷)

امام بخاری کے مشہور استاد اور عظیم محدث امام علی بن مدینی نے کہا: '' دین اسلام میں امام احمد جیسی استقامت کسی نے نہیں کھائی۔''

امام علی بن مدینی نے مزید کہا: ''الله تعالیٰ نے دین کے غلبہ کا کام دوشخصوں سے لیا ہے، تیسرا کوئی ان کا ہمسرنہیں ہے، فتنہ ارتداد پرسیدنا ابو بکر خلائے سے اور فتنہ خلق قرآن کے موقع پر امام احمد مراشعہ ہے۔

(تذكرة الحفاظ: ١٦/١ ـ ١٧)

#### وصيت:

وفات ہے قبل امام محترم نے وصیت لکھی اور کی بھی،اس کے الفاظ یہ تھے:

بِسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيم، هٰذَا مَا أَوْصَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل، أَوْصَى أَنَهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الله وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَنّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الله وَحْدَهُ لاَ يَعْبُدُوا الله وَأَنْ يَعْبُدُوا الله وَأَنْ يَعْبُدُوا الله وَأَنْ يَعْبُدُوا الله وَأَنْ يَحْمَدُوهُ وَأَنْ يَسْعَبُ وَلَا يَعْبُدُوا الله وَأَنْ يَعْبُدُوا الله وَالله وَلَا الله وَالله وَالله وَاله وَالله والله وا

شروع الله کے نام سے جو نہایت مہر بان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، یہ وصیت ہے جو احمد بن صنبل نے کی ہے، وہ وصیت کرتے ہیں کہ وہ اس بات کی گوائی دیتے ہیں کہ الله کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ بھی گوائی دیتا ہوں کہ محمد ملتے آئے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں الله تعالی نے ہدایت اور دین حق دے کے بھیجا تا کہ وہ اس دین کوتمام نداہب پر غالب کردیں، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتی ہی نا گوار ہواور میں اپنے حق دے کے بھیجا تا کہ وہ اس دین کوتمام غداہب پر غالب کردیں، خواہ مشرکوں کو یہ بات کتی ہی نا گوار ہواور میں اپنے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

ابل اور قرابت داروں کو بھی نفیحت کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کریں ، اس کی حمد و ثنا بیان کریں اور اہل اسلام کی جماعت کی خیرخواہی کریں اور میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد بن شخط کے رسول ہونے پر دل وجان سے راضی ہوں۔

تصانیف:

امام احمد بن طبل برالشير في بيشار كتب جهورى بين، ان من سه چندا يك تصانف درج ذيل بين:
السمسند، كتاب العلل، كتاب التفسير، كتاب الناسخ والمنسوخ، كتاب الزهد،
كتاب السمسائل، كتاب الفضائل، كتاب الفرائض، كتاب المناسك، كتاب
الايمان، كتاب الاشربه، كتاب طاعة الرسول

#### وفات:

طویل سفر زندگی اور مصائب نے امام صاحب کو اندر سے تو ڑ دیا تھا، ماہ رئے الا قل سنہ ۱۳۳ ہجری میں چندون بیار ہوئے، امام عبداللہ کے بیان کے مطابق جب جعرات کے دن بیاری میں شدت آئی تو شب جمعہ بے قراری میں گزا ری، جمعہ کے دن ۱۲ رکتے الاقل سنہ ۱۳۲ ہجری کو وصال ہوگیا ﴿ إِنَّ الِلّٰهِ وَانَّ الِلّٰهِ رَاجِعُونِ ﴾ ۔ ابن سعد نے طبقات میں وفات کے متعلق لکھا ہے۔ "و تو فی یوم المجمعة ارتفاع النهار، و دفن بعد العصر، و حضر خلق کثیر میں اہل بغداد و غیر هم۔" سسام احمد جمعہ کون ای وقت فوت ہوئے، جب دن چڑھ آیا تھا اور عمر کے بعد فن ہوئے، بغداد وغیرہ سے کثیر تعداد نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ (الطبقات الکبری: ۷/ ۱۷۱) حافظ ابن جرنے جنازہ میں آٹھ لاکھ مردوں اور ساٹھ ہزار خوتمن کی شرکت کا اندازہ لگایا ہے۔

(تهذیب التهذیب: ۱/۷۵)

جبكه شيخ الاسلام امام رازى نے ابوزرعه كے حوالے سے لكھا ہے:

"بلغنى ان السمتوكل امران يمسح الموضع الذى وقف الناس عليه حيث صلى على المسحد بن حنبل مقام الفي الف و خمس ما ثة الف." .....متوكل في كم ديا كهام احمد كي نماز جنازه ير كم حنبل مقام الفي الف و خمس ما ثة الف." كمر مهر والمام المحافراد المسكة تقد كمر مهر والمام والمام كمر مهر والمام والمام كمر مهر والمعديل: (١٢/١)





## حالات زندگی (امام عبدالله بن احمد مراتشه <u>۲۱۳ ب</u>ه - <u>۲۹۰ ب</u>ه-)

ٱلْسَحَمْدُ لِسَلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْآنْبِيَاءِ وَالْسَمُرْسَلِيْنَ وَعَلْى آلِهِ الطَّاهِرِيْنَ ، وَصَحْبِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ الْي يَوْمِ الدِّيْنِ -

أمَّا بَعْد:

نس:

امام، عافظ ، محدث بغداد عبد الله بن احمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد بن ادريس بن عبدائله بن ميان بن عبدالله بن انس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن شعلبه بن عكابه بن صعب بن على بن بكر بن وائل الذهلى، الشيبانى، المروزى ثم البغدادى

امام احمد کی ریحانہ نامی بیوی کے طن سے امام عبداللہ بیدا ہوئے تھے۔

ولادت:

جمادی الثانی سنه ۲۰ جمری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔

حصول علم:

امام عبدالله وطلعہ نے اپنے باپ کی طرح سفر شروع کیا اور کئی مشائخ سے ساع کیا، وہ سنہ ۲۳۰ ہجری میں کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے، جبکہ اس وقت ان کی عمر ستر ہ برس تھی، انھوں نے وہاں ابو بکر بن ابوشیبہ سے زانو ہے تلمذ طح کیا تھا۔ طے کیا تھا۔ سے تیز:

مشائخ:

امام عبد الله مِرالله مِرالله مِرالله مِرالله مِن الله عبد الله مِرالله م

تلامذه:

امام عبدالله والله مرالله ملله سے كئي اہل علم نے علم حاصل كيا، چندايك كے نام يہ ہيں:

## الات المالية ا

امام احمد بن شعیب نسائی ، ابو بکر احمد بن جعفر بن حمدان القطیعی ، ابوالحسین احمد بن جعفر ، احمد بن سلمان نجاد ، اساعیل بن علی خطی ، حسین بن اساعیل محاملی ، دعلج بن احمد جستانی ، سلیمان بن احمد بن ابوب طبرانی ، ابو القاسم عبد الله بن محمد دغیر جم -

حفظ وعلم:

ا مام احمد برانشہ کی وجہ ہے ان کے بیٹے کو کئی علمی برکات کا حصول ہوا ، ابھی تک ان کی عمر اٹھا کیس برس نہیں ہوئی تھی کہ انھوں نے عالی سندیں اور اپنے باپ کے مسائل اور علل کو حاصل کر لیا تھا۔

ابوالحسین بن منادی نے کہا: ہم نے اپنے اکابرومشائخ کواس حال میں پایا کہ وہ امام عبداللّٰہ براللّٰہ کے حق میں سے شہادت دیتے تھے کہان کور جال،علل احادیث اور اساء و کنی کاعلم حاصل تھا، انھوں نے عراق میں اپنے آپ کوطلبِ حدیث میں مصروف رکھا۔

منصب:

امام عبدالله بن احمداین باپ کی وفات کے بعد حمص میں منصبِ قضا پر فائز رہے۔ باپ کے منبح کی یا بندی:

ہم اہام عبداللہ براللہ کی کتب "العلل"اور "المسائل" وغیرہ میں یہ چیز ملاحظہ کرتے ہیں کہ وہ اپ باپ کے منبخ سے داضح طور پر متاثر نظر آتے ہیں، وہ با قاعدہ اپ مشائخ کو پر کھتے ہیں، ہرایک سے روایت نہیں لیتے، بلکہ امام احمد براللہ نے ان کوجن راویوں سے روایت لینے سے منع کیا تھا، انصوں نے ان سے احادیث لینے کوئرک کر دیا تھا، ان میں ایک راوی علی بن جعد تھا۔

باپ کی کتب کوروایت کرنا:

امام عبدالله ہم لفتہ نے اپنے باپ کاعلم زندہ رکھا، خاص طور پریہ مند، جو کہ امام احمد نے سب سے پہلے اپنے بیٹے پر پڑھی تھی ،اس دوران باپ بیٹے کے سوالات و جوابات کی نشسیں بھی ہوتی رہیں۔

مند کوروایت کرنے میں متفرد ہونا:

حافظ ذہبی نے کہا: امام احمد کی مسند میں ان کے بیٹے عبداللہ کی بہت زیادہ زیادات ہیں، پھرانھوں نے نہ مسند کو مرتب کر کے تحریر کیا اور نہ اس کو آسان کیا، یہ کتاب ابھی تک مزید کام اور ترتیب کی محتاج ہے، پھرایک جماعت نے امام عبداللہ سے یہ مسندروایت کی۔

تصانیف:

امام عبدالله کی ذات کوان کے باپ کی کتب میں ملاحظہ کیا جا سکتا ہے، شاید انھوں نے اپنے باپ کی کتب کو وضع کیا ہواور ان کو مرتب کیا ہو، ہم ان کتب میں مند کی طرح ان کی زیادات پاتے ہیں ، بہر حال ان کی چندا کی تصنیفات درج کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم ا

السنة، الزهد، فضائل الصحابة، العلل، المسائل، الجمل

#### وفات:

امام عبدالله بن احمد برالله نظر برس عمر پائی اوراتوار کے روز ۲۱ جمادی الثانی سنه ۲۹ جمری کووفات پائی ﴿إِنَّا لِلْهِ وَإِنَّا اللهِ عَدَا اللهِ عَدَا اللهِ وَاللهِ وَاجِعُونِ ﴾ اورای دن کے آخری جھے میں دفن کیے گئے،ان کے جیسجے زہیر بن صالح نے ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی، بہت سارے لوگوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی تھی۔

تنبیہ: اس مند میں امام احمد کے بیٹے جناب عبداللہ کا بسیار دفعہ ذکر ہوا ہے، وہ اپنے باپ سے مختلف احادیث کے معانی، بعض مقامات پرفقہی احکام، سند کی پیچید گیاں، بعض راویوں پر حکم اور ان کی سوان عمریوں سے متعلقہ بعض امور او متن کے مختلف الفاظ بیان کرتے ہیں، نیز بنّا ساعاتی کے حالات زندگی کے بعد والے مضمون ''مسند الا مسام أحمد اور بسلوغ الأمانی من أسر ار الفتح الربانی'' کا آخری پیراگراف، اس سے اس مند میں جناب عبدالله کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔

ان وجوہات کی بنا پرہم نے ان کے مختصر حالات زندگی بھی قلم بند کردیئے ہیں۔





## حالات زندگی (شخ احم عبدالرحمٰن بَنَا ساعاتی برائشہ ۱۳۰۱ه - ۱۳۷۸ه ) بلوغ الامانی من اسرار الفتح الوبانی کے مرتب ومؤلف اورشارح

اَلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَقِيْنَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُدُوسَ لِيْنَ وَعَلَى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُدُوسَ لِيْنَ وَعَلَى الْمُاهِرِيْنَ ، وَصَحْبِهِ الطَّيْبِيْنَ ، وَاللَّهُ مَا إِلَى يَوْمِ اللهُ ا

أمَّا بَعْد:

ولادت:

آپ مصر کے ایک گاؤں شمشیرہ میں سنہ ۱۳۰۱ ہجری میں پیدا ہوئے۔ شخ احمد کی والدہ نے ان کوجنم دینے سے پہلے یہ خواب دیکھا کہ کسی آدمی نے ان سے کہا: جب سے بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام احمد رکھنا اور اس کوقر آن مجید حفظ کرانے کا خواہش مندر ہنا۔

جب بچینو جوان ہونے لگا تو گاؤں کے حالات نے بچے کو متاثر کیا، چونکہ شخ احمہ کے والد کسان تھے، ان کی اور شخ احمہ کے بھائی کی خواہش یہ تھی کہ وہ زمین میں کام شروع کریں، لیکن ان کی مال نے وہ خواب ذہن شین کیا ہوا تھا۔
مال کی خواہش بوری ہوئی اور شخ نے قرآن مجید حفظ کر لیا اور گاؤں کے معلم سے تجوید کے احکام بھی پڑھ لیے۔
اب دوسرے علوم شرعیہ کے حصول کا مسئلہ بیدا ہوا اور اس مقصد کی تحمیل کے لیے جامعہ از ہریا دوسرے دین اداروں کا بی انتخاب کیا جاسکتا تھا۔

شیخ احمد کا گاؤں، اسکندریہ کے قریب پڑتا تھا اور بیاد فینا شہر کے سامنے اور رشید ٹی کے نز دیک تھا۔ حصول علم:

شیخ احمد نے اسکندریہ کی طرف سفر کیا ، اسکندریہ کا ادارہ دین نہیں تھا ، البتہ شیخ نے دوسرے طلبہ کے ساتھ مسجد میں دین کاعلم پڑھتے تھے ادر مسجد ہی شیخ کامسکن بنی رہی اور شیخ نے مطالعہ کرنے ، سونے اور قیام کرنے کے لیے مسجد کا ہی انتخاب کیے رکھا۔

گھڑی سازی کا پیشہ:

علوم شرعیہ کے حصول کے ساتھ ساتھ شیخ نے مستقبل میں ذریعہ آمدن کے بارے میں غور کیا اور اس کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ا میں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھڑیوں کی تجارت بھی کرنے گئے، اس وجہ سے شیخ کو میں کا بھی کا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ گھڑیوں کی تجارت بھی کرنے گئے، اس وجہ سے شیخ کو ساعاتی''کہا جاتا ہے، (عربی میں گھڑی کو ساعَة کہتے ہیں)۔ محمود رہشی میں سکونت اختمار کرنا:

شخ احمد عالم اورگھڑیوں کے ماہر بن کراپنے گاؤں کی طرف واپس آئے ، شادی کی اورمحمود بیٹی کی طرف روانہ ہو ملے ،اس شہر کے عالم شخ محمد زہران نے ان کوخوش آ مدید کہا اور دونوں ایک دوسرے کے دوست بن محکے اور تعلیم و تعلم اور بحث و تحقیق پر کام شروع کر دیا ، شخ احمد کی لائبر ری فقہ تفسیر ، حدیث اور تمام علوم شرعیہ کی امہات الکتب پرمشمنل تھی۔ مسند احمد کی قراء ت :

سنہ ۱۳۲۰ ہجری میں شخ احمد نے مند احمد، کتبِ ستہ اور محدثین کے ہاں دوسری معتبر کتب کا مطالعہ شروع کیا، شخ نے مطالعہ کے دوران محسوس کیا کہ منداحمد بڑاعلمی ذخیرہ ہے، اس سے ان کو خیال آیا کہ اس کتاب کو مرتب کرنا چاہیے، چنانچہ انھوں نے شخ محمد زہران سے مخورہ کیا، انھوں نے حوصلہ افزائی کی اور شخ نے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کام شروع کردیا۔

شیخ احمد سنہ ۱۳۵۱ ہجری کو اس خدمت سے فارغ ہوئے اور اس کتاب کو جار بار پڑھا تھا، پھر پانچویں بار پڑھتے ہیئے تھیج بھی کرتے گئے اور بائیسویں جلد کے نصف تک پہنچے تھے۔

قاہرہ کی طرف خاندان کی ہجرت:

جب مؤلف حصول علم کے لیے اسکندریہ ہجرت کر گئے تھے اور ان کے سارے خاندان نے طلب علم کے لیے قاہرہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ کی طرف ہجرت کی تھی۔

#### بيارى محسوس كرنا:

جب شخ اپنی کتاب کا پانچویں بار مطالعہ کرتے ہوئے باکیسویں جلد پر کام کررہے تھے اور سرت نبوی اور اس سے متعلقہ ابواب پر کام مکمل کرنے کے بعد منا قب صحابہ کا چیپڑ شروع ہی کیا تھا کہ انھوں نے محسوں کیا کہ وہ بیار ہورہے ہیں، بہر حال انھوں نے اس جلد پر کام جاری رکھا اور "باب ما جاء فی جریر بن عبد الله البجلی" تک پہنچے سے کہ طبیعت زیادہ خراب ہوگئ، یہ وفات سے تین دن پہلے کی بات ہے۔

۵ جمادی الاول کی رات کونماز میں قرآن مجید کا جوحصہ تلاوت کیا:

جب شَى نَهُ مِن يَهُم رَكِعت مِن مورة فاتح ممل كاتوبيآيات برُهين: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآ يُقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوُنَ الْجُنَّةَ فَقَدُ فَأَزَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُود. ﴾ الْغُرُود. ﴾

اور ووسرى ركعت ميس سورة فاتحد كے بعداس جھے كى تلاوت كى: ﴿ لَتُبْلَوُنَ فِي أَمْوَ الْكُورَ وَأَنْفُسِكُمْ. كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز وَكَوْ الْمُنْ الْمُلْكَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ كُواْ أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَإِنَّ مَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ وَإِنَّ مَنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُمُورِ ﴾

سوموار کے دن لوگوں کے ساتھ تعلیم و تعلم اور درس و تدریس کا پھے سلسلہ جاری رہا، لیکن منگل کے روز شخ اپنے رب کے ساتھ مصروف ہو گئے اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تواستطاعت کے مطابق نماز ادا کرتے تھے۔

#### وفات:

بدھ کے روز ظہر سے پہلے ۸ جمادی الاول سنہ ۱۳۷۸ ہجری کوشنخ احمد دنیائے فانی سے کوچ کر گئے، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَیْهِ دَاجِعُونِ﴾۔ اس وقت ان کی عمر ستتر برس اور کچھ ماہ تھی، شیخ سید سابق نے ان کی نمازِ جناز ہ پڑھائی، اہل علم وفضل سمیت لوگوں کی بھائی تعداد نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔

#### **\$\$\$**\$



## مسند الأمام أحمد

أور

## بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني

شخ احد عبدالرحل بنًا ساعاتی مِرالله نے کہا: مسند احمد کی تر تیب:

امام احمد برالله نے اپنے ہم عصروں کی طرح صحابہ کی مسانید پر اپنی مندکومرتب کیا، پہلے وہ ایک صحابی کا ذکر کرتے بیں اور پھر کسی فقہی ترتیب کا لحاظ رکھے بغیر اس سے مروی تمام روایات کا ذکر کرتے ہیں، ان کے بعد دوسرے صحابی کا سلسلہ شروع ہوجاتا ہے، علی ہذا القیاس۔

بلاشہ اس قتم کی مسانیہ تصنیف احادیث کا ایک طریقہ ہے اور یہ مسانیہ تدیم زمانے میں مفیدرہی ہیں، جب لوگوں کا مقصد احادیث کے اسانیہ اور متون کو یاد کرنا ہوتا تھا، جبکہ جس زمانے ہے ہم گزرر ہے ہیں، اس میں اختصار اور فقہی ترتیب کو ہی پہند کیا جاتا ہے، جبکہ مسانیہ ان دونوں صفات سے خالی ہوتی ہیں اور کسی بھی مند سے احادیث کو تلاش کرنا منظل ہوتا ہے، جس حدیث کا تلاش کرنا ہو، ضروری ہے کہ پہلے بیعلم ہو کہ وہ کس صحابی کی مند ہے، پھر مند میں اس صحابی کا نام تلاش کرنا جائے اور پھر اس صحابی سے مردی تمام احادیث کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے کہ فلاں حدیث فلاں مند میں ہے یا نہیں، اس طرح اگر کوئی حدیث ایک سے زائد صحابہ سے مردی ہوتہ ہر صحابی کا نام تلاش کر کے اس سے مردی احادیث میں اس حدیث کا تلاش کیا جائے گا، جبکہ یمل اور محنت عصر حاضر کے ملمی طبقے کے لیے مشکل ہے۔

اس لیے میرے ذہن میں خیال آیا کہ میں اس عظیم کتاب کو کتب اور ابواب میں مرتب کر دوں اور ہر حدیث کو فقہی تر نیب کے ساتھ پیش کروں، اگر چہ میں اپنے آپ کواس خدمت سے چھوٹا اور عاجز سجھتا تھا، کیکن میں نے اللہ تعالیٰ کی تا نید ونصرت سے اپنی نیت کو پختہ اور سچا کیا اور بتو فیق الہی اس عمل کے لیے مخلص ہوگیا۔

بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني كي وضع كي كيفيت:

ال عمل میں میرے سامنے سے مقاصد تھے:

(۱) سند کو حذف کرنے کی وجہ:

چونکہ میں چاہتا تھا کہ علوم شرعیہ کے طلبہ آسانی کے ساتھ منداحمد کا مطالعہ کرسکیں، اس لیے میں سند کو حذف کر دیا اور صرف صحافی کا نام برقرار رکھا اور اثر ہونے کی صورت میں تابعی کا نام بھی برقرار رکھا۔ اگر کسی حدیث ِ مبار کہ میں سند

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### وي المالية ال

کے کسی ایسے راوی کا نام آ جائے کہ جس پراس حدیث کے معنی کو سمجھنا موقوف ہوتو میں اس راوی کا ذکر بھی کرتا ہوں ،ایسا راوی ابتدائے سند میں ہویا انتہائے سند میں اور اسی مقصد کو مدنظر رکھ کریا کسی اور غرض سے بعض مقامات میں میں پوری سند بھی ذکر کر دیتا ہوں۔

#### (٢) كتب محدثين مين تكرار احاديث كاسب:

جوامع، سنن اور مسانید وغیرہ کے مولفین زیادہ تر دومقاصد کے پیش نظرا حادیث کو تکرار کے ساتھ لائے: (۱) متن کے الفاظ مختلف ہونے کی وجہ سے (۲) ایک حدیث کی مختلف سندوں کو جمع کرنے کے لیے، کیونکہ سندوں کی کثرت سے حدیث کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے۔

#### (m) مررات کے بارے میں میرے مل کی کیفیت:

جب امام احمد ایک صحابی سے ایک حدیث ذکر کرنے میں تحرار سے کام لیتے ہیں تو میں صحیح ترین سند کا انتخاب کر کے اس کے مختلف متون کے الفاظ کو جمع کر لیتا ہوں اور باقی اسانید اور لفظوں کے تکرار کو حذف کر دیتا ہوں ، اگر محذوف روایت میں کی زائد امر کا بیان ہوتو حدیث مکمل کرنے کے بعد "و فسی روایة کندا و کذا" کہ کراس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں ، اگر مکر رروایات میں زیادہ فرق ہوتو پھر "و عنه من طریق آخر "کہ کراس روایت کے الفاظ ذکر کر دیتا ہوں ، اگر ایک سند زیادہ صحیح ہوا در دوسری سند کا متن زیادہ معانی پر مشمل ہوتو میں دونوں کا ذکر کر دیتا ہوں ، اگر ایک حدیث ایک سند تھے ترین ہوتو اس کا ذکر کر کہ باقی احادیث کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔

#### (۴) منداحمه کی احادیث کا احاطه کرنا:

میں نے اپنی کتاب ''بلوغ الأمانی من أسرار الفتح الربانی ''منداحد کی تمام احادیث کا احاطہ کیا اور دیدہ دانستہ کی حدیث اور اثر کو ترک نہیں کیا، ماسوائے اس خلل کے جو بھول چوک کی وجہ ہے آیا ہو، جبکہ انسان معصوم عن الخطانہیں ہے، اگر منداح کی طرف کوئی حدیث دیکھتے ہیں اور اس کو میری کتاب میں نہیں پاتے تو فوراً یہ بات نہ کرو کہ فلاں حدیث میری کتاب میں نہیں ہے، کیونکہ مند احمد میں کئی احکام و آ داب پر مشتمل احادیث ہیں، جن کو میں نے کوئر کے کو میں اور اس کی احکام و آ داب پر مشتمل احادیث ہیں، جن کو میں نے کوئر کے کوئے کہ اور ابواب میں پیش کیا۔

### (۵) كوئى احكام نړمشتل طويل احاديث:

مند احمد میں ایسی احادیث موجود ہیں، جوطویل ہیں اور کی احکام پر مشتمل ہیں، اگر اس حدیث کو صرف ایک باب میں رکھ دیا جائے تو دوسرے ابواب سے کوئی فوائد مفقود ہو جائمیں گے، لہذا میں نے مناسب سمجھا کہ پہلے اس مکمل حدیث کو اس کے مناسب باب میں مندرج کر کے اس کو مختلف ککڑوں میں تقسیم کر دوں اور ہر ککڑے کو اس کے مناسب باب میں مندرج کر کے اس کو مختلف احکام پر مشتمل ہوتو اس کو تکرار کے ساتھ متعلقہ ابواب میں ذکر کر دیا باب میں لکھ دوں ۔ لیکن اگر کوئی مختصر حدیث مختلف احکام پر مشتمل ہوتو اس کو تکرار کے ساتھ متعلقہ ابواب میں ذکر کر دیا کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(٢) منداحد كي احاديث كي چيقسمول مين تقسيم ادران كے رموز كابيان:

میں نے اپنی تحقیق کے مطابق منداحد کی احادیث کو چوقسموں میں منقسم پایا:

وہ تتم، جس کو ابوعبد الرحمٰن عبد الله بن امام احمد نے اپنے باپ سے سنا، اس کو مسند امام احمد کہتے ہیں اور بیر کافی ضخیم حصہ ہے، جو تین چوتھائی سے زیادہ ہے۔اس تتم کا کوئی رمزنہیں۔

وہ قتم، جوعبد الله بن امام احمد نے اپنے باپ سے اور ان کے علاوہ دوسرے رواۃ سے بن، اس کی مقدار بہت کم ہے۔اس قتم کا بھی کوئی رمزنہیں۔

وہ قتم، جوعبداللہ نے اپنے باپ کے علاوہ دوسرے رواۃ سے ٹن، محدثین کے ہاں اس قتم کو''زوائد عبداللہ'' کہا جاتا ہے، پہلی قتم کے علاوہ باتی قسوں سے اس کی مقدار زیادہ ہے، اس قتم کا رمز''ز'' ہے، جو''زوائد عبداللہ'' کی طرف اشارہ ہے۔

وہ تم ، جوعبداللہ نے اپنے باپ پر پڑھی تو ہے، کیکن ان سے سی نہیں ہے، اس کی تعداد بھی کم ہے۔ اس تم کا رمز '' تر'' ہے۔

وہ تم، جو نہ عبد اللہ نے اپنے باپ پر پڑھی ہے اور نہ ان سے ٹی ہے، البتہ ان کی کتاب میں ان کے ہاتھ سے کہ می موں یائی ہے، اس کی مقدار بھی بہت کم ہے۔ اس تسم کارمز''خط'' ہے۔

وہ تتم ، جو حافظ ابو بکر قطیعی نے عبد اللہ بن امام احمد اور امام احمد کے علاوہ دوسرے رواۃ سے سی ، اس کی مقدار سب ہے کم ہے۔ اس قتم کا رمز' قط'' ہے۔

(لیکن ہم اس کتاب میں ان رموز کا ذکر نہ کر سکے۔ازمحم محفوظ اعوان)

(بیکمل مضمون بناساعاتی کے کلام کا اختصار ہے۔)

\*\*

#### جيت حديث نبوي

شخ البانی براللہ نے سلسلہ احادیث صححہ میں ایک حدیث ذکر کر کے اس سے حدیث نبوی کے جمت ہونے کا استدلال کیا، ہم ای حدیث اورامام صاحب کے تبعرے سے اپنے ذہن کے مطابق اپنی بحث کا آغاز کرتے ہیں۔
ہم نے اس بحث میں حدیث مبارکہ کی جمیت کو ٹابت کرنے کے لیے اس موضوع سے متعلقہ قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم منطقہ تی احادیث پیش نہیں کیں، بلکہ ٹیکنیکل اور الزامی انداز اپنایا ہے، جو اس حقیقت کو تسلیم کر دینے پر مجبور کر دیتا ہے کہ فرمودات نبویہ بھی مستقل اور بنف نفیس جمت ہیں۔

#### بيني لينهائة مزالتكنير

عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: نَزَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهَ خَيْبَرَ، وَمَعَهُ مَنْ مَّعَهُ مِنْ السُّعِيْ السُّيِّ عَلَيْهَ فَقَالَ: يَا اصْحَابِه، وَكَانَ صَاحِبُ (خَيْبَرَ) رَجُلًا مَارِدًا مُنْكِرًا، فَاقْبَلَ إِلَى النَّبِي عَلَيْهَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللَّهِيِّ النَّبِي عَلَيْهَ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اللَّهِ مَانُ تَذْبَحُوا حُمُرَنَا، وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَ نَا! فَغَضِبَ النَّبِيُ مُكَانَا وَتَأْكُلُوا ثَمَرَنَا، وَتَضْرِبُوا نِسَاءَ نَا! فَغَضِبَ النَّبِيُ

((يَا ابْنَ عَوْفٍ! اِرْكَبْ فَرَسَكَ ثُمَّ نَادِ: الا إِنَّ الْجَنَّةَ لا تَحِلُّ اِلَّا لِمُوْمِنٍ، وَاَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلَاةِ)) قَالَ: فَاجْتَمَعُوا، ثُمَّ صَلْى بهمُ النَّبِيِّ عَنِينَ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ:

((اَيَ خَسِبُ اَحَدُكُمْ مُتَكِنَا عَلَى اَرِيْكَتِهِ قَدْ يَظُنُ اَنَّ الله لَمْ يُحَرِّمْ شَيْنًا اِلَّا مَا فِي هٰذَا الْفَرْآنِ؟! اَلاوَ إِنَّيْ وَالله قَدْ اَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ اَوْ الْفَرْآنِ؟! اَلاوَ إِنِّي وَالله قَدْ اَمَرْتُ وَوَعَظْتُ وَنَهَيْتُ عَنْ اَشْيَاءَ إِنَّهَا لَمِثْلُ الْقُرْآنِ اَوْ الْفَرْآنِ اَوْ الْفَرْآنِ الله عَرْقَ الله الله عَرْقَ وَجَلَّ لَمْ يُحِلَّ لَكُمْ اَنْ تَدْخُلُوا ابْيُوتَ اَهْلِ الْكِتَابِ الله بِإِذْنِ ، وَلا أَكُلُ ثِمَارِهِمْ ، إِذَا اعْطُوكُمُ الَّذِي عَلَيْهِمْ))

(سلسلة الأحاديث الصحيحة: ٢/ ٥١)، رقم: ٨٨٢)

سیدناعرباض بن ساریہ وہ اُٹھڈ کہتے ہیں: ہم نے نبی کریم منظے آیا کے ساتھ خیبر میں پڑاؤ ڈالا صحابہ بھی آپ منظے آیا کے ساتھ خیبر میں پڑاؤ ڈالا صحابہ بھی آپ منظے آیا کے ساتھ تھے۔ خیبر کا سردار بڑا سرکش اور دھو کہ باز آ دی تھا' وہ آپ منظے آیا کی طرف متوجہ ہوا اور کہا: اے محمد! کیا تم ہو جو ہمارے گدھے ذرج کرو گے ہمارے پھل کھاؤ گے اور ہماری عورتوں پر قبضہ کرو گے؟ نبی کریم منظے آتیا نصے میں آگئے اور فرمایا:

''اے ابن عوف! گھوڑے پرسوار ہوکر اعلان کر: خبردار! جنت میں داخل ہونے والا صرف مومن ہوگا اور بید کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(مناوی بھی کرو کہ) نماز کے لئے جمع ہو جاؤ۔''

لوگ جمع ہو گئے آپ مشکر آنے انھیں نماز پڑھائی کھر کھڑے ہوئے اور فرمایا:

"کیاکوئی آدمی اپنے تکیے پر ٹیک لگا کر یہ گمان کرسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے وہی چیزیں حرام کی ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے؟ آگاہ ہو جاؤ! اللہ کی قتم! میں نے بھی تھم دیا' میں نے بھی وعظ وقعیجت کیا' میں نے بھی پچھ چیزوں سے منع کیا' (میرے بیان کردہ احکام) قرآن مجید کے احکام جتنے یا ان سے بھی زیادہ ہیں۔ اللہ تعالی نے تمھارے لئے بغیر اجازت کے اہل کتاب کے گھروں میں داخل ہونے' ان کی عورتوں کو مارنے اور ان کے پھل کھانے کو حلال نہیں کیا' بشرطیکہ وہ ان امور کی ادائیگی کرتے رہیں۔ جوان کی ذمہ داری میں ہیں۔'

ہم کہتے ہیں کہ بیر حدیث اس دعوی پر دلیل ہے کہ حدیث مبار کہ بنفس نفیس جحت ہے اور اس کو قرآن پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔

#### سيدنا زيد بن ثابت والنفو كى حديث سے مراد درج ذيل حديث ہے:

فِتْنَةِ الدَّجَالِ ورسلسلة الإحاديث الصحيحة: ٩٥، وقال الإلباني: أخر حه مسلم: ٢٨٦٧)

حفرت زيد بن ثابت بن الله بين كرتے بين كه بى كريم مظيّرة بنونجار كے ايك باغ بين اپنے فحر پر سواد جارہ عقے، اچا كَ فحر بدك آيا اور قريب تھا كه آپ مظيّرة إلى گر جا كيں۔ راوى حديث جرير كرتك كے مطابق ادهر چاريا بي في يعتبى، اچا كتب أيك آدى نے كہا: ميں جانتا ہوں۔

يا چھ قبر بي تھيں ۔ آپ مظيّرة إن فرمايا: ''كون ان قبر والوں كو جانتا ہے؟'' ايك آدى نے كہا: ميں جانتا ہوں۔

آپ مظيّرة إلى نے پوچھا: ''يولوگ كب مرے ہيں؟'' اس نے كہا: شرك كى حالت ميں ۔ (بيان كر) آپ مظيّرة الله نعالى سے فرمايا: ''(انسانوں كى) امت كوقبروں ميں آز مايا جاتا ہے اوراگر تمہارے فن نہ كرنے كا انديشہ نہ ہوتا تو ميں الله تعالى سے دعا كرتا كہ جوعذاب قبر ميں سنتا ہوں وہ تمہيں بھى سنا دے۔'' حضرت زيد بن الله تعالى كى بناہ طلب كروآگ كے عذاب سے نيخ كے كا الله تعالى كى بناہ طلب كرو آگ كے عذاب سے نيخ كے كا الله تعالى كى بناہ طلب كرو آئ بي عشر قرايا: ''غوا برى اور باطنى فتنوں سے الله كى بناہ طلب كرو۔'' ہم نے كہا: 'م عذاب قبر ہے الله تعالى كى بناہ طلب كرو۔'' ہم نے كہا: 'م عذاب كى بناہ طلب كرو۔'' ہم نے كہا: 'م عذاب كر يا الله تعالى كى بناہ طلب كرو۔'' ہم نے كہا: 'م عذاب كى بناہ طلب كرو۔'' ہم نے كہا: 'م عذاب كى بناہ طلب كرو۔'' ہم نے كہا: 'م عذاب كر يا الله تعالى كى بناہ طلب كر يہ بیں۔ آپ ملی قبر فرمایا:'' وجال كے فتنے ہے الله تعالى كى بناہ طلب كر يہ بیں۔ آپ ملی قبر فرمایا:'' وجال كے فتنے ہے الله تعالى كى بناہ طلب كر يہ بیں۔ آپ ملی اور باطنی فتنوں ہے الله عالى كہا: ہم دجال كے فتنے ہے الله تعالى كى بناہ طاب كر يہ ہم نے كہا: ہم دجال كے فتنے ہے الله تعالى كى بناہ طلب كر يہ بیں۔ آپ ملی تور فرمایا:'' وجال كے فتنے ہے الله تعالى كى بناہ طاب كر ہے ہیں۔ آپ مطابق آپ میں۔ آپ ملیک ایک تو نے کے الله تعالى كى بناہ طلب كر ہے میں۔ آپ مطابق آپ میں ان مرب اس كے فتنے ہے الله تعالى كى بناہ قبل كى دور كی بات قبول كى دور كے مطابق آپ میں میں کے مرب ان كی كیا۔ آپ مرب کی کیا۔ آب مورک كی بات قبول كی دور كور كیا۔

اگریے فرض کر لیا جائے کہ قرآن مجیدے عذابِ قبر کا ثبوت نہیں ملتا تو پھر بھی اخبارِ آ حاداس عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ پچھلوگوں کی بیرائے ہے کہ خبر واحدے عقیدہ ٹابت نہیں ہوتا۔لیکن بیرائے باطل ہے ، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ، ائمہ اربعہ سمیت کوئی بڑا امام اس خیال کا مالک نہیں تھا۔ یہ باطل خیال بعض اہل کلام کا ہے ، جس کی ان کے پاس کوئی بر ہان اور سلطان نہیں ہے۔

(سلسلة الاحاديث الصحيحة: ١/٥٩، رقم: ١٥٩)

عَنْ أَنسِ: أَنَّ أَهْلَ الْيَمَنِ قَدِمُواْ عَلَى رَسُوْلِ الله عِلَى أَوْا: إِبْعَثْ مَعَنَا رَجُلاً يُعَلِّمُنَا السَّنَةَ وَالإِسْكَامَ، قَالَ: ((هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ)) السُّنَةَ وَالإِسْكَامَ، قَالَ: ((هٰذَا أَمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ)) "سيدنانس فَاتَّوْ بيان كرتے بين كه يمنى لوگ رسول الله طَيْحَوَّمُ كَ پاس آئ اور كها: "مارے ساتھ كوئى اليا آدى بھيجيں جو بميں سنت اور اسلام كى تعليم دے۔ آپ نے سيدنا ابوعبيده وَ الله كا اتھ كيرا اور فرايا: "بيدا الله عبيده وَ الله و اله و الله و

شخ البانی براشہ نے کہا: مہ صدیث اس اہم فائدے پر بھی مشتمل ہے کہ احکام کی طرح عقائد میں بھی خبر واحد حجت ہے، کیونکہ میہ بات یقینی ہے کہ نبی کریم مشتع کی نے سیدنا ابوعبیدہ وٹائٹیئر کواحکام اور عقائد دونوں کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا تھا۔ اگر عقائد میں خبر واحد کا حجت ہونات لیم نہ کیا جائے تو تعلیم دینے کے لیے آپ مشتع کی کے ایک تھا۔ اگر عقائد میں خبر واحد کا حجت ہونات لیم نہ کیا جائے تو تعلیم دینے کے لیے آپ مشتع کی کے ایک تا کہ جیجنا

## ر منظ الله المنظر الحيازة منظ الله المنظر المنظر

بامقصد نہیں رہتا، جبکہ شارع مَالِنلا ایسے امرے پاک ہیں کہ حصولِ مقصد کے بغیر کوئی کام سرانجام دیں۔

(سلسلة الاحاديث الصحيحة: ١٩٦٤)

جیت حدیث نبوی کے موضوع پر ائمار بعد کے اقوال:

امام ابوصنيفه برانشير نے كها: إذا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ. (رد السمختار على در المختار حاشية ابن عابدين: ٢/ ٥٠)

لعنی: جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے تو وہی میرا ندہب ہے۔

مريدكها: .... لا يَحِلُّ لِأَحَدِ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ

(أعلام الموقعين: ٢/ ١٩٥)

یعن: کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پڑمل کرے، جب تک اسے بیٹلم نہ ہو جائے کہ ہم نے بیقول کہاں سے لیاہے۔

المام مالك بن انس والشرك كها: إنَّ مَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِىءُ وَأُصِيْبُ فَانْظُرُوْا فِي رَأْيِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ.

(حامع بيان العلم وفضله از ابن عبد البر: ٢/ ٣٢)

یعن: صرف اور صرف میں تو ایک بشر ہوں ، خلطی بھی ہو جاتی ہے اور درست بات بھی ، پس تم میری رائے میں غور کرلیا کرو، جو کتاب وسنت کے موافق نہ ہو، اسے لے لیا کروں اور جو کتاب وسنت کے موافق نہ ہو، اسے ترک کرویا کرو۔ امام ثافعی برائنے نے کہا: مَشَلُ الَّذِی یَسطُلُبُ الْعِلْمَ بِلَا حُجَّةٍ کَمَثَلِ حَاطِبِ لَیْلِ یَحْمِلُ حُزْمَةً حَطَب، وَفِیهِ اَفْعٰی تَلْدَغُهُ، وَهُو لا یَذْرِی۔ (اعلام الموقعین: ۲/ ۱۹۵)

یعی: جوآ دی دلیل کے بغیرعلم حاصل کرتا ہے، اس کی مثال رات کولکڑیاں اکٹھی کرنے والے کی طرح ہے، جو کرٹریوں کا گھا اٹھا لیتا ہے، جبکداس میں ایک سانپ بھی ہوتا ہے، جواسے ڈستا ہے، کیکن اسے کوئی شعور نہیں ہوتا۔
امام احمد براللہ نے کہا: کا تُفَدِّنِی وَ لا تُفَلِّدْ مَالِکًا، وَ لا النَّوْرِیَّ، وَ لا الْآوْرِیَّ، وَ الله وقعین: ۲/ ۱۸۳)

لیعن: تو نه میرمی تقلید کر، نه امام مالک کی، نه امام ثوری کی اور نه امام اوزاعی کی، بلکه جہاں سے انھوں نے (ولائل لیے) تو بھی وہاں سے لے۔

اگرچہ قرآن مجید کے احکام کی طرح نبی کریم مشکی آنے کے اقوال و افعال بھی جمت ہیں، اللہ تعالی نے خود آپ سے اللہ تعالی ہے خود آپ سے آئے آئے کو ہو وَمَا یَنْ طِی عَنِ الْہَوٰی اِنْ هُ وَ اِلّٰا وَحُی یُوْ حٰی کا عہدہ عطا کیا۔لیکن ہم اس مقام پر اس موضوع سے متعلقہ قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے سرے سے جب موضوع سے متعلقہ قرآن و حدیث کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظمة المنظ

ا حادیثِ مبارکہ کو جحت ہی تتلیم نہ کیا، تو ان کے سامنے اس شرعی ماخذ سے دلائل پیش کرنے کا کوئی تک نہیں۔ ویسے بھی اس عنوان پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بازار سے اس موضوع کی کوئی کتاب خرید کر دلائل و برا بین کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ ہم ٹیکنیکل طریقے سے مختلف انداز میں بعض اصول اور عقلی اقتباسات پیش کرتے ہیں۔

قرآن وسنت میں جتنی نصوص میں تحقیق و تفتیش کا تھم دیا گیا ہے، ان میں سے صرف ''عدل' اور''ضبط'' کا استدلال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ کسی مخصوص تعداد کا، یعنی وہ آیت یا حدیث بیان کرنے والا عادل اور ضابط ہوتا چاہے، علم الرجال کی اصطلاح میں ایسے رادی کو'' ثقہ'' کہتے ہیں۔ اس شمن میں ہمیں امام ابن حزم کا کلام بہت پند آیا ہے، اس لیے ہم پہلے اس کا قتباس پیش کرتے ہیں۔

امام ابن حزم (م: ٢٥٦ هـ) في كها:

خبر واحد کی وہی صورت جمت ہے، جس میں رسول الله مضطر کیا ہائے تک'' ثقه'' راوی'' ثقه'' ہے روایت کرتا ہے۔ الله تعالی نے واجب قرار دیا ہے کہ ایسی حدیث کو ہرصورت میں قبول کیا جائے ، اس دعوی کے دو دلائل ہیں:

(۱)ارشادِ بارى تعالى ہے: ﴿ فَلَوُلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّيْنِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمُ النَّانِ بَاللَّهُ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اللَّيْنِ وَلِيُنْذِرُونَ عَلَى اللَّالِ عَلَى اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن اللَّهُ مِن الللللِّ

عربی زبان میں "طافِقَة" کا اطلاق "بَعْضُ الشَّیْء" پر ہوتا ہے، کوئی مخصوص تعداداس کا مصداق نہیں ہے، اس لفظ کا اطلاق ایک اور ایک سے زائد افراد پر ہوتا ہے۔ ہمیں یقین کے ساتھ کہد دینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالی کی مراد کوئی مخصوص تعداد ہوتی تو اس کی وضاحت کر دی جاتی۔

اگراس آیت کے ساتھ اللہ تعالی کے اس فرمان کو بھی ﴿ إِنْ جَآءٌ کُمْ فَاسِقٌ ؟ بِنَبَا فَتَبَیّنَوْ آ﴾ (سورہ حسرات: ٢) سامنے رکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ جب ایک ''عادل' آدمی مختلف نصوص کی روثنی میں اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرائے گا تو اس کا ڈرانا قبول کیا جائے گا۔ اس کا لازمی نیجہ یہ ہے کہ جب ایک ثقة راوی دوسرے ثقة یا ثقات سے یا ایک سے زائد ثقات ایک ثقة راوی ہے رسول اللہ منظے مَنْ آج کی احادیث روایت کریں گے تو ان کی بیان کردہ مرویات کو قبول کرنا واجب ہوگا۔

(۲) تمام امتوں کا اس حقیقت پر اجماع ہے، وہ مومن ہوں یا کافر، کہرسول اللہ مضفی آئے ہے دعوت الی اللہ کے لیے مختلف قبیلوں اور بادشاہوں کی طرف اپنے قاصدوں کو بھیجا اور حسب امکان ہر اہل علاقہ کو دین کی تعلیم دینے، اللہ تعالی کے احکام کو تافذ کرنے اور نماز، روز ہے، زکا ق، حج، جہاد، قضا، نکاح، طلاق اور تجارت کے احکام اور حلال وحرام کی وضاحت کرنے کے لیے مبلغین کو بھیجا، (انھوں نے آپ مشنے آئے ہی ہدایات کے مطابق قرآن وسنت، عقائد و احکام، وضاحت کرنے کے لیے مبلغین کو بھیجا، (انھوں نے آپ مشنے آئے ہی ہدایات کے مطابق قرآن وسنت، عقائد و احکام، کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کو کی افرائن اور البات اور سخبات و مندوبات کی تعلیم دی الیکن کی جہت کی طرف مبلغین اور قاصدین کی تعداد کے کم ہونے فرائن و واجبات اور سخبات و مندوبات کی تعلیم دی الیکن کی جہت کی طرف مبلغین اور قاصدین کی تعداد کے کم ہونے کا اعتراض موصول ہوا نہ زیادہ تعداد کا مطالبہ کیا گیا )۔ زکوۃ وصول کے لیے آپ مطابق آیک ایک یا دو دونمائندوں کو سجیج تھے، اس طرح لوگوں پر جبت قائم ہو جاتی تھی اور ان پر زکوۃ کی ادائیگی فرض ہو جاتی تھی۔ آپ مطابق آی زندگ میں ایسے ہورہا تھا اور قیامت تک کے لیے یہی اصول رائج رہے گا، کیونکہ اصل مسئلہ ''عدل' کا ہے، نہ کہ تعداد کا۔ پس ثابت ہوا کہ جب رسول اللہ مطابق کی حدیث تقدراوی اپنے جیسے سے بیان کرے، تو یہ بات بھنی اور قطعی ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جق ہے اور اس کی صحت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔

(النبذ في أصول الفقه از امام ابن حزم: ص٥٦ - ٦٢)

حقیقت ہے ہے کہ اسلام میں وجود بکڑنے والے فرقوں میں سب سے زیادہ بے بنیاد، بے آسرا جڑ کٹا فرقہ منکرین اصادیث کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو حقائق اسلام سے جاہل ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی انداز میں احادیث نبویہ پر اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان لوگوں کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہزار ہا شعبوں میں احادیث پر عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایسے ناسمجھ اور نا عاقبت اندیش ہیں کہ ان ہی فرامین مقدسہ کے ججت نہ ہونے پر بحثیں بھی کر رہے ہوتے ہیں۔

شریعت کے دومرکزی مصادر ہیں: قرآن اور حدیث، بیک دقت دوکو لے کرنہ چلنے والا اور کسی ایک پراکتفا کرنے والا ممراہ ہے۔

جب بھی رسول الله منظور کے کوئی حدیث صحیح سند کے ساتھ ٹابت ہو جائے تو وہ خود جمت ہوگی۔ بیتو خارجیوں اور رافضیوں جب میں اور مافضیوں کی تعانی کے ان سنتوں کوترک کر دیا جائے ، جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، سووہ جیران و مشتدررہ مکئے اور مگراہ تھر ہے۔

یہ جولوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے مضمون کو قرآن کے مضامین پر پیش کیا جائے، موافقت کی صورت میں اسے قبول کر لیا جائے اور کے اور یہ دعوے زندلیقوں کر لیا جائے اور کے اور یہ دعوے زندلیقوں اور بے دین لوگوں کے ہیں۔

ہم نے کئی ڈاکٹروں، پروفیسروں، انجینئر وں اور بعض نام نہاد فقیہوں کے دعویداروں کو یہ کہتے سا کہ ہرمسکلے میں پہلے قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن کے مفہوم فیسے مخالفت کرنے والی احادیث کوترک کر دیں گے۔

بیلوگ اس عنوان کی ابتدا میں مندرج حدیث کا بغورمطالعہ کریں۔

اب ہم ایسے مختلف امور کا تذکرہ کرتے ہیں، جواحادیث کے بنفس نفیس جمت ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور عملی طور پر ہرآ دمی ان پراحادیث کے مطابق ہی عمل کررہا ہے۔

#### جيت حديث نبوي قارئين كرام!

(1) غور فرمائیں کہ قرآن مجیداینی قرآنیت، حقانیت اور صداقت کوتسلیم کروانے کے لیے احادیث مبارکہ کا سہارا لیتا ہے۔ جب تک نبی کریم مضَّ عَلِيم الله الله على اعلان نه فرمادیں فلال وحی میں نازل ہونے والے فلال جملے قرآن ہیں، اس وقت تک قرآن، قرآن نہیں بن سکتا۔ کون بتلائے گا کہ فلال سورت کا نام یہ ہے اور وہ کمل ہو گئ ہے؟ کون رہنمائی کرے گا کہ فلاں فلاں آیتیں فلاں فلاں سورت میں رکھ دی جائیں؟ وہی ہتی جس کی مقدس زبان ہے جو پچھ نکلتا تھا، وہ حق ہوتا تھا، ہم قرآن و حدیث کے مابین بحثیت کلام کوئی موازنہ پیش نہیں کر رہے، اللہ تعالی کا کلام بےمثل و بے مثال ہے، بات سے ہے کہ قرآن مجید نے خود رسول الله منظ اللہ علیہ کواس اتھارٹی کا اہل قرار دیا ہے۔ اگر نبی کریم منط الله كا احاديث كى جيت كو بى داؤير لكاديا جائة وقرآن كوقرآن كيي تسليم كيا جائ كان؟

(2) حرام وحلال جانوروں کے بارے میں قرآن وحدیث کے قوانین:

ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ يَا يُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْ آ اَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِلَّتُ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتُلِّي عَلَيْكُمُ .. حُرَّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْجِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَيِقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمُتَرَدِّيّةُ وَالنَّطِيْحَةُ وَمَا آكُلَ السَّبُعُ إِلَّا مَاذَ تَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصُب ﴾ (سوره مانده: ٢٠١)

لین: ''اے ایمان والو! عبد و پیان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی جویائے حلال کئے گئے ہیں، بجزان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیئے جائیں گے، .......تم پرحرام کیا گیا ہے مردار اورخون اورخنز پر کا گوشت اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام یکارا گیا ہو، اور جو گلا گھٹنے سے مرا ہواور جو کسی ضرب سے مرگیا ہواور جواونچی جگہ ہے گر کر مرا ہواور جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہواور جسے درندوں نے بھاڑ کھایا ہو،لیکن اسے تم ذبح کر ڈالوتو حرام نہیں اور جوآ ستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔''

ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ قُلْ لَّا آجِدُ فِي مَآ أُوْجِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحُمَ خِنُزِيْرِ فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْفِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (سُورهُ انعام: ١٤٥)

لین: "آپ کہد دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وی میرے پاس آئے ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جواس کو کھائے، مگر یہ کہ وہ مردار ہویا کہ بہتا ہوا خون ہویا خزیر کا گوشت ہو، کیوں کہ وہ بالکل نایاک ے یا جوشرک کا ذریعہ ہو کہ غیراللّٰہ کے لیے نامز دکر دیا گیا ہو۔''

ان دواوراس موضوع کی دیگر آیات میں درج ذیل پانچ حرام جانوروں کا ذکر ہے:

مردار، ذبح کے وقت بہتا ہوا خون،خزیر،جس پرغیراللہ کا نام لیا جائے، جے آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو۔

باقی گلا گھٹ کرمرا ہوا، کسی ضرب سے مرا ہوا، اونچی جگہ ہے گر کرمرا ہوا، دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہواور درندوں کا پھاڑ کھایا ہوا بھی مردار کی ہی قشمیں ہیں۔

اوراس پرمتزادید که ان دوآیات میں بین ناندہی بھی کی گئی ہے کہ ان پانچ جانوروں کے علاوہ باقی جانورحلال ہیں، جبکہ ہرادنی واعلی مسلمان کا بیعقیدہ ہے کہ کئی مزید جانور بھی حرام ہیں، مزے کی بات یہ ہے کہ منکرین حدیث اور علم حدیث پرمختلف پہلوؤں سے اعتراض کر کے اس کی ججیت میں تشکیک پیدا کرنے والے بھی قرآن مجید میں فہکورہ حرام جانوروں کے علاوہ دوسر کئی جانوروں کوحرام بجھتے ہیں، جبکہ اس معاملے میں رہنمائی صرف اور صرف احادیث مبارکہ سے ملتی ہے، تفصیل درج ذیل ہے:

(١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اَلْهِ مِنَ السِّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ ـ )) (صحيح مسلم: ١٩٣٣)

سیدنا ابو ہر رہ و نوائشۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله میشے آئیے نے فرمایا:'' درندوں میں سے ہر ''فِدی نَساب'' جانور کا کھانا حرام ہے۔''

"ذِی نَساب" ہے مراداییا درندہ ہے، جو کچلیوں کے ساتھ شکار کرکے کھائے' مثلا شیر' بھیٹریا' چیتا' گیدڑ اورلومڑ وغیرہ۔ بیحدیث نی کریم مطنع آن جیدگی رو وغیرہ۔ بیحدیث نی کریم مطنع آن جیدگی رو سے ان جانوروں کا حرام ہونا ٹابت نہیں ہوتا' لیکن ہرمسلمان ان کوحرام مجھتا ہے۔ ایسے تمام جانوروں کی حرمت احادیث مبارکہ سے ٹابت ہوتی ہے۔

عَنْ أَبِى تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْهِمْ، فَقُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللهِ! حَدِّنْنِي مَايَحِلُّ لِي مِمَّا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ فَقَالَ: ((لاَ تَأْكُلِ الْحِمَارَ الاَّهْلِيَّ، وَلاَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ-)) (سلسلة لاحاديث الصحيحة: ٤٧٥، شرح معانى الآثار، طحاوى: ٤/ ٢٠٧، والحديث في "الصحيحين" و السنن" وغيرها بلفظ: ((نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع\_)

سیدنا ابونغلبہ خسنسی بڑائٹن کہتے ہیں: میں نبی کریم مٹنے آیا ہے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بتلا کیں کہ نیرے لئے کون می چیز حلال ہے اور کون می حرام؟ آپ مٹنے آیا نے فرمایا:''گھریلوں گدھے اور ہر کچلی والے درندے کا گوشت نہ کھایا کر۔''

ابتدائے اسلام میں گھریلو گدھا حلال تھا، کیکن بعد میں آپ مٹنے آیا نے اسے حرام قرار دیا گیا، اب ہر مسلمان اس جانور کوحرام سجھتا ہے، اس کا مطلب میہ ہوا کہ احادیث نبویہ مستقل ججت ہیں۔

عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللّهِ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِى مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ - (صحيح مسلم: ١٩٣٤)

سیدنا عبدالله بن عباس بھائن کہتے ہیں: رسول الله مطفہ آیا ہے درندوں میں سے پچلی والے اور پرندوں میں سے "ذِی مِن کَلِب" ہے منع فرما دیا۔

''ذِی مِنْ کَلَ بِهِ مِنْ اللهِ عَلَى مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل وغیرہ۔

ہرمسلمان ان پرندوں کوحرام مجھتا ہے، جبکہ قرآن کی رو سے ان کی حرمت ٹابت نہیں ہوتی، اس کامنطقی نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ احادیث ِ نبویہ قطعی حجت میں، وہ اخبار آ حاد ہوں یا اخبار متواترہ، ان کی روشنی میں مسائل واحکام وعقا ئدگی ہر شق کومل کیا جاسکتا ہے۔

(3) ارشاد باری تعالی ہے:

﴿ حُرِّمَتُ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَهُ وَالدَّمُ وَلَحُمُ الْجِنْزِيْرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ (سورة ما كده: ٣) لين: "" تم پرحرام كيا كيا ہے مردار اور خون اور خزير كا كوشت اور جس پر اللّه كے سوا دوسرے كانام بِكارا كيا ہو-" اس آيت سے ثابت ہوا كه مردار اور خون حرام بيں ۔

ليكن درج ذيل حديث يرغور كيا جائے:

عَـنِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعاً: ((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا اللَّمَانَ فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا اللَّمَانَ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ.)) (سنن ابن ماحه: ٤ ٣٣١، مسند احمد: ٢/ ٩٧)

حَفرت عبدالله بن عمر بن الله عن عردارا و ردایت ہے کہ نی کریم مطابق نے فرمایا: "ہمارے لئے دو مردار اور دوخون علال کئے گئے ہیں۔ " طال کئے گئے ہیں۔ ومردار مجھلی اور ٹڈی ہیں اور دوخون جگر (کلیجہ) اور تلی ہیں۔ "

قرآن مجید میں مذکورہ مقام پر مردار اور خون کوعلی الاطلاق حرام قرار دیا گیا ہے، کیکن حدیث نے اِن دونوں کی دو دوقسموں کوحلال قرار دیا ہے۔

یہ حدیث اس بات کا مھوس خبوت ہے کہ احادیث رسول متقل جبت ہیں اور ان سے قرآن مجید کی شخصیص کی جا سکتی ہے۔

جولوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث کو قرآن مجید کے منہوم پر پیش کیا جائے اور موافقت کی صورت قبول کر لی جائے اور مخالفت کی صورت میں اسے ترک کر دیا جائے۔ ان لوگوں کا بیقول مرد دو اور باطل ہے اور وہ عملی طور پر خود بھی اس کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ دہ اس حدیث میں ندکورہ چیزوں کو کھاتے ہیں۔

(4) ارشادِ بارى تعالى ہے:

﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ﴾ (سورة نساء: ٢٣)

لینی:''(اورتم پرحرام کیا گیا ہے کہ )تم دو بہنوں کوجمع کرو۔''

#### 

پھراللہ تعالی نے فرمایا:

﴿وَأُحِلَّ لَكُمُ مَّا وَرَاءَ ذٰلِكُمْ ﴾ (سوره نساء: ٢٤)

یعنی:''اوران عورتوں کے سوا اورعور تیں تمہارے لیے حلال کی گئیں ہیں۔''

دراصل بات سے کہ چوتھے پارے کے آخر اور پانچویں پارے کے شروع میں محرؓ مات کا ذکر کرنے کے بعد مرف دو بہنوں کوایک نکاح میں جمع کرنے سے روک کر باقی عورتوں سے نکاح کرنے اوران کوایک نکاح میں جمع کرنے کا حلال قرار دیا گیا ہے۔

ليكن درج ذيل حديث مباركه كوجهي المحوظ خاطر ركها جائے:

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَمَّتِهَا وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بنْتِ أَخْتِهَا وَلا الْمَوْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلا الْخَالَةُ عَلَى بنْتِ أُخْتِهَا -))

(صحیح بخاری: ۱۰۹ه، صحیح مسلم: ۱٤٠٨)

سیدنا ابو ہر رہو ہنائیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منطق آنے نے فرمایا:''کسی عورت پر اس کی پھوپھی سے اور پھوپھی پر اس کی جیتجی سے اور کسی عورت پر اس کی خالہ سے اور خالہ پر اس کی بھانجی سے نکاح نہ کیا جائے۔''

شارح ابوداودعلامتم الحق عظیم آبادی (م: ١٣٢٩ه هـ) نے کہا: خارجیوں اور شیعوں کے بعض گروہوں نے اور آبوداودعلامتم الحق عظیم آبادی (م: ١٣٢٩ه هـ) نے کہا کہ تیتی اور پھوپھی اورخالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں اور آئے من آئے گرتا درست ہے، لیکن جمہور اہل علم نے اِن احادیث سے جست پکڑی اور اِن کی روشیٰ میں قرآن مجید کے عموم کی تخصیص کر دی اور ان دورشتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے منع کردیا، رائح بات جمہور اصولیوں کی ہی ہے کہ خبر واحد کے دریاء تر آن مجید کے عموم کی تخصیص کی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ مشے آتے آئی طرف نازل ہونے والے کلام کی وضاحت کرنے والے ہیں۔ (عون المعبود: ١/ ٩٧٠)

قابل تعجب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک رشتے کو جمع کرنے سے منع کرنے کے بعد مزید کی اجازت دے دلی، لیکن احادیث میں دومزید رشتوں کی تخصیص کر دی گئی، کیا احادیث کی جمیت کو داؤپر لگانے والے بھیتی پھوپھی اور خالہ بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنے کی اجازت دیں گے؟ ہرگز نہیں، لیکن پھر بھی جمیت حدیث میں تشکیک پیدا کرنے کی ناکام کوشش سے بازنہیں رہیں گے۔

(5) قرآن کریم نے خواتین وحضرات کو بلا ناغہ اور بلا تخصیص نماز قائم کرنے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم

دیا۔

﴿وَأَقِيْمُوا الصَّلَاقَ ﴾ (سورهٔ بقره: ١١٠) يعنى: "اورتم لوگ نماز قائم كرد\_" المنظمة المنظ

﴿وَأَقِمُنَ الصَّلَاقَ ﴾ (سورهٔ احزاب: ٣٣)

لعِنى:''اورتم عورتيں نماز قائم كرو\_''

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ﴾ (سوره بقره: ١٨٣)

لینی:''اے ایمان والو!تم پر روزے فرض کر دیئے گئے ہیں۔''

نماز اور روزے کی فرضیت پر امت ِ مسلمہ کا اتفاق ہے، کیکن درج ذیل احادیث انتہائی قابل توجہ ہیں، میں اس موضوع کی اس مثال ہے سب سے زیادہ محظوظ ہوتا ہوں۔

مُعازه الله الله الله الله الله عَالِثُ لِعَائِشَةَ: أَتُجْزِى إِحْدَانَا صَلاتُهَا إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُوْرِيَّةُ الْتِهِ؟ قَدْ كُنَّا نَحِيْضُ مَعَ النَّبِي عَلَى قَلا يَأْمُرُنَا بِهِ، أَوْ قَالَتْ: فَلا نَفْعَلُهُ.

(صحیح بخاری: ۳۲۱، صحیح مسلم: ۲۹۸)

ایک خاتون نے سیدہ عائشہ رہا ہے کہا: جب ہم میں سے کوئی عورت (حیض سے) پاک ہوگی تو کیا وہ اپنی مازوں کی قضائی دے گی؟ انھوں نے کہا: تو حروریہ تو نہیں ہے؟ ہمیں بھی حیض آتا تھا، جبکہ ہم نبی کریم منظے آتے ہمیں۔ ساتھ ہوتی تھیں، پس آپ منظے آتے ہمیں اس چیز کا تھم نہیں دیتے تھے، یا انھوں نے کہا: ہم تو اس طرح نہیں کرتی تھیں۔

کوفہ سے دومیل کے فاصلے پرایک بستی کا نام حروراء تھا، سیدناعلی بھاٹھ کے خلاف بعناوت کرنے والاخوارج کا پہلا فرقہ اس بستی سے نکلاتھا، ان کے تمام فرقوں کا بیرقانون اتفاقی تھا کہ قرآن پر حدیث کی زیادتی کومطلق طور پررڈ کر دیا جائے گا، اس لیے سیدہ عاکشہ نظام انے اس خاتون کے سوال پرطعن کرتے ہوئے اس سے بیسوال کیا تھا کہ وہ خارجی تو نہیں ہے۔

عَىنْ أُمِّ سَلْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَتِ النُّفَسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا اَرْبَعِیْنَ یَوْمًا اَوْ اَرْبَعِیْنَ لَیْلَةً۔

(سنن ابوداود: ٣١١، جامع الترمذي: ٣٩١، سنن ابن ماجه: ٦٤٨)

سیدہ ام سلمہ بڑاٹھ کہتی ہیں: رسول الله ﷺ کے زیانے میں نفاس والی عورتیں جالیس دن یا راتیں بیٹھی تھیں، (بعنی نمازنبیں پڑھتی تھیں)۔

سنن ابوداود (٣١٢) كى دوسرى ردايت من ب: كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيَ عَلَيْ الْفَعُدُ فِى النِفَاسِ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً لا يَأْمُوهُمَا النَّبِيُّ عَلَيْ لِقَضَاءِ صَلَاةِ النِّفَاسِ.

نبی کریم منطق آیا کی زوجات میں سے ایک خاتون نفاس کی وجہ سے جالیس دن انتظار کرتی تھی ، پھر آپ منطق آیا کی اسے نقائی اسے نقائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔ اسے نفاس کے وقت کی نماز وں کی قضائی کا حکم نہیں دیتے تھے۔

ا مام ترندی نے بیرصدیث بیان کرنے کے بعد کہا: وَقَدْ أَجْدَمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْظَ

﴿ النَّنَا الْمُهَا الْمُهَا الْمُهَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُهَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، إِلَّا اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَسِعْدَهُمْ عَلَى اَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا، إِلَّا اَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَالِكَ، فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّئِيْ۔

صحابہ کرام، تابعین اور بعد والے لوگوں میں اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ وہ نفاس والی عورت جالیس دنوں تک نماز چھوڑے رکھے گی، ہاں اگر وہ پہلے طہر کو دیکھ لے تو عنس کر کے نماز شروع کر دے گی۔

(جامع الترمذي: ١٣٩)

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ وَلَيْ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((اَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ فَذَالِكَ مِنْ نُقْصَان دِيْنِهَا ـ)) (صحيح بحارى: ١٩٥١)

سیدنا ابوسعید و النی سے مروی ہے کہ رسول الله مشیکی نے فرمایا: ''کیا بات ایسے ہی نہیں ہے کہ جب عورت حاکصہ ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزے رکھتی ہے؟ یہی اس کے دین کی کی (کی وجہ) ہے۔''

اس مقام پراس موضوع سے متعلقہ دلائل کا اعاطہ کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے، ہم صرف اس نقطے پر توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں خواتین وحضرات کو پانچ نمازوں اور رمضان کے روزے کا فرضی تھم دیا گیا، کیکن اعادیثِ مبارکہ ک جمیت کا اندازہ لگا کیں کہ استے بڑے اور اہم فریضے سے عورتوں کو مستثنی قرار دیا، جس کی تفصیل ہے ہے کہ عورتوں کو ماہواری ورنفاس کے ایام میں نہ صرف نماز اور روزے سے منع کیا اور ان کو اس وقت میں ان پر حرام قرار دیا اور بعد میں صرف مضان کے روزوں کی قضائی کا تھم دیا۔

یہ گتنی بڑی بات ہے کہ مخصوص عورت کو ہر ماہ میں تقریباً چھ سات اور بیچے کی ولادت کے بعد زیادہ سے زیادہ پالیس دن نماز نہ پڑھنے کی مستقل اور روز ہے نہ رکھنے کی عارضی رخصت دے دی جائے۔ ہم بلحاظ حجت قرآن وحدیث میں کوئی مواز نہ پیش نہیں کر رہے، کیونکہ دونوں کا ماخذ الله تعالی کی ذات ہے۔

ہم ان نام نہاد مسلمانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آئ ناعاقبت اندیثی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایک طرف جیت ِ
احادیث ِ نبویہ میں تشکیک پیدا کر رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف ان کے گھر میں ان ہی احادیث کی روشیٰ میں قرآن کریم کے حکم کو مستثنی کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا حدیث پر اعتراض کرنے والوں کو اپنی باتوں پر اتنا یقین ہے کہ وہ اپنی بول اور بیٹیوں کو مخصوص ایام میں صوم وصلاۃ کی پابندی کرنے کا حکم دے دیں؟

یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ بعض عورتوں کو صوم وصلاۃ ہے ہی مشتنی قرار دیا جائے ، کیکن ہمیں اس معاملے میں کوئی حیرانی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی احادیثِ مبارکہ کے ذریعے بڑے بڑے احکام کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، نبی کریم مشکھ آیا تو وی البی کے بابند تھے۔

(6) مثالوں کا سلسلہ طول پکڑتا جا رہا ہے، بہر حال قر آن و حدیث میں اس قتم کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں، نمازوں کی تفصیل، زکوۃ کی بہترین اور مفصل تفصیل اور حج وعمرہ کی ادائیگی کی تفصیل اس حقیقت کی غماز ہیں کہ احادیث

الگی رہنے الفاظ الم اللہ ہے۔ کہ اللہ ہے۔ کہ اللہ ہے۔ کہ اللہ ہے۔ مدید نبوی کہ ہے۔ مدید نبوی کہ ہے۔ مدید نبوی کہ ہے۔ مبارکہ کے بغیر شریعت اسلامیہ پرعمل کرنا ناممکن ہے۔

قرآن مجید میں بیبیوں مقامات پر بی گریم سینے آنے کی اطاعت کا تھم دیا گیا، وہ اطاعت کن امور میں ہوگی؟

کیا یہ لوگ سوچے نہیں کہ قرآن کی وضو پر شمل آیات کے نزول سے پہلے حضرت محمہ ملتے آئے نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دے کراس کا طریقہ بتلا چکے تھے؟ ابھی تک جمعہ کی فرضیت پر شمل سور ہ جمعہ کی آیات نازل نہیں ہوئی تھیں کہ مدینہ منورہ میں نذان مجمعہ پڑھی جارہی تھی، کس نے نافذ کیا تھا؟ قرآنی اشارات سے قبل مدینہ منورہ میں اذان کے کلمات کو کس نے رواج دیا تھا؟ کیا صحابہ کرام میں آج جیسا کوئی ''مفکر'' نہیں تھا جو یہ کہہ دے کہ ابھی تک قرآن مجمد میں تو ان امور کا ذکر ہوانہیں ، لیکن محمد ( میں آخ میں اور ہے ہیں؟

یہ بین اور مخص دلائل اس حقیقت کوعیاں کرتے ہیں کہ سیدالا ولین والآخرین کی احادیث بنفسہ ججت اور شریعت کا ماخذ ہیں، قرآن کے مضامین سے موافقت یا مخالفت کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ ان کی روشی میں قرآن کے عام کوخاص اور مطلق کومقید کیا جاسکتا ہے۔

بركوئى عملا ان حقائق كوعملاً تسليم كرتا ب، كين اعتراضات كى زبان تو تصفيح كا نام نبيس ليتي \_

یہ تناقض، یہ تضاد بیانی، یہ متضاد آرا، کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ سبحان اللہ! پندرھویں صدی کے یہ د ماغ فیصلہ کریں گے کہ کون می حدیثِ مقدسہ قابل تسلیم ہے اور کون می نا قابل تسلیم۔ اگر کوئی آ دمی اپنی اہلیت کا صحح اندازہ نہ کر سکے تو ایسی ہفوات منظرِ عام پر آتی رہتی ہیں۔

(7) دنیا کا سب سے متازعلم اسلام کا''علم الرجال' ہے، بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اللہ تعالی نے تشریحاتِ نبویہ کی بقا کے لیے امت مسلمہ کو''علم اسائے رجال'' کا امتیازی وصف عطا کر دیا، بیعلم اس امت کا خاصہ ہے، سابقہ امتیں اس وصف سے یکسرمحروم رہیں۔اللہ تعالی نے اس علم کی بدولت فرموداتِ نبویہ کو وہ تحفظ عطا کیا کہ آج سوا چودہ صدیوں کے بعد ہمیں مجالسِ احادیث میں ایے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم میں کے کے بی کریم میں ایک مقدس آ داز سنائی دے رہی ہے۔

قرآن و حدیث کی برکت سے مسلم دنیا جن علوم سے متعارف ہوئے ، ان میں ایک خوبصورت نام' معلم الرجال' کا بھی ہے ، اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر اسپر نگر نے حافظ ابن حجر کی کتاب "الاصابة فی احوال الصحابة" (مطبوعہ کلکتہ ۱۸۵۳ء ) ۲۰ انگریزی مقدمہ میں کہا: '' کوئی قوم دنیا میں الیی گزری ہے نہ آج موجود ہے ، جس نے مسلمانوں کی طرح '' اساء الرجال' کاعظیم الثان فن ایجاد کیا ہو، جس کی بدولت آج پانچ لاکھ ضعیتوں کا حال معلوم ہوسکتا ہے ۔' (حطبات مدراس از سید سبلیمان ندوی: ص ۳۸)

جن لوگوں نے کسی نے کسی انداز میں حدیث ِ نبوی پر نقد کیا، ان کو اپنے قدیم علمی ورثے کا صحیح اندازہ نہیں تھا، محدثین نے اس فن کو کون کون کون کون کے کمالات سے مزین کیا، یہ لوگ ان حقائق کو نہ سمجھ پائے اور اس دور کے لوگوں کی مثالیں پیش کر کے سند کے سلسلے کے جلیل القدر اور ثقة راویوں کو موضوع بحث بنا دیا۔

#### المنظمة المنظ

مغربی اور بور پی سکالر اسلام کے اس امتیازی علمی شعبے پر انگشت و بدنداں ہو جاتے ہیں اور اس کے حق میں اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہے۔لیکن بیا ہے ہیں، یہ یارانِ اسلام، بیعلم کی حدّ وں کو بھلانگ جانے والے، جن بیچاروں کو اپنے اسلام کی خوبیوں تک کی خبر تک نہیں ہے۔

اگرفرزندان امت مسلمہ کو انکار حدیث، ردّ حدیث اور وضع حدیث جیسے کڑی آز ماکشوں اور فتنوں کا سامنا کرنا پڑا تو علم اسائے رجال کے ذریعے ان کی تلافی کو بیتی بنا دیا گیا۔ اس فن میں رواق احادیث بنویہ کی تعدیل و توثیق، حفظ و ضبط اور تضعیف و تجریح کو بیچا نے کے لیے وہ معیار پیش کیا گیا کہ اغیار بھی انگشت بدنداں اور اپنوں کا لبادہ اوڑ ہے والے حملہ آور بھی حیران وسشسٹدر ہو گئے۔ اگر ہم اپنی امتیازی میراث سے محروم ہونے کی وجہ ہے کسی کے دام تزویر میں کو سے میں کرائی عقل و خرد کو معیار قرار دے کرایک نی فکر اور نئے فرقے کی بنیاد ڈال دیں تو سورج پرالزام تراثی نہیں کی جائے گی، آنکھیں بند کرنے والے کو قصور وار اور ملزم تھرایا جائے گا۔

سنداورمتن کی اصطلاحات ایجاد کر کے اسانیر احادیث میں ندکورہ راویوں کے کمل حالات زندگی ادران کی سواخ عمریاں اس علم میں قلمبند کر دی گئیں، جس کا آغاز عہد صحابہ کے اواخر اور کبار تابعین کے زمانہ کے اوائل میں ہوگیا تھا۔ دن بدن اس کی کمیت و کیفیت میں اضافہ ہوتا گیا اور دنیا میں وجود پانے والے علوم وفنون میں ''علم اسائے رجال'' کے نام سے ایک اور علم کا اضافہ ہوگیا۔

احادیث پر اعتراض کرنے والو! کیا اب بھی تمہارے اعتراض کی بنیادیں کھوکھلی نہیں ہو کیں؟ مسلمانوں کے جس فن نے ویسٹرن سکالرز کو جیران کر دیا ، افسوس کہ اپنوں کواس کی حقیقت کاعلم نہ ہوسکا۔

(8) جب ہم مزید غور کرتے ہیں تو نبی کریم مظیناً آنا کی زبان کی صداقت کا انوکھا انداز ہمارے سامنے آتا ہے، آپ مظیناً آنا ہے، آپ مظیناً آنا ہے، آپ مظیناً آنا ہے، اور کے میں متعبل کے بارے میں جتنی پیشین گوئیاں کیں، وہ حرف بحرف پوری ہوئیں،اس کا منطق متیجہ یہ ہے کہ آپ مظیناً آنا کی احادیث میں شک وشبہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ چندا کی مثالیں یہ ہیں:

(i) ..... عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِي النَّبِي اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِي اللّهِ مَنْ الْعِشَاءِ فِى آخِرِ حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا سَلَّمَ النَّبِي اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَا النَّبِي اللّهُ اللّهُ مَا النَّبِي اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللله

سیدنا عبدالله بن عمر بنائی کتے ہیں: بی کریم منطق آنے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ہمیں نمازِ عشا پڑھائی، سلام پھیرنے کے بعد فرمایا:'' کیا خیال ہے تمہارا اس رات کے بارے، (ذراغور کرو کہ آج) جو زمین کی پشت پرموجود ہے، ووسو برس تک باقی نہیں رہے گا۔''

مافظ ابن ججرنے كہا: وكذالك وقع بالاستقراء فكان آخر من ضبط أمره ممن كان موجودا كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المنظمة المنظم

حینئذ أبو الطفیل عامر بن واثلة ، وقد أجمع أهل الحدیث علی انه كان آخر الصحابة موتا ، وغایة ما قیل فیه انه بقی الی سنة عشر ومانة وهی رأس مانة سنة من مقالة النبی فی والله اعلم و اعلم و الله العلم و اقع بوا ، پس آخری صحابی جس کے حالات قلم بند کیے اور جواس وقت موجود تھا ، وہ سیدتا ابوالطفیل عامر بن واثله رفائی ہے ، اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت بوئے تھے ، زیادہ سے زیادہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ااس میں فوت بوئ (نہ کہ پہلی صدی کے آخر میں ) تو اس کا جواب یہ بوگا کہ رسول اللہ منظم الله منظم کے ارشاد کو سوسال اس کی وفات پر بی پورے ہوئے تھے ۔ واللہ اعلم ۔ (فتح الباری: ۲/ ۹۰) ما فظ ابن جرنے یہ بھی کہا کہ سیدنا جا ہر زائید کی روایت میں ہے کہ آپ منظم کی وفات سے ایک ماہ پہلے حافظ ابن جرنے یہ بھی کہا کہ سیدنا جا ہر زائید کی روایت میں ہے کہ آپ منظم کی وفات سے ایک ماہ پہلے میں دیث ارشاد فر مائی تھی ۔ (فتح الباری: ۲۸۲/۱)

(ii) .....سيدنا نافع بن عتب بن ابووقاص فل تُقَدّ سے روایت ہے فی کریم مظیر نے فرمایا: ((تَعْسَرُوْنَ جَسِزِیْرَةَ الْمُعَرْبَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ الرُّوْمَ فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ اللَّهُ ، ثُمَّ تَغْزُوْنَ اللَّهُ ، ثَمَّ تَغْزُوْنَ اللَّهُ ، ثَمَّ تَغُزُونَ اللَّهُ ، ثَمَّ تَغْزُونَ اللَّهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ تَغُزُونَ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثُمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثُمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثُمَّ اللهُ ، ثُمَّ اللهُ ، ثُمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثَمَّ اللهُ ، ثُمُ اللهُ اللهُ ، ثُمُ اللهُ ، ثُمُ اللهُ ، ثُمُ اللهُ اللهُ ، ثُمُ اللهُ ، ثُمُ اللهُ ا

یعن: ''تم جزیرۂ عرب کے باسیوں سے لڑائی کرو گے اللہ تعالی فتح نصیب فرمائے گا' پھر فارس سے لڑائی ہوگی وہ بھی فتح ہو جائے گا' پھر روم سے لڑائی ہوگی اللہ تعالی فتح بھی فتح ہو جائے گا' پھر روم سے لڑائی ہوگی اللہ تعالی فتح سے ہمکنار کرے گا۔''

بیاحادیث، اعلامِ نبوت میں سے ہیں، کیونکہ آپ منظے آتے ہیں وفات کے بعد بہت جلد سے پیشین گوئیاں پوری ہو سیاحاد بیا سیکس اور دنیا کی بڑی بڑی سلطنتیں مسلم مجاہدوں کے قدموں میں ڈھیر ہو گئیں، البتہ ابھی تک دجال سے لڑائی باقی ہے، ہماراعقیدہ ہے کہ وہ بیچارہ بھی مغلوب ہو جائے گا۔

(iii) ....سيدنا عدى بن حاتم رالين سے روايت بے رسول الله مطفي الله عن فرمايا:

((مُثِّلَتْ لِىَ الْحِيرَةُ كَأَنْيَابِ الْكِلاَبِ، وَإِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَهَا-)) فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَبْ لِى يَارَسُولَ اللهِ ابْنَةَ بَقِيْلَةَ فَقَالَ: ((هِى لَكَ-)) فَأَعْطُوْهَا إِيَّاهُ فَجَاءَ أَبُوْهَا فَقَالَ: أَتَبِيعُنِيْهَا؟ يَارَسُوْلَ اللهِ ابْنَةَ بَقِيْلَةَ فَقَالَ: أَحْدَثُهُا فَقِيلًا: قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا فَقِيلًا: فَالَ: نَعَمْ قَالَ: قَدْ أَخَذْتُهَا فَقِيلًا: لَوْقُلْتَ ثَلاَ ثِينَ أَلْفًا وَقَالَ: وَهَلْ عَدَدٌ أَكْثَرُ مِنْ أَلْفِ؟

(الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ٨/٢٣٧ ،سنن بيهقي: ٩/٩٣)

یعن: "میرے لئے جیرہ (مقام) کو کتوں کی کچلیوں سے تثبیہ دی گئ اور عنقریب تم اسے فتح کرلو گے۔ "ایک آدی کو ابوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! بنت بقیلہ مجھے عطا کر دیں۔ آپ منظ کی آپانے نے فرمایا: "وہ اسے دے دو۔ "اس کے باپ نے آکر کہا: "کیا تو مجھے وہ فروخت کر دے گا؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ اس نے پوچھا: کتنی قیمت میں؟ اس نے کہا: کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ر میں اور ایک بنبان کے بنبان سے اس کی جس اور ہیں گئی ہے۔ اس کے بنبان سے بنوی کی جست صدیث نبوی کی جس میں مانی کروں گا اور ایک ہزار درہم (کے عوض فروخت کروں گا)۔ اس نے کہا: میں نے خرید لی ہے۔ کہا گیا کہا گر میں تمیں ہزار کہتا تو ؟ اس نے کہا: بھلا ہزار سے بڑا کوئی عدد ہے؟

جیرہ ، کخی بادشاہوں کا دار الحکومت تھا، جس کے آٹار عراق میں کوفیہ اور نجف کے درمیان پائے جاتے ہیں، آغازِ سلام کے وقت یہاں نسطوری عیسائی آباد تھے۔

جب سیدنا خالد بن ولید بڑالٹئز اپنالشکر لیے بحری اور بڑی راستے امغیشیا روانہ ہوئے ، ان کے خور کُنَت پہنچنے سے پہلے تمام اسلامی دستے اکتھے ہوگئے۔ ادھر چیرہ کے مرز بان آزاد بہ غریبی اور قصر ابیض کے درمیان ڈیرے ڈالے ہوئے تھا۔ جب اسے خالد کے قریب آئینچنے کی خبر ملی تو وہ پہا ہو گیا اور دریائے فرات کے پار چلا گیا اور حیرہ کے عربوں کو وہیں بھوڑ گیا، ان لوگوں کے چار بڑے قلعے تھے۔ ان قلعوں کے اردگرد جنگ جاری رہی اور ان پر ہر طرف سے پورش کی گئی ۔ نی کہ انھوں نے جزیے اور مسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر سلے کرلی۔ یہ واقعہ رہے الاول ۲۱۔ ورسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر سلے کرلی۔ یہ واقعہ رہے الاول ۲۱۔ ورسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر سلے کرلی۔ یہ واقعہ رہے الاول ۲۱۔ ورسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر سلے کرلی۔ یہ واقعہ رہے الاول ۲۱۔ ورسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر سلے کرلی۔ یہ واقعہ رہے اللاول ۲۱۔ ورسلمانوں کی حفاظت میں آنے کی شرط پر سلے کرلی۔ یہ واقعہ رہے اللاول ۲۰۰۰ و کا کہ بھوٹر آیا۔ (الملم فتو حات اسلامیہ از احمد عادل کمال: ص ۵۰۰۹ ک

(iv) .....سيده عائشه وظاهم المسيده فاطمه وظاهم وظاهم وظاهم وايت كرتى بين كدرسول الله طن آيا نفر مايا: ((إنَّ جِسْرِيْلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّ تَيْنِ، وَلاَ اَرَاهُ إلاَّ حَضَرَ اَجَلِي، كَانَ يُعَارِضُنِي الْعَامَ مَرَّ تَيْنِ، وَلاَ اَرَاهُ إلاَّ حَضَرَ اَجَلِي، إِنَّكِ اَوَّلُ اَهْلَ بَيْتِي لِحَاقًا بِي، فَاتَّقِي اللَّهَ، وَاصْبِرِيْ، فَإِنِّيْ نِعْمَ السَّلَفُ اَنَا لَك.)

(صحیح بخاری: ۳٦۲٤، صحیح مسلم: ۲٤٥٠)

یعنی:''جریل (علیہ السلام) مجھ سے ہرسال قرآن مجید کا ایک دفعہ دور کرتے تھے اور اس سال دو دفعہ کیا' یہی لگتا ہے کہ میری وفات کا وقت آ چکا ہے اور تو ( فاطمہ ) میرے اہلِ بیت کا پہلا فرد ہے جوسب سے پہلے مجھے ملے گی'لہذ االلہ تعالی سے ڈرنا اور صبر کرنا' میں تیرے لئے بہترین میر سامان ہوں گا۔''

مافظ ابن جرن كها: فانهم اتفقوا على ان فاطمة عليها السلام كانت أول من مات من أهل بيت النبي الله بعده حتى من أزواجه - (فتح البارى: ١٧٢/٨)

لعنی: محدثین کا اتفاق ہے کہ نبی کریم منت ایل سے بعد آپ منت ایل ہیت میں سے سب سے میں سے سب سے میں سے سب سے پہنے سیدہ فاطمہ علیما السلام کا انتقال ہوا۔

(٧) ....سيرنا عبدالله فالله فالله في في أن تَطْلُبُوْ افِي قُرَاكُمْ هٰذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ فَلاَ تَجِدُوْنَهُ ، يَسْزِويْ كُلُّ مَاءٍ اللهِ فَلاَ تَجِدُوْنَهُ ، يَسْزِويْ كُلُّ مَاءٍ اللهِ عَنْصَرِهِ ، فَيكُوْنُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمَاءُ . ( مستدرك حاكم: ٤/ يَسْزِويْ كُلُّ مَاءٍ الله عَنْصَرِهِ ، فَيكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُوْمِنِيْنَ وَالْمَاءُ . ( مستدرك حاكم: ٤/ ٥٠ والحديث موقوف لكنه في حكم المرفوع، لانه لايقال من قبل الرأي، كما هو الظاهر )

لینی:'' قریب ہے کہتم ان بستیوں میں ایک پیالہ پانی کا تلاش کرو' لیکن کامیاب نہ ہوسکو' یعنی سارے کا سارا پانی اپنی اصل کی طرف سکڑ جائے گا اور باقی ماندہ مومن اور پانی شام میں ہوں گے۔''

## المنظمة المنظ

فوائد: ..... یقینا مستقبل میں یہ پیشین گوئی پوری ہوگی، لیکن اب اس کے آثار شروع ہو گئے ہیں، جیسا کہ شخ البانی مراشہ کہتے ہیں: ایک امریکی ادارے نے یہ تحقیق پیش کی ہے کہ دنیا میں بہت بڑی مقدار میں زمینی پانی نکالا جارہا ہے، بلکہ تکساس اور نیومیکسیکو کے علاقوں میں زمینی پانی مکمل خٹک ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا ہے اور شالی علاقہ جات میں ہرسال یانی کی سطح بارہ فٹ نیچے ہورہی ہے۔

ریاست ہائے متحدہ امریکا میں ایک دوسری تحقیق میں کہا گیا ہے کہ عنقریب دنیا پانی کی قلت کے مسئلے سے دوجار ہو جائے گی اور اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوگا اور ڈیم اور ٹینکوں سے مصنوعی طریقے مفید ثابت نہیں ہوسکیں گے، (ملاحظہ ہو: الأهرام: ١/٠١/ ١٩٨٥) ور ۲/ ۱۹۸۰) - (سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۲۸۰۷)

(vi) بوسلیم کا ایک آ دمی این دادا سے روایت کرتا ہے کہ وہ نبی کریم مشیکی آئے گئے اس جاندی لے کر آیا اور کہا اور اسے اور این کان ہے۔ نبی کریم مشیکی نے فرمایا:

((سَتَكُونُ مَعَادِنُ يَحْضُرُهَا شِرَارُ النَّاسِ-)) (مسند احمد: ٥/ ٤٣٠)

لعنی: ''عنقریب ان کانوں پر بدترین لوگ پنجیں ھے۔''

شخ البانی والله کہتے ہے: ''معادن ( کا نیس)''ان مقامات کو کہتے ہیں، جہاں سے سونے ، چاندی اور تا نے جیسے زمینی جواہر برآ مدہوتے ہیں، اس کی واحد''معید ن'' ہے۔

کوئی شک نہیں کہ کافرلوگ ہی بدترین ہوتے ہیں۔ عربوں کے زمینی خزانے نکالنے کے لیے یور پیوں اورامریکیوں کووہاں لانے کی وجہ سے مسلمان جس آز مائش میں مبتلا ہیں، اس حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ واللہ المستعان۔ (سلسلہ احادیث صححہ)

(vii) .....سيدنا عباس بن عبدالمطلب و النفر كمت بين كدرسول الله المنطقة في الناز (يَسطُهُ وَ هُلدَا الدَّينُ حَتَّى يُجَاوِزَ الْبِحَارَ ، وَحَتَّى تُخَاضَ بِالْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ -)) (مسند ابى يعلى: ١٢/٥٥)

العنى: "يد ين منظرِ عام برآئ كاورسمندرول سے تجاوز كر جائ كا حتى كدالله كراست ميں گھوڑ لاسمندر) ميں گھوڑ في سمندر) ميں گھس جا كيں گے۔"

فوائد: .....گوڑوں کی سمندروں میں گھنے کی پیشین گوئی فاروتی عہدِ خلافت میں ایک دفعہ پوری ہو چکی ہے۔
شاہ معین الدین احمد ندوی نے کہا: بہرسیر اور مدائن کے درمیان دجلہ حائل تھا۔ ایرانیوں نے مسلمانوں کو مدائن پر
حملے سے رو کئے کے لیے دجلہ کا بل تو ڈکر کشتیاں روک لی تھیں، اس لیے جب مسلمان دجلہ کے کنارے پنچے تو اسے عبور
کر نے کا کوئی سامان نہ تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائٹی نے اللہ کا نام لے کر دجلہ میں گھوڑا ڈال دیا۔ انھیں دکھے کرد جلہ میں اثر گئی اور نہایت اطمینان سے با تیں کرتی ہوئی یار پہنچ گئی۔ ایرانی دور سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھتے ہوری فوج دجلہ میں اثر گئی اور نہایت اطمینان سے با تیں کرتی ہوئی یار پہنچ گئی۔ ایرانی دور سے یہ حیرت انگیز منظر دیکھتے سے اور متحیر سے ۔ جب مسلمان کنارے پر پہنچ گئے تو متحیر ایرانی ''دیواں آ مدند، دیواں آ مدند' (دیوآ گئے! دیوآ گئے!) کہتے کتھے اور متحیر سے ۔ جب مسلمان کنارے پر پہنچ گئے تو متحیر ایرانی ''دیواں آ مدند، دیواں آ مدند' (دیوآ گئے! دیوآ گئے!) کہتے کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ہوئے بھاگ گئے۔ایک افسرخز راد نے معمولی مزاحمت کی مگر مسلمانوں نے اسے مغلوب کرلیا۔ یز دگرد پایئے تخت چھوڑ کر بھاگ گیا اور حضرت سعد بن ابی وقاص زمالنے صفر کلیہ ھیں مدائن میں داخل ہو گئے۔

(تاريخ اسلام از شاه معين الدين: ٢/ ١٧٧)

علامه اقبال في مشهور تظم "فكوه" مين بيشعركها تها:

وشت تو دشت ، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے اس کے پہلے مصرع میں عبور دجلہ کے اس جیرت انگیز واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

(viii) .....سیدنا معاذ بن جبل رفاتین کہتے ہیں: ہم رسول الله میشی آنے ساتھ غروہ تبوک والے سال نکلئے آپ نمازیں جمع کر کے اوا کرتے تھے لیک دن ایسا بھی آیا کہ نمازیں جمع کر کے اوا کر لیتے تھے ایک دن ایسا بھی آیا کہ نماز کو مؤخر کیا ، پھر باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں 'بعد ازاں اندر چلے گئے اور پھر جب تشریف لائے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے اوا کیں 'پھر فرمایا:''تم ان شاء اللہ کل تبوک کے جشمے پر پہنچ جاؤ گئے اور دون کے روثن ہونے کے بعد پہنچو گے۔ (یا در کھنا کہ) جو بھی وہاں پہنچ پانی کو میرے چہنچ سے پہلے نہ چھوے۔'' جب ہم اس چشمے کے پاس پہنچ تو کیا و کھتے ہیں کہ دوآ دی ہم سبقت لے جا چکے تھے۔ (ہم نے دیکھا کہ) تسم کے بھڈر چشہ تھا اور تھوڑ انھوڑ اپنی رس رہا تھا۔ رسول اللہ میشی تی ہے ان دوآ دمیوں سے پوچھا:''آیا تم نے اس پانی کو جمع کیا۔ آپ میشی تی ہم اس چشمے میں اپنی اپنی ہوں۔ آپ بی میں اپنی اپنی ہورہ دھویا 'پھر اس پانی کو اس چشمے میں انڈیل دیا 'چشمے کا پانی زور سے جمع کیا۔ آپ میشی تی کہ لوگوں نے پانی پی لیا۔ پھر آپ میشی تی نے فرمایا: (ایکٹوشٹ کے یا میکٹ کو آئ طالت بیک کو یا نی تو کیا گئی تو کیا گئی تھرا کہ کا نی خور اس پانی کو اس چشمے میں انڈیل دیا 'چشمے کا پانی زور سے بھر کیا گئی گئی گئی ہم اس پہنا شروع ہوگیا 'حق کہ لوگوں نے پانی پی لیا۔ پھر آپ میشی تی نے فرمایا: (ایکٹوشٹ کے یا میکٹ کے ان طالت بیک حیات کی ما ہم گئا کہ ان گئی گئی جنانا۔) (مسلم: ۲۰۷۱)

یعنی: ''معاذ! ممکن ہے کہ تیری زندگی لمبی ہو' (اگرا سے ہواتو) تو دیکھے گا کہ یہ جگہ باغات سے بھرجائے گی۔''
مولا نا مودودی براللہ کہتے ہیں: تبوک کے محکمہ شرعیہ کے رئیس شخ صالح نے بتایا کہ یہ چشمہ دوسال پہلے تک پونے
چودہ سوسال سے مسلسل اہلتا رہا، بعد میں نظیمی علاقوں میں ٹیوب ویل کھود ہے گئے تو اس چشنے کا پانی ان ٹیوب ویلز کی
طرف منتقل ہوگیا۔ تقریباً تجیس ٹیوب ویلز میں تقسیم ہوجانے کے بعداب یہ چشمہ خشک ہوگیا ہے، اس کے بعد شخ صالح
ہمیں ایک ٹیوب ویل کی طرف بھی لے گئے، جہاں ہم نے دیکھا کہ چارائج کا ایک پائپ لگا ہوا ہے اور کی مشین کے
بغیراس سے پانی پورے زور سے نکل رہا ہے، قریب قریب یہی کیفیت دوسرے ٹیوب ویلز کی بھی ہمیں بتائی گئی۔ یہ بی
کریم مشکور کے بھی کی برکت ہے، آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے، کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں
کریم مشکور کے بھی کی برکت ہے، آج تبوک میں اس کثرت سے پانی موجود ہے، کہ مدینہ اور خیبر کے سوا ہمیں
کہیں اتنا پانی دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تبوک کا پانی ان دونوں جگہوں سے بھی زیادہ ہے۔ اس پانی
کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی ادو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظالة المنظلة الم

سے فائدہ اٹھا کر اب تبوک میں ہر طرف باغ لگائے جا رہے ہیں اور نبی کریم طفظ آنے کی پیش گوئی کے مطابق تبوک کا علاقہ باغوں سے بھرا ہوا ہے اور دن بدن بھرتا جارہا ہے۔ (سفر نامه ارض القرآن از مولانا مودودی)

ید دلائل اس حقیقت پربتین ثبوت ہیں کہ نبی کریم مطفع کی آئے۔ جو پچھ فرمایا وہ برحق اور ججت تھا، اگر ہمارے ذہن تسلیم نہ کریں تو شریعت کی روشی میں ایسے زنگ آلودہ ذہنوں کومیقل کرنا پڑے گا۔

(9)......ہم اس موضوع پرسب سے زیادہ اس حقیقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ہمام بن منبہ (م: ۱۳۱ ه۔) نے پہلی صدی ہجری میں سیدنا ابو ہریرہ زبائین کی ایک روایت قلم بندگی، پھر دوسری صدی ہجری میں امام مالک (م: هے) نے اپنی صدی ہجری میں امام بخاری (م: ۲۵۷ هـ ه) نے اپنی صحیح اپنی سند کے ساتھ ''موطا'' میں اس کولکھا، پھر تیسری صدی میں امام بخاری (م: ۲۵۷ هـ ه) نے اپنی صحیح میں اپنی سند کے ساتھ اسی صدیث کو ترکیا۔ جیرانگی کی بات یہ ہے کہ ایک صدیث ہے، اس کوایک ایک صدی کے بعد لکھا گیا، لیکن پھر بھی اس کے الفاظ ومعانی میں کوئی فرق پیدائیس ہوا۔ کیا یہ ہمارے محمد منظے بھی کے فرامین کا معجز ہنیں ہے۔ مؤطا امام مالک اور صحیح بخاری میں مشترک احادیث کی تعداد (۲۸۲) ہے، ایک مثال ہے ہے:

سيدنا ابو مرره والنيم بيان كرت ميس كدرسول الله والني مين فرمايا:

((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يُّدْخِلَهَا فِيْ وَضُوْثِهِ، فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لا يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ-)) (مؤطا امام مالك: صـ ٤٣، رقم: ٢٠)

سيدنا ابو ہريرہ و الله على بيان كرتے ميں كدرسول الله على وَمَا الله على وَمَا الله على وَمَا الله على الله

((وَإِذَا اسْتَيْـقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ، فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ اَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوْثِهِ، فَإِنَّ اَحَدَكُمْ لا يَدْرِيْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ـ)) (صحيح بحارى: ١٦٢)

دونوں روایات کے الفاظ پرغور کریں متیح بخاری کی روایت میں صرف شروع میں "وَ" کا اضافہ ہے، اس کی وجہ بیہ ہے اس میں پیچھے سے روایت چل رہی ہے، جس کی وجہ سے "وَ" لاما گیا۔

صحفه كهام بن منه (م: <u>١٣١</u>ه م) كى حديث نمبر (٨) كالفاظ بين الْملائِكة يَتَعَاقَبُوْنَ فِيكُمْ، مَلائِكة بِاللَّيْل وَمَلائِكة بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلاةِ الْفَجْرِ وَ صَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِيْكُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِيْ؟ قَالُوْا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ وَ اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّوْنَ ـ

اور سیح بخاری کی حدیث نمبر (٣٢٢٣) کے الفاظ بہ ہیں: اَلْ مَلائِد کَةُ يَتَ عَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ، مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ يَتَ عَاقَبُوْنَ فِيْكُمْ، مَلائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ، وَيَجْتَمِعُوْنَ فِيْ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَ صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ بَاتُوْا فِي كُمْ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُو أَعْلَمُ بِهِمْ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِیْ؟ قَالُوْا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَ اَتَيْنَاهُمْ فِي عَلَوْا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَ اَتَيْنَاهُمْ عَبَادِیْ؟ قَالُوْا: تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَ اَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يَصَلُونَ وَ اَتَيْنَاهُمْ وَهُو مَنَا يَعْرُبُونَ وَ اللّهِ وَالِي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

# الله المستفافة المستفافة

کیسام مجزاتی حسن ہے، دونوں احادیث کے راوی تو سیدنا ابو ہریرہ رُخالِنَّهُ ہی ہیں، لیکن پہلی روایت میں سیدنا ابو ہریرہ زنہنُوُ کے شاگرد جناب ہمام ہیں اور دوسری روایت میں ان کے شاگر داعرج ہیں، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رُخالُنُوُ کے بعد سندیں مُنلف ہوگئیں۔

لیکن پہلی حدیث کو قلم بند کرنے والے (۱۳۱هه) میں اور دوسری حدیث کو لکھنے والے (۲۰۶هه) میں فوت ہوئے۔لیکن ہورہے ہیں، جبکہ حدیث کا اصل سلسلہ تو سیدنا ابو ہر پرہ زبی تین سے شروع ہوا تھا، جو (۷۰هه) میں فوت ہوئے۔لیکن خاد مین احادیث نے ایک لفظ میں بھی فرق نہیں آنے دیا۔

(10) کوئی زبان ہو، ایک صدی کے بعد اس میں ایس تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں کہ پہلی زبان کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے، ہر زبان کا بہی حشر ہوا اور سابقہ امتوں اور نہ ہوں کی زبانوں کا نہ صرف وجود مث گیا ہے، بلکہ کئی زبانوں کے اموں کا پیتہ بھی نہیں نگایا جا سکتا، لیکن اس لحاظ ہے عربی زبان کا بیانتہائی متاز وصف ہے کہ اگر آج حضرت محمد مشتے ہوئے اور دو مماری بات سمجھیں گے، آخر اللہ تعالی کوزندہ کر دیا جائے اور دو محمد بی میں گفتگو کریں تو ہم ان کی بات سمجھیں گے اور وہ ہماری بات سمجھیں گے، آخر اللہ تعالی نے اس نبی کی زبان کو یہ مجز وعطا کیوں کیا؟ صرف اس لیے کہ اس کی ہدایات کو قیامت تک برقر اررکھنا تھا۔

(11) ہم یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ نبی کریم منظے آنے ہی کرندگی کے ایک ایک کوشے کو محفوظ کیوں کروایا گیا؟ حتی کہ آپ منظے آنے ہی کہ نبی کریم منظے آنے ہی کہ نبی کراہٹوں اور گھراہٹوں کے اندازوں کو کیوں قلم بند کرلیا گیا؟ اس دنیا سیرتِ مصطفیٰ پرسب سے زیادہ کتابیں کیوں کھی گئیں؟ تاریخ کے دامن میں آپ منظے آنے ہی آل واولاد کے اساء واعداد کا تذکرہ کیوں کروایا گیا؟ کل کی بات کی طرح صحابہ کرام کے ایک لاکھ چودہ ہزار نفوس قدسیہ کا تذکرہ کیوں محفوظ رہنے دیا گیا؟ شاید ہے وجہ ہوکہ محمد منظے آنے ہی اداؤں کو بقامل جائے!!!!

صحابہ کرام بڑگئیا کا اس حقیقت پر اجماع تھا کہ آپ میٹے آئی ہے ثابت شدہ احادیث، قر آن مجید کی طرح جمت ہیں اور وہ احادیث کی مرورت واہمیت کو کم کرنے والو! خیر القرون کے اہل خیر لوگ اس نکتہ سے محروم تھے، جوتمہاری عقلوں کو سوجھا ہے۔

خلاصۂ کلام میہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی علوم و اعمال کی پیاس بجھانا چاہتا ہے تو اسے ایک وقت دو چشموں سے سیراب ہونے کاعزم کرنا پڑے گا، وگرنہاس کا نصیب ومقدراورظلمت وصلالت لازم ملزوم ہو جائیں گے۔

ہم عا جز انہ التماس کریں گے کہ حدیثِ مبارکہ کے حوالے سے ایسے دعووں کی وجعلم حدیث اور فن حدیث سے دوری ہے اور ایسے لوگوں کو اپنی اہلیت پر ناز ہے اور چکڑ الوی اور مکرین حدیث لوگوں کے وسوسوں میں گرفتاری ہے۔ نبی کریم منظے ایک میں آپ منظی میں گرفتاری ہے۔ نبی کریم منظے ایک میں آپ منظی میں ایک محبت بیدا ہو، پھر کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

آپ مستظامین کی احادیث قدسید کوحرز جان بنا کر پڑھنا شروع کردیں اور عمل کرتے جائیں، علم وعمل میں تکھار آئے گا۔

اللّٰہ کی پناہ ، ہمارا مقصد قرآن حکیم کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے، شرعی مسئلے کی تو شیح کرنا ہے کہ رشدہ ہدایت کے
پیاہے کو دوچشموں سے سیراب ہونا چاہیے، ایک قرآن اور دوسرا حدیث۔ قرآن پاک نے خود بیسیوں مقامات پر
آپ مستظامین کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔

اَللْهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ وَ مَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْن

0000

# اَلْقِسُمُ الْلَوَّلُ مِنَ الْكِتَابِ .... قِسُمُ التَّوُحِيلِهِ وَأَصُولِ الدِّيْنِ اللَّهِينِ اللَّهِينِ الكَلَّ

#### كِتَابُ التَّوُحِيُدِ توحيدكى كتاب

المتوحيد: .....لغوى معنى: ايك بنانا،كسى كے ايك مونے كا اقرار كرنا۔

ا صطلاحی تعریف: هسالله تعالیٰ کی ذات، صفات، اختیارات اور حقوق میں الله تعالیٰ کوایک جاننا اور بیعقیدہ رکھنا کہ ان جاروں چیزوں میں کوئی بھی الله تعالیٰ کا ساجھی اور شریک نہیں ہے۔

بَابٌ فِی وُجُوْبِ مَعُرِفَةِ اللّهِ تَعَالٰی وَ تَوُحِیْدِهٖ وَ الْاِعْتِرَافِ بِوُجُوُدِهٖ اللهِ تَعَالٰی وَ تَوُحِیْدِهٖ وَ الْاِعْتِرَافِ بِو جُودِهِ الله تعالیٰ کی معرفت، توحیداوراس کے وجود کے اعتراف کے واجب ہونے کا بیان

سیدنا عبداللہ بن عباس رفائظ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملطے میں کے اللہ تعالی نے نعمان یعنی عرفہ کے مقام پر حضرت آدم مَلَیْنا کی پشت ( یعنی ان کی اولاد ) سے مضبوط عہدلیا، اس کا طریق کار بید تھا کہ اللہ تعالی نے ان کی پیٹھ سے وہ ساری اولاد نکالی، جو اس نے پیدا کرنی تھی اور ان کو آپ مَلِیْنا کے اولاد نکالی، جو اس نے پیدا کرنی تھی اور ان کو آپ مَلِیْنا کے سامنے چیونٹیوں کی طرح بھیر دیا اور پھران سے آمنے سامنے کام کرتے ہوئے کہا: ''کیا میں تمہارا رہنہیں ہوں؟ سب کام کرتے ہوئے کہا: ''کیا میں تمہارا رہنہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ تا کہتم لوگ

(۱) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ يَعْنِي ابْنَ ابْسِي حَسَيْنُ بَنِي عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي عَنْ قَالَ: ((أَحَدَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ مِنْ ظَهْرِ آدَمَ بِنَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةً، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيّةِ يَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةً، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيّةٍ يَعْمَانَ يَعْنِي عَرَفَةً، فَأَخْرَجَ مِنْ صُلْبِهِ كُلَّ ذُرِيّةٍ يَعْمَانَ دَرَاهَا، فَنَشَرَهُم مُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالذَّرِ، ثُمَّ كَلَّ ذُرِيّةٍ كَلَّ ذَرِيّةٍ كَلَّ ذُرِيّةٍ كَلَّ ذَرِيّةٍ كَلَّ ذُرِيّةٍ كَلَّ ذُرِيّةٍ كَلَّ ذَرِيّةٍ كَلَّ ذَرِيّةٍ كَلَّ ذَرِيّةٍ كَلَّ ذَرَاهُا، فَنَشَرَهُم قَالُوا عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه الْمُعَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَيْهِ اللّه عَلَى اللّه عَلْهُ اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى الللّه عَلَى اللّه عَلَى

<sup>(</sup>١) تخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر، فمن رجال مسلم، ورجح الحافظ ابن كثير في "التفسير" وقفه على ابن عباس ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ١١١٩١، والحاكم: ٢/ ٤٤٥(انظر: ٢٤٥٥)

الكالم المنظالة المنظمة المنظ

بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيمَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ فَي لَكَ الْعَلَى شَهِدْنَا أَنْ كَنَّا عَنْ فَي الْمَا أَشْرَكَ آبَا وَأَنَا فَي الْمَا أَشْرَكَ آبَا وَأَنَا مِنْ قَبْلُ مَا أَشْرَكَ آبَا وَأَنَا مِنْ قَبْلُ مَا أَشْرَكَ آبَا وَأَنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُوْنَ ﴾ [)

قیامت کے روز یوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر تھے۔ یا یوں کہو کہ پہلے پہل میشرک تو ہمارے بڑوں نے کیا اور ہم ان کے بعدان کی نسل میں ہوئے ،سو کیا ان غلط راہ والوں کے فعل پر تو ہم کو ہلاکت میں ڈال دے گا۔''

(مسند أحمد: ٢٤٥٥)

(سورهٔ اعراف: ۱۷۲، ۱۷۲) سيدنا الى بن كعب رضي الله تعالى كاس فرمان ﴿ وَ إِذْ أَخَلَ رَبُّكَ وِنُ بَنِي آدَمَ مِنُ ظُهُورِهِمُ ذُرِّيَّاتِهِمُ وَ٠ أَشْهَدَهُ مُ عَلَى أَنفُسِهمُ ... ﴾ كَاتفير بيان كرت موك کہتے ہیں: الله تعالی نے ان کوروحوں کی شکل میں جمع کیا، پھر ان کی تصویر س بنا کران کو بلوایا ، پس یہ بولے ، پھران ہے ایک مضبوط عہد لیا اور ان کو ان کے نفسوں پر گواہ بنایا اور کہا: کیا میں تمہارا رہنہیں ہوں، میں سات آ سانوں اور سات زمینوں کوتم برگواہ بناتا ہوں اور میں تمہارے باب آ دم عَلَیْنا کو بھی تم ير گواه بنا تا ہوں، تا كەتم قيامت والے دن بيەنە كېمەدو كەنېمىي تو اس چیز کاعلم ہی نہیں تھا۔ جان لو کہ میرے علاوہ نہ کوئی معبود ہے اور نہ کوئی رب، پس تم میرے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہرانا، عقریب میں تمہاری طرف اینے پغیروں کو بھیجوں گا، وہ تمہیں میرے دعدے اور میثاق کو یاد کرا کیں گے اور میں تم پر کتابیں بھی نازل کروں گا۔ ان سب نے جوابا کہا: ہم یہ گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب اور معبود ہے، تیرے علاوہ ہمارا کوئی رتب نہیں ہے، پس انھوں نے اس چیز کا اقرار کیا۔

(٢) - عَنْ رُفَيْعِ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبَى بْن كَعْبِ وَكُلُّهُ فِسَى قَوْلِ اللَّهِ عَزُّ وَجَلَّ: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَاتِهِمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ..... ﴾ الآية ، قَالَ: جَمَعَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَرْوَاحًا، ثُمَّ صَوَّرَهُمْ فَاسْتَنْطَقَهُمْ فَتَكَلَّمُوا ، ثُمَّ أَخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ فَالَ: فَانِي أَشْهِدُ عَلَيْكُمُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِيْنَ السَّبْعَ، وَأَشْهِدُ عَلَيْكُمْ أَبَاكُمْ آدَمَ عَـلَيْهِ السَّلامُ أَنْ تَقُو لُوْ ا يَوْ مَ الْقِيَامَةِ لَمْ نَـعْلَمْ بِذَلِكَ ، اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ غَيْرِي وَلَا رَبِّ غَيْرِيْ فَلَا تُشْرِكُوا بِنِي شَيْفًا، إِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلِي يُذَكِّرُ وْنَكُمْ عَهْدِي وَ مِيْثَاقِيْ وَ أُنْزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِيْ، قَالُوْا: شَهِدْنَا بِأَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلْهُ نَا لا رَبَّ غَيْرُكَ، فَأَقَرُّوا بذٰلِكَ ـ (مسندأحمد: ٢١٥٥٢)

سیدنا انس بن مالک والنوزے مردی ہے کہ نبی کریم مشیّقاتیا نے

(٣) - عَـنْ أَنْسسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ كَالِثَهُ عَنِ

<sup>(</sup>٢) تخريج: اثر ضعيف، محمد بن يعقوب الربالي مستور أخرجه الحاكم: ٢/ ٣٢٣، والبهيقي في "الاسماء والصفات": ص ٣٦٨ (انظر: ٢١٢٣٢)

<sup>(</sup>٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٣٤، ومسلم: ٢٨٠٥(انظر: ١٢٢٨٩)

المراج ا

النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّبَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْء أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ ؟ قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ فَي قُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَالِكَ، قَدْ أَخَدْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْنًا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَشْرِكَ بِيْ شَيْنًا فَأَبَيْتَ إِلَا أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ شَيْنًا فَأَبَيْتَ إِلَا أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ مَا فَيْ الْمَالِكَ فَي مَنْ فَيْ الْمَالِقُ مِنْ فَيْنَا فَأَبَيْتَ إِلَّا أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيْ مَنْ فَيْ الْمَالُونُ مِنْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ الْمُعْرِكَ بِيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ فَيْ الْمُ لَا تُشْرِكَ بِيْ مَا فَيْ الْمُ اللّه الللّه الللّه الللّه اللّه الللللّه اللّه اللّه اللللّه الللّه اللللّه اللّه اللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللّه الللللّه ا

فرمایا: "قیامت کے دن جہنی آدمی سے کہا جائے گا: اس کے بارے میں تیراکیا خیال ہے کہ زمین پر جو چیزیں بھی ہیں، کیا تو (اس عذاب سے بچنے کے لیے) وہ فدیے میں دے دے گا؟ وہ کچے گا: جی ہاں، الله تعالی فرمائے گا: میں نے تو تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا، میں نے تجھ سے بی عہدلیا تھا، جبکہ تو آدم عَالیٰ کی پیٹھ میں تھا، کہ میرے ساتھ کی چیز کو شریک نے شہرانا، لیکن تو نے انکار کر دیا تھا اور (اس چیز پر ڈٹ شریک نے میرے ساتھ شرک ہی کرنا ہے۔ "

فوافد: .....درج بالا اوراس موضوع کی دیگرا عادیث مین "عَهْدِ آلَسْت" کا ذکر ہے، بیتر کیب آیت کا ان افاظ ﴿ آلَسْتُ بِرَ بِنَکُمُ ﴾ ہے بی ہوئی ہے، بیع محصرت آوم عَلَیْلا کی تخلیق کے بعدان کی پشت ہے ہونے والی تمام الولا و سے لیا گیا، پوری آیات یوں ہیں: ﴿ وَاِذْ اَخَذْ رَبُّكَ مِنْ بَینِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِیَّتُهُمْ وَاشَهُدَهُمْ الولا و سے لیا گیا، پوری آیات یوں ہیں: ﴿ وَاِذْ اَخَدْ رَبُّكَ مِنْ بَینِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِ هِمْ ذُرِیَّتُهُمْ وَاشَهُدَهُمْ الْفَیْسِمِهُ الْسُتُ بِرَبِیْکُمْ قَالُوا بَلٰی شَهِدُنَا آنُ تَقُولُوا یَوْمَ الْقِیْهَةِ اِنّا کُنّا عَنْ هٰذَا عَلَیْنِی اَوْ تَقُولُوا آور الله اوران کوان کے نفول پر گواہ بنایا کیا میں تبہارا رہبہیں ہوں؟ سب نے اولا دِآوم کی پشتوں سے ان کی اولا دکونکالا اوران کوان کے نفول پر گواہ بنایا کیا میں تبہارا رہبہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا کیوں نہیں! ہم سب گواہ بنتے ہیں۔ تاکہ تم لوگ قیامت کے دوزیوں نہ کہو کہ ہم تو اس سے محض بے خبر عالی کون کہو کہ پہلے پہل بیٹرک تو ہمارے بڑول نے کیا اور ہم ان کے بعدان کی نسل میں ہوئے، سوکیا ان غلاراہ عقد یا یوں کہو کہ پہلے پہل بیٹرک تو ہمارے بڑول نے کیا اور ہم ان کے بعدان کی نسل میں ہوئے، سوکیا ان غلاراہ کوان کے نوان کے نوان کی فرے میں ور لیت میں ڈال و ہا گا۔" (سورہ اعراف: ۱۷۲، ۱۷۲) ہی عبدہم اس لیے تسلیم کریں گراہ کوان ہرانسان کی فطرت میں ور لیت رکھ ورکھ کی ہو اس کی وجہ سے وہ فطرت متاثر ہو چیک تو ایا انسان فورا حق کی آواز کوقبول کرتا ہے، لیکن آگر شرک و بدعت یا گندے معاشرے کی وجہ سے وہ فطرت متاثر ہو چیک ہو تا ہے، جلا اور بدیراسلام تبول کون تالیم کون کے بیم صلہ مختل ہو جاتا ہے، جلد اور بدیراسلام تبول کرنے والے صحابہ کرام کی وجہ ہی شی ۔

رسول الله منظم آیا نے اس مفہوم کوان الفاظ میں بیان کیا: '' ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اس کو میہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جس طرح جانور کا بچہ سے سالم پیدا ہوتا ہے، اس کا ناک، کان کٹانہیں ہوتا۔'' (صحیح بحاری، صحیح مسلم)

#### الكالم المنظمة المنظم

عبد الرحمٰن بن غنم ، جن كوسيد ناعمر وخاتينهٔ نے لوگوں كوفقه كى تعليم دینے کے لیے شام بھیجا تھا، بیان کرتے ہیں کہ سیدنا معاذ بن جبل وللنوز نے ان کو بیان کیا کہ نبی کریم مشیر کا ایک روز این ''یعفور'' نامی گدھے برسوار ہوئے، اس کی ری تھجور کے پتوں کی تھی، پھر آپ منتی آیاتے نے فرمایا: ''معاذ! تم بھی سوار ہو جاؤ' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ چلیں (میں پیدل بی ٹھیک ہوں)،لیکن آپ مشفی این نے پھر فر مایا: ''تم سوار ہو جاؤ'' بس میں آپ شیر ای کے چیچے سوار ہو گیا، ہوا بول کہ گدھا گریزا اور آپ مٹنے آیا کھڑے ہو کر مسکرانے لگے اور میں دل ہی دل میں افسوس کرنے لگا، پھر دوسری اور تیسری بار بھی ایسے ہی ہوا، بہر حال آپ مستح آین نے اپنا ہاتھ مبارک بیحصے کیا اور کوڑے یا چھڑی کے ساتھ میری کمریر مارا اور فرمایا: "معاذ! کیا تو جانتا ہے کہ بندوں پر الله تعالی کا کیاحق ہے؟" میں نے کہا: جی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ مُنْ الله تعالى كابندول يربية عن الله تعالى كابندول يربية ت ب کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی چیز کوشریک نہ الله تعمر اكس " كر جتنا الله تعالى في جابا، آب السَّعَالَيْن آك كو یلے، اور پھراپنا ہاتھ چھے کیا اور میری کمریر مارا اور فرمایا: "اے معاذ! اے معاذ کی مال کے بیٹے! کیاتم یہ جانتے ہو کہ اگر بندے ایسے ہی کریں تو اللہ تعالی یران کا کیا حق ہے؟ "میں نے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، آپ من ان من این ان بیشک جب بندے ایے بی کریں تو ان کاالله تعالی پرحق په ہے کہ وہ ان کو جنت میں داخل کر دے۔''

(٤) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ غَنْمٍ وَهُوَ الَّذِي بَعَثَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ اللَّهِ السَّامِ يُفَقِّهُ النَّاسَ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَل ﴿ وَاللَّهُ حَدَّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ رَكِبَ يَوْمًا عَلَى حِمَارِلَهُ يُقَالُ لَهُ يَعْفُورٌ ، رَسَنُهُ مِنْ لِيْفٍ ، ثُمَّ قَالَ: ((ارْكَبْ يَا مُعَاذُ!))، فَقُلْتُ: سِرْ يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! فَقَالَ: ((إرْكَبْ))، فَرَدِفْتُهُ فَصُرعَ الْحِمَارُ بِنَا فَقَامَ النَّبِيُّ عِلَى يَضْحَكُ وَ قُمْتُ أَذْكُرُ مِنْ نَفْسِى أَسَفًا، ثُمَّ فَعَلَ ذَالِكَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ وَسَارَ بِنَا فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَضَرَبَ ظَهْرى بسَوْطِ مَعَهُ أَوْ عَصًّا، ثُمَّ قَالَ: ((يَا مُغَاذُ! هَلْ تَدُرى مَا حَقُّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)) فَفُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلا يُشْرِكُو بِهِ شَيْنًا \_)) ، قَالَ: ثُمَّ سَارَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخْلَفَ يَدَهُ فَضَرَبَ ظَهْرِى فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ! يَا ابْنَ أُمَّ مُعَاذٍ! هَلْ تَدْرِي مَا حَتُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا هُمْ فَعَلُوا ذَالِكَ؟)) قُلْتُ: اَللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ إِذَا فَعَلُواْ ذَالِكَ أَنْ يُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ \_)) (مسند أحمد: (77877)

<sup>(</sup>٤) تمخريج: حديث صحيح دون القصة في اوله، وهذا اسناد ضعيف لضعف شهر بن حوشب - وأخرج آخره البخاري: ٢٨٥٦، ومسلم: ٣٠ وهو الحديث الآتي (انظر: ٢٢٠٧٣)

سیدنا انس بن ما لک برخالیون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سیدنا معاذ بن جبل وظافون کے پاس آئے اور کہا: ہمیں رسول الله طفیقی نے کہ کوئی عجیب می حدیث بیان کرو، انھوں نے کہا: جی ہاں، وہ بات یہ ہے کہ میں گدھے پر آپ طفیقی نے کہا: جی ہماں، وہ بات یہ ہے کہ میں گدھے پر آپ طفیقی نے نے جی سوار میں حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول! آپ طفیقی نے فرمایا: ''کیا تم جانتے ہوکہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے؟'' میں نے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، سسب پھر نے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، سسب پھر خوات کے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، سسب پھر ''جنت میں داخل کرنے محدیث ذکر کی سسب، البت اس میں نے کہا: اور ایک روایت میں بیرزیادتی بھی ہے: آخر میں میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں لوگوں کو یہ حدیث بیان کر کے خوشخری نہ سنا دوں۔'' آپ طفیق نے نے فرمایا: ''رہنے دو، تا کہ وہ مزیو مل کرتے رہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ فائٹی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطے آئی ہے فرمایا: ''اے ابو ہریرہ! کیا تم جانتے ہوں کہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہے؟ '' میں نے کہا: جی اللہ اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر کیا حق ہیں، آپ ملطے آئی نے فرمایا: 'ندوں پر اللہ تعالیٰ کاحق سے ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہ ظہرا کیں اور جب وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر ان کاحق ہے ہوگا کہ وہ ان کو عذاب نہ دے۔''

(٥،٥) - عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ وَكُلَّهُ قَالَ: أَتَيْنَا مُن غَرَائِبِ مُعَاذَ بْسُنَ جَبَلِ، فَقُلْنَا: حَدِثْنَا مِنْ غَرَائِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ، قَالَ: نَعَمْ ، كُنْتُ رِدْفَهُ مَعَاذَ بْنُ خَمِلِ!) قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((يَا مُعَاذَ بْنُ خَبَلِ!)) قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَّ: (( خَبَلِ!)) قُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَّ: (( هَلُ تُدرِى مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)) هَلْ تَدْرِى مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ؟)) قُلْتُ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلّا قُلْتُ: اللهُ قَالَ: ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) بَدْلَ قَوْلِهِ ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) بَدْلَ قَوْلِهِ ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) مَدْلَ قَوْلِهِ ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) بَدْلَ قَوْلِهِ ((أَنْ لَا يُعَذِّبَهُمْ)) مَدْلِ اللهِ!! أَلَا يُدْخِرَى مِنْ مُرَى مِنْ النَّهِ!! أَلَا اللهِ!! أَلَا اللهِ!! أَلَا اللهِ!! أَلا اللهِ!! أَلَا اللهِ!! أَلا اللهِ!! أَلا اللهِ!! أَلا اللهِ!! أَلا اللهِ!! أَلَا اللهِ!! أَلَا اللهُ!! أَلَا اللهُ!! أَلَا اللهُ!! أَلَا اللهِ!! أَلَا اللهِ اللهِ!! أَلا اللهِ!! أَلَا اللهِ اللهِ!! أَلَا اللهُ!! أَلَا اللهُ!! أَلَا اللهُ!! أَلَا اللهُ اللهِ!! أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُلا اللهُ الله

(١) عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى النّاسِ؟) قُلْتُ: اَللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ((حَقُّ اللهِ عَلَى النّاسِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا اللهِ صَيْنًا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ فَحَقٌ يُشْرِكُوا إِلِهِ صَيْنًا، فَإِذَا فَعَلُوا ذَالِكَ فَحَقٌ عَلَى عَلَيْهِ أَن لا يُعَلِّمِهُمْ -)) (مسند أحمد:)

مؤافد: میں اِن احادیثِ مبارکہ ہے تو حید کو اختیار کرنے اور شرک ہے بیخے کی فضیلت اور شرک کو اختیار کرنے اور تو حید ہے اور تو حید ہے۔ اس موضوع سے متعلقہ تمام آیات و احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ شرک جیسے گناہ کی بخشش ناممکن ہے، مشرک کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، رہا مسکلہ تو حید پرست کا تو

<sup>(</sup>٦،٥) تخريج: أخرجه البخاري ومسلم، وانظر الحديث المتقدم (انظر: ٢١٩٩٣)

<sup>(</sup>۷) تخریج: اسنادہ صحیح۔ أخرجه الحاكم: ۱/ ۵۱۷، والبزار: ۳۰۸۹ (انظر: ۸۰۸۵) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الروائي الدائية الرائية الرائ

اگراللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کومعاف نہ کیا تو ان کےمطابق اس کوسزا دی جائے گی اور پھراس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بہرحال جن احادیث میں توحید کی فضیلت بیان کی گئی ہے، مؤجّد کو اللہ تعالیٰ پرحسن ظن رکھتے ہوئے اپنے آپ کوان کا مصداق سمجھنا چاہیے،لیکن اس حسن ظن کا بیمفہوم نہیں کہ بندہ نیکیاں کرنا چھوڑ دے یا برائیوں سے باز رہنے کوترک کردے، دیکھیں حدیث نمبر (۲۰۵) کے مطابق نبی کریم مطابق نے سرے سے فضیلت والی ایسی احادیث بیان کرنے سے منع کر دیا، جن کی وجہ سے عام لوگوں میں عمل ترک کرنے کار بخان پیدا ہوسکتا ہے۔

(٨)-عَنْ رِبْعِي بْن حِرَاش عَنْ طُفَيْل بْن سيدناطفيل بن حَمره وْتْاتْيَة، جوكه سيده عائشه وْتَاتْيَما كا اخيافي بِعالَى ہے، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بیخواب دیکھا کہ میں یہودیوں کے ایک گروہ کے پاس سے گزرا اور ان سے یو چھا: تم کون لوگ ہو؟ انھوں نے کہا: ہم یہودی ہیں۔ میں نے کہا: اگرتم عزیر کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین قوم تھے، انھوں نے کہا: تم مسلمان بھی بہترین قوم ہوتے، اگر صرف یہ ند کہتے کہ (وئی کچھ ہوتا ہے جو) الله تعالی حابتا ہے اورمحر (مشیکی ای جاہتا ہے۔ پھر میں عیسائیوں کی ایک جماعت کے یاس سے گزرا اور ان سے بوچھا: تم کون لوگ ہو؟ انھوں نے کہا: ہم عیسائی ہیں، میں نے کہا: اگرتم حضرت منع مَالِنا کو الله تعالیٰ کا بیٹا نہ کہتے تو تم بہترین لوگ ہوتے ،لیکن انھوں نے آ کے ہے کہا: اگرتم بھی ہے نہ کہتے کہ (وائل کچھ ہوتا ہے) جواللہ تعالی چاہتا ہے اور محمد ( مشئے تیل ) چاہتا ہے تو تم بھی بہترین قوم ہوتے۔ جب صح ہوئی تو بعض لوگوں کو بیخواب بیان کرنے کے بعد میں نی کریم مظفی آنے کے یاس گیا اور آپ کوساری بات بتلا دی۔آب مِشْغَوْمِ نے مجھ سے بوچھا:'' کیاتم نے کسی کو یہ خواب بتلایا ہے؟" میں نے کہا: جی بان، پھر جب لوگوں نے نماز ادا کر لی تو آب منظ این نے ان سے خطاب کیا اور الله تعالیٰ کی حمہ و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا: ''مطفیل نے ایک خواب دیکھا ہے اورتم میں سے بعض لوگوں کو بتلا بھی دیا ہے،

سَخْبَرَـةَ أَخِي عَائِشَةَ لِأُمِّهَا أَنَّهُ رَاٰي فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ، كَأَنَّهُ مَرَّ بِرَهْطِ مِنَ الْيَهُودِ فَـقَـالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ الْيَهُودُ، قَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمْ الْقَوْمُ لَوَلَا أَنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّ عُزَيْرًا ابْنُ اللهِ، فَقَالَ الْيَهُوْدُ: وَ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَولَا أَنَّكُمْ تَنقُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، ثُمَّ مَرَّ بِرَهْطِ مِنَ النَّصَارٰى فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَقَالُوا: نَحْنُ النَّصَارِي، فَقَالَ: إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَولا أَنَّكُمْ تَقُولُونَ الْمَسِيحُ ابْنُ السُّلِّهِ، قَالُوا: وَ إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الْقَوْمُ لَولًا أَنَّكُمْ تَنْفُولُونَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ مَا شَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيِّ عِلَى فَالْخِبَرَهُ، فَقَالَ: ((هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟)) قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا صَلَّوْا خَطَبَهُمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَ أَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ طُفَيْلاً رَاى رُؤيًا فَأَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَقُولُونَ كَلِمَةً كَانَ يَـمْنَعُنِي الْحَيَاءُ مِنْكُمْ أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا.)) قَالَ: ((لا تَعَفُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ ال المراز المر

بات یہ ہے کہ تم لوگ ایک کلمہ کہتے تھے، (میں اسے ناپند تو کرتا تھا) لیکن تم کومنع کرنے سے شرم و حیا مانع تھی، (اب بات کھل گئی ہے لہٰذا) تم یہ نہ کہا کرو کہ (وہی کچھ ہوتا ہے) جو اللہ چا بتا ہے اور محمد (مشکے آیا ہے) چا بتا ہے۔''

سیدنا حذیفہ بن بمان والنو کہتے ہیں کہ ایک آدی، نبی

کریم منطق آیا کے پاس آیا اور کہا: میں نے خواب میں دیکھا ہے

کہ میں بعض اہل کتاب کو ملا ہوں اور انھوں نے جھے کہا: تم

(مسلمان) بڑے اچھے لوگ ہو، کاش تم یہ نہ کہتے کہ (وہ ی چھے

ہوتا ہے) جو اللہ چاہتا ہے اور محمد (منظم آیا ہے) چاہتا ہے، یہ ن کر

نبی کریم منطق آیا نے فرمایا: ''میں بھی تہاری اس بات کو ناپند

کرتا تھا، آکندہ اس طرح کہا کرو کہ جو اللہ تعالی چاہتا ہے اور

سیدنا عبدالله بن عباس بناها سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نی کریم منطق آیا ہے کہا: جو کچھ الله چاہے اور آپ چاہیں۔ آپ منطق منطق کا اسے فرمایا: ''کیا تو نے مجھے الله تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا ہے، صرف (وہ ہوتا ہے) جو یکنا ویگانہ الله چاہتا

(٩) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ اللهُ قَالَ: أَتَى رَجُلُ النَّبِيَ فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ الْجُلُ النَّبِيِّ فَقَالَ: إِنِّى رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ الْجَتَابِ، فَقَالَ: نِعْمَ الْفَوْمُ أَنْتُمْ، لَوْ لا أَنْكُمْ تَقُولُونَ مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ اللهُ أَنْتُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ النَّبِيُ فَيْ : ((قَدْ كُنْتُ أَكُرَ هُهَا مِنْكُمْ، فَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ مُحَمَّدٌ) (مسند أحمد: ٢٣٧٢٨)

(١٠) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَلَكُ أَنَّ رَجُلَا قَالَ لِلنَّبِي فَلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَلَكَ أَنَّ رَجُلا قَالَ لَهُ لِلنَّبِي فَلَى: ((أَجَعَلْتَنِيْ وَ اللَّهَ عِدْلاً، بَل مَا شَاءَ اللَّهُ وَحُدَهُ ـ)) (مسند أحمد: ١٨٣٩)

فوائد: ..... بعد میں تو آپ مین آبان نے کی احادیث میں اس بات کی مزید وضاحت کردی تھی کہ کا نئات میں صرف اللہ تعالیٰ کی مشیت کار فر ما ہے، تمام مخلوقات کی مشیت اور اختیاراس ایک کی مشیت کے تابع ہے اور اس سے منع کر دیا تھا کہ کوئی کسی کی مشیت کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے برابر سمجھے، قرآن مجید میں گئی مقامات پراس مضمون کو بیان کیا گیا ہے۔
کا نئات وسیج وعریض انظام وانصرام پرمشتل ہے، اس کی وسعت انسانی عقلوں سے ماور ا ہے۔ اس کا نئات کے پورے نظم ونت میں اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کار فرما ہے۔ خوشحالی کا معاملہ ہو یا بدحالی کا، عنایت ورزق کا معاملہ ہو یا تنگی کرزق کا، فتح کا معاملہ ہو یا فت ہوجانے کا معاملہ ہو یا ادھڑ عمر تک زندہ رہنے کا، خوبصورتی کا معاملہ ہو یا بدصورتی کا، طلوع آفیاب کا معاملہ ہو یا کسوف سنس کا،

<sup>(</sup>٩) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ١١٨ (انظر: ٢٣٣٣٩)

<sup>(</sup>۱۰) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۱۱۷(انظر: ۱۸۳۹)

#### المن الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المن

جنت کا معاملہ ہویا جہنم کا ،غرضیکہ کا نئات کے تمام معاملات کوسر انجام دینے میں اسی ایک اللہ کا حکم چلتا ہے ، اس کی سنی جاتی ہے۔ اگر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ منظم آلئے ہے گئی مائی کا جاتی ہے۔ اگر سید الاولین والآخرین محمد رسول اللہ منظم آلئے ہے۔ اگر سید الاولی میں مناز کی مناز اللہ عناز کی مناز کی مناز کی جائے۔ کا لال ، جوائس کی چاہت کے سامنے اپنی مرضی کا لوہا منواسکے۔

ہمارے ہاں بھی بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ وہ جب اپنے محسنوں کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور اُن کا لفظ ''اور'' کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مثلا: ہم پر اللہ تعالیٰ اور آپ کا بڑا احسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ اور آپ نہ ہوتے تو معلوم نہیں کہ ہم کون سے حالات سے گزررہے ہوتے ، جیسے اللہ تعالیٰ اور آپ کی مرضی ہوگی۔

ہمیں اپنے جملوں کی تھیج کرنی جا ہے اور کس کے احسانات کا تذکرہ کرتے وفت محسِنِ عظیم الله تعالی کی عظیم ذات سے غفلت نہیں برتن چاہیے۔

سیدنا ابوموی اشعری بنائیئے ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ملتے آئی چار چیزیں بتلانے کے لیے ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور فرمایا: ''بیٹک اللہ تعالیٰ نہیں سوتا اور سونا اسے زیب بھی نہیں دیتا، وہ تر از وکو پہت بھی کرتا ہے، دات کے مل دن کواور دن کے ممل رات کواس کی طرف بلند کر دیے جاتے ہیں۔''

(۱۱) - عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيّ كَالَّا قَالَ: قَامَ فِيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ بِأَرْبَعِ، فَقَالَ: ((إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يَنَامُ وَلا يَنْبَغِى لَهُ أَنْ يَنَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْفَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْل بِالنَّهَارِ وَعَمَلُ النَّهَارِ بِاللَّيْل -)) (مسند أحمد: ١٩٧٥٩)

فوافد: مسلم اوررزق کا ترازداس کے پاس ہے، چاہتو نیکیوں والا پلزا بھاری کر دے اور چاہتو برائیوں والا پلزا بھاری کر دے اور چاہتو برائیوں والا پلزا نیچ جھکا دے، چاہتو بن مانگے بے حدو حساب رزق سے نواز دے اور چاہتو کثرت سے سوال کرنے کے باوجود دَردَر کا محتاج کر دے، وہ مختارِ مطلق بھی ہے اور حکیم بھی، آپی دانائی اور حکمت کی روشی میں جو چاہے، فیصلہ کرسکتا ہے ادر اس کو نافذ کرنے پر بھی قدرتِ تامّہ رکھتا ہے۔

(١٢) (و عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْنَامُ وَلا يَنْهُ خِى لَسَهُ أَنْ يَنْمَامَ، يَخْفِضُ الْقِسْطَ وَ يَرْفَعُهُ الْأَحْرَقَتْ يَرْفَعُهُ الْأَحْرَقَتْ

(دوسری سند) رسول الله منظائی نے فرمایا: "بیشک الله تعالی نہیں سوتا اور اس کے شایان شان بھی نہیں ہے کہ وہ سوئے، وہ تراز وکو بست بھی کرتا ہے، اس کا پردہ آگ ہے، اگر وہ اس بردے کو ہٹا دے تو اس کے چرے کی انوار و

<sup>(</sup>١١) تخريج: أخرجه مسلم: ١٧٩ (انظر: ١٩٥٣٠)

<sup>(</sup>١٢) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ١٩٦ وانظر الحديث بالطريق الاول(انظر: ١٩٥٨٧)

سُبُحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أُدْرَكَهُ بَصَرُهُ.)) ثُمَّ قَرَأَ أَبُو عُبَيْدَةَ: ﴿فَلَمَّا جَاءَ هَا نُوْدِيَ أَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَ سُبْحَانَ اللُّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ـ (مسند أحمد: TIAPI)

(١٣) ـ عَنْ أُبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِثَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((يَمِيْنُ اللهِ مَثْلًاي، لا يَغِمْضُهَا نَفَقَةٌ سَحَّاءُ اللَّهْلَ وَالنَّهَارَ-)) وَقَالَ: ((أَرَأَيْتَكُمْ مَا أَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغِضْ مَا فِي يَمِيْنِهِ ـ )) قَالَ: ((وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، بِيدِهِ الْأَخْرَى الْمِيْزَانُ يَخْفِضُ وَ يَرْفَعُ - )) (مسند أحمد: (1.0.4

(١٤) وعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ عِنْ قَالَ: (( يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ يَطُوى السَّمَاءَ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ ـ)) (مسند أحمد: ٨٨٥٠)

تجلیات ان تمام چنزوں کوجلا دیں، جن کواس کی نظریاتی ہے، الله کی نظرتمام مخلوق پر ہے۔اس کیے مفہوم یہ ہے کہ پردہ دور ہونے سے تمام مخلوق جل کررا کھ ہو جائے۔ پھرابوعبیدہ نے بیہ آیت تلاوت کی: "جب وہاں پہنچ تو آواز دی گئی کہ بابرکت ہے وہ جواس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جواس کے آس یاس ہے اور یاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا یالنے والا ہے۔' (سورۂ نمل: ۸)

سیدنا ابوہر مرہ وضائفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ طشے آیا نے فربایا: 'الله تعالی کا دابال ہاتھ بھرا ہوا ہے، دن رات کا متواتر خرچ اس میں کی نہیں کرسکتا، کیاتم نے غور کیا ہے کہ اس نے زمین وآسان کی تخلیق کے وقت سے لے کر ( آج تک ) کما کچھٹرچ کیا ہے،لیکن بہٹرچ بھی اس چیز میں کوئی کمی نہ کر سکا، جواس کے داکمیں ہاتھ میں ہے،اس کا عرش یانی پر ہے اوراس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے، کسی کے حق میں اس کو پست کردیتا ہے اور کسی کے حق میں بلند کردیتا ہے۔"

سیدنا ابو ہررہ وٹائنڈ سے بیجھی مروی ہے کہ نبی کریم منت آتے ہے فربایا:''الله تعالی قیامت والے دن زمین وآسان دائیں ہاتھ میں پکڑ کر اور لیٹ کر کیے گا: میں ہی بادشاہ ہوں، کہاں ہیں زمین والے بادشاہ؟''

فسوائد: ....سیدناعبدالله بن مسعود ران کو نیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی، نبی کریم مطبع آلی کے پاس آیا اور کہا: اے محمہ! الله بتعالیٰ ایک انگلی برآ سانوں کو، ایک انگلی برزمینوں کو، ایک انگلی بر پہاڑوں کو، ایک انگلی بر باقی مخلوقات کو اور ایک انگلی پر در ختوں کو اٹھالے گا اور کہے گا: میں بادشاہ ہوں، بین کر آپ مشکرائے، یہاں تک کہ آپ مشکرائے، كى دارْهيس نظرآن ليكيس اوريدآيت يرهى: ﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُر دِس، ﴿ اللَّهُ عَالَى كَ اس طرح قدرنہیں کی ،جس طرح اس کی قدر کرنے کاحق تھا۔'' (منداحہ: ۴۸۷)

<sup>(</sup>١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٤٤، ٢١١٧(انظر: ١٠٥٠٠)

<sup>(</sup>١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥١٩، ومسلم: ٢٧٨٧(انظر: ٨٨٦٣)

#### الكور منظافل المجلز و المالية المالية المالية و المالية المالية و المالية الم

سیدنا ابو ذر برالی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ آئے آئے فرمایا:

"بیں وہ چیزیں ویک ہوں، جوتم نہیں ویکھ کے اور میں وہ چیزیں سنتا ہوں جوتم نہیں من کے ، آسان چرچراتا ہے اور پیل اسے یہی زیب ویتا ہے کہ وہ آواز نکالے، کیونکہ اس میں ہر چار آگشت کے بقدر جگہ پر فرشتہ تجدہ کیے ہوئے ہے، اگرتم کو ان امور کاعلم ہوجائے جو میں جانتا ہوں تو تم کم ہنسواور زیادہ روو اور تم ہم ہنسواور زیادہ دو، بلکہ تم (ویران) راستوں (اور صحراو)) کی طرف نکل جاؤ، تاکہ اللہ تعالی کی طرف گڑ گڑ اسکو۔" سیدنا ابو ذر زائش نے یہ حدیث ساکر کہا (ظاہر ہے کہ ابو ذر کے شاگردان کے بارے مدیث ساکر کہا (ظاہر ہے کہ ابو ذر کے شاگردان کے بارے یہ بیان کر رہے ہیں): للہ کی قشم! میں تو چاہتا ہوں کہ میں درخت ہوتا، جے کاٹ دیا جاتا ہے۔

(١٥) عَنْ أَبِي ذَرِّ عَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ وَ أَسْمَعُ مَا لا تَسَمَعُ وَنَ ، أَطَّتِ السَّمَاءُ وَ حَقَّ لَهَا أَنْ تَعْظَ ، مَا فِيهَا مَوْضِعُ أَرْبَعِ أَصَابِعَ إِلَّا عَلَيْهِ مَلَكُ سَاجِدٌ ، لَوْ عَلِمْتُمْ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُم عَلَى أَعْلَى عَلَيْلاً وَلَيَحْرَجْتُمْ عَلَى أَعْلَى عَلَى الله وَلَيْ الله وَلَا تَلَلَّهُ وَعَلَى أَعْلَى الله وَ فَرَدُ وَالله وَوَدِدْتُ أَنِّى الله وَعَالَى - )) قَالَ الشَّهُ وَذَرِّ وَالله وَوَدِدْتُ أَنِّى شَجَرَةٌ تُعْضَدُ . (مسند أحمد: ٢١٨٤٨)

طرح کوئی امتی کا نات کے مشاہدات کرسکتا ہے۔

(١٦) - عَنْ أَبِى ذَرِّ وَ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَا عِبَادِى اللهُ عَزَّوَجَلَّ : يَا عِبَادِى اللهُ عَلَى كُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ فَاسْتَغْفِرُ وَنِى أَفْدِرُ عَلَى أَفْدِرُ عَلَى الْمُغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلا الْمَغْفِرَةِ فَاسْتَغْفَرَنِي بِقُدْرَتِي غَفَرْتُ لَهُ وَلا أَسُالِي ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ ، وَكُلُّكُمْ فَقِيْرٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ ،

سیدنا ابو ذر فیانین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیۃ نے فرمایا:

"اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے میرے بندو! تم سارے گنہگار ہو،
گرجس کو میں عافیت وے دو، لہذا مجھ سے بخشش طلب کیا
کرو، میں تہمیں معاف کر دیا کروں گا، اور جس نے یہ جان لیا
کہ میں (اللہ) بخشے کی قدرت رکھتا ہوں، پھراس نے مجھ سے
میری قدرت کی وجہ سے بخشش طلب کی تو میں اسے بخش دوں گا
اور اس سلسلے میں کوئی پروانہیں کروں گا۔ تم سارے گمراہ ہو، گمر

<sup>(</sup>١٥) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابن ماجه: ١٩٠٠ (انظر: ٢١٥١٦)

<sup>(</sup>١٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٧٧ (انظر: ٢١٣٦٧)

الكور منظ الدائين المنظمة الم

جس کو میں ہدایت دے دوں، پس مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دول گاءتم سارے کے سارے فقیر ہو، گرجس کو میں غنی کر دوں ، پس مجھ سے سوال کیا کرو، میں تم کوغنی کر دول گا، یا درکھو کہ اگرتمہارے پہلے اور پچھلے، انسان اور جن، چھوٹے اور بڑے، مذکر اور مؤنث، زندہ اور مروہ اور تر اور خنک میرے بندوں میں سے بدبخت ترین بندے کے دل کی مانند ہو جائیں، تو میری بادشاہت میں سے تو مچھر کے یر کے برابر بھی کی نہیں آئے گی ، اور اگر یہی مخلوق میرے بندوں میں سب سے بڑے متق کے دل کی مانند نیک ہو جا کیں تو میری بادشاہت میں مجھر کے پر کے برابراضافہ بھی نہیں ہوگا،اوراگر تمہارے سلے اور بچھلے، انسان اور جن، چھوٹے اور برے، ند کر اور مؤنث، زنده اور مروه اور تر اور ختک جمع ہو جا <sup>ک</sup>یس اور ہر سائل مجھ سے سوال کرے، جہاں تک اس کی خواہش کا تقاضا ہواور میں سائل کواس کے مطالبے کے مطابق دے دوں تو اس ہے مجھ میں کوئی کی واقع نہیں ہوگی، (اس مثال سے سمجھ لیس کہ) ایک آ دمی سمندر کے کنارے سے گزرے اور اس میں سوئی ڈبو کر واپس لائے اور (دیکھے کہ اس میں کتنا یانی لگا ہوا ہے اور اس سے سمندر میں کیا کی ہے)، ای طرح میری بادشاہت میں کوئی کی واقع نہیں ہوتی، اس کی وجہ بہے میں انتهائی مخی ہوں، بزرگی والا ہوں، بے نیاز ہوں، میرا دینا کلام ہے، میرا عذاب کلام ہے، ایک روایت میں ہے میری عطا میرا کلام ہے، میری سزا میرا کلام ہے، جب میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو ایسے صرف اتنا کہتا ہوں کہ''ہو جا''، پس ہو جاتی

أَغْنَيْتُ ، فَاسْأَلُونِي أُغْنِكُمْ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ (وَفِيْ رِوَايَةٍ- وَ إِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَ صَغِيْرَكُمْ وَكَبِيْرَكُمْ وَ ذَكَرَكُمْ وَ أَنْثَاكُمْ) وَ حَيَّكُمْ وَ مَيْنَكُمْ وَ رَطْبَكُمْ وَ يَابِسَكُمْ إِجْتَمَعُوا عَلَى أَشْفَى قَلْبِ مِنْ قُلُوبِ عِبَادِيْ مَا نَقَصَ فِي مُلْكِيْ مِنْ جَنَاح بَعُوْضَةٍ ، وَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَتْفَى قَلْبِ عَبْدِ مِنْ عِبَادِيْ مَا زَادَ فِي مُلْكِيْ مِنْ جَنَاح لَعُوْضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَ إِنْسَكُمْ وَ جِنَّكُمْ وَ صَغِيْرَكُمْ وَ كَبِيْرَكُمْ وَ ذَكَرَكُمْ وَ أَنْفَاكُمْ) وَ حَيَّكُمْ وَ مَيْتَكُمْ وَ رَطْبَكُمْ وَ يَابِسَكُمْ إِجْتَمَعُوا فَسَأَلَنِي كُلُّ سَائِل مِنْهُمْ مَا بَلَغَتْ أَمْنِيتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِل مِنْهُمْ مَا سَأَلَ مَا نَهُ صَنِي، كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَغَمَسَ فِيْهَا إِبْرَةً ثُمَّ انْتَزَعَهَا كَذَالِكَ لَا يَنْقُصُ مِنْ مُلْكِي، ذَالِكَ بِأَنِّي جَوَّادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ، عَطَائِي كَلامٌ وَ عَذَابِي كَلامٌ (وَ فِي رَوْ اِيَةِ: عَلَامِي كَلامِي وَعَذَابِي كَلامِي)، إِذَ أَرَدْتُ شَيْئِا فَإِنَّمَا أَقُولُ لَهُ: كُنْ! فَيَكُونُ ـ )) (مسند أحمد: ٢١٦٩٤)

فواند: .....کسی انسان کے پاس صحت و عافیت، رشد و ہدایت، مال و دولت، اعز از و وقار، حسن و جمال، عہدہ و منصب، اختیار واقتد اراور غلبہ و فتح وغیرہ کی صورت میں جتنی نعمتیں ہیں، وہ سب الله تعالیٰ کی عطا ہیں اور خود انسان، وہ تو کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظمة المراجعة الم

اس قدر بےبس ہے کہ ہرلمحہ کے اندر سائس لینے میں بھی اس کامختاج ہے،سو'' وڈیروں'' کو جا ہے کہ وہ عرش والے قادر مطلق کی قدرت کاملہ اور بے آواز لاکھی کو مھی نہ بھلا ئیں۔

> فِيْمَا يَرُويْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ: ((إِنِّي حَرَّمْتُ عَلَى نَفْسِيَ الظُّلْمَ وَ عَلَى عِبَادِي، أَلا فَكَلا تَنظَىالَمُوا، كُلُّ بَنِيْ آ دَمَ يُخْطِيءُ بِاللَّيْلِ وَ النَّهَارِ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرُ لَهُ فَكَلَّا أُبَالِيْ، وَقَالَ: يَا بَنِيْ آدَمَ! كُلُّكُمْ كَانَ ضَالًا إِلَّا مَنْ هَدَيْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ عَارِيًّا إِلَّا مَنْ كَسَوْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ جَائِعًا إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُ، وَكُلُّكُمْ كَانَ ظَمْآنًا إِلَّا مَنْ سَـقَيْتُ، فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ، وَاسْتَكْسُونِينَ أَكْسُكُمْ، وَاسْتَطْعِمُونِي أَطْعِمْكُمْ، وَاسْتَسْقُوْنِيْ أَسْقِكُمْ، يَا عِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَ آخِرَكُمْ ( فَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّم وَ فِيْهِ لَمْ يَنْقُصُوا مِن مُلْكِي شَيْنًا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ رَأْسُ الْمِخْيَطِ مِنَ الْبَحْر)\_)) (مسند أحمد: ٢١٧٥٠)

(۱۷) (وَعَنْهُ فِسِي أُخُوٰى) - عَن النَّبِي عِن النَّبِي اللهِ عَن النَّبِي عِنْهِ اللَّهِ عَن اللَّهِ عَن النَّبِي اللَّهِ عَن النَّبِي اللَّهِ عَن اللَّهُ عَالَى مِن اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ''میں نے ظلم کواییخ آپ پر اور اینے بندول برحرام قرار دیا ہے، خبردار! پس ایک دوسرے برظلم نہ کرنا، ساری اولادِ آدم دن رات غلطیال کرتی ہے، پھر جب مجھ سے بخشش طلب کرتی ہے تو میں بخش دیتا ہوں اور کوئی بروا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا: اے بنوآ دم! تم سارے مراہ تھے، مگر جس کو میں نے ہدایت دی، تم سارے ننگے تھے، گرجس کومیں نے لباس دیا،تم سارے بھوکے تھے، مگرجس کو میں نے کھانا کھلایاءتم سارے بیاسے تھے، مگر جس کو میں نے یانی بلایا، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تم کو ہدایت دول گا، تم مجھ سے لباس طلب کرو، میں تم کولباس دول گا، تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تم کو کھلاؤں گا اور مجھ سے یانی طلب کرو، میں تم کو پلاؤں گا۔ اے میرے بندو! اگر تمہارے ا گلے اور پچھلے ..... سابقہ حدیث کی طرح ذکر کیا اور اس میں ہے تو وہ میری بادشاہت میں کوئی کمی نہ کرسکیں گے، مگراتی جیسے سوئی کا نکہ سمندر میں کمی کا ماعث بنیآ ہے۔''

فواند: ....مرادیہ بے کہ جیسے سوئی کے نکے میں سے نے والے یانی سے سمندر کے یانی میں کوئی کی نہیں آتی ، اس طرح ساری مخلوقات کے مطالبات پورے کرنے سے اللہ تعالیٰ کے لانتنا ہی خزانوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔

(۱۸)۔عَسن ابْسن عَبَّاسِ ﷺ أَنَّ رَسُولَ سيدنا عبدالله بن عباس فِكَامُّا سے مروی ہے كەرسول الله طَّفَظَوْلِمُ جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ دعا پڑھتے: "أَللُّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ

اللَّيْلِ يَقُولُ: ((أَللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ (١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٧٧ (انظر: ٢١٤٢٠)

اللَّهِ عِلَى كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ جَوْفِ

(١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٢٠ ، ٦٣١٧ ، ومسلم: ٢٧٩(انظر: ٢٧١٠)

#### الري المنظمة المنظمة

نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَ ، وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَ لَكَ الْحَمْدُ ، أَنْتَ الْحَقُّ ، وَ لَقَاوُلُكَ الْحَقُ ، وَ الْجَنَّ ، وَ الْجَنَّ ، وَ الْجَنَّ ، وَ الْجَنَّ ، وَ النَّارُ حَقِّ ، وَ السَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ وَوَعْدُكَ الْحَقُ ، وَ السَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَّ وَوَعْدُكَ الْحَقُ ، وَ السَّاعَةُ حَقِّ ، اللَّهُمَ لَكَ أَسْلَمَ اللَّهُ مَا لَكَ أَسْلَمَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا لَكَ أَسْلَمَ اللَّهُ مَا وَ إِلَيْكَ أَنْسُتُ ، وَ عِلْكَ لَكَ أَسْلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلْمُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعُلِلَةُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعَلِّمُ الللَّهُ ال

وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ قَيَّامُ السَّمَاوَاتِ وَ الأرضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَ قَوْلُكَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاوُّكَ حَـنٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، أَلَلْهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَ إِلَيْكَ أَنْبِتُ، وَ بِكَ خَاصَمْتُ، وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْلِيْ مَا قَدَّمْتُ وَ أَخَّرْتُ وَ أَسْرَرْتُ وَ أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ." (احاللًا! تیرے لیے ہی تحریف ہے، تو آسانوں، زمین اور ان کے درمیان والوں کا نور ہے، اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسانوں، زمین اور ان میں موجود کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، تو آسانوں، زمین اور ان کے درمیان والوں کا رت ہے اور تیرے لیے ہی تعریف ہے، توحق ہے، تیری بات حق ہے، تیرا وعدہ حق ہے، تیری ملاقات حق ے، جنت حق ہے، جہم حق ہے، قیامت حق ہے، اے الله! میں تیرے لیےمسلمان ہوا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر بھروسہ کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیرے ساتھ جھگڑا کیا اور تیری طرف فیصلہ لے کر آیا، پس تو میرے لیے میرے وہ وہ گناہ بخش دے، جو پہلے کیے،، جو بعد میں کیے، جو مخفی طور پر کیے اور جو اعلانیہ طور پر کیے، تو میرامعبود ہے، تیرے علاوہ کوئی معبودِ برحق تہیں ہے۔)

فوائد: سندوہ کمال اور کمال کے تقاضوں سے متصف ہے، وہ سجان ہے اور تمام معائب و نقائص سے پاک ہے، وہ الوہیت ور بوبیت جیسی عظیم صفات کا مالک ہے، وہ اس لائق ہے کہ جبین نیاز کو اس کے سامنے رکھا جائے اور زندگی کے کسی پہلو میں اس کوفراموش نہ کیا جائے ،کون ہے جو اس کی شان کے مطابق اس کی اطاعت کر سکے اور اس کا شکر ادا کرنے کے تقاضے یورے کر سکے۔

# ر المنظم المنظ بَابٌ فِي صِفَاتِهِ عَزَّوَجَلَّ وَ تُنزيهه عَنُ كُلَّ نَقُص الله تعالیٰ کی صفات کا اور اس کو ہر تقص کے یاک کرنے کا بیان

يَا مُحَمَّدُ! أُنْسُبْ لَنَا رَبَّكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى: ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اَللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا أُحَدّ - ﴾ (مسند أحمد: ٢١٥٣٨)

(١٩) ـ عَسنْ أَبسى الْعَالِيَةِ عَسنْ أَبسى بن سيرنا الى بن كعب زُفَاتُهُ بإن كرتے ہيں كه جب مشرك لوگوں كَعْب وَ اللهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ قَالُوا لِلنَّبِي عِلينًا للنَّبِي اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا کا نسب بیان کرو، تو الله تعالیٰ نے بیسورت نازل کی: '' آپ کہدد بچئے کہوہ اللہ تعالی ایک ہے۔اللہ تعالی بے نیاز ہے۔ نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اور نہ کوئی اس کا ہم سرب-" (سورة اخلاص) "ألسصَّمند" كايورامعنى يهب: ٱلْمَصْمُودُ إِلَيْهِ فِي الْحَوَائِجِ، ٱلْغَنِي عَنْ كُلِّ آحَدٍ. (وہ ہے کہ حاجوں میں جس کا قصد کیا جائے، جبکہ وہ ہرایک ہے عنی اور لا پرواہو)۔

> (٢٠) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: (قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: كَذَّبَنِي عَبْدِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ، وَشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَالِكَ ، تَكْذِيبُهُ إِيَّاىَ (وَفِي روَايَةِ: فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ) أَنْ يَقُوْلَ: فَلَنْ يُعِيْدَنَا كَمَا بَدَأَنَا، وَ أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ، يَقُولُ: إِنَّاحَذَ الـلُّـهُ وَلَـدًا وَ أَنَـا الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُوْلَـدْ وَ لَـمْ يَكُنْ لِي كُفُوًّا أَحَدُّـ)) (مسند أحمد: ۸۲۰٤)

سیدنا ابوہریرہ رخالیوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ مضافی آخ نے فرمایا: "الله تعالی فرماتے ہیں: میرے بعض بندے مجھے حجمثلا دیتے ہیں، حالانکہ بیان کوزیب نہیں دیتا، اس طرح بعض مجھے گالیاں دیتے ہیں اور یہ بھی ان کے شایان شان بات نہیں ے۔ مجھ (اللہ) کو جھٹلانے کی صورت یہ ہے کہ بندہ کہتا ہے: جس طرح الله نے ہمیں پہلی دفعہ بیدا کیا، وہ اس طرح ہمیں دوبارہ پیدانہیں کرے گا اور مجھے گالی دینے کی صورت یہ ہے کہ بندے کہتا ہے: الله تعالیٰ کی بھی اولاد ہے، حالائکہ میں تو ایسا یے نیاز ہوں کہ میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ میں جنا گیا اور کوئی بھی میری برابری کرنے والانہیں ہے۔''

فسواند: ....انسان کواین اوقات میں رہنا جاہیے اوراین ذات کا اتنا غلط اندازہ نہیں کر لینا جاہیے کہ وہ ایس یا تیں کرنا شروع کر دے کہ جن کی وجہ ہے اللہ تعالٰی کی صفات کا تقاضا متأثر ہونے لگے۔

<sup>(</sup>١٩) تمخريج: اسمناده ضعيف لضعف ابي سعد محمد بن ميسر و أبي جعفر الرازي - آخرجه الترمذي: ١٢٣٦٤ ، ٢٢٢٩ (انظر: ٢١٢١٩)

<sup>(</sup>۲۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۹۷۵ (انظر: ۸۲۲۰)

# اليكور منظر المنظر المنظر اليكور الي

سیدنا ابو ہر رہ وہالٹنڈ سے میر بھی مروی ہے کہ رسول اللہ مشکی کیا نے فرمایا: "الله تعالی فرماتے ہیں: آدم کا بیٹا مجھے تکلیف ویتا ے اور وہ اس طرح کہ وہ زمانے کو برابھلا کہتا ہے اور زمانہ میں ہوں،میرے ہاتھ میں اختیار ہے، میں شب و روز کوالٹ يلث كرتا ہوں۔''

(٢١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : ((قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يُؤْذِينِي ابْنُ آدَمَ، يَسُبُ الدَّهْرَ وَ أَنَا الدَّهْرُ، بِيَدِي الْأَمْرُ أُقَلِبُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ - )) (مسند أحمد: (VY  $\xi$   $\xi$ 

فسواند: ....الله تعالى كافرمانا كه 'زمانه مين مول'-اس سے مراديہ ہے كدامور كائنات كامتصرف اور مُدَيّر وه ہے، زمانے کے سار لے نظم ونسق میں اس کی مشیت اور کار گیری کار فرما ہے، اس لیے انسان جب آ زمائشوں کے دور سے گزر رہا ہو، مثلا: قحط، سیلاب، زلزلہ، آندھی، شکست، بہاری، فقیری، تو وہ زمانے اور وفت کو برا بھلا کہنے کی بجائے صبر کرےاورایی صورتوں میں اس کے وجود پر اللہ تعالیٰ کے کیا تقاضے ہیں، ان کو پورا کرے۔

> فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ فَيَقُولُ: اَللَّهُ، فَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟ فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ بشَيْءٍ مِنْ هَـذَا، فَـلْيَـقُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَ برُسُلِه\_)) (مسند أحمد:٨٣٥٨)

(٢٢) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَى "سيدنا ابو ہريره وَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ مِلْكَانَةُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي اللهِ : ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ فَوَلْ مَنْ فَوْلًا: "بِينَكُمْ مِين سَكَى كَ ياس شيطان آكركها ب: خَهِلَقَ السَّمَاءَ؟ فَبَيْقُولُ: اَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، ﴿ كُن نِي آسان كو پيدِا كيا؟ وه كهرًا بِ: الله تعالى نے - وه پھر سوال كرتا ہے: زمين كوكس نے پيدا كيا؟ وہ جواب ديتا ہے: الله تعالى نے۔ اتنے میں وہ بیسوال کر دیتا ہے: اچھا تو الله تعالیٰ کوکس نے پیدا کیا؟ بس جبتم میں سے کوئی اس سوال کو محسوس كرئة وه كيه: "آمَنْتُ باللهِ وَ برُسُلِهِ" (مِن تُو اللّٰہ تعالٰی اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا ہوں )۔''

فسوانسد: .....الله تعالی ازل سے ہاورابدتک رہے گا،اس عظیم ذات کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ کوئی انتہا، اُس کے علاوہ کا کنات کی ہر چیز اینے وجود میں اور اس کو برقر ارر کھنے میں اس کی محتاج ہے، اس لیے اہل ایمان کے سینوں میں یہ سوال نہیں اٹھنا جا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئس نے پیدا کیا، اگر اس سے متعلقہ کوئی وسوسہ پیدا ہو جائے تو مسنون دعاؤں کے ذریعے ایسی سوچ کو دور کر دے۔

سیدہ عائشہ وہالٹھا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہلوگ اینے دل میں جو وسوسہ محسوں کرتے ہتھے، رسول الله مشتِ اللہ سے اس کا

(٢٣) ـ عَنْ عَائِشَةَ ١ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ رَسُول اللهِ عَلَيْهِ مَا يَجِدُونَ مِنَ الْوَسُوسَةِ

<sup>(</sup>٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٢٦، ٧٤٩١، ومسلم: ٢٢٤٦ (انظر: ٧٢٤٣)

<sup>(</sup>۲۲) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٧٦، ومسلم: ١٣٤ (انظر: ٨٣٧٦)

<sup>(</sup>٢٣) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٨٥٣٧، وابويعلي: ٦٤٩ (انظر: ٢٤٧٥٢)

# المنظمة المنظ

وَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللهِ ا إِنَّا لَنَجِدُ شَيْنًا لَوْ أَنَّ عَلَوه كيا اوركها: الله كرسول! بم الى الى چزي محسوس أَحَدَنَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ كَانَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ كرجات بي كدان كوزبان سے بيان كرنے كى برنبت بميں أَنْ يَتَكَلَّمَ بِسِه، فَقَالَ النَّبِى ﷺ: ((ذَاكَ آسان سَّكَا آسان لَّنَا ہے، نى كريم سَيْحَالَ نے فرمايا: "يتو مَحْضُ الْإِيْمَان \_) (مسند احمد: ٢٥٢٥٩) خالص ايمان ہے۔"

فواند: سسیدایک اصولی بات ہے کہ جوآ دمی غلط وسوے کومسوں کرنے گے گا اور اس سے ڈرنے گے گا کہ وہ اس کے تقاضے کے مطابق گفتگو کرے، تو اس کا معنی میہ ہوگا کہ اس کے اعتقاد میں پچنگی اور ایمان میں خلوص اور مضبوطی ہیدا ہوگئی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کامقصود ہے، رہا اس آ دمی کا مسئلہ جو فرائض کو ترک کرنے اور محرمات کا ارتکاب کرنے پر تلا ہوا ہوتو شیطان ملعون نے اس پیچارے کو وسوسوں میں ڈال کرکیا کرنا ہے؟

بَابُ مَا جَاءَ فِي نَعِيْمِ الْمُوَّ جِدِيْنَ وَ ثَوَابِهِمْ وَ وَعِيْدِ الْمُشُرِكِيْنَ وَعِقَابِهِمْ توحيدوالول كى نعتول اور ثواب اور شرك والول كى وعيدا ورعذاب كابيان

نوٹ: ....اس باب کی احادیث کا اس طرح مطالعہ کیا جائے کہ ہم میں تو حید کو اپنانے اور ند کورہ کلمات کو اداکرنے کی رغبت پیدا ہو اور نیتجاً اللہ تعالی پرحسن ظن قائم ہو جائے ، لیکن اس کے ساتھ نیکیوں کو ترک کرنے اور برائیوں کا ارتکاب کرنے کا رجحان بھی پیدانہ ہو۔

(٢٤) - عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ كَلَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللهِ عَنْ مُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ أَنَّ عِيْسُلَى عَبْدُ اللهِ وَ رَسُولُهُ وَ رَسُولُهُ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِسُولُهُ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِسُولُهُ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِسُولُهُ وَ كَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْ أَنَّ اللهُ تَبَارَكَ وَ الله تَبَارَكَ وَ اللهُ تَبَارَكَ وَ عَمَل ، (وَفِي رِوَايَةٍ:) أَذْ خَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ عَمَالُي الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ تَعَالَى الْجَنَّةُ عَلَى مَا كَانَ مِنَ عَمَل ، (وَفِي رِوَايَةٍ:) أَذْ خَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَ عَمَالُي الْجَنَّةُ مِنْ أَبُوابِهَا الشَّمَانِيَةِ مِنْ أَيْهَا مَعَالَى الْجَمَّةُ مِنْ أَبُوابِهَا الشَّمَانِيَةِ مِنْ أَيْهَا مَعَالَى الْجَمَّةُ مِنْ أَبُوابِهَا الشَّمَانِيَةِ مِنْ أَيْهَا مَنْ مَا كَانَ مِنَ الْمَاعِمَةُ مَا كَانَ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ مَاكَانَ مِنَ اللهُ المُنْ اللهُ المُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤَالِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْقُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي المُعْمَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعَلِي اللهُ المُعَلِي المُعَلِي المُعَلِي المُعْمَلِي المُعْلَى المُعَلِي المُعْلَى الْمُعَلِي اللهُ الْعُلِيْ اللهُ المُعْلَى الْمُعَلِي المُعْلَى الْمُعَلِي اللهُ المُعْلَى الْمُعَلِي المُعْلَى الْمُعَلِي المُعْلَى الْمُعَلِي المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي المُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ

سیدنا عبادہ بن صامت بڑا تھے سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطے تیے آئے فرمایا: ''جو شخص ہے گواہی دے کہ اللہ تعالی ہی معبود برق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ملطے آئے آئے اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور یہ کہ عیسی عَالِیٰلاً، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، جو اس نے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں، جو اس نے حضرت مریم علیہا السلام کی طرف ڈالا اور وہ اس کی طرف سے روح ہیں، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے تو اس شخص کا محل جیسا مرضی ہو، اللہ تعالی اسے جنت میں داخل کرے گا، ایک روایت میں ہے: وہ جنت کے آٹھ درواز وں میں سے ایک روایت میں ہے: وہ جنت کے آٹھ درواز وں میں سے جس درواز ہی درواز ہی درواز ہیں ہے۔ درخل کرے گا، اللہ تعالی اس کو ای درواز ہیں ہے۔ درخل کرے گا، اللہ تعالی اس کو ای درواز ہیں ہے۔ درخل کرے گا، اللہ تعالی اس کو ای درواز ہے۔

فواند: ..... برآ دی بی الله تعالی کا' کلمه' ہے، کیونکہ برایک کی تخلیق کا تعلق الله تعالی کے کلمے "کُن " ہے ہوتا

<sup>(</sup>۲٤) تخریج: أخرجه البخاری: ۳٤٣٥، ومسلم: ۲۸ (انظر: ۲۲۱۷۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المالية المنظمة المنظ

ہے، لیکن چ میں مردو زن کے تعلق کا ایک ظاہری سبب بھی ہوتا ہے، چونکہ حضرت عیسی عَالِیٰ کی ولادت میں ظاہری اسباب کا کوئی دخل نہیں تھا، بلکہ وہ محض اللہ تعالیٰ کے کلمے "کُٹُنْ کی بنیاد پر وجود میں آئی، اس لیے حضرت عیسی عَالَیٰ کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کا کلمہ کہا جاتا ہے۔

(٢٥) - وَ عَنْهُ أَيْضًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ يَعُولُ: ((مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ حُرِّمَ عَلَى النَّادِ، (وَفِي رُوَايَةٍ) حَرَّمَ الله حُرِّمَ عَلَى النَّادِ، (وَفِي رُوَايَةٍ) حَرَّمَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ النَّارَ -)) (مسند أحمد: ٢٣٠٨٧)

(٢٦) - عَنْ أَبِيْهِ ( عَلَيْهُ) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ مَنْ أَبِيْهِ ( عَلَيْهُ) قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيْرُ مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى إِذْ سَمِعَ الْقَوْمَ وَهُمْ يَقُولُونَ: أَيَّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَحَجِّ اللهِ وَجَهَادٌ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَحَجِّ مَبْرُورٌ - )) ثُمَّ شَمِعَ نِدَاءٌ فِي الْوَادِي يَقُولُ: مَبْرُورٌ - )) ثُمَّ شَمِعَ نِدَاءٌ فِي الْوَادِي يَقُولُ: اللهِ الله الله وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٢٧) عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِي وَ الْكَالَةُ اللَّهِ الْأَنْصَارِي وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللهِ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللل

سیدنا عبدالله بن سلام و فائین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله طفی و کہتے ہیں: ہم اور الله طفی و کہتے ہوئے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ طفی و کی ساتھ و کا رہے تھے کہ آپ طفی و کی ساتھ و کا رہے تھے کہ آپ طفی و کی ساتھ ایمان لا نا، الله کے راستے میں جہاد کرنا کے رسول کے ساتھ ایمان لا نا، الله کے راستے میں جہاد کرنا حج مبرور'' پھر وادی سے یہ آواز سی گئ، کوئی کہہ رہا تھا: "أَشْهَدُ أَن لا إِلْهَ إِلَّا الله طفی و أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله علی و آئی مُحَمَّدًا رَسُولُ الله علی کہ و الله بین کررسول الله طفی و آئی مُحَمَّدًا رَسُولُ کہ و ایک دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی بھی ہی یہ و گوائی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی بھی یہ یہ گوائی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی بھی یہ گوائی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی بھی یہ کوائی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی بھی یہ کوائی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی بھی یہ کوائی دیتا ہوں اور میں یہ شہادت بھی دیتا ہوں کہ جوآدی ہی یہ کارون رادی سے براہ واست سی ہے۔

سیدناابوابوب انصاری و الله کی سے روایت ہے کہ رسول الله ملتے الله ملتے الله ملتے کہ وہ اللہ ملتے کہ اس حال میں مرے کہ وہ

<sup>(</sup>٢٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩ (انظر: ٢٢٧١١)

<sup>(</sup>٢٦) تمخريع:صحيح لغيره \_ أخرجه ابن حبان: ٤٥٩٥، الطبراني في "الكبير": ٣٦٩، وفي "الاوسط": ٨٨٩١ (انظر: ٢٣٧٨٣)

<sup>(</sup>۲۷) تـخـريـج: صحيح بمجموع طرقه\_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٤٠٤٤، وابن ابي شيبة: ٥/ ٣٢٠ (انظر: ٢٠٥٠)

الكار منظ الله المنظر المنظمة المنظرة المنظرة

مَا تَلا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّةَ-)) (مسند أحمد: ٢٣٩٥٦)

(٢٨)-عَـنْ مُعَاذِبُن جَبَل ١٤٥ النَّبِيِّ عِنْكُهُ لهُ (مسند أحمد: ٢٢٣٥٩) (٣٠،٢٩) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الصَّلْتِ عَنْ سُهَيْل بْنِ الْبَيْضَاءِ وَ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَر مَعَ رَسُول اللهِ ﷺ وَ أَنَـا رَدِيْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((يَا سُهَيلَ بْنَ الْبَيْضَاء!)) وَرَفَعَ صَوْتَهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا، كُلُّ ذٰلِكَ يُجِيبُهُ سُهَيلٌ، فَسُمِعَ صَوْتُ رَسُولِ اللَّهِ عَظَنُوا أَنَّهُ يُرِيدُهُم، فَحَبَسَ مَنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ لَحِقَهُ مَنْ كَانَ خَلْفَهُ حَتَّى إِذَا اجْتَمَعُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ : إِنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّار وَ أَوْجَبَ لَهُ الْجَنَّةَ ، (وَفِي رِوَايَةٍ) أُوْجَبَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ بِهَا الْجَنَّةَ وَ أَعْتَقَهُ بهَا مِنَ النَّارِ) (مسند أحمد: ١٥٨٣٠،

(٣١) - عَنْ أَبِسَى مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ وَ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِسَى اللهُ شُعَرِيّ وَ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَمَعِى نَفَرٌ مِنْ قَوْمِى، فَقَالَ: ((أَبْشِرُوْا وَبَشِرُوْا مَنْ وَرَاءَ

(10977

الله تعالى كے ساتھ كى كوشر كيك نه تظهراتا ہوتو وہ جنت ميں داخل ہوگا۔''

سیدنا معاذ بن جبل والله نے بھی نبی کریم منظی آنے اس طرح کی ایک مدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابو موی اشعری رفائی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں، نی کریم مشکر آنے کے پاس آیا، جبکہ میرے ساتھ میری قوم کے پھھلوگ بھی موجود تھے، آپ مشکر آنے فرمایا: ''خود بھی خوش ہو جاؤاور اینے پچھلوں کو بھی یے خوشخبری سنا دو کہ جو آدی

<sup>(</sup>۲۸) تخریج: اسناده صحیح علی الشیخین ـ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۰/ ۷۲(انظر: ۲۲۰۰۹)

<sup>(</sup>۲۹، ۲۹) تـخريـج: مرفوعـه صحيح لغيره - أخرجه الحاكم: ٣/ ٦٣٠، والطبراني في "الكبير": ١٣٠٨(انظر: ١٩٧٣٨)

<sup>(</sup>٣١) تخريج: حديث صحيح أخرجه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٤٠٠٣ (انظر: ١٩٥٩٧)

المراج ا

كُمْ أَنَّهُ مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَا اللهُ صَادِقًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَةُ -))، فَخَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ النَّبِي عَلَى نُبَشِّرُ النَّاسَ، فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ النَّعِي النَّابِ ( وَهِ النَّاسَ ) فَاسْتَقْبَلَنَا عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ ( وَهِ النَّاسَ ) فَرَجَعَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ إِذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٣٣) ـ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَلَى قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَا اللهُ \_)) (مسند أحمد: ٢٢٤٥٣)

صدق دل سے بیگوائی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔' بیس کر ہم نبی کر یم مشخط آنے کے پاس سے نکل پڑے، تا کہ لوگوں کو خوشخری سنا کیں، لیکن جب ہمیں آگے سے سیدنا عمر بڑا تین طحت و انھوں نے ہمیں رسول اللہ مشخط آنے کی طرف لوٹا دیا اور آپ مشخط آنے کو یہ مشورہ دیا کہ (اس طرح کی با تیں عام لوگوں کو نہ بتائی جا کیں وگرنہ) وہ تو کل کر کے (عمل چھوڑ دیں گے)، بیس کر رسول اللہ مشخط آنے خاموش ہوگئے۔

سیدنا جابر بن عبداللہ زبائین کہتے ہیں: میں بھی لوگوں کے ساتھ سیدنا معاذ زبائین کی وفات کے وقت ان کے پاس حاضر تھا، انھوں نے کہا: قبے کا پردہ اٹھا دو، میں تہہیں رسول اللہ ملتے ہیں ہوئی ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ حدیث بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے یہ حدیث بیان کرنے ہوئے میں حدیث بیان کرنے سے یہ مانع تھا کہتم توکل کرلو گے، میں نے آپ ملتے ہوئے سنا: ''جو آ دی ول کے افلاص یا (راوی نے کہا) یقین سے یہ شہادت ویتا ہے کہاللہ نعالی کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو وہ آگ میں داخل نہیں ہوگا، اور ایک دفعہ کہا: تو وہ جنت میں داخل ہوگا اور آگ اس کو نہیں چھو سکے گی۔''

<sup>(</sup>٣٢) تسخريسج: حديث صحيح أخرجه الحميدي: ٣٦٩، وابن حبان: ٢٠٠، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٦٣ (انظ:)

<sup>(</sup>٣٣) تسخريج: اسناده ضعيف، شهر بن حوشب ضعيف ولم يدرك معاذا، واسماعيل بن عياش روايته عن غير اهل بلده ضعيفة وهذا منها ـ أخرجه البزار في "مسنده": ٢٦٦٠ (انظر: ٢٢١٠٢)

#### الكان المنظمة المنظمة

(٣٤) ـ عَنْ رَفَاعَةَ الْجُهَنِي فَيَحْ اللهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتْمِي إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ أَوْ قَالَ: بِقُدَيْدٍ فَجَعَلَ رَجَالٌ يَسْتَأْذِنُوْنَ إِلَى أَهْ لِيْهِ مَ فَيَأْذَنُ لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِنْهِ فَحَمِدَ اللهَ وَ أَثْنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ رجَال يَكُوْنُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِيْ رَسُولَ السلُّدِ ﷺ أَبْسَعَ ضَ إِلَيْهِهُمْ مِنَ الشِّقِ الْآخَر -))، فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذٰلِكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هٰذَا لَسَفْهُ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَقَالَ حَنْتَذ: ((أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ لا يَمُوْتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لا إله إلا الله و أَيْنَى رَسُولُ اللهِ صِدْقًا مِنْ قَلْبِهِ ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجَنَّةِ ـ))، قَىالَ: ((وَقَـدْ وَعَـدَنِـني رَبّي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبِعِينَ أَلْفًا ، لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلا عَـذَابَ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّوُ الْنَامُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَ أَزْوَاجِكُمْ وَ ذُرَّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجَنَّةِ \_)) (مسند أحمد: ١٦٣١٦)

سيدنا رفاعه جهني مُناتِنَة سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ہم رسول الله مِلْتُنَالِمُ کے ساتھ ( مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف) سفر میں تے، جب ہم "كَـدِيْد" يا" فُـدَيد" مقام ير ينج تو لوگوں نے اینے گھروں کی طرف جانے کے لیے اجازت لینا شروع کر دى اورآب مشيع آن كواجازت دية كئه، پهرآب مشيع آيا کھڑے ہوئے اور اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فربایا: ''ان لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ درخت کی جوطرف رسول الله من الله من الله على بوئى ہے، وہ ان كو دوسرى طرف كى بەنسبت زیادہ ناپیند ہے۔'' ہم نے دیکھا کہ بہالفاظ من کر سارے لوگ رونے لگ گئے، ایک آ دمی ( یعنی سیدنا ابو بکر زمائٹی ) نے کہا: اس کے بعد جوآ دمی آپ ہے اجازت طلب کرے گا، وہ بیوتوف ہو گا، پھرآپ مشكور نے الله تعالى كى تعريف بيان كى اور فرمايا: ''جوآ دمی صدق دل ہے بہ گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں ادر پھر راو صواب ير چلتا رے گاتو میں اللہ تعالی کے ہاں اس کے بارے میں بیشہادت ديتا مول كه وه جنت كي طرف جلا جائے گا۔'' پيرآب مشكيرياً نے فرمایا: ''میرے رت نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے ستر ہزار آ دمی ایسے جنت میں داخل کرے گا کہ ان کا کو ئی حیاب اور عذاب نہیں ہو گا اور مجھے امید ہے کہ وہ اس میں داخل نہیں ہول گے حتیٰ کہتم اور تمہارے نیک آباء، ب<u>یویا</u>ں اور اولا دبنت میں اینے گھر بنا چکے ہوں گے۔''

(دوسری سند) وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مشے این کے ساتھ مکہ

(٣٥) (وَ عَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَانِ) ـ قَالَ: صَدَرْنَا

<sup>(</sup>٣٤) تمخريع: استناده صحيح ـ أخرجه مطولا و مختصرا الطيالسي: ١٢٩١، ١٢٩٢، والدارمي: ١/ ٣٤٨، والبزار: ٣٥٤٣، والطبراني في "الكبير": ٥٥٥٤ (انظر: ١٦٢١٥)

<sup>(</sup>٣٥) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـع ـ أخـرجه ابن ماجه: ٢٠٩٠، ٤٢٨٥، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر:١٦٢١٦)

الكور منظ الله المنظمة المنظم

مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عِلَىٰ مِنْ مَكَةً، فَنجَعَلَ النّاسُ يَسْتَأْذِنُوْنَهُ، فَلَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ: قَالَ النّاسُ يَسْتَأْذِنُوْنَهُ، فَلَكَرَ الْحَدِيْثَ قَالَ: قَالَ أَبُوبَكُو ( وَهِلَيُّ): إِنَّ اللّهِ يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ مَدِهِ لَسَفِيْهٌ فِي نَفْسِي، ثُمَّ إِنَّ النّبِي عِلَىٰ مَدَد اللّهُ وَ قَالَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: ((أَشْهَدُ عَنْدَ اللّهِ فَ)) وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: ((وَاللّذِي عَنْدَ اللّهِ وَ)) وَكَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: ((وَاللّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَدِهِ! مَا مِنْ عَبْدِ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَ انْسَالِهُ وَ النّهِ وَ اللّهِ وَ الْحَدِيثَ وَ الْحَدِيثَ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَ اللّهِ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

(٣٦)(وَ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ:)قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ:)قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ أَوْ قَالَ بِعَرَفَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ـ (مسند أَوْ قَالَ بِعَرَفَةَ ، فَذَكَرَ الْحَدِیْثَ ـ (مسند أحمد: ١٦٣١٨)

مرمہ سے واپس آ رہے تھے کہ لوگوں نے اجازتیں لینا شروع کر دیں، ،،، پھر اوپر والی حدیث بیان کی،،،۔۔ سیدنا ابو بر والی حدیث بیان کی،،،۔۔ سیدنا ابو بر والی اس کے بعد آپ سے اجازت طلب کر والی نے دہ میرے نزدیک تو بیوتوف ہی ہوگا۔ پھر نی کریم طفی آئے نے اللہ تعالی کی حمد و ثنا بیان کی اور خیر والی بات ارشاد فر مائی اور پھر فر مایا: ''میں اللہ تعالیٰ کے بال بیشہادت دیتا ہوں کہ جو آ دمی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور پھر راوصواب پر چلتا رہے تو وہ جنت کی طرف چلے گا۔'' آپ طفی آئے جب قسم اٹھاتے تھے تو یوں فر ماتے تھے: ''اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔'' اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔'' اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے۔''

(تیسری سند) وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله طبیح آیا کے ساتھ سفر میں تھے، جب ہم کدیدیاع فہ مقام پر تھے، پھروہی حدیث ذکر کی۔۔

سیدنا عثان بن عفان مِنْ تَنْ ہے مروی ہے کہ نبی کریم مِنْ اَلَیْہِ نے فر مایا: ''جوآ دمی اس حال میں مرے کہ وہ بیہ جانتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔''

سیدنا عثمان بن عفان فرانیو سے بیہ بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں نے رسول الله مشتر آئی کو بیفر ماتے ہوئے ساند ''میں ایک
ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ جوآ دمی دل کی سچائی کے ساتھ اس کو کہے گا،
وہ آگ کے حق میں حرام ہو جائے گا۔'' بیس کر سیدنا عمر مزانیو کا سے کہا: میں بتلا تا ہوں کہ وہ کلمہ کون سا ہے، وہ تو وہ کلمہ اخلاص ہے کہ اللہ تعالی نے جس کے ذریعے حضرت محمد مشتر آئی اور

<sup>(</sup>٣٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول(انظر: ١٦٢١٧)

<sup>(</sup>٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦ (انظر: ٤٦٤)

<sup>(</sup>٣٨) تخريج: اسناده قوى \_ أخرجه الحاكم: ١/ ٥٥١ (انظر: ٤٤٧)

# المنظمة المن

مُحَمَّدًا عَلَيْ وَأَصْحَابَهُ، وَهِي كَلِمَهُ التَّقُوى الَّتِي أَلاصَ عَلَيْهَا نَبِي اللهِ عَمَّهُ أَبَا طَالِبٍ عِنْدَ الْمَوْتِ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَا اللهُ ومسند أحمد: ٤٤٧)

در (مسند الحمد ١١٧٩٨) . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَالَ: سَأَلْتُ رَبُّكَ فِي رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ أَبِكُ فِي الشَّفَاعَةِ؟ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ الشَّفَاعَةِ؟ فَقَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ

آپ طِشْنَالَیْا کے صحابہ کوعزت بخشی، وہ کلمہ کقوی ہے جو اللہ کے نبی طِشْنَالِیْم نے اپنے چپا ابو طالب کی موت کے وقت اس پر پیش کیا تھا اور وہ ہے "کا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ" کی شہادت دینا۔

سیدنا ابو ذر رفاننیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله طُنْ الله کے پاس آیا، کین آپ شیکاتی سفید کیر ااوڑھ کرسوئے موئے تھے، پھر دوبارہ آپ مطابق سے باتیں کرنے کے لیے آیا،لیکن ابھی تک آپ مشخصی آرام فرمارے تھے،اس کے بعد جب مين آيا تو آب مضائق بيدار مو يك سے، پن مين آب مِشْ اَیْن کے پاس آ کر بیٹھ گیا، آپ مِشْ اَیْن نے فرمایا: ''جو آدى "لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ" كَبِي كا ادر پهراي يرمر جائ كاتووه جنت میں داخل ہوگا۔'' میں نے کہا: اگر چداس نے زنا اور چوری کی ہو؟" آپ مشاعظ نے فرمایا:"اگر جداس نے زنااور چوری کی ہو؟" میں دوسری بار پھر کہا: اگر چہ اس نے زنا اور چوری کی ہو؟؟ آپ مطاع نے نے فرمایا:"اگر چداس نے زنا اور چوری کی ہو؟" تین دفعہ تو ایسے ہی ہوا اور چوتھی بار آپ مشاکلیا م نے یہ فرمایا: "ابو ذرکا ناک خاک آلود ہونے کے ساتھ ساتھے۔'' بین کرسیدنا ابو ذر رہالٹنۂ وہاں سے ازار کو تھیٹتے اور پیر كہتے ہوئے نكل يڑے: اگرچہ ابو ذركا ناك خاك آلود ہو حائے۔

<sup>(</sup>٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٢٧ ، ومسلم: ٩٤ (انظر: ٢١٤٦٦)

<sup>(</sup>٤٠) تـخريج: حديث بعضه صحيح و بعضه حسن أخرجه ابن خزيمة: ٢/ ٦٩٧، وابن حبان: ٦٤٦٦، والحاكم: ١/ ٦٩ (انظر: ٨٠٧٠)

لَوْنَا الله المَعْنِينِ عَبْدِلِيَّ مِنْ اللهِ اللهِ

بيده! لَقَدْ ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَسْأَلُنِي عَنْ ذٰلِكَ مِنْ أُمَّتِي لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! مَا يَهُ مُّنِينَ مِنَ انْقِصَافِهِمْ عَلَى أَبْوَابِ الْجَنَّةِ أَهَــمُ عِنْدِى مِنْ تَمَامٍ شَفَاعَتِيْ ، وَ شَفَاعَتِيْ لِمَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا يُصَدِّقُ قَـلْبُهُ لِسَانَهُ وَ لِسَانُهُ قَلْبَهُ \_)) (مسند أحمد: (1.07

(٤١) ـ عَنْ أَسِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِي وَ اللَّهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللُّهُ وَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ ، لا يَلْقَي اللهَ عَبْدٌ مُوْمِنٌ بهمَا إِلَّا حُجِبَتْ عَنْهُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) (مسند أحمد: ١٥٥٢٨)

(٤٢) ـ عَنْ أَبِي وَاثِل قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ ( الله عَلَيْ ): خَصْلَتَان يَعْنِي إِحْدَاهُمَا سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول اللهِ عِلَى وَ الْأَخْرَى مِنْ نَفْسِي، ١ (مَنْ مَاتَ وَهُو يَعْبِعَلُ لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ احْبَارَ-)) وَ أَنِّهَا أَقُولُ: مَنْ مَاتَ وَ هُوَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا وَ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْحَنَّةَ ـ (مسند أحمد: ٣٥٥٢)

فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد ( سے ایک ) کی جان ہے! میرا یہ خیال تھا کہ اس کے بارے میں سوال کرنے والا میری امت میں سے تو ہی پہلا فرد ہوگا، اس کی وجہ بیہ ہے کہ تیرے اندرعکم کی حرص یائی جاتی ہے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد (مشکیلیم) کی جان ہے! مجھے جنت کے دردازوں براین امت کے لوگوں کے بجوم کے بارے مین جو فکر ہے، وہ میرے نزدیک میری سفارش کی تکیل سے زیادہ اہم ہے، اور میری سفارش ہراس آ دمی کے لیے ہے جو اخلاص كساته "كا إله إلا الله"ك شهادت اس طرح دے كماس کا دل، اس کی زبان کی اور اس کی زبان، اس کے دل کی تفیدیق کررہی ہو۔''

سیدنا ابوعمرہ انصاری ڈٹائٹڈ ہے مرومی ہے کہ رسول اللہ مشکر کیا تا نے فرمایا: ''میں گواہی دیتا ہوں کہ الله تعالیٰ ہی معبودِ برق ہے اور میں الله کا رسول ہوں، جو آ دمی بھی ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو ملے گا، تو قیامت کے دن اس سے آگ کو دور کردیا جائے گا۔''

ابودائل سے مردی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود والله کہتے ہیں: دو باتیں میں، ایک بات تو میں نے رسول الله مصر ایک بات تو میں ہے اور دوسری بات میری این ہے، رسول الله عصر الله عصر الله عصر الله علی اللہ ''جو بندہ اس حال میں مرے کہ وہ کسی کواللّٰہ تعالٰی کا ہمسر کھبرا تا مو، وه آگ میں داخل ہوگا۔'' اور میں خود کہتا ہوں: اور جوآ دمی اس حال میں مرے کہ نہ وہ کسی کواللہ تعالیٰ کا ہمسرمھیرا تا ہواور نہاں کے ساتھ کسی چنر کوشر یک بنا تا ہو، وہ جنت میں داخل ہوگا۔

<sup>(</sup>٤١) تمخريج: اسمناده قموي ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ٩٧٩، والطبراني في "الكبير": ٥٧٥، والحاكم: ٢/ ٦١٨ (انظر: ١٥٤٤٩)

<sup>(</sup>٤٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٢ (انظر: ٣٥٥٢)

وي منظ الله المنظمة ا

ابونیم کہتے ہیں: ایک آدی یا ایک بوڑھا، جس کا تعلق اہل مدینہ سے تھا، آیا اور مسروق کے پاس تھہرا، اس نے کہا: میں نے سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص زلائنی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول الله بلنے آئی نے فرمایا: ''جو آدی اس حال میں الله تعالیٰ کو ملے کہ دہ اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ تھہراتا ہوتو اس عمل کی وجہ سے کوئی خطا اس کو نقصان نہیں دے گی، لیکن جو بندہ اس حال میں مراکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک تھہراتا ہوتو اس عمل کی دی ساتھ کوئی شریک تھہراتا ہوتو اس عمل کی دی ہوتا ہوتو اس عمل کی دی ہوتا کہ نہیں دے گی۔'

فواف : ..... "اس عمل کی وجہ ہے کوئی خطااس کو نقصان نہیں دے گ'اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایسے آدی اور جنت کے درمیان کوئی گناہ مستقل طور پر حاکل نہیں ہوسکتا اور بیمکن ہے کہ جنت میں داخل ہونے سے پہلے اس کواس گناہ کی وجہ سے عذاب دیا جائے ،اس کی مزید وضاحت درج ذیل حدیث سے ہوتی ہے:

> (صحيح ابن حبان: ٣٠٠٤، مسند البزار: ٣) (٤٤) - عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ وَكُلْثَةَ عَنِ النّبِي عَنْ قَالَ: ((اَلْمُوْجِبَتَان، مَنْ لَقِى اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا دَخَلَ الْجَنَّة، وَمَنْ لَقِي اللّهُ عَزَّوجَلً وَ هُوَ يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ النَّارَ-)) (مسند أحمد: ١٤٧٦٨)

سیدنا جابر بن عبدالله فران سے مروی ہے کہ نبی کریم منظ آئے آئے نے فرمایا: ''دو و واجب کر دینے والی خصلتیں ہیں، جوآ دمی الله تعالی کو اس حال میں ملا کہ وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ تشہراتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جو محض الله تعالی کو اس حال میں ملے کہ وہ اس کے ساتھ شرک کرتا ہوتو وہ جنم میں داخل ہوگا۔'

(٤٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِلْ وَكِلْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ

سیدنا انس بن ما لک بنائن سے مروی ہے کہ نبی کریم مظیار ہے

<sup>(</sup>٤٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين \_ أخرجه الطبراني في "الكبير" (انظر: ٦٥٨٦)

<sup>(</sup>٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٩٣ (انظر: ١٤٧١)

<sup>(</sup>٥٤) تخريج: أخرجه البخارى: ١٢٩ (انظر: ١٢٦٠١)

الله المنظمة المنظمة

قَالَ لِمُعَاذِ: ((مَنْ لَقِى الله يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِللهَ لِللهُ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَا الله يَشْهِدُ أَنْ لَا إِللهَ إِلَا الله وَفِي رِوَايَةٍ: لا يُشْرِكُ بِهِ) دَخَلَ الْسَجَنَّةَ.)) قَالَ: يَا نَبِيَّ الله إِ أَفَلا أَبْشِرُ السَّاسَ؟ قَالَ: ((لا، إِنِّيْ أَخَافُ أَنْ السَّاسَ؟ قَالَ: ((لا، إِنِيْ أَخَافُ أَنْ يَتَّكِلُوْاعَلَيْهَا.)) أَوْ كَمَا قَالَ. (مسند أحمد: ١٢٦٣٣)

(٤٧) . عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ حَدَّثَنَا هِصَّانُ الْكَاهِنُ الْعَدِوِيُّ قَالَ: جَلَسْتُ مَجْلِسًا فِيهِ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ عَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ سَمُرَةً قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَادُ بْنُ جَبْلِ ( وَهُ فَيُ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ اللهِ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

سیدنا معاذ بن الله کا الله که الله تعالی کواس حال میں ملے کہ وہ ''لا إله الله که ''کی شہادت دیتا ہواور الله تعالی کے ساتھ شرک نه کرتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔'' انھوں نے کہا: اے الله کے نبی! کیا میں لوگوں بیہ خوشخبری سنا نه دوں؟ آپ ملتے آئے نے فرمایا: ''جی نہیں، مجھے بیہ ڈر ہے کہ اس برتو کل کرلیں گے (اورعمل ترک کردیں گے )۔''

سیدنا سلمہ بن نعیم و الله مو که صحابہ کرام میں سے تھے، بیان کرتے ہیں که رسول الله مطنع آئی نے فرمایا: ''جو آدی الله تعالی کو اس حال میں ملا که وہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نه کھیراتا ہوتو وہ جنت میں داخل ہوگا، اگر چہ اس نے زنا بھی کیا ہواور چوری بھی کی ہو۔''

ہمان کائن عدوی کہتے ہیں: میں ایک مجلس میں بیٹھا تھا، اس میں سیدنا عبد الرحمٰن بن سمرہ زوائٹی بھی تشریف فرما تھے، ہمیں سیدنا معاذ بن جبل زوائٹی نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشکھا آئے ہے فرمایا: '' زمین پر کوئی الی جان نہیں ہے، جو اس حال میں مرے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرتی ہو اور یہ گوائی و تی ہو کہ میں اللہ کارسول ہوں، جبکہ اس شہادت کا تعلق یقینِ ول سے ہو، مگر اس کو بخش دیا جاتا ہے۔'' میں نے کہا: کیا تو نے یہ صدیث سیدنا معاذ زوائٹی سے نی ہے؟ اس بات پر لوگوں نے میری سرزنش کی اور کہا: اس کو چھوڑ دو، اس نے کوئی بری بات تو میں کہی ہے، بہر حال میں (عبد الرحمٰن) نے سیدنا معاذ زوائٹی شیری ہے، بہر حال میں (عبد الرحمٰن) نے سیدنا معاذ زوائٹی میں نے سیدنا معاذ زوائٹی کیا تو سیدنا معاذ زوائٹی کی سیدنا معاذ زوائٹی کی سیدنا معاذ زوائٹی کیا ہوں۔

<sup>(</sup>٤٦) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٣٤٧، والطحاوي في "شرح مشكل الآئار": ٩٩٩ (انظر: ١٨٢٨٤)

<sup>(</sup>٤٧) تـخـريـج: حـديث صحيح ـ أخرجه ابن حبان: ٢٠٣، والبزار في "مسنده": ٢٦٢٤، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٧١، وانظر الحديث بالطريق الثاني(انظر: ٢٢٠٠٠)

# الكالم المنظمة المنظم

سَمِعَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ - (مسند أحمد: ٢٢٣٥٠)

(٤٨) (وَمِن طَرِيْقِ آخَرَ) - حَدَّثَنَا عَبْدُاللّٰهِ حَدَّ ثَنَا يُونُسُ عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ هَصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ عَنْ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ بِالْبَصْرَةِ فَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ بِالْبَصْرَةِ فَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ الْجَامِعَ بِالْبَصْرَةِ فَالَّذِ خَلَيْثُ الْمَائِقُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي مُعَادُ بَنُ جَبَلِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ هَذَا عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ هَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٤٩) (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ حُمَيْدِ بْنِ هِلالِ عَنْ هِصَّانَ بْنِ الْكَاهِلِ قَالَ وَكَانَ أَبُوهُ كُاهِنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فِي إِمَارَةِ عُثْمَانَ بْنِ عَقَانَ فَإِذَا شَيْخٌ أَبْيَضُ الرَّأْسِ وَ اللِّحْيَةِ يُحَدِّثُ عَنْ مُعَاذِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ ، فَذَكَرَ الْحَدِیْثَ . (مسند أحمد: ٢٢٣٤٩)

ے یہ بات سی ہے اور ان کا خیال تھا کہ انھوں نے رسول اللہ مضافق ہے یہ صدیث سی تھی۔

ہمان بن کابل کہتے ہیں: میں بھرہ کی جامع معجد میں داخل ہوا ادر ایک ایسے بزرگ کے پاس بیٹھ گیا، جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، اس نے کہا: سیدنا معاذ بن جبل بڑائٹو نے بیان کیا کہ رسول اللہ مشکھ آئے نے فرمایا: .....، پھراوپر والی صدیث ذکر کی۔ اس میں ہے: انھوں نے کہا: اس کی سرزنش نہ کر اور اس کو مت ڈانٹو، اسے چھوڑ دو بال میں نے سیدنا معاذ بڑائٹو سے یہ حدیث تی تھی، وہ اس کو رسول اللہ مشکھ آئے آئے کے حوالے سے بیان کر رہے تھے۔ اور اساعیل نے ایک مرتبہ کہا: وہ اسے رسول اللہ مشکھ آئے آئے ہے۔ اور اساعیل نے ایک مرتبہ کہا: آدمی سے بوچھا: یہ کون ہے؟ اس نے کہا: یہ سیدنا عبد الرحمٰن بن سمرہ بڑائو ہیں۔

مصان بن کائل، ان کے باپ دورِ جاہلیت میں کہانت کرتے سے ، کہتے ہیں: میں سیدنا عثان بن عفان زائش کی خلافت کے زبانے میں مجد میں داخل ہوا، وہاں ایک بزرگ بیٹے ہوئے سے، ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے، دہ سیدنا معاذ زائش سے رسول اللہ مشاکل کے حوالے سے حدیث بیان کرنے گئے، ..... پھراو پروالی حدیث بیان کی۔

<sup>(</sup>٤٨) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٣٧٩٦ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢١٩٩٨)

# الكافر المنظمة المنظمة

سیدنا الو ذر بن النی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضاع آنے نے فرمایا:
"اللہ تعالی فرماتے ہیں: اے ابن آدم! اگر تو زمین کے بھراؤ
کے برابر گناہ کرے، لیکن میرے ساتھ شرک نہ کرے تو میں
کجنے زمین کے بھرنے کے برابر ہی بخشش عطا کر دوں گا۔" ایک
روایت میں ہے: "فَدرَابُ الْأَدْضِ" ہے مرادز مین کا بھراؤ

(٥٠) عَنْ أَبِى ذَرِّ وَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ اللهِ عَلَى: ((يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا ابْنَ آدَمَ لَى عَمِلْتَ فَرَابَ الْأَرْضِ خَلَانًا وَلَمْ تُسْرِكَ بِى شَيْنًا جَعَلْتُ لَكَ قُرَابَ الْأَرْضِ مَعْفِرَةً .)) زَادَ فِي رِوَايَةٍ: وَ قُرَابُ الْأَرْضِ مِلْ عُلْاً الْأَرْضِ مِلْ عُلْاً الْآرْضِ . (مسند أحمد: ٢١٦٣٦)

فواند: ......، مهم پہلے یہ گزارش کر چکے ہیں کہ یہ احادیث تو حید کی فضیلت اور شرک کی ندمت پر دلالت کرتی بیں، کیکن إن کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم اِن خوشکن فرمودات کو سامنے رکھ کر اعمالِ صالحہ سے باز رہنے اور اعمالِ سید کا ارتکاب کرنے کی روش اختیار کرلیں، ذرا درج ذیل امور پرغور کریں:

- تل خود نبی کریم منطق آیا نے ان ارشادات کی روشی میں اعمال صالحہ کی مشکل روٹین کومتاً ثر نہ ہونے دیا۔
- ان احادیث مبارکہ کے اولین سامعین صحابہ کرام تھے، کین اِن کی وجہ سے ان کی عملی زندگی میں کوئی فرق نہیں کڑھا۔ پڑھا۔
- تا اگر عہد نبوی میں صحابہ کے نفوس قدسیہ سے ایسے جرائم سرزد ہوئے، جن کی بنا پر صدود لگائی جاتی ہیں، تو آپ مین مین کے آپ کے ان پر وہ صدود نافذ کر دیں۔
- ار جشار نصوص شرعیہ سے ثابت ہوتا ہے کہ کئی مؤحدین کوموت کے وقت، قبر میں، حشر میں اور جہنم کی صورت میں سزادی جائے گی، کیکن بالآخروہ جنت میں پہنچ جائیں گے۔
  - 🖈 کئی آیات اورا حادیث میں نجات کے لیے ایمان اور عمل صالح کوشرط قرار دیا گیا ہے۔
- ا حادیث نمبر (۳۵،۳۱) کے مطابق بیاحادیث ان لوگوں سے خفی رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے، جن میں ان خوشخریوں کے احدیث ال

پس خلاصۂ کلام یہ ہے کہ اس باب میں مذکورہ احادیث مبارکہ برق ہیں، ان میں تو حید اور تو حید کے کلمات کی بنا پر جوا بر وثو اب بیان کیا گیا ہے، وہ بھی برحق ہے اور یہ کلمات ادا کر کے اہل ایمان کو بید سن طن قائم کر لینا جا ہے کہ وہ ان شاء اللہ ان کے مصداق بنیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے اور برائیوں کو ترک کرنے کا رجحان کم نہیں پڑنا جا ہے۔

#### **\*\* \*\* \*\* \*\***

<sup>(</sup>٥٠) تخريج: أخرجه مسلم اطول منه: ٢٦٨٧ (انظر: ٢١٣١١)

#### ایمان اور اسلام کی کتاب 200 (120) (60 C) 1 - CLISTON 122

# كِتَابُ الْإِيُمَانِ وَ الْإِسُلامِ ايمان اور اسلام كى كتاب

الإيمان: .....لغوي معنى: تقيد لق كرنا، امن ميں ہونا، امن وينا

اصطلاحي تعریف: .....محدثين اورسلف صالحين نے ايمان كى شرعى تعريف يوں كى ہے: هُـوَ إغتِـقَادٌ بِالْقَلْبِ، وَنُطْقٌ بِاللِّسَان، وَعَمَلٌ بِالْأَرْكَان. لِعِي: ول عقد ين كرنا، زبان عاقر اركرنا اور اعضاء ع عمل کرنا۔

الإسلام :....لغوى معنى: مطيع بونا، فرمانبر دار بونا

اصطلاحی تعریف: .....محدثین اورسلف صالحین نے اصطلاحی طور پر اسلام کوایمان کے ہم معنی سمجما ہے، بعض مقامات بران کے مفہوم میں فرق ہوتا ہے، اس کی تفصیل درج ذیل ہے:

جب یہ دونوں ایک مقام پر استعال ہوں تو ایمان کا تعلق اعتقادات اور ایمانیات سے ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالی، فرشتوں، آسانی کتابوں، رسولوں، نقدیر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا اور اسلام کاتعلق ظاہری اعمال ہے ہوتا ہے، جیسے کلمهٔ شهادت، نماز، روزه، حج، زکوة وغیره، حدیث جبریل میں یہی فرق بیان کیا گیا ہے۔لیکن جب پیعلیحدہ علیحدہ استعال ہوں تو ان کی اصطلاحی تعریف ایک ہی ہوتی ہے اوریہ دونوں ایک دوسرے کے مفہوم کو شکرم ہوتے ہیں۔

> بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي فَضَلِهِمَا ایمان اور اسلام کی فضیلت کا بیان

(١٥) عَن أَبِي هُورَيْرَةَ وَهَا لَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِن الوجرية وَاللَّهُ عَلِي كرمول الله عَظَيَامُ سے يدا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؛ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ وَ أَيُّ سوال كما كما: كون ساعمل سب سے زمادہ فضلیت والا اور كون الأغهال خَيْرٌ؟ قَالَ: ﴿ (إِنْهُانُ بِاللَّهِ وَ سَاعُلُ سِبِ سِي بَهِ رَبِ؟ آبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى اوراس کے رسول پر ایمان لانا۔'' اس نے کہا: اے اللہ کے

رَسُولِ هِ-))، قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ!؟

<sup>(</sup>٥١) تخريج: اسناده حسن أخرجه الترمذي: ١٦٥٨ (انظر: ٧٨٦٣)

## ايان ادراسارك كتاب المين ( 121 ) ( 121 ) المين المين المين المين كتاب المين المين المين كتاب المين ال

رسول! اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ مشاطیع نے فرمایا:"الله كرات مين جهاد، جوكه افضل اور اشرف عمل ب-"اس في كها: پركون ساء اے الله كے رسول !؟ آب مطفع في نے فرمايا: درجے میروری<sup>،</sup>

قَالَ: ((الْجهَادُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ سَنَامُ الْعَمَلِ-)) قَالَ: ثُمَّ أَيٌّ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!؟ قَالَ: ((حَجُّ مَبْرُورٌ ـ)) (مسند أحمد: ٧٨٥٠)

فوائد: ....الله تعالى يرايمان لانے كامفهوم بيب كهاس كى ذات وصفات كومن وعن تعليم كيا جائے اور صفات کے تقاضوں پریقتین کامل رکھا جائے' بطور مثال رزق دینا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور رزق کے لئے جائز اسباب و ذرائع استعال کرنے کا حکم بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے' اب جوانسان حرام وسائل کے ذریعے رزق اکٹھا کرتا ہے یا حلال اسباب استعال کرنے کے بعد کی کے ڈریے صدقہ نہیں کرتایا نماز کے وقت دوکان بند کر کے نماز نہیں پڑھتا' تو اس کا مطلب سے ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رزّاق ہونے کا تقاضا پورانہیں کررہا' اور اسے اللہ تعالیٰ کی صفت' رزق دینا'' بر کمل اعتماد نہیں ہے ایمان وابقان صرف خیالی پلاؤ کا نام نہیں بلکہ اعمال کے ساتھ اس کا گہراتعلق ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقانیت کوشلیم کیا جائے اور اس کے افعال واقوال وتقریرات پرعمل کیا جائے۔ حج مبروروہ ہے جس میں حاجی الله تعالیٰ کی ہوشم کی نافر مانی ہے محفوظ رہتا ہے،ای طرح الله کی راہ میں جہاد کرنا بڑی فضیلت والاعمل ہے۔ (٥٢) ـ عَنْ عَـمَرَ بِنِ الْخَطَّابِ وَهَا لِللهِ عِلَيْنَا أَنَّهُ سيدنا عمر بن خطاب فالله عَلَيْنَا في الله عِلْمَا الله عَلَيْنَا أَنَّهُ الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا الله عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَعُولُ: ((مَنْ مَاتَ فِي فِرمايا: ' جوآدي اس حال مين مراكه وه الله تعالى اورآخرت يُـوْمِـنُ بـالـلّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فِيلَ لَهُ ادْخُلِ ﴿ كَ دِن يرايمان ركمًا موتوات كَها جائ كا: توجنت كه آثه درواز دل میں جس دروازے ہے جا ہتا ہے، داخل ہو جا۔''

الْجَنَّة مِنْ أَيّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةِ شئتَ\_)) (مسند أحمد: ٩٧)

#### فواند: ....اس حدیث کے منہوم والی احادیث پچھلے باب میں گزر چکی ہے۔

سیدنا معاذ بن جبل والنو سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک سے قبل رسول الله مِطْئِيَةِ لِمُ لُوكُوں كو لے كر نكلے، جب صبح ہوكی تو نمازِ فجر یر هائی اور لوگ پھر سوار ہوئے اور چل بڑے، جب سورج طلوع ہوا تو رات کو چلتے رہنے کی وجہ سے لوگ او تکھنے لگ گئے، جبکہ سیدنا معاذ زمالی اسلامی اللہ مشت مین کے ساتھ ہی رہے اور آپ مشنظیاً کے بیچھے بیچھے طلتے رہے، جبکہ لوگ سواریوں کو

(٥٣) ـ حَـدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا أَبُو لنَّضْر ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ يَعْنِي بْنَ بِهْرَامَ ثَنَا شَهْرٌ (يَعْنِي بْنَ حَوْشَبِ) ثَنَا ابْنُ غَنْمِ عَنْ حَـدِيْثِ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ ( وَوَاللَّهُ ) أَنَّ رَسُولَ الله الله عَلَى خَسرَجَ بِالنَّاسِ قَبْلَ غَسرُورَةِ تَبُوكَ ، فَلَمَّا أَنْ أَصْبَحَ صَلَّى بِالنَّاسِ صَلاةً

<sup>(</sup>٥٢) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه الطيالسي: ٣٠ (انظر: ٩٧)

<sup>(</sup>٥٣) تخريج: صحيح بطرقه و شواهده ـ أخرجه ابن ماجه: ٧٢(انظر: ٢٢١٢٢)

المان اور اسلام كى تاب كالمراكز ( ايمان اور اسلام كى تاب كالمراكز ( ايمان اور اسلام كى تاب كالمراكز كالمركز كالمراكز كالمراكز كالمراكز كا

جرانے کے لیے ان کو لے کر بڑے راستوں کی طرف الگ اللُّ مو كُّنَّهُ، سِبر حال أدهر سيدنا معاذ مِثالثَةُ ، رسول الله مِشْ مَلَيَّا کے پیچیے چل رہے تھے، ان کی اونٹنی چرتی بھی گئی اور چلتی بھی ربی، اچانک وہ میسل پڑھی، سیدنا معاذر فالنیز نے لگام تھینجی، لیکن وہ دوڑنے گی اور رسول الله مشتریج کی اومٹنی بھی اس کی وجہ سے بد کنے لگی ، پھر رسول الله مشخصی نے سر سے کپڑا اٹھایا اور پیچیے متوجہ ہوئے اور ویکھا کہ پورے لشکر میں سے سیدنا معاذ والنين بي آب مطيع الله كريب بي، آب مطيع ان ان كوآواز دية موئ فرمايا: "اے معاذ!" انھوں نے كہا: جي میں حاضر ہوں، اے اللہ کے نبی! آپ مطاب نے فرمایا: "قريب مو جا-" ليل وه آب مطيع لله كات قريب مو مك کدایک سواری دوسری کے ساتھ ال گئی، پھر رسول الله مضافقات نے فرمایا: ''میرایہ خیال تو نہیں تھا کہ لوگ اس قدرہم سے دور رہ جائیں گے۔' سیدنا معاذ واللہ نے کہا: اے اللہ کے نبی! لوگوں کو اونکھ آنے لگ گئ اور ان کی سواریاں چرنے کے لیے دور دور تک بکھر گئیں، رسول الله مضافیا نے فرمایا: "میں بھی اونگھ رہا ہوں۔' بہرحال جب سیدنا معاذر فالٹیزنے و یکھا کہ رسول الله مضائلة ان كے ساتھ خوش بيں اور ان كے ساتھ خلوت میں میں تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایک ایس بات یوچھ لینے کی اجازت دیں، جس نے مجھے یاراور پریشان کررکھا ہے۔اللہ کے نبی مشکھیے نے فرمایا: ''جو چاہتے ہو، سوال کرلو۔' انھوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! آپ مجھے ایباعمل بتا دس کہ جو مجھے جنت میں داخل کر دے میں آ پ ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے سوال نہیں کرتا۔ بارے میں سوال کر دیا ہے، تم نے تو بوے عمل کے بارے میں

الصُّبْح، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَكِبُوا، فَلَمَّا أَنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ نَعَسَ النَّاسُ فِي أَثْرِ الدُّلْجَةِ وَلَوْمَ مُعَاذٌّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَتْلُو أَثْرَهُ وَ النَّاسُ تَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ عَلَى جَـوَادِّ الـطَّرِيْقِ تَأْكُلُ وَ تَسِيرُ ، فَبَيْنَمَا مُعَاذٌ عَلَى أَثْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَ نَاقَتُهُ تَأْكُلُ مَرَّةً وَ تَسِيْرُ أُخْرِي عَثَرَتْ نَاقَةُ مُعَاذٍ فَكَبَحَهَا بِالزِّمَامِ فَهَبَّتْ حَتَّى نَفَرَتْ مِنْهَا نَاقَةُ رَسُولِ الله على ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ الله على كَشَفَ عَنْهُ قِنَاعَهُ فَالْتَفَتَ فَإِذَا لَيْسَ مِنَ الْجَيْشِ رَجُلٌ أَدْنْنِي إِلَيْهِ مِنْ مُعَاذِ، فَنَادَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ فَـقَالَ: ((يَا مُعَاذُا \_)) قَالَ: لَبَّيْكَ يَا نَسِيَّ اللَّهِ، قَالَ: ((أَدْنُ دُونَكَ\_))، فَدَنَا مِنْهُ حَتَّى لَصِفَتْ رَاحِلَتُهُمَا أَحَدَاهُمَا بِالْأَخْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا كُنْتُ أُحْسِبُ النَّساسَ مِنَّا كَمَكَانِهِمْ مِنَ الْبُعْدِ -)) ، فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! نَعَسَ النَّاسُ فَتَفَرَّقَتْ بِهِمْ رِكَابُهُمْ تَرْتَعُ وَ تَسِيْرُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((وَ أَنَا كُنْتُ نَاعِسًا ـ))، فَلَمَّا رَأَى مُعَاذِّ بُشْرٰى رَسُوْل اللهِ ﷺ إلَيْهِ وَ خَلْوَتَهُ لَهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! الْمُذَنْ لِعِي أَسْسَأَلُكَ عَنْ كَلِمَةٍ قَدْ أَمْرَ ضَتْنِنِي وَ أَسْقَمَتْنِي وَ أَحْزَنَتْنِي، فَقَالَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ: ((سَلْنِي عَمَّا شِئْتَ-))، فَـقَـالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! حَدِّثْنِيْ بِعَمَل يُدْخِلُنِيَ الْحَنَّةَ لَا أَسْأَلُكَ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهِ، قَالَ نَبِيُّ

# ايمان اور اسلام كالمتاب كالمت

سوال کردیا ہے۔" آپ مشار نے تین دفعہ یہ جملہ دو ہرایا اور پھر فرمایا:''لیکن بھل اس آ دمی کے لیے آسان ہے، جس کے ساتھ الله تعالى بھلائى كا ارادہ كرليں۔ ' بھرآب مِشْ اَيْنَ نِي مزید کوئی بات بیان نه کی، البیته ان ہی الفاظ کو تین دفعہ دوہرایا تا كه سيدنا معاذ وخاتيه اس كو اچھى طرح ياد كر ليس \_ پھر آپ طفی نے فرمایا ''(وہ عمل یہ ہے کہ) تم الله تعالی اورآخرت کے دن برایمان لاؤ، نماز قائم کرو، صرف الله تعالی کی عبادت کرواوراس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ مھمراؤ (اور پھرتم اس سلسلے کو جاری رکھو) یہاں تک کہ ای پر وفات یا ماؤ''انھوںنے آگے سے کہا: اے اللہ کے نبی! یہ بات و دبارہ ارشاد فرماؤ، آپ مِشْغَاتِيْمْ نے تين دفعہ دوہرا دي، پھرالله کے نبی منظور نے فرمایا: "اے معاذ! اگرتم جاہے ہوتو میں اس دین کی اصل اور اس کی کوہان کی چوٹی کی وضاحت کر دیتا موں۔''سیدنا معاذ وہالیم نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے نبی! میرے ماں باب آپ بر قربان ہوں، آپ مجھے بیان کریں۔ آپ مضاعی اے فرمایا: "اس دین کی اصل یہ ہے کہ تم یہ کوائی وو کہ الله تعالى بى معبود برحق ہے، وہ اكيلا ہے، اس كا كوئى شریک نہیں اور یہ کہ حضرت محمد مطفی ای کے بندے اور رسول ہوں، اور اس وین کا سہارا اورستون سے ہے کہ نماز قائم کی جائے اور زکوۃ اداکی جائے اور اس کی کوہان کی چوٹی جہاد فی سبیل الله ہے، مجھے تو بی تھم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے سے قال کروں، جب تک اس طرح نہ ہو جائے کہ وه نماز قائم كريس، زكوة ادا كريس اورييشهادت ديس كه الله تعالى ای معبود برحق ہے، وہ کیا ویگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد ملطئے میں اس کے بندے اور رسول ہیں، جب لوگ بیامور سرانجام دیں گے تو وہ خود بھی نج جائیں گے اور اپنے خونوں

الله على: ((بَسخ بَخ بَخ لَقَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيْم نَفَدْ سَأَلْتَ بِعَظِيْمٍ ـ )) ثَلَاثًا، ((وَ إِنَّهُ ليَسِيْرٌ عَلَى مَنْ آرَادَ الله بِهِ الْخَيْرَ-)) فَلَمْ بُحَدِّتْهُ بِشَيْءِ إِلَّا قَالَهُ ثَكَلاثَ مَرَّاتٍ يَعْنِيْ غَادَهُ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ حِرْصًا لِكَيْمَا بْنْقِنُهُ عَنْهُ فَقَالَ نَبِي اللهِ عِنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ وَ الْيُومِ الْآخِرِ وَ تُقِيمُ الصَّلَاةَ وَ تَعْبُدُ اللَّهَ ، رَحْدَهُ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا حَتَّى تَمُوْتَ وَ أَنْتَ عَهِلَى ذٰلِكَ - )) فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَعِدْ لِيْ ، فَأَعَادَهَا لَهُ ثَكَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ قَالَ نَبِيُّ الله ﷺ: ((إِنْ شِنْتَ حَدَّثَتُكَ يَا مُعَاذُ بَرَأْسِ لهٰ ذَا الْأَمْرِ وَ ذِرْوَةِ سَنَامِهِ\_)) فَقَالَ مُعَاذٌ: بَلِي بِأَبِيْ وَأُمِّي أَنْتَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ فَحَدِثْنِي، فَقَالَ نَبِيُّ اللهِ عَلَى : ((إِنَّ هَذَا الأَمْرَ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شريْكَ لَـهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، وَأَن قِوَامَ هَـٰذَا الْأَمْرِ إِقَامُ الصَّـٰكَاةِ وَ إِيْتَاءُ الرزَّكَ الةِ، وَأَنَّ ذِرْوَةَ السَّنَامِ مِنْهُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِنَّامَا أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يُعِيْهُ مُ وا الصَّكاةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ يَسْهَ دُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ ، فَإِذَا فَعَلُوا ذٰلِكَ فَقَدِ اعْتَصَمُوا وَ عَصَمُوا دِمَاتَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ عَـزُّوجَلَّ-))، وَ قَـالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلى: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ مَا شَحَبَ وَجْهٌ

# المان ادرا المام كاتب المواجع ( 124 كاتب المواجع المان ادرا المام كاتب المواجع المواج

وَلَا اغْبَرَّتْ قَدَمٌ فِي عَمَل تُبْتَغَى فِيْهِ

اور مالوں کوبھی بحالیں گے، گران کے حق کے ساتھ اور ان کا دَرَجَاتُ الْجَلَّةِ يَعْدَ الصَّلاةِ الْمَفْرُ وْضَةِ حباب الله تعالى برہوگا۔ " بھررسول الله طلطيَّة نے مزيد فرماما: كَجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَلا تُقَّلَ مِيْزَانَ عَبْدِ كَدَابَّةِ تَنْفُقُ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوْ يَحْمِلُ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ ـ)) (مسند أحمد: 

''اس ذات کی شم جس کے ہاتھ میں محمد کی حان ہے! فرضی نماز کے بعد جنت کے درجات کو یانے کیلئے جہاد فی سبیل اللہ ہی ایک ایباعمل ہے،جس میں چیرے کومتغیر کیا جائے اور قدموں کوخاک آلود کیا جائے اور بندے کے تراز دکوسب سے زیادہ بھاری کرنے والا بیمل ہے کہتم اللہ تعالیٰ کے راہتے میں کوئی چو پایہ خرچ کرو یا اللہ کے راہتے میں کسی کوسواری دے دو۔'' حن بقری کہتے ہیں: ہم مدینہ منورہ میں تھے کہ سیرنا ابو ہر رہ ہٰالنَّهُ نے ہمیں بیان کیا کہ رسول اللّٰہ مِشْکَوَلَا نے فر مایا: "قامت والے دن اعمال آئیں گے، (اس کی تفصیل یہ ہے کہ) نماز آئے گی اور کیے گی: اے میرے رت! میں نماز موں، الله تعالى كيے گا: بيتك تو خيرير بے-اى طرح صدقه آ كر كيے گا: اے ميرے رت! ميں صدقہ ہوں، الله تعالى كيے گا: بیثک تو خیریر ہے۔ پھر روزہ آکر کیے گا: اے میرے رت! میں روزہ ہوں، الله تعالیٰ کے گا: بیشک تو خیر پر ہے۔ پھر دوسرے اعمال آئیں گے اور اللہ تعالیٰ یہی کہتارہے گا کہتم خیر یر ہو، پھر اسلام آئے گااور کے گا: اے میرے رت! تو "سلام" ہواور میں"اسلام" ہوں، اللہ تعالیٰ کے گا: بیشک تو خیر یر ہے اور تیرے ذریعے آج میں مؤاخذہ کروں گا اور تیرے ذریعے عطا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ارثادفرمايا: ﴿ وَمَنْ يَبُتَعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَكَن يُقُبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾ ..... 'جوَّخص اسلام کے سوا اور دین حلاش کرے، اس کا دین قبول نہ کیا

(٥٤) عَن الْحَسَن حَدَّثَنَا أَبُوهُرَيْرَةَ وَاللَّهُ إِذْ ذَاكَ وَ نَـحْنُ بِالْمَدِيْنَةِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ فَتَجِيءُ الصَّلاةُ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ ا أَنَا الصَّلاةُ، فَيَـقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجِيءُ الصَّدَقَةُ فَتَـقُولُ: يَا رَبِّ! أَنَا الصَّدَقَةُ ، فَيَقُولُ: إِنَّكِ عَلَى خَيْر، ثُمَّ يَجِيءُ الصِّيَامُ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ النَّا الصِّيَامُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَير، ثُمَّ يَسجىءُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذٰلِكَ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ ، ثُمَّ يَجِيءُ الْبِإِسْكَامُ فَيَسَقُولُ: يَا رَبِّ! أَنْتَ السَّكَامُ وَ أَنَا الْإِسْكَامُ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، بِكَ الْيَوُمَ آخُذُ وَ بِكَ أَعْطِى، فَقَالَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْكَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ﴾\_)) (مسند أحمد: ٨٧٢٧)

<sup>(</sup>٥٤) تخريج: اسناده ضعيف، عباد بن راشد ضعفه ابن معين و ابوداود و ابن حبان ـ أخرجه ابويعلى: ٦٢٣١، والطبراني في "الاوسط": ٧٠٧ (انظر: ٨٧٤٢)

# ايان اور اسام کي کتاب کي کتاب

جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں سے ہو گا۔' (سورہ آل عمران: ٨٥)

فوائد: .....الله تعالی قیامت کے دن ہر عمل کوایک خاص وجود عطا کرے گا، وَهُ وَ عَلَی کُلِ شَیْء قَدِیرٌ۔
اللہ حدیث مبارک کے آخری جھے ہے معلوم ہوا کہ آخرت میں نجات کے لیے اسلام کا سہارالینا ضروری ہے، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنی انفرادی اور اجتا کی زندگی اور بالخصوص اپنے گھروں میں اسلام کو نافذ کریں، دورِ حاضر کے اکثر مسلمانوں میں بڑی خرابی ہے کہ وہ اسلام کی چند شقوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامل مسلمان سمجھ بیٹھے ہیں، اس نظر یے کی وجہ سے ان کی عملی زندگی میں جوداور مظہراؤ آگیا ہے اور ان میں مزید عمل کی خواہش ہی ختم ہوگئ ہے۔

بَابٌ فِی بَیَانِ الْاِیْمَانِ وَ الْاِسْلَامِ وَ الْاِحْسَانِ

ایمان، اسلام اور احسان کی وضاحت کابیان

سیدنا عمر بن خطاب دخاتیؤ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ایک دن الله کے نبی مشاری کے پاس بیٹے ہوئے تھے، اچا تک مارے یاس ایک آدمی آیا، اس کے کیڑے بہت زیادہ سفیداور بال بهت زیاده سیاه تھے، نه تو اس پر سفر کی کوئی علامت نظر آ رئی تھی اور نہ ہم میں سے کوئی اسے بیجانتا تھا، بہر حال وہ آیا اور نبی کریم مطاع آن کے یاس اس طرح بیٹھ گیا کہ اپنے گھنے آپ مشی کی کانوں کے ساتھ ملا دیے اور اپنے ہاتھ آپ مِشْغَاتِدا کی رانوں پر رکھ دیئے اور کہا: اے محمد! مجھے اسلام کے بارے میں بناؤ کہ اسلام کیا ہے؟ آپ مطابی نے فرمایا: "اسلام سے کے تو گوائی دے کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور حفرت محمد مطيعة الله كرسول بن اورتو نماز قائم كرب، زکوۃ ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر طاقت ہوتو بت الله كا فج كرب ـ "اس نے آ كے سے كہا: آپ نے كج كہا ہے۔ ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ بیخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے۔ بہرحال اس نے چھرسوال کیا اور کہا: آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں۔آپ مشی کے فرمایا:"ایمان

(٥٥) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بِيَاضِ الثِيَابِ شَـدِیْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لا یُرَی(وَفِی رَوَایَةِ لا نَــزَى) عَـلَيْـهِ أَثْرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدُّ حَنَّى جَلَسَ إِلَى نَبِيَّ اللَّهِ ﴿ فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتِيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ فَ لَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ مَا الْإِسْكَامُ؟ فَقَالَ: (( الْإِسْكَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَ تُقِيْمَ الصَّلاةَ وَ تُنونِينَ الزَّكُوةَ وَ تَصُومَ رَمَضَانَ وَ تَحَجَّ الْبَيْتَ إِن اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا-))، قَالَ: صَدَفْتَ، فَعَجبْنَالَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيْمَان، قَالَ: ((الْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلاثِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ

<sup>(</sup>٥٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٨(انظر: ٣٦٧)

#### المان اور اسلام كا تاب المان الم

وَ شَرِّهِ - ))، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ اللّهَ كَأَنَكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ لِللّهَ كَأَنّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَهُ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنّهُ لَيْرَاكُ - ))، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، قَالَ: ((مَا الْهَمْسُثُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّاعِلِ - ))، قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ آمَارَاتِهَا، السَّاعِل - ))، قالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ آمَارَاتِهَا، قَالَ: ((أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا وَ أَنْ تَرَى الْحُفَاةَ اللّهَ رَعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبِنَاءِ - ))، قالَ: ((بَانُ تَلِدَ اللّهَ عَلَى رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللّهِ فَيْكُ : ((بَا عُسَمَرُ التَّذِرِي مَنِ السَّائِلُ؟)) قُلْتُ: ((بَا عُسَمَرُ التَّذِرِي مَنِ السَّائِلُ؟)) قُلْتُ: ((بَا عُسَمَرُ اللّهُ وَيَنكُمْ وَيَنكُمْ - )) (مسند أحمد: السَّاعِ لُكُ)

یہ ہے کہ تو اللہ تعالی، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور ساري کي ساري تقدير، وه اچهي مو يا بري، ير ايمان لائے۔"اس نے کہا: جی،آپ نے کچ کہا ہے۔اس نے تیسرا سوال کرتے ہوئے کہا: اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بنائين، احسان كيا موتاب؟ آب مطي كيّ نف فرمايا: "احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالی کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، ادر اگر تو نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تحقید دیکھ رہا ہے۔'' اس نے پھر سوال کیا: آپ مجھے قیامت کے بارے میں بتا کیں۔ آپ مصلی از فرمایا: "مسکول، قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔''اس نے کہا: تو پھر آپ مجھے اس کی علامتوں کے بارے میں بتا دیں۔آپ مستحقیق نے فرمایا: "وه يه جين اوندي اني مالكه كوجنم دے گي، تو ديكھے گاكه نظے ماؤں اور نگلے جسموں والے بکریوں کے حرواہے ممارتوں پر غرور کریں گے۔'' سیدنا عمر ڈاٹنڈ کہتے ہیں: پھر وہ ہندہ چلا گیا ادرآب منظ الله محدز مانے ، ایک روایت کے مطابق تین دنوں تک اس کے بارے میں خاموش رہے اور پھر مجھ سے فرمایا: "عمر! كماتم حانة ہوكہ به سائل كون تھا؟" ميں نے كہا: جي الله اوراس كارسول بى بهتر جانع بين، آب طفي الله في فرمايا: '' په حضرت جبريل مَلاِئلاته تھے، وہ تم لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لے آئے تھے۔"

فوائد: .....یه حدیث جریل ب، ایمان اور اسلام کا معاملہ تو واضح ہادر احسان کی تیسری چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ایک انداز ہادروہ یہ کہ عبادت میں ایس پختگی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا لحاظ رکھا جائے ، اس کے مراقبے کا نظریہ مضبوط کرلیا جائے ، تمام دنیوی معاملات کو خیر آباد کہہ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور قائم کرلیا جائے اور دورانِ عبادت اس کی عظمت و جلالت کا استحضار کیا جائے۔ یہ عبادت کا وہ انداز ہے، جس سے دل میں راحت پیدا ہوتی ہے اور جس کی مقدار میں اضافہ کرنے کی خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے۔

# الكان اورا سام ك كتاب المها الكان اورا سام ك كتاب المها الكها الك

''لونڈی اپنی مالکہ کوجنم دے گی۔'' اس کا راجح مفہوم یہ ہے کہ والدین کی نافر مانی عام ہو جائے گی اور اولا د کا اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان برسب وشتم کرنا اور ان برحکم چلانا، اس کا انداز ایسے ہی ہو گا جیسے آقا اینے غلام اورلونڈی کے ساتھ روبیہ اختیار کرتا ہے، آج کل والدین کی نافر مانی عروج پر ہے اور جب اولاد گتاخانہ روپے براتر تی ہے تو کوئی شریف بیاندازہ ہی نہیں کرسکتا ہے کہ آیا یہ باپ بیٹا ہیں۔

> النَّبِي ﷺ بِنَحْوِهِ وَ فِيْسِهِ: ثُمَّ وَلْي (أَيْ السَّائِلُ) فَلَمَّا لَمْ نَرَ طَرِيْقَهُ بَعْدُ قَالَ (أَيْ النَّبِيُّ) ﷺ: ((سُبْحَانَ اللَّهِ! ثَلاثًا، هَذَا جِبْرِيْلُ جَاءَ لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِيْنَهُم، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا جَاءَنِي قَطُّ إِلَّا وَ أَنَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْمَرَّةَ-)) (مسند أحمد: (IVY99

(٥٧) - عَن ابْن عَبَّاس وَ اللهِ عَالَ: جَلَسَ يَسُولُ اللَّهِ عِلْمُ مَجْلِسًا لَـهُ فَجَاءَ جِبْرِيْلُ عُلِيًا فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَى رَسُوْل اللهِ عَلَى دُكْبَتَى رَسُول اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! حَدِّثْنِي بِالْإِسْكَامِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((الإسكامُ أَنْ تُسْلِمَ وَجْهَكَ لِلَّهِ وَ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا السُّلَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ \_))، قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ ذَالِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ ؟ قَالَ: ((إِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ فَفَدْ أَسْلَمْتَ -))، قَالَ: يَا رَسُوْلَ

(٥٦) -عَنْ أَبِي عَامِر الْأَشْعَرِي وَ اللهُ عَن سيرنا ابو عامر اشْعرى وَلَيْنَ نَهُ مِن كريم شَيْعَ آيَا سيرنا طرح کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے: پھروہ سوال کرنے والا آ دی چلا گیا، جب ہمیں اس کا کوئی راستہ نظر نہ آیا، تو آپ مطاع الله استان الله استحان الله استحان الله استحان الله ا (بعنی بوا تعب ہے) یہ جبرائیل علیالاتھے جو لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے آئے تھے،اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! یہ جب بھی میرے پاس آتے تھے تو میں ان کو بہجا نتا ہوتا تھا، ماسوائے اس دفعہ کے۔''

سدنا عبدالله بن عماس فالثناس مروى ہے كەرسول الله مشاكلة ایک مجلس میں تشریف فرما تھے، اتنے میں جرائیل مَالِیلا آ گئے اور رسول الله مطف ون كر سامن اس طرح بينه ك كه اين ہتھیلیاں رسول اللہ مستحقیق کے گھٹنوں پر رکھ دیں اور کہا: اے الله کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں بیان کرو کہ وہ کیا ے؟ رسول الله مصفر فرا نے فرمایا: "اسلام یہ ہے کہ تو این چرے کواللہ تعالیٰ کے لیے مطیع کر دے اور پیشہادت دے کہ الله تعالى بى معبود برحق ب، وه اكيلا ب، اس كاكوئي شريك نہیں اور محمد ملت اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ' انھوں نے کہا: جب میں بیامور سرانجام دے دول گا تو میں مسلمان موجاوَل گا؟ آب مصلكاً أن فرمايا: "جي بان، جبتويداعمال

<sup>(</sup>٥٦) تخريج: اسناده ضعيف على نكارة في بعض الفاظه، وقد اختلف فيه على شهر (انظر: ١٧١٦٧) (٥٧) تخريج: حديث حسن - أخرجه البزار: ٢٤ (انظر: ٢٩٢٤)

# ايان اور اسلام ك تاب ك المراجع المراع

كرے كا تو تو مسلمان ہو جائے گا۔' انھوں نے كہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیں کہ ایمان كيا بي؟ آب مُسْكِمَا في فرمايا: "ايمان يه ب كوتو ايمان لائے اللہ تعالی یر، آخرت کے دن یر، فرشتوں یر، کتاب یر، نبیول بر،موت اورموت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، جنت و جہنم یر، حساب اور میزان پر اور ساری کی ساری تقدیر یر، وہ اچھی ہو یا بری۔' انھوں نے کہا: جب میں بداعمال کروں گا تو مؤمن موجاؤل گا؟ آب مطاع الله نے فرمایا: "جی ہال، جب تو الياكرے كا تو مؤمن ہوجائے گا۔' اس نے كہا: اے اللہ كے فرمایا: "احسان به ب كه تو الله تعالى كے ليے اس طرح عمل کرے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر تو اس کونہیں ذیکھ رہا تو بیٹک وہ تو تحقید دکیرہا ہے۔'' انھوں نے کہا: اے اللہ كرسول! يه بيان كروكه قيامت كبآك كى؟ آپ مشكولة نے فرمایا: "سجان الله! براتعب ہے، اس كاتعلق تو غيب والى ان پانچ چیزوں سے ہے، جن کو صرف الله تعالی جانتا ہے، ار الله عِنْدَةُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ السَّاعَةِ وَ السَّاعَةِ وَ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعُلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَلُدِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرى نَفْسٌ بِأَى أَرْض تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيُمْ خَبِيْرٌ ﴾ (بيتك الله تعالى بى ك یاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور مال کے پید میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو بیمعلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، بیشک الله تعالی ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔) (سورهٔ لقمان: ٣٤) ، البت اگرتو عابتا عاتو يس تجفي اس كى علامتیں بیان کر دیتا ہوں۔'' انھوں نے کہا: جی بالکل، اے اللہ

اللَّهِ! ا فَحَدِّثْنِي مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: ((الْإِيْمَانُ أَنْ تُـوَٰمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلاثِكَةِ وَ الْكِتَابِ وَ النَّبِيُّ نَ وَ تُوْمِنَ بِالْمَوْتِ وَ بِالْحَيَاةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَ تُوْمِنَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ الْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَ تُوْمِنَ بِالْقَدْرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ.))قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَالِكَ فَقَدْ آمَنْتُ؟ قَالَ: ((إِذَا فَعَلْتَ ذَالِكَ فَقَدْ آمَنْتَ ـ))، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ احَدِّثْنِي مَا الإحسانُ؟ قالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((الإحسانُ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّكَ إِنْ لَـمْ تَرَهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ \_)) ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ الْمُحَدِّثِينِ مَنَّى السَّاعَةُ ؟ قَالَ رَسُولُ الله على: ((سُبْحَانَ اللهِ! فِي خَمْسِ مِنَ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا هُوَ ﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَ يُنزَّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأرحام و مَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِىٰ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ وَلَكِن إِنْ شِنْتَ حَدَّثْتُكَ بسمَسعَالِمَ لَهَا دُوْنَ ذَالِكَ .))، قَالَ: أَجَلْ يَا رَسُولَ الله فَحَدِّثْنِي، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إذَا رَأَيْتَ الْأَمَةَ وَلَـدَتْ رَبَّتَهَا أَوْ رَبَّهَا وَ رَأَيْتَ أَصْحَابَ الشَّاءِ تَطَاوَلُوْا بِالْبُنْيَانِ وَ رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْجِيَاعَ الْعَالَةَ كَانُوا رُءُ وْسَ النَّساس فَلذَالِكَ مِنْ مَعَالِم السَّاعَةِ وَ أَشْرَاطِهَا . )) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اوَمَنْ أَصْحَابُ الشَّاءِ وَالْحُفَاةُ الْجِيَاعُ الْعَانَةُ؟

ايان ادراسام ك تاب كوي ( 129) ( 129) المين ادراسام ك تاب كوي ( ايان ادراسام ك تاب كوي ( ايان ادراسام ك تاب

قَالَ: (( الْعَرَبُ ـ)) (مسند أحمد: ٢٩٢٤) كرسول! آب مجھ يان كري، آب طَعَيَا فَ فرمايا: "جب تو د کیھے گا کہ لونڈی اپنی مالکہ یا آ قا کوجنم دے گی اور كريوں كے جرواب عمارتوں ميں فخر كرنے لكيس كے اور نظے یاؤں والے بھوکے اور فقیرلوگوں کے سردار بن جا کمیں گے، بیہ قامت کی علامتیں ہیں۔' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مربوں کے جرواہوں اور نگلے یا وُں والے بھوکوں اور فقیروں ے کون لوگ مراد ہیں؟ آپ مٹنے آیا نے فرمایا:''عرب۔'' سیدنا ابوہریرہ فائن نے بھی نبی کریم مشتری سے ای قتم کی حدیث بیان کی ہے،البتہ اس میں ہے:"جب نظے جسموں اور ننگے یا وُں والے اکھر مزاج اور سنگ دل لوگ ..... ''اس میں مزید بدالفاظ میں: جب جھوٹی جھوٹی بھیر بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کریں گے۔'' آیت کے بعد یہ الفاظ بھی اس روایت میں ہیں: پھر وہ آدمی چلا گیا، رسول الله الله الله الله الله فرمایا: ''اس آ دمی کو دوبارہ میرے پاس بلاؤ۔'' لوگوں نے اسے تلاش کر کے آپ مضافیات کے پاس لانا جام الیکن وہ سرے سے ات د کھ بی نہ سکے (کہ کہاں گیا ہے)۔ پھر آپ مشاعد نے فر مایا: '' یہ جرائیل مَالِناً تھے، جولوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے

(٥٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُهُ عَنِ النَّبِي عِلْمَا بخَحُوهِ وَ فِيْهِ: ((وَ إِذَا كَانَتِ الْعُرَاةُ الْحُفَاةُ الْجُفَاةُ ، وَ فِيهِ: وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الْبَهْمِ فِي الْبُسْنِيَانِ )) وَفِيْ هِ بَعْدَ ذِكْرِ الْآيَةِ زِيَادَةُ: ثُمَّ أَذْبَوَ الرَّجُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((رُدُّوا عَلَىَّ الرَّجُلَ ـ))، فَأَخَذُوا لِيَرُدُوهُ فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا فَقَالَ: ((هٰذَا جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ جَاءَ لِبُعَلِمَ النَّاسَ دِيْنَهُمْ -)) (مسند أحمد: (9897

**فواند**: ..... پیصدیث جبریل کی عقائد واحکام پرمشتل ہے، ہرقاری کو جا ہے کہ وہ بغوراس کا مطالعہ کرے اور اں میں بیان کیے گئے تمام تقاضوں کو پورا کرے ،اس میں قیامت کی جوعلامتیں بیان کی گئیں ہیں ،وہ پوری ہو چکی ہیں۔ (٥٩) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ سيدنا انس بن ما لك فِل فَتْ سے مروى ہے كه رسول الله مَضْعَدَاتِهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ يَفُولُ: ((الْإسكامُ عَلَائِيةٌ فَي فرمايا:"اسلام (اعضاء عمتعلقه) علانية چيز إورايمان

لے آئے تھے۔''

<sup>(</sup>٥٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٧٧، ومسلم: ٩،٠١ (انظر: ٩٥٠١)

<sup>(</sup>٩٩) تـخـريج: اسناده ضعيف، تفرد به على بن مسعدة، وهو ضعيف يعتبر به في المتابعات والشواهد، وأما قـولـه "التقوى ههنا" فله شاهد من حديث ابي هريرة عند مسلم: ٢٥٦٤ ـ أخرجه ابو يعلى: ٢٩٢٣، وألبزار: ۲۰ (انظر: ۱۲۳۸۱)

ا المان اور اسلام كا تاب ( 130 ) ( 130 ) المين دل سے متعلقہ مخفی چز ہے۔'' پھرآپ ملتے آئے نے اپنے سنے کی وَالْبِإِيْمَانُ فِي الْقَلْبِ \_)) قَالَ: ثُمَّ يُشِيرُ بِيدِهِ إلى صَدْرِهِ تَسكلاتَ مَرَّاتٍ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: طرف تین دفعہاشارہ کیا اور پھرفر ماما:'' تقوی یہاں ہوتا ہے۔'' ((التَّقْوَى هٰهُنَاء)) (مسند أحمد: ١٢٤٠٨)

فعواند: .....تقوی اور پر ہیز گاری کی بنیاد دل ہی ہے، کیکن جب دل میں تقوی پیدا ہو جائے تو اعضاء و جوارح اس سے متأثر ہوئے بغیرنہیں رہ سکتے ، یعنی دل میں تقوی ہونے کا لازی نتیجہ یہ ہے کہ وجود کا رجحان بھی نیکیوں کی طرف ہو۔ بِأَبٌ فِيْمَنُ وَفَدَ عَلَى النَّبِي عِنْ الْعَرَبِ لِلسُّؤَالِ عَنِ الْإِيْمَانِ وَ الْإِسُلَامِ وَ أَرْكَانِهِمَا ایمان اور اسلام اور ان کے ارکان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے عرب لوگوں کا نبی کریم طفی لاز کے پاس آنے کا بیان

جب الله تعالی نے اسلام کا شہرہ بلند کیا تو مختلف لوگوں نے آپ مشاہر کے یاس آ کر اسلام کی حقانیت کے بارے سوال کر کے مشرف باسلام ہونا شروع کر دیا، اس باب میں اس قتم کے مختلف وفود اور لوگوں کا بیان ہے، کیکن سے بات ضرور ہے کہ آپ مشاعین نے ہر وفداور ہرآ دی کی صورتحال کو دیکھ کراس کے سامنے ایسے اسلامی احکام کا ذکر کیا، جو اس کے لیے زیادہ مناسب تھے اور اس حقیقت کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ کسی وفد کے سامنے پاکسی موقع پر اسلام کی تمام شقوں کا ذکرنہیں کیا گیا، اسلام وہ ہے جوآپ مشکھتانے کے بورے دور نبوت میں قرآن وحدیث کی صورت میں نازل ہوتا رہااوراب ہمارے سامنے ہے۔

## فِيُ وَفَادَةِ ضِمَام بُن ثَعُلَبَةً وَافِدِ بَنِيُ سَعُدِ بُن بَكُر وَ اللَّهُ بنوسعد بن بكركي طرف عيسيدنا ضام بن تعليه والنيوك كي آمد كابيان

(٦٠) - عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا قَدْ سيدنا انس بن مالك و الله عن عمروى ب، وه كت بين: ممين تو رسول الله مطن ولي سے سوال كرنے سے بى منع كر ديا كميا تھا، اس لیے ہمیں یہ بات پسند تھی کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آئے اور آپ مٹنے ہیں ایک دن ایسے ہی موا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے کہا: اے محمد! آپ کا قاصد ہارے باس آیا اور اس نے بتلایا کہ آپ کا پیرخیال ہے كه الله تعالى نے آب كومبعوث كيا ہے؟ آب مشكر الله نا فرمایا: "اس نے سی کہا ہے۔" اس نے کہا: تو پھر آب بتلا یے كه آسان كوكس في بيدا كيا؟ آب مَشْفَاتِيمْ في فرمايا: "الله

نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ: يَامُحَمَّدُ! أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ، قَالَ: ((صَدَقَ-))، قَالَ: فَمَنْ خَـلَقَ السَّمَاءَ؟ قَالَ: ((اللهُـ))، قَالَ: فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ؟ قَالَ: ((اللهُ\_))، قَالَ: فَمَنْ

المان اور الماري كتاب كالمنظل الماري كتاب كالمنظل المنظل المنظل

تعالیٰ نے۔' اس نے کہا: زمین کو کس نے پیدا کیا؟ آپ مِشْعَوْتِمْ نِهِ فَرِمايا: "الله تعالى نے ـ"اس نے كہا: ان يہاڑوں كو کس نے پیدا کر کے ان میں بہت کچھ رکھ دیا؟ آپ مشے میا فے فرمایا: ''الله تعالیٰ نے ۔''اس نے کہا: تو پھراس ذات کی قتم جس نے آسان کو بیدا کیا، زمین کو بیدا کیا اور ان بہاڑوں کو گاڑھا! کیا واقعی الله تعالی نے آپ کومبعوث فرمایا ہے؟ آپ مشتركم ن فرمايا: "جي بال-"اس في كبا: آب ك قاصد في یہ بات بھی کی تھی کہ ایک دن رات میں ہم پر یا نج نمازی فرض بي؟ آپ مطاع الله نے فرمایا: "اس نے کے کہا۔" اس نے کہا: پس اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ تعالیٰ نے آب کو بی تھم دیا ہے؟ آپ مطاع اللہ نے فرمایا:"جی ہاں۔"اس نے کہا: آپ کے قاصد نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارے مالوں میں زکوۃ فرض ہے؟ آپ مشکھی نے فرمایا: "اس نے کے کہا ہے۔'' اس نے کہا: پس اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا بالله تعالى ن آپ كواس كا حكم ديا بي؟ آپ مشكوراً نے فرمایا: "جی ہاں۔" اس نے کہا: آپ کا قاصد یہ بھی کہتا تھا کہ ہم پر ایک سال میں رمضان کے روزے بھی فرض ہیں؟ آب طفي في الماين "جي بال، اس نے سي كہا ہے-" اس نے کہا: پس اس ذات کی قتم جس نے آپ کو بھیجا ہے! کیا اللہ تعالی نے آپ کوان روزوں کا تھم دیا ہے؟ آپ مطاع کا نے فرمایا: "جی ہاں۔" اس نے پھر کہا: آپ کے قاصد نے سے بھی کہا تھا کہ جوآ دمی طاقت رکھتا ہو، اس پر بیت اللّٰہ کا حج کرنا بھی فرض ہے؟ آپ سے آئے اے فرمایا: "اس نے سے کہا ہے۔" یہ سارا کچھن کروہ آ دمی پہ کہتے ہوئے واپس چل دیا: اس ذات ک قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے! میں ان (عبادات) میں نه زیادتی کروں گا اور نه کی۔ نبی کریم الشائلان

نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيْهَا مَا جَعَلَ؟ قَالَ: ((اَللّٰهُ مِ))، قَالَ: فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَ خَلَقَ الْأَرْضَ وَ نَصَبَ هٰذِهِ الْجِبَالَ! آللهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: ((نَعَهُ-))، قَالَ: فَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتِ فِي يَوْمِنَا وَ لَيْلَتِنَا؟ قَالَ: ((صَدَقَ.))، قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلُكَ! آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ -))، قَالَ: فَزَعَمَ رَسُولُكُ أَنَّ عَلَيْنَا زَكْوةً فِي أَمْوَالِنَا؟ قَالَ: ((صَدَقَ-))، قَالَ: فَسِالَّذِي أَرْسَلَكَ! آللهُ أَمَرَكَ بِهٰذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ -)) ، قَالَ: وَ زَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ، صَدَقَ ـ)) قَالَ: فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ! الله أَمَرَكَ بِهِ ذَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ-))، قَالَ: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَن ستَ طَاعَ إِلَيْ بِ سَبِيلًا؟ قَالَ: ((صَدَقَ-))، قَالَ: ثُمَّ وَلْى فَقَالَ: وَالَّذِى بَعَنْكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لا أَزِيْدُ عَلَيْهِنَّ شَيْنًا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ شَيْئًا، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَيْهُ: ((لَئِنْ صَدَقَ لَسَدْخُسَلَنَّ الْجَنَّةَ \_)) (مسند أحمد: (1YEAL

# اليان اور اسلام كى تتاب كا ( 132 كالم 132 كالم اليان اور اسلام كى تتاب كالم الموكان كالب كالتاب كال

نے فرمایا: ''اگریہ سے کہدرہا ہے تو ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا۔''

> (٦١) (وَعَنْهُ فِي أُخْرَى) - بِنَحْوِ هٰذَا وَزَادَ، قَالَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَا جِئْتَ بِهِ وَ أَنَا رَسُوْلُ مَنْ وَرَائِيْ مِنْ قَوْمِيْ، قَالَ: وَأَنَا ضِمَامُ بُن نَعْلَبَةَ أَخُو بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ -(مسند أحمد: ١٢٧٤٩)

ای (انس بنائین ) سے روایت میں ایک ای طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں بیالفاظ زیادہ ہیں: میں آپ کی لائی ہوئی چیزوں پر ایمان لایا ہوں اور میں اپنی قوم کے پیچھے رہ جانے والے افراد کا قاصد ہوں، بنوسعد بن بکر سے تعلق رکھنے والا ضام بن تغلیہ ہوں۔

فوائد: .....شریعت کا اصول یہ ہے کہ ضرورت کے وقت اہل علم سے سوال کیا جائے ، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿ فَ اَسْتَلُوْا اَهُلَ اللّٰهِ كُوِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴾ ..... ' پستم اہل علم سے سوال کرو، اگرتم نہیں جانے۔'' (سورہُ نحل: ٤٣، سورہُ انبیاء: ٧)

لیکن دوسری طرف آپ منظ مینی نے بلا ضرورت سوال کرنے ہے منع بھی کر رکھا تھا، اس لیے ان آ داب کو جانے والے صحابہ آپ منظ مینی نے سے سوال کرنے میں احتیاط کرتے تھے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ سوالات کا سلسلہ ہوتا جا ہے تا کہ مختلف احکام کی وضاحت ہوتی رہے، اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ کوئی سمجھدار دیہاتی آدمی آئے اور آپ منظ میں ہے سوالات کرے۔

(١٢) - عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَ اللهِ اللهُ اله

سیدنا طلحہ بن عبید اللہ فاٹھ نے مروی ہے کہ ایک بد و، رسول اللہ ملتے ہے ہے۔
اللہ ملتے ہے ہاں آیا ور کہا: اے اللہ کے رسول! اسلام کیا ہے؟ آپ ملتے ہے ہے نے فرمایا: ''ایک دن رات میں پانچ نمازیں۔'' اس نے کہا: کیا ان کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی نماز ہے؟ آپ ملتے ہے نے فرمایا: ''جی نہیں۔'' پھر اس نے روزوں کے بارے میں سوال کیا، آپ ملتے ہے نے فرمایا: ''رمضان کے روزوں کے بارے میں سوال کیا، آپ ملتے ہے نے فرمایا: ''رمضان کے ہور کوئی روزہ ہے؟ آپ ملتے ہے نے فرمایا: ''جی نہیں۔'' پھرزکوۃ کا ذکر ہوا اور اس نے کہا: کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی زکوۃ ہے؟ آپ ملتے ہے نے فرمایا: ''جی نہیں۔'' پھرزکوۃ کا ذکر ہوا اور اس نے کہا: کیا اس کے علاوہ بھی مجھ پرکوئی زکوۃ ہے؟ آپ ملتے ہے نے فرمایا: ''جی نہیں۔'' بالآخراس نے کہا: اللّٰہ کی قسم!

<sup>(</sup>٦١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٢) تخريج:أخرجه البخاري: ٢٦، ٢٦٧٨، ومسلم: ١١(انظر: ١٣٩٠)

#### 1 - (1) (133) (الروكي اليان اوراسلام ك كتاب اليوني)

میں ان عبادات میں نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کی۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا: "اگراس نے سی کہا ہے تو کامیاب ہو گیا ہے۔''

فواند: ....ان احادیث میں ارکانِ اسلام کابیان ہے، جن کی کمل ادائیگی برکامیانی کامژ دہ سایا گیا ہے۔ فِيُ وَفَادَةِ مُعَاوِيَةً بُن حَيْدَةً رَضَالِثَنَّهُ سيدنا معاويه بن حيده ضائفيز كي آمد كابيان

رسول الله ﷺ وَالله عَلَيْنَ اللهِ عَلْنَا اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ ک قتم! میں آپ کے پاس آنے سے پہلے ان سے زیادہ قتمیں اٹھا کیں تھیں کہند میں نے آپ کے پاس آنا ہے ادر نہ آب کا دین اختیار کرنا ہے۔ بہر راوی نے دونوں ہتھیلیوں کو جمع كر كے اشارہ كيا۔ ايك روايت ميں ہے: يہاں تك كه ميں نے ان اپنی انگیوں کی تعداد جنتی قشمیں اٹھائیں کہند میں نے آپ کے یاس آنا ہے اور نہ آپ کا دین اختیار کرنا ہے، ببرحال اب میں آپ کے یاس آگیا ہوں، جبکہ میں ایا مخف مول کہ جے کی چیز کوئی سمجھ نہیں ہے، اللہ یہ کہ دہ امور جو اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول مجھے سمجھا دیں گے، اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ ہمارے رت نے آب کو ہماری طرف کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ آپ مُشْرِينًا ن فرمايا: "اسلام ك ساته "اس ف كما: الله ك رسول! اسلام كى نشانى كيا ب، اسلام كيا چيز ب؟ آب مُشْتَاتِعُ نِے فرمایا '' تیرا یہ کہنا کہ میں نے اپنا چرہ (اللہ کے لیے) مطیع کر دیا ہے اور میں (شرکیہ دین ہے) باز آ گیا ہوں، چرتو نماز قائم کرے، زکاۃ ادا کرے ادر ہرمسلمان، دوسرے مسلمان برحرام ہے۔'

(٦٣) - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا معاويد بن حيده والتي عروى ب، وه كت بين بين إسْمَاعِيْلُ أَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَـدِّهِ مُـعَـاوِيَةَ بْن حَيْدَةَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا يَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَـقُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَاللَّهِ مَا أَتَيْتُكَ حَتَّى حَلَفْتُ أَكْثَرَ مِنْ عَلَدٍ أَوْلاءِ أَنْ لا آتِيكَ وَلا آتِمي دِيْسَكَ ، وَجَمَعَ لَهُ زُ بَيْنَ كَـفَّيْهِ (وَفِي روَايَةٍ: حَتَّى حَلَفْتُ عَدَدَ أَصَابِعِيْ هَذِهِ أَنْ لاآتِيَكَ وَلا آتِيَ نِيْنَكَ) وَإِنِّي قَدْ جِنْتُ امْرَءُ الا أَعْقِلُ شَيْنًا إِلَّا مَا عَـلَّـمَنِـيَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُولُهُ، وَإِنِّي أَسْتُلُكَ بِوَجْهِ اللَّهِ بِمَ بَعَنُكَ رَبُّنَا إِلَيْسَنَا؟ قَالَ: ((بِالْإِسْكَامِ)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ لـلُّهِ! وَمَا آيَةُ الْإِسْلَامِ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَمَا الإسكامُ؟) قَالَ: ((أَنْ تَنقُولَ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُوْتِيَ الرَّكَاةَ وَكُلُّ مُسْلِم عَلَى مُسْلِم مُحَرَّمٌ ـ)) (مسند أحمد: ٢٠٢٩)

صَدَقَ،)) (مسند أحمد: ١٣٩٠)

<sup>(</sup>٦٣) تخریج: اسناده حسن - أخرجه ابن ماجه: ٢٣٤، والنسائی: ٥/ ٤ (انظر: ٢٠٠٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### اين اور اسلام كا تاب ( ايمان اور اسلام كا تاب ( 134 ) ( 134 ) تاب ) تاب ) يون اور اسلام كا تاب )

(٦٤) ((أَخَوَان نَصِيْرَان، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَّلا أَوْ يُفَارِقَ مُشْرِكٍ يُشْرِكُ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَّلا أَوْ يُفَارِقَ الْـمُشْلِمِيْنَ-)) (مسند أحمد: ٢٠٣٠٠)

(٦٥) ((مَالِیْ أَمْسِكُ بِحْجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، أَلا إِنَّ رَبِّیْ دَاعِیَّ وَ إِنَّهُ سَائِلٌ هَلْ بَلَّغْتَ عِبَادِیْ وَ أَنَا قَائِلٌ لَهُ رَبِّ قَدْ بَلَّغْتُهُمْ ، أَلا فَلْيُسَلِّع الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ۔))

(مسند أحمد: ۲۰۲۹۲)

رسول الله من آگ نے فرمایا: " مجھے کیا ہوا ہے کہ میں آگ سے بچانے کے لیے تم کو کمروں سے پکڑر ہا ہوں، خبردار! بیشک میرا ربّ مجھے بلانے والا ہے اور وہ مجھے سے بیسوال کرنے والا ہے کہ کیا تم نے میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیا تھا، اور میں یہ کہتے ہوئے جواب دول گا کہ اے میرے ربّ! میں نے ان تک پہنچا دیا تھا، خبردار! موجودہ لوگ، غیرموجود لوگوں تک بیا میام پہنچا دیا تھا، خبردار! موجودہ لوگ، غیرموجود لوگوں تک بیا میام پہنچا دیں۔ "

فواف : .....مرادیہ ہے کہ لوگوں کا رویہ تو ہوتا ہے کہ وہ برائیاں کر کے آگ میں گھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ مشے ہوتا ہے کہ وہ برائیاں کر کے آگ میں گھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ آپ مشے ہوتا ہے ان کو پکڑ رہے ہیں ۔ لوگو! یہ بات ذہن نشین کر لو کہ ہم یہ شہادت دیتے ہیں کہ محمد رسول الله مشے ہوتا نے ہم تک مکمل دین پہنچا دیا ہے، لیکن آپ مشے ہوتا نے نتا بیخ دین کے حوالے سے جو ذمہ داری ہمیں سونی تھی، چند افراد کے علاوہ اس دور کے تمام مسلمان اس کو پورا کرنے سے غافل ہیں، سرے سے والدین کو یہ شعور نہیں ہے کہ ان کی اولاد کے حوالے سے ان پرکون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، ہم نے برعم خود مساجد و مدارس سے متعلقہ لوگوں کو اس مشن کا مکمل ذمہ دار سجھ لیا، جبکہ نہ ہم اُن کے وجود کوکوئی اہمیت دیتے ہیں اور نہ ان کی باتوں کو۔

رسول الله مطالقی نے فرمایا: "پھرتم کو (قیامت کے دن) بلایا جائے گا، جبکہ تمہارے منہ، منہ بندسے بندھے ہوئے ہوں کے، آپ مطابقی نے ران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: سب سے پہلے یہ چیز ہولے گی۔ ایک روایت میں ہے: تمہاری

(٦٦) ((ثُمَّ إِنَّكُمْ مَدْعُوُّ وْنَ وَمُفَدَّمَةٌ أَفْوَاهُ كُمْ بِالْفِدَامِ وَإِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِيْنُ (وَ فِى رِوَايَةٍ يُتَسرِّحِمُ)، -)) قَسالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ (وَفِى رِوَايَةٍ: ثُمَّ

<sup>(</sup>٦٤) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٦٥) تخريج: انظر الحديث رقم: ٦٣

<sup>(</sup>٦٦) تخريج: انظر الحديث رقم: ٦٣

ايان اوراسام كى كتاب مايك ( 135 ) ( ايمان اوراسام كى كتاب المهايك في الميان اوراسام كى كتاب المهايك الميان الم طرف سے سب سے بہلے بولنے والی چیز ران اور مصلی ہوگی۔" إِنَّ أَوَّلَ مَا يُبِينُ عَنْ أَحَدِكُمْ لَفَخِذُهُ وَ كَفُّهُ ) ـ )) قَـالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! هَذَا دِيْنُنُا؟ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہ مارا دین ہے؟ آپ قَسالَ: ((هَـذَا دِيْنُكُمْ وَ أَيْنَمَا تُحْسِنْ منظ الله نظر الله: " يتمهارا دين إاورتم جهال بهي نيكي كرو گے،تم کو کفایت کرے گی۔'' بَكْفِكَ ـ)) (مسند أحمد: ٢٠٣٠٢)

**فواند**: .....قیامت والے دن لوگوں کومختلف مراحل ہے گز ارا جائے گا،بعض مراحل پرلوگ اپنی زبانوں سے با تیں کریں گے،لیکن بعض مقامات پر ان کی زبانوں کو بند کر کے ان کے مختلف اعضا کو بولنے کی طاقت دی جائے گی ، ارشادِ باری تعالی ہے:

﴿ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى آفُواهِمُ وَتُكَلِّمُنَا آيُدِيْهِمُ وَتَشْهَدُ آرُجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ .... "م آج ك دن ان ك منه برمهرين لكاديس كاوران ك باتههم سے باتيں كريں كاوران كے باؤں كوامياں ديں ك، ان کاموں کی جووہ کرتے تھے'' (سورۂ یس: ٦٥)

> فِيُ وَفَادَةِ أَبِي رَزِيُنِ الْعُقَيْلِيّ وَ اِسْمُهُ لَقِيْطُ بُنُ عَامِر ﴿ وَظَالِثُهُ سيدنا ابورزين عقيلي رالنيز، جن كانام لقيط بن عامرتها، كي آمد كابيان

اس آیا اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایمان کیا ہے؟ آب مَشْ الله تعالى بى معبود برق ہے، وہ مکتا و یگانہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد ملط آتیا اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ اللہ اور اس کارسول، باقی تمام چیزوں کی بہنسبت تحقیے سب سے زیادہ محبوب موں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کی بہ نسبت تخصے آگ میں جل جانا زیادہ پسند ہواور پیرکہ تو کسی غیر رشتہ دار سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے۔ جب اس طرح ہو حائے گا ، یعنی جب یہ امور سرانحام دے لے گا تو تیرے دل میں ایمان کی محبت اس طرح داخل ہو جائے گی، جیے سخت گرمی والے دن میں پیاسے کے اندر یانی کی محبت

(٦٧) - عَسن أَبِسى رَذِينِ الْعُقَيْلِي وَاللَّهُ قَالَ: سيدنا ابورزين عقيلى بالله عن من رسول الله من والله من الله من أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا السُّلَّهُ وَحُمْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أُحَبُّ إِلَيْكَ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ تُحْرَقَ بِالنَّارِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَنْ تُشْرِكَ بِاللَّهِ، وَأَنْ تُحِبُّ غَيْرَ ذِي نَسب لا تُحِبُّهُ إِلَّا لِلْهِ عَزُّوجَلَّ، فَإِذَا كُنْتَ كَذٰلِكَ فَقَدْ دَخَلَ حُـبُ الْإِبْـمَان فِي قَلْبِكَ كَمَا دَخَلَ حُبُّ الْمَاءِ لِلظَّمْآنِ فِي الْيَوْمِ الْقَائِظِ \_)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ا كَيْفَ لِي بِأَنْ أَعْلَمَ أَيِّي مُوْمِنْ؟

<sup>(</sup>٦٧) تخريع: اسناده ضعيف لانقطاعه، سليمان بن موسى الاشدق لم يدرك احدا من الصحابة (انظر: (17198

#### ا المان اور اسلام ك تاب المحالي ( 136 ) المحالي المان اور اسلام ك تاب المحالي المحالي المان اور اسلام ك تاب

قَالَ: ((مَا مِنْ أُمَّتِي أَوْ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَبْدٌ يَعْمَلُ حَسَنَةً فَيَعْلَمُ أَنَّهَا حَسَنَةٌ وَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَـازِيْهِ بِهَا خَيْرًا، وَلَا يَعْمَلُ سَيِّئَةً، فَيَعْلَمُ أَنَّهَا سَيِّنَةٌ وَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ مِنْهَا وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَغْفِرُ إِلَّا هُوَ إِلَّا وَهُوَ مُومِزُ\_)) (مسند أحمد: ١٦٢٩٥)

سرایت کر جاتی ہے۔ ' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے كي پة يلے كاكم من مومن مول-" آب طفي ولى نے فرمايا: ''میری امت کا جوآ دمی نیکی کرے، جبکہ وہ پیجمی جانتا ہو کہ پیہ نیکی ہے اور اللہ تعالی اس کواس کا بدلہ دینے والا ہے، اس طرح جوآ دمی برائی کرے، جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ واقعی برائی ہے اور پھروہ الله تعالیٰ ہے بخشش طلب کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ صرف وہی بخشا ہے تو وہ مؤمن ہوگا۔''

ف الله تعالى كے ليے محبت كرنا اور شرك كو آگ ميں ڈالے جانے سے زیادہ ناپسند سمجھنا، یہ دو باتیں دوسری شرعی نصوص سے ٹابت ہیں۔ فِيُ وَفُدِ عَبُدِ الْقَيُس عبدالقيس كي آمد كابيان

جب مدينه منوره بينجاتو رسول الله الشيكية في مايا: "اس وفديا اس قوم کا تعلق کن ہے ہے؟ " انھوں نے کہا: ہم ربیعہ سے میں۔ آپ مشکور نے فرمایا: "اس وفد یا قوم کو مرحبا، رسوائی ادر ندامت کے بغیرآ گئے ہیں۔ ' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم دور کا سفر کر کے آپ کے باس آئے ہیں، چونکہ ہارے اور آپ کے درمیان کا فرول کا میمفرقبیلدر کاوٹ بنا ہوا ے،اس لیے ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مینے میں آ كتے ہيں، اس ليے آپ ہميں كوئى ايا تھم ديں كہ ہم اس كے ذریعے جنت میں داخل ہو جا کمیں اور اینے پیچھے والوں کو بھی اس کی تعلیم دیں، پھر ان لوگوں نے پینے کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا، بس آپ منطق کی آن کو جار چیزوں کا تھم دیا اور چار چیزوں ہے منع کیا، آپ مشط کیا ان کو اللہ تعالى يرايمان ركف كاحكم ديا اور پھر يو جھا:" كياتم جانتے ہوكہ

(٦٨) - عَن ابْنِ عَبَّاسِ وَيَ اللهُ أَنَّ وَفُدَ عَبْدِ سيدنا عبدالله بن عباس وَالْتَاب مروى ب كم عبدالقيس كا وفد الْـقَيْس لَـمَّا قَـدِمُوْا الْمَدِيْنَةَ عَلَى رَسُول اللُّهِ ﷺ قَسالَ: ((مِسَّن الْوَفْدُ أَوْ قَسالَ الْفَوْمُ؟)) قَالُوا: رَبِيْعَةَ، قَالَ: ((مَرْحَبًا بِ الْوَفْدِ أَوْ قَالَ الْفَوْمِ ، غَيْرَ خَزَايَا وَلَا نَدَامٰي - )) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَتَيْنَاكَ مِنْ شُـقَّةٍ بَعِيْـلَـةٍ وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ كُفَّار مُضَرَ وَلَسْنَا نَسْتَطِيْعُ أَنْ نَأْتِيَكَ إِلَّا فِي شَهْرِ حَرَامٍ، فَأَخْبِرْنَا بِأَمْرِ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ وَ نُخْبِرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا، وَسَأَلُوهُ عَن الْأَشْرِبَةِ فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِ وَنَهَاهُمْ عَنْ أَرْبَعِ، أَمَرَهُمْ بِالْإِيْمَانِ بِاللَّهِ، قَالَ: ((أَتَدْرُوْنَ مَا الْإِيْمَانُ بِاللِّهِ؟)) قَالُوا: اَللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((شَهَادَةُ أَنْ لا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ

# 

ایمان بالله کیا ہے؟" اُنھوں نے کہا: جی الله اوراس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں،آپ مشکر آنے فرمایا: '' یہ گوائی دینا کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور محمد ملتے وقت اس کے رسول میں اور نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے یانچوال حصہ ادا کرنا۔" آپ طشی ولئے نے ان کو کدو کے برتن، سنر منکوں، کھجور کے تنے سے بنائے ہوئے برتن اور تاركول والے برتن سے منع كيا اور فرمايا: "ميد امور ياد كر لو اور این بچھلے لوگوں کو بھی ان کی خبر دو۔''

أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيْنَاءُ الـزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَ أَنْ تُعْطُواْلُخُمُسَ مِنَ الْمَغْنَمِ) وَنَهَاهُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَ الْحَنْتَم وَالنَّقِيْرِ وَالْمُزَفِّتِ، قَالَ: وَرُبَّمَا قَالَ: الْمُقَيَّرِ ، قَالَ: ((احْفَظُوْهُنَّ وَأَخْبرُوْا بهنَّ مَنْ وَرَاتَكُمْ لِهِ) (مسند أحمد:

فسوائسد: ..... "رسوائي اورندامت كا بغيرآ گئے ہيں۔ "اس كامفہوم يہ ہے كه الله تعالى نے ان كواين رضامندي ہے اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دی اور اس طرح بیلوگ لڑائی ، شکست اور قیدی بننے کی ذلت سے پچ گئے۔ حرمت والے مہینے تو جار ہیں، کیکن مصر قبیلے کے کافر صرف رجب کی تعظیم زیادہ کرتے تھے اوروہ اس مہینے میں اپنے دشمن کوبھی نہیں چھیٹرتے تھے، اس لیے رہیعہ خاندان کے لوگوں نے یہ تفصیل بیان کر کے اپنا عذر پیش کیا۔ اس حدیث و مبارکہ کے آخر میں جن جار برتنوں ہے منع کیا گیا ہے، شراب کی حرمت کے ساتھ ساتھ ان برتنوں کو استعال کرنے سے بھی منع کر دیا تھا، کیونکہ ان میں نشہ جلدی پیدا ہو جاتا تھا، بعد میں ان کو استعمال کرنے کی عام اجازت دے دی گئ تھی، اب کوئی برتن، برتن ہونے کی وجہ ہے حرام نہیں ہے، مزید تفصیل'' کتاب الاشربیة'' میں آئے گی۔

فِي وَفَادَةِ ابُنِ الْمُنْتَفِقِ مِنْ قَيْسِ رَضَّ اللهُ قبيلهُ فيس سے سيدنا ابن منتفق ضيفه کي آمد کابيان

(٦٩) - عَن الْمُغِيْرَةِ بْن عَبْدِاللَّهِ الْيَشْكُرِي عبدالله يشكري كبته بي: مين فجرلان كي ليكوفه كيا، جب میں بازار پہنیا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک بندتھا، میں نے اپنے ساتھی ہے کہا: اگر ہم مجد میں طلے جا کیں (تو بہتر ہوگا)، جبکہ مجد کی جگہ تھجور والول کے درمیان تھی، ہم نے ویکھا کہ مجد میں قبیل قبیلے کا ایک آ دمی تھا، لوگ اے ابن منتفق کہتے تھے، وہ یہ بان کررہا تھا: ایک آ دمی نے میرے لیے رسول اللہ مشکھاتیا کی صفات بیان کیں، پس میں نے آپ مشافرہ کومنی میں

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: إِنْطَلَقْتُ إِلَى الْكُوْ فَةِ لِأَجْلِبَ بِغَالًا، قَالَ: فَأَتَيْتُ السُّوقَ وَلَمْ تَقُمْ، قَالَ: فُلْتُ لِصَاحِبِ لِيْ: لَوْ دَخَلْنَا الْمَسْجِدَ، وَمَـوْضِعُهُ يَوْمَئِذٍ فِي أَصْحَابِ التَّمْرِ، فَإِذَا فِيْهِ رَجُلٌ مِنْ قَيْس يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْمُنْتَفِق وَهُو َ يَفُولُ: وَصَفَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(٦٩) تمخريج: اسناده ضعيف، عبد الله اليشكري ابن ابي عقيل، ذكره الحافظ ابن حجر في "التعجيل" وقال: روى عنه ابنه المغيرة، ليس بالمشهور ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٤٧٨ ٥ (انظر: ٢٧١٥٣)

# المان اور اسلام ك تاب المجالي ( المان اور اسلام ك تاب المجالي المجالي و المان اور اسلام ك تاب المجالي المجالي المجالي المجالي المجالي المجالي المجالي المحالية المحا

رَجُلٌ فَطَلَبْتُهُ بِمِنِّي، فَقِيلَ لِي: هُوَ بِعَرَفَاتٍ فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَزَاحَمْتُ عَلَيْهِ، فَقِيْلَ لِي: إِلَيْكَ عَنْ طَرِيْقِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ، فَقَالَ: ((دَعُوْا الرَّجُلَ أَربَ مَا لَهُ مَا)) قَالَ: فَرَاحَمْتُ عَلَيْهِ حَتَّى خَلَصْتُ إِلَيْهِ، قَالَ: فَأَخَذْتُ بِخِطَامِ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ زِمَامِهَا، هَكَذَا حَدَّثَ مُحَمَّدُ بنُ جُحَادَةَ قَالَ: قُلْتُ: ثِنْتَان أَسْأَلُكَ عَنْهُمَا، مَا يُنَجّينِي مِنَ النَّارِ وَمَا يُدْخِلُنِيَ الْجَنَّةَ ، قَالَ: فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ نَكَسَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى بِوَجْهِهِ قَالَ: ((لَئِنْ كُنْتَ أَوْجَزْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ لَقَدْ أَعْظَمْتَ وَ أَطْوَلْتَ، فَأَعْقِلْ عَنِي إِذًا، أُعُبُدِ اللُّهُ ، لا تُشرِكُ بِهِ شَيْشًا ، وَأَقِم الصَّلاحة الْمَكْتُوبَة ، وَ أَدِّ الزَّكَاة الْمَفْرُوْضَةَ، وَصُمْ رَمَضَانَ وَمَا تُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَهُ بِكَ النَّاسُ فَافْعَلْ بِهِمْ، وَمَا تَكُرَهُ أَنْ يَأْتِيَ إِلَيْكَ النَّاسُ فَذَرِ النَّاسَ مِنْهُ\_)) ثُمَّ قَالَ: ((خَلَ سَبِيلَ الرَّاحِلَةِ-)) (مسند أحمد: ٢٧٦٩٤)

عرفات میں ہوں گے، میں وہاں تک پہنچ گیا،لیکن جب میں نے آپ مش وَالله كا مائے آنا جا ہا تو مجھ كہا گيا: رسول الله منظ کے رائے سے برے ہٹ جا،لین آپ منظ کی آ فرمایا: ''اس بندے کو بلاؤ، اس کے اعضاء نا کارہ ہو جائے، کیا ہے اس کو۔'' چنانچہ میں دھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور آپ مِنْ وَيَا الله مِنْ المِنْ الله مِنْ اللهِ اللهِ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله الله مِنْ الله مِنْ اللهِ الله مِنْ المِنْ الله مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ المِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهِ لی اور کہا: دو چیزوں کے بارے میں میں سوال کروں گا، کون سا عمل مجھے آگ ہے نحات دلائے گا اور کون ساعمل مجھے جنت میں داخل کرے گا؟ رسول الله مشتریخ نے آسان کی طرف دیکھا اور پھرایے سرکو جھکا لیا، اس کے بعد آپ مطاق این چرے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: "تو نے سوال تو برد المختصر كيا ہے، ليكن حقيقت ميں برى عظيم اور كمبي بات كردى ب، ببرحال اب ميرى بات كوسمجه، تونے الله تعالى كى عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں تھہرانا، فرضی نماز ادا کرنی ہے، فرضی زکوۃ دین ہے، رمضان کے روزے رکھنے ہیں اورلوگوں کی طرف سے جو چیز تو اینے حق میں پسند کرتا ہے، ان کے حق میں بھی اس چیز کا انتخاب کر اور لوگوں کی طرف ہے جس چیز کوتو ٹالیند کرتا ہے، تو لوگوں کوبھی اس چیز ہے محفوظ رکھ۔'' پھرآپ مشکھی آنے فرمایا: ''اب سواری کے راستے سے ہٹ جا۔''

تلاش کیا، کین کسی نے مجھے بتلایا کہ آپ مشکر آپا تو اس وقت

(٧٠) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) بِنَحُوهِ وَفِيْهِ: قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلِّنِيْ عَلَى عَمَل يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ وَ يُنَجِّينِي مِنَ النَّارِ ، قَالَ: ((بَيخ بَخ، لَئِنْ كُنْتَ قَصَّرْتَ فِي الْخُطْبَةِ

اس (ابن مسنتیفی) کی ایک اور روایت میں ای طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ ایسے عمل پر میری رہنمائی فرمائیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ ہے دور کر دے، آپ مشخ عیا آ

# ايان اوراسام ك كتاب المراجعة في المراجعة

لَهَ دُ أَبْلَغْتَ فِي الْمَسْأَلَةِ، إِنَّقِ اللَّهُ، لا نے فرمایا: ' واہ، واہ، تو نے بات تو برای مختصر کی ہے، لیکن سوال تُشْرِكُ بِاللَّهِ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُوَّدِّى الزَّكَاةَ بہت بڑا کر دیا ہے، (بہرحال اب اس کا جواب بیہ ہے کہ) تو وَتَحُبُّ الْبَيْتَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، خَلَ عَنْ الله تعالى سے ڈر، اس كے ساتھ شرك نه كر، نماز قائم كر، زكوة ادا کر، بیت الله کا حج کراور رمضان کے روز ہے رکھ، اب سواری طريسق الركاب،)) (مسند أحمد: كرات سے يرك بث جا۔"

فواند: .....آپ مشکر نے اس آ دی کے لیے جن امور اسلام کا ذکر کیا ہے، وہ دوسری احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔

## فِي وَفَادَةِ رجَالِ مِنَ الْعَرَبِ لَمُ يُسَمُّوا عرب کے ایسے لوگوں کی آمد کا بیان، جن کا نام نہیں لیا گیا

(٧١) ـ عَنْ عَمْرِو بْن عَبَسَةَ ﴿ وَلِلَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَبا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الْإِسْلَامُ؟ قَالَ: ((أَنْ يُسْلِمَ قَلْبُكَ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ أَنْ يَسْلَمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِكَ وَيَدِكَ .) قَالَ: فَأَيُّ الْإِسْكَام أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْإِيْمَانُ ـ)) (وَفِي روَايَةٍ: قَالَ: خُلُقٌ حَسَنٌ)، قَالَ: وَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: ((تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ مَلَاثِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ وَ الْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ.)) (وَفِسى روَايَةٍ قَسالَ: وَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَسالَ: ((الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ)، قَالَ: فَأَيُّ الْإِيمَان أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْهِجْرَةُ-)) قَالَ: وَمَا الْهِجْرَةُ؟ قَالَ: ((تَهْجُرُ السُّوْءَ\_)) قَالَ: فَأَيُّ الْهَاجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ\_)) قَالَ: وَمَا الْجِهَادُ؟ قَالَ: ((أَنْ تُقَاتِلَ الْكُفَّارَ إِذَا لَقِيتَهُمْ \_)) قَالَ: فَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ:

(1091)

سیدنا عمرو بن عبسہ ڈاٹٹوئے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدى نے كہا: اے الله كے رسول! اسلام كيا ہے؟ آپ مشاقعة نے فرماہا: ''یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جائے اور دوسرے مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں۔" اس نے کہا: کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ مطاع آنے فرمایا: "ايمان-"ايك روايت ميس ب: "احيما اخلاق-"اس نے كہا: ايمان كيا بي أب مضي على في فرمايا: "بي كه تو الله تعالى ير، فرشتول یر، کتابول بر، رسولول بر اورموت کے بعد دوبارہ اٹھنے یرایمان لائے۔'' ایک روایت میں ہے: اس نے کہا: ایمان کیا ب؟ آب مصفيرة ن فرمايا: "صبر وساحت " اس ن كها: افضل ایمان کون سا ہے؟ آپ مطفی کا نے فرمایا: "جرت." اس نے کہا: جرت کیا ہے؟ آپ مشکھانے نے فرمایا: "برائی کو ترک کر دینا۔'' اس نے کہا: کون ی جمرت افضل ہے؟ "آب منظ آنا نے فرمایا: "جہاد۔" اس نے کہا: جہاد کیا ہے؟ آپ مشارِ نظر ایا: "جب کافروں سے مقابلہ ہوتو ان سے

(٧١) تىخىرىج: حىدىت صىحىت ـ أخرجه عبد الرزاق: ٢٠١٠٧، والطبراني في "الكبير" بنحوه (انظر:  $(1 \vee \cdot \vee \vee$ 

# ا المان اور المام ك كتاب الموالي المو

((مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَ أَهْرِيْقَ دَمُهُ \_)) قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَىٰ: ((ثُمَّ عَمَلانِ هُمَا أَفْضَلُ اللّهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ: ((ثُمَّ عَمَلانِ هُمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمْدَةً لَا عَمْد أَحْمد: مَبْرُوْرَةٌ أَوْ عُمْرَةٌ \_)) (مسند أحمد: 1۷۱٥٢)

قال کرنا۔"اس نے کہا:" کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ ملے اور خود نے فرمایا: "جس کے گھوڑ ہے کی کونچیں کاٹ دی جا کیں اور خود اس کا خون بہا دیا جائے۔" پھر رسول الله ملے آئے فرمایا: "پھر دوعمل ہے، وہ افضل ترین ہیں اور (ان کو کرنے والا سب سے زیادہ افضل ہے) الا یہ کہ کوئی آ دمی ان ہی دو پر عمل کرے، جج مبرور ماعمرہ۔"

(٧٢) ـ عَنْ رَبْعِي بْن حِرَاش عَنْ رَجُل مِنْ بَنِي عَامِرِ ﴿ وَكُلَّ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِي ﴿ اللَّهِ عَلَى النَّبِي اللَّهِ فَقَالَ: أَأَلِحُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِخَادِمِهِ: ((أُخْرُجِيْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يُحْسِنُ الْإِسْتِثْذَانَ، فَقُولِي لَهُ: فَلْيَقُلْ: ٱلسَّلامُ عَلَيْكُمْ! أَأَدْخُلُ؟)) قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ ذَالِكَ فَـفُـلْتُ: اَلسَّلامُ عَلَيْكُمْ أَأَذْخُلُ؟ قَالَ: فَأَذِنَ لِيْ، أَوْ قَالَ: فَدَخَلْتُ فَقُلْتُ: بِمَ آتَيْتَنَا بِهِ؟ قَالَ: ((لَمْ آتِكُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، أَتَيْتُكُمْ بِأَنْ تَعْبُدُوْ اللُّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ـ)) قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ: ((وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَـهُ، وَأَنْ تَدَعُوا اللَّاتَ وَالْعُزِّي، وَأَنْ تُصَلُّوا باللَّيْل وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ وَ أَنْ تَـصُـوْمُـوْا مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا وَأَنْ تَحُجُوا الْبَيْتَ وَأَنْ تَأْخُدُوا مِنْ مَال أَغْنِيَائِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ -))قَالَ: فَقَالَ: هَلْ بَقِيَ مِنَ الْعِلْمِ شَيْءٌ لَا تَعْلَمُهُ؟ قَالَ: ((قَدْ عَلَّمَنِيَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَيرًا، وَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ

ربعی بن حراش سے مردی ہے کہ بنوعامر کے ایک آدمی نے نبی كريم والطيافية ك ياس آن كى اجازت طلب كرت موك كہا: كيا ميں اندرآ سكتا ہوں؟ آپ مطف آيا نے اپن خادمہ سے فرمایا: "اس بندے نے اجھے انداز میں اجازت نہیں لی، اس ليے اس كى طرف جاؤ اور اس كوكہو كہ وہ يوں كہے: السلام عليكم، میں اندر آسکتا ہوں۔'' اس آ دمی نے آپ مشفی مین کے بیالفاظ خود سن ليے اور اس نے كہا: السلام عليكم، ميس اندر آسكتا ہوں؟ آپ سط اللے اللہ اس اجازت دی،اس نے کہا: پس میں داخل موا اور آپ ملے مراز سے کہا: آپ کون سی چیز لے کر ہمارے یاس آئے ہیں؟ آپ مشکور نے فرمایا: "جی میں خیر ہی لے کر آیا ہوں ،اس کی تفصیل ہے ہے کہ میں تمہارے ماس اس لیے آیا موں تا کہتم الله تعالیٰ کی عبادت کرو، جو کہ یکتا ویگانہ ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اورتم لات وعزی کو چھوڑ دواور دن رات میں یا نج نمازیں ادا کرو، ایک سال میں ایک ماہ کے روزے رکھو، بیت الله کا حج کرواورانی مالدارلوگوں سے زکوۃ کا مال لے کر اینے فقیروں میں تقسیم کر دو۔''اس بندے نے کہا: کیاعمل کی كوئى اليى قتم بھى ہے، جوآپنيس جائے؟ آپ مشكر الله فرمایا: ''الله تعالی نے مجھے بھلائی کی تعلیم دی ہے، لیکن علم کی بعض الیی صورتیں بھی ہے کہ جن کوصرف الله تعالیٰ ہی جانتا

ایمان اور اسلام کی کتاب ) (141) (5) (1 - E) (1

> السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَام وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوْتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ \_ )) (مسند أحمد: ٢٣٥١٥)

ب، جيما كمالله تعالى في فرمايا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعُلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ بأَيّ أَرْضَ تَمُونُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴾ (بيتك الله تعالى بي کے پاس قیامت کاعلم ہے، وہی بارش نازل فرماتا ہے اور مال کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا، نہ کسی کو بیمعلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا، بیشک الله تعالی بی بورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے۔)

فواند: ....حدیث مبارکه اینمفهوم میں واضح ب، ابتدا میں اجازت لینے کا جوانداز بتایا گیا ہے، عوام و خواص اس سے غافل ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ دروازے برمعمولی دستک دے کر دروازہ کھول دیتے ہیں اور اندر تھس آتے ہیں، یدان کا خود ساختہ انداز ہے، شریعت کا تقاضانہیں ہے، ای طرح آخری حصے سے پتہ چلا کہ بی كريم النيانية عالم الغيب نهيس تنص آپ النيامية أكوجس چيز كي بذريعه وح تعليم دي جاتي تهي ،اس كاعلم هوتا تها-

(سورهٔ لقمان: ۳٤)

(٧٣) - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ قَالَ: سيدناجرير بن عبد الله والنَّف عروى عن وه كمت بين: مم رسول الله ﷺ کے ساتھ نکلے، جب ہم مدیند منورہ سے باہر نکل گئے تو ہم نے ویکھا کہ ایک سوار ہماری طرف آنے کے ليه اين سواري كوجلدي جلار ما تها، رسول الله عصر أن في أفر مايا: ''یوں محسوں ہوتا ہے کہ اس سوار کا ارادہ تم لوگ ہو۔'' جب وہ ہارے پاس پہنچا تو اس نے سلام کہا اور ہم نے اس کا جواب دیا، نی کریم مین از نے اس سے پوچھا: "تم کہال سے آرہے ہو؟" اس نے کہا: جی این و اولاد اور رشتہ داروں کے یاس سے آرہا ہوں۔ آپ مطن ایلے نے بوجھا: "کہاں جانے کا ارادہ رکھتے ہو؟' اس نے کہا: جی الله کے رسول کو ملنا جاہتا ہوں۔ آپ سے اللہ انے فرمایا: "تو نے اپنے مقصد کو پالیا

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عِلَى ، فَلَمَّا بَرَزْنَا مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِذَا رَاكِبٌ يُوْضِعُ نَحْوَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((كَأَنَّ هَذَا الرَّاكِبَ إِيَّاكُمْ يُريْدُ-)) قَالَ: فَانْتَهَى الرَّجُلُ إِلَيْنَا فَسَلَّمَ فَرَدَدْنَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عِن اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّبِي اللَّهُ النَّب قْبَلْتَ؟)) قَالَ: مِنْ أَهْلِيْ وَوَلَدِي وَ عَشِيْرَتِيْ، قَالَ: ((فَأَيْنَ تُرِيْدُ؟)) قَالَ: أُرِيْدُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، قَالَ: ((فَقَدْ أَصَيْتَهُ ـ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّمْنِيْ مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: ((تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا

(٧٣) تمخريج: هذا اسناد ضعيف لضعف ابي جناب يحييٰ بن ابي حيةالكلبي، وقوله "اَللَّحْدُ لَنَا وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا "حسن بطرقه ـ أخرجه ابو نعيم في "الحلية": ٤/ ٢٠٣ (انظر: ١٩١٧٦)

#### المان اور المام ك تاب كالموالي الموالي الموال

ہے۔" اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مجھے ایمان کی تعلیم دیں کہ وہ کیا ہے؟ آپ مشکور نے فرمایا: "تو یہ کواہی دے کہ اللہ تعالی ہی معبود برق ب اور محد مطابقات اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کر، زکوۃ ادا کر، رمضان کے روزے رکھ اور بیت الله کا مج کر۔'اس نے کہا: جی میں اقرار کرتا ہوں۔اتے میں اس کے اونٹ کی اگلی ٹانگ جوہوں کے بلوں میں تھس گئی، جس کی وجہ سے اونٹ گر گیا اور وہ آ دی بھی اینے سر کے بل گرا اور فوت ہو گیا، رسول الله مِشْ اللهِ نے فرمایا: "اس بندے کو میرے باس لاؤ۔'' سیدنا عمار اور سیدنا حذیفہ وہا کھا جلدی ہے گئے، اس آ دی کو بٹھایا اور کہا: اے اللہ کے رسول! بندہ تو فوت ہو گیا ہے، رسول اللہ مستعالی نے اس سے اعراض کیا اور پھر فرمایا: "کیاتم نے ویکھانہیں کہ میں اس بندے سے اعراض کر رہاتھا، پس بیٹک میں نے و یکھا کہ دوفرشتے اس کے منہ میں جنت کے پھل ڈال رہے تھے،اس سے مجھے پتہ چلا کہ بھوکا مرا ہے۔" پھر رسول الله مشكر الله على الله كل قتم! يه ان لوگوں میں سے ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالی نے قرمایا: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمُ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمُ بِظُلُم أُولٰمِكَ لَهُمُ الْأُمُنُ وَهُمُ مُهُتَدُونَ ﴾ (جولوك ايمان ركعة بي اور اینے ایمان کوشرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے ، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہِ راست پر چل رہے ہیں۔) (سورهٔ انعام: ٨٢) مجرآب سطين فرمايا:"اين ال بھائی کوسنجال لو۔' پس ہم اے اٹھا کر یانی کی طرف لے كئے، اس كونسل ديا، خوشبولگائى، كفن ديا اور قبركى طرف اٹھا كر لے گئے، رسول اللہ مِشْ َمَالِيمُ تشريف لائے اور قبر کے کنارے ير بييره كئ اور فرمايا: "لحد بناؤ، شُق نه بناؤ، كيونكه لحد هارك لیے ہےادرشق دوسرے نداہب والوں کے لیے ہے۔''

رَّسُولُ اللهِ وَ تُقِيمُ الصَّلاةَ وَ تُوْتِي الزَّكَاةَ وَ تَـصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ.)) قَالَ: قَدُ أَقْرَرْتُ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ بَعِيْرَهُ دَخَلَتْ يَدُهُ فِي شَبْكَةِ جُرْذَان فَهَوى بَعِيْرُهُ وَهَوَى الرَّجُلُ فَوَقَعَ عَلْى هَامَتِهِ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَلَى بِالرَّجُلِ-)) قَالَ: فَوَتَبَ إِلَيْهِ عَمَّارُبُنُ يَاسِرِ وَحُذَيْفَةٌ فَأَقْعَدَاهُ فَقَالًا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُبضَ الرَّجُلُ، قَالَ: فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ إللهِ عَنْهُ مَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَهَا رَأَيْتُمَا إِعْرَاضِي عَن الرَّجُل فَإِنِّي رَأَيْتُ مَلَكَيْن يَدُسَّان فِي فِيهِ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ فَعَلِمْتُ أَنَّهُ مَاتَ جَائِعًا.)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((هَــذَا وَاللَّهِ مِنَ الَّـذِيْسَ قَـالَ لَهُمُ اللَّهُ فِيهِمْ: ﴿ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَلَـمْ يَـلْبِسُـوْا إِيْـمَـانَهُمْ بِظُلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْسِنُ وَهُسِمْ مُهْتَدُونَ ﴾ [) ثُمَّ قَسالَ: ((دُونَكُم أَخَاكُم )) قَالَ: فَاحْتَمَلْنَاهُ إِلَى الْـمَاءِ فَغَسَّلْنَاهُ وَ حَنَّطْنَاهُ وَكَفَّنَّاهُ وَحَمَلْنَاهُ إِلَى الْفَبْرِ، قَالَ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ حَتَّى جَلَسَ عَلَى شَفِيْرِ الْقَبْرِ ، قَالَ: فَقَالَ: ((الْمَحَدُوا وَلَا تَشُقُوا، فَإِنَّ اللَّحَدَ لَنَا وَالشَّقَّ لِغَيْرِنَا\_)) (مسند أحمد: ١٩٣٩)

# 

#### فواند: ..... الحد اورش كى بحث "كتاب الجنائز" من آئ كى - ان شاء الله تعالى

(٧٤) (وَعَنْهُ أَيْنَظًا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّهِ عَلَى فَبَيْنَا نَحْنُ نَسِيْرُ إِذْ رُفِعَ لَنَا شَخْصٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ إِلّا أَنَّهُ فَالَذَ وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الَّتِي قَالَ: وَقَعَتْ يَدُ بَكْرِهِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الَّتِي قَالَ: ((هَذَا مِمَّنُ تَحْفُرُ الْبُحُرْ ذَانُ، وَقَالَ فِيْهِ: ((هَذَا مِمَّنُ عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا -)) (مسند أحمد: عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا -)) (مسند أحمد:

(٧٥) (وَعَنْهُ أَيْسَطَا مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) أَنَّ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ رَجُلًا جَاءَ فَدَخَلَ فِي الْإِسْلَامِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَى يُعَلِّمُهُ الْإِسْلَامَ وَهُوَ فِي مَسِيْرِهِ فَذَخَلَ خُفُ بَعِيْرِهِ فِي جُحْرِ يَرْبُوعِ فَي جُحْرِ يَرْبُوعِ اللهِ فَي فَي اللهِ وَاللهِ فَي فَي اللهِ وَاللهِ فَي اللهِ فَي فَي اللهِ اللهِ فَي فَي اللهِ اللهِ فَي فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(تیسری سند) ایک آدی آیا اور اسلام میں داخل ہوگیا، رسول الله مططع آیا ایک آدی آیا اور اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اسے میں اسے اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، اسے میں اس کے اونٹ کا پاؤل چوہے کے بل میں گھسا، (جس کی وجہ سے اونٹ گرگیا) اور اس نے اس آدی کی گردن توڑ دی اور دہ فوت ہوگیا، رسول الله مطبع آیا اس کے پاس آئے اور فرمایا: ''اس نے عمل تو تھوڑا کیا، کین اجر بہت زیادہ پایا۔'' تین دفعہ یہ جملہ دو ہرایا اور پھر فرمایا: ''کحد ہمارے لیے ہے۔'' ہور قور سے اور قص دوسرے اوگوں کے لیے ہے۔''

فوائد: ..... قبوليت اسلام عسابقه تمام كناه معاف كردي جات بي-

(٧٦) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ فَلَكُ أَنَّ أَعْرَابِيًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِ عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! دُلَّنِیْ عَلَى عَمَلِ إِذَا عَمِلْتُهُ دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، قَالَ: ((تَعْبُدُالُهُ فَ وَلا تُشْرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمُ الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُوَدِّى الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ

سیدناابو ہریرہ فرانٹو سے مروی ہے کہ ایک بد و، نبی کریم طرف ایک کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ میرے لیے ایسے عمل کی نشاندہی کر دیں کہ اگر میں وہ عمل کروں تو جنت میں واخل ہو جاؤں۔ آپ مطب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کی کوشریک نہ تھمراؤ، فرضی نماز قائم

<sup>(</sup>۷۶) تـخريج: حديث حسن بطرقه ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣٢٨ ، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٢٨٢٩(انظر: ١٩١٧٧)

<sup>(</sup>٥٥) تخريج: حديث حسن بطرقه \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣٣٠ (انظر: ١٩١٥٨)

<sup>(</sup>٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣٩٧، ومسلم: ١٤ (انظر: ٨٥١٥)

ايان ادراسام ك كتاب كالمنظم المنظم ا

وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ .) قَالَ: وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ! لا أَزِيْدُ عَلَى هٰذَا أَبَدًا وَلا أَنْقُصُ مِنْهُ ، فَلَمَّا وَلَى قَالَ النَّبِيُّ فَيَلَّا: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هٰذَا .)) (مسند أحمد: ٨٤٩٦)

کرو، فرضی زکوۃ ادا کرواور رمضان کے روزے رکھو۔ "اس نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد طلط ای کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں محمد طلط ای کہا: اس نہ ان میں کی ہونے دول گا، جب وہ چلا گیا تو رسول الله طلط ایک نے فرمایا: "جس کو یہ بات بھلی لگے کہ وہ اہلِ جنت میں کوئی سے آ دمی دکھے تو وہ اس آ دمی کو د کھے لے۔ "

فواند: ..... یه وه احادیث بین، جن مین آنے والے مختلف وفود اور لوگوں کو اسلامی تعلیمات ہے آگاہ کیا گیا، اگر چدان میں سارا اسلام بیان نہیں کیا گیا۔

قار کین کرام! کیا آپ مشی آنی نے غور کیا کہ جو وفد یا آدمی اسلامی تعلیمات کے حصول کے لیے پہلی دفعہ بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوا، آپ مشی آنی نے مختلف احکام کے ساتھ ساتھ اس کو نماز کا حکم ضرور دیا، لیکن اس وقت مختاط اندازے کے مطابق (جسم) مسلمان اس اہم فریضے کو ادا کرنے سے غافل جیں، دراصل ایسے لوگ اسلام اور روح اسلام سے بہت دور جیں، ان لوگوں کو اللہ تعالی اور رسول اللہ مشی آنے کے حقوق کا شعور تک نہیں ہے۔ نماز ہی مسلمان کی علامت اور پیجان ہے۔

بَابٌ فِی أَرُكَانِ الْإِسُلامِ وَدَعَائِمِهِ الْعِظَامِ اسلام كاركان اوراس كر بوت بوت ستونول كابيان

(٧٧) عَنْ أَبِي سُويْدِ نِ الْعَبْدِيِ قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ وَكُلَّةُ فَحَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُؤْذَنْ لَنَا، ابْنَ عُمَرَ وَكُلَّةُ فَحَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُؤْذَنْ لَنَا، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى عَلَيْنَا الْإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرِ فِي الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيْهِ فَفَطِنَ بِيْ، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيَّكُمُ اطَّلَعَ بِيْ، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَيَّكُمُ اطَّلَعَ بِيْ، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا فَقَالَ: أَنَا، قَالَ: بِأَي آنِ فَا فِي دَارِي، قَالَ: فَلْتُ: أَنَا، قَالَ: بِأَي شَيْء اسْتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَلِعَ فِي دَارِي، قَالَ: فَلَاتُ أَلْوَهُ عَنْ أَشِاءَ فَلَا أَتَعَمَّدُ ذَالِكَ، قَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَ: فَالَانَ ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشِياءً فَقَالَ:

ابوسویدعبری کہتے ہیں: ہم سیدنا عبداللہ بن عمر زبالین کی طرف گئے اور ان کے دروازے پر اجازت کے انظار میں بیٹھ گئے ، جب ہم نے دیکھا کہ ہمیں اجازت دینے میں بہت تاخیر ہوگئ ہے تو میں دروازے میں موجود ایک سوراخ کی طرف اٹھا اور وہاں سے اندر کی طرف جھا نکنے لگا، وہ سمجھ گئے اور ہمیں اجازت دے دی اور ہم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے۔ انھوں نے کہا: تم میں سے کون ہے، جو ابھی میرے گھر میں جھا تک رہا تھا؟ میں نے کہا: میں تھا، انھوں نے کہا: تو نے کس دلیل کی روشی میں میرے گھر میں حیا تک رہا تھا؟

(٧٧)تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حال بركة بن يعلى التيمي وشيخِه ابي سويد العبدي، وهما من رجال التعجبل (انظر: ٦٧٢) اليان اورا سام كى كتاب كالمنظم المنظم المنظ

سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّا مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ إِنَّا اللهِ وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِنَّا اللهِ وَ إِنَّامِ الصَّلَاةِ وَجَجِ الْبَيْتِ وَصِيَامِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ ۔)) قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ! مَا رَمَضَانَ ۔)) قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمٰنِ! مَا تَقُولُ فِي الْجِهَادِ؟ قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۔ (مسند أحمد: ٢٧٢٥)

اجازت دینے میں تا خرکر دی گئی تھی، اس لیے میں نے دکھ لیا، جان ہو جھ کر تو میں نے نہیں کیا، پھر ہم لوگ سیدنا ابن عمر بنائی اللہ سے اللہ سول کرنے لگ گئے، انھوں نے کہا: میں نے مرسول اللہ سے آئی کو یہ فرماتے ہوئے بھی ساتھا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: اللہ تعالیٰ کے ہی معبودِ برحق ہونے اور محمد سے آئی کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔'' میں نے کہا: اے ابوعبد الرحمٰن! آپ جہاد کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا: ''جو جہاد کرے گا، وہ اینے لیے کرے گا۔''

(دوسری سند) سیدنا عبدالله بن عمر خاتیا نے کہا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے: الله تعالیٰ کے ہی معبود برحق ہونے کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، بیت الله کا حج کرنا اور رمضان کے روز ہے رکھنا۔ ایک آ دمی نے کہا: اور الله تعالیٰ کے رائے میں جہاد؟ انھوں نے کہا: جہادا چھی چیز ہے، بات یہ ہے کہ رسول الله منظم کی نے جمیں یہ صدیث ایسے بیان کی تھی۔

بِشْرِعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: بُنِى الْاسكلامُ عَلْى خَمْسٍ، شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَىهَ إِلَّا اللهُ وَ الْمَسْتِ وَ الْمَسْلَةِ وَإِيْنَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجْ الْبَيْتِ وَ صَوْمٍ رَمَضَانَ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: وَالْبِحِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالْبِحِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: الْبِحِهَادُ حَسَنٌ، هَكَذَا حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَمَلَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمَلَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهَا عَلَا عَلَا

(٧٨) (وَمِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ عَنْ يَزِيْدُ بْنِ

(٧٩) - عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَ قَالَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَى : ((بُنِى الْإِسْلَامُ عَلَى خَـمْسِ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلٰهَ إِلّا اللهُ وَ إِقَامِ الصَّلاةِ وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِ الْبَيْتِ وَ صَوْمٍ رَمَضَانَ -)) (مسند أحمد: ١٩٤٣٩)

سیدنا جریر بن عبدالله رضاتین سے مروی ہے که رسول الله منظامینیا نے فر مایا: ''اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پررکھی گئی ہے: الله تعالی کے بی معبودِ برحق ہونے کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوۃ ادا کرنا، بیت الله کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔''

<sup>(</sup>٧٨) تخريج: اسناده ضعيف، فيه علتان: انقطاعه، لأن سالما لم يسمعه من يزيد، وجهالة حال يزيد بن سر السكسكي (انظر: ٤٧٩٨)

<sup>(</sup>۷۹) تخریج: صحیح لغیره \_ أخرجه ابویعلی: ۷۰۰۷، والطبرانی فی "الكبیر": ۲۳۶ (انظر: ۱۹۲۲) کتاب و سنت كی روشنی میں لكهی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### ايان اور اسلام كى تاب كارى ( ايمان اور اسلام كى تاب كارى ( ايمان اور اسلام كى تاب كارى ( ايمان اور اسلام كى تاب

فوائد: ....اس حدیث کامتن مشہور ہے اور تقریباً ہر خاص و عام کو یاد بھی ہے، کاش! ہمارے اندرعملی رجحان بھی پیدا ہو جاتا اور ہم اسلام کے ان پانچ ستونوں کو تعمیر کر کے اپنے سروں پر اسلام کی حصت کا سایہ کر لیتے۔

> (٨٠) ـ عَنْ زِيَادِ بْنِ نُعَيْمِ نِ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَرْبَعٌ فَرَضَهُنَّ اللهُ فِي الْإِسْلَامِ فَمَنْ جَاءَ بِثَلَاثٍ لَمْ يُغْنِيْنَ عَنْهُ شَيْئًا حَتَّى يَالْتِي بِهِنَّ جَمِيْعًا، اَلصَّلَاةُ وَ

سَيتَ حتى يابِي بِهِن جمِيعا، الصلاه و الزَّكَامةُ وَ صِيَامُ رَمَضَانَ وَ جَجُّ الْبَيْتِ.))

(مسند أحمد: ۱۷۹٤۲)

(٨١) - عَنْ عَلِى ﴿ اللَّهُ عَنْ النَّبِي اللَّهُ وَ النَّبِي اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

(۸۲) (وَعَنْهُ بِلَفْظِ آخَرَ) ـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَبْدٌ حَتَّى يُوْمِنَ اللهِ فَلَا اللهِ عَبْدٌ حَتَّى يُوْمِنَ بِاللهِ وَ أَنَّ اللهَ بَعَثَنِى بِالْحَقِ بِالْحَقِ وَيُوْمِنُ بِاللهِ وَ أَنَّ اللهَ بَعَثَنِى بِالْحَقِ وَيُؤْمِنُ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُؤْمِنُ بِالْفَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِهِ .)) (مسند أحمد: بِالْفَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِهِ .)) (مسند أحمد:

زیاد بن تعیم حضری سے مروی ہے کہ رسول الله ملے اللہ اللہ فات اللہ فات اللہ فات اللہ فات اللہ فات اللہ فات اللہ علی فرض کیا ہے، جو بندہ ان میں تین ادا کرے گا، تو وہ اسے اس وقت تک کھی کفایت نہیں کریں گی، جب تک وہ اِن سب کی ادا نیکی نہیں کرے گا، وہ چارامور یہ ہیں: نماز، زکوۃ، رمضان کے روز بے اور بت اللہ کا جج۔''

سیدنا علی بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ اور نے فرمایا:

''کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوسکتا، جب تک ان چار
چیزوں پر ایمان نہیں لائے گا: یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا
کوئی معبودِ برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے
مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے
پر ایمان لائے ادر تقدیر پر ایمان لائے۔''

(دوسری روایت) رسول الله طفی آن نیم ایا: "کوئی بنده اس وقت تک مؤمن نبیس ہوگا، جب تک ان چار چیزوں پر ایمان نبیس لائے گا: الله تعالی پر ایمان لائے اور اس چیز پر کہ الله تعالی نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لائے اور تقدیر پر ایمان لائے، وہ اچھی ہو بابری۔"

فوائد: ..... یه چارامور دوسرے اعتقادات اور ایمانیات کو بھی ستازم ہیں، مثلا: سابقہ انبیاء ورسل پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان وغیرہ، کیونکہ الله تعالی اور رسول الله مشکھ آنے پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کی تمام

<sup>(</sup>٨٠) تخريج: استاده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ، ثم ان الحديث مرسل، فان زياد بن نعيم الحضرمي تابعي (انظر: ١٧٧٨٩)

<sup>(</sup>٨١) تخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين ـ أحرجه الترمذي: ٢١٤٥، وابن ماجه: ٨١ (انظر: ٧٥٨)

<sup>(</sup>٨٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

اليان اور اسلام كي تاب كي اليان اور اسلام كي تاب كي اليان اور اسلام كي تتاب كي تياب كي تتاب كي تتاب كي تياب كي ہدایات کوبھی شکیم کیا جائے۔

(٨٣) ـ عَسنِ السَّدُوْسِسيِّ يَسعُنِس ابْسنَ الخَصَاصِيَّةِ وَاللَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى شَهَادَةَ أَنْ لَا اللهِ عَلَى شَهَادَةَ أَنْ لَا إله إلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ أَنْ أُقِيمَ الصَّلاءَ وَ أَنْ أُوَّدِّيَ الرَّكَاةَ وَ أَنْ أُحُـجَ حَبَّةَ الإسكام وَ أَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ وَ أَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيل اللَّهِ - فَقُلْتُ: بَا رَسُولَ اللَّهِ! أَمَّا اثْنَتَان فَوَاللَّهِ مَا أُطِيقُهُمَا لْجِهَادُ وَ الصَّدَقَةُ ، فَإِنَّهُمْ زَعَمُوا أَنَّ مَن وَلَّى الدُّبُرَ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبِ مِنَ اللَّهِ فَأَخَافُ إِنْ حَضَرَتُ تِلْكَ جَشِعَتْ نَفْسِيْ وَ كَرِهَتِ الْمَوْتَ، وَ الصَّدَقَةُ فَوَاللَّهِ مَا لِيْ إِلَّا غُنَيْمَةٌ وَ عَشْدِرُ ذَوْدٍ ، هُنَّ رِسْلُ أَهْدِي وَحُـمُولَتُهُمْ، قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ يَدَهُ ثُمَّ حَرَّكَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: ((فَكَلا جِهَادَ وَلا صَدَقَةَ فَلِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِذًا؟)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنَا أَبَايِعُكَ، قَالَ: فَبَايَعْتُ عَنَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ - (مسند أحمد: ٢٢٢٩٨)

سيدنا ابن خصاصيه سدوي فِياتُنُهُ كَهِيَّ بِينِ مِينِ رَسُولِ اللَّهِ مِثْنَاكِمَةٍ ک بیت کرنے کے لیے آپ سے ای کے پاس آیا، آب مطنع نن بی محمد بریشطیس عائد کردین: به گوای دینا که الله تعالى كسواكوكي معبود برحق نبيس باوريد كم م من الله اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوۃ اوا کرنا، ججة الاسلام ادا كرنا، رمضان كے روزے ركھنا، الله كے راتے میں جہاد کرنا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ جو دو چیزیں جہاداورزکوۃ ہیں نا،ان کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جو وہاں سے پیٹے پھیر جاتا ے، وہ اللّٰہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوفیّا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ میدان جہاد میں میرانفس تھبرا جائے اورموت کو ناپند کرنے گئے اور رہا مسئلہ زکوۃ کا، تو اللہ کی قتم ہے کہ میرے پاس تھوڑی سی بکریاں ہیں اور دس اونٹ ہیں، میرے اہل کے لیے دودھ والے اور سواری والے یہی جانور میں۔ یہ من کر رسول الله مِشْغِمَاتِان نے این ہاتھ کو بند کیا اوراس کوترکت دی اور فر مایا: ''اگر جها دبھی نه ہواور زکوۃ بھی نه موتو پھرتو جنت میں کیسے داخل ہوگا۔'' میں نے کہا: اے الله ك رسول! فهيك ب، من آب طفي الله كى بيعت كرا بول، پھریس نے ان سب امور پرآپ مشکیل کی بیعت کی۔

ف اند: ....اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم مشاور خاصت ودانائی اور مزاج شناس سے بدرجہ اتم متصف تھ، اِس موقع برآب مشے مَلِیَا نے اِس آ دمی کی جہاد اور زکوۃ کومشتنی کر دینے کی شرط قبول نہیں کی، کیونکہ آپ مشے مَلِیْ اِس آ دمی کے مزاج سے یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر اس کوان چیزوں کی رخصت نہ دی گئی تو پھر بھی پیدا سلام کوقبول کرلے گا، جبکہ

<sup>(</sup>٨٣) تـخـريـج: رجـاله ثقات رجال الشيخين غير ابي المثنى العبدي، فلم يرو عنه غير جبلة بن سُحيم، وذكره ابن حبيان والعجلي في الثقات. أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٢٣٣ ، وفي "الاوسط": ١١٤٨ ، والحاكم: ٢/ ٧٩، والبيهقي: ٩/ ٢٠(انظر: ٢١٩٥٢)

# ايان ادرا سام کي کتاب کي کي ( ايمان ادرا سام کي کتاب کي کتاب

بوقت بعت بعض امور اسلام كومصلحة مستثنى كردينا بهي درست ب،جيسا كددرج ذيل حديث معلوم بوتا ب: ابو زبیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر واللہ سے ثقیف قبیلہ کی بیعت کے بارے میں یو چھا۔ انھوں نے کہا:

إِشْتَرَطَتْ عَلَى رَسُول اللهِ عِلَيُ أَنْ لَا صَدَقَةَ عَلَيْهَا وَلاجِهَادَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي جَابِرٌ أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: ((سَيتَصَدَّقُوْنَ وَيُجَاهِدُوْنَ إِذَا أَسْلَمُوْا.)) ....اس قبيل في (بيت كرت وقت) رسول الله 

مسلمان موجائیں گے تو صدقہ بھی دیں گیااور جہاد بھی کریں گے۔'(ابو داود: ۲/۲) محصحه: ۱۸۸۸)

یہ بی کریم مضی ایک کا منہ بواتا ہوت ہے کہ اگر کوئی قبیلہ یا فردمشرف باسلام تو ہونا جا ہتا ہے، لیکن اسلام کے ایک دواجزا یا شقوں کوشلیم کرنے کے لیے تیارنہیں ہوتا،تو حکمت یہ ہے کہ دونوں گھروں کی مصلحت کا خیال رکھتے ہوئے اس امید براس کی شرطیں قبول کر لی جا کیں کہ پھھ عرصہ تک ایمان وابقان میں پختہ ہو کر اسلام کے ہر جزو اورشق کوشلیم کر لے گا،مبلغین اسلام کا حکیم دوانا ہونا انتہائی ضروری ہے۔

قَـالَ: ((إِنَّكَ تَأْتِيْ قَوْمًا أَهْلَ كِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلْمِي شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَيِّي رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللُّهُ عَزُّوجَلَّ إِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَـلَـوَاتِ فِـي كُـلَ يَـوْم وَ لَيْلَةٍ ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِذَالِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ اِفْتَرَضَ عَـلَيْهِمْ صَـدَقَةً فِي أَمْوَ الِهِمْ تُوَخَذُ مِنْ أَغْنِيَاتِهِمْ وَ تُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوْكَ لِـذَالِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمُوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ الله حجَاتٌ )) (مسند أحمد: ٢٠٧١)

(٨٤) - عَسن ابْسن عَبَّاس وَحَيُّهُا أَنَّ رَسُولُ سيدنا عبدالله بن عباس فِاتُنْهَا ہے مروی ہے کہ رسول الله طَنْفَطَيْكُمْ اللهِ عِلَيْ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمَنِ فَ جبسيدنا معاذبْ الله على كرف بيجاتوان عفرمايا: ''تم اہل کِتَابُ لوگوں کی طرف جارہے ہو، پس ان کوسب ہے پہلے بد دعوت دینا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی معبو و برحق ہونے اور میرے رسول اللہ ہونے کی شہادت دیں، اگر وہ اس معالمے میں تیری اطاعت کرلیں تو ان کو بتلانا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن رات میں ان پریانچ نمازیں فرض کی ہیں، اگر وہ پیر بات بھی سلیم کر جائیں تو ان کو یہ تعلیم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں برزکوۃ فرض کی ہے، جوان کے مالداروں سے لے کران کے نقیروں میں تقسیم کی جائے گی،اگر وہ یہ بات بھی مان جائیں تو پھرتم نے ان کےعمدہ مالوں سے پچ کر رہنا ہے اورمظلوم کی بددعاہے بینا ہے، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین کوئی پردہ نہیں ہے۔''

فواند: ..... جوكوئى كلمه شهادت كا اقراركر كمشرف باسلام موجاتا بية اس برعا كدمون والا بهلافرض نماز ہوتا ہے، بیاسلام کی پہلی اور آخری علامت ہے، لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت اس فرض سے

<sup>(</sup>۸٤) تخریج: أخر جه البخاری: ۱۳۹۰، ۲٤٤۸، ومسلم: ۱۹ (انظر: ۲۰۷۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ايان اورا سام کي کتاب که که کار (149) کي کي کتاب کي ک اس قدر غافل ہے کہاس کواس جرم کا احساس تک نہیں ہے۔ اس وقت مظلوم اور فقیر مسلمانوں کے حقوق کو بھی ادانہیں کیا جارباب

#### بَابٌ فِي شُعَب الْإِيْمَان وَ مَثَلِهِ ایمان کے شعبوں اور اس کی مُثال کا بیان

(٨٥) - عَنْ أَبِسَى هُمَرَيْسِ وَ فَرَاكُ الله صَلْحَالَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلْحَالَةُ مِنْ الله صَلْحَالَةُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلْحَالَةُ مَنْ الله مِنْ الله مِن اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَانُ أَرْبَعَةٌ وَسِتُّونَ فَرمايا: "ايمان كي يونسه شعب ع، ان مين سب س بلنداور عالى شعبه "كلا إلَّه إلَّا السُّلَّهُ" كبنا باورسب عدم مرتبه شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔''

بَابًا، أَرْفَعُهَا وَ أَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذٰي عَن الطَّرِيْق.)) (مسند أحمد: ۱۳ (۸۹)

سیدنا ابو ہریرہ ونائنیڈ ہے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے ہیں نے فرمایا: ''ایمان کے مجھم چھم جھم شعبے ہیں، ان میں افضل شعبه "لا إله إلا الله" اوركم ترشعبه رائے سے تكليف وه چيز ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔'' (٨٦) ـ وَ عَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ((الْإِيْمَانُ بِضْعٌ وَ سَبْعُوْنَ بَابًا، أَفْضَلُهَا كَاإِلَـهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَن الطَّريْت، وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيْمَان ـ)) (مسند أحمد: ٩٣٥٠)

فواند: ....ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ ایمان کا اعمال کے ساتھ بڑا گہر اتعلق ہے، حدیثِ مبارکہ میں مذکورہ شعے کون سے ہیں؟ اس کا جواب دیتے ہوئے حافظ ابن حجر براللہ نے کہا: قاضی عیاض کہتے ہیں: بعض علاء وفقہاء نے اینے اینے اجتہاد کے مطابق ان شعبوں کا تعین کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہر حال کسی کے اجتہاد کے حق میں بینہیں کہا جا سکتا کہ وہ حدیث کے مرادی معانی کے عین مطابق ہے، دوسری بات یہ ہے کہا گران شعبہ جات کی تفصیل کاعلم نہ ہوتو اس ہے کوئی فرق نہیں را ھتا۔

(میں ابن حجر کہتا ہوں:)ان شعبوں کا تعین کرنے والے کسی ایک انداز پر جمع نہ ہو سکے، البتہ امام ابن حبان کا طریقہ اقرب الی الصواب معلوم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے: بیشعبے اپنے مصدور ومنبع کے لحاظ سے تین قشم کے اعمال منقسم ہوتے ہیں۔

> (۱)قلبی اعمال (۲) قولی اعمال اور (۳) بدنی اعمال قلبى اعمال مين اعتقادات اور نيات داخل بين، جو درج ذيل چوبين خصلتون يرمشتل بين:

<sup>(</sup>٨٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٩، ومسلم: ٥٥ (انظر: ٨٩٢٦)

<sup>(</sup>٨٦) تخريج: انظر الحديث المتقدم

#### 

الله تعالی پرایمان، فرشتوں پرایمان، کتابوں پرایمان، رسولوں پرایمان، تقدیر پرایمان، یوم آخرت پرایمان، الله تعالی سے محبت، اس کی ذات کی خاطر کسی سے محبت یا نفرت، جس میں آپ مین آپ مین آپ مین اور آپ کی تعظیم اور آپ کی سنت کی پیروی بھی داخل ہے، اخلاص (اس میں ریا کاری ونفاق کوترک کرنا بھی داخل ہے)، تو یہ، خوف، رجا، شکر، وفا، صبر، رضا بالقصنا، تو کل، رحمت، تواضع، تکبراورعجب کوترک کرنا، حسداور کینه ترک کرنا اورغیظ وغضب کوترک کرنا به

قولی اعمال سات اجزاء پرمشمل ہیں:

تو حید کا اقرار، تلاوت قر آن علم شرعی سیکھنا اور سکھا تا ، دعا ، ذکر واستغفار ، لغو ہے اجتناب ۔ بدنی اعمال ارتمیں خصائل پرمشمل ہیں:

ان میں سے درج ذیل بندرہ اعیان کے ساتھ خاص ہیں:

حسی اور حکمی طہارت ( نجاستوں ہے اجتناب کا تعلق بھی اس شق کے ساتھ ہے )، پر دہ، فرضی ونفلی نماز ، فرضی ونفلی صدقه و زکوة ، غلاموں کو آ زاد کرنا، سخاوت ،نفلی وفرضی روزے ، حج وعمرہ ،طواف ، اعتکاف ، شب قدر کی تلاش ، دین کی حفاظت، نذر پورا کرنا، بهترقتم کا انتخاب اور کفاروں کی ادائیگی۔

درج ذیل چھ کا تعلق اتباع سے ہے:

نکاح اور اہل وعیال کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، تربیت ِ اولاد، صلہ رحمی، آقاؤں کی اطاعت اورغلاموں سے نرمی۔

اور درج ذمل ستر وامورعوام الناس ہے متعلقہ ہیں:

عدل والی امارت کا قیام، جماعت کی بیروی، امراء کی اطاعت، لوگوں کے مامین اصلاح کروانا، نیکی والے امور پر معاونت، نفاذِ حدود، جہاد، ادائیگی امانت، قرضہ چکانا، پڑوی کی عزت کرنا،حسنِ معاملہ، مال کواس کے مناسب مقام پر خرچ کرنا، سلام کا جواب، چیسکنے والے کو'' پرجمک اللہٰ'' کہنا، لوگوں کو تکلیف نہ دینا، لغو سے اجتناب کرنا اور راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا۔ پیکل انہتر خصائل ہیں، اگر بعض امور کوبعض میں ضم نہ کیا جائے تو ان کی تعداد اناسی بن سکتی ہے۔ والله اعلم - (فتح البارى: ١/ ٧٢)

یہ صدیث مبارکہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اعمال، ایمان کا جز ہیں، اس حدیث سے مرجہ جیسے باطل فرقوں کا رة ہوتا ہے جنہوں نے اعمال صالحہ کو ایمان کی حقیقت سے خارج کر دیا، نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایمان میں کی بیشی ممکن ہے، کیونکہ ان تمام شعبوں اور شاخوں برعمل پیرا ہونے یا نہ ہونے میں مسلمانوں میں کیسانیت نہیں پائی جاتی۔ "كَالِلْهُ إِلَّا اللَّهُ" جوكه ايمان كي سب سے أضل شاخ ب، سے توجيد الوبيت ثابت موتى ب، يعنى كائنات ميں بيرا كرنے والوں كا ايك بى سيا اور برحق معبود ہے، جس كا نام "أكثه" ہے،اس كے علاوہ جن معبودوں كا تصور دنيا ميں پايا جاتا ہے وہ بے بنیاد، بے تأ ثیر، بے اختیار، بے حقیقت اور باطل ہیں۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ايمان اورا سام کي تاب کي دي ( 151 ) ( يان اور اسام کي تاب کي تاب

انسانیت کوکسی قتم کی تکلیف اور نقصان وغیرہ ہے بچانا، اتناعظیم عمل ہے کہ نبی کریم طفی آیا نے اسے ایمان کا ایک حصة قرار دیا، نیز آپ منت کی بات ہے کہ ایک آ دمی کسی رائے سے گزر رہا تھا، اس رائے برجمکی ہوئی ایک کانٹے دارشاخ تھی (جس سے گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی تھی) اس آ دمی نے اسے کاٹ دیا، الله تعالیٰ نے اس کے اس ممل کی قدر فرمائی اور اسے بخش دیا۔ "(بحاری: ۲۰۲، مسلم: ۱۹۱۶) عصر حاضر میں اس بابر کت ممل ئے برمکس بالعموم اور بالخصوص شادی بیاہ کے موقع پر گزرگاہوں کوئنگ یا بند کر دیا جاتا ہے یا بعض دوکا ندار اور کوٹھیوں کے ما لک تجاوزات سے کام لیتے ہیں یا بعض اوباش کھیلنے اور مجلس لگانے کیلئے سڑکوں کا انتخاب کرتے ہیں، اُن تمام قابل ندمت حركتوں سے كزرنے والوں كوشديد تكليف كاسامنا كرناية تا بـ - (فَإِنَّا لِللهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون) يرحكتي الله ک رحمت ہے دوری کا سب اورا خلاقی بستی کی آئنہ دار ہیں۔

> وَ اللهِ عَنْ رَسُول اللهِ عَلَى قَالَ: ((ضَرَبَ اللُّهُ مَثَّلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا وَ عَلَى جَنَبَتَى الصِّرَاطِ سُورَان فِيهِمَا أَبُوابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَ عَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ مُرْخَاةٌ، وَعَلَى بَابِ البصِّرَاطِ دَاع يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ! أُدْخُلُوا الصِرَاطَ جَمِيْعًا وَلَا تَتَفَرَّجُوا، وَدَاع يَدْعُوْ مِنْ جَوْفِ الصِّرَاطِ، فَإِذَا أَرَادَ يَفْتَحُ شَيْئًا مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ قَالَ: وَيْحَكَ لَا تَفْتَحْهُ فَإِنَّكَ إِنْ تَفْتَحْهُ تَلِجْهُ ، وَالصِّرَاطُ الْإِسْلَامُ وَالشُّوْرَان حُدُوْدُ اللَّهِ تَعَالَى وَالْأَبْوَابُ الْسَفَتَحَةُ مَحَارِمُ اللَّهِ تَعَالَى وَ ذَالِكَ الدَّاعِي عَـلَى رَأْسِ الصِّرَاطِ كِتَابُ اللَّهِ عَزُّو جَبلٌ ، وَالدَّاعِي فَوْقَ الصِّرَاطِ وَاعِظُ اللَّهِ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ.)) (مسند أحمد:

> > (1771)

(۸۱) عَسن النَّوَّاس بْن سَمْعَانَ الْأَنْصَارِي سيدنا نواس بن سمعان انصاري في الله على موايت ب كه رسول ایک صراط متقم ہے، اس رائے کے دونوں اطراف میں دو د بواریں ہیں، جن میں کھلے ہوئے دروازے ہیں اور درواز ول یر بردے لٹک رہے ہی، رائے کے دروازے برایک داعی یہ کہہ رہاہے: اوگو! سارے کے سارے راستے میں داخل ہو جاؤ اوراس سے زائل نہ ہو جاؤ اور جب کوئی آ دمی کسی دورازے کو کھولنا جا ہتا ہے تو رائے کے چھ میں سے ایک داعی یوں آواز دیتا ہے: تو ہلاک ہو جائے، اس کو نہ کھول، اگر تو نے اس کو کھول دیا تو اس میں تھس جائے گا۔ (اس مثال کی وضاحت بیہ ہے کہ ) راستہ،اسلام ہےاور دیواریں،اللّٰہ تعالیٰ کی حدیں ہیں اور کھلے دروازے، اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ امور بین اور راستے کے سرے پر داعی، الله تعالیٰ کی کتاب ہے اور رائے کے بچے والا داعی ہرمسلمان کے دل میں موجود الله تعالیٰ کا واعظ ہے۔''

## این اور اسلام کاب (152) (152) این اور اسلام کاب کاب (152) (152) این اور اسلام کاب کاب (152) (152)

(۸۸) (وَعَنْهُ فِي أُخْرَى) ـ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللهِ عَنَّهُ: ((إِنَّ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ضَرَبَ مَثَلًا صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا عَلَى كَنَفَى الصِرَاطِ سُوْرَان، فِيهِ مَا أَبْوَابٌ مُفَتَّحَةٌ، وَعَلَى الْأَبْوَابِ سُتُورٌ، وَ دَاعٍ يَدْعُوْ عَلَى رَأْسِ الصِرَاطِ وَ دَاعٍ يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاللهُ يَدْعُوْ الصِرَاطِ مُسْتَقِيْم، فَالْأَبْوَابُ اللّهِ يَلَى وَسِرَاطٍ مُسْتَقِيْم، فَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم، فَالْأَبْوَابُ الَّتِي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْم، فَالْأَبْوَابُ اللّهِ عَلَى صَرَاطٍ مُسْتَقِيْم، فَالْأَبْوَابُ اللّهِ، وَالله يَلَى صُدُوْدِ اللهِ حَتَّى يَكُشِفَ سِتْرَ اللهِ ، وَاللهِ ، وَالّذِى يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللهِ عَزَّ وَجَلً -)) يَدْعُوْ مِنْ فَوْقِهِ وَاعِظُ اللهِ عَزَّ وَجَلً -))

(دوسری روایت) سیدنا نواس رفاتین کہتے ہیں: رسول الله طفی الله الله تعالی نے ایک مثال بیان کی الله تعالی نے ایک مثال بیان کی ہے، ایک صراطِ متقیم ہے، اس کی دونوں جانبوں میں دیواریں ہیں، ان میں کھلے ہوئے دروازے ہیں، جن پر پردے لئک رہے ہیں اور ایک دائی راستے کے سرے پر ہے اور ایک دائی بندے کے اوپر اوپر ہے۔ اور الله تعالی سلامتی والے گھر کی بندے کے اوپر اوپر ہے۔ اور الله تعالی سلامتی والے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے، صراطِ متقیم کی طرف ہرایت دیتا ہے، راستے کے دونوں جانبوں میں جو دروازے ہیں، وہ الله تعالی کی حدیں ہیں، جب تک آ دمی الله تعالی کے پردے کو چاک نہیں کرتا، اس وقت تک وہ اس کی حدول میں نہیں گستا اور جو دائی اوپر سے بلا رہا ہوتا ہے، وہ الله تعالی کا

فواف بہ کہ اللہ تعالی کی حدوداور حرام کردہ ایمان کا تقاضایہ ہے کہ اللہ تعالی کی حدوداور حرام کردہ امور کے قریب نہ جایا جائے ، وگرنہ ایمان کے ناقص ہو جانے کا یا اس سے محروم ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔" راستے کے جی والا داعی ہر مسلمان کے دل میں موجود اللہ تعالی کا واعظ ہے۔" یہ قانون اس شخص کے لیے ہے جو اسلام کے طال وحرام کا اجمالی علم رکھتا ہو، شجیدہ مزاح ہو، آخرت کی فکر کرنے والا ہواور برائیوں کے ذریعے اپنے نفس کو غیر معیاری نہ بنا چکا ہو۔

#### بَابٌ فِیُ خِصَالِ الْإِیُمَانِ وَ آیاتِهِ ایمان کی خصلتوں اور اس کی نشانیوں کا بیان

(٨٩) - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِاللّهِ النَّقَفِي وَكَالَّةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! قُلْ لِي فِي الْإِسُلَامِ قَوْلًا لَا أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَدًا غَيْرَكَ، قَالَ أَبُو مُعَاوِيَةً: بَعْدَكَ، قَالَ: ((قُلْ آمَنْتُ بِاللّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ-)) (مسند أحمد: ١٥٤٩٤)

سیدنا سفیان بن عبداللہ تُقفی فاٹنٹ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے اسلام کے بارے میں
کوئی الی بات بتا کیں کہ آپ کے علاوہ (ابو معاویہ نے
"آپ کے بعد" کے لفظ بولے ہیں) کی سے اس کے بارے
میں سوال کرنے کی گنجائش باتی نہ رہے۔ آپ مشے آئی نے

<sup>(</sup>٨٨) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٨٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٨ (انظر: ١٥٤١٦)

وكا (153) ( اليان اور اسلام كي كتاب اليان اور اسلام كي كتاب مُنَكُنا فَالْأَخُلُالِكُلَالِكُلِالِكِلِيلِ الْمُ

فرمایا:''تم کہو کہ میں الله تعالیٰ پر ایمان لایا ہوں اور پھراس پر ڈٹ جاؤ۔''

> (٩٠) (وَ مِنْ طَرِيْقِ ثَنان) ـ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! حَدِّثْنِي بِأَمْرِ أَغْتَصِمُ بِهِ، قَالَ: ((قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقِمْ -)) قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ؟ قَالَ: فَأَخَذَ بِلِسَان نَفْسِهِ ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا\_)) (مسند أحمد: ١٥٤٩٦)

(دوسری سند) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی الیی چیز بیان کرو کہ اس کے ساتھ چیٹ جاؤں (اور اس کا اہتمام كروں) \_ آپ ﷺ نے فرمایا: ''تم كہوكہ ميرارت الله ہے اور پھراس ير وف جاؤ' ميں نے كہا: اے اللہ كے رسول! آپ میری کس چیز ہے سب سے زیادہ خوفزدہ ہیں؟ جوابا آپ مِشْتُوَالِيمْ نِے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا: ''اس ہے۔''

فواند: سیکے کوتو "استقامت" ایک لفظ ہے، لیکن بیالیا جامع لفظ ہے، جواوامراورنوائی کوشامل ہے، جب کوئی آ دمی کسی فرض کوترک کرتا ہے یا حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ راہ متنقیم سے ہٹ جاتا ہے اور استقامت کو حچھوڑ بیٹھتا ہے، استقامت کا مطلب میہ ہے کہ اسلام کے اوامر ونواہی پرنہایت ٹابت قدمی ہے عمل کرنا اور فرائض دسنن اور مستحبات ومندوبات کو بجالاتے رہنا اورمحرمات ومنہبات ہے اجتناب کرنا محض زبان ہے اظہار کر دینے کا نام ایمان نہیں ہے، بلکہ اصل ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہو، اس لیے کعمل ایمان کاثمرہ اور نتیجہ ہے۔جس طرح بےثمر درخت کی کوئی اہمیت نہیں ،اسی طرح عمل کے بغیرایمان کی کوئی حیثیت نہیں اور استقامت کمال ایمان کی علامت ہے۔ زبان کی حفاظت اور زبان کی آفتیں ، بیاین نوعیب کامتعلّ اور انتہائی اہم باب ہے ، دورِ حاضر کے اکثرخوا مین و

حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ دہ اپنی زبانوں کی حفاظت کے سلسلے میں انتہائی نااہل ثابت ہوئے ہیں، بدگوئی ،فخش گوئی،طعن وتشنیع، چغلی وغیبت، سب دشتم اور گالی گلوچ ان کامعمول بن چکا ہے، ان لوگوں کومعلوم ہونا جا ہے کہ ہماری جس چیز کے بارے میں نبی کریم مشخصی کے کہ کوسب سے زیادہ ڈرتھا،ہم اس کا مصداق بن گئے۔

(٩١) - عَن أَبُن مَسْعُوْدٍ ﴿ وَهَا لِنَهُ قَالَ: قَالَ سيدناعبدالله بن معود رَفِاتِنَهُ ہے مروی ہے كدرسول الله طَنْفَطَيْمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ اللَّهُ قَسَمَ بَيْنَكُمْ نِي فَرَمِيان "بيتك الله تعالى في جس طرح تمهارے درميان أَخُلَا قَكُمْ كَمَا قَسَمَ بَيْنَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ ، وَإِنَّ رزق وتسيم كيا ب، اس طرح اس في تمهار عامين تمهار ع اخلاق کوبھی نقسیم کیا ہے اور بیثک الله تعالی ونیا اس کوبھی عطا کر دیتا ہے،جس سے وہ محبت کرتا ہے اور اس کو بھی دے دیتا ہے،

الـلَّهُ عَزَّوَجَلَّ يُعْطِي الدُّنْيَا مَنْ يُحِبُّ وَمَنْ لَا يُحِبُّ وَلَا يُعْطِى الدِّيْنَ إِلَّا لِمَنْ أَحَبَّ،

<sup>(</sup>٩٠) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٩٧٢ وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١٥٤١٨)

<sup>(</sup>٩١) تىخىرىيىج: اسناده ضعيف لضعف الصباح بن محمد البجلي ـ أخرجه البزار: ٣٥٦٢، والحاكم: ٢/

٤٤٧ ، والبيهقي في "الشعب": ٥٥٢٤ (انظر: ٣٦٧٢)

### ايمان اور اسلام ك تاب كان اور اسلام ك تاب

فَـمَنْ أَعْطَاهُ اللَّهِ اللَّهِ فَقَدْ أَحَبُّهُ، وَالَّذِى نَفْسِىْ بِيَدِهِ اللَّهُ اللَّهِ الْمُسْلِمُ عَبْدٌ حَتَّى يُسْلِمَ قَلْبُهُ وَلِلسَانُهُ وَلا يُوْمِنُ حَتَّى يَسْلَمَ قَلْبُهُ بَوَائِقَهُ ؟ يَا نَبِى اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

جس سے وہ محبت نہیں کرتا ،کیکن دین کی نعمت صرف اس کو عطا كرتا ہے، جس سے محبت كرتا ہے، الله تعالىٰ نے جس كو دين عطا کر دیا، اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللّٰہ تعالٰی اس ہے محت کرتا ے۔اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری حان ہے! کوئی اس وقت تك مسلمان نهيس موسكنا، جب تك اس كا دل اور ز مان مطیع نه ہو جا کیں اور کوئی بندہ اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا، جب تک ایبا نہ ہو جائے کہ اس کا ہمسائیہ اس کے شرور ع محفوظ رہے۔' لوگوں نے کہا: اے اللہ کے نبی! ''بو ایق'' ے کیا مراد ہے؟ آپ مشاقی نے فرمایا: "اس کاظلم وزیادتی کرنا اور جوآ دمی حرام مال کما کر اس کوخرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی اوراس ہے کیا ہوا صدقہ قبول نہیں ہوگا اوراپیا آدمی اس قتم کا جو مال بھی اینے ترکہ میں چھوڑ کر جائے گا، وہ اس کی جہنم کے لیے اس کا زادِ راہ ہوگا، بیشک الله تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا، بلکہ برائی کواچھائی سے مٹاتا ہے اور بیشک خبیث چیز، خبیث چیز کونہیں مٹا سکتی۔" (حرام مال خرج کرنے سے گناہ نہیں مٹتے بلکہ طال مال خرچ کرنے سے گناہوں کی صفائی ہوتی ہے)۔

فوافد: ..... بی حدیث ضعیف ہے، کیکن اس کے مضمون میں جوامور بیان کیے گئے ہیں، دوسری شرعی نصوص ان کا مطالبہ کرتی ہیں۔

سیدنا معاذ بن جبل رہائی سے مروی ہے کہ انھوں نے جب رسول الله ملط ایکان کے بارے میں سوال کیا تو آپ ملط ایکان کے بارے میں سوال کیا تو آپ ملط ایکان کے بارے میں سوال کیا تو آپ ملط ایکان کے لیے محبت کرے، الله تعالی کے بغض رکھے اور اپنی زبان کو الله تعالی کے ذکر میں مصروف رکھے۔'' انھوں نے کہا: اے الله کے رسول! مزید کچھ فرما دیں۔ آپ ملط ایک خرمایا: ''اور تو لوگوں کے مزید کچھ فرما دیں۔ آپ ملط ایکانی نے فرمایا: ''اور تو لوگوں کے

(٩٢) - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ وَ اللهِ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ عِلَىٰ عَنْ أَفْضُلِ الْإِيْمَانِ قَالَ: ((أَنْ تُرِحب لِللهِ وَتُبْخِضَ لِلهِ وَتُعْمِلَ لِسَانَكَ فِي ذِكْرِ اللهِ ) قَالَ: وَمَا ذَا يَا رَسُولَ اللهِ !؟ قَالَ: ((وَأَنْ تُحِبَ لِلنَّاسِ مَا

ايان اوراسام ك كتاب كري ( 155 كري كي ايان اوراسام ك كتاب كري اين اوراسام ك كتاب كري اين اوراسام ك كتاب كري اين لیے وہی چیز پیند کرے، جوایئے لیے پیند کرے اور ان کے لیے اس چیز کو ناپند کرے، جس کواینے لیے ناپند کرے۔'' ایک روایت میں ہے: "اور بھلائی والی بات کیے یا پھر خاموش

تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَ تَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ ـ )) (زَادَ فِي روَايَةٍ:وَأَنْ تَقُوْلَ خَيْرًا أَوْ تَصْمُتَ) - )) (مسند أحمد: ٢٢٤٨٣)

فواند: ....وائ مصيبت! ال حديث مبارك افضل ايمان كي شكليس بيان كي تني مين بيكن مارا معيار كياب، ہاری محبتیں اور دشمنیاں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے نہیں ہیں، کوئی مال و دولت کو دیکھتا ہے، کوئی حسن و جمال کوتر جیج دیتا ہے، کوئی ذات یات کا پچاری بن چکا ہے، کوئی عہدہ ومنصب کا خیال رکھتا ہے۔ رہا مسئلہ زبان کا، تو لوگ اس کا استعمال تو کمٹرت کرتے ہیں، کیکن اول فول، فضول گوئی اور گپ شب، ای طرح ہمیں مسلمان بھائیوں کی خوشیاں انچھی نہیں لگتیں، بلکہ ہم ان کی پریشانیوں پرخوش ہوتے ہیں۔

سیدنا عیاس بن عبد المطلب زائشاہے مروی ہے کہ انھوں نے رسول الله مطفيكم كوية فرمات موسة سنا: "اس بندے نے ایمان کا ذا نقه چکھ لیا ، جواللہ تعالیٰ کے ربّ ہونے ، اسلام کے دین ہونے اور محمد ملتے مین کے نبی اور رسول ہونے یر راضی ہو (٩٢) - عَن الْعَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِب وَ الْعَالِيثَةُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى يَقُوْلُ: ((ذَاقَ طَعْمَ الْإِيْمَسَانَ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَ بِ الْإِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَ رَسُولًا \_)) (اسند أحمد: ۱۷۷۹)

فوائد: .....قارئین کرام! اس حدیث ِ مبارکه کا تقاضایہ ہے کہ جب آ دمی بیرسو ہے کہ اس کا پروردگار الله تعالی، اس کا دین اسلام اور اس کے رسول محمد منتے آئی ہیں تو اس کے دل اور وجود میں راحت ومسرت کی ایک لہمتحرک ہوئی چاہیے،جس کو وہ روحانی اور جسمانی طور برمحسوں کرے اور پھراس نعمت پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے،کیکن مشاہدہ پیہ کہتا ہے۔ کہ عام لوگ سرے سے اس تصور سے ہی غافل ہیں۔

(٩٤) عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِي وَهَا الله مِسْ الله الله مِسْ الله مِسْ الله مِسْ الله مِن الله مِن الله مِن الله مِسْ الله مِن الله المِن المِن الله مِن اله مِن الله مِن المِن المِن المِن المِن ا قَانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَي يَقُولُ: ((مَنْ نِفرمايا:"جونيكي كر يخوش بوااور برائي كر يريثان بوا،

عَـمِـلَ حَسَنَةً فَسُرَّ بِهَا وَ عَمِلَ سَيِّئَةً فَسَائَتُهُ وَمُوْمَن ہے'' فَهُوَ مُوْمِنْ \_)) (مسند أحمد: ١٩٧٩٤)

فوائد: ..... بندے كا الله تعالى كے ساتھ اتنا مضبوط تعلق ہونا جا ہے كہ وہ نيكى كى وجہ سے ہونے والے سكون اور برائی کی وجہ سے ہونے والی پریشانی کومحسوں کرے، یہی وہ مزاج ہے جوزیادہ نیکیوں کوسرانجام دینے اور برائیوں سے باز

<sup>(</sup>٩٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٤ (انظر: ١٧٧٩)

<sup>(</sup>٩٤) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه البزار: ٧٩، والحاكم: ١/ ١٣، والطبراني في "الكبير"(انظر:١٩٥٦٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

این اور اسلام کاب کردی (منظام النظام النظام

جب کوئی مسلمان نیکی کرتا ہے تو اسے نیکی پرخوشی محسوں ہوتی ہے کہ اس نے اللہ تعالی اور رسول اللہ مطنع آلم کی کا اطاعت کی ہے اور اسے مرنے کے بعد اجرو تو اب سے نواز اجائے گا، کین ایسے انسان سے برائی سرز دہوتی ہے تو وہ نادم و پشیمان ہوجاتا ہے کہ اس نے اللہ تعالی اور رسول اللہ مطنع آلم کی نافر مانی کیوں کی ہے، اگر اللہ تعالی نے اس کا یہ گناہ نہ بخشا تو کیا ہے گا۔

اس حدیثِ مبارکہ میں یقینا ان لوگوں کے لیے وعید ہے جونمازیا تلاوتِ قرآن جیسی عظیم عبادت کرنے کے بعد ہے حس ہوتے ہیں یا وہ قبل از نماز اور بعد از نماز کی کیفیت میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتے اور ای طرح جولوگ اپنی زندگیوں میں بعض برائیاں بار بارکرتے ہیں، کیکن ان کوکوئی ندامت نہیں ہوتی ، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بیلوگ جس ہستی کی نافر مانی کررہے ہیں، اس کو سمجھ نہیں یا رہے۔ ایسے لوگ حقیقی معرفت الہی سے محروم ہیں۔

ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے نیکی والے امور کاعلم حاصل کریں، پھران پڑھل پیرا ہوکر باطن میں خوشی اور مسرت محسوں کریں، ای طرح قرآن و حدیث کی روشیٰ میں گنا ہوں کی فہرست تیار کی جائے، پھران سے اجتناب کرنے کی بھر پورکوشش کی جائے، اگر بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرز د ہو جائے تو اس پر اسی انداز میں اظہار ندامت کیا جائے، جیسے دنیا کے خزانے چھن جانے پر افسوں کیا جاتا ہے۔ ذہن شین رہے کہ کی گناہ سے تو بہ کرنے کا سب سے بڑار کن ندامت اور اس کو ترک کرنا ہے۔

(٩٥) - عَـنْ عَـامِرِ بُنِ رَبِيْعَةً وَكَاثَّ عَنِ النَّبِيِّ فَلَثَ عَـنِ النَّبِيِّ فَلَثَ بِمَعْنَاهُ - (مسند احمد: ١٥٧٨٦) (٩٦) - عَنْ أَبِى أَمَامَةً وَكَاثَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيِّ فَيْ فَـقَالَ: ((إِذَا حَكَّ النَّبِيِّ فَيْ فَـقَالَ: ((إِذَا حَكَّ فِي نَـفْسِكَ شَـىءٌ فَـدَءُ ـهُ -)) قَـالَ: فَمَـا الْإِيْمَانُ؟ قَـالَ: ((إِذَا سَـاءَ تُكَ سَيِّتُتُكَ وَ الْإِيْمَانُ؟ قَـالَ: ((إِذَا سَـاءَ تُكَ سَيِّتُتُكَ وَ سَرَّتُكَ حَسَنتُكَ فَالَنتَ مُؤْمِنٌ -)) (مسند أَتُكَ حَسَنتُكَ فَالْنَتَ مُؤْمِنٌ -)) (مسند أحمد: ٢٢٥١٢)

سیدنا عامر بن ربعد فائند نے بھی نبی کریم مشکھی ہے اس کی قتم کی حدیث بان کی ہے۔

سیدنا ابوابامہ رہائٹ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم طفی ہے ہے۔ سروال کیا: گناہ کیا ہے؟ آپ مشفی ہے ہے فرمایا: ''جب کوئی چیز تیرے دل میں کھنکنے گئے تو اسے چھوڑ دے۔'' اس نے کہا: ایمان کیا ہے؟ آپ مشفی کی کھے خوش کردے تو مومن ہوگا۔''

فواند: .....بلا شک وشبه شریعت اسلامیه میں نیکی اور گناه والے امور کا وضاحت کے ساتھ تعین کر دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٩٥) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١٥/ ٣٨ مختصرا، و البزار: ١٦٣٦ (انظر: ١٥٦٩٦) (٩٥) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه عبد الرزاق: ٢٠١٠٤، والطبراني في "الكبير": ٧٥٣٩، والحاكم: ١/ ١٤ (انظر: ٢٢١٥٩)

#### ايان ادرا الام كار الله المالية المال

اس حدیث میں جو قانون پیش کیا گیا ہے، یہ انتہائی سلیم الفطرت اور خدا شناس لوگوں سے متعلقہ ہے، نہ کہ عوام الناس سے، کیونکہ عام لوگوں کے پاس اتن معرفت ِ اللی یا اتناشعور نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نفس کی روشی میں نیکی یا برائی کا تعین کرسکیس ۔ جیسا کہ عبیداللہ مبار کیوری صاحب نے کہا: اس حدیث کا تعلق ان لوگوں سے ہے، جن کے باطن آلاکشوں سے صاف اور دل گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، یہ حدیث عوام الناس سے متعلقہ نہیں ہے، بالحضوص گنہگارلوگ، کیونکہ وہ بیچارے تو بسا اوقات گناہ کو نیکی اور نیکی کو گناہ بھے بیٹے ہیں۔ (مرعاة المفاتیج: الم کاا) عصر حاضر میں لوگوں کی کیفیت نے مبار کیوری صاحب کے مفہوم کی بہت حد تک تائید کی ہے، ہرایک نے اپنی زندگی کے لیے نیکی و بدی کے اپنے معیار بنار کھے ہیں، جو عالم ان کی کسوئی کی مخالفت میں فتوی یا دلائل پیش کرے گا، اسے یا تو اتنی اہمیت ہی نہیں دی جائے گ

ایک مثال یہ ہے کہ ایک آ دمی بہت کم بولتا تھا، دوسروں کے بارے میں تجرہ نہیں کرتا تھا اور بے ضرر سا انسان تھا،
لیکن بے نماز تھا، تلاوتِ کلام پاک ہے بعید تھا،عورتوں کے پردے والے معاملات کی پابندی نہیں کرتا تھا، ہلکا ہلکا نشہ بھی کرتا تھا اور داڑھی مونڈ تا تھا۔صرف اس کی خاموثی کو دیکھ کر دنیوی سطح کے مطابق ایک پڑھے لکھے آ دمی نے کہا کہ وہ تو فرشتہ ہے، کیونکہ وہ خاموش رہتا ہے اور دوسرے آ دمیوں کے معاسلے میں کوئی دخل نہیں دیتا۔ یہ کسی کو نیک یا بد کہنے کا عوام الناس کا معیار ہے کہ بے نماز کوفرشتہ کہا جا رہا ہے، جائز حد تک خاموثی اچھا وصف ہے،لیکن سارے کا سارا اسلام اس میں بنہاں نہیں ہے۔

عوام الناس کے لیے معیار قرآن اور حدیث ہیں،ان کو چاہیے کہ وہ قرآن وحدیث کی روشنی میں نیکیوں اور گنا ہوں کی فیرستیں تبار کریں۔

(٩٧) - عَن أَنسسِ بننِ مَالِكِ وَلاَ أَنَّ اللهِ اللهِ أَنَّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فوائد: سساس مدیث میں "اَلْتَحْیْرِ" کے کلے میں جامعیت پائی جاتی ہے، یکلمہ احکام شریعت کی تمیل اور دنیوی واخروی مباحات پر مشتل ہے اور شریعت کے منع کردہ امور کو خارج کرتا ہے۔ یعنی مسلمان کا کامل اخلاق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ جو دنیوی خیر ومنفعت اور اخردی خیر دبھلائی اپنے لیے پند کرتا ہے، اسے اپنے اسلامی بھائی کے لیے بہند کرتا ہے، اسے اپنے اسلامی بھائی کے لیے بہند کرے اور جن بری چیز کو اپنے لیے بہند کرتا ہے، اسے اپنے بھائی کے حق میں بھی نا بہند کرے۔

(۹۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۳، ومسلم: ٥٤ (انظر: ١٣٣٦٢٩) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الكان اورا سلام ك تاب كالمحالي ( 158 ) ( 158 ) الكان اورا سلام ك تاب كالمحالي المحالي الكان اورا سلام ك تاب

چونکہ ہم ایسے دور سے گزرر ہے ہیں، جس میں ظاہر ریتی، مادیت ریتی، مفاد پرتی، عجلت پسندی اور عدم برداشت ے، ان اخلاقی بیاریوں کی وجہ ہے ہمیں دوسروں کی خوشیاں پریشان اور دوسروں کی آز ماکشیں خوش کردیتی ہیں۔

(٩٨) ـ عَسْ عَبْدِ اللهِ بن عَمْدِ و بن الْعَاصِ لله بن عرو بن عاص رُلَيْنُ بيان كرت مي كه ايك الإسكام أفضل ؟ قسال: ((مَنْ سَلِمَ آبِ عَضَالَة فرمايا: "وه مسلمان كهجس كي زبان اور باته

الْمُسْكِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ-)) (مسند عدوسر عملمان محفوظ اورسالم ربين-" أحمد: ۲۷۷۳)

سیدنا جابر بن عبد الله والله والله فالله نام نام مین کریم ملی این سے ای طرح کی مدیث بیان کی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ "کون سا اسلام افضل ہے' کے بجائے بیرسوال کیا حمیا: ''کون سے مسلمان انضل ہیں۔''

(٩٩) ـ عَنْ جَابِر بُن عَبْدِاللَّهِ وَاللَّهُ عَن النَّبِي اللَّهُ مِشْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فِيهِ: أَيُّ الْـمُسْلِمِيْنَ بَدْلَ قَوْلِهِ أَيُّ الْإِسْلَامِ ـ (مسند أحمد: ١٥٢٨٠)

فسوائد: ..... به حديث مسلمان كي عظمت وحرمت يردلالت كرتى بي سيدنا ابو بريره رضى الله عنه بيان كرتے بي كه بي كريم الطي الله عنه الله عنه المسلم عَلَى المُسلِم حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ ، التَّقُوى هُهُ نَا ، بِحَسْبِ امْرِيء مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْتَقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ)) ..... "برملمان كى عزت ال اورخون دوسرے مسلمان پرحرام ہے تقوی یہاں ہے اور کسی آدمی کیلئے برائی میں سے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر اور كمتر خيال كرب "(جامع ترمذى: ١٩٢٧)

تحمی مسلمان کی زندگی کا کمال ہیہ ہے کہ جہاں وہ حقوق الله کی ادائیگی کا خیال رکھتا ہے وہاں وہ اللہ کے بندوں کو مسی قتم کی تکلیف پہنچانے سے نہ صرف باز رہے بلکہ ان کی عزنوں اور حرمتوں کی حفاظت بھی کریے سیدنا ابو در داء زمانور بيان كرت بين كه بي كريم مُنْ اللَّهُ فَ فرمايا: ((مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيْدِ رَدَّ السُّلَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ انسقِيكَ امَّةِ ۔)) ..... ' جس شخص نے اسے مسلمان تھائی کی عزت کا دفاع کیا' الله تعالی قیامت کے دن اس کے چہرے ع جہنم کی آگ دور کردے گا۔" (حسامع ترمذی: ۱۹۳۱) جوآدمی حقوق العباد کے سلسلے میں مخاطنیس رہتا، اس کو قیامت والے دن بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا۔

(١٠٠) - عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي الشَّرِيْدِ سیدنا ابوشرید بن سوید ثقفی زائنی سے مردی ہے کہ اس کی ماں

<sup>(</sup>٩٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٤٠ (انظر: ٦٧٥٣)

<sup>(</sup>٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٥٦ (انظر: ١٥٢١٠)

<sup>(</sup>١٠٠) تخريج: اسناده حسن .. أخرجه ابوداود: ٣٢٨٣، والنسائي: ٦/ ٢٥٢ (انظر: ١٧٩٤٥)

ايان ادراسام ك كتاب كري ( 159 كري كتاب كري كتاب

(بْنِ سُويْدِ النَّقَفِي وَ اللَّهِ الْأَوْمَ أَوْصَتْ أَنْ يُعْتِقَ عَنْهَا رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَسَأَلَ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَيْ عَنْ ذَالِكَ، فَقَالَ: عِنْدِيْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ نُوْبِيَّةٌ فَأَعْتِقُهَا؟ فَقَالَ: ((افْتِ بِهَا۔)) فَدَعَوْتُهَا فَجَاءَتْ فَقَالَ: ((مَنْ أَنَا؟)) فَدَعَوْتُهَا فَالَتْ: رَسُوْلُ الله، فَقَالَ: ((مَنْ أَنَا؟)) فَقَالَتْ: رَسُوْلُ الله، فَقَالَ: ((أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا فَإِنَّهَا أَمْ مَنْ أَنَا؟))

نے یہ وصت کی تھی کہ وہ اس کی طرف سے مسلمان غلام آزاد کر کے، پس اس نے رسول اللہ مشخطین سے بیسوال کیا کہ اس کے پاس کا لے رنگ کی سوڈ انی لونڈی ہے، کیا وہ اس کو آزاد کر سکتا ہے؟ آپ مشخطین نے فرمایا: ''اس کو میرے پاس لے آؤ۔'' پس میں نے اس کو بلایا اور وہ آگئ، رسول اللہ مشکسین نے اس کو بلایا اور وہ آگئ، رسول اللہ مشکسین نے اس نے کہا: اللہ نے اس نے کہا: اللہ نعالی، آپ مشکسین نے نے پھر فرمایا: ''میں کون ہوں؟'' اس نے کہا: اللہ کے رسول ہیں، یہ من کر آپ مشکسین نے فرمایا: ''اس کو آزاد کر دے، کیونکہ یہ مؤمنہ ہے۔''

فیوائد: .....مسلمان غلام کوآزاد کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، بیا چھی بات ہے کہ مال نے مسلمان غلام کوآزاد کرنے کی وصیت کی تھی۔

> (۱۰۱) - عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ ( وَ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى رَقَبَةً سَوْدَاء وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ إِنَّ عَلَى رَقَبَةً مُوْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُوْمِنَةً أَعْتِقْهَا، مُوْمِنَةً فَإِنْ كُنْتَ تَرَى هَذِهِ مُوْمِنَةً أَعْتِقْهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي

ایک انصاری صحابی ہے روایت ہے کہ وہ سیاہ رنگ کی ایک لونڈی لے کرآیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے مسلمان گردن آزاد کرنی ہے، اب اگر آپ اس لونڈی کومومنہ خیال کرتے ہیں تو اس کو آزاد کر دیں، رسول اللہ میشے آئے نے اس ہے فرمایا: ''کیا تو یہ گوائی دیت ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ میشے آئے نے نے پھر فرمایا: ''کیا تو مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان رکھتی ہے؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ میشے پر ایمان رکھتی ہے؟'' اس نے کہا: جی ہاں، آپ میشے آزاد کردے۔''

فواند: سبینی کریم طفی آن کا حسین حکیمانه انداز تھا کہ آپ طفی آن موقع محل کود کھے کراور متعلقہ آدمی کے مراح کو سامنے رکھ سوال کرتے تھے، اس حدیث میں رسالت اور آخرت کے بارے میں پوچھا ہے، جبکہ سابقہ حدیث میں اللہ تعالی اور آنی ذات کے بارے میں سوال کیا تھا۔

(١٠٢) ـ عَن الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِي فَطَلَيْهُ قَالَ: سيدنا حسين بن على فِالْتُهَا مِه مروى م كدرسول الله مَطْفَظَةُ فَالَ:

<sup>(</sup>۱۰۱) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه مالك في "المؤطا": ٢/ ٧٧٧، والبيهقي: ١٠/ ٥٧، وعبد الرزاق: ١٨١٤ (انظر: ١٥٧٤٣)

<sup>(</sup>۱۰۲) تخریج: حسن بشواهده \_ أخرجه الطبرانی فی "الکبیر": ۲۸۸۱ (انظر: ۱۷۳۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ا المان ادرا المام كار من المان الرا المام كار من المان الرا المام كار كاب كا

فرمایا: "بندے کے حسن اسلام میں سے بیہ ہے کہ جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نہ ہو، وہ اس کے بارے میں باتیں کم کرے۔''اورایک روایت میں ہے:''جس چیز میں اس کا کوئی مقصد نه ہو، وہ اسے چھوڑ دے۔''

قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ قِلَّةُ الْكَلامِ فِيْمَا لَا يَعْنِيْهِ، (وَفِي رواية) تَرْكُهُ مَا لا يَعْنِيهِ \_)) (مسند أحمد: (1777

ف اند: ..... بدایک جامع حدیث ہے اور نبی کریم کے صاحب جوامع الکلم ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے، حافظ ابن حجر نے کہا: اہل علم نے اس حدیث کو بڑی شان وعظمت والا قرار دیا اور اس کوان چار فرمودات نبویہ میں شار کیا، جن يراسلام كے احكام سہارا ليتے ہيں، بعض نے اس مديث كو اسلام كاتيسرا حصة قرار ديا ہے۔ (فتح البارى: ١/ ١٢٩) یہ حدیث تمام اسلامی احکام کا مجاو ماوی ہے، اس حدیث کامسلمان کے ہرمعاملے سے گہراتعلق ہے، جب بھی کوئی اقدام کرنا جاہے یا بولنا جاہے تو اس کے نتائج اور فوائد برغور کر لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں ندامت ہو۔

(١٠٣) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَاللهُ عَالَ: قَالَ سيدنا ابو الدرداء وَللهُ عَد مروى به كدرسول الله عَلَيْنَا في رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((أَجِلُوا اللَّهَ يَغْفِرْ لَكُمْ-)) فرمايا: "الله تعالى كي تعظيم كرو، وهتم كوبخش دے گا۔ "ابن ثوبان قَسالَ ابْنُ شَوْبَسانَ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) يَعْنِي راوى نے كہا: اس كامعنى بى كەاللەتعالى كے ليے مطبع موجاؤر

أَسْلُمُوا له (مسند أحمد: ٢٢٠٧٧)

فواند: ....بهرمال الله تعالى بى ب، جو برتم كى تعظيم كالمستحق بـ 

<sup>(</sup>١٠٣) تحريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي العذراء أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٦٧٩٤، وابو نعيم فی "الحلیة": ۱/ ۲۲٦ (انظر: ۲۱۷۳٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المراج الماري المام ب

بَابٌ فِي سَمَاحَةِ دِينِنَا الْإِسْلَامِ وَالْإِعْتِزَازِ بِهِ وَ أَنَّهُ أَحَبُّ الْأَدُيَانِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ہارے دین اسلام کی عالی ظرفی اور اس پر فخر کرنے اور الله تعالیٰ کے ماں اس کے سب سے محبوب دین ہونے کا بیان

#### فِيُ سَمَاحَةِ الدِّيُنِ الْإِسُلَامِيّ وَالْإِعْتِزَازِ بِهِ دین اسلام کی عالی ظرفی اوراس پرفخر کرنے کا بیان

أحمد: ۲۱۰۷)

(١٠٤) عَن ابْن عَبَّاس وَ اللهُ قَالَ: قِيلَ سيدناعبدالله بن عباس وَ الله عمروى ب كمكى في رسول الله ل. َ مُسهُ لِ اللَّهِ ﷺ : أَيُّ الأَدْسَانِ أَحَبُّ الَّهِ ﴿ لِشَّاكِمَ إِنَّ سِي مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ تَعَالَى كُوسِ سِي زماده الله؟ قَالَ: (( الْحَنِيْفِيَّةُ السَّمْحَةُ ـ)) (مسند ينديه عِ؟ آب سُنَيَّةُ فَ فرمايا: "حفرت ابراتيم مَلِيْهَا كي ملت، جو کہ سہولت والی ہے۔''

فــــوانسد: .....لغت میں اس مخص کو'' حنیف'' کہتے ہیں، جوحضرت ابراہیم مَلائِلاً کی ملت پر ہواور حضرت ابراہیم مَالِیٰلا کواس لیے''حنیف'' کہتے ہیں، کہ وہ باطل ہے حق کی طرف مائل ہو گئے تھے،''حنف'' کے اصل معانی مائل ہونے اورایک طرف حھک جانے کے ہیں۔

اس حديث كم مفهوم كوقرآن مجيد مين يون بيان كيا كيا: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي الدِّين مِنْ حَرَج مِلَّةَ اَبیْ کُسمُ اِبْسَ اهیْسَمَ ﴾ ..... ' اورتم پروین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی ،اینے باب ابراہیم (مَالِیلا) کے وین کو قائم رکھوٰ۔'' (سورۂ حج: ۷۸) یعنی ایسا تھم نہیں دیا جس کامتحمل نفس انسانی نہ ہو، ورنہ تھوڑی بہت محنت ومشقت تو ہر کام میں ی اٹھانی پڑتی ہے، بلکہ بچیلی شریعتوں کے بعض سخت احکام بھی اس نے منسوخ کر دیئے، علاوہ ازیں بہت ی ایس

<sup>(</sup>١٠٤) تنخرينج: صنحينج لنغيره ـ أخرجه عبد بن حميد: ٥٦٩ ، والبخاري في "الأدب المفرد". ٢٨٧ ، وعلقه البخاري في "صحبحه" في الايمان: باب الدين يسر (انظر: ٢١٠٧)

آ سانیاں مسلمانوں کوعطا کر دیں ، جو بچھلی شریعتوں میں نہیں تھیں۔

اگر اسلام کے تمام ارکان اور فرائض ومستحبات اور محر مات و تمرو ہات پرغور کیا جائے توسلیم الفطرت اور غیر جانبدار محض کا فیصلہ یہی ہوگا کہ جس جس شعبے میں جتنی جتنی مقدار کا مطالبہ کیا گیا ہے، وہی کسی حکیم اور دانا کی حکمت اور دانا کی کا فیصلہ ہوسکتا ہے،اس اعتبار ہے اسلام کی کسی شق کوچیلی نہیں کیا جا سکتا۔

> حَـدَّثَنِي أَبِي عُرُوةُ ( ﴿ لَيْكُ اللَّهُ عَالَ: كُنَّا نَنْتَظِرُ النَّبِيُّ ﷺ فَخَرَجَ رَجِلًا يَـفَطُرُ رَأْسُهُ مِنْ وُضُوعٍ أَوْ غُسْلِ فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ جَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعَلَيْنَا حَرَجٌ فِي كَذَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى : ((إِنَّ دِيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي يُسْرِ \_)) ثَلاثًا يَقُولُهَا ـ (مسند أحمد: ٢٠٩٤٥)

(١٠٥) عَنْ غَاضِرَةَ بْنِ عُرُورَةَ الفُقَيْمِي سيدناعروه زَاللهُ الله عَروي ب، وه كهتم بي: بهم نبي كريم مِنْ اللهُ عَلَيْهُ الله كاانظاركرر بي تقيم، جب آپ مِشْيَوْلِمْ تشريف لائے تو آپ منظ الله نالول میں سنگھی کی ہوئی تھی اور وضو یا عسل کی وجہ ے سرے یانی کے قطرے میک رہے تھ، آپ مشتر آیا نے انماز برطائی، جب نمازے فارغ موے تو لوگ آب ملے ایک ا ہے سوال کرنے گئے کہ اے اللہ کے رسول! کما اس طرح كرنے ميں بم يركوئى حرج ہے؟ آب مطابقاتي نے فرمايا: " بیٹک اللہ تعالی کا دین آسانی والا ہے۔" آپ منظ والی نے تین دفعه به جملهارشادفر مایا به

فواند: .....حقیقت میں دین کے تمام ارکان میں آسانی کی سہولت کو مدنظر رکھا گیا، کین اس حقیقت کو وہ مخض تشلیم کرے گا، جواسلام پڑعمل پیرا ہونا جا ہتا ہے، اس بیجارے نے دینِ اسلام کی آسانی کا ادراک خاک کرنا ہے، جس کا نماز میں ول بی نہیں لگتا، جولوگ اسلام کے ارکان سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کے مزاج مجر مکتے ہیں اور ان کے نفوں میں ایس نحوست اور بے برکتی ہیدا ہوگئ ہے کہ بیانی ذات کا اندازہ لگانے سے قاصر ہو گئے ہیں۔

(١٠٦) عَن الْمِفْدَادِ بن الْأَسُودِ وَعَلَيْهُ سيدنا مقداد بن اسود فالني عمروى ب، وه كت بن كرسول الله مِشْنَاتِيَا نِهِ فرمايا: ''روئ زمين براينوْں والا گفر بجے گانه خیے والا، گر اللہ تعالی اس میں کلمہ اسلام کو داخل کر دیں گے، بیعزت والے کی عزت کے ساتھ ہوگا یا ذلت والے کی ذلت کے ساتھ ہوگا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بعض لوگوں کو

قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ بَيْتُ مَدَرِ وَلَا وَبَر إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ كَلِمَةَ الْإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيْزِ أَوْ ذُلَّ ذَلِيْلٍ ، إِمَّا يُعِزُّهُمُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ ـ

<sup>(</sup>١٠٥) تىخىرىج: حسن لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٣٧٢، وابويعلى: ٦٨٦٣، والبخاري في "التاريخ الكبير": ٧/ ٣٠ (انظر: ٢٠٦٦٩)

<sup>(</sup>١٠٦) تىخىرىج: اسىنادە صحيح أخرجه ابىن حبان: ٦٦٩٩، والطبراني في "الكبير": ٢٠/ ٢٠١، والحاكم: ٤/ ٤٣٠، والبيهقي: ٩/ ١٨١ (انظر: ٢٣٨١٤)

مطیع ہو جا کیں گئے۔''

ا المنظم المنظم

فوافد: ..... "عزت والے کی عزت کے ساتھ" کا منہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں کوتوفیق دے گا اور وہ قید و قال سے پہلے ہی برضا ورغبت مشرف باسلام ہو جا کیں گے۔" ذلت والے کی ذلت کے ساتھ" اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ قید یا قال کے نتیج میں اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جا کیں، دل سے راضی ہوں یا نہ ہوں، بہر حال دیکھا یہ گیا ہے کہ عام طور پر ایسے لوگ بہترین مسلمان بن کرا چھا انجام سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بہی مفہوم بنآ ہے: ﴿ هُوَ الَّذِي اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْمُلّٰ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْمُلْ اللّٰ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلّٰهِ مَلْ اللّٰهُ اللّٰهِ مَلْمُلّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ مَلْلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهِ مَلْمُلّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَلْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ مَلْمُلّٰ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مَلْمُلّٰ اللّٰهُ مَلْ اللّٰهُ اللّ

اس صدیثِ مبارکہ میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے، وہ آخری زبانہ میں اس وقت بوری ہوگی، جب عیسی مَالِئلا آسان ے نازل ہو کر دجال کوقل کریں گے، اس وقت سطح زمین پر کوئی دار الکفر باقی نہیں رہے گا، بلکہ تمام لوگ مسلمان ہو جائيں گے اور جومسلمان نہيں ہوں گے، ان کوتل كر ديا جائے گا، درج ذيل روايت سے اس نظريے كى تائيد ہوتى ہے: سيده عائشه وظالعها كمتى مين: مين في رسول الله من وين كوي فرمات موس سنا: (( لاي له هسب اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتْسى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزْى)) ..... "اس وقت تك شب وروز كاسلىل ختم نبيس بوگا ، حتى كهلات اورعزى كى عبادت كى جائے گا ـ " ميں نے كها: اے الله كرسول! جب الله تعالى نے بيآيت ﴿ هُو اللَّذِي أَدُسَلَ رَسُولَ له بالْهُدى وَدِين الْحَق ... ﴾ نازل كى تويس في مجما كديدوين ابكمل مون والا ب-آب السَّعَلَيْل فرمايا: "اس میں سے جتنا اللہ تعالی جا ہے گا تو عنقریب ایسے ہی ہوگا (یعنی اسلام غالب اور نافذ رہے گا)، پھر اللہ تعالی ایک پاکیزہ ہوا جیج گا،جس کی وجہ سے ہروہ آ دمی فوت ہو جائے گا،جس کے دل میں رائی برابرایمان ہوگا،اس کے بعد ایسے لوگ باقی رہ جائیں ہے،جن میں کوئی خیرنہیں ہوگی،وہ این آباء کے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔' (صحیح مسلم: ۲۹۰۷/۵۲) (١٠٧) عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرِ عَنْ تَمِيْمِ سيدناتميم دارى والله الله مطالقة في الله مطالقة في فرمايا: الدَّادِي وَلَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلْمَ "سُول اللَّهِ عَلَى "سُولَ اللَّهِ عَلَى الله عَلَى ال يَسْقُولُ : ((لَيَبْلُغَنَّ هٰذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ الَّلِيْلُ ہوئے ہیں، الله تعالی اینوں والے یا خیمے والے کسی گھر کونہیں وَالنَّهَارُ ، وَلَا يَتْرُكُ اللَّهُ بَيْتَ مَدَرٍ وَلَا وَبَرِ حچوڑے گا، گرعزت والوں کی عزت کے ساتھ اور ذلت والوں

(۱۰۷) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه البيهقى: ٩/ ١٨١، والحاكم: ٤/ ٣٠٠، والطبراني في "الكبير": ١٨١ (انظر: ١٦٩٥)

المنظم ا

إِلّا أَدْخَلَهُ اللّهُ هَذَا الدِّيْنَ بِعِزِّ عَزِيْزِ أَوْ بِدُلِّ فَلِيلْ، عِزَّا يُعِزُّ اللّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ أَوْ ذُلّا يُذِلُّ فَلِيلْ، عِزَّا يُعِزُّ اللّهُ بِهِ الْإِسْلَامَ أَوْ ذُلّا يُذِلُّ اللّهُ بِهِ الْكُفْرَ-)) وَكَانَ تَمِيْمٌ الدَّادِئُ يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ ذَالِكَ فِي أَهْلِ بَيْتِيْ لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَهْل بَيْتِيْ لَقَدْ أَصَابَ وَالْعِزَّ وَالشَّرَفَ وَالْعِزَّ وَلَا الدُّلَّ وَلَا الدُّلَّ وَالصِّعْمَ كَافِرًا الدُّلَّ وَالصِّعْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُل

کی ذات کے ساتھ اس میں اس دین کو داخل کر دے گا، عزت اس طرح کہ اللہ تعالی ان کے ذریعے اسلام کوغلبہ ادر عزت عطا کرے گا اور ذات اس طرح کہ اللہ تعالی کفر کو ذلیل کر دے گا۔'' سیدنا تمیم داری زلی تی کہتے ہیں: میں نے (عزت و ذات والے اس معاملے کو) اپنے گھر والوں میں دیکھ لیا، ہم میں سے مشرف باسلام ہونے والوں نے خیر، شرف اور عزت کو پالیا اور ہم میں سے جولوگ کا فررہ، ذات و حقارت اور جزیدان کا ہم میں سے جولوگ کا فررہ، ذات و حقارت اور جزیدان کا

#### فوائد: ....سابق مدیث میں اس کی وضاحت ہو چکی ہے۔

(١٠٨) عَنْ أَبِي بَكْرَةَ وَ النَّبِي هَنْ النَّبِي اللَّهِ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ قَبَارَكَ وَ تَعَالَى سَيُوَيِّدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللِهُ اللَّهُ اللللللْمُ الللّهُ الللللْمُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللِهُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللللللللْمُ الللللْمُ الللِهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللِمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ ا

سیدنا ابوبکرہ و النی کے مروی ہے کہ نبی کریم منظ کے فرمایا: ''بیشک اللہ تعالی ان لوگوں کے ذریعے اس دین کی مدد کرے گا،جن کا دین میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔''

أحمد: ۲۰۷۲۸)

فوائد: .....الله تعالی نے دین کوایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچانے کے لیے مختلف لوگوں کو استعمال کیا ، ان میں ایسے لوگ بھی شامل ہوئے ، جوخود اس دین سے استفادہ نہ کر سکے ، مثال کے طور پرلوگوں کو فائدہ پہنچانے والے اور شرق احکام کو ثابت کرنے والے وہ علما ، جوخود اپنے علم پر عمل نہ کر سکے ، یا جن کا مقصد ریا کاری ، نمودونمائش اور صدارت و سربرای تھا۔

اس کی ایک صورت یہ ہے کہ کا فر اور بے دین لوگ اسلام کی مخالفت کرتے ہیں اسلام، قر آن اور صاحب قر آن پر اعتر اضات کرتے ہیں۔ جس سے بہت سے کا فرول کے ذہن میں اسلام اور قر آن کے بار ہے تجسس پیدا ہوتا ہے اور وہ تحقیق کر کے مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(۱۰۹) - عَنْ أَبِى هُسُوْيُرَةً وَكَالِيَّةً أَنَّ رَسُوْلَ سيدنا ابوبريه وَبِي اللهِ عَلَيْةِ نَ مروى ہے كه رسول الله عَلَيْةِ نَ اللهِ عَلَيْةِ فَ اللهِ عَلَيْةِ فَ اللهِ عَلَيْةِ فَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

فواند: میساس کی کی صورتیں موجود ہے، بعض کا تعلق عہد نبوی ہے، فاجر حکر ان کا اسلام کے بعض

(۱۰۸) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابن عدی فی "الکامل": ۲/ ۵۷۳ (انظر: ۲۰۶۵) (۱۰۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۰۱۲، ومسلم: ۱۱۱ (انظر: ۸۰۹۰

# 

امور کی خدمت کرنا ،کسی فا جرآ دمی کامسجد و مدرسانغمیر کردینا ،اس قبیل کی مثالیس ہیں۔

فِيُ تَرُغِيُبِ الْمُشُرِكِيُنَ فِي اعْتِنَاقِ الْإِسُلَامِ وَ تَأْلِيُفِ قُلُوبِهِمُ رَحْمَةً بِهِمُ مشرکوں کو قبولیت اسلام کی رغبت دلا نا اور ان پر رحم کرتے ہوئے ان کی تالیف قلبی کرنا

> أَحَبُّ إِلَيْهِ وَ أَعَزَّ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا ـ (مسند أحمد: ١٢٠٧٣)

> (١١١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْهَ لَمْ يَكُنْ يُسْتَلُ شَيْنًا عَلَى الإسْلَامِ إِلَّا أَعْطَاهُ، قَىالَ: فَاأْتَىاهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاءٍ كَثِيْرٍ بَيْنَ جَبَلَتَيْنِ مِنْ شَاءِ الصَّدَقَةِ ، قَالَ: فَرَجَعَ إلى قَوْمِهِ فَقَالَ: يَاقَوْمِ! أَسْلِمُوْا فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَبطاءً مَا يَخْشَى الْفَاقَةَ - (مسند أ-تمد: ١٢٠٧٤)

(١١٠) - عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهُ قَالَ: كَانَ سيدنانس بن ما لك فالله كت بين: ايك آدمي، بي كريم السُّفَاتَةُ م ا ۔ اَ جُلُ يَأْتِي النَّبِيِّ ﷺ لِشَيء يُعْطَاهُ مِنَ ﴿ كَ يَاسَ دِيُونَ چِيزِ كَ لِيهِ آتا تَهَا اور وہ اسے دے دی جاتی السُّدُنيَا فَسكا يُسمْسِى حَتَّى يَكُونَ الإسكامُ تَصَى الكِن الجمي تك شام نهيل موتى تقى كه دنيا و ما فيهاكى ب نبت اے اسلام سب سے زیادہ محبوب اور پیارا بن چکا ہوتا

سیدنا انس و الله عصروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مشاقاتا ے اسلام پر جو چیز بھی مانگ کی جاتی، آپ مشکور وہ دے دیے تھ، ایک دفعہ ایک آدی آیا اور اس نے آپ ملے وائے کوئی سوال کیا، آپ منظ این اے اس کو بہت ساری بھیر بریاں دین کا تھم دیا، یہ زکوہ کی بکریاں تھیں اور دو پہاڑوں کے درمیان والی گھاٹی ان سے بھر جاتی تھی۔ وہ بندہ اپنی قوم کی طرف لوٹا اور ان سے کہا: اے میری قوم! اسلام قبول کرلو، کیونکہ محمد طنے ہونے اس طرح کثرت سے دیتے ہیں کہ ان کو فاتے کا ڈربھی نہیں ہوتا۔

فسواند: ..... ينى كريم مطاعية كالتياز قاكرآب مطاعية في فضيت يرخرج كيا اور برى مقدار مين خرج كيا، جبکہ معجد نبوی اور صفد ستمیت عمارتوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، اس کا بتیجہ یہ نکلا کہ لوگ کفر سے اسلام کی طرف مائل ہونے لگے، دورِ حاضر کےمسلمان اس سنت نبوی کوترک کر چکے ہیں، بالخصوص مساجدو مدارس کے نتظمین اور فنڈ زجمع كرنے والى دوسرى تنظييں، ہرايك كى فكريد ہے كەاس كے ادارے اورمسجدكى عمارت شاندار ہونى جاہيے، اس قتم كى ٹاکلیں گئی حاہمیں ،مرکزی دروازے پرکشش ہونے حاہمیں ،علی بذاالقیاس ۔لیکن اس محلے کےغریب اورفقیرلوگوں کی کسی کومعرفت تک نہ ہوگی اورائمہ وخطباء و مدرسین کی کفالت کے دفت بخل ادرشکودں کا بھوت رقص کرنے لگے گا اورصبر و برداشت كى تلقين شروع ہو جائے گى ، اگر چه بيلوگ اينے آپ كو خادمينِ اسلام سجھتے ہيں،كين إن كو خدمت واسلام كا

(١١٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابو يعلى: ٣٧٥٠، ٣٨٥٠ (انظر: ١٢٠٥٠)

(۱۱۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۱۲ (انظر: ۱۲۰۵۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

لوکور منظاللہ اللہ بالکان کی اس اسلام ہے کہ اور کا کا انہوں کی است اعلیٰ رہی اسلام ہے کہ جاتھ کا انہوں کی اسلام شعورتك نہيں ہے۔

سیدنا انس والند بیمی بیان کرتے ہیں که رسول الله مشکراتے نے ایک آدمی سے فرمایا: "تو مسلمان ہو جا۔" اس نے کہا: میں اسينة آب كواسلام كو نالسند كرف والاياتا مون، آب منطق كما نے فرمایا: '' تو مسلمان ہو جا، اگر چہتو اس کو ناپسند کر رہا ہو۔''

(١١٢) ـ وَعَنْهُ أَيْنَكُ أَيْنُ اللَّهِ عِلْمُا قَالَ لِرُجُل: ((أَسْلِمْ)) قَالَ: أَجِدُنِي كَارِهًا، قَالَ: ((أَسْلِمْ وَ إِنْ كُنْتَ كَارِهًا.)) (مسند أحمد: ١٢٠٨٤)

**فسوانسد**: .....اسلام اوراسلامی احکام برعمل کرتے وقت ذاتی پسندیا ناپسند، ظاہری مفادیا نقصان اورعزت یا ذلت كو مد نظر نبيس ركھنا جا ہے، بلكه الله اوراس كے رسول كا حكم سمجھ كراس برعمل شروع كر دينا جا ہے۔

اجاع سنت اور اسلامی احکام پھل کرنے سے دلی کراہت آ ہتہ آ ہتہ دور ہو جائے گی اور آ دمی شرح صدر کے ساتھ اسلام کا پیرو کاربن جائے گا۔ (عبداللّٰہ رقیق)

> مِنْهُمْ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ عِلَى أَنَّهُ لَا يُصَـلِّـى إِلَّا صَلاتَيْن فَقَبِلَ مِنْهُ ذَالِكَ-(مسند أحمد: ٢٣٤٦٨)

(۱۱۳)۔ عَنْ نَصْر بْنِ عَاصِم عَنْ رَجُل فر نفر بن علی این قوم کے ایک آ دمی سے بیان کرتے ہیں کہوہ نی کریم مشکر کے باس آیا اور اس شرط پرمسلمان ہوا کہ وہ صرف دونمازیں ادا کرے گا، آپ مشاعد نے اس کی بیشرط قبول کر لی۔

فواند: ..... ني كريم من آيا كي تبليغ من حكمت ودانائي، ووررى، عاقبت انديثي، مزاج شناس، لوگون كا بھلا، بيد تمام صفات بدرجه اتم نظر آتی ہے، جب آپ مطابقات نے دیکھا کہ ایک مشرف باسلام ہونا حابتا ہے، کیکن یائج نمازوں كمستل يرار كيا ب، تو آپ مضورة كى داناكى نے يدفيصلدكيا كدفى الحال اس كى ضدكو مان لينا جا ہے، بعد ميس جب اسلام کی حقیقت کا ادراک کر لے گا تو تمام ارکانِ اسلام کا قائل ہوجائے گا، اسی قسم کی دومثالیں اوران کی وضاحت درج ذیل ہیں: سیّدنا فضالہ لیثی بڑائنو کہتے ہیں: رسول الله مِشْئِ آئے مجھے کچھامور کی تعلیم دی، ان میں سے ایک امریہ بھی تھا: ((حَافِظ عَلْي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ-)) فَقُلْتُ: إِنَّ هٰذِهِ سَاعَاتٌ لِي فِيهَا أَشْغَالٌ، فَمُرْنِي بأَمْر جَامِع إِذَا أَنَا فَعَلْتُهُ أَجْزَأَعَنِي، قَالَ: ((حَافِظ عَلَى الْعَصْرَيْنِ: صَلاةٍ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَصَلاةٍ قَبْلَ غُرُوبها)) ..... "يانچون نمازون كى محافظت كياكر،" مين نے كها: ان گھريون مين تو مين مصروف رہتا ہون، آب مجھے کوئی ایسا جامع وقتم کا حکم دیں کہ میں اس پڑمل کرتا رہوں اور وہ مجھے کفایت کرتا رہے۔ آپ ملتے مَلِّح آنے فرمایا: "وونمازول يعنى طلوع آفاب سے يہلے والى اورغروب آفاب سے يہلے والى نمازول كى محافظت كرتاره " (ابوداود:

۲۵۲، صحیحه: ۱۸۱۳)

<sup>(</sup>١١٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابويعلى: ٣٧٦٥(انظر: ١٢٠٦١)

<sup>(</sup>۱۱۳) تخریج: رجاله ثقات (انظر: ۲۳۰۷۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرائد المرائد الرائد الرائد

سن آدمی کے دماغ میں بی تکتہ سرایت نہ کر جائے کہ دو نمازوں پر اکتفا کرنا بھی درست ہے، علمائے حق کے نزدیک اس حدیث کے دومعانی مراد لیناممکن ہیں: (۱) اس آ دمی کواس کی مصروفیت کی وجہ ہے جماعت ہے پیچھے رہنے کی رخصت دی گئی تھی ، نہ کہ ترک نماز کی اور (۲)وہ کوئی نومسلم آ دمی تھا اور نبی کریم مستحقیق کی حکمت نے اس بات کا تقاضا کیا کہ فی الحال اس کو رخصت دی جائے ، جب ایمان میں رسوخ پیدا ہو جائے گا تو اس کے لیے یانچ نمازوں کی ادائیگی ممکن ہو جائے گی اور یہی بات اقرب الی الصواب معلوم ہوتی ہے کہ جب کوئی ملّغ کسی بے نمازی کو یانچ نمازوں کی ادائیگی کی تلقین کرتا ہے،لیکن وہ اس بات پرمصر ہے کہ وہ صرف دو تین نمازیں پڑھے گا تو اس حدیث کی روشنی میں اے کہا جاسکتا ہے کہ چلوتم دو تین ہی بڑھتے رہو۔ (داللہ اعلم بالصواب)

درج ذیل روایت کو دیکھا جائے تو دوسرامعنی راجح اور درست معلوم ہوتا ہے:

ابوز ہیر بیان کرتے ہیں، انھوں نے کہا کہ میں نے سیدنا جابر زائٹو سے تقیف قبیلہ کی بیعت کے بارے میں پوچھا۔ انھوں نے کہا کہاس قبیلے نے (بیعت کرتے دنت) رسول الله مٹنے میزا پر بیشرط عائد کی تھی کہان پرصدقہ ہوگانہ جہاد۔ تو رسول الله يص من عقريا: ((سَيتَ صَدَّ قُونَ وَيُجَاهدُونَ إِذَا أَسْلَمُوا ..) ..... (عقريب جب يوك (كي) مسلمان ہوجا کمیں محے تو صدقہ بھی دیں گیااور جہاد بھی کریں گے۔' (مسند احمد: ۳ / ۳٤۱) مصیحہ: ۱۸۸۸) یہ صدیث اس حقیقت کا مند بولتا ثبوت ہے کہ کسی بڑی مصلحت کی خاطر کسی کو عارضی طور پر اسلام کے بعض احکام ہے متثنی قرار دیا جا سکتا ہے۔اگر نبی کریم مظیّاتین ثقیف قبیلہ والے لوگوں کی شرطیں تسلیم نہ کرتے تو ممکن تھا کہ وہ کفریر ڑے رہتے، جو کہ بہت بڑی مفیدت تھی، اس مفیدت سے تو وہ ناقص اسلام ہی بہتر ہے، جس میں جہاد اور صدقہ نہ بوں، جبکہ رخصت دینے والے کو بیامید بھی ہو کہ عنقریب بیاوگ تمام اسلامی احکام کوشلیم کرلیں گے۔ یہی معاملہ اس باب کی صدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یانچوں نمازیں نہ بڑھنے سے بہرحال دوادا کر لینا بہتر ہے، ان دو کے ذریعے مهسته آسته یا نج کا قائل کرناممکن موجائے گا۔قربان جائے حکیم ودانا پیفیر کی حکمت ودانائی بر۔

فِيُ حُكُم مَنُ أَسُلَمَ عَلَى يَدِهِ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ

اس آ دمی کے علم کا بیان،جس کے ہاتھ پر کا فروں میں سے کوئی آ دمی مسلمان ہو جاتا ہے

(١١٤) عَنْ تَعِيْمِ الدَّارِي وَلَا قَالَ: سيدناتميم دارى والنَّوْ عمردى ب، وه كت بين: ميل في كبا: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُل الله كرسول! أكر الل كِتَابُ يا الل كفر ميس عولى آدمی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیاسنت ہوگی؟ آپ مشخور نے فرمایا: ''وواس کی

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (وَفِي دِوَايَةٍ: مِنْ أَهْلِ الْكُفْسِ) يُسْلِمُ عَلْى يَدَىٰ رَجُل مِنَ

(١١٤) تىخىرىلىج: قال الالبانى: حسىن صحيح (ابوداود: ٢٩١٨) ـ أخرجه ابوداود: ٢٩١٨ ، الترمذي:

۲۱۱۲ ، وابن ماجه: ۲۷۷۲ (انظر: ۱٦٩٤۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الكرين اللام الكرين اللام ين اللام ين اللام يكري ( سب عالى دين اللام على ( 168 ) ( 168 ) ( بن اللام على الكري الْمُسْلِمِيْنَ؟ قَالَ: ((هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ زندگی اورموت میں اس کاسب سے زیادہ مستحق ہوگا۔" وَ مَمَاتِهِ-)) (مسند أحمد: ١٧٠٧٢)

فواند: ....اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امام عبدالله بن مبارک نے کہا: دوسرے تمام ورثاء کی عدم موجودگی میں ایبا آدمی وارث بے گا اور امام توری نے کہا: بیوارث بے گا اور بیووسرول (اجنبی غیر وارث لوگول) سے زياده حقدار موگار (مصنف عبد الرزاق) ·

سعید بن منصور کی روایت میں "یَسرِ نَه و یَه عَلْ عَنْهُ" کی زیادتی ہے، لیکن اس کی سند میں احوص بن حکیم راوی ضعيف الحفظ ع، جس كمتعلق امام الباني نے كها: "فَيُسْتَشْهَدُ به" (صحيحه: ٢٣١٦)

امام مبار کیوری نے کہا: دواحمال ہیں: (۱) میر حدیث توارث بالاسلام پر دلالت کرتی ہے، جو کہ منسوخ ہو گیا ہے۔ (۲) اس حدیث کابیمعنی ہے کہ وہ زندگی میں اس کی مدد کرے اور موت کے بعد اس کی نماز جنازہ اوا کرے۔ (تـحـفة الاحوذى: ٣/ ١٨٥)

امام خطابی نے کہا: ممکن ہے کہ یہ حدیث میراث سے متعلق ہو اور بی بھی ممکن ہے کہ اس حدیث کا مدلول عبد و يان، ايار وقرباني اورير وصله و\_ (تحفة الاحوذى: ٣/ ١٨٥، عود المعبود: ٣/ ٨٧)

کیکن سید ناتمیم کی حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کا تعلق ابتدائے اسلام سے نہیں ہے، اخیر اسلام کے دور سے ہے، کیونکہ سیدتا تمیم وہ اللیہ میں مسلمان ہوئے تھے اور اس حدیث کے بارے میں انھوں نے خود سوال کیا تھا۔ اس لیے یہی مناسب ہے کہ اس سے مرادحقّ وراثت لیا جائے۔ رہا مسئلہ نصرت و تائید اور نماز جنازہ میں شرکت وغيره كا، توان حقوق كي ادائيگي ميں سب مسلمان برابر ہيں \_ (والله اعلم)

> فِي أَنَّهُ مَنُ أَسُلَمَ مِنُ أَهُلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجُرُهُ مَرَّتَيُن اہل کتاب میں سے ہونے والے مسلمان کے لیے دوا جروں کا بیان

(١١٥) عَنْ أَبِي أَمَامَةً وَلَيْنَ قَسالَ: إِنِّي سيدنا ابوامامه رَفَاتُنَا عِمروي ب، وه كمتم بين: مين فتح مكه لَتَحْتَ رَاحِلَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يَوْمَ الْفَتْح ولك دن رسول الله الطَّيَايَا كل سوارى ك ينج كمرا تها، آپ مَا يَشِيَوْنِهُ بِدِي خُوبِصُورت اور حسين باتين ارشاد فرما تين تقيين، الک بات رہجی تھی:"اہل کتاب میں ہے جوآ دی مسلمان ہو گا،اس کے دواجر ہوں گے اور پھر جوحق ہمارا ہے، وہ اس کا بھی ہوگا اور جو ذمہ داری ہم پر ہے، وہ اس پر بھی ہوگی۔ اور جو آ دمی مشرکوں میں ہے مسلمان ہو گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا

فَـقَـالَ قَـوُلا حَسَنًا جَمِيلًا وَكَانَ فِيمَا قَالَ: ((مَسن أَسْلَمَ مِسن أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ وَلَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَيْنَا وَمَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَلَهُ أَجْرُهُ وَلَهُ مَا لَنَا وَ عَلَيْهِ مَا عَلَنْنَا ـ)) (مسند أحمد: ٢٢٥٨٩)

#### الرجي (169) (169) المركزة بين المام على المركزة المركز المنظمة المراجعة المر

اور پھر جوحق ہمارا ہے، وہ اس کا بھی ہوگا اور جو ذ مہ داری ہم پر ہے، وہ اس بربھی ہوگی۔''

سیدنا ابوموی اشعری والنظ سے مروی ہے کہ نبی کریم مستای آنے فرمایا: ''جوآ دمی این لونڈی کو تعلیم دے اور اچھی تعلیم دے اور اس کی اخلاقی تربیت کرے اور اچھی تربیت کرے اور پھراس کو آزادکر کے اس بے شادی کرے تو اس کو دواجرملیں گے، (ای طرح اس کے لیے دواجر ہیں) جو غلام اللہ تعالیٰ کاحق بھی ادا كرے اور اينے آقا كا بھى اور اہل كتاب كا وہ آدى جو پہلے حضرت عیسی مَدْلِینا کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لایا اور پھر محر مطاق کی ال کی ہوئی شریعت پر ایمان لایا،اس کے لیے بھی

(١١٦) ـ عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي ﴿ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أُمَةٌ فَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيْمَهَا وَ أَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا وَ أَعْتَـقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَان، وَعَبْدٌ أَدِّي حَـقَّ اللَّهِ وَ حَقَّ مَوَالِيْهِ وَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنَ بِمَا جَاءَ بِهِ عِيْسَى وَمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ ﷺ فَلَهُ أَجْرَان \_)) (مسند أحمد: ١٩٧٦١)

دواجریس"

فوائد: ..... چونکه آب مطفور برایمان لانے والے اہل کتاب یکے بعددیگر دونبیوں پرایمان لاتے ہیں،اس لیےان کو دو گنا اجر ملتا ہے۔

بَابٌ فِي كُون الْإِسْلَامِ يَجُبُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ وَ كَذَا الْهِجُوةُ وَ هَلُ يُؤَاخَذُ بأَعْمَال الُجَاهِلِيَّةِ وَ بَيَانُ خُكُم عَمَلِ الْكَافِرِ إِذَا أَسُلَمَ بَعُدَهُ

اسلام اور ہجرت کا پہلے والے گناموں کومٹا دینے ، دورِ جاہلیت کے اعمال کی وجہ سے مؤاخذہ ہونے اورمسلمان ہوجانے والے كافر كے يہلے والے عمل كے حكم كابيان

(١١٧) عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللهُ قَالَ: سيدناعمروبن عاص فِللهُ سے مروی ہے، وہ كہتے ہيں: جب الله تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کا خیال ڈال دیا تو میں نبی کریم مشکھی کے یاس بعت کرنے کے لیے آیا اور آپ ﷺ عَنْ اِنَا باتھ ميري طرف بھيلاديا، ليكن اس وقت ميں نے کہا: میں اس وقت تک آپ کی بیعت نہیں کروں گا، جب تک میرے سابقہ گناہ بخش نہیں دیئے جاتے ، رسول الله مطابقاتیا نے فرمایا: "عمرو! کیا تونہیں جانتا کہ جمرت پہلے والے گناہوں

لَـمَّا أَلْقَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي قَلْبِيَ الْإِسْكَامَ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ عِلَيُّ لِيبُايعَنِي فَبَسَط يَدَهُ إلَى فَفُلْتُ: لا أَبَايِعُكَ حَتَّى يُغْفَرَ لِي مَا بَّقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِيْ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يَا عَمْرُو! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْهِجْرَةَ تَجُبُّ مَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوْبِ، يَا عَمْرُو! أَمَا عَلِمْتَ

(١١٦)تخريج:أخرجه البخاري: ٩٧، ٣٠١١، ٣٤٤٦، ٥٠٨٣، ومسمم: ١٥٤ (انظر: ١٩٥٣٢)

(۱۱۷) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱۷۸۲۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الآن الاسكام يَدُبُ مَا قَبْلَهُ مِنَ الذُّنُوبِ . ) كُوفْتُم كردين به عمرو! كيا تجهد يعلم نبيل به كداسلام بهي (مسند أحمد: ١٧٩٨) يهل والح كنابول كومناديتا به . "

فواند: سسار شادِ بارى تعالى م : ﴿ قُلُ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا إِنْ يَنْتَهُوْا يُغْفَرُ لَهُمْ مَا قَلْ سَلَفَ ﴾ سسن "آپكافرول سے كهدو يجئے كواگرياوگ بازآ جاكيں توان كے سارے گناہ جو پہلے ہو ي ہيں، سب معاف كرديئے جاكيں گے۔ "(سورہ انفال: ٣٨)

معلوم ہوا کہ اسلام اور ہجرت کی وجہ سے سابقہ گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں،مزیر تفصیل آ گے آ رہی ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود و النفیز سے مروی ہے کہ ایک آدمی، نبی

کریم مشتی کی اس کی اور کہا: اے اللہ کے رسول! اگر میں

(اسلام قبول کر کے) اس دین میں نیکیاں کرتا رہوں تو کیا
جاہیت والی میری برائیوں کی وجہ سے میرا محاسبہ ہوگا؟ آپ

مشتی کی نے فرمایا: ''جب تو بظاہر اور بباطن اسلام قبول کرے گا
تو جاہیت میں جو کھے کیا ہوگا، اس کی بنا پر تیرا موافذہ نہیں ہو
گا، لیکن اگرتو بظاہر اسلام قبول کرے گا، نہ کہ بباطن تو اگلی پچپلی
لینی ہر برائی برموافذہ کیا جائے گا۔''

(۱۱۸) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللّهِ مَلْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ! إِذَا أَحْسَنْتُ فِي الْإِسْلَامِ أُوَّا خَدُيِمَا اللّهِ! إِذَا أَحْسَنْتُ فِي الْإِسْلَامِ أُوَّا خَدُيمَا عَمِلْتُ فِي الْإِسْلَامِ أَوَّا خَسَنْتَ عَمِلْتُ فِي الْإِسْلَامِ لَهُ تُوَّا خَدْ بِمَا عَمِلْتَ فِي الْحَاهِلِيَّةِ وَ إِذَا أَسَأْتَ فِي الْإِسْلَامِ أَجِدْتَ الْحَدْدِ مَا عَمِلْتَ فِي الْحَدْدِ وَ إِذَا أَسَأْتَ فِي الْإِسْلَامِ أَجِدْتَ الْمَالَمِ أَجِدْتَ إِلَا اللّهُ وَ إِذَا أَسَأْتَ فِي الْإِسْلَامِ أَجِدْتَ بِالْأَوْلِ وَالْآخِرِ -)) (مسند أحمد: ٢٥٩٦)

امام نودی نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہا: اس کے بارے میں محققین کی جماعت نے جو بات کئی ہے، وہی صحیح ہے کہ احسان سے مراد بظاہر اور بباطن اسلام قبول کرتا ہے، یعنی جب کوئی حقیقی مسلمان بن جاتا ہے، تو اس کی حالت کفر میں کی ہوئی برائیاں معاف ہو جاتی ہیں۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت اس حقیقت پر دلالت کرتے ہیں۔ اور "وَاذَا اَسَانَت" ہے مرادیہ ہے کہ دل سے اسلام میں داخل نہ ہوا جائے، بید دراصل منافق ہوتا ہے، جو اپنے کفر پر برقر ارر بنے والا ہوتا ہے، ایسے شخص کی اظہارِ اسلام سے پہلے والی اور بعد والی، دونوں حالتوں کی برائیوں پر اس کا مواخذہ ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اس کے کفر کی حالت ہی جاری رہتی ہے۔ (شرح مسلم للنووی: ۲/ ۲۳۱) مواخذہ ہوتا ہے، کیونکہ در حقیقت اس کے کفر کی حالت ہی جاری رہتی ہے۔ (شرح مسلم للنووی: ۲/ ۳۲۱) فیان نہ نے نہ سکھ آئی اور میرا بھائی، ہم فیان نانظ کے نان سکھ آئی اور کہا: اے اللہ کے قال اللہ طین آئی آئی اور کہا: اے اللہ کے قبال: ان طک فیت آئی او آخی اِلی رَسُولِ دونوں رسول اللہ طین آئی کے پاس میے اور کہا: اے اللہ کے قبال: ان طک فیت آئی اور کہا: اے اللہ کے قبال نان طک فیت آئی اور کہا: اے اللہ کے ایس میں اور کہا: اے اللہ کے قبال نان طک فیت آئی اور کہا: اے اللہ کے ایس میں دونوں رسول اللہ طین میں دونوں دونوں

<sup>(</sup>١١٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٢١، ومسلم: ١٢٠ (انظر: ٣٥٩٦)

<sup>(</sup>۱۱۹) تـخـريج: رجاله ثقات رجال الشيخين غير داودبن ابي هند فمن رجال مسلم، وصحابيه روى له المنسائي، وفي متنه نكارة \_ أخرجه النسائي في "الكبرى": ۱۱۲۹، والطبراني في "الكبير": ۱۳۱۹ (انظر: ۱۵۹۲۳) (انظر: ۲۳۱۹) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### المنظم ا

رسول! ہماری امال جان مُلیکہ صلہ رحی کرتی تھی، مہمانوں کی میزبانی کرتی تھی، مہمانوں کی میزبانی کرتی تھی، لیکن دورِ میزبانی کرتی تھی، لیکن دورِ جاہلیت میں ہی فوت ہوگئ ہے، تو کیا بیا عمال اسے فائدہ دیں گے؟ آپ مطابق ہے نو مایا: ''نہیں۔'' ہم نے کہا: اس نے دورِ جاہلیت میں ہی ہماری ایک بہن کو زندہ درگور کر دیا تھا، تو بہ چیز اس کو نقع دے گی؟ آپ مطابق ہے نے فرمایا: ''زندہ دوگور کرنے والی اور زندہ درگور ہونے والی، دونوں جہنمی ہیں، الا بہ کرنے والی اصلام کو پالے اور اس طرح اللہ تعالی اس کومعاف کردے۔''

الله على قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَمَّنَا مُلَيْكَةً كَانَتْ تَصِلُ الرَّحِمَ وَ تَقْرِى الضَّيْفَ وَتَفْعِلُ وَتَفْعِلُ هَلَكَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَالِكَ نَافِعُهَا شَيْنًا؟ قَالَ: ((لا\_)) قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّهَا كَانَتْ وَأَدَتْ أُخْتًا لَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهَلْ ذَالِكَ نَافِعُهَا شَيْنًا؟ قَالَ: (( الْوَائِدَةُ فَهَلْ ذَالِكَ نَافِعُهَا شَيْنًا؟ قَالَ: (( الْوَائِدَةُ وَالْسَمَوْءُ وْدَةُ فِي النَّارِ إِلَّا أَنْ تُدْرِكَ الْوَائِدَةُ الْإِسْلامَ فَيَعْفُو اللَّهُ عَنْهَا-)) (مسند أحمد:

#### فوائد: ..... كفرى حالت برمرنے والے كى تمام نيكيال ضائع ہو جاتى ہيں۔

(١٢٠) - عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم الطَّائِي وَ اللَّهِ الْكَانِي وَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الل

سیدنا عدی بن حاتم زبالنوئ سے روایت ہے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا باپ صلدرحی کرتا تھا اور اس کے علاوہ بھی کئی نیک کام کرتا تھا، تو اس کو ان کا اجر طے گا؟ آپ مشے آیائی نے فرمایا: "بیشک تیرا باپ (شہرت اور تعریف کی صورت میں) جس چیز کا طلب گارتھا، وہ اس کومل گئی تھی۔"

فواند: سسماتم طائی کا مقصد الله تعالی کی ذات نہیں تھا، بلکہ وہ تو شہرت اور تعریف کا طلبگار تھا اور یہ چیز اس کو زندگی میں بھی مل گئی تھی اور موت کے بعد بھی، دین اسلام کی قبولیت کے بعد اپنے افعال واقوال میں اخلاص پیدا کرتا نہایت ضروری ہے، وگرنہ نہ صرف نیک عمل ضائع ہوتا ہے، بلکہ وہال جان بھی بنتا ہے۔

(۱۲۰) تخریج: حدیث حسن \_ أخرجه الطخاوی فی "شرح مشکل الآثار": ۲۳۶۱(انظر: ۱۹۳۸۱) (۷۲۱) تخریج: حدیث حسل خاری ۲۲۲۰ ، ۳۹۸ میر در ۲۳۰ ، ۸۳۸ (۱۹۳۸)

(۱۲۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۲۰، ۹۹۲، ومسلم: ۱۲۳ (انظر: ۱۵۳۱۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 

فوائد: سساس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جب کوئی آدمی دین حق کو اختیار کرتا ہے اور پھراس کواسی دین پر موت آتی ہے تو اس کی دورِ جاہلیت کی نیکیاں بھی قبول کر لی جاتی ہیں، یہ ایک اختلافی موضوع ہے، اس لیے ہم اس پر سیر حاصل بحث کرتے ہیں:

محقق علمائے اسلام کے مسلک کے مطابق درست بات یہ ہے کہ جو کا فر حالت کفرین صدقہ وخیرات اور صلہ رحی جیسی نیکیاں سرانجام دینے کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس کی سابقہ نیکیوں کا ثواب بھی محفوظ رکھا جاتا ہے۔ بعض نے تو اس رائے پرمسلمانوں کے اجماع واتفاق کا دعوی کیا ہے۔

جبکہ بغض لوگوں کا خیال ہے کہ بیر مسلک شرعی قواعد کے مخالف ہے۔لیکن بیر مسلک غیر مسلم ہے، کیونکہ دنیا میں کا فر کے بعض افعال کا اعتبار کیا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کا فر حالت کفر میں ظہار کا کفارہ ادا کرتا ہے تو قبولیت و اسلام کے بعد دوبارہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

حافظ ابن حجر نے کہا: اس حدیث میں تواب کے لکھے جانے کا ذکر ہے، نہ کہ ان کے قبول ہونے کا ممکن ہے کہ قبول ہونے کا ممکن ہے کہ قبولیت کو اسلام کے ساتھ معلق کر دیا گیا ہو، یعنی اگر وہ کا فرمسلمان ہو گیا تو اس کی نیکیاں قبول بھی کی جا کمیں اور اس کو تواب بھی دیا جائے گا، وگر نہیں۔ یہی نہ ہب توی ہے۔ قد ماء میں سے امام نووی، ابراہیم حربی اور ابن بطال وغیرہ نے اور متاخرین میں سے امام قرطبی اور ابن منیر وغیرہ نے اسی مسلک کی تائید کی۔

ابن منیر نے کہا: کوئی مانع نہیں کہ کا فر کفر کی حالت میں خیر و بھلائی کے جو کام خیر و بھلائی کی نیت ہے کرتا ہے،
قبولیت اسلام کے بعد اللہ تعالی اس کو سابقہ نیک امور پر ثواب عطا فرما دے، جیسا کہ اللہ تعالی عاجز مسلمان (مریض یا
مسافر وغیرہ) کو ان اعمال کا ثواب عطا کرتا رہتا ہے، جو وہ طاقت وقد رت کے زمانے میں سرانجام دیتا تھا اور عاجزی
کے دوران نہیں کرسکتا۔ اگر کسی عمل کو ادا کیے بغیر اس کا ثواب مل سکتا ہے، تو اس عمل کا ثواب بھی دیا جا سکتا ہے، جس میں
مکمل شرطیس نہ یائی جاتی ہوں۔

بعض علائے اسلام نے اس مسلہ کو ثابت کرنے کے لیے اس چیز سے استدلال کیا ہے کہ جب اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو دو گنا اجر دیا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر وہ یہودیت اور عیسائیت پر ہی مر جا کمیں تو ان کو ان کے نیک اعمال کا بھی کوئی فا کدہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا کہ کافر کے نیک اعمال لکھے جاتے ہیں، لیکن اس کے لیے حصول ثواب کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسلام قبول کرے۔ غور فرما کمیں کہ جب سیدہ عائشہ زالتھی نے ابن جدعان کے اعمال صالحہ کے بارے میں سوال کیا کہ آیا ان سے اس کو فاکدہ ہوگا؟ تو نبی کریم مشاخ ہے جواب دیا: ''ابن جدعان نے تو ایک دن بھی یہ نہیں کہا: اے میرے رب! قیامت کے روز میری خطا کمیں بخش دیا۔'' اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو حالت کفر میں سرانجام دیے گئے خطا کمیں بخش دینا۔'' اس جواب سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیتا تو حالت کفر میں سرانجام دیے گئے اعمال خیراس کے لیے مفید ثابت ہوتے۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

بستا اربات میں مرجا کیں گے:﴿وَالَّـٰذِیْنَ کَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ ﴾ (سورۂ نور: ۳۹) .....'' کافرلوگوں کفرکی حالت میں مرجا کیں گے:﴿وَالَّـٰذِیْنَ کَفَرُوْا اَعْمَالُهُمْ کَسَرَابٍ ﴾ (سورۂ نور: ۳۹) .....'' کافرلوگوں کےاعمال تو سراب کی طرح (بےحقیقت) ہیں۔''

ظاہر بات تو یہی ہے کہ درج بالا مسلک کی مخالفت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل واحسان بہت وسیعے ہے۔

علامہ سندھی براللہ نے جو آیت ذکر کی ہے، اس قتم کی تمام آیات کا یہی مفہوم ہے، جن میں شرک کی وجہ سے عمل ضائع ہونے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، مثلا ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَقَدُ اُوحِی اِلَیْكَ وَالَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ ضَائع ہونے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، مثلا ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ وَلَقَدُ اُوحِی اِلَیْكَ وَالَی الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِكَ لَیْنَ مِنَ الْجَاسِدِیْنَ ﴾ (سورۂ زمر: ٥٥) ..... (اے محمد!) آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والے (انبیا ورسل) کی طرف یہ وی کی گئی کہ اگر تو نے شرک کیا تو ضرور ضرور تیرے عمل ضائع ہو جائے گا۔''

ان اوراس موضوع مے متعلقہ تمام آیات کو اس شخص پرمحمول کیا جائے گا، جوشرک کی حالت میں مرتا ہے، جیسا کہ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَ مَنْ يَرْ تَكِ دُ مِنْ كُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَهُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَاُولَئِكَ حَبِطَتُ اَعْمَالُهُمْ فِي اللّٰهُنَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَي اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّ

اس بحث پرایک اورفقہی مسئلہ مرتب ہوتا ہے اور وہ یہ کہ ایک مسلمان کج اداکر نے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، پھر ارتداد کے بعد مرتد ہو جاتا ہے، ہوگا۔ امام ارتداد کے بعد مشرف باسلام ہو جاتا ہے، تو اس کا سابقہ کج ضائع نہیں ہوگا اور دوبارہ کج کرنا اس پر فرض نہیں ہوگا۔ امام ثافعی کا یہی مسلک ہے، لیث بن سعد کا ایک قول بھی اس کے حق میں ہے۔ امام ابن حزم نے اس مسلک کو ترجیح دی اور اس کے حق میں بہت عمدہ اور مضبوط کلام کیا ہے۔ میں اس کا ذکر کرنا مناسب سجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں: جومسلمان کج وعمرہ کی ادائیگی کے بعد مرتد ہو جائے، پھر اللہ تعالی اسے ہدایت دے کر جہنم سے بچالے اور وہ مسلمان ہو جائے تو دوبارہ کج اور عرہ کی ادائیگی اس پر عائد نہیں ہوگی، امام شافعی کا یہی مسلک ہے اور لیث بن سعد کا بھی ایک قول یہی ہے۔

جَبَدامام الوصنيف، امام مالك اور الوسليمان كاخيال بكراس كاسابقه جج ياعمره ضائع موجائ كا اوراس يرفريضه دوباره اداكرنا پڑے گا، انھول نے اپنی رائے كے حق ميں بيآيت پيش كى: ﴿لَـئِـنُ ٱشُـرَّ كُـتَ لَيَـخَبَـطَنَّ عَمَـلُكَ وَبَاره اداكرنا پڑے گا، انھول نے اپنی رائے کے حق ميں بيآيت پيش كى: ﴿لَـئِـنُ ٱشُـرَ كُـتَ لَيَخبَـطَنَّ عَمَـلُكَ وَلَا تَعْرَبُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُوجا مَيْ گاورتو وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْحَاسِدِيْنَ ﴾ (سورهٔ زمر: ٦٥) ..... "اگرتونے شرك كياتو تيرے اعمال ضائع موجا ميں گاورتو

الكرين اللام ين اللام خسارہ یانے والوں میں سے ہو جائے گا۔'اس مسلک کے قالمین نے صرف بید دلیل پیش کی ہے، لین درحقیقت بددلیل ان کے لیے جمت نہیں ہے، کیونکہ اس آیت میں بیضمون بیان کیا گیا ہے کہ اگر مشرک شرک کی حالت میں مرجاتا ہے تو اس کے اعمال ضائع ہو جا کمیں مے الیکن اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے سابقہ اعمال صالحہ محفوظ کر لیے جا کمیں مے۔ یمی حق ہے، اس میں کوئی شائر نہیں۔ ہاں یہ بات مسلم ہے اگر مشرک حالت بشرک میں حج ،عمرے، نماز ، روزے اور زکوۃ جیے اعمال کرتا ہے تو یہ واجبات اس ہے کفایت نہیں کریں گے، ( کیونکہ ان اعمال کا شرعی احکام کے مطابق شروط وقیود كساتهاداكرنا ضرورى ب) ـ اس آيت ك آخرى جملے ﴿ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْعَاسِريْن ﴾ (اورتو خماره يانے والول میں سے ہوجائے گا۔ ) برغور کریں۔اس جملے سے بھی بیاستدلال کرنا درست ہے کہ اگر مرتد مشرف باسلام ہوجاتا ہے، تو قبولیت اسلام ہے پہلے والے سرانجام دیئے مے اعمال صالحہ ضائع نہیں ہوں مے، بلکہ ان کولکھ لیا جائے گا اور ان کا ثواب دیا جائے گا، کیونکہ است مسلمہ اس بات بر متفق ہے کہ اگر مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو یقیناً فلاح یانے والوں اور کامیاب و کامران ہونے والوں میں سے ہوجائے گا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے نہیں رہے گا۔ پس معلوم ہوا جس مشرک کے عمل ضائع ہو جاتے ہیں وہ وہ ہوتا ہے جو کفر وشرک اور ارتداد کی حالت میں مرجاتا ہے۔

غورفرماكين، ارشادِ بارى تعالى ب: ﴿ وَ مَنْ يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهِ فَيَهُتْ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولَيْكَ حَبطتُ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْأَجِرَةِ وَ اُولَيْكَ اَصْحُبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ﴿ (سورهُ بقره: ٢١٧) ..... أورتم میں سے جولوگ اینے دین سے مرتد ہوئے اور اس حال میں مرشحے کہ وہ کا فر ہوں، تو دنیا و آخرت میں ان کے اعمال ضائع ہو جاکیں گے اور بھی لوگ جہنمی ہیں،اس میں ہمیشہر ہیں گے۔''اس آیت کریمہ میں بیوضاحت کر دی گئی ہے كه مرتد كے اعمال اس وقت ضائع ہو جاكيں ہے، جب وہ كفركي حالت ميں مر جائے گا۔ نيز الله تعالىٰ كے درج ذيل فرمودات نیک اعمال کے باقی رہنے کے بارے میں عام ہیں: ﴿ إِنِّي لَا اُفِينِعُ عَمَلَ عَامِل مِّنْكُمْ مِّنُ ذَكُو اَوْ أنضى ﴾ (سورة آل عسران: ١٩٥) ..... "مين كي عمل كرنے والے كاعمل ضائع نبيس كرتا، وه مردمو ياعورت-" ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِفْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى ﴿ (سورة زلزله: ٧) ..... جوذره برابرنيك عمل كرع كا، وه اسه وكيه ل گا۔''نیک اعمال کی حفاظت اور ضائع نہ ہو جانے کے بارے میں سیعام آیات ہیں،کسی قریند کے بغیران کی تخصیص نہیں کی جاسکتی، سومعلوم ہوا کہ جب مرتد دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کا سابقہ حج وعمرہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔

کے سہارے نبی کریم مطب کتے ہے یاس آیا اور اس نے کہا: اے الله کے رسول! بیشک میں نے دھو کے، خیانتیں اور برائیاں کی تھیں، کیا پر بھی مجھے بخش دیا جائے گا؟ آپ مضائی آ نے فرمایا:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ شَيْخٌ كَبِيرٌ يَدَّعِمُ عَلَى عَصًا لَهُ ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي غَدَرَاتٍ وَ فَجَرَاتٍ فَهَلْ يُغْفَرُ لِي؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١٢٢) تخريج: حديث صحيح بشواهده أخرجه الطبراني (انظر: ١٩٤٣٢)

المراث الله المراث الله المراث ( 175 ) ( 175 ) المراث الله المراث الله المراث الله المراث الله المراث الله الم "كياتوبيشهاوت نهيس وے رہا ہے كمالله تعالى بى معبود برق ہے؟ "اس نے کہا: کیوں نہیں، بلکہ میں تو یہ گواہی بھی ویتا ہوں كرآب الله كرسول بين-آب مطفي الله فرمايا: "تيرك دھوکوں، خیانتوں اور برائیوں کو بخش دیا گیا ہے۔''

((أَلَسْتَ تَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؟)) قَالَ: بَلِي! وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: ((قَدْ غُمِهِ لَكَ غَمَدَ اتُّكَ وَفَجَرَ اتُّكَ ) (مسند أحمد: ١٩٦٥٢)

معلوم: .....قبوليت اسلام كى وجد سے سابقه كناه معاف كرد يے جاتے ياس-بَابٌ فِي حُكُمِ الْإِقْرَارِ بِالشَّهَادَتَيُنِ وَ انَّهُمَا تَعُصِمَانِ قَائِلَهُمَا مِنَ الْقَتُلِ وَ بِهِمَا يَكُونُ مُسُلِمًا وَ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ

د بنوں شہادتوں کا اقر ار کرنے والے کا حکم اور اس امر کا بیان کہ بید دونوں آ دمی کوتل سے بیجاتی ہیں اور ان کے ذریعے ہی بندہ مسلمان ہوتا ہے اور جنت میں داخل ہوتا ہے

اهم تنبید: ....اس اعتبارے بیانتہائی ضروری مسلہ ہے کہ سی کوسلمان بیجے کے لیے کون سے امور کا ہوتا ضروری ہے،اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس باب کی تمام روایات کو مدنظر رکھ کر فیصلہ کیا جائے،مثلا وہ کون سامقام ہے، جہاں صرف " کا اِلّٰے آلا اللّٰے أَ" کا اظہار ضروری ہے، وہ کون سامقام ہے جہاں اس کے ساتھ ساتھ آب سن الله کی رسالت کی شہادت بھی ضروری ہے، وہ کون سا مقام ہے جہال نماز اور زکوۃ کی ادائیگی کو اسلام کی علامت سمجھا جائے گا، وہ کون سامقام ہے، جہاں خلیفہ کونماز اور زکوۃ کی عدم ادائیگی کے باوجود کسی کا اسلام قبول کرنے کر اجازت ہوگی، وہ کون سامقام ہے، جہاں ان تین نشانیوں کے باوجود کی چیز کے انکار سے کفرستلزم آئے گا، تو گزارش سے کہ جب تک اس سلطے کی تمام نصوص کوسامنے ہیں رکھا جائے گا،اس وقت تک حکمت، وانائی اور میاندروی ے فیصلہ کرنا مشکل ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے ہاں اعتدال اور سنجیدگی نہیں پائی جاتی ، جب کلمہ کشہادت کا اقرار کرنے والے کونماز، زکوۃ اور دوسرے امور اسلام کی دعوت دی جاتی ہے تو وہ اپن غلطی پر نادم ہونے کی بجائے جھٹ سے بولتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اس طرح اگر صوم و صلاۃ کے یابند کسی شخص کو اسلام کے دوسرے فرائض اور محارم پرسرزنش کی جائے تو وہ بھی آ گے سے یوں بولتا ہے، جسے جنت سے داخل ہونے کا تکث اس کے ہاتھ میں ہے، وراصل بدلوگ معرفت الهی اورروح اسلام سے دور ہیں۔

سیدنا ابو ہر یرہ دخالفیز سے مروی ہے کہ نبی کریم مصطفی آنے فرمایا: " بجھے یہ عظم دیا گیا ہے کہ جب تک لوگ "كل إلله إلك الله" كا ا قرارنہیں کریں، میں ان ہےلڑتا رہوں، جب وہ پیکلمہ کہہ کیں گے تو اپنے خون اور مال بچالیں گے، گمران کے حق کے ساتھو،

(١٢٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلِكَ عَنِ النَّبِي عِلْمَا قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوْا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوْهَا عَصَمُوا دِمَاتَهُمْ وَ أَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَ حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

(١٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٩٢٤ ، ٦٩٢٥ ، ومسلم: • ٢ (انظر: ٦٧)

المنظم ا

تَعَالَى -)) قَالَ: فَلَمَّا كَانَتِ الرَّدَّةُ، قَالَ عُمَرُ لِأَبِى بَكْرِ وَ اللهِ المَا اللهِ ال

اوران کا حساب الله تعالی پر ہوگا۔ "جب سیدنا ابو بکر فرائنو کے زمانے میں زکاۃ کے انکار کا سلسلہ شروع ہوا اور (سیدنا ابو بکر فرائنو نے ان فرق نے ایسے لوگوں سے لڑنا چاہا تو) سیدنا عمر فرائنو نے ان سے کہا: آپ ان لوگوں سے کیے قال کریں گے، جب کہ میں نے تو رسول الله منظے آیا کو اس طرح ارشاد فرماتے ہوئے ساتھا (کہ "لا الله مالله اورخون محفوظ ہو جاتے ہیں)، لیکن سیدنا ابو بکر فرائنو نے کہا: الله کی قتم! ہم ایسے لوگوں سے لڑیں گے، میں نماز اور زکوۃ میں کوئی فرق نہیں کرتا اور میں اس سے لڑوں گا جو ان کے درمیان فرق کرے گا۔ اور میں اس سے لڑوں گا جو ان کے درمیان فرق کرے گا۔ سیدنا عمر فرائنو کے کہا: پھر ہم نے سیدنا ابو بکر فرائنو کے ساتھا ل کر ایسے لوگوں سے قال کیا اور ہمیں ہے جھے آگی تھی کہ یہی معالمہ بدایت والا ہے۔

فسواند: ....سیدنا ابو بمرصدیق کے دورِ خلافت میں دوقتم کے مرتدین پیدا ہو گئے تھے، ایک وہ جواسلام سے مرتد ہو گئے اور آپ ملطے آئے آئے کی نبوت کا ہی انکار کر دیا، جیسے مسیلمہ اور اسودعنسی اور ان کے پیروکار، خلیفہ اول نے ان سے جہاد کیا، یہ دونوں قبل ہو گئے اور ان کا شیرازہ بکھر گیا، دوسرے وہ جنھوں نے نماز اور زکاۃ میں فرق کیا اور زکاۃ کی فرضیت کا انکار کر دیا، سیدنا ابو بکر ڈٹائٹو نے ان سے بھی قبال کیا، شروع میں سیدنا عمر رٹائٹو نے اس پر موافقت نہیں کی تھی، لیکن بعد میں وہ قائل ہو گئے تھے۔

(۱۲٤) ـ وَ عَنْهُ فِي أُخْرَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّهِ عَنَى : ((أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ يَعُونُوا الرَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حَرُمَ يَعْفِي مُوا الصَّلَاةَ وَ يُونُتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ قَدْ حَرُمَ عَلَى عَلَى هِ مَانُهُمْ وَ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ )) (مسند أحمد: ١٠٨٣٤)

(دوسری روایت) رسول الله منظم آن فرمایا: " مجھے به حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک لوگوں سے قال کرتا رہوں، جب تک ایسا نہ ہوجائے کہ وہ " لا الله وُحَدَّر رَسُولُ الله مُحَدِّر رَسُولُ الله " کہیں، نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں، اس طرح سے الله " کہیں، نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں، اس طرح سے ان کے خون اور مال مجھ پرحرام ہوجا کیں گے اور ان کا حساب الله تعالیٰ پر ہوگا۔"

فواند: ....کی کے مسلمان ہونے کی ظاہری تین نشانیاں ہیں:

(۱) الله تعالی کی تو حیداور محمر منظر آین کی رسالت کی شهادت دینا (۲) نماز قائم کرنا اور (۳) زکوة اد اکرنا

<sup>(</sup>١٢٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢١ (انظر: ١٠٨٢٢)

# المركز ا

اگر نماز اور زکوۃ کی ادائیگی کا وقت نہ ہوتو کس کے مسلمان ہونے کے لیے شہاد تین کا اظہار کافی ہوگا، جیبا کہ حدیث نمبر (۱۲۱) سے ثابت ہورہا ہے۔ جو آ دمی ، مسلمانوں کے حکمران سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کرنا چاہے گا، اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ان تمین ارکان کو اپنا لے ، پھر اس کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکر دیا جائے گا اور ہمیں سے حقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آیا یہ واقعی باطن سے مسلمان ہو چگا ہے یا اس کا معاملہ صرف بظاہر ہے۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ حکمر انوں سمیت مسلمانوں کی کثیر تعداد نماز اور زکوۃ جیسے فریضوں سے عافل ہے اور اکثر کی تو حید کا معاملہ بھی مشتبہ ہے۔ العیاذ باللہ۔

ہم یہاں بیفقہی بحث ہیں کر رہے کہ بیر تین ارکان کون کون سے امور کوسٹزم ہیں اور مزید وہ کون کون سے اسلام کے اجزاءاور شقیں ہیں، جن کے انکار سے کفرلازم آتا ہے۔

سیدنا انس بن مالک را الله علی الله مین الله مین آله می معبود برق می جب جب تک وه بیا قرار نه کرلیس که الله تعالی بی معبود برق می اور محد مین آله اس کے رسول ہیں، جب وہ بیا گوابی دیں گے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کریں گے اور ہمارا ذبیحہ کھا ئیں گے اور ہمارے والی نماز پڑھیں گے تو ان کے خون کھا ئیں گے اور ہمارے والی نماز پڑھیں گے تو ان کے خون اور مال ہم پرحرام ہو جا ئیں گے، گران کے حق کے ساتھ اور ان کو وہی حقوق ہوں گے، جو دوسرے مسلمانوں کے ہیں اور ان پروبی ذمہ داریاں ہوں گی، جو دوسرے مسلمانوں پر ہیں۔"

فوائد: ساں حدیث میں مزید دوعلامتوں کا ذکر ہے، جوسابقہ تین نشانیوں کا ہی لازمی نتیجہ ہیں، یہ کوئی ثی چزی نہیں ہیں۔

سیدنا اولیس بن ابوالیس تقفی زلی نی کے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں تقیف کے وفد میں رسول الله طفظ الله علی آیا، ہم ایک
قبہ میں تھے، ہوا یوں کہ میرے اور رسول الله طفظ الله کے علاوہ
سارے لوگ چلے گئے، اتنے میں ایک آدمی آیا اور اس نے
رسول الله طفظ الله سے کوئی سرگوشی کی، آپ طفظ ایک نے فرمایا:

(١٢٦) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَ وَ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ النَّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أُونِسًا (يَعْنِي بْنَ أَبِي النَّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أُونِسًا (يَعْنِي بْنَ أَبِي أُولِ النَّعْمَانِ قَالَ: سَمِعْتُ أُونِسًا (يَعْنِي بْنَ أَبِي أُولِ أُونِسِ النَّقَفِي وَعَلَيْنَ ) يَتَقُولُ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فِي وَفْدِ ثَقِيْفِ فَكُنَّا فِي قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ اللَّهِ فِي وَفْدِ ثَقِيْفِ فَكُنَّا فِي قُبَّةٍ فَقَامَ مَنْ

<sup>(</sup>١٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٩٢ (انظر: ١٣٣٤٨)

<sup>(</sup>١٢٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه النسائي: ٧/ ٨٠، وابن ماجه: ٣٩٢٩(انظر: ١٦٢٦٠)

الريخ ال

وہ بندہ جانے لگا تورسول اللہ مضافی آنے اسے بلایا اور پوچھا:

'کیاوہ"لا إِلْمَهُ إِلَّا السَلْهُ"کی گواہی دیتا ہے؟"اس نے کہا:

بی ہاں، لیکن وہ یہ کلمہ تو محض بچنے کے لیے کہتا ہے، آپ مطافی آئے نے فرمایا: ''اس کو چھوڑ دو۔'' ایک روایت میں ہے:

''جاو اور اس کو جانے دو۔'' پھر آپ مطافی آئے نے فرمایا: '' مجھے اس وقت تک لوگوں سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب اس وقت تک لوگوں سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب دہ یکھہ کہہ اس وقت تک لوگوں سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب اس وقت تک لوگوں سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جب دہ یکھہ کہہ اس وقت تک لوگوں سے قال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، بیس اس وقت کی آپ اللہ اللہ اس کے حقون اور مال مجھ پرحرام ہو جاتے ہیں، گر ان کے حق کے ساتھ۔'' میں (محمد بن جعفر) نے امام شعبہ سے کہا: کیا حدیث کے الفاظ اس طرح نہیں سے کہ آپ سے کہا ہے کہ ان کی گوائی دیتا ہے۔'' انھوں نے کہا: میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ بھی تھے، لیکن اب مجھے یا دئیں ہے۔

اللّٰہِ" کی گوائی دیتا ہے۔'' انھوں نے کہا: میرا خیال ہے کہ یہ الفاظ بھی تھے، لیکن اب مجھے یا دئیں ہے۔

''تو پھر جاؤ اور اس کوفل کر دو۔'' ایک روایت میں ہے: جب

سیدنا طارق بن اشیم و بی نیخ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملطے آیا ہے لوگوں کے بارے میں فرمایا: ''جو آ دمی الله تعالیٰ کو یکتا و یکانه قرار دے گا اور الله تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجاپاٹ کی جاتی ہے، ان سب کا انکار کر دے گا، تو الله تعالیٰ اس کے مال اور خون کوحرام قرار دے گا اور اس کا حساب الله تعالیٰ پر ہوگا۔''

(۱۲۷) - عَنْ أَبِيْ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ عَنْ أَبِيْهِ (طَارِقِ بْنِ أَشْيَمَ وَ اللهِ الْأَشْجَعِيَ عَنْ أَبِيْهِ وَهُ وَ يَسَقُولُ لِقَوْمٍ: ((مَنْ وَحَدَ الله وَ كَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِهِ حَرَّمَ الله مَالَه وَدَمَه وَ حِسَابُه عَلَى الله عَزَّوَجَلً - )) (مسند أحمد: ٢٧٧٥٥)

فواند: .....الله تعالیٰ کی توحید کا پہلا تقاضا ہے ہے کہ معبودانِ باطلہ سے اعراض کر کے شرک کے تمام تقاضوں کو چھوڑ دیا جائے۔

سید نا عبد الله بن مسعود خلافهٔ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: بیشک

(١٢٨) ـ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَكَالِثَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ

<sup>(</sup>١٢٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣ (انظر:٢٧٢١٣)

<sup>(</sup>۱۲۸) تخريج: اسمناده ضعيف لانقطاعه، ابو عبيدة بن عبد الله بن مسعود لم يسمع من ابيه- أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٢٩٥ (انظر: ٣٩٥١)

المراكز المرا الله تعالى نے این نبی کوایک بندے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے بھی بھیجا ہے، بات یہ ہے کہ وہ (نبی) گرجا گھر میں داخل ہوا، وہاں یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک یہودی ان برتورات برُه رما تها، جب وه نبي كريم مِشْتَعَوْمِ كَلَّ عَلَيْهِ كَي صفات

تك ينج تورك كي، كونے ميں ايك بيار آدمي بيضا مواتها، ني كريم مِشْيَا اللهِ إِن سے كہا: "تم كيوں رك كي مو؟" اس مریض آ دمی نے کہا: آ گے ایک نبی کا ذکر ہے، اس لیے بیرک

کئے ہیں، پھر وہ مریض کھٹتا ہوا آگے کو بردھا، یہاں تک تورات بكر لى اور اس كو يرهنا شروع كر ديا، يهال تك نبي

کریم منت آیا اور آپ کی امت کی صفات بھی پڑھ دیں اور پھر اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیآپ کی اور آپ کی امت کی

صفات ہیں، میں گواہی ویتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے

اور آپ اس کے رسول ہیں، پھر وہ آدمی فوت ہو گیا، نبی

كريم ينطيني نے اينے سحابہ سے فرمايا: "اينے بھائى كوسنجالو

(اوراس کی تجہیز وتکفین کا انتظام وانصرام کرو)۔''

فسوائد: ..... پیروایت توضیف ہے، کیکن اگر کسی غیر مسلم کا اس قتم کا واقعہ پیش آئے تو اسے مسلمان ہی سمجھا ج ئے گا، بلکہ بیحسن طن بھی رکھا جائے گا کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہیں، کیونکہ قبولیت اسلام سے

پہلے والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔

(4901

(١٢٤) ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْخِيَارِ أَذُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتُّم رَسُوْلَ اللُّهِ وَهُوَ فِي مَجْلِسِ فَسَارَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي قَتْل رَجُل مِنَ الْمُنَافِقِينَ ، فَجَهَرَ رَسُولُ الله على فَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ؟)) قَالَ الْأَنْصَارِيُّ: بَلْي يَا رَسُوْلَ اللَّهِ

عَزَّوَجَلَّ إِبْتَعَتْ نَبِيَّهُ لِإِذْخَالِ رَجُلِ إِلَى

الْحَبَنَّةِ فَدَحَلَ الْكَنِيسَةَ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودَ وَإِذَا

يَهُوْدِيٌّ يَقْرَأُ عَلَيْهِمُ التَّوْرَاةَ، فَلَمَّا أَتَوْا عَلَى

صِفَةِ النَّبِيِّ عِنْ أَمْسَكُوا، وَفِيْ نَاحِيَتِهَا

رَجُلٌ مَرِيْضٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((مَا لَكُمْ

أَمْسَكْتُمْ؟)) قَالَ الْمَرِيْضُ: إِنَّهُمْ أَتُواْ عَلَى

عِمِفَةِ نَبِيِّ فَأَمْسَكُوا، ثُمَّ جَاءَ الْمَريْضُ

بَحْبُوْ حَتَّى أَخَذَ التَّوْرَاةَ فَقَرَأَ حَتَّى أَتَى عَلَى

عِنفَةِ النَّبِي عِنْ اللَّهِ وَأُمَّتِهِ فَقَالَ: هٰذِهِ صِفَتُكَ وَ

عِهِفَهُ أُمَّتِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّكَ

رَسُولُ اللَّهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ

لِلْصَحَابِهِ: ((لُوا أَخَاكُمْ ـ)) (مسند أحمد:

عبید الله بن عدی بن خیار کہتے ہیں کہ ایک انساری آدی نے اس کو بیان کیا کہ وہ رسول اللہ مشی آیا، جبکہ آب سن آپ سن سے، پس اس نے آپ سن آپ سن سے کوئی سرگوشی کی، دراصل وہ ایک آ دمی کوفل کرنے کی اجازت ك رباتها، رسول الله والله الله عنه بآواز بلند فرمايا: "كيا وه بير گوائی نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ ای معبودِ برحق ہے؟''اس انصاری

(١٢٩) تـخـريمج: اسـناده صحيح ـ أخرجه مرسلا مالك في "المؤطا": ١/١٧١، والبيهقي: ٨/ ١٩٦، والشافعي في "المسند": ١/ ١٣، وعبد الرزاق: ١٨٦٨٨، وابن حبان: ٩٧١ (انظر: ٢٣٦٧) الكالم المنظم ا

وَلا شَهَاحَةَ لَهُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللّهِ؟)) قَالَ: بَلْى يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((أَلَيْسَ يُصَلِّمَ لَكَي.)) قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ وَلا صَلاةَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((أُولِيْكَ اللّهِ يَنْ نَهَانِيَ اللهُ عَنْهُمْ.)) (مسند أحمد: اللّه يَنْ نَهَانِيَ اللهُ عَنْهُمْ.)) (مسند أحمد:

نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! نیکن اس کی کوئی شہادت نہیں ہے، نیکن رسول اللہ ملطے آیا نے پھر فر مایا: "کیا وہ یہ گوائی نہیں دیتا کہ محمد ملطے آیا ، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں؟" اس نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول!، پھر آپ ملطے آیا نے فر مایا: "کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟" اس نے کہا: کیوں نہیں، اے اللہ کے رسول! لیکن اس کی کوئی نماز نہیں ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول! لیکن اس کی کوئی نماز نہیں ہے، رسول اللہ طلطے آیا نے فر مایا: "لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں (کوئل طلطے آیا نے نے فر مایا: "کیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے لوگوں (کوئل کرنے) ہے منع کر دیا ہے۔"

فواند: سکی کے نفاق کومعلوم کرنے کا ذریعہ وجی الہی ہے، نبی کریم مظی ہونی کے معاملات اللہ تعالی کے به دریات کے بعد صرف دو چیزیں باتی رہ گئی ہے، ظاہری اسلام اور ظاہری کفر، باطن کے معاملات اللہ تعالی کے سرد کر دیئے جائیں گے، البتہ آپ مظی ہونی نے بعض مصلحوں کی بنا پر منافقوں کو برداشت کیا تھا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جب لوگ تین سے زیادہ ہوں تو ان میں سے کوئی دوعلیحدہ سے سرگوشی کر سکتے ہیں، البتہ جب تین افراد ہوں تو ان میں سے دوافراد کوالگ سے مشورہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ مطاق آپائے اس سے منع فرمایا ہے۔

(۱۳۱) عَن أَنسِ بْنِ مَالِكِ عَلَيْ أَنَّ عِبْانَ سِدنا انس بن ما لَكُ فَالِّوْ عَموى ہے كہ سيدنا عتبان فَالَوْ كَا اللهِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ مَا اللهِ عَنْ أَنْ عَبْانَ فَالَوْ كَا اللهِ عَنْ أَنْ عَبْانَ فَالَوْ كَا اللهِ عَنْ أَنْ عَبْانَ فَالَوْ كَاللهِ عَنْ أَنْ عَبْانَ فَاللهِ عَنْ أَنْ عَبْانَ فَاللهِ عَنْ أَنْ عَبْانَ فَاللهِ عَنْ أَنْ عَبْنَ فَا اللهِ عَنْ أَنْ عَبْنَ فَا أَنْ عَلَى اللهِ عَنْ أَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَمَنْ شَاءَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الله

<sup>(</sup>١٣٠) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>۱۳۱) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۱۲۳۸٤)

# الكارين الااري الكارين اللارين اللارين اللارين اللارين اللاري ( سبالى دين اللارين اللاري الله الكارين اللاري الله الكارين اللارين الله الكارين الكا

أَصْحَابُهُ يَتَحَدَّثُوْنَ بَيْنَهُمْ فَجَعَلُواْ يَذْكُرُوْنَ مَا يَلْهُ مَا يَلْهُ مَا فَجَعَلُواْ يَذْكُرُونَ مَا يَلْهَ مَا يَلْهَ مَا اللّٰهِ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ فَأَسْنَدُواْ عُظْمَ ذَٰلِكَ اللّٰهِ مَا لِلْكِ بْنِ دُخَيْشِهِ، فَانْصَرَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَقَالَ: ((أَلَيْسَ يَشْهَدُ أَنْ لَا الله إِلَّا الله وَ أَيْنَى رَسُولُ الله؟)) فَقَالَ قَائِلٌ: بَلْى وَمَا هُو فِي قَلْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ الله إِلَى الله الله وَ أَنْنَى رَسُولُ الله الله وَ أَنْنَى رَسُولُ الله وَ أَنْنَى رَسُولُ الله وَ فَلَنْ تَطْعَمَهُ النَّارُ، أَوْ قَالَ: لَنْ يَدْخُلَ النَّارَ.)) (مسند أحمد: ١٢٤١١)

نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور صحابہ گفتگو میں مصروف ہو گئے،
پھروہ منافقوں کی طرف سے ہونے والی تکالیف کا ذکر کرنے
گئے اور اس کا بڑا سب بالک بن رخیشم کو قرار دیا، اسنے میں
رسول اللہ طلط آونے فارغ ہوئے اور فرمایا: '' کیا وہ یہ گوائی نہیں
دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی معبودِ برحق نہیں ہے اور میں اللہ کا
رسول ہوں؟'' ایک آدمی نے جواب دیا: جی کیوں نہیں، وہ یہ
گواہی تو دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں اس کے مطابق عقیدہ
نہیں ہے، رسول اللہ طلط آونے نے فرمایا: ''جس بندے نے یہ
شہادت دی کہ اللہ تعالیٰ ہی معبودِ برحق ہے اور میں اس کا رسول
ہوں، تو ہرگز آگ اس کونہیں کھائے گی یا (فرمایا) وہ ہرگز آگ

(۱۳۲) - عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَ اللّهُ اللهِ اللهِ الْمَالَدِ عَلَيْهُ أَنّهُ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیدنا مقداد بن اسود بن النود بن النود بن اسود بن النود سے، وہ کہتے ہیں: اب الله کے رسول! اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک کا فر آدی ہے میرا ٹاکرا ہو جائے، وہ مجھ ہے لا پڑے، ہم دونوں ایک دوسرے کو ایک ایک ضرب لگا کی کہ اس کو کا ف دیے اور پھر مجھ ہے تلوار ہے ایک ضرب لگائے کہ اس کو کا ف دیے اور پھر مجھ سے تلوار ہے ایک ضرب لگائے کہ اس کو کا ف دیے اور پھر مجھ سے بناہ طلب کرنے کے لیے ایک درخت کی اوف میں جا کر یہ کہنے لگ جائے: میں الله کے لیے مسلمان ہوگیا ہوں، اے الله کے رسول! اب کیا میں اس ہے لڑائی کروں؟ ایک روایت میں کے رسول! اب کیا میں اس ہے لڑائی کروں؟ ایک روایت میں دوں۔ رسول الله طفی ہوئے نے فرمایا: ''تو اس کوفل کر دوں یا چھوڑ دوں۔ رسول الله طفی ہوئے نے فرمایا: ''تو اس کوفل نہ کر، اگر تو نے اس کوفل کر دیا تو اِس قبل سے پہلے اسلام والی جو تیری حالت تھی، وہ اس میں آ جائے گا اور اِس قبولیت اسلام والی بات سے پہلے جو اُس کی حالت تھی، وہ اس میں آ جائے گا اور اِس قبولیت اسلام والی بات ہے بہلے جو اُس کی حالت تھی، تو اُس میں چلا جائے گا۔''

فواند: سسجان الله، يكلمه شهادت كالقترس بكه جوكافرتلوارك سائ مين آكراس كااقراركر لع،اس كا

# 

جان و مال محفوظ بھی ہو جائے گا ،اس حدیث کے آخر میں جو وعید سائی گئی ہے ،اس کاتعلق مسلمان کے قتل ہے ہے۔

بَابٌ فِي الْإِيمَان بالنَّبِي عِلَيَّ وَ فَضُلَ مَنُ آمَنَ به وَلَمُ يَرَهُ

نی كريم الشيخ ين برايمان لانے اور آپ كود مكھے بغير آپ برايمان لانے والے كى فضيلت كابيان فرمایا:''اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اس امت کا جو یہودی اور عیسائی میرے بارے میں سنے گا اور پھر اس چیز برایمان نہیں لائے گا، جس کے ساتھ مجھے معوث کیا گیا ہے،تو وہ جہنمیوں میں سے ہوگا۔''

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((وَالَّـذِيْ نَـفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ يَهُوْدِيُّ وَلَا نَصْرَانِيُّ وَمَاتَ وَلَمْ يُؤْمِنْ ب اللَّذِي أُرْسِلْتُ بهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّار\_)) (مسند أحمد: ١١٨٨)

فسواند: ..... چونکه يبودي اورعيسائي ابل كتاب تصاوروه محد الفيئون كى بعثت سے يبله بى آب الفيئون كى معرفت رکھتے تھے، کیکن اس کے باوجودان کا آپ مٹھے کیٹے پر ایمان نہ لانا، یہ بڑا جرم ہے، اس وجہ سے حدیثِ مبار کہ میں يبوديوں اور عيسائيوں كا بطورِ خاص ذكر كيا گيا ہے، وگرنہ جو غيرمسلم بھى آپ ﷺ بن ايمان نہيں لائے گا، وہ آخرت میں نا کام و نامراد ہوگا۔

> (١٣٤) ـ عَـن أَبِـي مُوْسَى الْأَشْعَرِيّ وَعَلَيْهُ عَن النَّبِي عِلَيُّ لَنحُوهُ وَ فِيْهِ ((لَمْ يَدْخُل الْجَنَّةَ)) بَدْلَ قَوْلِهِ ((إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّار-)) (مسند أحمد: ١٩٧٦٥)

(١٣٥) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ ((لَو آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مَنْ أَحْبَارِ الْيَهُودِ لَآمَنَ بِي كُلُّ يَهُودِيٌّ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ-)) قَالَ كَعْبٌ: إِثْنَا عَشَرَ مِصْدَاقُهُمْ في سُورَة الْمَائدَة. (مسند أحمد: ٩٣٧٧)

سیدنا ابوموی اشعری والنیز نے بھی نبی کریم مطابع ہے اس قسم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں'' وہ جہنمیوں میں سے ہو گا'' کی بحائے بہالفاظ ہیں:''وہ جنت میں داخلی نہیں ہوگا۔''

سیدنا ابوہر رہ و والٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملٹے تائے نے فر مایا: ''اگر یہودیوں کے دس علاء مجھ پر ایمان لے آئیں تو روئے زمین یر موجود ہر یہودی مجھ یر ایمان لے آئے گا۔'' سیدنا کعب رہائنیں نے کہا: بارہ کا مصداق سور ہُ ما کدہ میں ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۵۳ (انظر: ۸۲۰۳)

<sup>(</sup>١٣٤) تـخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الطيالسي: ٥٠٩، والنسائي في "الكبري": ١١٢٤١، وابن حبان: ٠٨٨٠ (انظر: ٢٩٥٣٦)

<sup>(</sup>۱۳۵) تخریج: أخر جه البخاری: ۳۹٤۱، ومسلم: ۲۷۹۳ (انظر: ۹۳۸۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

کی رسے اعلیٰ دین اسلام ہے کہ ہے گئی ہے گ کی گواہی معتبر ہوتی تھی ، اس لیے اگر استے یہودی آپ ملتے ہوتی آ کے دین کی حقانیت پر شہادت دے دیں ، تو وہ آپ ملتے ہوتی آئے ہے ۔ یراعتاد کرنے لگ جائیں گے۔

طافظ ابن حجر رائید نے کہا: ابوسعید نے "شرف المصطفی" میں اس صدیث کوروایت کیا اور آخر میں بیزیادتی جم فظ ابن حجر رائید نے کہا: وہی (دس یہودی) مراد ہیں، جن کا الله تعالی نے سورہ ما کدہ میں نام لیا۔ اس قول کے مطابق تو در کضوص یہودی مراد لیے جا کیں گے، وگرخہ آپ میں آپائی اور اس فقت آپ میں تعداد دس نے زیادہ تھی۔ یہ مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ میں تا اس میں کے دور کو اس فقت آپ میں گئی آپائی اس مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب آپ میں دس یہودی مسلمان ہو بھے ہوتے تو سارے کے سارے یہودی مشرف باسلام ہو جاتے ۔ لیکن جو بات ظاہر (اور رائح) معلوم ہورہی ہے کہ اِن دس یہودیوں سے مراد دس رؤسائے یہود ہیں، مثلا ہو فضیر جاتے ۔ لیکن جو بات ظاہر (اور رائح) معلوم ہورہی ہے کہ اِن دس یہود یوں سے مراد دس رؤسائے یہود ہیں، مثلا ہو فضیر میں ابولیا میں اخطب، کعب بن اشرف اور رافع بن ابو حقیق ، جو قیقاع میں عبداللہ بن حنیف، فتحاص میں ابولیا میں انظب، کعب بن اسداور شویل بن زید سردار قسم کے لوگ ہے، ان میں کسی ایک کا در رفاعہ بن نا بردار میں عبداللہ بن سلام بول کر لیتے تو ان کی پیرکار جماعتوں نے بھی مسلمان ہو جانا تھا۔ سردار میں حضرف سیدنا عبداللہ بن سلام بی گئو نے اسلام قبول کیا تھا، دہ یہودیوں میں ریاست و سیادت میں مشہور کسیودیوں میں ریاست و سیادت میں مشہور کے دوسرے روسائے الیکھؤ و کا شکو اگر گئو نا گلگو ہم ۔ (( لَوْ آهَنَ بِی اَلْوْ بَیْرُ بُنُ بَاطِیا وراس کی طرح کے دوسرے روسائے الیکھؤ و کا شکول کر لیتے۔ ( فتح الباری کی ہے۔ (( لَوْ آهَنَ بِی اَلَوْ بَیْرُ بُنُ بَاطِیا وراس کی طرح کے دوسرے روسائے بہود میاں او جاتے تو سارے یہودی اسلام قبول کر لیتے۔ ( فتح الباری : ۱۷ ۔ ۳۰)

به حدیث سند کے لحاظ سے توضعیف ہے لیکن ان میں مذکور چاروں باتیں درست ہیں:

- ا۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ، اس بارے نبی کریم منظم آنے فرمایا: ((لا تقبل صلوٰ قبغیر طهور .)) (مسلم: ۱۲۶/ ۲۰) "وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی۔''
- ۲۔ وضو کے شروع میں ہم اللہ پڑھنے کے بارے ارشادِ نبوی ہے: ((لا و ضوء لسمن لسم یا ذکر اسم الله علیه ،)) (ترمذی: ۲۰) ابو داؤد: ۱۰۱) علامہ ناصر الدین البانی برائنے فرماتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے لیکن بیشواد کے ساتھ قوکی بن جاتی ہے۔ (هدایة الرواة: ۳۸۰)
- س- نی کریم منظ آیا پرایمان لانے کے بغیر اخروی کامیا بی مکن نہیں، اس بارے بہت ی نصوص ہیں، جن میں سے ایک اس جگہ درج کی جاتی ہے: ((والفی نفسی محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذا الامة یهو دی ولا نصر انی ثم یموت ولم یومن بما ارسلت به الا کان من اصحاب النار.)) (مسلم: ٥ لا نصر انی ثم یموت ولم یومن بما ارسلت به الا کان من اصحاب النار.)) (مسلم: ١٠٥٣/٢٤٠) ''اس ذات کی قم، جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس وقت میں کوئی یہودی اور عیمائی میر کے بارے س کے اور میری لائی ہوئی شریعت پرایمان لانے کے بغیر فوت ہوجائے تو وہ آگ میں سے ہوگا۔'' کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المراج ال س- انصار کے ساتھ محبت بھی ایمان کی نشانی اور ایمان کمل ہونے کی علامت ہے حدیث میں ہے: ((اٰیة الایسمان حب الانصار والية النفاق بغض الانصار . )) (بعارى: ١٧) "ايمان كى علامت انصار عميت کرنا اور نفاق کی نشانی انصار سے بغض وعداوت رکھنا ہے۔'' امام بخاری براٹنیے نے منا قب صحابہ کے ضمن میں انصار کے فضائل کے بارے کی ابواب قائم کیے ہیں جو قابلِ مطالعہ ہیں۔ (عبداللہ رفیق)

حُوَيْطِب قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: لا صَلاحةَ لِيمَانِ لَّا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُر اللَّهَ تَعَالَى، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَن لَّهُ يُوْمِنُ بِنِّي، وَلا يُؤْمِنُ بِي مَن لَّا يُحِبُ الْأَنْصَارَ ـ)) (مسند أحمد:

(YVJAA

(١٣٧) عَن أَبِي مُحَيْرِيْزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جُمْعَةَ رَجُل مِنَ الصَّحَابَةِ وَالشَّحَدِثْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِلَى، قَالَ؛ نَعَمْ أُحَدِّنُكُمْ حَدِيثًا جَيْدًا، تَغَدَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَسا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ أَحَدٌ خَيْرٌ مِنَّا؟ أَسْلَمْنَا مَعَكَ وَجَاهَدْنَا مَعَكَ، قَالَ: ((نَعَمْ قَوْمٌ يَكُونُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ يُومِنُونَ بي وَلَمْ يَرُونِنِي -)) (مسند أحمد: ١٧١٠٢)

(١٣٦) عَنْ رَبَاح بن عَبدِ الرَّحمٰن بن رباح بن عبد الرحلٰ سے مروی ہے کہ ان کی دادی نے اینے باب (سیدنا سعید بن زید زانشو ) ہے سنا کہ رسول اللہ مشاعقات نے فرمایا: ''جس آ دی کا وضونہیں اس کی کوئی نماز نہیں ادر جس آ دی نے اللہ تعالٰی کا ذکر نہیں کیا، اس کا کوئی وضونہیں ادر جو هخص مجھ (محمر مِنْظِيَةً مَنْ ) يرايمان نہيں لايا، وہ الله تعالىٰ يرايمان نہیں لا سکے گا اور جس بندے نے انصار سے محت نہ کی ، وہ مجھ برایمان نہیں لا سکے گا۔''

ابومحریز کہتے ہیں: میں نے ایک صحالی ابو جمعہ والنفوز سے کہا: آپ ہمیں الی حدیث بیان کریں، جو آپ نے رسول الله طفي وله سيستى مو، انھول نے كہا: جي بال، ميس تم لوگول كو بڑی عمدہ حدیث بیان کرتا ہوں، ایک دفعہ ہم نے رسول الله مُصْلِيَنَا کے ساتھ صبح کو کھانا کھایا، ہمارے ساتھ سدنا ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا کوئی ہم ہے بھی بہتر ہوسکتا ہے؟ ہم آپ مشیکا کے ساتھ مشرف باسلام ہوئے اور آپ مسے اللے کے ساتھ مل کر جہاد کیا، کیکن آپ منٹیکائیٹر نے فرمایا:''جی ہاں، وہ لوگ بہتر ہیں، جو تمہارے بعد آئیں گے اور دن دیکھے مجھ پر ایمان لے آئیں

<sup>(</sup>١٣٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي ثقال المرى ـ أخرجه الترمذي: ٢٥ مختصرا (انظر: ٢٧١٤٧) (١٣٧) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح ـ أخـرجـه الدارمي: ٢٧٤٤ ، والطبراني في "الكبير": ٣٥٣٨ (انظر: (17977

المنظم ا

(۱۳۸) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ وَلَا اللّهِ عَلَىٰ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

سیدنا انس بن ما لک فرانشد بیان کرتے ہیں کہ رسول الله منظافیا آ فرمایا: "میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو ملوں۔" صحابہ کرام تھ اللہ منظافیا آ کرام تھ اللہ منے کہا: ہم آپ کے بھائی ہی ہیں۔ آپ منظافیا آ فرمایا: "تم تو میرے ساتھی ہو، میرے بھائی تو وہ ہے، جو من دیکھے جھے پرایمان لا کمیں گے۔"

فواند: .... نی کریم مطنع آیا به جاه رہے ہیں که آپ مطنع آیا تا مت والے دن ان لوگوں کوملیں ، جو وین دیکھے آپ مطنع آیا بی میں کہ آپ مطنع آیا بی میں کہ آپ مطنع آیا بی میں کہ آپ مطنع آیا بی میں محابہ کرام کی زائد خوبی بھی بیان کی جا روی ہے کہ اُن کو تو آپ مطنع آیا بیا کی صحبت کا شرف حاصل ہے۔

(۱۳۹) - عَنْ أَبِى أَمَامَةً وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَانِي وَآمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((طُوبِلى لِمَنْ رَأْنِي وَآمَنَ بِي وَ لَمْ يَرَنِي سَبْعَ مِرَّاتٍ ـ) (مسند أحمد: ۲۲۲۳۳)

رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ عَنْ آمَنَ بِي وَ رَافِي وَ رَافِي لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي رَافِي مَرَّةً وَ طُوبِي لِمَنْ آمَنَ بِي وَلَمْ يَرَنِي مَنْعَ مَرَّاتٍ ۔)) (مسند أحمد: ١٢٦٠) سَبْعَ مَرَّاتٍ ۔)) (مسند أحمد: ١٢٦٠) المُجهَنِي وَلَكُ قَالَ أَبِسَى عَبْدِ السرَّحْمُنِ الْجُهَنِي وَلَكُ قَالَ : اللهِ عَنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ عَنْدَ وَاللهِ اللهِ عَنْدَ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

سیدناابو امامہ زباتین سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظم آبانی نے فرمایا: "اس آدی کے لیے خوشخری ہے، جس نے جھے دیکھااور جھے دیکھااور جھے دیکھااور جھے دیکھا اور جو آدی جھے دیکھات نہیں، اس کے لیے سات دفعہ خوشخری ہے۔"
سیدنا انس بن مالک زباتین سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظم آبانی نے فرمایا: "اس محف کے لیے ایک دفعہ خوشخری ہے، جو جھ پر ایمان ایمان لایا اور میرا دیدار کیا، لیکن جو آدی دن دیکھے جھ پر ایمان لایا، اس کے لیے سات دفعہ خوشخری ہے۔"

سیدنا ابوعبد الرحمٰن جهنی رفائد سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مشاکلیّا کے پاس بیٹے ہوئے تھے کہ ایک طرف سے دوسوار نمودار ہوئے، آپ مشاکلیّا نے ان کود کھ کر فر مایا: ''یہ دو کندی نہ ججی آدی ہیں۔'' جب وہ دونوں پہنچ گئے تو معلوم ہوا کہ داقعی ان کا تعلق نہ جج قبیلے سے ہے، پھر ان میں سے ایک

<sup>(</sup>۱۳۸) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه ابویعلی: ۳۳۹۰(انظر: ۱۲۵۷۹)

<sup>(</sup>۱۳۹) تخريج: حسن لغيره (انظر: ۲۲۲۷۷)

<sup>(</sup>١٤٠) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابويعلى: ٣٣٩١ (انظر: ١٢٥٧٨)

<sup>(</sup>١٤١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٤٢، والبزار: ٢٧٦٩ (انظر: ١٧٣٨٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظالة المنظنظين من المام عن (186 الروكي بين المام عن المام عن

لِيُبَايِعِهُ قَالَ: فَلَمَّا أَخَذَ بِيدِهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ رَآكَ فَآمَنَ بِكَ وَصَدَّقَكَ وَاللَّهِ أَرَابُعَكَ مَا ذَا لَهُ؟ قَالَ: ((طُوْبلی لَهُ۔)) قَالَ: فَمَسَعَ عَلَی يَدِهِ فَانْصَرَفَ، ثُمَّ أَقْبَلَ الْآخَرُ حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيُبايِعَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! حَتَّى أَخَذَ بِيَدِهِ لِيبايِعَهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَرَابُعِ لَهُ مَا أَشَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤَلِي اللَّهُ اللَّهُ

بیعت کرنے کے لیے رسول اللہ طفی آیا کے در بوا اور آپ کا میٹی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا: اے اللہ کے رسول! جو آ دی آپ کا دیدار کرتا ہے، آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ کی تقید بی کرتا ہے اور آپ کی بیروی کرتا ہے، اس کے لیے اجر میں کیا ہے؟ آپ طفی آپ نے فر مایا: ''اس کے لیے خوشجری ہے۔'' پھر اس نے آپ طفی آپ کے مبارک ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہٹ گیا، پھر دوسرا بندہ آگے آیا اور بیعت کرنے کے لیے آپ طفی آپ کا کیا خیال ہے کہ جو ہاتھ پکڑا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بیروی کرتا ہے، آپ کی تقید بی کرتا ہے اور آپ کی بیروی کرتا ہے، آپ کی تقید بی کرتا ہے اور آپ کی بیروی کرتا ہے، آپ کی تقید بی کرتا ہے اور آپ کی بیروی کرتا ہے، گیا نے فر مایا: ''اس کے لیے خوشجری ہے، پھر بیروی کرتا ہے، گیرا سے نے خوشجری ہے، پھر اس کے لیے خوشجری ہے۔'' پھراس نے بھی آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ اس کے ایے خوشجری ہے۔'' پھراس نے بھی آپ طفی آپ طفی آپ طفی آپ کے مبارک ہاتھ پر اپنا ہاتھ پھیرا اور پیچھے ہٹ گیا۔

جبیر بن نفیر کہتے ہے: ہم ایک دن سیدنا مقداد بن اسود بنائیڈ کے پاس بیٹے ہوئے تھے، ای اثنا میں ایک آدمی کا گزر ہوا اور اس نے سیدنا مقداد بنائیڈ کو دکھ کر کہا: خوشخری ہے ان دو آنکھوں کے لیے، جھوں نے رسول اللہ مشکی آئی کا دیدار کیا، اللہ کی قتم! ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے بھی وہ کچھ دیکھا ہوتا جوتم نے دیکھا اور ہم نے بھی ان چیزوں کا مشاہدہ کیا ہوتا، جن کا تم نے مشاہدہ کیا۔ یہ من کرسیدنا مقداد بنائیڈ غصے ہوتا، جن کا تم نے مشاہدہ کیا۔ یہ من کرسیدنا مقداد بنائیڈ غصے میں آگئے، مجھے بڑا تعجب ہونے لگا کہ اس بندے نے بات تو خیروالی ہی کی تھی، اسے میں وہ اس پرمتوجہ ہوکر کہنے لگے: کون می چیز بندے کو اس خیال پر آمادہ کردیتی ہے کہ وہ تمنا کرنے می چیز بندے کو اس خیال پر آمادہ کردیتی ہے کہ وہ تمنا کرنے

(١٤٢) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرِ عَنْ أَبِيْ وَ قَالَ: حَسَلَسْنَا إِلَى الْمِقْلَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَ اللَّهِ يَعْوَمًا ، فَمَرَّ بِى رَجُلٌ فَقَالَ: طُوبْ يَ لِهَا تَيْنِ الْعَيْنَيْنِ اللَّيْنِ رَأَتَنَا رَاثُولَ اللَّهِ فَلَى وَاللَّهِ الْوَدِدْنَا أَنْنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهِ الْوَدِدْنَا أَنْنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهِ الْوَدِدْنَا أَنْنَا رَأَيْنَا مَا رَأَيْتَ وَ اللَّهِ فَيْ وَاللَّهِ اللَّهِ عَنْهُ لَا يَدْرِى لَوْ شَهِدَهُ فَعَلَى اللَّهُ عَنْهُ لَا يَدْرِى لَوْ شَهِدَهُ مَنْ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ مَنْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ مَنْولَ لَكُونُ فِيْهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ مَنْ وَلَيْفِهِ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ مَنْ وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ كَيْفَ مَنْ مَنْ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَذْرِى لَوْ شَهِدَهُ لَكُنْ فَيْفِهُ ، وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ لَيْ حَيْو اللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ لَيْفَا مَا مُؤْفِلَ فَيْهِ ، وَاللَّهِ لَقَدْ حَضَرَ رَسُولَ لَا مَالَيْ اللَّهُ عَنْهُ لَا يَذْ حَضَرَ رَسُولَ لَا اللَّهُ عَنْهُ لَا يَذْوِى لَوْ شَهِدَهُ لَاللَهُ عَنْهُ لَا يَذْوِى لَوْ شَهِدَهُ لَا يَعْلَى مَا مَالُولُولَ لَلْهُ عَنْهُ لَا يَذْوِى لَوْ شَهِدَهُ لَا يَعْلَى مَا لَوْلُولُولُ لَلْهُ لَا يَذْوِى لَوْ شَهِدَهُ لَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَا لَا لَا لَا لَهُ لَا يَدْوِى لَوْ شَهِدَهُ لَا لَنْ اللَّهُ عُنْهُ لَا يَعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ لَا لَا لَهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ لَوْ الْمِيْفِي الْمُؤْلُ لَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ لَا لَاللَّهُ عَنْهُ لَا لَالْمُ لَا لَا لَهُ لَا عَلَى الْمُؤْلُولُ لَلْهُ الْمُؤْلِقُ لَالْمُ لَا لَاللَّهُ لَا لَلْهُ لَلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ لَا لَلْمُ لَا لَا لَهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْم

(۱٤۲) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح ـ أخـرجـه البخاري في "الادب المفرد": ۸۷، وابن حبان: ۲۵۵۲، والطبراني في "الكبير": ۲۰/ ۲۰۰ (انظر: ۲۳۸۱) الكالم المركز المام المركز ( 187 المركز المركز المام المركز المركز المام المركز المرك

لگتا ہے کہ ایس جگہ پر حاضر ہوا ہوتا، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسے غائب رکھا، وہنیں جانتا کہ اگر وہ اس مقام برموجود ہوتا تو اس کی کیفیت کما ہوتی ، الله کی قتم ہے کہ رسول الله مشاملاً کے پاس ایسے لوگ بھی موجود تھے کہ اللّٰہ تعالٰی نے جن کونھنوں كے بل جہنم ميں گرا ديا، ان لوگوں نے آپ مشي الآخ كى بات كو تبول نہیں کیا تھا اور آپ مشکور آ کی تصدیق نہیں کی تھی، کیا تم اس نعت یر الله تعالی کی تعریف نہیں کرتے کہ جب اس نے تم کو پیدا کیا تو تمہاری حالت رکھی کے صرف اپنے ربّ کو پیچانتے تے اور اینے نبی کی لائی ہوئی شریعت کی تصدیق کرنے والے تے ہتم سے پہلے والے لوگوں نے تمہیں آز ماکشوں سے کفایت كيا-الله كاقتم إجب الله تعالى نے نى كريم ول الله كومعوث كما تها تواس وقت برے سخت حالات تھے، فتر ت اور حاملت کا ایبا دورتھا کہ جس میں مشرک لوگ بیسمجھ رہے تھے کہ بت یری والا دن سب سے بہتر ہے، اس وقت آپ ملنے آیا ایسا "فہ قان" لے کرآئے،جس نے حق و ماطل کے مابین فرق کیا اور باپ اور اس کی اولا و میں اس طرح فرق کیا کہ ایک آ دمی د کچے رہا ہوتا کہ اس کے والدین، اولا د اور بھائی کافر ہیں،لیکن الله تعالی نے اس کے دل کا تالہ ایمان کے لیے کھول ویا ہے، اس کو بیعلم ہو جاتا تھا کہ اگروہ اس دین کو قبول کیے بغیر مرگیا تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا اور اس طرح اس کی آئکھ بھی بھی مُصْدُی نہیں ہوگی، جب کہ اسے یہ مجھ ہوتی تھی کہ اس کا پیارا جہنم میں حارباہے، یہی چز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تَعَالَى نِهُ مَايا: ﴿ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبُ لَنَا مِنُ أُزُوَاجِنَا وَ ذُرِيَّاتِنَا قُرَّةً أَعُيُنِ ﴾ ..... 'اور يدعا كرت بي کہاہے ہارے پروردگار! تو ہمیں ہاری بیویوں اور اولا د سے آنكهول كى تُعتذك عطا قرماً " (سورة فرقان: ٧٤)

اللهِ عَلَى مَنَاخِرهم الله عَلَى مَنَاخِرهم فِي جَهَنَّمَ لَمْ يُجِيبُوهُ وَلَمْ يُصَدِّقُوهُ، أَوَلا نَحْمَدُونَ اللَّهَ إِذْ أَخْرَجَكُمْ لَا تَعْرِفُونَ إِلَّا رَبَّكُمْ مُصَدِّقِيْنَ لِمَا جَاءَ بِهِ نَبِيُّكُمْ قَدْ كُفِيتُمُ لْبَلاءَ بِغَيْرِكُمْ، وَاللَّهِ! لَقَدْ بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيُّ عِنْ عَلَى أَشَدِّ حَالَ بَعَثَ عَلَيْهَا نَبِيًّا سِنَ الْأَنْسَاء في فَتْرَة وَجَاهِلَيَّة مَا يَرَوْنَ أَنَّ دِينًا أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْأُونَانِ فَجَاءَ بِفُرْ قَان نَسرَقَ بِهِ بَيْنَ الْمَحَقِّ وَالْبَاطِل وَ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِيدِ وَوَلَيدِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَرْي وَالِدَهُ وَوَلَدَهُ وَأَخَاهُ كَافِرًا وَقَدْ فَتَحَ اللَّهُ قُفْلَ قَلْبِهِ لِلْإِيْمَانِ يَعْلَمُ أَنَّهُ إِنْ هَلَكَ دَخَلَ ا ـنَّارَ فَكُلا تَقِرُّ عَيْنُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ حَبِيْبَهُ فِي ا خَّارِ وَ أَنَّهَا الَّتِي قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿الَّذِينَ يَـقُـوْلُـوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرَّيَّاتِنَا قُرْةَ أَعْيُنِ ﴾ [ (مسند أحمد: ٢٤٣١)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم المنظم

فوافد: سن مطون بنت کا ایک درخت، سعادت، خیر و بھلائی۔ حقیقت ہے ہے کہ ہر معنی دوسرے تمام معانی کو سترم ہے۔ ذہن شین دوسرے تمام معانی کو سترم ہے۔ ذہن شین کو لیس کہ اس امت میں کلی اعتبار سے حکابہ کرام ہی افضل ہیں، جو شرف اور سعادت ان کے نصیبے میں آئی، وہ اس میں اپنا ٹانی نہیں رکھتے، اس مقام پر اس موضوع سے متعلقہ شرعی نصوص کا احاطہ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم میر آپ بغیر آپ پرائیان لا ناائی جزوی فضیلت ہے، جس میں آپ میر آپ میر آپ پر بغیر آپ پر ائیان لا ناائی جزوی فضیلت ہے، جس میں آپ میر آپ کود کھے بغیر آپ بر ائیان کا گئی ہے، جو آپ میر آپ میر آب کی کہ نہیں ہے۔ درج ذیل حدیث میں اس خصوصیت کی وجہ بیان کی گئی ہے:

ایک مقام پردس صحابہ کرام بح سے، انھوں نے کہا: ((یا رَسُولَ اللهِ اَ هَلْ مِنْ قَوْمِ هُمْ اَعْظَمُ مِنَا اَجْرًا، اَمَنَا بِكَ وَاتَبَعْنَاكَ؟ قَالَ: ((مَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ ذَالِكَ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ بَيْنَ اَظْهُرِ كُمْ يَأْتِيكُمْ بِالْوَحْيِ مِنَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ لَوْحَيْنِ، يُومُنُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا مِنَ السَّمَاءِ؟ بَلْ قَوْمٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِكُمْ، يَأْتِيهِمْ كِتَابٌ بَيْنَ لَوْحَيْنِ، يُومُونَ بِهِ وَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيْهِ ، اُولِئِكَ اَعْظَمُ مِنْكُمْ اَجْرًا)) .....االه الله كرسول! كيا اليال الله عَلَيْ بَيْنَ لَوْحَيْنِ، يُومُ بَيْ بَواج وَثُواب مِن بَم عَبِرُهُ وَيُو بَعْمَلُونَ بِمَا كَرَبُول بَهُ مَا أَجْرًا)) .....االه الله كي الله عن وقرمانبردارى كى ہے؟ آپ نے فرمایا: ''بھلا کہوں ،ہم تو آپ پر (براو راست) ايمان لا عين روڑ ہوائك على مول الله مِنْ عَمَار الله مِنْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

صحابہ کرام تفکانیڈیم کے پاس آپ مطفع آیل کی حقانیت کی کئی علامتیں موجود تھیں، وہ نبی کریم مطفع آیل کے معجزات کا مشاہدہ کررہے ہوتے تھے، آپ مطفع آیل کی برکات کا عملی ظہور مشاہدہ کررہے ہوتے تھے، آپ مطفع آیل کی برکات کا عملی ظہور ان کے سامنے تھا، علی ہذا القیاس، اس لیے ان کے لیے یہ فیصلہ کرنا آسان تھا کہ آپ مطفع آیل برایمان لایا جائے، جبکہ بعد میں ایمان لانے والوں کی بنیاد کتابوں میں لکھے ہوئے الفاظ تھے یا لوگوں سے سنے ہوئے۔

ان احادیث میں صحابہ کے بعد والے مسلمانوں کی افضلیت کا بیان ہے، اللہ تعالی کے فضل وکرم ہے ہم لوگ اس حدیث کا مصداق بنتے ہیں کہ ہمارے پاس قبولیت ایمان کے لیے کوئی الی نشانی موجود نہتھی، جو انبیا ورسل اور ان کے براہِ راست پیروکاروں کے پاس ہوتی تھی، میمض اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس اعزاز کی وجہ ہے ہمیں ثابت قدمی اختیار کرتے ہوئے اعمال صالح کے لیے کوشش کرنی جا ہے، تا کہ دنیا و آخرت میں عزت پاسکیں۔

# ﴿ ﴿ مَنْ الْمُلَا الْمُلَوْمِنِ اللهِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَكُومِنِ اللهِ ﴾ ﴿ ﴿ لَهُ اللَّهُ مِنَ اللهِ ﴾ ﴿ لَهُ اللَّهُ ا بَابٌ فِي فَضُلِ الْمُؤْمِنِ وَ صِفَتِهِ وَ مَثُلِهِ مومن كى فضيلت، صفات اور اس كى مثالوں كا بيان

سیدنا ابو ہریرہ زبائی ہے مروی ہے کہ نبی کریم میٹے آئی نے سیدنا بلال زبائی کو حکم دیا کہ وہ لوگوں اس بات کی منادی کرے کہ جنت میں صرف اور صرف مسلمان جان داخل ہوگی۔

ابو زبیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر بن عبدالله فرانیو سے اس مقول کے بارے میں سوال کیا کہ جس کے بارے میں سیدنا کھی خیم نے اعلان کیا تھا؟ انھوں نے کہا: ہم حنین میں سے کہ نبی کریم منتظ کیا ہے اس میں سے کہ نبی کریم منتظ کیا نے سیدنا تھی فرانیو کو کھی دیا کہ وہ لوگوں میں یہ اعلان کردے کہ صرف اور صرف جنت میں مومن داخل ہوگا۔

(۱٤٥، ١٤٥) عَسنْ أَبِسى الرَّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا (يَعْنِى بْنَ عَبْدِ اللهِ صَحَيْمٌ؟ عَنِ الْنَتِيْلِ الَّذِى قُتِلَ فَأَذَّنَ فِيْهِ سُحَيْمٌ؟ قَالَ: كُنَّا بِحَنَيْنِ فَأَمَرَ النَّبِيُ فَيْ سُحَيْمًا أَنْ يُؤَذِّنَ فِى النَّاسِ أَنَّهُ لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (وَفِى رِوَايَةِ: أَلا لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ) إلَّا مُؤْمِنٌ ـ (مسند أحمد: 18۸۲٣)

سیدنا محود بن لبید و فاتین سے مروی ہے کہ نبی کریم ملط کے آنے فرمایا: '' بیشک اللہ تعالی اپنے مؤمن بندے کو دنیا (اوراس کے مال و اسباب) سے بچاتا ہے، حالانکہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے تم اپنے بیار آدمی پر ڈرتے ہوئے اوراس کو کھانے پینے سے بچاتے ہو۔''

(1٤٦) - عَنْ مَحْمُ وْدِبْنِ لَبِيْدِ وَلَا أَنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِى رَسُولَ اللهِ قَالَ: ((إنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِى عَبْدَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَيَحْمِى عَبْدَهُ الْمُونِ مِنَ الدُّنيَا وَهُو يُحِبُّهُ كَمَا تَحْمُ وْنَ مَرِيْضَكُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ تَحَافُونَهُ عَلَيْهِ -)) (مسند أحمد: ٢٤٠٢٧)

فوائد: ....مکن ہے کہ اگر مؤمن بندے کو دنیوی مال واسباب دے دیئے جائیں تو وہ ان کے برے اثرات میں ملوث ہو جائے اور ان سے دھو کہ کھا کر بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے، جیسا کہ سر مابید دارلوگوں کو دیکھا گیا ہے، مگروہ جس پر اللّہ تعالیٰ خصوصی رحمت کر دے۔

سیدنا ابوسعید خدری و الله طنی تا کی سے کہ رسول الله طنی آیا کے

(١٤٧) ـ عَـنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرَيِّ وَطَلِيَّةُ أَنَّ

<sup>(</sup>١٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٦٢، ومسلم: ١١١ (انظر: ٨٠٩٠)

<sup>(</sup>١٤٥، ١٤٥) تخريج: اسناده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ (انظر: ١٤٧٦٤)

<sup>(</sup>١٤٦) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه البيهقي في "شعب الايمان": ١٠٤٥٠ (انظر: ٢٣٦٢٧)

<sup>(</sup>١٤٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد المصرى (انظر: ١١٠٥٠)

نے فرمایا:'' دنیا میں مومنوں کی تمین اقسام ہیں: (1) وہ لوگ جو الله تعالیٰ اوراس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی شک میں نہ بڑے اور اللہ کے رائے میں مال و جان سے جہاد کیا، (۲) وہ آ دی کہ جس کے بارے میں دوسرے لوگوں کو اینے مالوں اور جانول یر امن رہتا ہے اور (۳) چر وہ آ دی جو حرص یر جھانکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسے ترک کر دیتا ہے۔''

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اَلْـمُولِمِنُونَ فِي الدُّنْيَا عَلَى ثَلاثَةِ أَجْزَاءٍ ، الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَ الَّذِي يَأْمَنُهُ النَّاسُ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ الَّذِي إِذَا أَشْرَفَ عَلَى طَمَع تَرَكَهُ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّـ)) (مسندأحمد: ١١٠٦٥)

فواند: .....بهرحال مومن كوطمع اورحرص مصمحفوظ ره كراعمال صالحه كي ذريع بلندى درجات كي حصول ك ليے كوشش كرنى جاہے۔

> (١٤٨) - عَسْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ الْفَاجِرَ خَبُّ لَثِيْمٌ - (مسند أحمد: ٩١٠٧) مكار، (دغاباز) اور كمين (اوررزيل) موتا بـ"

سیدنا ابو ہررہ وہاننظ بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشکر کانے نے رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: إِنَّ الْمُومِنَ غِرٌّ كَرِيمٌ وَإِنَّ فرمايا: "مومن مجولا بحالا اور بزرك والا بوتا ب اور فاجر آدى

ف**وائد**: .....ابوجعفرطحاویؓ نے کہا:''عرب لوگ اس شخص کو''غِرِ'' کہتے ہیں، جس میں فتنہ و فساد اور مکاری و عالا کی جیسا کوئی وصف نہ پایا جائے ، اس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ ظاہر ہے کہ جو آ دمی ایسے اوصاف سے متصف ہوگا، دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے امن میں رہیں گے اور یہی مومنوں کی صفات ہیں۔ جبکہ فاجر ایسے مخف کو کہا جاتا ہے، جس کے ظاہراور باطن میں تضاد ہو، کیونکہ ایسے آ دی کا باطن مکروہ ہوتا ہے اور اس کا ظاہر باطن کے مخالف ہوتا ہے، کینی وہ منافق کی طرح ہوتا ہے جو بظاہرائیں چیز ہے متصف ہوتا ہے، جو پیندیدہ ہوتی ہےاور وہ اسلام ہے،جس پر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اس کے باطن میں اسلام کی مخالفت ہوتی ہے، یعنی کفر، جس کی مسلمان فدمت کرتے ہیں۔'' ہمیں جاہے کہ حدیث مبارکہ میں مومن اور فاجر کے مابین پیش کئے گئے موازنہ کو سمجھیں اور مومن والی صفات سے متصف رہنے اور فاجر والی صفات سے دوررہنے کی کوشش کریں ۔مومن کے ''بھولا بھالا'' ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ کروفریب، افترا و کذب، ابن الوقتی اور ظاہرو باطن میں یائے جانے والے فرق سے پاک ہوتا ہے، کسی کی عیب جوئی نہیں کرتا اور نہ کسی کی ثوہ اور جاسوی میں رہتا ہے، وہ مستقل مزاج ہوتا ہے اور وقت کی تیز ہوا نمیں اس کے رخ کو بدلنے میں نا کام رہتی ہیں۔ به مطلب نہیں کہ وہ سمجھدار یا دوراندلیش نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱٤۸) تخریج: حسن ـ أخرجه ابو داود: ٤٧٩٠، والترمذي: ١٩٦٤ (انظر: ٩١٠٧)

<sup>(</sup>١٤٩) تخريج: اسناده جيِّد. أخرجه البزار: ٧٨١، والبيهقي في "شعب الايمان": ٤٩٤ (انظر: ٢٧١٦)

المنظم ا

(﴿ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: اَلْمُوْمِنُ عِنْدِى بِمَنْزِلَةِ فَرَمَانِ: ''اللّٰه تعالى فرماتے ہیں: میرے نزدیک مومن ہر قتم کی کُلِ خَیْرِ یَحْمَدُنِیْ وَ أَنَا أَنْزِعُ نَفْسَهُ مِنْ بَیْنِ خیرو بھلائی کی منزلت پر ہے، ہیں اس کے پہلوؤں سے اس کی جَنْیَهِ۔)) (مسند أحمد: ٨٧١٦) جنْبَیْهِ۔)) (مسند أحمد: ٨٧١٦)

ہوتا ہے۔''

فواند: مرمون کا الله تعالی کے ساتھ اتنا گہر اتعلق ہوتا ہے کہ جب اس کا سب سے قیمتی سر ماییاس کی جان اس سے چینی جارہی ہوتی ہے تو اس وقت بھی وہ اس چیز کو الله تعالی کا فیصلہ بھھ کر اس کی تعریف کرتا ہے، کیونکہ میسارا کی حمد وثنا کے حکم سے ہور ہا ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کرتا ہے، وہ اس قدر مناسب اور درست ہوتا ہے کہ اس کی حمد وثنا بیان ہونی جا ہے۔

(۱۵۰) - وَ عَنْهُ فِي أُخْرَى أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَالَّذِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَالَّذِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ فَالَذَ ((إِنَّ الْمُوْمِنَ لَيُنْضِى شَيَاطِيْنَهُ كَمَا يُنْضِى أَحَدُكُمْ بَعِيْرَهُ فِي السَّفَرِ -)) (مسند أحمد: ۸۹۲۷)

سیدنا ابو ہریرہ وہ فائن سے مروی ایک اور روایت میں ہے کہ نبی

کریم الشیکی نے فرمایا: '' بیشک مؤمن اپنے شیطانوں کو اس
طرح تھکا دیتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی اپنے اونٹ کوسفر میں
تھکا دیتا ہے۔''

فوائد: سسمومن، اعمال صالحہ کوسرانجام دینے میں مصروف رہتا ہے، کھانے پینے سے پہلے اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے جیسے امور میں اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے ماکولات ومشروبات میں شیطان کا کوئی مصرفہ بین رہتا اور نہ شیطان اس کے گھر رات گزار سکتا ہے، علاوہ ازیں شیطانی خواہشات اور وساوس اس پر کارگر ثابت نہیں ہوتے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اپنی تمام کاروائیوں میں ناکام اور ضعیف اور مغلوب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوامرکی پاسداری، اس کی نواہی سے اجتناب اور نفسانی شہوات سے دوری کی وجہ سے شیطان کی حیثیت قیدی اور مجبور سے زیادہ نہیں رہتی، بلکہ وہ اس جانور کی طرح ہو جاتا ہے، جس کوسفروں نے کمز ور اور لاغر کر دیا ہو۔

نَيْدِ وَكُلَّيْنَ قَالَ: قَالَ سيدنا فضاله بن عبيد بن ثاني بيان كرتے بيں كه نبى كريم مِنْ الله وَجَةِ الوداع كے موقع پر فرمايا: "كيا ميں تم كومؤمن كے أَمِنهُ النَّاسُ عَلَى بارے ميں نه بتلا دول، مؤمن وہ ہے كه لوگ اپنے مالول اور مُمسلِمُ مَنْ سَلِمَ جانول كے معاملے ميں جس سے امن ميں رہيں ، مسلمان وہ يَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ ہِنَ كَا بِانِ اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہيں، قِاللهِ وَالْمُهَاجِدُ مَهِ باہدوہ ہے جواللہ تعالیٰ كی اطاعت كرنے ميں اپنشس سے قاللهِ وَالْمُهَاجِدُ مَهَا بِنْ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُهَاجِدُ مَهَا لَهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَالْمُهَاجِدُ مَا اللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُوالِولَةُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُوالِولُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُوالِولُولُ وَالْمُوالْمُولُولُ وَاللّهُ وَالْمُولُولُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(١٥١) - عَنْ فَضَالَةً بْنِ عُبَيْدٍ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَظَيْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: ((أَلا أُخْسِرُكُمْ بِالْمُؤْمِنِ، مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى أُخْسِرُكُمْ مِنْ سَلِمَ أَضُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ وَالْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُ وَ يَدِهِ، وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهِدُ مَنْ جَاهَدُ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ طَاعَةِ اللهِ وَالْمُهَاجِرُ

(١٥٠) تخريع اسناده ضعف، ابن لهيعة سبي، الحفظ (انظر ١٩٤٠)

المورد المنظم ا

ف واند: ..... یو تقی ایمان، جهاد اور بجرت کے تقاضے ہیں، دورِ حاضر کے مسلمان ان ہدایات سے محروم ہیں، دوسرول کی پریشانیاں ان کو پریشان نہیں کرتیں اور دوسرول کی خوشیوں سے ان کے نفول میں گھٹن پیدا ہو جاتی ہے۔

سیدنا عبد الله بن عمر و بن عاص رفائق سے مروی ہے کہ رسول الله منظ مین نے فر مایا: "کیا تم جانے ہو کہ مسلمان کون ہے؟"
انھوں نے کہا: الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ منظ مین نے فر مایا: "وہ مسلمان ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔" آپ منظ مین نے فر مایا: "کیا تم جانے ہو کہ مؤمن کون ہوتا ہے؟" انھوں نے کہا: الله اور اس کا رسول ہی بہتر جانے ہیں۔ آپ منظ مین نے فر مایا: "مؤمن وہ ہے کہ دوسرے مؤمن اپنی جانوں اور مالوں کے سلم میں جس سے امن میں رہیں اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اور اس سے امن میں رہیں اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اور اس سے امن میں رہیں اور مہاجر وہ ہے جو برائی کو چھوڑ دے اور اس سے اجتناب کرے۔"

اور اس سے ایک اور روایت میں ہے رسول الله مطاع آیا نے فرمایا: "مسلمان وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور مہاجر وہ ہے جو ان امورکوچھوڑ دے، جن سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے۔"

(١٥٢) عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِى سَمِعْتُ أَبِى يَعَلَى سَمِعْتُ أَبِى يَعَلَى سَمِعْتُ أَبِى يَعَلَى سَمِعْتُ أَبِى يَعَلَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَسَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهِ وَلَى اللّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مَن لِسَانِهِ وَ يَعِدِهِ -)) قَالَ: ((تَذْرُونَ مَن لِسَانِهِ وَ يَعِدِه -)) قَالَ: ((تَذْرُونَ مَن لِسَانِهِ وَ يَعِدِه -)) قَالَ: ((تَذْرُونَ مَن لِسَانِهِ وَ يَعِدِه -)) قَالَ: ((مَنْ أَمِنَهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: ((مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ السَّوْءَ وَلَاهِمْ وَالْمُهَا إِحْدُ مَنْ هَجَرَ السَّوْءَ فَاجَرَ السَّوْءَ فَاجَرَ السَّوْءَ فَاجَرَ السَّوْءَ فَا خَتَنَبَهُ -)) (مسند أحمد: ٢٠١٧)

(۱۵۳) ـ (وَ عَنْهُ فِي أَخْرَى) ـ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهِ عَنْهُ وَلَى: ((اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ اللهُ عَنْهُ وَ يَلِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ـ)) (مسند أحمد: هَجَرَ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ ـ)) (مسند أحمد: ١٩٢٥)

فواند: .... جقیق مجاہداور مہاجر وہی ہے جو اپنفس کی خالفت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کو ترک کر دے اگر ایک انسان ، جرت (یعنی ترک وطن) اور جہاد کے باوجود اللہ تعالیٰ کی معصیتوں سے پر ہیز نہیں کرتا تو الی ہجرت اور جہاد کا کیا فائدہ جو اس کے نفس میں ہی نیکی کا رجحان پیدا نہ کر سکے؟ ہجرت اور جہاد تو اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس کے اوامر ونواہی کی پابندی کی جائے وہ پابندی خواہ اپنا وطن چھوڑ نے کی صورت میں ہو یا اسلام کی سربلندی کے اللہ کے دشمنوں سے نچہ آز مائی کرنے کی صورت میں یا شریعت کی منع کردہ چیزوں سے باز

<sup>(</sup>۱۵۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۷۰۱۷)

<sup>(</sup>١٥٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المراج ا رہنے کی صورت میں۔

اصطلاح میں دارالکفر ہے دارالاسلام کی طرف نتقل ہونا''ہجرت'' کہلاتا ہے' یاد رہے کہ مسلمان اینے اسلام کی حفاظت کے لئے اپنے وطن کوخیر آباد کہتا ہے اور ہجرت کا اصل مقصود برائیوں سے محفوظ رہنا ہے جوانسان ہجرت کرنے کے باوجود الله تعالی کی معصیت سے بازنہیں رہتا' اس کواس کی ججرت کا کوئی فائدہ نہیں' اس اعتبار سے الله تعالیٰ کےحرام کردہ امور سے اجتناب کرنا اصل ہجرت ہے یا ہجرت کا بنیادی مقصد ہے۔

(١٥٤) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهَا أَنَّ النَّبِي عِلَيْ سيدنا ابو بريره فالناس عروى ب كه نبي كريم مِسْ النَّيَ النَّبِي اللهُ عَرايا: قَالَ: ((ٱلْمُوْمِنُ مَأْلَفٌ، وَلا خَيْرَ فِيمَنْ لا مومن اليها وجود ب،جس مين مانوسيت يائي جاتى بادراس إَسَا لَفُ وَلا يُسولُفُ ) (مسند أحسد: فخص مين كوكى خيرنيين ب، جوندكى سے انس كرتا ہے اور ند اس سے مانوس ہوا جاتا ہے۔''

(4111)

فوافد: .....معلوم ہوا کہ''انس' کا مومن کے ساتھ گہراتعلق ہے، لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں اور وہ لوگوں ے مانوس ہوتا ہے، اس کی سب سے بہترین مثال یہ ہے کہ اگر مجد کا امام خوش اخلاق ہو، عالم باعمل ہو، با امتیاز نمازیوں کی قدر کرتا ہو،لوگوں کے بچوں کی تعلیم کی فکر رکھتا ہواور حرص و بخل ہے یاک ہو کرانی غیرت وحمیت کو سمجھنے والا ادراس کو برقرار رکھنے والا ہوتو ایسے فرد کولوگوں کی طرف ہے جومودت ومحبت اور احترام واکرام نصیب ہوتا ہے، عام آ دمی کا دل و د ماغ اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ یہی معاملہ اساتذہ، ڈاکٹر حضرات اور دوسرے لوگوں کا ہے، کیکن سب سے پہلے ایمان واسلام کے نقاضوں کو بورا کرنا فرض ہے۔

(١٥٥) ـ عَـنْ أَبِـى أَمَامَةَ وَعَلَيْهُ قَـالَ: أَخَذَ سيدنا ابوامامه وَالنَّهُ عَمروى ب، وه كَهِم بن رسول الله ببَدِي رَسُولُ اللَّهِ عِينًا فَقَالَ لِي: ((يَا أَبَا للهُ عَنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْكَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلْمَ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عِلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُوعِ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَيْكَعِلْ عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أُمَامَةً! إِنَّ مِنَ الْمُوْمِينِينَ مَنْ يَلِينُ لِي مَوْمِن اليه بين كدان كو ول مير عليه (بهت) نرم هو جاتے ہیں۔''

قَنْهُ مِنْ ) (مسند أحمد: ٢٢٦٥٥)

فواند: سموَمنوں کے درج مختلف ہوتے ہیں ،کوئی بہت جلدی مطیع ہونے والا اور خیر و بھلائی کی طرف سبقت لے جانے والا ہوتا ہے، جبکہ بعض دوسرے لوگوں میں اس چیز کی رغبت کم ہوتی ہے، ارشادِ بارمی تعالیٰ ہے: ﴿ ثُـمَّهُ ٱوُرَّثُنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ وَمِنْهُمُ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بالْحَيْرَاتِ بإِذُنِ اللّهِ ﴾ ..... ' بجرجم نے ان لوگوں كواس كتاب كا وارث بنايا جن كوجم نے اينے بندوں ميں سے پيند

<sup>(</sup>١٥٤) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الحاكم: ١/ ٢٣، والبيهقي: ١٠/ ٢٣٦، والبزار: ٣٥٩١ (انظر:٩١٩٨) (١٥٥) تمخريج: اسناده ضعيف، تفرد به بقية بن الوليد، وهو ضعيف عند التفرد ـ أخرجه الطبراني في "الكبر ": ٥٥٦٧ (انظر: ٢٢٢٩٩)

# المراكز والماري المراكز المرا

فر مایا ، پھر بعضے تو ان میں ہے اپنی جانوں برظلم کرنے والے ہیں اور بعضے ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعضے ان می*ں* الله كي توفيق سے نيكيول مين آ كے بوصتے جلے جاتے ہيں۔" (سورہ فاطر: ٣٢)

> الـلُّهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي أَقْرَأُ الْفُرْآنَ فَكَاأَجِدُ قَلْبِي يَعْقِلُ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ قَلْبَكَ حُشِيَ الْإِيْمَانَ وَ إِنَّ الْإِيْمَانَ يُعْطَى الْعَبْدَ قَبْلَ الْقُرْآنِ.)) (مسند أحمد: ٦٦٠٤)

(١٥٦) ـ عَنْ عَبْدِ السَّلْمِ بْنِ عَسْرِو بْنِ سيدنا عبد الله بن عمرو بن عاص بالنيز عمروى ب كه ايك الْعَاصِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ آوى، رسول الله مَ اللهَ عَلَيْهُ كَ ياس آيا اور كها: الله ك رسول! میں قرآن کی تلاوت تو کرتا ہوں ،کیکن میں دیکھیا ہوں كميرا دل اس كوسجه نبيس يا رما؟ رسول الله مطي الله عن فرمايا: "بیشک تیرادل ایمان سے بھرا ہوا ہے اور بندہ قرآن سے سلے ايمان دياجاتا ہے۔"

فواند: ....مفهوم بيب كرسيدنا عبدالله بن عمرو رفائند كرول مين جتني مخوائش هي ، وه ايمان كي وجه بركر موسى ہے، جس کی وجہ سے دوسری چیزیں بھولنا شروع ہوگئی ہیں، ہاں بیعلیحدہ بات ہے کہ اللہ تعالی کمال ایمان کے باوجود

> قرآن مجیداورعلم کومحفوظ کرنے کی قوت عطا کر دے۔ (١٥٧) ـ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي ﷺ فَعَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالْحَدِيثِ، لأَنْ أُحِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أُحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَىالَ: ((ذَالِكَ صَرِيْتُ الْإِيْمَانِ-)) (مسند أحمد: ٩١٤٥)

سیدنا ابو ہریرہ زائن سے مروی ہے کہ ایک آدی نبی کریم مشاقیاً کے پاس آیااور کہا: اے اللہ کے رسول! میرے نفس میں بعض باتیں تو ایس آ جاتی ہیں کہ مجھے آسان ہے گرنا اس سے زیادہ بندلگتا ہے کہ میں ان کے ساتھ کلام کروں؟ آپ مطابق نے فرمایا:'' یہ تو صریح ایمان کی علامت ہے۔''

> (١٥٨) ـ (وَ عَنْهُ بِلَفْظِ آخَرَ) ـقَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللُّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنْفُسِنَا مَا يَسُرُّنَا نَتَكَلَّمُ بِهِ وَإِنَّ لَنَا مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ، قَالَ: ((أُوجَدْتُمْ ذَالِكَ؟)) قَالُوا: نَعَم، قَالَ: ((ذَاكَ صَرِيْحُ الْإِيْمَان\_))

ان سے ان الفاظ کے ساتھ بھی روایت مروی ہے لوگوں نے كها: اے الله كے رسول! مم اينے نفول ميں ايسے خيالات محسوس کرتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کی وہ تمام چیزیں دے دی جائيں،جن برسورج طلوع ہوتا ہے تو چربھی ہمیں بہ بات خوش نہیں کرے گی کہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں۔ آب م<u>اشخون</u> نے

<sup>(</sup>١٥٦) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وحيى بن عبد الله المعافري، وقد تفرد به (انظر: ٦٦٠٤)

<sup>(</sup>١٥٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٢ (انظر: ٩١٥٦)

<sup>(</sup>١٥٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(195) (195) بے اگل دین اسلام ہے کہا ہے 1- (1) يوجها: "كياتم نے اس چيز كومحسوس كرليا ہے؟" انھول نے كها: (a. 11 1- al. 7979) جی بان، آپ مطاع نے فرمایا: "به صریح ایمان کی علامت

**فوائد**: .....حدیث نمبر (۲۳) کے فوائد میں ان احادیث کی وضاحت ہو چکی ہے۔

سیدنا ابو ہر رہ وہائیڈ سے بیجھی مروی ہے کہ نبی کریم مشیقے ہے ا فرمایا: ''کوئی آ دمی انگوروں کو'' کُزم'' نہ کہا کرے، بیٹک'' کرم'' تومسلمان آ دمی ہوتا ہے۔''

١٥٩١) و أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: فَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((لا يَفُلُ أَحَدُكُم لِلْعِنَبِ الْكَرْمَ ، إِنَّهَا الْكَرْمُ الرَّجُلُ

الْمُسْلِمُ \_)) (مسند أحمد: ١١٧٥)

فوائد: ..... ' کرم' کے معانی: کریم بخی ، سخاوت ، فیاضی ، کشادہ دلی ، مہر بانی ، عالی ظرفی ، عمدہ اور زرخیز زمین ، عفوو درگذر۔انگور کواس بنا یر'' کرم'' کہتے ہیں، کہاس سے بنائی ہوئی شراب سخاوت اور فیاضی پر ابھارتی ہے، اس لیے انگور کا نام ہی '' کرم' کیعنی سخاوت رکھ دیا گیا ،لیکن آب مشکر کے ناپند کیا کہ اعلی معنویت والا پدلفظ انگور کے لیے استعال کیا جائے ،اس کا حقدار تو مؤمن ہے۔ زمخشری نے کہا: دراصل نبی کریم مٹھے ہیں بڑے خوبصورت اور لطیف طریقے كة ربيع الله تعالى كاس فرمان ﴿إِنَّ اكْرَمْكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ﴾ كمعنى كوبرقرار ركهنا حاج مين، حقيقت میں انگورکو'' کرم'' کہنے ہے منع نہیں کیا جا رہا، بلکہ اس بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ مقی مسلمان اس لائق ہے کہ الدُتعاليٰ نے اس کا جو نام رکھا ہے، کوئی اور اس میں شرکت نہ کرے۔

(١٦٠) ـ (وَ عَنْهُ فِي أُخْرِى) ـ قَالَ: قَالَ ان مروى ايك اورروايت مي برسول الله مضاعيم في الله مضاعيم في رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((يَـقُولُونَ الْكُرْمَ، وَإِنَّمَا فَرِمايا: "لوَّكُ اتَّكُورُونِ كُو" كُرَمْ" كهه دية بين، حالاتكه" كرمْ" الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِن - )) (مسند أحمد: توصرف مؤمن كادل بوتا ہے۔"

(VYCZ

(١٦١) ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَفُولُ: ((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! إِنَّ مَثَلَ الْمُوْمِن لَكَمَثَلِ الْقِطْعَةِ مِنَ الذَّهَبِ، نَفَخَ

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص بنائش سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول الله مُشْتَوَيْنَ كُوفِر ماتے ہوئے سنا: ''اس ذات كی قشم جس کے ہاتھ میں محمد ( منظومین ) کی جان ہے! بیشک مؤمن کی مثال سونے کی تکڑے کی طرح ہے، جب مالک (اسے بھٹی

<sup>(</sup>١٥٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦١٨٣ ، ومسلم: ٢٢٤٧(انظر: ٨١٩٠)

<sup>(</sup>١٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٦١) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٦٨٧٢)

المنظم ا

عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَلَمْ تَغَيَّرُ وَلَمْ تَنْقُصْ، وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدِ بِيَدِهِ! إِنَّ مَثَلَ الْمُوْمِنِ لَكَمَثَلِ النَّحْلَةِ أَكَلَتْ طَيِّبًا وَوَضَعَتْ طَيِّبًا وَوَقَعَتْ فَلَمْ تَكْسِرْ وَلَمْ تُفْسِدْ.)) (مسند أحمد: ٦٨٧٢)

میں ڈال کر) اس پر پھونک مارتا ہے تو نہ وہ تبدیل ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (مسطیقی آب)
کی جان ہے! میشک مؤمن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے، جو (پھول جیسی) پاکیزہ چیز کھاتی ہے، (شہد جیسی) پاکیزہ چیز کھاتی ہے، (شہد جیسی) پاکیزہ چیز کھاتی ہے، نہ تو وہ اسے نہ تو ژتی کالتی ہے اور جب وہ کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو وہ اسے نہ تو ژتی ہے، نہ خراب کرتی ہے۔'

فوائد: .....دومثالوں کے ذریعے موئن کی تعریف کی گئی ہے، جن کی وضاحت یہ ہے کہ موئن بنجیدہ مزاج کا مالک ہوتا ہے، کوئی مجلس اس کے طرزِ حیات کو متاثر نہیں کر سکتی، شہد کی مکھی کی طرح وہ ہرایک کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے، اور وہ جہاں مرضی بیٹھ جائے، کسی کو اس سے نقصان نہیں پہنچتا، ہر کوئی اس کے کرداراور طرزعمل کو پہند کرتا ہے اور اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، موئمن کو بیشعور ہوتا ہے کہ اجھے لوگوں کی مجلس کے کیا حقوق ہیں اور بر بے لوگوں کی مجلس کے کیا حقوق ہیں اور بر بے لوگوں کی مجلس کے کیا تقاضے ہیں، وہ طبیب اور حلال چیزیں کھاتا ہے اور دینے کے لیے بھی ان ہی کا انتخاب کرتا ہے، وہ مشتبہ امور کے در پے نہیں ہوتا اور کسی کو کئی ضرر نہیں پہنچاتا۔ ہر خض کو اپنے طرزِ حیات کا جائزہ لینا چاہیے اور آپ مشتیق کی ان تمثیلوں پر بار بارغور کرنا جاہے۔

(۱۹۲) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ اللهُ وَمَنَلُ السُّنْبُلَةِ تَسْخِرُ مَرَّةً وَ تَسْتَقِيْمُ مَرَّةً ، وَ مَثَلُ اللهُ رُزِ (وَفِي رِوَايَةِ: الْأَرْزَةِ) لا يَزَالُ مُسْتَقِيْمًا حَتَّى يَخِرَّ وَلا يَشْعُرُ - )) لا يَزَالُ مُسْتَقِيْمًا حَتَّى يَخِرَّ وَلا يَشْعُرُ - )) (مسند أحمد: ١٤٨٢٠)

سیدنا جابر بن عبداللہ فالٹو سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آیا نے فرمایا: ''مؤمن کی مثال گندم کے بودے کی طرح ہے، جو بھی گر جاتا ہے اور کافر کی مثال صنوبر کے درخت کی می ہے، جو بمیشہ سیدھا کھڑا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ دہ گر جاتا ہے، جبکہ اسے کوئی شعور ہی نہیں ہوتا۔''

فواف : سساس صدیث میں بیاشارہ دیا گیا ہے کہ موکن اپنفس کو بطور عاریہ لی ہوئی ایک چیز سمجھے، اس کو لذات وشہوات سے دورر کھے، مصائب وحوادث کا محور سمجھے، نیز اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے نفس کوتو آخرت کے لیے بیدا کیا گیا ہے، اس طرح سے آزمائشیں اس کے حق میں بہت آسان ہو جا ئیں گی۔ رہا مسئلہ منافق کا تو سرے سے اس پر نازل ہونے والے امتحانات ہی کم ہوتے ہیں، تا کہ آخرت میں اس کے عذاب میں کوئی کی نہ ہونے پائے۔مومن اور منافق دونوں کے حق میں ہواؤں کی طرح آزمائشوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، لیکن ان سے متاثر ہونے والا اور عبرت عاصل کرنے والا صرف مؤمن ہوتا ہے، جب بھی اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بلا آپڑتی ہے تو وہ اپنے طرز حیات کا حاصل کرنے والا صرف مؤمن ہوتا ہے، جب بھی اس پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی بلا آپڑتی ہے تو وہ اپنے طرز حیات کا

<sup>(</sup>١٦٢) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه البزار: ٤٥ ، ٤٦ (انظر: ١٤٧٦١)

المار منظال المنظافية الماري (197) (197) (197) (الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري الماري جائزہ لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نافر مانی تو نہیں ہوگئی کہ وہ مجھے سزا دے رہا ہو۔ ہر جسمانی، وہنی اور مالی آز مائش اس کے لیے یمی پیغام لاتی ہے کہ اللہ تعالی کی طرف توجہ کرواور اس سے دور نہ ہو۔ نیز وہ ہر آز ماکش برصبر کرتا ہے اور اسلامی ا حکام کے مطابق اس کے تقاضے پورا کرتا ہے، اس طرح اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے گندم کا بددا اینے آپ کو تباہی ہے بچانے کے لیے اپنے وجود کے اندر کیک پیدا کرتا ہے، جب بخت ہوا چلتی ہے تو زیادہ جھک باتا ہے، جب ہلکی ہوا چلتی ہے تو کم جھکتا ہے اور جب ہواختم ہو جاتی ہے تو پھرسیدھا ہو کر کھڑا جاتا ہے، وہ یہی روثین جاری رکھتا ہے، یہاں تک پھل دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کسان کی مراد پوری ہو جاتی ہے۔لیکن منافق مضبوط تنے والے درخت کی طرح ان آز ماکشوں سے متأثر نہیں ہوتا، وہ الله تعالیٰ کے انعامات کی بروا کرتا ہے نہ اس کے عذابوں کی ۔حتی کہایک دن اچا تک کوئی بڑی آفت آتی ہے، جواس کی زندگی کوختم کر دیتی ہے۔ یک لخت گرا اور جڑس تک نکل آئیں

وہ پیر جے آندھی میں ملتے نہیں دیکھا

(١٦٢) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ نِ الْخُذرِي فَيَالَكُ سيدنا ابوسعيد خدرى وَلَيْنَ عَمروى به كه نبي كريم في فرمايا: عَن النَّبِي عِلْمَ أَنَّهُ قَالَ: ((مَشَلُ الْمُؤْمِن " "مؤمن كي مثال اس محور على طرح ب، جوحلقه دارري ك كَمَثَلِ الْفَرَسِ عَلَى آخِيَّتِهِ يَجُولُ ثُمَّ يَرْجِعُ ماته بندها موا مو، وه محومتا ب، ليكن بالآخراني رى كى طرف عَلٰى آخِيَّتِهِ ، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْهُو ثُمَّ يَرْجِعُ لُوتُ آتا ہے، بیٹک مؤمن بھول جاتا ہے، کیکن پھرایمان کی طرف لوث آتا ہے۔''

إِلَى الْإِيْمَانِ\_)) (مسند أحمد: ١١٣٥٥)

ف اسد: سساس کامفہوم یہ ہے کہمون گناہوں کی وجہ اینے ربّ سے دورتو ہو جاتا ہے،لیکن چونکہاس میں اصل ایمان موجود ہوتا ہے، اس لیے وہ نادِم ہوجاتا ہے اور توبتائب ہوکر پھر سے اپنے رب کے قریب ہوجاتا ہے۔ (١٦٤) عَنْ أَبِي ذَرِّ وَلِنَهُ عَنِ النَّبِي فِي أَنَّهُ سیدنا ابو ذر رفان است مروی ہے کہ نبی حریم نے فرمایا: "اسلام قَسالَ: ((ٱلإسْكَامُ ذَلُولٌ لَا يَسرُ كَسبُ إِلَّا سہولت والا ہے اور بیسہولت والے کو ہی نصیب ہوتا ہے۔" ذَكُولًا\_)) (مسند أحمد: ٢١٦١٦)

فواند: ....اسلام، میاندروی اور اعتدال کا تقاضا کرتا ہے، ای پر مداومت اور بیشکی اختیار کرنے کی امیدر کھی جاسکتی ہے، اور جوآ دمی افراط اور زیادتی عمل کو پیند کرتا ہے، اس کے بارے میں پیخطرہ رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ پیر مخض اس سلسلے کو برقرار نہ رکھ سکے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے اور وہ اتنا غافل ہو جاتا ہے کہ بدعمل لوگوں میں اس کا شار ہونے لگتا ہے۔

<sup>(</sup>١٦٣) تخريج: اسناده ضعيف ـ أخرجه ابويعلى: ١١٠٦، ١٣٣٢ (انظر: ١١٣٥٥)

<sup>(</sup>١٦٤) تخريج: اسناده ضعيف جدا، معاذبن رفاعة لين، وابو خلف الاعمى متروك الحديث \_ أخرجه(انظر:)

# ( سَيْنَ الْمُلْكِنْ عَبْنِ ١ ) ﴿ 198 كُورِ اللهِ ١٩٤ كُورِ اللهِ ٢٠٤ كُورِ اللهِ ٢٠٤ كُورِ اللهِ ١٩٤ كُور اللهُ ١٩٤ كُور اللهِ ١٩٤ كُور اللهُ ١٩٤ كُور ا بَابٌ فِيُ الْوَقُتِ الَّذِي يَضُمَحِلُّ فِيُهِ ٱلْإِيْمَانُ اس وفت کا بیان، جس میں ایمان انحطاط پذیر ہو جائے گا

(١٦٥) عَنْ سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصِ رَفِي اللهِ سيدنا سعد بن الى وقاص بن الني سعد بن الى مواص بالنيز سعد بن الم میں اسلام کا ظہور شروع ہوا تھا اور عنقریب یہ ایسے ہی ہو حائے، جسے ابتداء کے وقت تھا، بہرمال اُس وقت کے اجنبیت والوں کے لیے خوشخری ہے، جبکہ باقی زمانے میں فساد آ چکا ہوگا۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابوالقاسم کی جان ہے! ایمان ان دومسجدوں کی طرف اس طرح پناہ لے گا، جیے سانی این بل کی طرف پناہ پکڑتا ہے۔''

قَـالَ: سَـمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: ((إنَّ الْإِيْمَانَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأً، فَـطُوْبُ مِي يَوْمَثِذِ لِلْغُرَبَاءِ إِذَا فَسَدَ الزَّمَانُ، وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي الْقَاسِمِ بِيَدِهِ لَيَأْدِزَنَّ الإيْمَانُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَاتَأْدِزُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا ـ)) (مسند أحمد:

فواند: .....اگر چداس وقت دنیا پر اسلام کا خاصه شمره ہے اور اس کو ماننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، بہرحال عملی اور حقیقی اسلام میں کچھ اجنبیت کا احساس پایا جارہا ہے، اصل دین اور اس کے نقاضے اکثر مسلمانوں کے ہاں غیر متعارف ہوتے جا رہے ہیں۔اس حدیث مبارکہ میں جو پیشن کوئی کی گئی ہے،اس کاعملی ظہور آخری زمانہ میں ہوگا، ممکن ہے کہ ایبا اس وقت ہو جب دجال کے خروج کا وقت قریب آ جائے گایا جب بہت زیادہ فتنے ظہور پذیر ہوجائیں گے اور کا فر اور ظالم لوگ مسلم ممالک پر غالب آجائے گے، اس وقت اہل ایمان اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے حرمین شریفین میں پہنچ جائیں گے۔

> (١٦٦) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْن سَنَّةَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ عِلْمَا يَقُولُ: ((بَدَاَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا ثُمَّ يَعُودُ غَبِرِيبًا كَمَا بَدَا، فَطُوبُي لِلْعُرَبَاءِ-)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَن الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: ((الَّذِيْنَ يُصْلِحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِّهِ لَيَنْحَازَنَّ الايْمَانُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ، وَالَّذِي

سیدنا عبد الرحمٰن بن سَنَّه سے مروی ہے کہ نبی کریم نے فرمایا: "بیشک اجنبیت کی حالت میں اسلام کی ابتدا ہوئی تھی اور عنقریب بہ ایسے ہی اجنبیت والا ہو حائے گا، جیسے ابتداء کے وتت تھا، بہرحال (اسلام والے) نامانوس لوگوں کے لیے خوشخری ہے۔" کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! نامانوس سے کون لوگ مراد ہں؟ آپ مشکر آنے فرمایا:''اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں میں فساد آجائے تو وہ اصلاح کرتے

<sup>(</sup>١٦٥) تخريج: اسناده جيّد ـ أخرجه ابويعلى: ٧٥٦، والبزار: ١١١٩ (انظر: ١٦٠٤)

<sup>(</sup>١٦٦) تخريج: اسناده ضعيف جدا بهذه السياقة ، اسحاق بن عبد الله بن ابي فروة متروك ويوسف بن سليمان واه، قاله ابن حجر (انظر: ١٦٦٩٠)

المنظم ا

نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَأْرِزَنَّ الْإِسْلَامُ إِلَى مَا بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا۔)) (مسند أحمد: ١٦٨١٠)

(١٦٧) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ اللهُ الل

(١٦٨) - عَسنِ ابْسنِ مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَيْ عَسنِ النَّبِيّ عَلَىٰ الْإِسْلَامَ فَلَاكَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ، وَقِيْسُل: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: ((اَلنُّزَّاعُ مِنْ الْقَبَائِلِ -)) (مسند أحمد: ٣٧٨٤)

ہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ایمان، مدینہ منورہ کی طرف سیلاب (کے مجلی جگد کی طرف آگے برخے) کی طرح پناہ لے گا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اسلام ان دومبحدول کی طرف اس طرح پناہ لے گا، جسے سانے این بل کی طرف پناہ لیتا ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ ذائی سے مروی ہے کہ نبی کریم مطاق آنے فرمایا:
''دین اپنی ابتداء کے وقت بھی نامانوس تھا اور عنقریب سے
نامانوس ہو جائے گا، پس اس کو اپنانے والے نامانوس لوگوں
کے لیے خوشخری ہے۔''

سیدنا عبد الله بن مسعود رفی الله نی کریم مطفظ سے یہی صدیث دین کے بجائے "اسلام" کے لفظ کے ساتھ بیان کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں: کسی نے کہا: نامانوں کون لوگ ہیں؟ آپ سطنے ایک نے فرمایا: "قبیلوں (اور رشتہ داروں) سے دور ہو جانے والے۔"

فواند: .....ایسے مخضرافراد کے لیے مشکل ہوگا کہ وہ اپنے قبیلوں میں رہ کراسلامی احکام کی مراد پوری کرسکیں، لہٰذاوہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے گھریار کوچھوڑ کر چلے جائیں گے۔

یا پھرمطلب سے ہے کہ وہ اپنے معاملات و تعلقات کے لحاظ سے لوگ سے الگ تھلگ ہو جا کیں گے اگر چہان کی رہائش گاہیں الگ نہ ہوں گی۔

(١٦٩) - عَنْ عَلْقَمَةَ الْمُزَنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِیْ رَجُلٌ قَالَ: حَدَّثَنِیْ رَجُلٌ قَالَ: حَدَّثَنِیٰ رَجُلٌ قَالَ: كُنْتُ فِی مَجْلِسِ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ بِالْمَدِیْنَةِ فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: يَا فَلَانُ! كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ يَا فَلَانُ! كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ يَنْعَتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ يَسْمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

علقہ مزنی کہتے ہیں: مجھے ایک بندے نے بیان کرتے ہوئے کہا: میں مدینہ منورہ میں سیدنا عمر بن خطاب بھٹنڈ کی مجلس میں تھا، انھوں نے ایک شخص سے کہا: اے فلاں! تو نے رسول اللہ مشئے آئے آئے کو کیا فرماتے ہوئے سا، جب آپ مشئے آئے آئے اسلام کی کیفیت بیان کررہے تھے؟ اس نے کہا: میں نے رسول اللہ مشئے آئے آئے کو

<sup>(</sup>١٦٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٥ (انظر: ١٩٠٥)

<sup>(</sup>۱٦۸) تخریج: صحیح علی شرط مسلم ـ أخرجه الترمذی: ۲٦۲۹، وابن ماجه: ۳۹۸۸ (انظر: ۳۷۸۶) (۱٦۹) تخریج: اسناده ضعیف لابهام راویه عن الصحابی ـ أخرجه ابو یعلی: ۱۹۲ (انظر: ۱۵۸۰۲)

الرائين المنافي المنظمة المنافي المناف

الله على يَعُولُ: ((إنَّ الإسكامَ بَدَأَ جَذْعًا، نُمَّ نَنِيًّا، ثُمَّ رَبَاعِيًّا، ثُمَّ سُدَاسِيًّا، ثُمَّ بَازلا\_)) فَـقَالَ عُمَرُ: فَمَا بَعْدَ الْبُزُوْلِ إِلَّا النُّقْصَانُ ـ (مسند أحمد: ١٥٨٩٥)

یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: "بیٹک اسلام کی ابتدا (یانچویں سال میں داخل ہونے والے) نوجوان اونٹ کی طرح ہوئی، پھروہ چھٹے سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح قوی ہوگا، پھر وہ ساتویں سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح طاقت ور بنے گا، پھرآ ٹھویں سال میں داخل ہونے والے اور پھرنویں سال میں داخل ہونے والے اونٹ کی طرح طاقت حاصل کرے گا۔'' یہ ن کرسید ناعمر ہلائیڈنے کہا: اونٹ کی عمر کے نوس کے بعد تو کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔

فسوانسد: ....لیکن پیرهقیقت ہے کہ اسلام کوعروج ملا اور بہت عروج ملا، پھراہل اسلام مختلف فتنوں میں مبتلا ہو گئے، پیسلسلمکی نہکی انداز میں ابھی تک جاری ہے، لیکن پھرایک وقت ایسا آنے والا ہے کدروے زمین پرصرف ایک مذہب ہوگا، جس کو اسلام کہتے ہیں، اس کے بعد پھرز وال شروع ہوگا اور بالآ خرصفی ہستی سے اسلام کا نام ہی مث جائے گا اور برے لوگ باتی رہ جائیں گے،جن پر قیامت بریا ہوگی۔

> اللُّهِ! هَلْ لِلْإِسْلَامِ مُنْتَهِّي؟ قَالَ: ((نَعَمْ، أَيُّـمَا أَهْلِ بَيْتِ مِنَ الْعَرَبِ أَوِ الْعَجَمِ أَرَادَ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِمْ خَيْرًا أَدْخَلَ عَلَيْهِمُ الْإِسْكَلامَ ـ)) قَالَ: ثُمَّ مَاذَا؟ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَىالَ: ((ثُمَّمَ تَفَعُ فِتَنٌ كَأَنَّهَا الظُّلَلُ، قَالَ الْأَعْرَابِيُّ: كَلَّا، (وَفِيْ روَايَةٍ: كَلَّا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللُّهُ) قَالَ النَّبِيُّ فَيَا: ((بَلِي وَالَّذِي نَـفْسِـيْ بِيَـدِهِ لَتَـعُوْ دُنَّ فِيْهَا أَسَـاو دَ صُبًّا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ )) (مسند أحمد: ١٦٠١٢)

(۱۷۰) ۔ عَبِ نَ كُورُ زِبِ نِ عَبِ لَهِ مَهُ مَا مَا كُرزِ بِن علقمة خزاعي فالنظا بيان كرتے ہيں كه ايك بدّونے الْخُزَاعِيِّ وَهَالِيُّهُ قَالَ: قَالَ أَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ لَيُ كَهَا: الله كرسول! كيا اسلام كي كوئي انتها بهي بي آپ مِسْتُونِدِمْ نِے فرمایا: ''جی ہاں، عرب وعجم کے جس گھر والوں کے ساتھ الله تعالیٰ خیر و بھلائی کا ارادہ کرے گا، ان پر اسلام کو داخل کر دے گا۔' اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! پھر کیا ہو كا؟ آب مُنْ وَيَا إِنْ فَرَمَايا: " بَهِر سابون ( يعني بهارُون اور بادلوں) کی طرح فتنے رونما ہو جا کیں گے۔' اس نے کہا: ہرگز نہیں،اللہ کی قتم!اگراللہ نے حالاتوا سے ہرگزنہیں ہوگا۔لیکن نبي كريم من وات كي قتم جس أبي كريم من وات كي قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم خبیث ترین بڑے سانے کی طرح ہوکرایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے جھیٹ پڑو

(١٧٠) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الطيالسي: ١٢٩٠، وابن ابي شيبة: ١٥/ ١٣، والحاكم: ١/ ٣٤ (انظر: ١٥٩١٧)

# المنظم ا

**فواند**: .....اسلام کے عروج و زوال کی جوصورتیں ظہور پذیر ہو چکی ہیں، اُن کواس حدیث کا مصداق بنایا جا سکتا ہے، پہلی دوصدیوں میں ہی مسلمانوں کی آپس کی قتل و غارت کی حیران کن مثالیں موجود ہیں۔ وَ اللّٰهَ نَسْأَلُ الْعَافِيَةَ۔

(۱۷۱) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَوِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) ـ (دومری سند) ال مین "تم ایک دومر کی گرونین مارو گئ وَفِیْهِ بَعْدُ قَوْلِهِ ((یَضْرِبُ بَعْضُکُمْ رِقَابَ کے بعد یہ الفاظ ہیں: امام زہری نے امام سفیان پر یہ الفاظ بین فَوْدَ وَ مُبیّا ، اور امام سفیان نے کہا: بڑا اور کالا بعضی ) وَقَراً عَلٰی سُفْیَانُ: الْحَیّةُ السَّوْدَاءُ سان جو بلند ہوتا ہے۔ اَسَاوِدَ صُبیّا ، اور امام سفیان نے کہا: بڑا اور کالا اُسْفَیَانُ: الْحَدِیّةُ السَّوْدَاءُ سان جو بلند ہوتا ہے۔ تَنْصَبُّ أَیْ تَرْتَفِعُ ۔ (مسند أحمد: ۱۲۰۱۲) تنسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ یہ الفاظ زیادہ بند ہوتا ہے۔ البتہ یہ الفاظ زیادہ بند ہوتا ہے۔ وَزَادَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ ﷺ نَا رَسُولُ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

(﴿ وَأَفْضَلُ النَّاسِ يَوْمَثِذِ مُوْمِنٌ مُعْتَزِلٌ فِي صَيْلِ وَالأَخْصُ وه مُوَمَن مِوكًا، جَوكَ كَمَالُ مِن شَعْبِ مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِىْ رَبَّهُ تَبَارَكَ وَ الكَّصَلَكَ مِوجَاعَ كَا اورائِ ربِّ سے وُرے كَا اوراؤُوں كو نَعَالٰي وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ۔)) (مسند ایے شرّ سے محفوظ كردے كا۔'

"حمد: ۱٦٠١٤)

سیدنا ابوامامہ بابلی و فائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاق آیا نے فرمایا: "اسلام کے کنڈوں یعنی اسلام کے احکام کو ایک ایک کر کے گرایا جاتا رہے گا، جب ایک کنڈا گر جائے گا تو لوگ الگلے کنڈے کے دریے ہو جا کیں گے، سب سے پہلے جس تمم کو توڑا جائے گا، وہ عدل ہوگا اور سب سے آخر میں نماز کو منہدم کر دیا جائے گا، وہ عدل ہوگا اور سب سے آخر میں نماز کو منہدم کر دیا جائے گا۔"

(۱۷۳) ـ عَـنْ أَبِى أَمَامَةَ الْبَاهِلِي وَ اللهِ عَنْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَـالَ: ((لَيُسْفَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرُوةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرُورةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرُورةً عُرُورةً، فَكُلَّمَا انْتَقَضَتْ عُرُورةً تَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا وَأَوَّلُهُنَّ عُرُورةً نَشَبَّتَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيْهَا وَأَوَّلُهُنَّ لَعُضَا الْحُكْمُ وَ آخِرُهُنَّ الصَّلُوةُ ـ)) (مسند تحمد: ۲۲۰۱۳)

فواند: سسبحان الله! جہاں تک عدل وانصاف کا تعلق ہے، تو کئی صدیوں سے اکثر مسلم آبادی میں اس کے آثار مٹ چکے ہیں اور اب نوے فیصد سے زیادہ مسلمانوں نے نماز کو بھی منہدم کر دیا ہے، کیکن دھو کے کی بات سیہ ہے کہ وہ بزعم خود پھر بھی کامل مسلمان ہیں۔

<sup>(</sup>١٧١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٧٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٧٣) تخريج: اسناده جيّد ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٧٤٨٦، وابن حبان: ٥٧١٥ (انظر: ٢٢١٦٠)

المركز الماري العارب المركز ( 202 كالمركز العارب العارب العارب العارب العارب العارب العارب العارب المركز ( منظل المركز العارب العارب المركز العارب ا (١٧٤) عَسن ابْسن فَيْرُوْز الدَّيْلَمِي عَنْ أَبِيْهِ سيدنا فيروز ديلى وْفَاتْدُ سے مروى ب كه رسول الله مِشْفَعَيْمَ نِي وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى : ((لَيُنْقَضَنَّ فرمايا:"اسلام ك كنرول يعنى احكام كوايك ايك كر ك كراويا

الإسكامُ عُرْوَةً عُرُوةً كَمَا يُنقَضُ الْحَبْلُ جَائِكُ الله اليه بى جِيهِ ايك ايك لاى كرت كرت رى

كوتو ژديا جا تا ہے۔''

قُوَّةً قُوَّةً )) (مسند أحمد: ١٨٢٠٢)

فواند: ..... کہیں شرک غالب آیا، کہیں بدعت کوعروج ملا، کہیں سنتیں مفقو دہو کیں، کہیں بے بردگی عام ہوئی، کہیں مردوزن کا اختلاط ظاہر ہوا، کہیں زنا عام ہوا، کہیں رشوت نے رقص کیا، کہیں سود نے پنجے گاڑھے، کہیں اسلامی · حدود کے ساتھ استہزا کیا گیا، کہیں اہل علم کی رسوائی ہوئی، کہیں مربی لوگوں کا زوال ہوا ،قل و غارت گری، چوری و ڈاک زنی،عصمت دری،ظلم وستم،انسانیت کی طبقول میں تقسیم، نمودونمائش،اسلام کے ارکان وفرائض کی ادائیگی سے بدترین غفلت .....، یقین مانیس کوئی ایسا قابل تعریف فعل یا قول ندر با، جس کوچھوڑا نہ گیا ہواور کوئی ایسی قابل ندمت کاروائی نہیں رہی،جس کا ارتکاب نہ کیا گیا ہو۔ہم الله تعالیٰ ہے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔

(١٧٥) - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ وَ اللَّهِ قَالَ:

فَتَصَفَّحْتَ فِي وُجُوْهِهِمْ فَلَمْ تَرَ فِيْهِمْ رَجُلًا يُهَابُ فِي اللَّهِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ رَقَّ ـ (مسند أحمد: ١٧٨٣١)

سیدنا عبدالله بن بسر رفائنیوے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کافی لَقَدْ سَمِعْتُ حَدِيثًا مُنْذُ زَمَان إذَا كُنْتَ فِي عرصه موكيا ہے كه ميں نے ايك بات تى تھى، جب تو بيں يا قَوم عِشْدریْنَ رَجُلًا أَوْ أَقَلًا أَوْ أَكْسَرَ الله عَهِمَ مِا زیادہ لوگوں میں ہواور پھران کے چرول کوغور ے دیکھے، اگر ان میں تختے ایک چیرہ بھی ایبا نہ لگے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جس ک تعظیم و تکریم کی جاتی ہو، تو جان لینا کہ ایمان کمزور پڑچکا ہے۔

فواند: .....يوديث نبوى نبين ب،ويسيدنا عبدالله بن بسر رائلين كي مولى ايك بات ب،كن بدايك حقیقت ہے کہ جب محبت ومودّت اورنفرت وعداوت کا معیار الله تعالی اور اس کے رسول کی ذات نہ رہے تو دین میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔

> بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي رَفْعِ الْأَمَانَةِ وَالْإِيْمَان امانت اورایمان کے اٹھ جانے کا بیان

تنبيه: .....درج ذيل حديث مين' امانت' سے مرادا حكام شرعيه اور فرائض و واجبات ہيں كه الله تعالى نے اپنے \_\_\_ بندول سے جن كاعهدو بيان ليا ب، جيما كه الله تعالى في مايا: ﴿إِنَّا عَرَضُمَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَا وَاتِ وَالْآرُض

<sup>(</sup>١٧٤) تخريج: حسن لغيره (انظر: ١٨٠٣٩)

<sup>(</sup>١٧٥) تخريج: اسناده حسن، لكنه ليس بحديث نبوي كما توضحه رواية الطبراني ـ أخرجه الطبراني في "الشاميين": ١٠٠٨، ٩٠١٩، والبيهقي في "الشعب": ١٧٨٥ (انظر: ١٧٦٧٩)

سیدنا حدیفہ بن ممان زمان کا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: کا مصداق تو د کچه لیا ہے اور دوسرے کا انتظار کر رہا ہوں ، آپ منت المات المات المات المات الوكول كے دلوں كى اصل میں داخل ہوئی، پھر قرآن نازل ہوا، لوگوں نے قرآن مجید اور سنت کی تعلیم حاصل کی ، پھر آپ مشیکی آنے ہمیں اس امانت کے اٹھ حانے کے بارے میں بتلاتے ہوئے فرمایا: '' آ دمی سوئے گا اور اس کے دل سے بیا مانت تھنچ کی جائے گی اور ملکے ہے نشان اور دھتے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا، پھر جب اس کے دل سے رہی سہی امانت کو اٹھا لیا جائے گا تو چھالے اور آبلے کی طرح اس کا اثر باقی رہ جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے تو انگارے کواینے یا وُل پرلڑھکائے اور پھرتو اس کے نتیج میں ورم کے نشان دیکھے، جب کہ اس میں کوئی چیز بھی نہیں ہوتی۔" پھر آپ مضافیا نے وضاحت کرنے کے لیے ایک تنگری کو اینے یا وُل برلڑ ھکایا، پھر فرمایا: '' پھر لوگ خرید و فروخت تو کرس گے، لیکن کوئی ایک بھی ایبا نہیں ہو گا، جوامانت ادا کرے گا،حتی کہلوگ کہیں گے: بنو فلاں میں ایک امانت دارآ دمی ہے، (لیکن بیشہادت بھی اس طرح کی ہوگی کہ ) لوگ ایک آ دمی کی تعریف کرتے ہوئے کہیں گے: وہ کس

(١٧٦) عَنْ خُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ اللَّهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَـدَهُـمَا وَ أَنَا أَنْتَظُ الْآخَرَ، حَدَّثَنَا أَنَّ لْأَمَانَةَ نَـزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ زَلَ الْقُرْآنُ فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعَ الْأَمَانَةِ فَقَالَ: ((يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ فَلْبِهِ فَيَظُلُّ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثُر الْوَكْتِ فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَنظُلُ أَثُرُهَا مِثْلَ أَثُر المَجْلِ كَجَمْرِ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَتَرَاهُ مُستَبرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ\_)) قَالَ: ثُمَّ أَخَذَ حَصًا فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ قَالَ: ((فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْ نَ لَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤِّدِي الْأَمَانَةَ حُنتًى يُعَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُكُان رَجُلا أَمِينًا حَتُّى يُـفَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدُّهُ وَ أَظْرَفَهُ وَ أَعْقَلُهُ وَمَا فِي قَلْبِهِ حَبَّةٌ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيْهِ مَان \_)) وَلَقَدْ أَتَى عَلَى َّ زَمَانٌ وَمَا أَبُالِي أَيُّكُمْ بَأَيَعْتُ ، لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ دِينُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ

(۱۷٦) تـخـريــج: أخـرجه البخاري: ۷۲۷، ۲۲۷، ۷۲۷، ومسلم: ۱۶۳ ورواية البخاري مختصرة (انظ: ۲۳۲۰۵) مِنْكُمْ إِلَّا فُلانَّاوَ فُلانَّا ـ (مسند أحمد: 33577)

عَسَلَسَى سَاعِيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ لِأَبَابِعَ قدر باهت وبااستقلال ب، وه كيما زيك اورخوش اسلوب آدی ہے، وہ کتناعقل مند فخص ہے، جبکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان نہیں ہوگا۔'' پھرسیدنا حذیفہ بڑائٹٹر نے کہا: ایک زمانہ ایبا تھا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ میں کس ہے سودا کر رہا ہوں ،اگر وہ مسلمان ہوتا تو اس کا دین اس کومیری امانت لوٹانے پر مجبور کرتا اور اگر وہ عیسائی یا یہودی ہوتا تو اس سے جزیہ وصول کرنے والا میراحق لوٹا دیتا تھا،لیکن یہ زبانہ، تو اس میں میں صرف اور صرف فلاں فلاں آ دمی ہے لين دين کروں گا۔

**فسوانسد**: .....یقین مانیں کہ اس وقت بازاروں میں عدم اعتمادی کی یہی صورتحال ہے، جن لوگوں نے دو کانیں اور مکانات کرائے پر دے رکھے ہیں، ان کو یہی خطرہ رہتا ہے کہ کرایہ دار قبضہ نہ کر لے، کوئی کسی کو اس وجہ سے ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ کل کلاں انکاری ہو جائے۔ نیز ایسے ایسے لوگوں کو امانتدار ،غیر جانبدار اورانصاف پیند کہا جار ہاہے، جو بیچارے اسلامی شعائر اور ارکان سے محروم ہوتے ہیں۔

(١٧٧) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ (يَعْنِي ابْنَ مَسْعُوْدِ سيدنا عبدالله بن مسعود مُاثِنَهُ سے روایت ب، رسول الله مُشْفِرَيْنَ وَ النَّبِي عَن النَّبِي عَلَيْ فَالَ: تَدُورُ رَحَى فَرمايا: "پنيتس يا چيتس ياسنتس سالول كے بعد اسلام كى چکی گھومے گی، اس کے بعد اگر وہ ( گمراہ رہ کر ) ہلاک ہوئے تو وہ پہلے ہلاک ہونے والوں کی طرح ہوں گے اور اگر ان کے ليے أن كا دين قائم رہا تو وہ ستر سال تك قائم رہے گا۔ ' ميں نے کہااور ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر ہٰ کاٹنٹہ نے کہا: اے الله کے نبی! ماضی سمیت یا مستقل سر سال؟ آب مطبقاً آنیا نے فرمایا: "مستقل ستر سال ـ"

(دوسری سند) ای طرح کی صدیث ہے، البتہ اس میں ہے: سیدناعمر خالٹؤ نے کہا: اے اللہ کے رسول! ماضی مستقل بامستقل ا تناعرصہ ہے؟ الْإِسْلَامِ بِـخَمْسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: عَلَى رَأْسِ خَمْسِ) وَ ثَلاثِيْنَ أَوْ سِتٌّ وَ ثَلاثِيْنَ أَوْ سَبْع وَ ثَلَاثِيْنَ فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيْلُ مَنْ قَدْ هَلَكَ وَإِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِينُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، قَالَ: قُلْتُ: أَمِمًا مَضِي أَمْ مِمَّا بَقِيَ؟ قَالَ: مِمَّا بَقِيَ ـ (مسند أحمد: ٣٧٣٠) (١٧٨) ـ (وَعَـنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ عَنِ النَّبِي عِنْ مِثْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ لَهُ غُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا مَضِي أَمْ مَا يَقِيَ؟ (مسند احمد)

(١٧٧) تخريج: حديث حسن \_ أخرجه ابوداود: ٢٥٤ (انظر: ٣٧٣٠) ٠(١٧٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المركز المراجز المركز المركز المركز ( 205 ) ( 205 ) المركز المرك (تیسری سند)رسول الله منتظ مین نے فرمایا: '' پینیتیس یا چھتیس یا سینتیں سالوں کے بعد اسلام کی چکی گھومے گی ،اس کے بعد اگر وہ (گمراہ رہ کر) ہلاک ہوئے تو وہ پہلے ہلاک ہونے والوں کی طرح ہوں گے اور اگر دین قائم رہا تو وہ ستر سال تک قَائم رہے گا۔' سیدنا عمر وفائق نے کہا: اے اللہ کے رسول! ماضی سمیت یا متنقل سر سال؟ آب مشکور نے فرمایا: "مستقل سترسال۔''

(١٧٩) ـ (وَعَنْهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيْق تَسَالِيثِ) ـ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : ( (إِنَّ رَحَى الْإِسْلَامِ سَتَنزُوْلُ بِخَمْسِ وَ ثَلاثِيْنَ أَوْ سِتُّ وَ ثَلَاثِيْنَ أَوْ سَبْعٍ وَ ثَلَاثِيْنَ، فَإِنْ يَهْ لِلكُوْا فَكَسَبِيْلِ مَنْ هَلَكَ وَ إِنْ يَقُمْ لَهُمْ دِيْنُهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًا، قَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَبِمَا مَضَى أَمْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: كُلْ بِمَا بَقِيَ ـ (مسند أحمد: ٣٧٠٧)

فواند: ....علام عظیم آبادی نے کہا: اسلام کی چکی گھومنا، اس کے مختلف معانی بیان کیے گئے ہیں: (۱) اکثر کا بیہ خیال ہے کہ اس سے مراد بغیر کسی نقص کے نبوت کے منبج اور خلافت کا جاری رہنا، خلفاء کے معاملات کامتنقیم رہنا، حدود كونافذكرنا اورشرى احكام كورواج دينا هجـ (٢) اس مرادار الى اوقل وغارت كرى بـ (عون المعبود: ١١/ ٢٢٠) امام الباني برالله رقمطراز بين: خطيب برالله ني كها: "تَدُوْرَ رُحْدَى إلاسْكَام" الكضرب المثل ب،اس كا مرادی معنی سے سے کہ اس مدت کے بعد اسلام میں کوئی عظیم سانحہ رونما ہوگا، جو اہل اسلام کے لیے خطرہ ہوگا۔ جب سی معاملے میں تغیر پیدا ہوتا ہے یا وہ تبدیل ہوتا ہے تو "دَارَتْ رَحَساہ" (اس کی چکی گھوم گئی) کہتے ہیں۔ایے معلوم ہوتا ہے كەحدىث كے شروع ميں مدت خلافت كے ختم ہونے كى طرف اشاره كيا گيا ہے۔ والله اعلم۔ "يَسَقُم لَهُمْ دِينُهُمْ" کے معانی ہیں: مسلمانوں کی بادشاہت اورسلطنت قائم رہے گی، کیونکہ 'دین' کا اطلاق بادشاہت اورسلطنت پر بھی ہوتا ے، جیما كدار شاد بارى تعالى ب: ﴿ مَا كَانَ لِيَا خُنَا أَخَالُهُ فِي دِيْنِ الْمَلِكِ ﴾ (سوره يوسف: ٧٦) ..... وه (حضرت پوسف عَالِيلًا) اپنے بھائی کو بادشاہ کی بادشاہت کے قانون کے مطابق نہیں رکھ سکتے تھے۔''

سیدناحسن بن علی رہائٹن کی سیدنا معاویہ رہائٹن کی بیعت کرنے سے لے کرمشرق سے بنوامیہ کی بادشاہت ختم ہونے تَ تقریباستر سال بنتے ہیں۔ امام طحاوی نے کہا: شک کی بنا پرنہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بنا پر پنیتیس یا جھتیں یا سینتیس کہا گیا، جو پینیتیس برس کی صورت میں ظاہر ہوا،اس عرصے کے بعد (اہل مصر) نے سیدنا عثان ڈوائنڈ کا محاصرہ کر لیا، حتی کدان کوشہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت امت میں اختلاف وافتر اق کا سبب تشہری، اس کے بعد اگر کوئی ہلاک ہوا تو وہ پہلے ہلاک ہونے والوں کی طرح ہوگا، بہر حال الله تعالی نے بردہ رکھا اور اس کی تلانی کرتے ہوئے اس امت میں ایسے افراد کو قائم رکھا، جنھوں نے دین کی حفاظت کی۔ (صحیحہ: ٩٧٦) ملاعلی قاری براشہ نے کہا: زمانة ہجرت نبوی ہے لے کر خلفائے ثلاثہ (سیدنا ابو بکر،سیدنا عمراورسیدنا عثان ڈینائیس) کی خلافت کی انتہا تک پینیتیں سال بنتے ہیں،اس

<sup>(</sup>١٧٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول



کی اطاعت اورحق کی تائید کی طرف لوث آیا تو وہ ستر سال تک جاری رہےگا۔ (مرفاہ المفانیح: ۹/ ۲۹۰ - ۲۹۲)

# المنظم ا

# كِتَابُ الْقَدُرِ تقدريك ابواب

التقدير: ..... بغوي معنى: اندازه لكانا، مقدار مقرر كرنا، تخيينه كرنا، حساب لكانا

اصطلاحی تعویف: ......، م چارانداز میں تقاریکا اصطلاحی مفہوم بیان کرتے ہیں، تا کہ قار کین کواچھی طرح سمجھ آ جائے: (۱) اللہ تعالی نے تخلیق کا کنات سے قبل کا کنات میں رونما ہونے والی تمام اشیا کی کیفیات و کمیّات، احوال و ظروف، اوقات واز مان ، آید و رفت، غرضیکہ ہر چزکی ہر کیفیت کا انداز ولگالیا۔ پھر آج تلک عالم علوی اور عالم سفلی میں جو بچھ ہوا، وہ اللہ تعالی کے علم کے مطابق ہوا اور جو بچھ ستقبل میں ہوگا، وہ بھی اللہ تعالی کے علم کے مطابق ہوا اور جو بچھ ستقبل میں ہوگا، وہ بھی اللہ تعالی کے علم کے مطابق ہی اور اللہ تعالی کا در اب ) تقدیر کا مفہوم ہے کہ بید امور فلال اوقات میں اور فلال صفات کے ساتھ واقع ہوں گے، اب بید امور اللہ تعالی کے انداز ہے کہ مطابق وقوع پذیر ہور ہے ہیں۔ (ج) کا کنات کی ابتدا ہے انتہا تک اس میں جو بچھ ہونا تھا، اللہ تعالی کو ایڈ وسیح اور کا کل کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اے متقبل کی اخبار و واقعات صحیح طور پر معلوم ہیں، یہی مطابق ہو رہا ہے۔ (د) اللہ تعالی کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اے متقبل کی اخبار و واقعات صحیح طور پر معلوم ہیں، یہی مطابق ہور ہا ہے۔ (د) اللہ تعالی کا علم اتنا مضبوط ہے کہ اے متقبل کی اخبار و واقعات صحیح طور پر معلوم ہیں، یہی مطابق تقدر ہیں۔

ہم کوشش کرتے ہیں کہ دو تین صفحات میں تقدیر کے بارے میں مختلف اشکالات کا جواب دے دیں ،لیکن اگر کسی کو کوئی اشکال ہوتو پہلی گزارش ہے کہ وہ اس کواللہ تعالیٰ کے سپر دکر کےنفس کے خیالات رفع دفع کر دے ،نہیں تو رائخ اہل علم ہے رابطہ کرے۔

مولانا عبیدالله مبار کپوری نے اس موضوع پر مرعاة الفاتیج میں عمدہ بحث پیش کی ہے، یہاں اس کی تلخیص قلمبند کرنا مناسب رہے گا، وہ کہتے ہیں: تقدیر پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ عالم میں جو امور طے پارہے ہیں، وہ الله تعالی ک قضا، تقدیر، ارادے، مشیت، تخلیق اور تا ثیر کی بنا پر ہیں۔ وہ امور خیر وشر کی صورت میں ہوں یا منفعت ومضرت کی صورت میں، وہ موت و حیات کی صورت میں ہوں یا ایجاد و تخلیق کی صورت میں، وہ ایمان و کفر کی صورت میں ہوں یا کوی در الله المحال الم

# تقدیر برحق ہے، نیکن انسان کا اختیار؟

شروع میں یہ تنبیہ ضروری ہے کہ ہمیشہ برے اور غیر سنجیدہ لوگوں نے اپنے آپ کومعصوم ٹابت کرنے کے لیے تقذیر کو بہانا بنایا ہے اور وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی دلیل ناقص ہے، اب ہم اصل موضوع پر گفتگو کرتے ہیں۔

بلاشک وشباللہ تعالی نے بنوآ دم کونیکی و بدی کرنے کے اختیارات سونپ رکھے ہیں۔ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿إِنَّا هَدَيْنَهُ السَّبِيْلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾ (سورہ دھر: ٣) ..... "ہم نے اس (انسان) کوراہ دکھائی،ابخواہ وہ شکرگزار ہے،خواہ ناشکرا۔''

لین اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کون کیا عمل کرے گا اور کس کا کیا انجام ہوگا، پھراس کو قلمی شکل دے دی، اس کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر یا اس کا علم کہتے ہیں۔ یا یوں سجھنے کہ اللہ تعالیٰ نے بنوآ دم کے طرز حیات اور ان کے انجام کی پیشین گوئی کی، جو حق ثابت ہوئی۔ اب کوئی انسان مجبور ہو کر نیک یا برے اعمال نہیں کر رہا، بلکہ اسے اختیار ہے، اس نے خود امتخاب کرنا ہے، یہ بات علیحدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے امتخاب کا علم ہے۔ اب انسان کے علم اور اللہ تعالیٰ کے علم میں من وعن موافقت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ آپ غور کرتے جا میں کہ نبی کریم طابق عمل کر رہا ہے۔ آپ غور کرتے جا میں کہ نبی کہ نبی کریم طابق عمل کر دہا ہے۔ آپ خور کرتے جا میں کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ نبی کہ بی حقد ہوالات کا کیے مختصر اور ساکت جواب دیا۔ بہر حال جو آ دمی اس مسئلہ کو اپنے حق میں ہیجیدہ سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو نیکیوں اور اپنے حق میں بیجیدہ سمجھتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے اور اپنے آپ کو نیکیوں اور کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رو کی الفران کی الفران کی الفران کی الفران کی الفران کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی کے علم کو اللہ تعالی کے علم کے کہ فلال فلال جنت میں جائے گا اور فلال فلال جہنم میں۔ لیکن اس سے قطعی طور پر سید لازم نہیں آتا کہ ہم عمل صالح کے معالم میں غفلت برتیں ، کیونکہ جو سی مستقبل کے تمام امور سے بخوبی آگاہ ہے ، اسی سے لازم نہیں آتا کہ ہم عمل صالح کے معالم میں غفلت برتیں ، کیونکہ جو سی مستقبل کے تمام امور سے بخوبی آگاہ ہے ، اسی سے انتقارات سونے ہیں۔

امام البانی براللیہ نے تقدیر سے متعلقہ بعض احادیث پرسیر حاصل بحث کرتے ہوئے کہا: بعض لوگوں کو یہ وہم ہوا ہے کہ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان اختیاری اعمال کرنے پرمجبور ہے، کیونکہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کی جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔

جبکہ بعض نے کہا کہ معاملہ بذھیبی اور خوش نھیبی کا ہے، پس جو دائیں مٹی میں آگیا، وہ خوش بختوں میں ہے ہوگا اور جو دوسری میں آگیا، وہ بدبختوں میں ہے ہوگا۔ ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی اپنی ذات، صفات اور صفات کے نقاضوں میں بے مثال ہے، جیسا کہ اس کا ارشاد ہے: ﴿لَيْسَ كَوثُلِهِ شَيْءٌ﴾ (سورهُ شورى: ١١) .... ''کوئی چیز اس (اللہ) کی مثل نہیں ہے۔''

چونکہ اللہ تعالی خوب علم والا،خوب حکمت والا اورخوب عدل والا ہے، اس نے داکمیں مٹی میں ان افراد کو جگہ دی، جن جن کے بارے میں اے علم تھا کہ بیلوگ اس کے احکام کی تعمیل کریں گے اور دوسری مٹی میں ان افراد کو جگہ دی، جن کے بارے میں اے علم تھا کہ بیلوگ اس کی نافر مانی کریں گے۔ اللہ تعالی کے عدل کا تقاضا ہے کہ داکمیں مٹھی کے ستحق کو دوسری مٹی میں لے لینا محال ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالی ہے: ﴿ اَفَحَدُ حَدُ لُلُ اللّٰهُ سُلِمِیْنَ کَالْهُ جُرِمِیْنَ ٥ مَا لَکُمُ کَیْفَ تَحُدُ کُهُونَ ٥ ﴾ (سورۂ قلم: ٥٥ - ٢٥٠ میں ہم مسلمانوں کو مجرموں کی طرح بنا دیں۔ تم کو کیا ہوگیا، تم کیسے فیصلے کرنے لگ گئے ہو؟''

پراہل جنت کو دائیں مٹی اور اہل جہنم کو دوسری مٹی میں لے لینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان کوجنتی یا جہنی ہونے پرمجور کردیا گیا ہے۔ یہ دراصل ان کے اعمال کی روشی میں اللہ تعالیٰ کا ان کے بارے میں حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ملم ہے کہ فلال موئن ہوگا اور فلال کا فر، اس لیے ان کو مٹیوں میں تقسیم کر دیا اور ایمان اور کفر دونوں چیزیں اختیاری ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کوایمان یا کفر اختیار کرنے پرمجور نہیں کرتا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿فَہَنَ شَلَ ءَ فَلُیهُ وُمِنُ وَ مَنْ شَلَ ءَ فَلُیهُ وَمِنْ وَ مَنْ شَلَ ءَ مُنْ مَنْ اللهُ وَمِنْ وَ مَنْ سَلَ ءَ فَلُیهُ وَمِنْ وَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ کُونُونُ وَ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ کُونُ وَ مَنْ مَنْ اللهُ مَنْ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَمِنْ مَنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَنْ مِنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِنْ مَنْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمِنْ مَنْ اللهُ وَمُونُ وَمِنْ مَنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُونُ وَمِنْ مَنْ اللهِ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمِنْ مِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ وَمُنْ مُنْ مُنْ اللهُ وَ

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

برائیوں پر مجبور کر کے اسے جہنم کا حقدار قرار دیتا ہے، جبکہ الله تعالیٰ نے بار ہا دفعہ بیہ اعلان کیا کہ وہ ذرّہ برابر بھی ظلم نہیں ، كرتا، حالائكہ وہ ايسا كرنے پر قادر ہے،ليكن اس نے اپنے آپ كواس صفت سے پاك كر ديا ہے، حديث قدى ہے، رسول الله عصر مَات مِن كمالله تعالى فرمايا: (( يَساعِبَادِي إنِّسي حَسرَ مُستُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِیْ .....)) (مسلم) ..... "اے میرے بندو! میں نے ظلم کواینے آپ پرحرام قرار دیا ہے۔ "

جب ان لوگوں پر حقیقت حال کا اظہار کیا گیا کہ انسان مخار ہے، مجبور نہیں ہے، تو انھوں نے آگے سے یہ جواب دیا: ﴿ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ﴾ (سورة انبيا: ٢٣) لين: "الله تعالى جو يحمر كرر رے، اس سے اس كى بابت يوجها بى نہیں جاسکتا (کہاں نے ایبا کیوں کیا ہے)۔''اس آیت سے ان کا استدلال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، کین اس کے بارے میں اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا۔اللہ تعالیٰ ان کے الزاموں سے بہت بلند و بالا ہے۔

ان پیچاروں کوتو سے پیتہ نہ چل سکا کہ بیآیت ان کے حق میں نہیں، بلکہ ان کی مخالفت میں ججت ہے، جیسا کہ امام ابن قیم نے (شفاء العلیل) وغیرہ میں کہا: الله تعالیٰ کے احکام اور فیصلوں میں اس قدر حکمت و دانائی اور عدل وانصاف مایا جاتا ہے کہ کوئی اس سے ان کے بارے میں سوال ہی نہیں کرسکتا، کیونکہ اس کے تمام احکام واضح عدل والے ہیں، سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ۔ شیخ پوسف دجوی نے اس آیت کی تفسیر میں ایک مفید رسالہ لکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ انھوں نے زیادہ تر مواد ابن قیم کی کتاب سے لیا تھا، شائقین کومطالعہ کر لینا جا ہے۔ اس باب کی احادیث کامعنی ومفہوم سمجھانے کے لیے اوربعض لوگوں کے شکوک وشبہات زائل کرنے کے لیے میں نے پیختصری بحث کی۔امام ابن قیم اور امام ابن تیمیه کی کتب میں اس موضوع برکافی سارا مفیدموادیایا جاتا ہے۔ (صحبحہ: ٥٠)

> بَابٌ فِي تُبُوْتِ الْقَدُر وَ حَقِيُقَتِهِ تقتربر کے ثبوت اور حقیقت کا بیان

(١٨٠) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ ﴿ سِيدِنَا عَبِدَاللَّهُ بِنِ عَمْرُو بِنِ عَاصَ نِنْ تَنْ سَهِ مروى ہے كه رسولِ اللهِ وَكُلُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: عِنْ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: عِنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَيْ مِن وآسان كَ تَخْلِيقَ سِي

((فَدَّرَ اللَّهُ الْمَقَادِيْسِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ بِياس بزار سال يَهِ تقدر كا اندازه لكالياتاء" السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضَ بِخَمْسِيْنَ أَلْفَ سَنَة\_)) (مسند أحمد: ٦٥٧٩)

> (١٨١) ـ وَعَسْهُ أَيْضًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْنٌ يَعُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَلَقَ

سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رفائند سے سے مجھی روایت سے كەرسول الله ﷺ عَنِيْنَ نِے فرماما: '' بيشك الله تعالىٰ نے اپنى مخلوق

<sup>(</sup>۱۸۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۵۳ (انظر: ۲۵۷۹)

<sup>(</sup>۱۸۱) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابن ماجه: ۳۳۷۷(انظر: ٦٦٤٤)

(211) (211) (1 - الباد كابواب ) (211) (211) (1 - الباد كابواب ) (211) (1 - الباد كابواب ) (211)

خَلْقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ أَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ يَوْمَنِدِ اهْتَدَى يَوْمَنِدِ اهْتَدَى وَمَنِدِ اهْتَدَى وَمَنِ أَخْطَأَهُ ضَلَّ، فَلِلْلِكَ أَقُولُ: جَفَّ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ)) (مسند أَحْمَد: ٢٦٤٤)

(۱۸۲) - عَنْ طَاءُ وْسِ بْنِ الْيَمَانِيَ قَالَ: أَذْرَكْتُ نَاسَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

کواندهیرے میں بیدا کیا، پھرای دن پراپنا نور ڈالا، جس شخص تک ایس دن وہ نور پہنچ گیا، وہ ہدایت پا گیا اور جس سے تجاوز کر گیا، وہ گراہ ہو گیا، اس لیے میں کہتا ہوں: الله تعالیٰ کے علم کے مطابق قلم خشک ہو گیا۔''

طاوس یمانی کہتے ہیں: جتنے صحابہ کرام سے میری ملا قات ہوئی، وہ سب کہتے تھے: ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے اور میں نے سیدنا عبداللہ بن عمر رفائٹی سے سنا، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مشیکی نے فرمایا: ''ہر چیز تقدیر کے ساتھ معلق ہے، حتی کہ بے بسی ولا چارگی اور عقل و دانش بھی۔''

فواند: ..... بس کی بے بی کا اور عقل مند کی عقل کا فیصلہ تقدیر میں ہو چکا ہے۔

(١٨٣) - عَسنُ أُبِسِي الدَّرْدَاءِ ﴿ اللَّهُ عَسن سیدنا ابودرداء و الله مشیر بان کرتے ہیں که رسول الله مشیر الله مشیر نے فرمایا: "جب الله تعالی نے آدم مَلائِلا کو پیدا کیا تو اس کے النَّبِي عَلَىٰ اللَّهُ آدَمَ حِيْنَ خَلَقُهُ فَضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُمْنَى فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً بَيْضَاءَ دائیں کندھے برضرب لگائی اور وہاں سے سفید رنگ کی اولاد نکالی، وہ چھوٹی چیونٹیوں کی جسامت کی تھی، پھر بائیں کندھے كَأْنَّهُمُ الذَّرُّ وَ ضَرَبَ كَتِفَهُ الْيُسْرَى فَأَخْرَجَ ذُرِيَّةً سَوْدَاءَ كَأَنَّهُمْ الْحُمَمُ، فَقَالَ لِلَّذِي ں رضرب لگائے اور کوئلوں کی طرح ساہ اولا د نکالی، کھر دائیس فِي يَمِيْنِهِ: إِلَى الْجَنَّةِ وَلَا أَبَالِيْ وَقَالَ لِلَّذِي طرف والی اولا د کے مارے میں کہا: یہ جنت میں جا کیں گے فِي كَفِهِ الْيُسْرَى: إِلَى النَّارِ وَلا أَبَالِي \_)) اور میں کوئی برواہ نہیں کرتا اور بائیں کندھے سے نکلنے والے (مسند أحمد: ٢٨٠٣٦) اولاد کے بارے میں کہا: یہ جہنم میں جائیں گے اور میں بے

(١٨٤) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ

پرواه ہول۔''

سیدنا ابو ہریرہ زائنے سے مروی ہے کہ نبی کریم مضاعی اللہ نے فرمایا:

<sup>(</sup>١٨٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٥٥ (انظر: ٥٨٩٣)

<sup>(</sup>١٨٣) تـخـريـج: اسـناده ضعيف بهذه السياقة، تفرد به ابو الربيع سليمان بن عتبة، وهو ممن لا يحتمل تفرده أخرجه البزار: ٢٧٤٨٨ (انظر: ٢٧٤٨٨)

<sup>(</sup>١٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٥١ (انظر: ١٠٢٨٦)

### المنظم المنظم

قَالَ: ((إِنَّ السَّرَجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيْلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيْلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِثُمَّ يَخْتِمُ اللهُ لَهُ عَمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِثُمَّ يَخْتِمُ اللهُ لَهُ عَمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ -)) (مسند أحمد: ١٠٢٩١)

(١٨٥) - عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ ا

''بیٹک آدی عرصۂ دراز تک جنتی لوگوں والے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالی جہنمی لوگوں والے اعمال کے ساتھ اس کی زندگی کا اختتام کرتا ہے اور اس طرح اس کو آگ والوں میں سے بنا دیتا ہے، دوسری طرف ایک آدی کافی عرصے تک آگ والے لوگوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالی جنتی لوگوں کے افعال کے ساتھ اس کی زندگی کا اختتام کرتا ہے اور اس طرح اس کوائل جنت میں سے بنا دیتا ہے۔''

سیدنا انس بن مالک والنو سے مروی ہے که رسول الله مشاریج نے فرمایا: "تم یر اس چیز میں کوئی حرج نہیں ہے کہتم (کسی کے اچھے کمل کی وجہ ہے )اس پر خوش نہ کیے جاؤ، یہاں تک کہ تم دیکھ لوکہ سمل براس کا خاتمہ ہوتا ہے،اس کی وجہ رہے کہ عمل كرنے والا اين عمر كے طويل حصے ميں يا كچھ زمانے ميں ایسے نیک عمل کرتا ہے کہ اگر ان پر اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہو گائیکن ہوتا ہوں ہے کہ وہ اپنی روثین تبدیل کر لیتا ہے اور برے عمل شروع کر دیتا ہے، ای طرح ایک آدی کچھ عرصہ تک ایسے برے عمل کرتا رہتا ہے کہ اگر ای حالت میں اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا،لیکن پھر وہ بدل جاتا ہے اور نیک عمل شروع کر دیتا ہے اور جب الله تعالی کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہےتواس کواس کی موت سے پہلے استعال کر لیتا ہے۔" صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ اس کو کیسے استعمال کرتا ہے؟ آب سے اللہ اللہ تعالی اس کونیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے اور پھراس کواس (اچھے عمل) پرموت دے دیتا ہے۔''

<sup>(</sup>١٨٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه الترمذي: ٢١٤٣ (انظر: ١٢٢١٤)

<sup>(</sup>١٨٦) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابو يعلى: ٢٦٨٨ ، وابن حبان: ٣٤٦ (انظر: ٢٤٧٦٢)

## الراب البارك الراب المراب الم

سیدہ عائشہ نواٹھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاق کی نے فرمایا:

''بیٹک ایک آ دی جنتی لوگوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، جبہ وہ جبنی لوگوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ جبنی لوگوں والے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس حالت پر مرجاتا ہے اور جبنم میں داخل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف ایک آ دمی جبنی لوگوں والے عمل کر رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ جنتی لوگوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جبکہ وہ جنتی لوگوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جب اس کی موت سے پہلے کا وقت ہوتا ہے تو وہ پہلی حالت سے منتقل ہو جاتا ہے اور اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس حالت سے منتقل ہو جاتا ہے اور اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس حالت سے منتقل ہو جاتا ہے اور اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس حالت سے منتقل ہو جاتا ہے اور اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس حالت سے منتقل ہو جاتا ہے اور اہل جنت کے عمل شروع کر دیتا ہے اور اس حالت سے منتقل ہو جاتا ہے۔''

فوائد: .....نیک اعمال کی روٹین سے الله تعالی سے استقامت اور انجام بخیر کی دعا کرنی چاہیے، یہ بہت بری بد نصیبی ہوگی کہ آدمی زندگی بھر نیک عمل کرتا ہے، کیکن آخری چند دنوں کی بدعملی کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جائے۔

ابونظرہ کہتے ہیں: ایک صحابی بیار ہوا، جب اس کے ساتھی اس کی تیارداری کرنے کے لیے اس کے باس گئے تو وہ رونے لگ گیا، کسی نے اس سے کہا: اللہ کے بندے! تو کیوں رورہا ہے؟ کیا رسول اللہ مِشْنَا اللہ نے تیجے بینہیں فرمایا تھا کہ"اپی موٹچھوں کو کاٹ دے، پھرائی حالت پر برقرار رہنا، یہاں تک کہ مجھے آ طے۔"؟ اس نے کہا: جی کیوں نہیں، ایسے بی ہوا تھا، کہ مجھے آ طے۔"؟ اس نے کہا: جی کیوں نہیں، ایسے بی ہوا تھا، لیکن میں نے رسول اللہ مِشْنَا اللہ مِشْنَا اللہ تعالی نے دائیں ہاتھ سے مٹھی بھری اور کہا: یہ جنت کے لیے ہیں اور میں بے پروا ہوں، پھر دوسرے ہاتھ سے ایک مٹی بھری اور کہا: یہ جنت می مربی اور کہا: یہ جنم کے لیے ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں مٹھی بھری اور کہا: یہ جنب مے لیے ہیں اور مجھے کوئی پروا نہیں میں قا۔

يَّى بَوَى لَهُ اَنِى نَضْرَةً قَالَ: مَرِضَ رَجُلٌ اللهُ اللهُ فَلَا خَلَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ فَلَا خَلَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ فَلَا خَلَ عَلَيْهِ اللهُ فَلَا فَكَ رَسُولُ الله فَلَا لَكَ رَسُولُ الله فَلَا لَكَ رَسُولُ الله فَلَا لَكَ رَسُولُ الله فَلَا لَكَ رَسُولُ الله فَلَا الله فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ف**واند**: .....اس صحابی کواس خوشخبری کی حقیقت کاعلم تھا، کیکن بیاری کی حالت میں دوسری فکر بھی عالب آئی ہوئی تھی۔

<sup>(</sup>۱۸۷) تخریج: اسنادہ صحیح ۔ أخر جه البزار: ۲۱۲ (انظر: ۹۵ ۱۷۵) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الريخ الراب الريخ الراب المريخ الراب ( القدير كم الرواب ) ( 214) ( القدير كم الرواب ) ( المريخ المريخ الرواب ) ( المريخ

(۱۸۸) ـ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلِ وَ اللهُ عَنِ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ عَنْ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ النَّبِيّ وَلَا أَبَالِيْ وَ فَيْ الْجَنّةِ وَلا أَبَالِيْ وَ هَلْهِ فِي الْجَنّةِ وَلا أَبَالِيْ وَ هَلْهِ فِي النَّارِ وَلا أَبَالِيْ \_)) (مسند أحمد: هٰلهِ فِي النَّارِ وَلا أَبَالِيْ \_)) (مسند أحمد: ٢٢٤٢٧)

(١٨٩) عَن ابْن عَبَّاس فَيْ اللهِ قَالَ: مَا رَأَيْتُ شَيْنًا أَشْبَهُ بِاللَّمَمِ مِمَّا قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِي ﷺ: ((إنَّ اللَّه عَزَّوجَلَّ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزِّنَا أَدْرَكَهُ لَا مَحَالَةَ ، وَزِنَا الْعَيْنِ النَّظُرُ وَزِنَا اللِّسَانِ النُّطُقُ وَ النَّفْسُ تَسَمَنِّي وَ تَشْتَهِيْ وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذٰلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ \_)) (مسند أحمد: ٧٧٠٥) (١٩٠) ـ حَدِّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ ابْنِ أَبِي خُرَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةُ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ أَرَأَيْتَ دَوَاءٌ نَتَدَاوى بِهِ وَرُقّى نَسْتَرْقِي بِهَا وَ تُعَمِّى نَتَّقِيْهَا تَرُدُّ مِنْ قَدْرِ اللَّهِ شَيْئًا؟ قَالَ: ((إنَّهَا مِنْ قَدْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ)) (مسند أحمد: ١٥٥٥١)

سیدنا معاذ بن جبل برائٹ نے بھی نبی کریم مشکور نے سے ای قسم کی صدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے: ''پی اللہ تعالیٰ نے دونوں ہاتھوں سے دومشیاں بھریں اور کہا: ''یہ جنت میں جائیں گے اور میں بے روا ہوں اور بیجہم میں جائیں گے اور جمھے کوئی پروانہیں ہے۔''

سيدنا عبدالله بن عباس و الله كته به الله بن عباس و الله بن عباس و الله به بن كريم ملتى موراس جزى الله به بن كه بنسبت، جس كوسيدنا ابو جريره و الله الله تعالى في آدم مَالينا كا بن كريم ملته و الله في الله تعالى في آدم مَالينا كا به بن كريم ملته و الله الله تعالى في آدم مَالينا كا به بن كريم ملته و الله بالله تعالى في آدم مَالينا كا بن كريم ملته و الله كا زنا كا دعه لكه ديا به وه الله كا زنا بولنا به اورنفس تمنا كرتا كا آنكه كا زنا و يكفنا به ازبان كا زنا بولنا به اورنفس تمنا كرتا به الله به الله به الله به بن الله به به به به وه كته بين الله به الله كرسول! يه جوجم دواك ذريع علاق كرت بين، الله كرسول! يه جوجم دواك ذريع علاق كرت بين، الله كرسول! يه جوجم دواك ذريع علاق كرت بين، الله كروات بين، بها واستعال كرت بين، الن كه بار يمي الله آب كا كيا خيال به به كيا يه الله تعالى كي تقدير مين سهى الله تعالى كي تقدير مين سهى الله تعالى كي تقدير مين سه بين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " به مين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " به مين " بي مين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بي مين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بي مين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بي مين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بي مين " بين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بين الله تعالى كي تقدير مين سه بين " بين الله تعالى كي تقدير مين بين " بين الله تعالى كي تقدير مين به بين " بين الله تعالى كي تقدير مين الله تعالى كي تعدير مين الله تعدير مين الله تعدير مين الله تعدير مين الله تعالى كي تعدير مين الله تعالى كي تعدير مين الله تعدير مين

فواند: ....لیکن یہ بات ورست ہے کہ مختلف بھاریاں اور ان کے علاج کے لیے کوئی دوا کھانا یا دم کروانا، اِن سب چیزوں کا تعلق تقدیر سے ہے، اللہ تعالی نے خوومختلف اسباب استعال کرنے کی اجازت دی ہے۔

<sup>(</sup>۱۸۸) تخريج: اسناده ضعيف لنضعف البراء الغنوى و لانقطاعه، فالحسن البصرى لم يدرك معاذا، وقوله: "فقبض قبضتين ....." يشهد له أحاديث أخرى (انظر: ٢٢٠٧٧)

<sup>(</sup>۱۸۹) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۱۲، ومسلم: ۲۱۵۷ (انظر: ۲۷۷۹)

<sup>(</sup>١٩٠) تخريج: اسناده ضعيف على خطأ فيه. أخرجه الترمذي: ٢١٤٨، وابن مَاجه: ٣٤٣٧ (انظر: ١٥٤٧٢)

#### الواب المالية المالية

سیدنا عبدالله بن عباس خانینا ہے مروی ہے کہ وہ ایک دن رسول الله طَشْعَوَا عَلَمْ عَلَيْهِ موار تقى، آب طَشْعَوَا في ان كو فرمايا: "اولر كي الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى تحقیے ان کے ذریعے نفع دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت کر، وہ تیری حفاظت کرے گا، تو الله تعالیٰ کی حفاظت کر، اس کو اینے سامنے بائے گا، جب بھی تو سوال کرے تو اللہ تعالیٰ ہے سوال كراور جب بھى تو مدوطلب كرے تو الله تعالى سے مدوطلب كر، اور جان لے کہ اگر بوری امت تھے کوئی فائدہ دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تخچے کوئی نفع نہیں دیں سکے گی مگر وہی جواللہ تعالی نے تیرے حق میں لکھ دیا ہے، اس طرح اگر بوری امت تھے کوئی نقصان دینے کے لیے جمع ہو جائے تو وہ تھے کوئی نقصان نہیں دے سکے گی، گر وہی جواللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں لکھ دیا ، قلمیں اٹھالی گئیں ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔'' (دوسری سند) اسی طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ان الفاظ کی زیادتی ہے: ''تو خوشحالی میں الله تعالی کو پہنجان کے رکھ، وہ تک وی میں تھے پہنجان لے گا، پس اگر ساری مخلوق تحقیے کسی ایسی چیز کا فائدہ دینے کا ارادہ کر لے، جواللہ تعالیٰ نے تیرے حق میں نہیں لکھی تو (وہ جو .....مرضی کر لیں، بہر حال) ان کو یہ قدرت نہیں ہو گی، ای طرح اگر وہ تھے ایبا نقصان ویے برئل جائیں، جواللہ تعالی نے تیرے نصیبے میں نہیں لکھا، تو دہ ایسا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے، تو جان لے کہ ناپندیدہ چیزوں برصبر کرنے میں بوی خیر ہے اور مددصبر کے ساتھ، کشادگی تنگی کے ساتھ اور آ سانی مشکل کے ساتھ ہوتی

(۱۹۳) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان): بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ وَزَيَادَةُ: ((تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ عَى الشِّلَّةِ (وَفِيْهِ أَيْسَطًا) فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُسُّهُ مُ جَمِيْعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَىءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ اَرَادُوا أَنْ يَسَصُّرُوكَ بِشَىءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللَّهُ عَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِى الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيْرًا وَ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَ أَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ النَّصْرَ

<sup>(</sup>١٩٢) تخريج: حديث صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول

#### ) (216) (3 (1 - C) (1 تقدیر کے ابواب

فواند: .....يعقيد ي پختگي موگي كه مختلف جسماني اور روحاني آز مائشوں سے بيخ كے ليے جائز اسباب استعال کرنے کے بعد نتائج کواللہ تعالی پر چھوڑ دیا جائے ،اگر وسائل کی کمی کے باوجود کا فروں سے جہاد کرنے کی نوبت آ جائے تو پھر اللہ تعالی پر توکل کرتے ہوئے ڈٹ جانا جا ہے، کس بماری کے علاج کے جائز اسباب استعال کرنے عائميں،ليكن شفا كے معاملے ميں تو كل صرف الله تعالى ير ہونا جاہيے، ان دوا حاديث ميں فدكورہ باقی تصحتیں بھی اس لائق ہیں کہان کا بغورمطالعہ کر کے ان کواینایا جائے۔

## فَصُلٌ مِنْهُ فِي مُحَاجَّةِ آدَمَ وَ مُوسٰى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ حضرت آ دم عَلَيْهِ اور حضرت موی عَلَيْهِ كَا جَعَكُرُ ا

(١٩٣) - عَنْ أَسِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((احْتَـجَّ آدَمُ وَ مُوسٰى عَـلَيْهِـمَا السَّلامُ فَقَالَ مُوسلى: يَاآدَمُ! أَنْتَ أَبُونَا خَيَّبْتَنَا وَ أَخْرَجْتَنَا مِنَ الْجَنَّةِ (وَفِيْ روَايَةٍ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتْكَ خَطِيثَتُكُ مِنَ الْجَنَّةِ) فَقَالَ لَهُ آدَمُ: يَا مُؤسلى ا أَنْتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِكَلامِهِ (وَ قَالَ مَرَّةً: بـرَسَـالَتِهِ) وَ خَطَّ لَكَ بِيَدِهِ ، أَتُلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدَّرَهُ اللَّهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي آدَمُ مُوسى \_) (مسند أحمد: ٧٣٨١)

سیدنا ابو ہریرہ وفائن سے مروی ہے کہ رسول الله مطابق نے فرمایا: "آدم مَلَیْنه اور موی مَلیْنه کا جھڑا ہونے لگا، موی مَلینه نے کہا: اے آ دم! تم ہمارے باپ ہو،تم نے ہمیں ناکام کیا اور جنت سے نکال دیا، ایک روایت میں ہے: تم وہ آ دم ہو کہ جس کواس کی غلطی نے جنت سے نکال دیا؟ آدم مَلاِتِلا نے کہا: اے موی! تم وہی ہوجس کو الله تعالی نے اینے کلام اورائی رسالت کے ساتھ منتخب فرمایا اور تمہارے لیے اینے ہاتھ سے تورات لکھی، اب کیاتم مجھے ایسی چزیر بر المامت کرتے ہو، جواللہ تعالی نے میری تخلیق سے جالیس برس سلے میرے حق میں لکھ دی بِأَرْبَعِيْنَ سَنَةً ، قَالَ: حَجَّ آدَمُ مُوْسَى حَجَّ فَيُ " مَعْ مِنْ آبِ مِنْ الْعَيْمَ فِي السَاعَ الْعَ يرغالب آميح، آ دم مَالِينا ،مويٰ مَالِينا يرغالب آميح \_''

#### فوائد: ..... يهال چند گزارشات كوبيان كرنا ضروري ب:

كى آدمى كوتقدري وجه سے الله تعالى اور لوگوں كے بال معذور نہيں سمجھا جائے گا، الله تعالى كے بال مؤاخذه كرنے كے اور معاف كرنے كے قوانين الگ بيں اور لوگوں ميں كون ہے كہ جس كوتھٹر كے يا اس كاكوكى اور نقصان ہو جائے اور وہ اس بنا پر معاف کر دے کہ چلو سے تھٹر میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اگر کسی سے کوئی برائی ہو جائے اور پھراس برائی کی وجہ سے اس کا نقصان بھی ہو جائے تو ایسے خص کو اس کی برائی کی بنا پر طعنہ مارنا اور اس کی ندمت کرنا شرعا درست نہیں ہے، بالخصوص اس وقت کہ جب وہ توبہ تا سب بھی ہو چکا ہو۔ آ دم مَلَيْلًا نے موسی مَلَيْلًا کو جو جواب دیا، وہ جواب الزامی تھا، بہر حال ان دونوں انبیاء کی بحث تو عالم برزخ میں ہورہی تھی، جوسرے سے تکلیف کا عالم ہی نہیں ہے،

#### المراز ( ١ - المرازي المراز ( ١ - المرازي المراز ( ١ - المرازي تقذیر کے ابواب اس لیے اس سلسلے میں کسی ایک بربھی ملامت نہیں کی جاسکتی۔

فَصُلٌ آخَرُ فِي الرَّضَا بِالْقَضَاءِ وَفَضُلِهِ تقدیر بررضامند ہونے اوراس کی فضیلت کا بیان

> قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((مِنْ سَعَادَةِ ابْن آدَمَ اسْتَخَارَتُهُ اللَّهَ، وَمِنْ سَعَادَةِ ابْنِ آدَمَ رضًاهُ بِمَا قَضَاهُ اللَّهُ، وَمِنْ شِقْوَةِ ابْنِ آدَمَ تَـرْكُـهُ اسْتِخَارَةَ اللَّهِ، وَمِنْ شِفْوَةِ ابْنِ آدَمَ سَخَطُهُ بِمَا قَضَاهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ-)) (مسند أحمد: ١٤٤٤)

(١٩٥) عَنْ صُهَيْبِ بْنِ سِنَان رَهِ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((عَمَجَبْتُ مِنْ قَضَاءِ البلُّهِ لِمِلْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَ الْمُؤْمِنِ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْدِسَ ذٰلِكَ إِلَّا لِللَّهُوْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَـرَّاءُ، فَشَـكَرَ كَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ فَصَبَرَ كَانَ خَيْرًاكَهُ.)) (مسند (YEEY+: 123Y)

(١٩٦) - عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ لَا يَقْضِي اللُّهُ شَيْئًا إِلَّا كَانَ خَيْرًا لَهُ.)) (مسند احمد: ٢٠٥٤٩)

(١٩٤) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ فَعَلَيْ الله عد بن ابو وقاص فالنَّهُ عد روايت م كه رسول الله الله تعالى عادت بكر والله تعالى سے خیر طلب کرے اور پی بھی ابن آ دم کی خوش بختی ہے کہ وہ الله تعالی کے فیصلے پر راضی ہو جائے اور بیابن آدم کی بدیختی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب نہ کرے اور اس میں بھی اس کی شقاوت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ناراض ہو جائے۔''

سدنا صہیب بن سنان وہائنہ بان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طَيْنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ نِي مُومَن كَ حَقَّ مِن جو فيصله کیا، مجھے اس پر تعجب ہے، بیٹک مؤمن کا سارے کا سارا معاملہ خیر والا ہے اور بی (اعزاز) صرف مؤمن کے لیے ہے، اگراہے کوئی خوثی چنچتی ہے اور وہ شکر آدا کرتا ہے تو بیاس کے ، لیے بہتر ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو اس میں بھی اس کے لیے بہتری ہے۔''

سیدنا انس بن مالک ذائنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ منت ایک نے فرمایا: ''مؤمن پرتعب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو فیصلہ کر دے،اس میں اس کے لیے خیر ہے۔''

فواند: .....جائز اسباب كے استعال كے بعد ہر نعمت پر الله تعالیٰ كاشكر كرنا چاہيے اور ہر آز مائش پرصبر كرنا

<sup>(</sup>١٩٤) تخريج: اسناده ضعيف، محمد بن ابي حميد الانصاري الزرقي متفق على ضعفه - أخرجه الترمذي: ۲۱۵۱ (انظر: ۱٤٤٤)

<sup>(</sup>١٩٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٩٩ (انظر: ٢٣٩٢٤)

<sup>(</sup>١٩٦) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابو يعلى: ١٩٠٤، وابن حبان: ٧٢٨(انظر: ٢٠٢٨٣)

#### الكالم المنظمة المنظم حاہیے اور ماضی پر پچھتاوے کی بجائے مستقبل کے لیے نتیجہ خیز لائحہ عمل تیار کرنا جا ہے،مثلا اگر کسی بدا حتیاطی یا معصیت کی وجہ سے کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا بے عزتی ہو جاتی ہے تو آئندہ کے لیے احتیاط کر ہے اور نافر مانیوں سے بیچہ بَابٌ فِيُ تَقُلِهُ وَاللَّهُ الْإِنْسَانِ وَهُوَ فِي بَطُن أُمِّهِ انسان کی اس حالت کی تقذیر کا بیان، جَبکہ وہ ماں کے پیٹ میں ہو

قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ الصَّادِقُ اللَّهِ عَلَيْهَا مَ الله عَلَيْكَامُ ، جوكه صادق ومصدوق بي، في بم كوبيان كيا اور فرمایا: "بیتک تمهاری تخلیق اس طرح ہوتی ہے کہ مال کے پیٹ میں چالیس دنوں تک نطفہ ہی رکھا جاتا ہے، پھر جالیس دن تک خون کا لوّھڑا رکھا جاتا ہے، پھر جالیس دن تک گوشت کا مکڑا رکھا جاتا ہے، پھراس کی طرف فرشتے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ اس میں روح چھونکتا ہے اور حار کلمات کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کے رزق،موت اورعمل اور اس کے بد بخت یا خوش بخت ہونے کا، پس اس ذات کی قتم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں! بیشک تم میں سے ایک آ دمی جنتی لوگوں والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلدرہ جاتا ہے، لیکن کتابِ تقدیراس پرسبقت لے جاتی ہے اوراس کی زندگی کا خاتمہ جہنمی لوگوں کے اعمال پر ہوتا ہے، پس وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اس طرح ایک آدی جہنمی لوگوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، حتی کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، کیکن کتاب تقدیر اس بر غالب آ جاتی ہے اور اس کی زندگی کا خاتمہ اہل جنت کے اعمال يركرديا جاتا ہے، سووہ جنت ميں داخل ہوجاتا ہے۔''

(١٩٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن مَسْعُود وَ اللَّهِ سيرنا عبدالله بن متعود وَاللَّهُ عهم وي ب، وه كهتم بين: رسول الْـمُـصَدَّقُ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَـطْـنِ أُمِّـهِ فِي أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذٰلِكَ ثُمَّ يُـرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوْحَ وَيُؤْمَرُ بِـأَرْبَـع كَـلِـمَـاتٍ، رِزْقُـهُ وَأَجَلُهُ وَعَمَلُهُ وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ، فَوَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْل النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِ قُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْل الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا.)) (مسند أحمد: ٣٦٢٤)

فسوائد: ..... یه تقدیر کے وہی معاملات ہیں، جن کی تفصیل پہلے بیان کی جا بچکی ہے کہ زمین وآسان کی تخلیق سے بچاس ہزار قبل جن کوتحریر کر دیا گیا تھا، فرق صرف یہ ہے کہ اس موقع پر ہر بندے کی علیحدہ فائل تیار کر دی جاتی ہے، اگلی دواحادیث میں بھی یبی مضمون بیان کیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>١٩٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٠٨، ٣٣٣٢، ومسلم: ٢٦٤٣ (انظر: ٣٦٢٤)

## المنظم المنظم

(۱۹۸)-عَنْ جَابِرِبْنِ عَبْدِ اللّهِ فَكَالَةُ قَالَ: قَالَ اللّهِ فَكَالَةُ قَالَ اللّهِ فَكَالَةُ قَالَ اللّهِ فَكَالَةُ اللّهِ فَكَالَةُ اللّهِ فَكَالَةُ اللّهِ فَكَالَةُ اللّهِ فَكَالَةُ اللّهِ مَلَكًا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَلَكًا فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا أَجَلُهُ؟ رِزْقُهُ ؟ فَيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! مَا أَجَلُهُ؟ فِيُقَالُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! ذَكَرٌ أَمْ أَنْفَى؟ فَيُعَلَّلُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! ذَكرٌ أَمْ أَنْفَى؟ فَيُعَلَّلُ لَهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ! شَقِي الْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّه

نَيْعُلَمُ-) (مسند أحمد: ١٩٩١) (مسند أحمد: ١٩٩١) (مسند أحمد: ١٩٩١) مسفياً أبِي ثَنَا سفياً أبِي الطُفَيْلِ عَنْ صفيانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ أَبِي الطُفَيْلِ عَنْ حُدِدَيْ فَهَ بْنِ أَسَيْدِ الْخِفَارِي وَ وَاللَّهُ عَلَى الطُفَيْلِ عَنْ اللَّهِ عَلَى النَّطْفَةِ بَعْدَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرَّحِم بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، (وَقَالَ مَا تَسْتَقِرُ فِي الرَّحِم بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، (وَقَالَ مَا تَسْقِيلُ أَوْ فَي الرَّحِم بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ، (وَقَالَ سُفِيانَ مَرَّةً : أَوْ خَمْسَةً وَ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً ) مَا فَيكُتَبُانَ مَرَّةً وَتَعَالَى فَيكُتَبَانَ ، فَيكَتَبَانَ ، فَيكَتَبَانَ ، فَيكتَبَانَ ، فَيكتَبَانَ ، فَيكتَبَانَ ، فَيكتَبُانَ ، فَيكتَبُونَ وَجَلَّ فَيكتَبَانَ ، فَيكتَبُ

سیدنا جابر بن عبدالله دخاتین سے مروی ہے کہ رسول الله مسئے آیا ہے نے فر مایا: '' جب نطفہ رحم میں چالیس دن یا را تیں تھم جاتا ہے تو الله تعالیٰ اس کی طرف ایک فرضے کو بھیجے ہیں، پس وہ بوچھتا ہے: اے میرے رب! اس کا رزق کیا ہے؟ پس اسے جواب دیا جاتا ہے، پھر وہ سوال کرموت کب ہوگی؟ پس اس کو بتلا دیا جاتا ہے، پھر وہ سوال کرتا ہے: اے میرے رب! یہ نمرک وہ کا یا مؤنث؟ سواس کو بتلا دیا جاتا ہے، پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! یہ بد بخت ہوگا یا خوش ہے، پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! یہ بد بخت ہوگا یا خوش ہے، پھر وہ کہتا ہے: اے میرے رب! یہ بد بخت ہوگا یا خوش بخت؟ بھر یہ کی اس کو بتلا دیا جاتا ہے۔''

سیدنا حذیفہ بن اسید عفاری والنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طفی آئے نے فرمایا: ''جب نطفہ رحم میں چالیس یا پینتالیس را تیں کھر جاتا ہے تو اس پرایک فرشتہ داخل ہوتا ہے اور وہ سوال کرتا ہے اے میرے رب! کیا حکم ہے، بد بخت ہے یا خوش بخت؟ فذکر ہے یا مؤنث؟ پس اللہ تعالی اس کو بتلا دیتا ہے اور سے دونوں چیزیں کھے لی جاتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے: کیا حکم ہے، فدکر ہے یا مؤنث؟ پس اللہ تعالی اس کو بتلاتا ہے اور سے چیزیں بھی کھے دی جاتی ہیں، پھر اس کا ممل ، عمر، مصیبت اور رزق لکھا جاتا ہے اور اس میں زیادتی کی جاسکتی ہے اور صحیفے کو لپیٹ لیا جاتا ہے اور اس میں زیادتی کی جاسکتی ہے نہ کی۔'

عَـمَـلُهُ وَ أَثَرُهُ وَمَصِيبَتُهُ وَرِزْقُهُ، ثُمَّ تُطُوَى

الصَّحِيفَةُ فَسكلا يُهزَادُ عَلَى مَا فِيهَا وَلا

يُنْقَصُ \_)) (مسند أحمد: ١٦٢٤١)

<sup>(</sup>۱۹۸) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۱٥٢٦٩)

<sup>(</sup>١٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٤٤، ٢٦٤٥ (انظر: ١٦١٤٢)

## الراب الراب الراب الراب ( من الراب الراب ( 220 ) ( 220 ) ( الراب الراب

سیدنا ابو درداء ز الله من مروی ہے کہ رسول الله من والے نے فرمایا: "الله تعالی ہر بندے سے یائیج چیزوں سے فارغ ہو گیا ہے،اس کی موت،رزق،عمراور بدیختی یا خوش بختی ۔'' (٢٠٠) عَسن أَبِسِي الدَّرْدَاءِ وَ اللَّهُ قَسالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((فَرَغَ اللَّهُ اِلْي كُلِّ عَبْدِ مِنْ خَمْس، مِنْ أَجَلِهِ وَ رِزْقِهِ وَأَثْسُرِهِ وَ شَـقِي أَمْ سَعِيْدٍ ـ )) (مسند أحمد:

فواند: .....تقدیر کے اس نظام کے باوجود بندے سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ خیر و بھلائی کا طالب ہے اور اس كے حصول كى كوشش كرے اور اپنے دامن كوشر وفساد والے امور سے بچائے۔ بَابٌ فِي الْإِيْمَان بِالْقَدُر

تقذیریرایمان لانے کا بیان

(۲۰۱) عَنْ يَحْمَر فَالْهَا عَلَنْ كَيْ بَن يَعْمَر قَالَ: قُلْتُ يَكِي بن يَعْم يَسِ فِي بن اللهِ ابن عم وظاها على الم لوگ مختلف علاقوں کا سفر کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، سیدنا ابن عمر واللفظ نے کہا: اب جبتم ان کوملوتو ان کو بیہ تلا دینا کہ عبداللہ بن عمران سے اور وہ اِن سے بری ہیں، انھوں نے تین دفعہ بد بات کبی، پھر انھوں نے یہ حدیث بیان کی، انھوں نے کہا: ہم رسول اللہ مُشْغَاقِداً کے ماس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آ دمی آبا، پھر اس کی حالت بیان کی، رسول الله مصطرفی نے اس سے فرمایا: " قریب ہو جا۔ " پس وہ قریب ہوا، آپ مشفور نے کھر فر مایا: "مزید قریب ہو جا۔ "وہ اور قریب ہو گیا، لیکن آپ مطفی اللے سے فرمایا: ''ادر قریب ہو جاؤ۔'' پس وہ اتنا قریب ہو گیا کہ اس کے گھٹے آب منت والله كالمنول كوسل كرنے لگے، مجراس بندے نے كها: ات الله كرسول! آب مجھے بتلائيس كدايمان كيا ہے؟

لِلْبُن عُمَرَ ( ﴿ كَالَتُ ): إِنَّا نُسَافِرُ فِي الْآفَاقِ فَنَـلْـفْـي قَوْمًا يَقُولُونَ لا قَدَرَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَأَخْبِرُوهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ مِنْهُم بِرِيءٌ وَأَنَّهُمْ مِنْهُ بِرَاءُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَنْشَأَ يُحَدِّثُ، بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُول اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَذَكَرَ مِنْ هَيْ تَتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((أَذْنُهُ ـ)) فَدَنَا، فَقَالَ: ((أَذْنُهُ-)) فَدَنَا، فَقَالَ: ((أَذْنُهُ -)) فَدَنَا حَتَّى كَادَرُكْبَتَاهُ تَمَسَّان رُكْبَتَيْهِ، فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْنِي مَا الإيْمَانُ أَوْعَنِ الإيْمَانِ؟ قَالَ: ((تُؤْمِنُ بالله وَمَلاثِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

<sup>(</sup>٢٠٠) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٣١٤٤، والبزار: ٢١٥٦ (انظر: ٢١٧٢٣) (٢٠١) تىخىرىج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابوداود: ٤٦٩٧ ، وقال الترمذي في "السنن": ٥/ ٨: روى هـذا الـحديث عن ابن عمر ، عن النبي على والـصـحيح: عن ابن عمر عن عمر عن النبي على-وأخرجه عن عمر مسلم: ٨- (انظر: ٣٧٤)

المنظم المنظم

آب مُشْتَعَ وَلَمْ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى ، فرشتول، كتابون، رسولون، آخرت كے دن اور تقدير، وہ خير والى مويا شر والى، يرايمان لاؤ-"اس نے كہا: اسلام كيا ہے؟ آپ مِسْ وَإِن الله كافح الله كافح الله كافح الله كافح کرنا، رمضان کے روز ہے رکھنا اور غسل جنابت کرنا اسلام ے۔ " ہر دفعہ اس نے جواب میں کہا: آپ سی فرمارے ہیں، آپ سے فرمارہے ہیں۔لوگوں نے کہا: ہم نے کوئی ایسالحف نہیں دیکھا کہ جو اس ہے زیادہ رسول اللہ مطنع کی آتو قیر كرنے والا موركين ايس لكتا ہے كه بياتو رسول الله مضامين كو تعلیم دے رہا ہے، بہرحال اس نے پھر کہا: اے اللہ کے رسول! مجصے احسان کے بارے میں بتلائیں، آپ مضایدا نے فرمایا:"احسان بدے كرتو الله تعالى كى اس طرح عبادت كر كويا كەتواس كودىكىھىر ما ہے اور اگر تواس كۈنبىس دىكىھىر ماتو وہ تو تچھے و کھور ہا ہے۔ ' ہر دفعہ ہم کہتے: ہم نے الیا آدی نہیں و یکھا جو اس سے زیادہ رسول اللہ مستحقیق کی تو قیر کرنے والا ہو، پھراس نے کہا: آپ سچ فرما رہے ہیں، آپ سچ فرما رہے ہیں، اچھا اب مجھے قامت کے بارے میں بتلائیں، آپ مشاکیا نے فرمایا ''اس کے بارے میں تو مسئول، سائل سے زیادہ جانے والانہیں ہے۔' اس نے کہا: آپ سے کہدرہ ہیں، اس نے سب سے زیادہ عزت کرنے والا پایا، پھروہ چلا گیا۔سفیان كتي بين: مجھے يد بات بھى موصول ہوئى ہے كہ رسول الله كريكي، بجرآب مِشْيَعَانِيْ نے فرمایا: ''یہ جبریل مَلائِلا تھے، وہ تم اوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، پہلے تو جس صورت میں آتے تھے، میں اِن کو پیچان لیتا تھا، ما سوائے اس

وَ تُوْمِنُ بِالْقَدْرِ-)) قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ قَالَ: ((بحَيْرو وَ شَرّو )) قَالَ: فَمَا الْإِسْكَامُ؟ فَالَ: ((إِفَامُ الصَّلُوةِ وَ إِيْنَاءُ الزَّكَاةِ وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ غُسُلٌ مِنَ لَجَنَابَةِ )) كُلَّ ذٰلِكَ قَالَ: صَدَفْتَ عَسدَفْتَ ، قَسالَ الْقَوْمُ: مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَّ نَوْقِيرًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هٰذَا، كَأَنَّهُ يُعْلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أُخبرنِني عَن الإحسان، قَالَ: ((أَنْ تَعْبُدَ الله ما أو ((تَعْبُدُهُ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لا تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ـ )) كُلِّ ذٰلِكَ نَقُولُ: مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَشَدَّ تَوْقِيْرًا لِرُسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْ هٰذَا، فَبَفُولُ: صَدَفْتَ صَدَفْتَ، قَالَ: أَخْبِرْنِي عَن السَّاعَةِ، قَالَ: ((مَا الْمَسْتُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَامِنَ السَّائِلِ-))، قَالَ: فَقَالَ: صَدَفْتَ، قَالَ ذَاكَ مِرَارًا، مَا رَأَيْنَا رَجُلًا أَسْدً تَوْقِيْرًا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ هٰذَا، ثُمَّ وَلْتِي، قَبَالَ سُفْيَانُ: فَبَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللُّهِ عَلَيْ قَدالَ: ((الْتَمِسُوهُ مِ)) فَلَمْ يَجِدُونُهُ، قَالَ: ((هَذَا جِبْرِيْلُ جَائِكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ، مَا أَتَانِيْ فِيْ صُوْرَةِ إِلَّا عَرَ فَتُهُ غَيْرَ هٰذِهِ الصُّورَةِ-)) (مسند أحمد: ( 4 7 8

# ر النظام البنزيج ذيال ما المنظم المنظم ( 222 ) ( 22 ) البناء المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم ا

صورت کے، (آج میں اِن کونبیں بیجان سکا)۔''

(دوسری سند) کی بن یعمر کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبدالله بن عمر بنائیما سے کہا: ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، جن کا خیال سے ہے کہ معاملہ ان کے اختیار میں ہے، پس اگر وہ چاہیں توعمل کرلیں اور جامیں تو نہ کریں ، آگے سے سیدنا ابن عمر ڈکاٹنڈ نے کہا: ان کو یہ اطلاع دے دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ ہے بری ہیں۔ پھرانھوں نے کہا: جبرائیل مَلاَیلاً، نبی کریم مِنْسَعَ عَلِمْ أَ ك ياس آئ اوركها: اع محمد! اسلام كيا هي؟ آب منظ آيا في فرمایا: "تم الله تعالی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کوشریک نه تهبراؤ، نماز قائم کرو، زکاۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اور بیت الله کا حج کرو۔ ' انھوں نے کہا: جب میں سے امورس انجام دول گا تو میں مسلمان ہو جاؤل گا؟ آپ مسطح الله نے فرمایا: ''جی ہاں۔'' انھوں نے کہا: آپ سیج فرما رہے ہیں۔ پھر انھوں نے یو چھا: احسان کیا ہے؟ آپ مٹینے آٹی نے فر مایا:''اللہ تعالیٰ ہے اس طرح ڈرو کہ گویاتم اس کو دیکھ رہے ہو، پس اگرتم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔'' انھوں نے کہا: پس جب میں ای طرح کروں گا، تو کیا میں صاحب احبان ہو حاؤں گا؟ آب مِشْ يَكِمْ نِ فرمايا: "جي بال-" انھوں نے كہا: آپ سے فرما رہے ہیں، پھرانھوں نے کہا: اچھا یہ بتا کیں کہ ایمان کیا ہے؟ آپ منطق نے فرمایا: "تم الله تعالی، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، جنت، جہنم اور ساری تقریر برایمان لاؤ۔ ' انھوں نے کہا: پس جب میں اس طرح کروں گا تو میں مؤمن بن جاؤں گا؟ آپ السُيَانِيْ نِي فرمايا: "جي بال-" انھوں نے کہا: آپ سچ فرما

(٢٠٢)(وَ عَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَوزَ إِنَّا عِنْدَنَا رِجَالًا يَزْعُمُونَ أَنَّ الْأَمْرَ بِأَيْدِيْهِمْ فَإِنْ شَاءُ وَا عَمِلُوا وَإِنْ شَاءُ والَمْ يَعْمَلُوا، فَقَالَ: أَخْبِرُهُمْ أَيِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ وَأَنَّهُم مِنِنِّي بُرَاءُ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيْلُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَقَالَ: يَمَا مُحَمَّدُ! مَا ٱلْإِسْكَامُ؟ فَقَالَ: ((تَعْبُدُ اللَّهَ كَا تُشُرِكُ بِهِ شَيْنًا وَتُقِيْمُ الصَّلاةَ وَ تُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ \_)) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ-)) قَالَ: صَدَفْت، قَالَ: فَمَا ٱلإحْسَانُ؟ قَالَ: ((تَخْشَى اللَّهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَا تَكُ تَسرَاهُ فَالَّهُ يَرَاكَ ـ))، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَٰلِكَ فَانَا مُحْسِنٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ-)) قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَمَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: ((تُوْمِنُ باللهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَالْقَدْرِ كُلِّهِ.)) قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذٰلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ ؟ قَالَ: ((نَعَمْ -)) قَالَ: صَدَقْتَ - (مسند أحمد: (0)07

رہے ہیں۔

<sup>(</sup>۲۰۲) تخریج: حدیث صحیح، وانظر الحدیث بالطریق الاول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

تھے''

ایک روایت میں بیزائد بات ہے: اور جبریل، نبی کریم منتی ایک کے پاس سیدنا دحیہ رہائی کی شکل میں آتے تھے۔

(۲۰٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) عَنِ ابْنِ عُسَرَ مَلَاثِي عَنِ ابْنِ عُسَرَ مَا لَا لِلنَّبِي عَلَىٰ مَا الْإِيْسَمَانُ؟ قَالَ: ((أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَ مَلاثِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِاللَّهِ وَ مَلاثِكَتِهِ وَكُثْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِاللَّهَ دُرِ خَيْرِهِ وَشَرِيْهِ -)) فَقَالَ لَهُ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ: وَشَعَرَةِ عُلْهُ السَّلامُ: عَمَدَ قُلْتَ ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلامُ: مَعَدَقْتُ ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ إِنْ ((ذَاكَ جَبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ -)) جَبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ مَعَالِمَ دِيْنِكُمْ -))

(٢٠٣) زَادَ فِي روَايَةٍ: وَكَانَ جِبْرِيْلُ يَأْتِي

النَّبِيِّ عِنْ فِي صُوْرَةِ دِحْيَةً ـ (مسند أحمد:

رَوْعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ رَابِع)-أَىٰ عَنْ يَعْمَرَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمْنِ يَعْمَرَ وَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمْنِ الْحِدْمَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمَرَ الْحِدْمَيْدِي قَالَ: لَقِينًا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ (وَمَا يَقُولُونَ فِيْهِ ، فَقَالَ لَنَا: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُولُونَ فِيْهِ ، فَقَالَ لَنَا: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُولُونَ فِيْهِ ، فَقَالَ لَنَا: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُولُونَ فِيهِ ، فَقَالَ لَنَا: إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَقُولُونَ فِيْهِ ، فَعَمَرَ بَرِيْءٌ وَأَنْتُمْ مِنْهُ بُرَاءُ ثَلَاثَ مِرَادٍ ، ثُمَّ قَالَ: أَخْرَرُنِي عُمَرُ بُنُ الْخَطّابِ وَعَلَيْهِ أَنَّهُمْ فَعُولًا إِلَيْقِي عَلَيْهِ أَنْهُمْ وَلَا اللَّهِي عَلَيْهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى الْفَوْمُ اللَّهُ عَمْرُ الْفَوْمُ اللَّهُ عَلَى الْفَوْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْمِلُولُ الْعُلِي اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلِي اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْعُلُولُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللْعُلِي اللْهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُؤْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(تیسری سند) سیدنا عبد الله بن عمر وظافی ہے مروی ہے کہ جریل علاق نے نبی کریم طفی آیا ہے؟
آپ طفی آیا نے فرمایا: "الله تعالی، اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، آخرت کے دن اور اچھی اور بری تقدیر پر تبہارا ایمان لانا۔" بیس کر حفرت جریل عالیا نے کہا: آپ سی کہدر ہیں، ہمیں اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ بیسوال بھی کرتا ہے اور جیس تھدیق بھی کرتا ہے اور جبرائیل علیا ہے جو تم کو دین کی نشانیوں کی تعلیم دینے آئے جرائیل علیا ہے جو تم کو دین کی نشانیوں کی تعلیم دینے آئے

(چوقی سند) یکی بن یعمر اور حمید تغیری کہتے ہیں: ہم سیدنا عبد
الله بن عمر فرال کو ملے اور تقدیر کے موضوع پر بات کی اور
لوگوں کا نظریہ بھی ذکر کیا، انھوں نے ہمیں کہا: جب تم ان
لوگوں کی طرف لوثو تو ان کو تین بار کہنا کہ ''ابن عمر تم سے اور تم
اس سے بری ہو'' پھر انھوں نے کہا: سیدنا عمر بن خطاب
فرائنڈ نے مجھے بیان کیا کہ وہ نبی کریم مشکی آئے ہوئے آگیا، وہ
بوئے تھے، اس اثناء میں ایک آ دی پیدل چلتے ہوئے آگیا، وہ
خوبصورت چرے والا اور خوبصورت بالوں والا تھا، اس نے
سفید کیڑے ہیں رکھے تھے، لوگ ایک دوسرے کی طرف و کھے
سفید کیڑے ہیں اور نہ بی مسافر

<sup>(</sup>٢٠٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۲۰٤) تخریج: أخرجه مسلم: ۸ (انظر: ۱۹۱)

<sup>(</sup>٢٠٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٨ الى قوله: "ذَاكَ جِبْرِيْلُ جَاءَ كُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ."، وأخرج ما بعده ابو داود: ٢٩٦٦ (انظر: ١٨٤)

#### الكار منظ الله المنطخ فيضيان من المراجع المراجع المراجع في المراج

لگ رہا ہے، چراس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں آپ کے ياس آسكنا مون؟ آب مطفيقيم في فرمايا: "جي بال-" بس وه آیا اور این گفتے آپ مشکور کے گفتوں کے پاس رکھ دیے اوراین ہاتھ آپ مٹنے میل کی رانوں پررکھ دیے، (پھر کتاب الایمان کے دوسرے باب میں ندکورہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں ہے کہ سائل کے طلے جانے کے بعد آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، لیکن ان کوکوئی چزنظری نہ آئی، پھر وہ دو یا تین دن مظہرے رہے، پھر آپ مطف این نے فرمایا: "اے ابن خطاب! کیاتم جانے ہوکہ فلاں فلاں چیز کے بارے میں سوال کرنے والا کون تھا؟'' انھوں نے کہا: اللہ اور اس كارسول بى بهتر جائة بين-آب السي من من نرمايا: "بيه جریل مَلالِنا ہے، جوتم کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔'' پھر جہینہ یا مزینہ قبلے کے ایک آدمی نے سوال کرتے ہوئے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کس چیز کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ کیااس چیز کےمطابق جوگزر چکی ہے، یااس چیز کےمطابق جو ازسر نو ہے؟ آپ مشخ و ان فرمایا: "اس چیز کے مطابق جو گزر چکی ہے۔'اس آ دمی نے یاکسی اور شخص نے کہا: اے اللہ كرسول! تو پر مل كس چزيس ب؟ آب مطاعة فرمايا: "جنتوں کے لیے اہلِ جنت کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے اورجہنیوں کے لیے اہل جہم کے عمل کوآسان کردیا جاتا ہے۔" يكيٰ نے كہا: وہ اى طرح بى ہے، يعنى جس طرح تم نے مجھے بیان کیا ہے۔

بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ مَا نَعْرِفُ هٰذَا وَ مَا هٰذَا بِصَاحِبِ سَفَرِ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! آتِيُكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ ـ)) فَجَاءَ فَوَضَعَ رُكْبَتَيْهِ عِنْدَ رُكْبَتَيْهِ وَ يَدَيْهِ عَلَى فَخَذَيْهِ ، (وَسَاقَ الْحَدِيْتُ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ فِي الْبَابِ الثَّانِي ا مِنْ كِتَابِ الْإِيْمَانِ وَ فِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهِ عَالَ بَعْدَ أَنْ ذَهَبَ السَّائِلُ) عَلَىَّ بِالرَّجُلِ، فَـطَـلَبُوهُ فَلَمْ يَرُوا شَيْئًا، فَمَكَثَ يَوْمَيْن أُوْ ثَلاثَةً، ثُمَّ قَالَ: ((يَا ابْنَ الْخَطَّابِ! أَتَدْرِى مَن السَّائِلُ عَنْ كَذَا وَ كَذَا؟\_)) قَالَ: اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ((ذَاكَ جِبْرِيْلُ جَاءَكُمْ يُعَلِمُكُمْ دِينَكُمْ -)) قَالَ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فِيمًا نَعْمَلُ ، أَفِي شَيءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَضِي أَوْ فِي شَيىء يُسْتَأَنَفُ الآنَ؟ قَالَ: ((فِي شَيْءٍ قَدْ خَلَا أُو مَنْسَى -)) فَقَالَ رَجُلٌ أُو بَعْضُ الْبِقَوْم: يَبَا رَسُولَ اللَّهِ! فِيمَا نَعْمَلُ؟ قَالَ: ((أَهْلُ الْجَنَّةِ مُيسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ مُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ ـ)) قَالَ يَحْيٰى: قَالَ هُوَ هَكَذَا يَعْنِي كَمَا قَرَأْتَ عَلَىَّ ـ (مسند أحمد: ١٨٤)

فوائد: سیمشہور حدیث جریل ہے، جواسلام،ایمان اوراحسان کی تعریفات کے ساتھ دیگر بعض امور پر مشتل ہے،اس میں ایمان کے حوالے ہے آٹھ نو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان پرایمان لا نا ضروری ہے، ان میں سے ایک تقدیر ہے،وہ اچھی ہویا بری۔

# ر المنظم المنظ

ابن دیلمی کہتے ہیں: میں سیرنا الی بن کعب رفاط کو ملا اور کہا: اے ابومنذر! تقدیر کے بارے میں میرے دل میں وسوسہ سا پیدا ہونے لگا ہے، کوئی الیم چیز بیان کرو کہ جس سے میرے ول کی یہ کیفیت ختم ہو جائے۔ انھوں نے کہا: اگر الله تعالی آسان اور زمین والول کو عذاب دینا جاہے تو وہ عذاب دے دے، جبکہ وہ ان کے حق میں ظالم نہیں ہوگا اور ان سب پر رحم کر دے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ا ہوگی اور اگر تو احد بہاڑ کے بقدرسونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو وہ اس کو تجھ ہے اس وقت تک قبول نہیں کرے گا، جب تک تو تقدر پر ایمان نہیں لائے گا اور پہیں جان لے گا کہ جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ تجھے بہنچ کر رے گی تو وہ تھے سے تجاوز نہیں کرے گی اور جس چیز کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ تجھ سے تجاوز کر جائے گی تو وہ تجھ تک نہیں پہنچ یائے گی، اگر تو (تقدیر کے بارے میں) اس عقیدے پر نہ مراتو تو جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر میں سیدنا حذیفہ منافذ کے اس آیا، انھوں نے بھی مجھے اس قتم کی بات بیان کر دی، پھر میں سیدنا عبد الله بن مسعود و الله کے باس آیا، انھوں نے بھی ای قتم کی بات کہد دی، پھر میں سیدنا زید بن ابت والله کے یاس آیا اور انھوں نے بھی مجھے اس قتم کی بات نبی کریم منت وائے کے حوالے سے بیان کر دی۔

(٢٠٦) عَن ابْنِ الدَّيْلَمِي قَالَ: لَقِيْتُ أَبَيَّ بْنَ كَعْبِ صَلَّةً فَـ قُلْتُ: يَا أَبَا الْمُنْذِرِا إِنَّهُ قَدْ وَقَعَ فِينَ نَفْسِنَ شَيْءٌ مِنْ هٰذَا الْقَدْرِ فَحَدِّ ثَنِيْ بِشَيْءٍ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ مِنْ قَلْبِي، قَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمْوَاتِهِ وَ أَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُم، وَلُو رَحِمَهُمْ كَمانَت رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ، وَلَوْ أَنْفَقْتَ جَبَلَ أُحُدِ ذَهَبًا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ مَا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ وَ تَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَمُوْ مِتَّ عَملَى غَيْرِ ذَٰلِكَ لَدَخَلْتَ النَّارَ ، فَالَ: فَأَتَيْتُ حُذَيْفَةَ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ، وَأَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ لِي مِثْلَ ذَٰلِكَ وَ أَتَيْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَحَدَّثَنِيْ عَنِ النَّبِيِّ مِثْلَ ذٰلكَ (مسند أحمد: ٢١٩٢٢)

فواند: .....الله تعالی سب کچه کردے یا کچه نه کرے، کسی کوآزمائٹوں کے شکنج میں جکڑے رکھے یا کسی کو آخمائ ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کر گزرے، وہی مناسب ہے اور تکلیف کا احساس ہی نہ ہونے دے، یہ اس کی منشا کے مطابق ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کر گزرے، وہی مناسب ہے اور جمارے لیے اس پر راضی ہوتا ضروری ہے۔

(1 - ELIZIVE HEZ ) S. S. (226) (226) الميكن المياب المياب الميكن (226)

> (٢٠٧) عَسنْ أَبِسى الدَّرْدَاءِ وَكَالِثَهُ عَسِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيْقَةٌ، وَمَا بَـكَغَ عَبْدٌ حَقِيْقَةَ الْإِيْمَان حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ وَمَا أَخْطَاهُ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَهُ-)) (مسند أحمد: ٢٨٠٣٨)

(٢٠٨) عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُبَادَةَ (يَعْنِي بْنَ الصَّامِتِ وَعَلَيْتُ ) وَهُو مَريْضٌ أَتَخَايَلُ فِيْهِ الْمَوْتَ فَقُلْتُ: يَا أَنْتَاهُ! أَوْصِينَ وَاجْتَهِدْ لِيْ فَقَالَ: أَجْلِسُوْنِيْ ، قَالَ: يَا بُنَيَّ! إِنَّكَ لَنْ تَـطُعَمَ طَعْمَ الْإِيْمَانِ وَلَمْ تَبْلُغُ حَقِيْقَةَ الْعِلْمِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى حَتَّى تُـوْمِـنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شِرِّهِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبْتَاهُ! فَكَيْفَ لِي أَنْ أَعْلَمَ مَا خَيْرُ الْقَدْرِ وَ شَرُّهُ؟ قَالَ: تَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئكَ، يَا بُنَّيَّ! إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيَّ يَقُوْلُ: ((إِنَّ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْفَلْمُ، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبْ! فَجَرَى فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-)) يَا بُنَيَّ! إِنْ مِتَّ وَلَسْتَ عَلَى ذٰلِكَ دَخَلْتَ النَّارَ ـ (مسند أحمد: ٢٣٠٨١)

سیدنا ابو درداء فالند سے روایت ہے کہ نبی کریم مستقطیع نے فرمایا: "ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور آدمی ایمان کی حقیقت کواس وقت تک نہیں یا سکتا جب تک اسے اس چیز کا ( پختہ ) علم نہ ہو جائے کہ جو چیز (اللہ کی تقدیر کے فیصلے کے مطابق) اسے لاحق ہونی ہے وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتی اور جس چیز نے اس سے تجاوز کرنا ہے وہ اسے لاحق نہیں ہوسکتی۔''

ولید بن عبادہ کہتے ہیں: میں سیدنا عبادہ بن صامت بڑاٹنڈ کے یاس گیا، جبکه وه بیار تھے اور میرا خیال تھا کہ اس بیاری میں ان کی موت واقع ہو جائے گی، پس میں نے کہا: ایا جان! کوئی وصیت کر دو اور میرے لیے کوشش کرو۔ انھوں نے کہا: مجھے بٹھاؤ، پھرانھوں نے کہا: میرے پیارے بیٹے! تو اس وقت تک ندایمان کا ذا نقه نہیں چکھ سکتا ہے اور نداللہ تعالیٰ کی معرفت کی حقیقت کو پہنچ سکتا ہے، جب تک تو اچھی اور بری تقدیر پر ایمان نہیں لاے گا۔ میں نے کہا: ابا جان! میں یہ کیے جان سکتا ہوں کہ اچھی اور بری تقدیر کیا ہے؟ انھوں نے کہا: جان لے کہ جو چر تھھ سے تجاوز کر جانے والی ہے، وہ مجھے لاحق نہیں ہوسکتی اور جو چیز تحقی لاحق ہونے والی ہے، وہ تجھ سے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اے میرے بیارے بینے! میں نے رسول الله مشے میان کو ب فرماتے ہوئے ساتھا: ''بھیک الله تعالی نے جس چز کوسب ہے پہلے پیدا کیا، وہ قلم ہے، پھراس نے اسے کہا: تو لکھ، پس وہ چل بڑی اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے امور لکھ دیے۔''اے میرے بیٹے!اگر تو اس عقیدے کے بغیر مرگیا تو تو جہنم میں داخل ہوگا۔

<sup>(</sup>٢٠٧) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، ابو الربيع سليمان بن عتبة مختلف فيه، وقد تفرد به، وهو ممن لا يحتمل تفرده أخرجه الطبراني (انظر: ٢٧٤٩٠)

<sup>(</sup>۲۰۸) تخریج: حدیث صحیح \_أخرجه ابوداود: ۷۰۰، والترمذی: ۲۱۵۵، ۳۳۱۹ (انظر: ۲۲۷۰۰)

#### تقدیر کے ابواب 1 - CLASSIC 1 - CLASSIC NO.

فواند: ..... بمیں بھی جاہے کہ ہم این بچوں کے عقائد کی اس طرح اصلاح کریں۔

(٢٠٩) عَنْ عُبَاحَدةَ بْنِ الصَّامِتِ وَعَلِيَّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ عِلَى فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((ٱلْإِيْمَانُ بِاللَّهِ وَ تَـصْدِيْقٌ بِهِ وَجِهَادٌ فِيْ سَبِيْلِهِ\_)) قَالَ: أُرِيْدُ أَهْوَنَ مِنْ ذٰلِكَ يَسارَسُوْلَ السُّهِ! قَالَ: ((السَّمَاحَةُ وَالصَّبْرُ-)) قَالَ: أُرِيْدُ أَهْوَنَ مِنْ ذٰلِكَ يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: ((لَا تَتَّهم اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَيْءٍ قَضِي لَكَ بهِ.)) (استداحمد: ۲۳۰۹٤)

سدنا عمادہ بن صامت خالفۂ بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی، نبی كريم مِنْ الله ك ياس آيا اوركها: الاله ك ني! كون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ مش کی نے فرمایا: ''اللہ تعالیٰ پر ایمان لا نا، اس کی تصدیق کرنا اور اس کے راہتے میں جہاد کرنا۔''اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا ارادہ تو اس سے آسان عمل کا تھا، آپ ملے وقائے نے فرمایا: "صبر وساحت،" کیکن اس نے کھر کہا: اے اللہ کے رسول! میرا ارادہ تو اس ہے ملك عمل كالقا، آب مشكرة ني فرمايا: "تو پھر الله تعالى تيرے بارے میں جو فیصلہ کر دے، اس میں اس کومتیم نکھیرانا، (لیعنی الله تعالیٰ کے فصلے برراضی ہو جانا)۔''

فسواند: ....آب م الني مَنْ الله اعمال كى ترتيب نكادى ب، تاكه برآدى اين حالات كے مطابق اين لیے کوئی راہ نکال سکے۔ آخری جملے کا مطلب یہ ہے کہ آ دمی دنیوی اور اخروی ترقی کے لیے محنت کرتے ہوئے جائز اسباب استعال کرے، کیکن اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا محنت کاثمرہ نہیں ملتا تو اس کواینے حق میں الله تعالیٰ کا فیصلہ مجھ کر رامنی ہو جائے اور اینے آپ کومطمئن کرنے کی کوشش کرے۔

(٢١٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عِن أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((لَا يُؤْمِنُ الْمَرْءُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ.)) قَـَالَ أَبُـوْ حَازِم: لَعَنَ اللَّهُ دِيْنًا أَنَا أَكْبَرُ مِنْهُ، يَعْنِي الْتَكْذِيْبَ بِالْقَدْرِ ـ (مسند أحمد:

سیدنا عبداللہ بن عمر و بن عاص بڑاٹنوئے سے مروی ہے کہ رسول اللہ مِسْ عَلِيمَ نِهِ مِن المان "بندواس وقت تك مؤمن نہيں ہوسكتا، جب تك اچھى اور برى تقديريرايمان نہيں لاتا۔ "ابو حازم نے كہا: الله تعالیٰ اس دین برلعنت کرے کہ میں جس سے برا ہوں ، ان کی مراد تقدیر کو جھٹلانے پر (رد کرناہے)۔

فواند: ....ابو حازم په کہنا جائے ہیں که اس دین کی کیا اہمت ہے کہ جس میں تقدیر پر ایمان لانے کی شق نہیں یائی جاتی ،ایبا دین تو اتنا ناقص ہوگا کہوہ ابوحازم ہے بھی کم تر ہوگا۔

<sup>(</sup>٢٠٩) تـخـريـج: حـديث محتمل للتحسين ـ أخرجه ابو يعلى في "مسنده الكبير"، والبخاري في "خلق افعال العباد": ١٦٣ (انظر: ٢٢٧١٧)

<sup>(</sup>۲۱۰) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۳۷۰۳)

#### بَابٌ فِي الْعَمَلِ مَعَ الْقَدُر تقدیر کے ساتھ ممل کرنے کا بیان

نوت: ....ابآب آپ نے فور کرنا ہے کہ نبی کریم منظ واللہ کرام کے تقدیر سے متعلقہ سوالات کا کیسے مخضراور ساکت جواب دیا اور آ گے سے سامعین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ان روایات سےمعلوم ہوتا ہے کہ ہرمسلمان این صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اعمال صالحہ پرمشتل زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے۔

> أَمْرِ قَدْ فُرِ غَ مِنْهُ \_)) قَالَ: قُلْتُ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((كُلِّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ-)) (مسند أحمد: ١٩)

(٢١١) عن أبنى بكر الصِّدِيق رَوَاللهُ قَالَ: سيدنا ابو بمرصديق بالله عروى ب، وه كهتم من يس في قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! الْعَمَلُ عَلَى مَا فُرِغَ كَهَا: الله كرسول! عمل اس چيز كرمطابق ب، جس مِنْهُ أَوْ عَلَى أَمْرِ مُؤْتَنَفِ؟ قَالَ: ((بَلْ عَلَى عَلَى عَارِغ بوا جا چا ہے یا اس کے مطابق ہے، جو ازسر نو ہو رى ہے؟ آپ سے اللے اللے اللہ اللہ اللہ عالم کے مطابق ہ، جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔" میں نے کہا: اے اللہ كرسول! تو پيرمل كس چيزيس بي؟ آب السيكية نے فرمايا: "ہرایک کے لیے وہ عمل آسان کر دیا گیا ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔''

سیدنا عمر بن خطاب رہائٹیؤ سے مروی ہے کہ جہینہ یا مزینہ قبیلے کے ایک آ دمی نے نبی کریم مطابع کی سے سوال کرتے ہوئے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کس چیز کے مطابق عمل کررہے ہیں؟ کیا اس (تقدیر) کے مطابق جوگزر چکی ہے، یا اس چیز کے مطابق جوازسرنو ہے؟ آپ مشکولی نے فرمایا:"اس چیز کے مطابق جو گزر چکی ہے۔'اس آدی نے یاکسی اور مخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر عمل کی کیا حقیقت ہے؟ آپ مستے اللہ نے فرمایا: "جنتوں کے لیے اہل جنت کے ممل کو آسان کر دیا جاتا ہے اور جہنمیوں کے لیے اہل جہنم کے عمل کو آسان کر دیا جاتا ہے۔''

(٢١٢) ـ عَنْ عُمَرَبْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ قَالَ: سَــأَلَ النَّبِيُّ ﷺ رَجُــلٌ مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْ مُزَيْنَةَ فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا فِيْمَا نَعْمَلُ ، أَفِي شَـيْء قَـدْ خَلا أَوْ مَضٰى أَوْ فِي شَـيْء يُسْتَأْنُفُ الْآنَ؟ قَالَ: ((فِيْ شَيْءٍ قَدْ خَلَا أَوْ مَنْسى ـ)) فَقَالَ رَجُلٌ أَوْ بَعْضُ الْقَوْم: يَا رَسُولَ اللهِ! فِيْمَا نَعْمَلُ؟ قَالَ: ((أَهْلُ الْجَنَّةِ مُيسَّرُونَ لِعَمَل أَهْلِ الْجَنَّةِ وَ أَهْلُ النَّارِ مُيسَّرُونَ لِعَمَل أَهْل النَّارِ.)) (مسند أحمد: ١٨٤)

<sup>(</sup>٢١١) تُخريج: حسن لغيره \_أخرجه الطبراني في "الكبير": ٤٧ ، والبزار: ٢٨ (انظر: ١٩) (٢١٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابوداود: ٦٩٦ ٤ (انظر: ١٨٤)

## الرائيل المنظم المنظم

(٢١٣) - عَنْ جَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَكُلَّةُ أَنَّ مُسرَاقَةً بْنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَ اللهِ قَالَةُ أَنَ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ وَ اللهِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! فِيْمَ الْعَمَلُ؟ أَفِى شَيْءٍ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ فِي شَيْءٍ نَسْتَأْنِفُهُ؟ فَقَالَ: ((بَلْ فِي مِنْهُ )) قَالَ: فَفِيْمَ الْعَمَلُ إِذًا؟ فَلَى: ((إِعْمَلُوا! فَكُلٌ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ )) فَالَ: ((إِعْمَلُوا! فَكُلٌ مُيسَرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ ))

(۲۱٤) - عن أيسى الزُّبيْرِ عَنْ جَابِرِ (يَعْنِى النُّهِ اللهِ ال

(۲۱٥) عَنْ أَبِى عَبْدِالرَّحْمْنِ السَّلَمِي عَنْ عَلِيٍّ قَصَلُ اللهِ ذَاتَ عَنْ عَلِيٍّ وَحَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ جَالِسًا وَفِى يَدِهِ عُودٌ يَنْكُتُ بِهِ، قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((مَامِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ إلَّا وَلَى عَرْفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((مَامِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ إلَّا وَقَدْ عُلِمَ مَنْزِلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ .)) قَالَ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَلِمَ نَعْمَلُ؟ قَالَ: ((اعْمَلُواْ اَفَكُلُّ مُيسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ .)) ﴿أَمَّا مَنْ أَعْطَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى مَنْ أَعْطَى وَاتَّقْى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

سیدنا جابر بن عبد الله بنالتو سے مردی ہے کہ سیدنا سراقہ بن بعثم بنالتو نے کہا: اے الله کے رسول! ہم کس چیز کے مطابق عمل کررہے ہیں؟ کیا اس (تقدیر) کے مطابق جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یا اس چیز کے مطابق جو ہم از سر نوکرتے ہیں؟ آپ مطابق جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔''انھوں نے کہا: تو پھرعمل کا ہے کا؟ آپ مطابق بید اکیا گیا نے فرمایا: ''عمل کرو، ہر ایک کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے آسان کردیا گیا ہے۔''

سیدنا جابر بن عبدالله بن الله سے مروی ہے کہ انھوں نے کہا: اے
الله کے رسول! کیا ہم اس چیز کے مطابق عمل کر رہے ہیں،
جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے، یا اس چیز کے مطابق جواز سر نو
ہم کر رہے ہیں؟ آپ مطابق نے فرمایا: "اس چیز کے مطابق
جس سے فارغ ہوا جا چکا ہے۔" سیدنا سراقہ بن الله فی کہا: تو
پیرعمل کی کیا حقیقت ہے؟ رسول الله میش کی نے فرمایا: "ہم
عامل کے لیے اس کاعمل آسان کر دیا گیا ہے۔"

سیدناعلی خانش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله مشاقیق الله مشاقیق کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ بیسے ہوئے سے اور آپ مشاقیق کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آپ ماس سے زمین کو کریدرہ سے، استے میں آپ مشاقیق نے سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: ''تم میں سے ہر ایک کی منزل کاعلم ہو چکا ہے کہ وہ جنت ہے یا جہنم ۔' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر ہم عمل کیوں کررہے ہیں؟ آپ مشاقیق نے فرمایا: '"تم عمل کرو، ہر ایک کو جس عمل کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ اس کے لیے آسان کر ویا گیا ہے، ارشادِ باری تعالی ہے: اس کے لیے آسان کر ویا گیا ہے، ارشادِ باری تعالی ہے:

<sup>(</sup>۲۱٪) تخریج: هو حدیث طویل و أخرجه مسلم مفرقا: ۲۲۱۸ ، ۲۲۶۸ (انظر: ۱٤۲٥۸)

<sup>(</sup>۲۱٤) تخريج: أخرجه مسلم: ۲٦٤٨ (انظر: ١٤٦٠٠)

<sup>(</sup>٢١٥) تخريج تُناْخِروجيت المبخار كِهندل كميل فكها عجافي والاارلاو الماهي كليم كليم الإفرار فالمالان

#### الراب الراب ( منظر الراب الراب ( 230 ) ( 230 ) ( الراب الراب ) ( الراب الراب ) ( الراب الراب ) ( الراب الراب )

فَسَنُيَسِّرُهُ لِللهُ سَرَى، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ لِلْعُسْرِي ﴾ (مسند أحمد: ٦٢١)

"جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اینے ربّ ہے) ڈرا اور وَاسْتَغَنْى وَكَذَّبَ بِالدُّسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ نَيك بات كى تقديق كى ـ تو بم بھى اس كوآ سان راستے كى سہولت دیں گے۔لیکن جس نے بخیلی کی اور بے بروائی برتی اورنیک بات کی تکذیب کی ۔ تو ہم بھی اس کے لیے اس کی تنگی ومشکل کے سامان میسر کروس گے۔' (سورہ لیا: ٥ تا٠١)

فواند: ....ان آیات کامفہوم بیہ ہے کہ نیکی اوراطاعت کی توفیق اس کوملتی ہے، جوخیر کے امور سرانجام دینے اور محارم سے بینے کے لیے مستعد ہواور حسب استطاعت ان کی یابندی کررہا ہے،اس کے برعکس جو محف بخل کرتا ہے اور الله تعالیٰ کے احکام سے بے پرواہی برتنا ہے تو اس کے لیے برائیوں کے سلسلے کو برقرار رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ ایک مثال ہے بات کو واضح کر دیتے ہیں، جب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت بعض لوگوں کا سویا رہنا ان کے حق میں قیامت صغری ہے کم نہیں ہوتا اور اس وقت ان کو نیند ہی نہیں آتی ، پس وہ سکون سے اٹھ جاتے ہیں اور نماز ادا کر کے اطمینان حاصل کر لیتے ہیں، کیکن بعض ایسے منحوں بھی ہوتے ہیں کہ اس نماز کے لیے اٹھنا ان براس قدر گراں گزرتا ہے کہ وہ سوئے رہنے میں ہی عافیت سمجھتے ہیں، اول الذكرلوگ عمل صالح كرنے كى رغبت ركھتے تھے،سوان كے ليے عمل آسان ہو گیا اورمؤخر الذکر میں بدرغبت نہیں ، پس وہ بڑے محروم تشہرے۔

بَصَرَهُ فَقَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ نَفْسِ مَنْفُوْسَةٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَفْعَدُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَهِيَّةً أَوْ سَعِيْدَةً \_)) فَقَالَ الْقَوْمُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلا نَمْكُثُ عَلَى كِتَابِنَا وَ نَدَعُ الْعَمَلَ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْل السَّعَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى السَّعَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّفْوَةِ فَسَيَصِيْرُ إلى الشِّفْوَةِ؟ فَعَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إغْمَالُوا! فَكُلِّ

(٢١٦) (وَ عَنْهُ فِنِي أُخْرِى) عَنْ عَلِيٌّ (دوسرى روايت)سيدنا على فالنَّو كت بين: بم بقيع غرقد مين ( فَوَقَالِينَ ) قَالَ: كُنَّا مَعَ جَنَازَةٍ فِي بَقِيْعِ الْغَرْقَدِ الله جنازے كے ساتھ تھے، پس رسول الله الله عَلَيْهَمْ بمارے فَاتَسَانَارَسُولُ اللهِ عَلَى فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا ياس تشريف لائ اوربيم محى آب عَضَاتَيَا عَارد حَوْلَهُ وَمَعَهُ مِخْصَرَةٌ يَنْكُتُ بِهَا، ثُمَّ رَفَعَ ﴿ كُر بِيمُ كُنَّ آبِ اللَّهِ عَلَى آبِ اللَّهِ عَمْرى هَي، آپ مضاقید اس سے زمین کو کرید، پھرآپ مضاقید نے اپی نگاہ او پراٹھائی اور فر مایا:''تم میں سے ہرایک کا جنت اورجہنم کی صورت میں ٹھکانہ لکھا جا چکا ہے اور سی بھی لکھا جا چکا ہے کہ وہ خوش بخت ہے ماید بخت۔''لوگوں نے کہا: کیا ہم اپنی کتاب پر اعتاد کر کے مل ترک نہ کر دیں، کیونکہ جوخوش بختوں میں ہے ہوگا، وہ خوش بختی تک رسائی حاصل کرلے گا اور جو پدبختوں میں سے ہوگا، وہ بدبختی تک بننج جائے گا؟ آپ مشتر آنے فرمایا ''عمل کرو، ہرایک کوآسان کر دیا گیا ہے، جو بدبختوں

## الراب المراب ال

مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشِّقْوَةِ فَإِنَّهُ مُيسَّرٌ لِعَمَلِ الشِّقْوَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ مُيسَرٌ لِعَمَلِ السَّعَادَةِ.)) ثُمَّ قَرَأً: ﴿فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَقَىٰ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ ﴿فَسَنُيسِرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [ (مسند أحمد: 407)

(٢١٧)-عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: يَارَسُولَ اللهِ! أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيْهِ، أَفِي الْمَر قَدُ فُوعَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَأً أَوْ مُبْتَدَع؟ قَالَ: ((فِيْسَمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَأً أَوْ مُبْتَدَع؟ قَالَ: ((فِيْسَمَا قَدْ فُرِغَ مِنْهُ أَوْ مُبْتَدَأً أَوْ مُبْتَدَع؟ قَالَ: الْمَخَطَّابِ! فَإِنَّ كُلًا مُيسَّرٌ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَأَمَّا لِلشَّقَاءِ) (مسند أحمد: ١٩٦)

(٢١٨) ـ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بَنِ عَمْرِوبْنِ الْعَاصِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَارَسُولُ اللهِ ﷺ وَفِى يَدِهِ كِتَابَانِ فَقَالَ: ((أَتَدُرُونَ مَا هٰذَان الْكِتَابَان؟ ـ))

میں ہے ہے، اس کے لیے برختی کے مل آسان کر دیے گئے ہیں اور جوخوش بختوں میں ہے ہے، اس کے لیے خوش بختی کے عمل آسان کر دیئے گئے ہیں۔' چر آ پ منطق آثا نے یہ آیات ملاوت کیں: ﴿فَاَمَّا مَنُ أَعْطَى وَاتَّفَى وَصَدَّقَ بِالْعُسْنَى وَصَدَّقَ بِالْعُسْنَى وَاللَّهُ فَا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَصَدَّقَ بِالْعُسْنَى وَاللَّهُ فَا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَصَدَّقَ بِالْعُسْنَى وَاللَّهُ فَا مَنُ بَخِلَ وَاسْتَغُنَى وَكَلَّبَ بِالْعُسْنَى وَاللَّهُ فَا مِنُ لِلْعُسْرَى ﴾ ……"جس نے دیا بالت کی بات کی اور ڈرا (اپ رب ہے)، اور نیک بات کی تصدیق کی، تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی مہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پروائی برتی، اور نیک بات کی عکن جس نے بخیلی کی اور بے پروائی برتی، اور نیک بات کی عکن جس کے بات کی میامان میسر کردیں گے۔'

سیدنا عبداللہ بن عمر فائٹو نے مروی ہے کہ سیدنا عمر فائٹو نے کہا:
اے اللہ کے رسول! ہم جو عمل کر رہے ہیں، ان کے بارے
میں آپ کا کیا خیال ہے، کیا یہ اس (نقدیر) کے مطابق ہیں،
جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، یا اب ان کی ابتداء ہورہی ہے اور
ان کو ایجاد کیا جا رہا ہے؟ آپ ملے تی جا چکا ہے، اے ابن
ان کو ایجاد کیا جا رہا ہے؟ آپ ملے کیا جا چکا ہے، اے ابن
خطاب! عمل کر، پس ہرایک کو آسان کر دیا گیا ہے، پس جو خص
خوش بختوں میں ہے ہو، وہ خوش بختی کے لیے عمل کرتا ہے اور
جو بد بختوں میں ہے ہو، وہ بر بختی کے لیے عمل کرتا ہے اور
سیدنا عبد اللہ بن عمرو بن عاص فرائٹو سے مردی ہے، وہ کہتے
ہیں: رسول اللہ ملے آتے ہمارے یاس تشریف لائے، جبکہ
آب ملے آتے ہے۔ اس میں دو کہ ایس تشریف لائے، جبکہ
آب ملے آتے ہے۔ اس میں دو کہ ایس تشریف لائے، جبکہ

نے فرمایا: '' کیاتم جانتے ہو کہ یہ کون می دو کتابیں ہیں؟'' ہم

<sup>(</sup>٢١٧) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الترمذي: ٣١١١ (انظر: ١٩٦)

<sup>(</sup>۲۱۸) تخريج: حسن، قاله الالباني ـ أخرجه الترمذي: ۲۱۶۱ (انظر: ۲۰۲۳)

#### الرين المراجع المراجع

نے کہا: جی نہیں، اے اللہ کے رسول! الا سے کہ آپ ہمیں بتا دیں،آپ مطاع آنے اکس ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا: "بیکتاب ربّ العالمین کی طرف سے ہے، اس میں اہل جنت اور ان کے آباء اور قبائل کے نام ہیں اور اخیر پر ان کی میزان جوڑ دی گئی ہے (ٹوٹل) ندان میں بیشی ہوسکتی ہے، نہ کی۔'' پھرآپ مشکھانے نے باکیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں کہا: ''یہ جہنیوں کی کتاب ہے، اس میں ان کے نام اور ان کے آباء اور قبائل کے نام ہیں اور اخیر پر ان کی میزان جوڑ دی گئی، اس میں کوئی کی بیشی نہیں ہوسکتی۔''صحابہ نے کہا: اگر اس معالمے سے اس قدر فارغ ہوا جا چکا ہے تو چرہم کس چیز کے ليعمل كرين؟ رسول الله منطي كني فرمايا: "راوصواب ير چلتے رہو اور میانہ روی اختیار کرو، بیشک جنتی آدمی کا اختیام جنت والول کے عمل کے ساتھ ہوگا، اگر جدوہ جون سا مرضی عمل کرتا رہے اور جہنمی آ دمی کا اختیام اہلِ جہنم کے ممل کے ساتھ ہو گا، اگرچہ وہ جو مرضی عمل کرتا رہے۔ ' پھر آپ مطابقاتی نے این ہاتھ کو بند کیا اور فرمایا: "تمہارا ربّ ای بندول سے فارغ مو گیا ہے۔ ' پھر آپ مصلی آنے داکیں سے اس کتاب كو بهينكا اور فرمايا: "أيك فريق جنت مين جائے گا-" كهر باكيں ہاتھ سے كتاب كو پھينكا اور فرمايا: "أيك فريق جہنم ميس جائے

قَالَ: قُلْنَا: لا إِلَّا أَنْ تُخْبِرَنَا يَارَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ الْيُمنِي: ((هٰذَا كِتَابٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى بِأَسْمَاءِ أَهْل الْجَنَّةِ وَأَسْمَاءِ آبَاءِ هِمْ وَقَبَائِلِهِمْ، ثُمَّ أُجمِلَ عَلَى آخِرِهِم لا يُزَادُ فِيهِم وَلا يُنْقَصُ مِنْهُمْ أَبَدًا - )) ثُمَّ قَالَ لِلَّذِي فِي يَسَارِهِ: ((هٰذَا كِتَابُ أَهْلِ النَّارِ بِأَسْمَاءِ هِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ ثُمَّ أُجْمِلَ عَلَى آخِرهِمْ لا يُنزادُ فِيهِمْ وَلا يُنقَصُ مِنهُمْ أَبِدًا ـ )) فقَ الَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَى: فَلَايِ شَمَىٰءٍ إِذَنْ نَعْمَلُ إِنْ كَانَ هٰذَا أَمْرٌ قَدْ فُرغَ مِنْهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((سَدِّدُوْا وَقَارِبُواا فَإِنَّ صَاحِبَ الْبَجَنَّةِ يُخْتَمُ لَهُ بعَمَل أَهْل الْجَنَّةِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَل، وَإِنَّ صَاحِبَ النَّارِ لَيُخْتَمُ لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّادِ وَإِنْ عَمِلَ أَيَّ عَمَلٍ ) ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَهَا، ثُمَّ قَالَ: ((فَرَغَ رَبُّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعِبَادِ-)) ثُمَّ قَالَ بِالْيُمْنِي فَنَبَذَهَا فَقَالَ: ((فَرِيْقٌ فِي الْجَنَّةِ ـ)) وَ نَبَذَ بِالْيُسْرَى فَقَالَ: ((فَرِيْتُ فِي السَّعِيْرِ-)) (مسند أحمد: (7075

فوائد: ..... یدو دفیق کا بین تھیں، والله علی کل ثی ء قدیر، آپ مضافی نے مقصدومد عابیان کرنے کے بعدان کا بوں کو عالم الغیب کی طرف بھینک دیا، یہ بھینکنا بطور اہانت نہیں تھا۔ امام غزالی نے '' کیمیاء السعادت' میں کہا: دو چیز دن میں خواص، عوام سے ممتاز ہیں: (۱) عوام کو جو امور تعلیم و تعلم کے ذریعے حاصل ہوتے ہیں، وہ خواص کو بغیر کی محنت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لدنی کے طور پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ (۲) جو چیزیں عام لوگوں کو خوابوں میں نظر آتی ہیں، خواص ان کو بیداری میں دکھے لیتے ہیں۔ اس باب میں مشائخ کی حکایات اور مثالیں بہت زیادہ ہیں، جب یہ مرتبہ ہیں، خواص ان کو بیداری میں دکھے لیتے ہیں۔ اس باب میں مشائخ کی حکایات اور مثالیں بہت زیادہ ہیں، جب یہ مرتبہ کتاب و سنت کی دوشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی گئب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرائي المراجع المراج

الله تعالی کے خاص لوگوں کو حاصل ہے، تو اس شخصیت کا کیا کہنا جورسولوں کی سردار ہو، رتبہ میں ان ہے بلند ہو، علم میں

ان سے گہری ہواورسب سے زیادہ وسیع العلم ہو۔

(٢١٩) - عَنْ عَبْدِ السرَّحْمُنِ بُنِ قَسَادَةَ السُّلَمِي وَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ الله

(مسند أحمد: ۱۷۸۱۰)

سیدنا عبد الرحمٰن بن قاده سلمی ذاشئهٔ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشاکلی نے آدم مَالِیل کو پیدا اللہ مشاکلی نے آدم مَالِیل کو پیدا کیا، پھران کی پیٹے سے ان کی اولا دکو نکالا اور فرمایا: یہ جنت کے لئے ہیں اور میں بے پروا ہوں اور یہ جہم کے لئے ہیں اور میں کرتا۔"کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم کس چیز کے مطابق عمل کریں؟ آپ مشاکلی نے فرمایا: "تقدیر کے مطابق ۔"

فواند: .....باشک وشدالله تعالی نے بنوآ دم کونیکی و بدی کرنے کے اختیارات سونپ رکھے ہیں۔ارشادِ ارک تعالی ہے: ﴿ إِنَّ اللّهُ مَا لَهُ السّبِیْلَ إِمَّا شَاکِرًا وَامَّا کَفُورًا ﴾ (سورہ دھر: ٣) ...... ، م نے اس (انسان) کوراہ دکھائی، اب خواہ وہ شکر گزار ہے ، خواہ ناشکرا۔ 'لیکن اللّه تعالی نے یہ معلوم کرلیا کہ کون کیا عمل کرے گا ورکس کا کیا انجام ہوگا، پھراس کو آلمی شکل دے دی، اس کو اللّه تعالی کی تقدیریا اس کاعلم کہتے ہیں۔ یا یوں سجھتے کہ اللّه خالی نے بنوآ دم کے طرز حیات اور ان کے انجام کی پیشین گوئی کی ، جوحق ثابت ہوئی۔ اب کوئی انسان مجبور ہوکر نیک یا برے اعمال نہیں کر رہا، بلکہ اسے اختیار ہے، اس نے خود انتخاب کرنا ہے، یہ بات علیحدہ ہے کہ اللّه تعالیٰ کو اس کے انتخاب کاعلم ہے، اب انسان کے عمل اور اللّه تعالیٰ کے علم میں من وعن موافقت ہے، اس کو کہتے ہیں کہ انسان اللّه تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق عمل کر رہا ہے۔

(٢٢٠) ـ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَلَكُ عَنِ النَّبِيِّ فَكُ أَنَّهُ سُئِلَ أَوْ قِيْلَ لَهُ: أَيْعْرَفُ أَهْلُ النَّارِ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ ـ)) قَالَ: فَلِمَ يَهِ عْمَدُ لُ الْعَامِلُونَ؟ قَالَ: ((يَعْمَلُ كُلُّ لِمَا خُلِقَ لَهُ أَوْ لِمَا يُشِرَ لَهُ ـ)) (مسند أحمد:

<sup>(</sup>٢١٩) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن حبان: ٣٣٨، والحاكم: ١/ ٣١، والطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٤٣٥ (انظر: ١٧٦٦٠)

<sup>(</sup>۲۲۰) تخريج: أخرجه البخاري: ۷۵۵۱، ومسلم: ۲۲۶۹(انظر: ۱۹۸۳٤)

#### تقدیر کے ابواب کے کا اواب

 $(Y \cdot \cdot VY)$ 

(٢٢١) - عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدِّيْلِيّ قَالَ: غَدَوْتُ عَلَى عِمْرَانَ بِن حُصَيْن ﴿ وَاللَّهُ يَوْمًا مِنَ الْأَيَامِ فَقَالَ: يَا أَبَاالْأَسُوَدِ! فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ أَوْمِنْ مُزَيْنَةَ أَتِّي النَّبِيَّ ﷺ فَفَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ الْيَوْمَ وَيَكْدَحُوْنَ فِيْهِ ، شَمَى ، قُضِيَ عَلَيْهِم أَوْمَضَى عَلَيْهِم فِيْ قَدْرِ قَدْ سَبَقَ أَوْ فِيْمَا يُسْتَقْبَلُوْنَ مِمَّا أَتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ وَاتُّخِذَتْ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ؟ قَالَ: ((بَسْ شَيْءٌ قُضِي عَلَيْهِمْ وَمَضى عَلَيْهِمْ )) قَالَ: فَلِمَ يَعْمَلُونَ إِذًا يَا رَسُولَ الـلُّـهِ! قَـالَ: ((مَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ خَلَقَهُ لِـوَاحِـدَ ةِ مِـنَ الْـمَـنْزِلَتَيْن يُهَيِّنُهُ لِعَمَلِهَا، وَتَصْدِيْتُ ذٰلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا ﴾ (مسند أحمد: ۲۰۱۷۸)

گما ما جواس کے لیے آسان کر دیا گیا۔''

ابو اسود دیلی کہتے ہیں: میں ایک دن صبح صبح سیدنا عمران بن حصین فالله کے یاس گیا ، انھوں نے کہا: اے ابو اسود، پھر یوری حدیث ذکر کی، اس میں ہے: بیشک جہینہ یا مزینہ قبیلے کا ایک آدمی نبی کریم مطاع کیا کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! آجکل اوگ اینے نبی کی لائی تعلیمات پر جومل اور محنت كررہے ہيں اور جن كے ذريع ان ير ججت قائم ہو چكى ہے، کیا بہالی چیز ہے کہ جس کا تقدیر میں فیصلہ ہو چکا ہے، یا بیاز سرنو ہورہا ہے؟ آپ مشے آیا نے فرمایا: "میدالی چیز ہے کہ جس کا فیصلہ ہو چکا ہے اور جو اِن لوگوں پر جاری ہو چکی ہے۔" انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھر لوگ عمل کیوں کر رب ہیں؟ آپ من اللہ تعالی نے جس مخص کو دومنزلول میں سے ایک کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ اس کواس كِمُل كے ليے تيار بھى كرتا ہے، اس بات كى تصديق الله تعالى کی کتاب کی اس آیت میں ہے: ''پھر سمجھ دی اس کو بدکاری کی اور چ کرنگلنے کی۔" (سور فرشمس: ۸)

فواند: ....اس آیت کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اچھی طرح سمجھا دیا اور ان کو انبیاء علیم السلام اور آ سانی کتابوں کے ذریعے سے خیروشر کی بہچان کروا دی اوران کی فطرت اور عقل میں خیراورشر اور نیکی اور بدی کاشعور ود بعت کر دیا، تا کہ وہ نیکی کواپنا کمیں اور بدی سے اجتناب کریں۔

(٢٢٢) عن أَبِي الدَّرْدَاء وَهَا اللهُ قَالَ: قَالَوْا: سيدنا ابودرداء فالله عمروي بكم صحابة في الله ك يَا رَسُولَ السَّهِ! أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ ، أَمْرٌ قَدْ رسول! بم لوگ جوم كررج بين، ان كے بارے من آپ كا فُرِعَ مِنْهُ أَمْ أَمْرٌ نَسْتَأْنِفُهُ؟ قَالَ: ((بَلْ أَمْرٌ قَدْ كَياخيال ب، كيابياكي چيز ب، جس (كافيعله كرك)اس فُرِغَ مِنْهُ ـ)) قَالُوا: فَكَيْفَ بِالْعَمَلِ يَا رَسُولَ عَارَغُ مِواجا جِكا بِ، يَا ازمرِ نو مور با ب ؟ آب يَ الْتَعَالَمُ نَا

> (۲۲۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۷۵۵۱، ۲۵۹۲ مختصرا، و مسلم: ۲۲۵۰(انظر: ۱۹۹۳) (٢٢٢)تخرج: طب ك أخرجه (انظر: )

الأن المنظم ا

اللُّهِ؟ قَالَ: ((كُلُّ امْرىء مُهَيَّأٌ لِمَا خُلِقَ فَرمايا: "بيدايي چيز ہے كه جس سے فارغ موا جا چكا ہے۔" انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! تو پھرعمل کرنے کی کیا لَهُ-)) (مسند أحمد: ٢٨٠٣٥) حقیقت ہے؟ آپ مشکور نے نے فرمایا: "ہر بندے کواس چز کے

لیے تیار کر دیا جاتا ہے، جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔''

بَابٌ فِي هَجُرِ الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدُرِ وَالتَّغُلِيُظِ عَلَيْهِمُ تقدر کو حبطلانے والوں ہے قطع تعلقی کرنے اور ان بریخی کرنے کا بیان

رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ( لِكُلِّ أُمَّةِ مَجُوسٌ نُ فِي اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي مجوی لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، اگر بہلوگ بیاریز جائیں تو ان کی تمار داری نه کرنا اور اگریپر مرجا کیں تو ان کے جنازوں میں حاضرنہیں ہونا۔''

وَمَـجُوسُ أُمَّتِيَ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، إِنْ مَسرضُوا فَلاتَعُودُوهُم وَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوْهُمْ.)) (مسند أحمد: ٥٥٨٤)

فوائد: ..... محوى دومعودول كے قائل ميں: (١) خَالِقُ الْخَيْر ، اس كووه يزدان كتے ميں اوراس سے ان كى مرادالله موتى ہے۔ (٢) خَالِتُ الشَّر، اس كووه امر من كہتے ميں اور اس سے ان كى مراد شيطان موتى ہے۔ ايك تول کے مطابق مجوی کہتے ہیں کہ نور کا فعل خیر ہے اور ظلمت کا فعل شرّ ہے، اس اعتبار سے بیٹھو بیہ بن جاتے ہیں، یعنی وو عبودوں کے قائل ہو جاتے ہیں۔ یہی معاملہ قدریہ کا ہے، جو کہتے ہیں کہ خیرتو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہاورشرنفس کی طرف سے ہے، گویا انھوں نے دوخالق شلیم کر لیے۔

(٢٢٤) (وَعَنْهُ بِلَفْظِ آخَرَ) عَن النَّبِي عِلى: (دوسرى روايت) نبي كريم مِنْ اللَّهِ فَي النَّبِي عِلْك برامت میں مجوی ہوتے ہیں اور میری امت کے مجوی وہ لوگ ہیں، جو تقدیر کو جھٹلانے والے ہیں، پس اگریہ لوگ مرجا نمیں تو ان کے جنازوں میں حاضر نہیں ہونا اور اگر سے بیار ہو جا کیں تو ان کی تيارداري نبيس كرني-''

((إِنَّ لِـكُـلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي السمُكُلِّبُونَ بِالْقَدَرِ ، فَإِنْ مَاتُوا فَلا تَشْهَدُوْهُمْم وَإِنْ مَرضُوا فَلا تَعُودُوْهُمْ.)) (مسند أحمد: ۲۰۷۷)

<sup>(</sup>٢٢٣) تـخـريج: اسناده ضعيف، عمر بن عبد الله مولى غفرة ضعفه ابن معين وقال: لم يسمع من احــد من اصحاب النبي ﷺ، وقــال ابــن حبــان: كــان ممن يقلب الاخبار ــ أخرجه ابوداود: ٢٩٦١ (انظر: ١٨٥٥)

<sup>(</sup>۲۲۶) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الأوّل کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المنظم ا

(٢٢٥) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ اللهِ عَلَىٰ عَنْهُ اللهُ مَّةِ مَسْخٌ ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِيْنَ بِالْقَدَرِ وَالزَّنْدِيْقِيَّةِ - )) (مسند أحمد: ٥٨٦٧)

سیدنا عبدالله بن عمر وظافها سے ہی مروی ہے کہ رسول الله مطط مَقَالِم الله مطالب الله معلی منظم منظ ہوگا ( ایسے تقدیر کو جھٹلانے والوں اور زندیقوں میں ہوگا۔''

فواند: ....زندیقوں سے مرادیا تو وہ لوگ ہیں جوسرے سے ربوبیت اور آخرت کوشلیم ہی نہیں کرتے یا وہ ہیں جن کے باطن میں کفر ہوتا ہے، کیکن وہ اظہار ایمان کا کرتے ہیں۔

(٢٢٦) - عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَ عَلَيْ قَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللّهِ عِلَيْ: ((انَّ لِـكُلِ أُمَّةِ مَجُوسًا، وَمَجُوسُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ لا قَدَرَ، فَمَنْ مَرِضَ مِنْهُمْ فَلا تَعُودُوهُمْ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَلا تَشْهَدُوهُ، وَهُمْ شِيْعَةُ اللّهَ جَالِ، حَقًا عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ.)) (مسند أحمد: عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُلْحِقَهُمْ بِهِ.)) (مسند أحمد:

سیدنا حذیفہ بن یمان رہائی سے مروی ہے، رسول اللہ ملطے ایک فی سے نے فرمایا: بیٹک ہرامت میں مجوی ہوتے ہیں اور اس امت کے مجوی وہ لوگ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی تقدیم نہیں ہے، اگر ان میں ہے کوئی بیار پڑ جائے تو اس کی تیار داری نہیں کرنی اور اگر کوئی مر جائے تو اس کے جنازے میں حاضر نہیں ہوتا، یہ لوگ د جال کے پیروکار ہوں گے اور اللہ تعالی پرحق ہے کہ وہ ان کو اُس کے ساتھ ملا دے۔"

(۲۲۷) ـ عَــن أَبِـــى الـدَّرْدَاءِ كَا عَـن النَّبِيِ عَـن النَّبِيِ عَـن النَّبِي عَـن النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: ((لايَدْخُلُ الْجَنَّةُ عَالَّ وَلا مُدُمِنُ خَمْرٍ وَلا مُكَذِّبٌ بِقَدَرٍ ـ)) (مسند أحمد: ۲۸۰۳۲)

سیدنا ابو درداء و النو سے مروی ہے کہ نبی کریم مطاق آنے فرمایا: "نافرمان و بدسلوک، ہمیشہ شراب پینے والا اور تقدیر کو جھٹلانے دالا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔"

(٢٢٨) عَنْ عَمْرِ وِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِهِ وَاللَّهِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنْ ذَاتَ يَوْمٍ

(۲۲۰) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد. أخرجه الترمذي: ۲۱۵۳، وابن ماجه: ۲۰۱۱، والترمذي: ۲۵۲ (انظر: ۵۸۶۷)

(٢٢٦) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، عمر مولى غفرة ضعيف وقد اضطرب في اسناده، وفيه رجل مبهم ـ أخرجه ابوداود: ٢٦٩٦ (انظر: ٢٣٤٥٦)

(٢٢٧) تىخىرىج: حسىن لىغيره دون قوله: 'ولامكذب بقدر" فقد تفرد بها سليمان بن عتبة الدمشقى وهو ممن لا يحتمل تفرده ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٣٧٦ مختصرا (انظر: ٢٧٤٨٤)

(۲۲۸) تخریج: صحیح ۔ أخر جه ابن ماجه: ٥٥(انظر: ٦٦٦٨) تخریج: صحیح ۔ أخر جه ابن ماجه: ٥٥(انظر: ٢٢٨) تاب و سعت كي روشني ميں لكھي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الراب المالية موضوع پر گفتگو کررہے تھے، آپ مشکھیا کو اتنا غصہ آیا کہ یوں لگا کہ انار کا دانہ آپ مشکور کے چبرے پر بھٹ گیا ہے (بعنی غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا)، پھرآب طفے مَدِن نے فرمایا: " دہمہیں کیا ہو گیا ہے، الله تعالیٰ کی کتاب کے ایک ھے کو دوسرے سے مکرارہے ہو، ای وجہ سے تم سے پہلے والے لوگ ہلاک ہو گئے۔'' سیدنا عبداللّٰہ نے کہا: جسمجلس میں رسول اللّٰہ مِشْ وَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن حاضر نه ہونے كا اتنا رشك بھى نہیں ہوا تھا، جو اس مجلس کے بارے میں ہوا کہ کاش میں اس میں موجود نہ ہوتا ( تا کہ آپ مستقرام کے غصے کا مصداق سنے

وَالنَّاسُ يَتَكَلَّمُونَ فِي الْقَدَرِ، قَالَ: وَكَأَنَّمَا تَفَقّاً فِي وَجْهِهِ حَبُّ الرُّمَّانِ مِنَ الْغَضَب، قَالَ: فَقَالَ لَهُمْ: ((مَا لَكُمْ تَضْرِبُوْنَ كِتَابَ اللُّهِ بَعْضَهُ بِبَعْض ، بِهٰذَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ )) قَالَ: فَمَا غَبَطْتُ نَفْسِيْ بِمَجْلِس فِيْدِ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيُّ لَـمْ أَشْهَدْهُ بِمَا غَبَطْتُ نَفْسِى بِذَٰلِكَ الْمَجْلِسِ، أَنِي لَمْ أَشْهَدْهُ-(مسند أحمد: ٦٦٦٨)

**فواند**: ......تقدیر کے بارے میں غلط نظریات کے مختلف اندازیہ ہیں:اگر ساری چیزوں کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کا معاملہ تقدیر سے متعلقہ ہے، تو پھر ثواب وعقاب کا کیا تک بنتا ہے؟ سوال ہوا کہ ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں،اس کی کیا تھمت ہے؟ جواب دیا گیا: الله تعالیٰ نے ہرایک کواختیار اور قوت دی ہے۔لیکن کہا گیا کہان کو یقوت واختیار اورنیکی یا برائی کرنے کی قدرت کس نے عطاک ہے؟ تقدیر میں جو پچھ طے یا چکا ہے، بندہ ویسے ہی کرنے پر مجبور ہے، اس کواپنی پیندیا ناپیند کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ برائیاں کررہے ہیں توبیہ فیصلہ اللہ تعالی ان کے بارے میں کیا ہے، اس میں ان کا کیا قصور ہے۔ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں اور سارے کے سارے معاملات از سرِ نوتر تیب یا رہے ہیں، قضا وقدر کا کوئی سلسانہیں ہے۔

ہے نیچ جاتا)۔

تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرِ وَلا تُفَاتِحُوْهُمْ.)) وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ مَرَّةً: سَمِعْتُ رَسُوْلَ للهظاء (مسند أحمد: ٢٠٦)

(٢٢٩) - عَنْ عُمَرَ فَكَ هُ عَنِ النَّبِي عِليَّا: ((لا سيدناعمر وَالنَّهُ بيان كرت مِين كدرسول الله منتَ الله عَن فرمايا: ''نهتم اہلِ قدر (لیعنی تقدیر کو حبطلانے والوں) کی مجلس اختیار کرواور نہان کو حاکم بناؤ (یا ان ہے بحث مباحثہ نہ کرو۔''

ف ان است ماکل کا تصفیران کی رائے پرمت رکھو۔ بیت قیقت ذہن شین کرلیں کہ جب عام مسلمانوں کو بیا معلوم ہو جائے کہ فلاں فرقے کے لوگ حق پرنہیں ہیں،لیکن اُن میں ان کے مغالطّوں کا جواب دینے کی اہلیت نہ ہوتو انہیں ایسے لوگوں کی مجلسوں سے ہی کنارہ کشی اختیار کرلینی جاہیے، مثال کے طور پرمسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قادیا نیوں کا دعوی بطلان پر بنی ہے، لیکن اس کے باوجود بعض سادہ لوح مسلمان ان کے دلائل سے متأثر ہوکران کا نظریہ

(٢٢٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة حكيم بن شريك الهذلي \_ أخرجه ابوداود: ٤٧١٠ (انظر: ٢٠٦)

المنظمة المنظ

اختیار کر لیتے ہیں، ایس صورت میں ایسے سادہ مسلمانوں کو إن لوگوں کی مجالس سے ہی دور رہنا جا ہے۔

نافع كہتے ہيں: سيدنا عبد الله بن عمر بناتي كا شام ميں ايك دوست تها، وه إن كو خط لكهتا ربتا تها، الك دفعه سيدنا عبد الله ر منائنہ نے ان کی طرف یہ بات کھی: مجھے تمہارے بارے میں سے بات موصول ہوئی ہے کہتم نے تقدیر کے مسئلے یر کچھ (ناجائز) الفتكوك ب، اس ليے اب مجھے خط لکھنے ہے گريز كرنا، كيونكه میں نے رسول الله مطابقات ہوئے ساتھا: "میری امت میں ایسے لوگ بھی ہوں گے، جو تقدیر کو جھٹلا کیں گے۔'' محمد بن عبيد كى كيتے ہيں كوكسى نے سيدنا عبد الله بن عباس فالنبائ کہا: ہارے ماس ایک آدمی آیا ہے، وہ تقدیر کو جھٹلاتا ے، انھوں نے کہا: مجھے اس کے پاس لے جاؤ، وہ اس وقت نابینا ہو کیلے تھے،لوگوں نے کہا: اے ابن عباس! آپ اس کو کیا کریں گے؟ انھوں نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں · میری جان ہے! اگر میں نے اس پر قابو پالیا تو اس کے ناک پر کاٹوں گا، یہاں تک کہ اس کو کاٹ دوں گا اور اگر میر ہے ہاتھوں میں اس کی گرون آ گئی تو اس کو تو ڑ دوں گا ، اس کی وجہ سیہ ے کہ میں نے رسول الله مضائق کو بدفرماتے ہوئے ساتھا: ' دم و یا که میں بنوفهر کی ان خواتین کو د مکھ رہا ہوں، جوخز رج کا طواف کررہی ہیں اور ان کے سرین حرکت کر رہے ہیں اور وہ . مشرک بین' به اس امت کا بهلاشرک به گا، اس ذات کی قشم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! ان لوگوں کی بی گھٹیا رائے اِن کواس مقام تک بہنجا دے گی کہ بداللہ تعالیٰ کواس چیز ہے بھی نکال ویں کہ اس نے خیر کو مقدر کیا ہے، جیسا کہ انھوں نے أس كواس چيز ہے ہے نكال ديا كه اس نے شرّ كومقد ركيا ہے۔

(٢٣٠) عَنْ نَافِع قَالَ: كَانَ لِابْن عُمَرَ ( ﴿ الشَّام يُكَاتِبُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عُمَرَ أَنَّهُ بِلَغَنِي تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمَا يَـقُـوْلُ: ((سَيكُوْنُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُوْنَ بالْقَدْر ـ)) (مسند أحمد: ٥٦٣٩) (٢٣١) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ الْمَكِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِينِ عَبَّاسِ قَسَالَ: قِيلَ لِابْن عَبَّاس وَ اللهُ : إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِـالْـقَدَرِ، فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَيْهِ، وَهُوَ يَوْمَئِذِ قَدْ عَمِى، قَالُوا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَئِن اسْسَمْكَ نْتُ مِنْهُ لأَعَضَّنَ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ وَلَئِنْ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدَيَّ لَأَدُقَّنَّهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ((كَأَتِي بنِسَاءِ بَنِي فِهْرِ يَطُفْنَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَفِقُ أَلْيَاتُهُنَّ مُشْرِكَاتٍ ـ)) هٰذَا أَوَّلُ شِرْكِ هٰذِهِ الْأُمَّةِ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ لَيَنْتَهِيَنَّ بِهِمْ سُوءُ رَأْيِهِمْ حَتَّى يُخرِجُوا اللَّهَ مِنْ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَ خَيرًا، كَمَا أَخْرَجُوهُ مِن أَنْ يَكُوْنَ قَدَّرَ شَرًّا ـ (مسند أحمد: ٣٠٥٤)

<sup>(</sup>۲۳۰) تخریج: اسناده حسن \_ أخرجه ابوداود: ٦١٣ ٤ (انظر: ٥٦٣٩)

<sup>(</sup>۲۳۱) تخريج: اسناده ضعيف لضعف محمد بن عبيد المكي (انظر: ٣٠٥٤)

# و المنظم المنظم

(۲۳۲) - عَـنِ ابْـنِ عَـوْن فَـالَ: أَنَـا رَأَيْـتُ ابَن عُون كَتِح بِين: مِيس نِعْ عَلِان قدرى كود يكها تها، اس حال غَيْلانَ يَـعْـنِـى الْقَدَرِى مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ مِيس كه اس كوبابِ ومثق پر بِهانى دى بولَى تَحى ـ دِمَشْقَ ـ (مسند أحمد: ٥٨٨١)

فواند: سنبغیلان بن ابوغیلان دشتی پہلا قدری تھا، اس کا گھر دمشق میں تھا، عمر بن عبدالعزیز نے اس کے اظریہ تقدیر کی وجہ سے اس کی ملامت کی تھی، چنانچہ یہ اس نظریہ سے رک گیا تھا، لیکن جب وہ فوت ہو گئے تو اس نے اخریہ نقدیر کی وجہ سے اس کی ملامت کی تھی، چنانچہ یہ اس نظریہ سے رک گیا اور اس نے اللہ ھیں ہشام بن عبد الملک کے ساتھ جج ادا کیا۔ امام اوزاعی کہتے ہیں: ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے دوران غیلان قدری ہمارے پاس الملک کے ساتھ جج ادا کیا۔ امام اوزاعی کہتے ہیں: ہشام بن عبد الملک کی خلافت کے دوران غیلان قدری ہمارے پاس آیا اور تقدیر کے موضوع پر اس نے گفتگو شروع کر دی، یہ ایک منہ پھٹ مخص تھا، نیتجناً لوگوں نے اس پرطعن کیا اور ہشام کو اس پرناراض کر دیا، چنانچہ اس نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کا کراس کوئل کر کے سولی پرلئکا دیا جائے۔ (نساریہ خلی عساکہ: ۱۸ / ۲۰ وی اس

<del>()</del>

(۲۳۲) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۸۸۸۱)



# كِتَابُ الْعِلْمِ علم کے ابواب

#### بَابٌ فِي فَصُل الْعِلْم وَالْعُلَمَاءِ علم اورعلاء كي فضيلت كابيان

رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((لا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْن، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقّ، وَرَجُلٌ آتاه اللهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَاالنَّاسَ \_)) (مسند أحمد: (7701

(٢٣٣) عَن ابْن مَسْعُودٍ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ مسيدنا عبد الله بن مسعود والله عن روايت ب كه رسول الله مَنْ اللَّهُ مِنْ فِي مَايا: "صرف دو چيز دن ميں رشک ہے، ايك وہ آ دمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور پھراس کوحق کے لیے بحربورخرچ کرنے کی توفیق بھی دی اور دوسرا وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو حکمت (یعنی علم نافع) عطا اور وہ اس کے ذریعے نیصلے کرتا ہےاورلوگوں کواس کی تعلیم دیتا ہے۔''

فواند: ....حد كا اطلاق دو چيزوں ير ہوتا ہے: (۱) كى فخص كے بارے ميں يہتمنا كرنا كه وہ فلال نعمت سے محردم ہو جائے، بیترام ہے۔ (۲) کس کی نعمت کو دیکھ کریتمنا کرنا کہاہے بھی پینعت مل جائے ،اس میں کوئی حرج نہیں ہے،اس کورشک کہتے ہیں اور یہ ہراس نعت کے بارے میں کیا جا سکتا ہے،جس کا گناہ ہے تعلق نہ ہو۔

اس حدیث میں رشک کوصرف دو چیزوں کے ساتھ یابند کیا گیا ہے، اس سے مرادیہ ہے کہ قابل تعریف اورعظمت وفضیلت والا رشک ان دو چیز وں میں ہی ہوتا ہے۔

(٢٣٤) عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكِ وَ اللهُ عَالَ: قَالَ سيدنا انس بن مالك فِي اللهُ عِلَيْ بيان كرت بي كريم مَ اللهُ عَلَيْهُ النَّبِيُّ عَلَىٰ : ( (إِنَّ مَشَلَ الْعُلَمَاءِ فِي الْأَرْضِ فِي مِلْ اللَّهُ مَصْلَ الْعُلَمَاءِ فِي الأَرْضِ فَي مِلْ اللَّهُ مَا لَ ، آسان ميستارول كي 

(٢٣٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣، ١٤٠٩، ومسلم: ٨١٦ (انظر: ٣٦٥١)

(٢٣٤) تخريج: اسناده ضعيف جدا، رشدين بن سعد ضعيف، وابوحفص صاحب انس مجهول، وعبد الله بن الوليد لين الحديث (انظر: ١٢٦٠٠) راجنمائی حاصل کی جاتی ہے، جب بیستارےمث جاکیں گے تو جلدی ہی رہنمائی کرنے والے گمراہ ہو جائیں گے۔'' ظُلُمَاتِ البُّرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتِ النُّجُومُ يُوشِكُ أَنْ تَضِلَّ الْهُدَاةُ\_)) (مسند أحمد: ۱۲۲۲۷)

سیدناابو موی اشعری والنیزے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مصر الله مصر الله على على كوكى كام ك لي تهجيج تو فرمات: "(لوگول كو اسلام كى دعوت دية وقت) خوشخریاں سنانا اور متنفر نه کر دینا اور آ سانیاں پیدا کرنا اور ( دین میں ) مشکلات پیدا نہ کر دینا۔''

(٢٣٥) عَنْ أَسِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي وَكَالِيَّةُ فَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِذَا بَعَثَ آحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ فِي بَعْضِ أَمْرِهِ قَالَ: ((بَشِّرُوا وَلا نْنَفِّرُوا وَيَسِّرُوا وَلا تُعَسِّرُوا \_)) (مسند أحمد: ١٩٩٣٥)

فواند: ....داعی کو حکمت و دانائی ےمتصف ہونا جا ہے اور ایسا ربّانی ہونا جا ہے، جولوگوں کے مزاج کو مجھر درجہ بدرجہ ان کی تربیت کر کے ان کو بلندی کی طرف لے جانے والا ہے، شریعت نے خوشخبریاں سنانے ، آسانیاں بیدا کرنے، تنفرنہ کرنے اور مشکلات پیدا نہ کرنے کا کوئی کلیہ اور ضابطہ مقرر نہیں کیا، ان سب چیزوں کا انحصار مبلغ کے فہم پر ہے، ہر بندے کا مزاج دوسرے ہے مختلف ہوتا ہے، کس بندے کوکس انداز میں سمجھایا جائے اور کون سابندہ کون می بات کومحسوس کرتا ہے، ان سب امور کا پاس و لحاظ کرنا ضروری ہے، اس ضمن میں انتہائی ضروری بات یہ ہے کہ ایک مسجد یا ادارے کے لوگ مختلف دھڑا بندیوں میں تقسیم نہ ہوں ، وگر نہ اصلاح کو دور کر دینے والا فساد پیدا ہو جائے گا۔

كَمَثَل غَيْثِ أَصَابَ الْأَرْضَ، فَكَانَتْ مِنْهُ طسائِفةٌ قَبِلَتْ فَسَأَنْبَتَتِ الْكَلَا وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ، وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا نَاسًا فَشَرِبُوا فَرَعَوْا وَسَقَوْا وَ زَرَعُوا وَأَسْقَوْا، وَأَصَابَتْ طَائِفةً مِنْهَا أُخْرى، إِنَّمَا هِيَ نِيْعَانٌ لا تُمْلِيكُ مَاءً وَلا تُنْبِتُ كَلَأً، فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِيْنِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ وَنَفَعَهُ اللَّهُ

(٢٣٦) وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِليَّ : ( (إِنَّ مَثَلَ مَا رسول الله بَصَيَحَ نِ مِهِ إِن الله تعالى ف مجمع جو بدايت اور بَعَثَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ عَلَم عَطَا كر كَ بِعِيجًا بِ، اس كى مثال اس بارش كى سى به جو زمین بر نازل ہوئی، زمین کے ایک جھے نے اس کا یانی تبول کیا اور بہت زیادہ گھاس اگائی اور ایک حصہ بخت تھا، اس نے یانی کو روک لیا اور الله تعالی نے اس کے ذریعے کی لوگوں کو فاكده پہنچايا، پس انھوں نے يانى بيا، مويشيوں كو بلايا، كھتى کاشت کی اوراس کوسیراب کیا۔ پھریہی بارش اس زمین پرجھی بری، جوچٹیل میدان تھی، وہ نہ پانی کوروک سکی اور نہ گھاس اگا سکی۔ یس اول الذکر اس مخص کی مثال ہے جس نے دین میں فقه حاصل کی ، (بیعن دین کوسمجھا اور اس کاعلم حاصل کیا)، اور

<sup>(</sup>٢٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٣٨، ومسلم: ١٧٣٣ (انظر: ١٩٦٩٩) (٢٣٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٩، ومسلم: ٢٧٧ (انظر: ١٩٥٧٣)

الراب من الالهنان علم عابواب ( 242 ) ( 242 ملم علم عابواب الراب المنظم المنظم

عَزَّوَجَلَّ بِمَا بَعَثَنِيْ بِهِ وَنَفَعَ بِهِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الَّذِي أُرْسِلْتُ بهِ-)) (مسند أحمد: ١٩٨٠٢)

الله تعالیٰ نے مجھے جس چیز کے ساتھ بھیجا ہے، اس کو اس کے ذریعے تفع دیا اور پھراس کے ذریعے لوگوں کو نفع دیا، سواس نے خود بھی علم حاصل کیا اور لوگوں کو بھی اس کی تعلیم دی اور مؤخر الذكر اس آدمي كي مثال ہے، جس نے (علم اور مدايت قبول كرنے كيليے) سرے سے سر ہى نہيں اٹھايا اور الله تعالى كى وہ بدایت قبول نہیں کی،جس کے ساتھ اس نے مجھے مبعوث کیا۔"

فسواند: ....اس حدیث میں زمین کی تین قسمیں بیان کی گئیں ہیں: (۱) یانی کو قبول کر کے جذب کرے اور حارہ اگائے، (۲) یانی کورو کے رکھے، ایسی زمین خودتو اس ہے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی، البتہ لوگ اس ہے استفادہ کرتے ہیں اور (۳) وہ چشیل میدان، جو نہ پانی کو روک سکا اور نہ جارہ اگا سکا۔ پہلی مثال اس عالم کی ہے، جس نے شرعی علم اور

تَفَقُه في الدين حاصل كيا، اس يرعمل كيا اورلوگول كو اس كي تعليم دي \_ دوسري مثال اس عالم كي ہے، جس نے شرعي علم حاصل کیا اورلوگوں کو اس کی تعلیم بھی دی،لیکن خود عمل نہ کر سکا اور پہلے کی طرح دین میں فقاہت حاصل نہ کی۔تیسری

مثال اس مخض کی ہے، جس نے علم سنا الیکن نہ اس کو یاد کیا ، نہ اس بڑ مل کیا اور اس کو ووسروں تک منتقل بھی نہ کیا۔

(٢٣٧) عَنْ نَافِع بْنِ عَبْدِالْحُوثِ أَنَّهُ لَقِى الْعُع بن عبد الحارث مع مردى ب كهوه سيرنا عمر بن خطاب والنوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَكَالَ ، وَكَانَ ﴿ كُومُ فَانَ مَقَام ير مِلْ اللَّهُ الْمُرْفِقَةُ فِي أَس كواس كر سابقه ملک کا عامل بنایا ہوا تھا، سیدنا عمر رخافٹیؤ نے اس سے کہا: تم وادی والول يركس كو نائب بناكرآئ مو؟ اس نے كہا: جي ميں ابن ابزی کو نائب بنا کر آیا ہوں، انھوں نے کہا: ابن ابزی کون ہے؟ اس نے کہا: یہ ہمارا ایک غلام ہے، انھوں نے کہا: تم غلام کو نائب بنا آئے ہو! اس نے کہا: جی وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یڑھنے والا ، فرائض کو جاننے والا اور فیصلہ کرنے والا ہے، سیرنا عمر والنين نے كہا: خبردار! تمہارے نبي الشيكار نے فرمايا تھا: '' بینک الله تعالی اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو رفعت عطا کرتا ہے اور ای کے ذریعے بعضوں کو ذلیل کر

عُـمَـرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مُلْكِهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَن استَخْلَفْتَ عَلَى أَهْلِ الْوَادِي؟ قَالَ: اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمُ ابْنَ أَبْزِي، قَالَ: وَمَا ابْنُ أَبْزٰى؟ فَقَالَ: رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيْنَا، فَقَالَ عُمَرُ: استَخْلَفْتَ عَلَيْهِمْ مَولِّي! فَقَالَ: إِنَّهُ قَارِيءٌ لِكِتَابِ اللَّهِ عَالِمٌ بِالْفَرَائِضِ قَاضٍ، فَقَالَ عُمَرُ وَكُلَّ : أَمَا إِنَّ نَبِيَّكُمْ عِلَى قَدْ قَالَ: ((إِنَّ اللُّهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرين - )) (مسند أحمد: ٢٣٢)

ویتاہے۔''

**فواند**: .... بیسیدنا عمر خِلْنَیْز کی خلافت کا زمانہ ہے،جس میں ایک غلام کوشرعی علم کی وجہ سے لوگوں کا امیر بنایا جا

#### ) \$ \$\frac{1}{243} \( \) \$ \$\frac{1}{2} \( \) 1 - \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \ علم کے ابواب

ر ہا ہے، مسلمانوں کی رفعت اور ذلت کا معیار الله تعالیٰ کا کلام ہے۔

(٢٣٨) عَنْ أَنَس بْن مَالِكِ وَ اللَّهِ: أَنَّ أَهَلَ سیدنا انس بن ما لک رہائنہ سے مروی ہے کہ یمن کے لوگ رسول لْيَمَن قَدِمُوا عَلْي رَسُول اللهِ فَقَالُوا: الله طفي آيا كي ياس آئ اور كها: مارے ياس ايها آوى بْعَتْ مَعَنَا رَجُلا يُعَلِّمُنَا، فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي مجیجیں، چوہمیں دین کی تعلیم دے، آپ مطنے والے نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح خانفیز کا ہاتھ بکڑا اور ان کوان کے ساتھ بھیجا اور عُبَيْكَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ وَكَالِيَّةَ فَأَرْسَكَهُ مَعَهُمْ فَقَالَ: ((هُذَا أُمِيْنُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ-)) (مسند فرمایا:''بہاس امت کا امین ہے۔''

أحمد: ١٢٨٢٠)

**فواند**: ....اہل یمن کوقر آن وحدیث کی تعلیم دینے کے لیے امت ِمسلمہ کے امین اور جلیل القدر صحالی سیدنا ابو عبیدہ کا انتخاب کیا جار ہاہے، جبکہ اِس صحابی کو پیمنقبت اس کے علم شرعی کی وجدمل رہی ہے۔ کاش! آج بھی اس حقیقت کا ا راک کرلیا جاتا، ہم ایسے پرفتن دور ہے گز ررہے ہیں کہ جس میں امامت، خطابت، اذان، خدمت مسجد، حفظ و ناظرہ ً یاتعلیم اورقر آن وحدیث کی تدریس کو باعث ِ اعز ازمشغلهٔ نبین سمجها جار یا، استغفراللّه ۔۔

(٢٣٩) - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا عباده بن صامت فِالنَّيْ عروى ب كه رسول الله هُـرُوْنَ ثَـنَا ابْـنُ وَهْـبِ حَدَّثَنِيْ مَالِكُ بْنُ مِسْ عَيْرَا نَهُ عَالِيْ اللهُ عَلَيْكُ بِنُ مِسْ عَيْرِ مِن اللهُ عَلَيْكُ بِنُ مِسْ عَلَيْكُ بِنُ مِسْ عَلَيْكُ بِنُ مِنْ عَلَيْكُ بِنُ مِنْ عَلَيْكُ بِنَ مِنْ عَلَيْكُ بِنُ مِنْ عَلَيْكُ بِنُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عِلْمَ عَلِيكُ مُنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُمْ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلَيْكُمُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ عَلِيكُ مِنْ الْمَخَيْرِ الزِيَادِيُّ عَنْ أَبِي قَبِيل ن الْمَعَافِرِي مارے برول كى تعظيم نہيں كرتا، چھوٹوں پر رحم نہيں كرتا اور عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ( وَكَانِينَ ) أَنَّ رَسُولَ ﴿ جَارِكِ اللَّهُ مَا كُونَ نَهِينَ بِهِجا مَا ـُ'

الله عِلَيْ قَالَ: ((لَيْسَ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ لَمْ يُجلُّ

كَبِيْسِ نَسَا وَ يَسِرْحَمُ صَغِيْسُ زَسَا وَ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا ـ)) قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ

هَرُوْنَ ومسند أحمد: ٢٣١٣٥)

فواند: ....بهرحال اہل علم معاشرے کے سب سے بہترین افراد ہیں، الله تعالیٰ نے شریعت ِ اسلامیہ کو الگی نسلوں تک منتقل کرنے کیلئے اِن ہی لوگوں کواستعمال کیا،اس لیے سب سے زیادہ احترام واکرام کے لائق یمی لوگ ہیں۔

<sup>(</sup>٢٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٨٦، ٧٢٥٥، ومسلم: ٢٤١٩ (انظر: ١٢٧٨٩)

<sup>(</sup>٢٣٩) تخريج: صحيح لغيره دون قوله: "ويعرف لعالمنا" وهذا اسناد منقطع، ابو قبيل حيي بن هاني، لم يسمع من عبادة \_ أخرجه البزار في "مسنده": ١٨ ٧٧ (انظر. ٢٢٧٥٥)

## ﴿ مَنَكَ الْمُلْكَ لَنْكُ مِنْكُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيُنِ " فَصُلٌّ مِنْهُ فِي قَوُلِهِ ﷺ "مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيُنِ " آپ مِسْئَ اَيْمَ مَانُ اللهُ تَعَالَى جَس كَ ساتھ بَعلائى كا ارادہ كرتا ہے، اس كودين ميں تجھ عطاكر ديتا ہے۔"كابيان

(۲٤٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَهَ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ اللَّه بَن عَبِاسَ اللَّهُ الله عَروى ہے كہ بَى كريم مِنْ الله الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَن ال

فواف السندن الله تعالی جماور کی کے علوم کافہم ہاور اِن علوم کا سرچشمہ قرآن اور صدیث ہیں، الله تعالی جس کو خیر و بھلائی عطا کرنا چاہتا ہو، وہ اس کوشر کی علم عطا کر دیتا ہاور یہی وہ علم ہے، جس کی وجہ دل میں خشیت پیدا ہوتی ہے اور پھراس کا اثر ات اعضاء و جوارح پر نظر آنے گئے ہیں۔ اچھی طرح ذہن شین کرلیس کہ احادیث مبار کہ میں '' فقہ'' سے مراد اصطلاحی اور عرفی فقہ نیمیں ہوتی، پھر فقہ کی جومر قبہ صورت لوگوں کے سامنے ہاور جس پر بعض لوگوں کو براناناز بھی ہے مراد اصطلاحی اور عرفی فقہ نیمیں ہوتی، پھر فقہ کی جومر قبہ صورت لوگوں کے سامنے ہاور جس پر بعض لوگوں کو براناناز بھی ہوتی کہی ہے، اس صورت نے تو لوگوں کو قرآن و حدیث اور اس کے فہم سے دور کر دیا ہے۔ ان احادیث میں قرآن و حدیث کا علم رکھنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر کے ساتھ اپنے مشن کو جاری رکھیں اور حرص وطبع اور تہمت گا ہوں سے اپنے دامن کو تفوظ رکھیں، انجام خیرا ایسے لوگوں کا منتظر ہے۔

(۲٤۱) عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ أَبِى سُفْيَانَ ( وَ اللهُ ال عَنِ النَّبِي اللَّهِي اللهُ اللهُ المسند أحمد: طرح كى مديث بيان كى جـ

(14.00

سيدنا ابو ہريره زفائف نے بھی نبی كريم مطنع الله الله علام كى مرح كى مديث بيان كى ہے، البته اس ميں بيزائد بات ہے: "صرف اور صلا كرنے والا الله تعالى ہے۔" تعالى ہے۔" تعالى ہے۔"

(٢٤٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنِ النَّبِي اللَّهُ مُ مُشَلُّهُ وَزَادَ: ((وَ إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَيُعْطِى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ـ )) (مسند أحمد: ٧١٩٤)

فواند: سینی آپ مشکر تا توعلم شری کوتشیم کرنے دالے ہیں، کبھی قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور کبھی احادیث بیان کرتے ہیں، رہا مسکد فہم و فقد اور استدلال و استنباط کا، تو یہ الله تعالیٰ کی عطا ہے اور اُس نے اِس کوکسی زمانے یا شخصیت کے ساتھ خاص نہیں کیا۔

<sup>(</sup>٢٤٠) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٢٦٤٥ (انظر: ٢٧٩٠)

<sup>(</sup>٢٤١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧١، ٣١١٦، ومسلم: ١٠٣٧ (انظر: ١٦٩٣١)

<sup>(</sup>٢٤٢) تخريج: صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٢٠ (انظر: ٧١٩٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الإن الراب الراب

(٢٤٣) - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا رَوْحٌ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً عَنْ جَبْلَةَ بْنِ مَطِيَّةً عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ (بْنِ أَبِي عُظِيَّةً عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيْزٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ (بْنِ أَبِي سُفْيَان وَ اللهِ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: ((إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّيْنِ -)) (مسند أحمد: ١٦٩٥٩)

(٢٤٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: وَجَدْتُ هٰذَا الْكَلامَ فِيْ كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ مُتَّصِلًا بِهِ الْكَلامَ فِيْ كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ مُتَّصِلًا بِهِ وَقَدْخَطَّ عَلَيْهِ فَلا أَدْرِي أَقَرَأَهُ عَلَى أَمْ لا، وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيْعَ لا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّامِعَ الْمُطِيْعَ لا حُجَّةَ لَهُ و (مسند السَّامِعَ الْعَاصِيْ لا حُجَّةَ لَهُ و (مسند السَّامِعَ الْعَاصِيْ لا حُجَّةَ لَهُ و (مسند الصَّامِعَ الْعَاصِيْ لا حُجَّةً لَهُ و (مسند الصَّامِعَ الْعَاصِيْ لا حُجَّةً لَهُ و (مسند الحَمَد: (مسند

٢٤٥١) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ اللّهِ عَنْ عَنِ اللّهِ وَ اللّهِ عَنْ عَنِ النّبِي فَيْ قَالَ: ((النّاسُ مَعَادِنُ، فَخَيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَغِهُوْا ـ)) (مسند أحمد: ١٥٠٠٨)

سیدنا معاویہ رہائیں سے مروی ہے کہ نبی کریم مضافی آنے فرمایا:
"جب الله تعالی کی بندے کے ساتھ خیر و بھلائی کا اراوہ کرتا
ہے تواس کووین میں مجھ بوجھ عطا کرویتا ہے۔"

عبدالله بن امام احمد کہتے ہیں: میں نے اس مدیث کے ساتھ مصل یہ کلام بھی اپنے باپ کی کتاب میں ان کے ہاتھ کے ساتھ کا ساتھ لکھا ہوا پایا اور انھوں نے اس پر لکیر بھی لگائی ہے، لیکن ابھوں نے جمھ پریہ پڑھا تھا یانہیں، اب میں ینہیں جانتا کہ کیا انھوں نے جمھ پریہ پڑھا تھا یانہیں، وہ کلام یہ ہے: ''اور بیشک سننے والے اور اطاعت کرنے والے کے خلاف کوئی جمت نہیں ہے اور سننے والے اور نافر مانی کرنے والے بے خلاف کوئی جمت نہیں ہے اور سننے والے اور نافر مانی کرنے والے بے حق میں کوئی جمت نہیں ہے۔''

سیدنا جابر بن عبداللہ فالنی سے مروی ہے کہ نبی کریم منظ کیا ہے نے فرمایا: ''لوگ بھی کان ہوتے ہیں، پس جو (خاندان اور قبیلے) جاہلیت کے زمانے میں بہتر شار کیے جاتے ہیں، وہی زمان اسلام میں بھی بہتر ہوتے ہیں، بشرطیکہ دین میں فقہ اور سمجھ بوجھ حاصل کرلیں۔''

فوائد: .....عیے سونے ، چاندی اور دوسری قیمتی اور گھٹیاں چیزوں کی کانیں ہوتی ہیں، ای طرح بعض خاندانوں کے لوگ عمرہ، شریف النفس اور بہادر ہوتے ہیں اور بعض قبیلوں کے لوگ نامرد، گھٹیا اور بخیل شم کے ہوتے ہیں، لیکن اگر اعلیٰ خاندان والے بھی بے علم اور جاہل ہوں تو پھر خاندانی شرافت سے پچھٹیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھٹیا خاندان کا ایک خانمان کا منازنوں کے جاہلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ آپ منظے آئے اسلام میں علوم شرعیہ کی فقد اور فہم برتری کی علامت قراد دے رہے ہیں، اس کے وڈیروں نے قرآن وحدیث قراد دے رہے ہیں، اس کے وڈیروں نے قرآن وحدیث

<sup>(</sup>۲٤٣) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۲۱ (انظر: ١٦٨٣٤)

<sup>(</sup>٢٤٤) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٧٨٥ (انظر: ١٦٨٧٥)

<sup>(</sup>٢٤٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ١٤٩٤٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الراب الراب

کے فہم کوعزت کی علامت ہی نہیں سمجھا، ظاہر پرستی اور ماویت پرستی اس قدر غالب آ گئی کہ جس ڈ گری کی بنا پر شخواہ زیادہ ملتی ہے،اس کواعز از سمجھا جارہا ہے۔جیرانی کی بات سے ہے کہ جولوگ بہت کم معاوضے لے کرمساجداور مدارس میں وینِ اسلام کے لیے خدمات سرانجام دے رہے، ان کوبھی یہی مشورے دیئے جاتے ہیں کہ وہ اپنے فیلڈ کو تبدیل کرلیں، تا کہ دنیا بہتر ہو جائے۔

> (٢٤٦) - عَسنُ أُبِسِي الدُّرْدَاءِ وَعَلَيْهُ فَسالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـفُولُ: ((فَضُلُ الْعَالِم عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِسِ الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأُنْبِيَاءِ، لَمْ يَرِثُوا دِيْنَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظَّ وَافِر ـ )) (مسند أحمد: ٢٢٠٥٨)

سیدنا ابو درواء خانین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشاریخ نے فرمایا: ''علم والے کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت حاصل ہے، جیے جاند کی بقیہ ستاروں پر ہے، بیٹک اہل علم ہی انبیائے کرام کے وارث ہیں، انھول نے ورثے میں درہم و دینارنہیں لیے، بلکه علم وصول کیا، پس جس مخص نے علم حاصل کیا، اس نے (نبوی میراث سے ) کھر پور حصہ لے لیا۔''

فواند: ....قرآن وحدیث کاعلم، نی کریم مشیری کی میراث ہے، کتنے خوش بخت ہیں وہ لوگ، جواس میراث سے بڑی مقدار میں حصہ حاصل کرتے ہیں،لیکن اس موقع میں بہ گزارش ضرور کروں گا کہ اہل علم لوگ اپنی اصلاح کریں، اینے اندر عاجزی و انکساری پیدا کریں، لوگوں کے سرمائیوں سےمستغنی ہو جائیں، صبر کے ساتھ شب وروز گزاریں، ہم کوئی اصحابِ صفہ ہے برتر نہیں ہے کہ ہمارے لیے فورا روسیع روزیوں کے درواز کے کھل جا کیں اور ان کا علم اُن کے وجود سے جو تقاضے کرتا ہے، وہ ان کو پورا کریں جقیقی عزت اور بقا اسی شعبے میں ہے۔

بَابٌ فِي الرَّحُلَةِ إلَى طَلُبِ الْعِلْمِ وَفَصُل طَالِبِهِ حصول علم کے لیے سفر کرنے اور طالب علم کی فضیلت کا بیان

حَدِيْثٌ، بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْل الله علي، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِتَجَارَةِ؟ قَالَ: ٧، قَالَ: أَمَا قَدِمْتَ لِحَاجَةٍ؟ قَالَ: ٧، قَالَ:

(٢٤٧) - عَنْ قَيْسِ بْنِ كَثِيرِ قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ فيس بن كَثِر كَهَ بين ايك آدى مدينه منوره سے سيدنا ابو مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى أَبِى الدَّرْدَاءِ ( وَهَا اللَّهُ وَهُو ﴿ وَرَواءِ بِاللَّهُ كَ يَاسَ آيا، جوكه ومثق ميس تتح، انھوں نے اس بدِمَشْقَ فَقَالَ: مَا أَقْدَمَكَ أَيْ أَخِيْ ؟ قَالَ: ع يوجِها: ميرے بهائي! كون ي چيز تجھے لے آئى ہے؟ اس نے کہا: ایک حدیث کی خاطر آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہتم اس کورسول الله طشیکان سے بیان کرتے ہو، انھوں نے کہا: کیا تو تجارت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا: جی نہیں، انھوں نے

(٢٤٦) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه ابوداود ٣٦٤٢، والترمذي: ٢٦٨٢، وابن ماجه: ٢٣٩ (انظر: ٢١٧١٥) (۲٤٧) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه ابوداود ٣٦٤٢، والترمذي: ٢٦٨٢، وابن ماجه: ٢٣٩ (انظر: ٢١٧١٥) الان الم المراجع الله المراجع ا

مَا قَدِمْتَ إِلَا فِي طَلْبِ هَذَا الْحَدِيْثِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلْمًا يَعُلُمُ اللهِ عَلْمًا سَلَكَ اللهِ عَلْمًا الْمَلاثِكَة لِنَهُ عِلْمًا اللهِ عَلْمًا اللهَ اللهِ عَلْمًا اللهَ اللهِ عَلْمًا اللهَ اللهُ عَلَى اللهَ اللهِ عَلَى اللهَ المَلاثِكَة لَتَ ضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْمَلاثِكَة لَتَ ضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ اللهَ المَاعِ مَنْ فِي اللهِ عَلَى الْعَالِمِ مَنْ فِي اللهَ المَاءِ، وَإِنَّهُ لَلَا رُضِ خَتَّى الْعِيْتَانُ فِي اللهَ مَنْ فِي اللهَ مَنْ فِي اللهَ مَا وَالْأَرْضِ خَتَّى الْعِيْتَانُ فِي اللهَ مَاءِ، وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَالِمِ عَلَى الْعَلْمَاءَ اللهَ مَا وَرَفُو اللهِ الْعَلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ الْأَنْبِياءِ، وَاللهِ لَمَ يَرِثُ والعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَوْ الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَنْ الْعَلْمَ وَلِيُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَنْ الْعَلَمَ وَرِثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَنْ الْعَلَمَ وَافِرِ وَلُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَنْ الْعَلَمَ وَلَا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَنْ الْعَلَمَ وَالْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ الْعَلْمَ وَالْعِلْمَ مَا وَإِنْ وَالْعِلْمَ وَالْعِلْمَ مَا وَإِنْ وَالْعِلْمَ وَالْعِلْمَ الْمَاءِ وَلِيَوْ الْعِلْمَ وَالْعِلْمَ الْمَا الْعَلْمَ وَالْعِلْمَ وَالْمِلْمَ الْمَاعِلَى الْعَلْمَ وَالْمُ الْمُعْمَاءَ الْمَاعِلَمُ الْمُ الْمُعْلِمَ الْمَاعِلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُ الْمُلْعِلَمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمَاعِلَى الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

(٢٤٨) - عَنْ زِرِّبْنِ حُبَيْشِ قَالَ: غَدُوْتُ إِي صَفْوَانَ بْنِ عَسَالِ الْمُرَادِي وَلَيْ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُفَيْنِ فَقَالَ: مَا جَاءَ عِنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَيْنِ فَقَالَ: مَا جَاءَ بِثَ؟ قُلْتَ: إِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: أَلَا بِثَ لُمُ مُنْ فَقَالَ: مَا جَاءَ الْعِلْمِ، قَالَ: أَلَا بِثَ الْمَسْرُكَ، وَرَفَعَ الْحَدِيْثَ الْمَلائِكَةَ لَتَنْفَعُ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

کہا: تو کی اور ضرورت کے لیے تو نہیں آیا؟ اس نے کہا: بی نہیں، انھوں نے کہا: تو صرف اس حدیث کے حصول کے لیے آیا ہے؟ اس نے کہا: بی ہیٹک میں نے رسول اللہ علی کی رات پر چاتا ہے، اللہ تعالی اس کو جنت کے رات پر چلا دیتا ہے، اللہ تعالی اس کو جنت کے رات پر چلا دیتا ہے، اللہ تعالی اس کو جنت کے رات پر چلا دیتا ہے، اور بیٹک فرشتے طالب علم کی خوشنودی کے رات پر بچھا دیتے ہیں اور زمین و آسان کی ساری مخلوق کی عالم کے لیے بخش کی دعا کرتی ہے، حتی کہ پانی کے اندر محصلیاں بھی، اور عالم کی عبادت گزار پر اتنی نصلیت ہے، جیسے عالم کی بیت اہل علم بی انبیائے کرام کے وارث ہیں، انھوں نے ورث میں دینار لیے نہ درہم، بلکہ وارث ہیں، انھوں نے ورث میں دینار لیے نہ درہم، بلکہ انھوں نے تو صرف علم وصول کیا ہے، جس نے سیام حاصل کیا، اس نے (انبیائے کرام کی میراث سے) مجر پور حصہ لیا۔"

ز اللہٰ کے پاس موزوں پرمسح کرنے کے بارے میں سوال کرنے

کے لیے گیا، انھوں نے کہا: کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا: حصول

علم کے لیے، انھوں نے کہا: تو پھر کیا میں تھے خوشخری نہ

سناؤں، پھرانھوں نے رسول الله منطق آیم کی پیر حدیث بیان کی:

"بیک فرشتے طالب علم کے لیے این پر بھیا دیتے ہیں،اس

چیز کی رضامندی کی خاطر جووہ طلب کر رہا ہوتا ہے۔''

فواند: ..... یظمتیں حاصل کرنے کے لیے جس قدر ممکن ہو، علمائے اسلام اور مبلغین علم اور عمل صالح کے ذریعے عظیم تر بننے کی کوشش کریں، حصول علم کے بعد دین کی تبلیغ اور لوگوں کی اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد اور مشن سمجھیں، اخلاص میں کھار پیدا کریں، نمود ونمائش سے کنارہ کشی اختیار کریں، اس شعبے کوکسی مجبوری کا نتیجہ مت سمجھیں اور

(۲٤۸) تىخىرىىج: اسىنىادە حسن ـ أخرجه الطيالسى: ١١٦٥، ١١٦٦، والدارمى: ٣٦٣، والطبرانى فى "الكبير": ٧٣٥٩ (انظر: ١٨٠٨٩) ابراب ١٠١١ ( ١٠١٤ ١١٠١ ) ( ١٠٤ ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ ) ( ١٠٤ )

اس معاملے میں کی دنیوی مقصد کواپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، دنیا و آخرت کی رفعتیں اور برکتیں ایسے لوگوں کے لیے ہیں، کاش! ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس گر ہوتے۔

حضرات! ذہن شین کرلیں کہ مساجد و مدارس اور تبلیخ وین کے ساتھ تعلق کا نتیجہ سر ہایہ داری نہیں ہے، ہم ہے پہلے جتنے لوگوں نے دین اسلام کے لیے کام کیا، ان کی سوانح عمریوں کا مطالعہ کریں، اگر وہ خود مال دار نہیں تھے، تو انھوں نے اس شعبے کو مالداری کا ذریعہ بھی نہیں بنایا، گزارے کی زندگی گزار دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپ وین کی ترقی کے لیے ان کے جھے کو قبول کرلیا۔

(٢٤٩) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرِيْدَة، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهِ رَحَلَ إِلَى فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَهُوَ عُبَيْدٍ وَهُوَ عُبَيْدٍ وَهُوَ النَّبِي النَّيْ الْمُ اللَّهِ وَهُوَ يَمُدُّ نَاقَةً لَهُ، فَقَالَ: إِنِّى لَمْ آتِكَ زَائِرًا، إِنَّمَا أَتَنْكَ لِحَدِيْثٍ بَلَغَنِى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَمُولِ اللهِ عَنْ رَمُولِ اللهِ عَنْ مَنْ وَمُولِ اللهِ عَنْ مَنْ وَمُولِ اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْ مَنْ مَنْ وَلَا اللهِ عَنْ مَنْ وَاللهِ عَنْ مَنْ وَاللهِ عَنْ مَنْ وَاللهِ عَنْ مَنْ أَوْلَ اللهِ عَنْ كَنْ وَمُنْ وَأَنْ مَنْ أَوْلَ اللهِ عَنْ كَانَ يَنْهَانَا اللهِ عَنْ كَانَ يَنْهَانَا وَاللهِ عَنْ كَانَ يَنْهَانَا وَاللهِ عَنْ كَنْ وَلَا اللهِ عَنْ كَنْ وَلَا اللهِ عَنْ كَنْ وَلَا اللهِ عَنْ كَانَ يَنْهَانَا وَاللهِ عَنْ كَثِيْرِ مِنَ الْإِرْفَاهِ وَرَآهُ حَافِيًا، قَالَ: إِنَّ وَسُولَ اللهِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ وَرَآهُ حَافِيًا، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَثِيْرِ مِنَ الإِرْفَاهِ وَرَآهُ حَافِيًا، قَالَ: إِنَّ وَسُولُ اللهِ عَنْ كَثِيْرِ مِنَ اللهِ عَنْ أَمُونَا أَنْ نَحْتَفِى أَخْبَانًا لَهُ اللهِ عَنْ كَثِيْرِ مِنَ اللهِ عَنْ أَمُرَنَا أَنْ نَحْتَفِى أَخْبَانًا وَلَا اللهِ عَنْ كَثِيْرُ مِنَ اللهِ عَنْ أَمُونَا أَنْ نَحْتَفِى أَخْبَانًا وَ وَرَاهُ وَرَاهُ وَرَاهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُولُولُولُولُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

عبد الله بن بریدہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی، سیدنا فضالہ بن عبید رفاقی کے پاس گیا، جبکہ وہ مصر میں تھے، جب وہ ان کے پاس بہنچ تو وہ او فنی کو چارہ کھلا رہے تھے، آنے والے نے کہا:

میں تمہیں ملنے کے لیے نہیں آیا، میں تو صرف ایک حدیث کے لیے آیا ہوں، جو مجھے رسول اللہ مضطفی آجے کے حوالے سے پنچی ہے اور مجھے امید ہے کہ تم بھی اس کے بارے میں پھھ جانت ہو گے، جب افعول نے اس کو پراگندہ بالوں والا دیکھا تو پوچھا: کیا وجہ ہے کہ میں تم کو پراگندہ بالوں والا دیکھ رہا ہوں، حالانکہ تم اس شہر کے امیر ہو؟ افعول نے کہا: رسول اللہ مضطفی آجے افعوں نے کہا: رسول اللہ مضطفی آجے افعوں نے کہا: رسول اللہ مضطفی آجے ہیں زیادہ خوشحالی اور آسودگی سے منع کرتے تھے، نیز افعوں نے بینا کی کہ رسول اللہ موانہیں تھا، افعوں نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ رسول اللہ موانہیں تھا، افعوں نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ رسول اللہ موانہیں تھا، افعوں نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ رسول اللہ موانہیں تھا، افعوں نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ رسول اللہ موانہیں تھا، افعوں نے اس کی وجہ سے بیان کی کہ رسول اللہ مولئی آئے نے ہمیں بعض اوقات جوتا تارد سے کا تھم دیا۔

فوائد: .....ی صحابهٔ کرام کے نزدیک فرموداتِ نبویه کی عظمت تھی که صدیث کی خاطرمصرتک کا سفر کیا جا رہا ہے، صدیث مبارکہ کے انگلے جصے سے معلوم ہوا کہ بھی کبھار سادگی بھی اختیار کرنی جا ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ رہائٹڑ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافی آنے فرمایا: ''جوآ دی علم تلاش کرنے کے لیے کسی راستے پر چاتا ہے،

(٢٥٠) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ظَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ

<sup>(</sup>٢٤٩) تـخـريج: قال الالباني: صحيح (سنن ابي داود) ـ أخرجه ابوداود: ١٦٠، وأخرجه النسائي: ٨/ مختصرا (انظر: ٢٣٩٦)

<sup>(</sup>۲۵۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۹۹۹ (انظر: ۸۳۱۹)

﴿ الله الله كَامُ طَرِيقًا إِلَى الْمَجَنَّةِ ۔ ) الله تعالی اس کے لیے جنت کے داستے کوآسان کردیتا ہے۔'' عِسْلَمَا سَهَّ لَلَ اللهُ كَهُ طَرِیقًا إِلَى الْمَجَنَّةِ ۔ )) الله تعالی اس کے لیے جنت کے داستے کوآسان کردیتا ہے۔'' (مسند أخمد: ۸۲۹۹)

> فواند: ....الله تعالى جميل علم شرى كاحقيق طالب بنادے۔ (آمين) بَابٌ فِي الْحَبِّ عَلَى تَعُلِيْمِ الْعِلْمِ وَآدَابِ الْمُعَلِّمِ علم سكھانے پر رغبت دلانے اور معلم كر داب كا بيان

سیدنا عیاض بن حمار مجاشعی رخاتین بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشیری نے ایک خطبے میں ارشاد فر مایا: '' بیشک اللہ تعالی نے مجھے تکم دیا ہے کہ میں تمہیں ان امور کی تعلیم دے دوں، جن ہم جمال ہو، ان امور میں سے جواس نے مجھے آج سکھائے ہیں، نیز اس نے سیمی فر مایا ہے کہ ہر رہ چیز جو میں نے اپنے بیزوں کوعطا کی ہے، وہ ان کے لیے طلال ہے۔''

(۲۰۱) ـ عَنْ عَيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِي وَ اللهِ عَلَيْ فَى خُطْبَةِ خَطَبَهَا: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِى خُطْبَةِ خَطَبَهَا: ((إِنَّ اللّٰهَ عَنَّ وَجَلَّ أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِى يَوْمِى هٰذَا، وَأَنَّهُ قَالَ: إِنَّ كُلَّ مَا نَحَلْتُهُ عِبَادِى فَهُو لَهُمْ حَلالٌ ـ)) (مسند أحمد: ١٨٥٢٩)

فوائد: .....نى كريم منطق الله كالمقصدين قاكة شرع علم كوعام كرين، دوسرى نصوص مين حرام اشياء كى تفصيل موجود ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس زلینگهٔ سے مروی ہے که رسول الله منطقطیّاً نے فرمایا: "وتعلیم دو اور خوشخبریاں سناؤ اور مشکلات پیدا نه کرو اور جب کسی کوغصه آجائے تو وہ خاموش ہوجائے۔"

فواند: سسمعلم، مربی اور مبلغ کو حکیم اور دانا ہونا چاہیے اور لوگوں کی ذبنی سطح اور ان کے مزاح کا اندازہ کر کے ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ غصے کی حالت میں عام لوگوں کو اجھے بھلے کی تمیز نہیں رہتی اور وہ الی با تیں کر جاتے ہیں، جن کی وجہ سے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور خود ہولئے والی کو بھی ندامت ہوتی ہے، اس لیے آپ مشتے آیا ہے اس حالت میں خاموش رہنے کی تلقین کی ہے۔

(۲۵۳) (وَعَنْهُ بِلَفْظِ آخَرَ) - عَنِ النَّبِي ﷺ: (دوسرى روايت) نبى كريم مَضْعَقَاتِ في مايا: "لوگول كوعلم سكها وَ ((عَلِمُ مُوا وَكَا تُعَيِّرُوا ، وَإِذَا غَضِبْتَ ادرآسانيال بيدا كرواور مشكلات بيدانه كرو، اورجب تجفي غصه

(۲۵۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۸۶۵ (انظر: ۱۸۳۳۹)

(۲۰۲) تخریج: حسن لغیره ـ أخرجه الطیالسی: ۲٦٠٨، وابن ابی شیبة: ۸/ ۵۳۲، والبزار: ۱۰۲ (انظر: ۲۱۳٦) (۲۰۳) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول

> (۲0٤) تخریج: أخرجه البخارى: ۲۹، ۲۱۲۵، ومسلم: ۱۷۳۴ (انظر: ۱۲۳۳۳) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جاني والي اردو اسلامي كتب كا سب سي براً مفت مركز

#### (250) (34) (1 - C) (250) (34) (250) (35)

آ جائے تو خاموش ہو جا، اور جب کھے عصد آ جائے تو خاموش فَاسْكُتْ وَإِذَا غَيضِتَ فَاسْكُتْ وَإِذَا ہو جا، اور جب ت<u>کھے غصه آ</u> جائے تو خاموش ہو جا۔'' غَضِنتَ فَاسْكُتْ -)) (مسند احمد: ٢٥٥٦) (٢٥٤) ـ عَـنْ أنَـسِ بنن مَالِكِ عَظَيْدٌ أنَّ سیدنا انس بن مالک والنو سے مروی ہے کہ رسول الله مشاعقاتم رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((بَشِرُوا وَلا تُعَسِّرُوا نے فر مایا: '' خوشخبریاں سناؤ اور مشکلات پیدا نہ کرو اور لوگوں کو وَسَجِّنُوا وَلا تُنَهِرُوا -)) (مسند أحمد:

(ITTOA

**فداند**: .....مدیث نمبر (۲۳۵) کے نوائد میں اس مدیث کی تشریح کی ما چکی ہے۔

إِلَّا أَذْكَرَ نَا مِنْهُ عِلْمًا ـ (مسند أحمد:  $\Lambda\Lambda\Gamma(\Upsilon)$ 

(٢٥٥) عَنْ أَبِي ذَرٌّ وَعَلَيْهُ قَالَ: لَقَدْ تَرَكَنَا سيدنا ابوذر وَاللَّهُ عَمروى ب، وه كمت بين: محمد منتَ وَيَا الله وَروَاللَّهُ عَالَى الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع مُحَمَّدٌ وَمَا يُحَرِّكُ طَائِرٌ جَنَاحَيْهِ فِي السَّمَاءِ مِمين اس حال مين چهوڑا كه جويرنده بهي (اڑنے كے ليے) این بروں کو حرکت دیتا، ہمیں اس سے کوئی نہ کوئی علم ہو جاتا

سکون وآ رام پہنچا ؤ اوران کومتنفر نہ کردو۔''

**فواند:** ....اس کامفہوم یہ ہے کہ شریعت کے سارے احکام ومسائل کاعلم ہو گیا تھا یا ہر پرندے کی حلت و حرمت، حلال برندوں کے ذبح وغیرہ کے احکام اور اس سے متعلقہ دوسرے شرعی احکام بیان کر دیئے گئے تھے، اس حدیث کا بیمطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کو پرندوں سے فال لینا معلوم ہو گیا تھا، جو جاہلیت کی ایک رسم تھی۔

میم منہ میں ہوسکتا ہے کہ برندوں کے اڑنے سے اللہ کی قدرت سمجھ آتی ہے اور اللہ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیما کہ سورۃ الملک (آیت: ١٩) میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی اس نشانی کی طرف توجہ دلائی ہے۔ (عبداللہ رفتی)

(٢٥٦) عن أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِي وَ اللهُ عَالَ: سيدنا ابوزيد انسارى وَلَيْنَ عَصروى ب، وه كت بن رسول صَلَى بِنَارَسُولُ اللَّهِ عِلَى صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ الله عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَى حَضَوَتِ الظُّهُو، اورنمازِ ظهرتك خطاب كرتے رہے، چرآپ مِسْتَعَيْزِ الراءاور ظهر کی نمازیر هائی، بعدازال پھرآپ مشکوری منبریر چڑھ گئے اور پھرخطاب شروع کر دیا، یہاں تک که نمازِ عصر کا وقت ہو گیا، آپ مشیر ازے اور عصر کی نماز پڑھا کر پھرمنبر پرتشریف لائے اور غروب آفتاب تک خطاب جاری رکھا، پس جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونے والا تھا، آپ ملتے آئے نے ہمیں وہ سب

ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَ الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْعَصْرَ فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ، فَحَدَّثَنَا بِمَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَحْفَظُنَا . (مسند أحمد: ٢٣٢٧٦)

<sup>(</sup>٢٥٥) تخريج: حديث حسن \_ أخرجه الطيالسي: ٤٧٩ (انظر: ٢١٣٦١)

<sup>(</sup>٢٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٩٢ (انظر: ٢٢٨٨٨)

و المال الم

کچھ بیان کر دیا، پس ہم میں سب سے بڑا عالم وہی تھا، جو زیادہ حفظ کرنے والا تھا۔

فواند: ....اس خطبے کی تفصیل بیان نہیں کی گئی ممکن ہے کہ مختلف صحابہ کرام جواحادیث بیان کرتے ہیں،ان میں بعض اس خطبے میں سنی گئی ہوں۔

سیدنا خظلہ کا تب بنائنہ کہتے ہیں: ہم رسول الله منظ الله عظام کے ساتھ تھ،آپ ملنے آیا نے جنت اور جہنم کے موضوع برہمیں خطاب کیا، یوں لگ رہاتھا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، پھر میں اٹھ کر اینے اہل وعیال کے بیاس چلا گیا اور اپنی ہوی بچوں کے ساتھ ہنتا کھیلتا رہا، پھر مجھے وہ کیفیت یاد آئی، جو اورسیدنا ابو بکر زائنیهٔ کو ملا اور کہا: اے ابو بکر! حظلہ تو منافق ہو گیا ہے، انھوں نے کہا: وہ کیے؟ میں نے کہا: ہم رسول الله طفائية ك ياس تع اورآب مطفائل في ممين جنت وجهنم کے موضوع پر وعظ کیا اور بول لگا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے آ گئ میں، لیکن جب میں اینے الل وعیال کے پاس گیا تو (اس کیفیت کو بھول کر) اینے بوی بچوں سے مننے کھیلنے لگا۔ سیدنا ابو بکر والنیون نے کہا: بیشک ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، بیہ آب منظاماً كو بتلائي، آپ منظاماً نے فرمایا: "خطله! اگر محمروں میں بھی تمہاری وہی کیفیت ہو، جومیرے پاس ہوتی ہے تو بسترول اور راستول پر فرشتے اینے پرول سے تمہارے ساتھ مصافحہ کریں، کیکن حظلہ! تہمی اِس طرح اور بھی اُس طرح۔''

(٢٥٧) عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِب وَ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُول اللَّهِ عِلَىٰ فَمَذَكَّ رَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ، فَقُمْتُ إِلَى أَهْلِيْ مَنضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ مَعَ أَهْلِيْ وَوَلَدِي أَخَذَكُ رُثُ مَا كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عِنْدَ فَخَرَجْتُ فَلَقِيْتُ أَبَابَكُرِ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّاتُ: يَا أَلَابَكُرِ! نَافَقَ حَنْظَلَةُ ، قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُول اللهِ عَلَى فَذَكَّرَنَا الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَتَّى كَأَنَّا رَأَى عَيْنِ، فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي فَضَحِكْتُ وَلَعِبْتُ مَعَ وَلَدِي وَأَهْلِينُ، فَقَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ ذٰلِكَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى النَّبِي ﷺ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَهَالَ: ((يَا حَنْظَلَةُ! لَوْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ فِي بُيُوْتِكُمْ كَمَا تَكُونُوْنَ عِنْدِي لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَاثِكَةُ ، (وَفِي رِوَايَةٍ: بِأَجْنِحَتِهَا) وَأَنْتُمْ عَلَى فُرُشِكُمْ وَبِالطَّرِيْقِ، يَا حَنْظَلَةُ! سَاعَةً وَ سَاعَةً - )) (مسند أحمد: ١٩٢٥٤)

فواند: معلوم ہوا کہ آپ مینی آن کا وعظ ونصیحت کا انداز نہایت مؤثر ہوتا تھا اوراس کی وجہ سے صحابہ کرام پر جو آٹار مرتب ہوتے تھے، وہ سیدنا ابو بکر بنائیز جیسے عظیم لوگ بھی بعد میں برقر ارنہیں رکھ سکتے تھے، بہر حال اہل علم کو چاہے کہ اپنے علم کے عملی نقاضوں کو پورا کر کے اپنی گفتگو کو پر اثر بنا کیں اور لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی فکر کریں،

<sup>(</sup>۲۵۷) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۷۵۰ (انظر: ۱۹۰٤٥)

#### 

یہاں اس چیز کی یادہانی ضروری ہے کہ معاشرے کے رہن سہن کے جن طریقوں کا شریعت کے ساتھ تصادم نہ ہو اور معاشرہ بھی ان کو باوقارلوگوں کی صفات سمجھتا ہو، ایسے امور کو اختیار کر لینا بہتر ہے۔

كريم مَضِيَوَلِمْ سے فرمايا: "بيثك جب بم آب كے ياس ہوتے ہیں اور آپ ہم سے گفتگو کرتے ہیں تو ہمارے دلوں پر رِقت طاری ہو جاتی ہے،لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو اپنی بیوی بچوں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور ایسے ایے کرتے ہیں (اورآپ کے پاس والی کیفیت زائل ہو جاتی ہے)۔آپ مضائل نے فرمایا:''بدمیرے پاس والی گھڑی،اگر تم ای پر برقر ار رہوتو فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔"

(۲۰۸) عَسنْ أنسس بسن مَالِكِ وَلَيْ أَنَّ سيدنا انس بن ما لك وَلَيْ يَ عروى ب كم صحاب كرام في نبي أَصْحَابَ النَّبِي ﴿ قَالُوا لِلنَّبِي ﴿ (إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ فَحَدَّثْتَنَا رَقَّتْ قُلُوبُنَا، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ وَفَعَلْنَا وَ فَعَلْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((إنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ لَوْ تَدُومُونَ عَلَيْهَا لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلائكَةُ-)) (مسند أحمد: ١٢٨٢٧)

## بَابٌ فِي مَجَالِس الْعِلْم وَآدَابِهَاوَآدَابِ الْمُتَعَلِّم علم کی مجالس اور ان کے آواب اور متعلم کے آ داب کا بیان

(٢٥٩) - عَنْ أَبِي وَاقَدِ اللَّهِيْ وَالَّهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَعْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ مَرَّ ثَلاثَةُ نَفَرِ، فَجَاءَ أَحَدُهُمْ فَوَجَدَ فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ وَجَلَسَ الْآخَرُ مِنْ وَرَائِهِمْ وَانْعَطَلَقَ الثَّالِثُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِينَ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَبَر لهُولاءِ النَّفَرِ؟\_)) قَالُوا: بَلْي يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((أُمَّا الَّذِي جَاءَ فَحَلَسَ فَأُوى فَآوَاهُ اللهُ، وَالَّذِي جَلَسَ مِنْ وَرَائِكُمْ فَاسْتَحِيْ فَاسْتَحِي اللهُ مِنْهُ، وَأُمَّا الَّذِي إِنْطَلَقَ رَجُلٌ أَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنَّهُ-)) (مسند أحمد: ٢٢٢٥٢)

سیدنا ابو واقد لیٹی زائٹو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مِنْ الله الله مِنْ اللهِ مِنْ الل گزر ہوا، ان میں سے ایک فردمتوجہ ہوا اورمجلس کے اندر خالی جگہ دیکھ کر وہاں بیٹھ گیا، دوسرا فردلوگوں کے بیچھے ہی بیٹھ گیا اور تيسرا چلا گيا۔ رسول الله مِشْيَوْتِ نے فرمایا: '' کیا میں تمہیں ان تین افراد کی بات بیان نه کر دول؟ "صحابه کرام نے کہا: کیول نہیں، اے اللہ کے رسول! آپ مشاکلاً نے فرمایا: "جو محض آ کے بڑھ کر بیٹھ گیا،اس نے جگہ لی اوراللہ تعالیٰ نے اس کو جگہ دے دی، جوآ دمی تمہارے پیچے بیٹھ گیا، پس اس نے شرم محسوس کی اور الله تعالی بھی اس سے شرما گیا اور جوفرد چلا گیا، پس اس نے اعراض کیا اور اللہ تعالی نے بھی اس سے اعراض کیا۔''

<sup>(</sup>٢٥٨) تخريج: حديث صحيح \_أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٧١٧، والبخاري في "التاريخ الكبير": ٣/ ٣٧ (انظر: ١٢٧٩٦)

<sup>(</sup>٢٥٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٦، ٤٧٤، ومسلم: ٢١٧٦ (انظر: ٢١٩٠٧).

#### الراب المنظم ال

فواند: ..... یکل تین افراد سے، تنوں کا انداز مختلف تھا، آگے سے ہرایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رویہ بھی مختلف ر ہا۔ایک نے رغبت سے کام لیا اور آپ مضائی آ کی طرف مزید قریب ہونے کے لیے محفل میں پڑی ہوئی خالی جگہ کی طرف بوها، الله تعالى كے ہاں اس بندے كى زيادہ قدركى كى اور أس نے إس كوانى رحمت اور رضامندى ميں جگه دى، اں طرح آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگیں جائیں۔ دوسرے آ دی نے پہلے تو جانے کا ا یادہ کیا، کیکن پھرشر ما گیا اور آ کر بیٹھ گیا، الله تعالیٰ نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا، یعنی اس سے شر ما کراس کے ساتھ رْم والا معامله كرديا، متدرك ما كم كالفاظ بير بين: "وَمَهضَى الشَّانِي قَلِيلًا ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ" ....." اور دوسرا ء نے کے لیے تھوڑا سا چلا، لیکن پھر آ کر بیٹھ گیا۔ ' تیسرا آ دی اس مجلس کا پاس ولحاظ کیے بغیر چل دیا، الله تعالی نے بھی اس ے اعراض کیا اور اس پر ناراض ہو گیا۔ اس حدیث مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے وعید ہے، جوشری علم پر مشمل مجلسول اور دروس سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں، جب مجد میں نماز کے بعد درس قرآن وحدیث شروع ہوتا ہے تو لوگ یول کھڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کوئی عذاب آنے لگاہے، جعہ کے خطبوں اور نمازوں کا تو معاملہ ہی اور ہے۔

(۲٦٠) عَنْ أَبِى مِخْلَزِ عَنْ حُذَيْفَةَ (بن سيدنا حذيفه بن يمان والشون على مجلس كے درميان ميں بيضے والتحض كے بارے میں كہا: نبي كريم مشفِقيق كى مبارك زبان کےمطابق اس شخص پرلعنت کی گئی ہے۔

الْبَسَمَان) وَكَالِيرٌ فِسِي الَّهٰذِي يَسْفُعُذُ فِي وَسُطِ الْحَلْقَةِ، قَالَ: مَلْعُونٌ عَلْي لِسَان النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ أَوْ لِسَان مُحَمَّد اللَّهِ والسَّند أحمد: ٢٣٦٥٢)

(٢٦١) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن أَبِيْ حُسَيْنِ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقُمَانَ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ إلا تَعَلَّم الْعِلْمَ لِتُبَاهِي بِهِ الْعُلَمَاءَ أَوْ تُمَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَتُرَائِيَ بِهِ فِي الْمَجَالِسِ. (مسند أخمد: ١٦٥١)

(٢٦٢) ـ عَـنْ أَبِـى هُـرَيْرَةَ وَعَلِينَ قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: ((مَثَلُ الَّذِي يَجْلِسُ فَيَسْمَعُ

عبدالله بن عبدالرحمٰن كہتے ہيں: مجھے بيہ بات پنچی ہے كه حضرت لقمان نے کہا تھا: اے میرے پیارے بیٹے! علماء پر فخر کرنے کے لیے، بیوقو فو ں (اور جاہلوں) سے جھکڑنے کے لیے اور مجلسوں میں شہرت اور تعظیم کی خاطر علم حاصل نہ کر۔"

سيدنا ابو مريره والنفر بيان كرت بين كه رسول الله من الله عن عنام فرمایا: '' جو شخص حکمت کی بات من کراس کواس کے کہنے والے

(٢٦٠) تـخـريـج: اسـناده ضعيف ، ابو مجلز لاحق بن حميد لم يدرك حذيفة ـ أخرجه ابوداود:٢٨٢٦ ، والترمذي: ٢٧٥٣ (انظر: ٢٣٢٦٣)

(٢٦١) تخريج: هذا بلاغ عن لقمان، فهو منقطع (انظر: ١٦٥١)

(٢٦٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لضعف على بن زيد بن جدعان ولجهالة اوس بن خالد. أخرجه ابن ماجه: ۱۷۲ (انظر: ۸۲۳۹)

#### الراب المرابع المرابع المرابع ( 254 ) ( 254 ) الراب المرابع ا

الْحِكْمَة ، ثُمَّ لا يُحَدِّثُ عَنْ صَاحِبِهِ إلَّا بشَرِ مَا سَمِعَ، كَمَثَل دَجُل أَتَٰى دَاعِيًا فَقَالَ: يَا رَاعِيْ! اجْزُرْ لِيْ شَاةً مِنْ غَنَمِكَ ، قَىالَ: اذْهَبْ فَخُددْ بِأُذُن خَيْرِهَا، فَذَهَبَ فَأَخَذَ بِأَذُن كُلْبِ الْغَنَمِ.)) (مسند أحمد: (1778)

کے حوالے سے بیان نہیں کرتا، مگر وہ جو صرف اس نے شر والی بات تی ہے، اس کی مثال اس آ دمی کی طرح ہے، جس نے ایک چرواہے کے یاس آ کر کہا: اے چرواہے! ایک بحری تو دے دو، جو ذنح کے قابل ہو، اس نے کیا: حا اور سب سے بہترین بکری کا کان بکڑیلے (اوراس کو لیے جا)،لیکن وہ گیا اور بکریوں کے رکھوالے کتے کا کان پکڑ کرلیا گیا۔''

#### فَصُلٌ فِيُمَا جَاءَ فِي تَعَلَّم لُغَةٍ غَيْرٍ لُغَةِ الْعَرَبِ عربی کے علاوہ کوئی اور زبان سکھنے کا بیان

(٢٦٣) عَنْ زَيْدِ بِن ثَابِتِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ: قَالَ: لِمَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تُمحسِنُ السُّرْيَانِيَّة؟ يَوْمَا ـ (مسند أحمد: ٢١٩٢٠)

سیدنا زیدبن ثابت رہائنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مِنْ الله عِنْ إِن كَي مهارت الله مِنْ زبان كي مهارت إِنَّهَا تَأْتِينِي كُتُبٌ ـ) قَالَ: لا ، قَالَ: ركمًا ب؟ مير عياس ال قتم كِ خطوط آتے بي ـ " مين نے ((فَتَعَلَّمْهَا-)) فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةَ عَشَرَ كَبا: جَيْنِين، آبِ الشَّيَطَيْنِ فَ فرمايا: "تو پهراس كوسكهو-" مين نے سترہ دنوں میں بہزبان سیکھ لی تھی۔

فواند: ....اس مديث كي ايك روايت كالفاظ بيرين: ((يَا زَيْدُ! تَعَلَّمْ لِنْ كِتَابَ يَهُوْدِ)) ..... "ات زید! یہود یوں کی تکھائی کی تعلیم حاصل کرو۔'' اس روایت ہے معلوم ہوا کہ سریانی یہود یوں کی زبان تھی۔ کسی قوم سے دشمنی اختیار کرنے کا بیمعنی نہیں کہاس کی زبان ہے بھی نفرت کی جائے ، کیونکہ دنیا میں موجودہ زبانیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہیں، عربی ہے، ترکی ہے، انگریزی ہے، اردو، ہندی، پشتو، فارس، سندھی، بلوچی وغیرہ ہے، پھرایک ايك زبان ك مختلف لهج اوراسلوب بين،ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ وَمِنْ آيْتِهِ مَلْ قُي السَّمْ وَاتِ وَالْأَرْض وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمُ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَا يَتِ لِلْعُلِمِيْنَ ﴾ ..... "اس (الله كي قدرت) كي نشانيون مِن ہے آ سانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبان اور رنگنوں کا اختلاف بھی ہے، دانش مندوں کے لیے اس میں یقینا بری نشانیاں ہیں۔' (سے رہ روم: ۲۲) اگر ضرورت ہوتو کوئی زبان بھی سیمی جاستی ہے،سب سے سیلے عربی زبان سیصنی حاییت تا که تربیت کوآسانی ہے سمجھا جا سکے۔

<sup>(</sup>٢٦٣) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٦٤٥، و الترمذي: ٢٧١٥، وعلقه البخاري في "صحيحه": ١٩٥٧ بصيغة الجزم(انظر: ٢١٥٨٧)

# الإاب الإلكان ا

بَابٌ فِي مَا جَاءَ فِي ذَمّ كَثُرَةِ السُّؤَالِ فِي الْعِلْم لِغَيْر حَاجَةٍ بغیر ضرورت کے علم کے بارے میں کثرت سوال کی مُدمت کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ وہائین سے مروی ہے کہ رسول اللہ مستنظ یے فرمایا: ''جب تک میں تم کوچھوڑے رکھوں ، تم بھی مجھے چھوڑے أَمِانَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَّالِهِمْ مَرْسُورَةً سُوَّالِهِمْ مَرْسُورُ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَّالِهِمْ مَرْسُورُ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُوَّالِهِمْ مَرْسُورُ مَن كَانَ لَعْبَاء يراختلاف وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَاءِ هِمْ ، مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ كرنے كى وجدے اللك مو كئے، جس چيزے ميں تم كومنع كر فَانْتَهُوا وَمَا أَمَرْتُكُمْ فَأْتُوا مِنْهُ دوں، اس عباز آجاؤ اور جس چیز كا حكم دے دول، اس پر

(٢٦٤) ـ عن أبعى هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((ذَرُونِينَ مَا تَرَكْتُكُمْ، مَااسْتَطَعْتُمْ-)) (مسند أحمد: ٧٣٦١) حسبِ استطاعت عمل كرو-"

نِ خطيد يا اور اس ميس فرمايا: ( (يَا أَيُهَا النَّاسُ! إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا . )) ... .. لوگو! بيتك الله تعالى نے تم ير ج كوفرض كرديا ہے، پس تم ج كرو، "بين كرايك آدى نے كہا: اے الله كے رسول! کیا ہرسال؟ آپ مطبع میں جوابا خاموش رہے، کین جب اس نے تین دفعہ بیسوال دہرایا تو آپ مطبع میں نے فرمایا: ''اگر میں ' ہاں' کے ساتھ جواب دیتا تو بیر (ہرسال) فرض ہو جاتا، جبکہتم لوگوں کو پیمل کرنے کی طاقت نہ ہوتی۔' بعد ازاں آپ مشتی آنے ندکورہ بالا الفاظ ارشاد فر مائے۔ بیاصول فقہ کامسلمہ قانون ہے کہ آپ مشتی آنے کامطلق طور پر دیا گیا تھم ایک دفعه مل کرنے کا تقاضا کرتا ہے، جب آپ مظی کے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے تم پر حج کوفرض کر دیا ہے، لبذ حج كرو، اب جوآ دى زندگى ميں ايك دفعہ حج كرلے گا، وہ اس حديث ميں ديئے گئے تھم كے تقاضے كو پورا كردے گا، لہذا بیسوال کرنے کی مخبائش ہی نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ فرض ہے یا ہرسال۔

(٢٦٥) ـ عَـنْ سَـغـدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ فَطَلَقَهُ ﴿ سِيرنا سعد بن ابووقاص فِالنَّهُ ہے مروی ہے که رسول الله مِسْفَطَيَّا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : ((إِنَّ مِنْ أَكْبَر نِي فَرِمايا: "جرم كے لحاظ سے ملمانوں ميں سب سے براوہ آدی ہے، جوایک چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے اور اس الْمُسْلِمِينَ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرِّمًا رَجُلًا سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ وَنَنَقَّرَ عَنْهُ حَتَّى أُنْزِلَ فِي ذَٰلِكَ قدر حمان بین کرتا ہے کہ اس کے سوال کی وجہ سے اس چیز کےحرام ہونے کا حکم نازل ہو جاتا ہے۔'' الشُّعيْءِ تَحْرِيْمٌ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ.)) (مسند

أحمد: ١٥٢٠)

<sup>(</sup>٢٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢٨٨، ومسلم: ١٣٣٧ (الظر: ٧٣٦٧)

<sup>(</sup>٢٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٢٨٩، ومسلم: ٢٣٥٨(انظر: ١٥٢٠)

ابراب ١٠١٤ ( 256 ) ( 256 ) ابراب ١٠١٤ ( ١٠١٤ ) ( ١٠١٤ )

(دوسری سند) نی کریم مضایق نے فرمایا: "مسلمانوں میں جرم کے لحاظ سے سب سے بڑاوہ آ دمی ہے، جوالی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہے، جو حرام نہیں تھی ،لیکن اس کے سوال کی وجہ ے لوگوں پر اس کوحرام کر دیا گیا۔''

(٢٦٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخر) ـ يَرْفَعُهُ إِلَى النّبي على: ((أعظمُ الْمُسلِمِينَ فِي الْـمُسلِمِينَ جُرمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ أَمْرِ لَمْ يُحَسرَّمُ فَحُرِّمَ عَلَى النَّاسِ مِنْ أَجْل مَسْأَلَتِهِ-)) (مسند أحمد: ١٥٤٥)

ف واند: ....سوال كى دواقسام بين: (١) وه سوال جوان اموردين سے متعلقه موجوعام ضرورت مونے كى وجه ے توضیح طلب ہوتے ہیں، ایبا سوال کرنا جائز ہے، جیسے سیدنا عمر بڑاٹیؤ کا اور دوسرے صحابہ کا شراب کے بارے میں سوال کرتے رہنا، یہاں تک اسے حرام قرار دیا گیا، کیونکہ ضرورت کا نقاضا بیتھا کہ اسے حرام قرار دیا جائے۔ اس طرح ظالم امراء کی اطاعت کرنے ، کلالہ، جوا،حیض، شکار اور حرمت والے مہینوں میں قبال کرنے کے بارے میں سوال کرنا، كونكه بيضروريات بي، سوال كى اى تتم كى بار من الله تعالى فى فرمايا: ﴿ فَالسَّعُلُوا اَهُلَ النِّ كُو إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ..... "پىتم الل علم سے سوال كرو، اگرتم خودنہيں جانتے. " (سوره نحل: ٤٣) (٢) وه سوال جومحض تكلف اور تعنت کی بنا پر کیا جائے ،مثلا دورِ نبوی میں الی چیز کی حلت وحرمت کے بارے میں کریدنا شروع کر دینا،جس کوصحابہ آپ مضایق کے سامنے استعال کر رہے ہوں اور اس میں کوئی مفسدت بھی نہ یائی جاتی ہو، الیں چیز کے بارے میں یو چھنا جو ابھی واقع نہ ہوئی ہویا جس کی کوئی ضرورت نہ ہو۔مثلا: عذاب قبر جیسے نیبی امور کی حقیقت کے بارے میں سوال کرنا، ای طرح قیامت کے بارے میں ، روح کی حقیقت اور اس امت کی مدت کے بارے میں سوال کرنا یا کوئی ، اییا سوال کرنا جس کاعمل ہے کوئی تعلق نہ ہو۔ اس اور دیگر احادیث میں ایسے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔

جوسوالات محض تکلف کی بناء پر کیے جاتے ہیں، ان کی واضح ترین مثال موی مَلانِلا کی قوم کا مطالبہ ہے، جب موى مَلْينلان نے ان سے كہاكم الله تعالى نے تم لوگوں كوگائے ذرىح كرنے كا حكم ديا ہے، بيتكم س كراگروه كوئى گائے بھى ذرى كردية نو الله تعالى كى منشا يورى موجاتى ،كيكن انھوں نے سب سے يہلے تو كہا: اے موى! مارے ساتھ مداق تونہيں كر رے۔ پھر جب ان کواللہ تعالی کے حکم کاعلم ہو گیا تو انھوں نے پہلاسوال بیتھا: اللہ تعالی ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کرے، جب وہ بیان کر دی گئ تو ان کا دوسرا سوال بیتھا کہ اس کا رنگ کیا ہونا جا ہے، جب رنگ کی وضاحت کر دی گئی تو وہ پھر کہنے گئے کہ اس گائے کی مزید ماہیت بیان ہونی جاہیے، اس متم کی گائمیں تو بہت زیادہ ہیں۔ اس طرح جب بنو اسرائیل نے مین میکھ نکالنا اور طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پریختی کرتا جلا گیا، اس لیے دین میں تعتق اور بختی اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حلال وحرام کے بارے میں شریعت نے بڑا آسان اور سادہ قانون 

ایک اہم سوال: حلال وحرام کا فیصلہ محض اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے، تو پھر سوال کرنے والا مجرم کیوں ہے؟ جواب: حافظ ابن حجر نے کہا: بلاشک وشبہ تقدیر میں حلال وحرام کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے آ دمی کے سوال کی وجہ سے حرام ہونے والی چیز پہلے بھی حرام ہی ہوتی ہے، اس کو مجرم تھہرانے کی وجہ سے کہ اس نے محض تکلف اور تعنت کی بنا پر سوال کیا، حقیقت میں اس کو ایسا سوال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اس حدیث میں جرم سے مراد گناہ ہے۔

(تلخيص از فتح البارى: ٣٣٣/١٣)

(٢٦٧) - عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِيْ سَلَمَةَ عِن أَبِيهِ عِن أَبِيهُ عِن أَبِيهُ عِن أَبِيهُ عِن أَبِيهُ عِن أَبِيهُ اللهِ عَن أَبِيهُ اللهِ عَن أَلَوْنَ يَسْأَلُونَ حَتَّى يُقَالَ: اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ حَلَقَنا فَمَن حَلَى اللهِ اللهِ اللهُ حَلَقَنا فَمَن حَلَى اللهُ اللهُ عَرَو جَلٌ مِن أَهُل اللهُ عَرَاقِ: فَحَالَ اللهُ حَلَقَنا فَمَن حَلَى اللهُ اللهُ عَرَو جَلٌ عَلَى اللهُ اللهُ عَرَو اللهُ وَ عَلَى اللهُ اللهُ الوَاحِدُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ رُسُولُهُ ، اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُن لَه كُفُوا أَحَدُ - (مسند

سيدنا ابو ہريرہ زيائي بيان كرتے ہيں كه رسول الله طين آلي نے فرمايا: "لوگ سوالوں پر سوال كرتے رہيں گے، يہاں تك يه بھى بوچھ ليا جائے گا كه (يه بات تو ٹھيك ہے كه) الله تعالى نے ہم كو بيدا كيا، ليكن الله تعالى كوكس نے بيدا كيا۔ "سيدنا ابو ہريرہ زيائي نے كہا: الله كوشم! ميں ايك دن بيشا ہوا تھا كه ايك مراق آ دمى نے بهي سوال كر ديا اور كہا: "يه الله تعالى، اس نے ہم كوتو بيدا كيا، ليكن الله تعالى كوكس نے بيدا كيا؟ ميں نے اپنى دو انگلياں اپنے كانوں ميں شونس ليس اور چلا كر كہا: الله تعالى اور اس كے رسول نے بچ كہا، الله تعالى ميك اور كوئى بھى اس كا ہم سر اور اس نے نہ كى كو جنا اور نہ وہ جنا گيا اور كوئى بھى اس كا ہم سر اس نے نہ كى كو جنا اور نہ وہ جنا گيا اور كوئى بھى اس كا ہم سر

أحمد: ٩٠١٥)

فواند: سصحح مسلم کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں: جب اس بندے نے کہا کہ اللہ تعالی کوکس نے پیدا کیا تو سیدنا ابو ہررہ وہائیؤ نے اپنی ہشیلی میں کنگریاں پکڑیں اور ان کو پھینکا اور کہا: کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، میرے خلیل سے بھینے نے سے فربایا۔

<sup>(</sup>۲۲۱) تخريج: أخرجه البخاري: ۳۲۷٦، ومسلم: ١٣٥ (انظر: ٩٠٢٧)

وي المالية ال

(٢٦٨) - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ، عِنْدَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ لَمْ أَدْرِ مَا هُوَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ! سَأَلَ عَنْهَا الْنَانِ وَهُ لَذَاالثَّ الِيثُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ النِّنَانِ وَهُ لَذَاالثَّ الِيثُ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَفُولُ: ((إنَّ رِجَالًا سَتَرْتَفِعُ بِهِمِ النَّهُ مَثَلًى الْخَلْقَ فَمَنْ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يَقُولُوا: خَلَقَ الْخَلْقَ فَمَنْ خَلَقَ الْحَدْدِ: (٧٧٧٧)

محر بن سرین کہتے ہیں: میں سیدنا ابو ہریرہ زبانی کے پاس تھا کہ ایک آدمی نے ان سے ایک سوال کیا، مجھے علم نہیں کہ وہ سوال کیا تھے ایک آدمی نے ان سے ایک سوال کیا، مجھے علم نہیں کہ وہ سوال کیا تھا، جوابا سیدنا ابو ہریرہ زبانی نے کہا: اَلَـلّٰهُ أَخْبَرُ اِس کے بارے میں دو بندے سوال کر چکے ہیں اور یہ تیسرا ہے، میں نے رسول اللّٰہ طبح آلی کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: ''بیشک لوگوں کے ساتھ سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ وہ یہ سوال بھی کردیں کے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیک وہ یہ سوال بھی کردیں کے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا، کیکن اُس کوکس نے بیدا کیا، کیکن

فواند: .....اگرکسی کواس قتم کے سوال کا وسوسہ پیدا ہونے ملکے تو وہ الله تعالیٰ کی پناہ طلب کرے اور اس وقت کی مسنون وعا نمیں پڑھے۔

(٢٦٩) عن أبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

سیدنا ابو ہریرہ فرائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملط کی نے فرمایا: "تم سے پہلے والے لوگ صرف اور صرف کثرت سوال اور این انبیاء پر اختلاف کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے اور تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے، میں تم کواس کا جواب دے دوں گا۔" سیدنا عبد اللہ بن حذافہ فرائیڈ نے کہا: جواب دے دوں گا۔" سیدنا عبد اللہ بن حذافہ فرائیڈ نے کہا: "تیرا باپ حذافہ بن قیس تھا۔" پھر جب وہ اپنی مال کے پاس گئے تو اس نے ان کو کہا: تو ہلاک ہوجائے، کس چیز نے میسوال کرنے گئو اس نے بال کرنے سے ان کو کہا: تو ہلاک ہوجائے، کس چیز نے میسوال کرنے بر آمادہ کیا، ہم جا ہلیت والے اور فتیج اعمال کرنے والے تھے۔افھوں نے اپنی مال سے کہا: میں سے جانا پند کرتا تھا کہ میرا باب کون تھا اور کن لوگوں میں سے تھا۔

فواند: سيجن سوالات كامسلمان كي عملى زندگى كے ساتھ كوئى تعلق نه ہو، ان سے باز رہنا جاہے۔

سیدنا انس بن ما لک زالتن سے مروی ہے که رسول الله مشا الله مشاری ا

(٢٧٠) عَنْ حُمَيْدِ عَنْ أَنْس بْن مَالِك وَ اللهُ

<sup>(</sup>٢٦٨) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٢٦٩) تخريج: حديث صحيح - أخرجه مختصرا مسلم ص ١٨٣٠ (انظر: ١٠٥٣١)

<sup>(</sup>٢٧٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٢٩٤، ومسلم: ٢٣٥٩ (انظر: ١٢٠٤٤)

الراب المرابع المرابع

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((لا تَسْأَلُونِي نَمْنُ شَعَيْءِ إِلَى يَبُومِ الْقِيَامَةِ إِلَا حَدَّ ثَتُكُمْ مِنْ شَعَيْءِ إِلَى يَبُومِ الْقِيَامَةِ إِلَا حَدَّ ثَتُكُمْ بِهِ إِلَى يَبُومُ الْقِيَامَةِ إِلَا حَدَّافَةَ: يَا بِهِ )) قَالَ: (فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بْنُ حُدَافَةَ: يَا رَسُولُ اللهِ بِنُ حُدَافَةً:) فَقَالَتْ أَمْهُ: مَا أَرَدْتَّ إِلَى هُذَا؟ خَدَافَةً )) فَقَالَتْ أَمْهُ: مَا أَرَدْتَّ إِلَى هُذَا؟ خَدَافَةً )) فَقَالَتْ أَمْهُ: مَا أَرَدْتَّ إِلَى هُذَا؟ فَالَ: وَكَانَ يُقَالُ خُمَيْدٌ: وَأَحْسِبُ هٰذَا عَنْ أَنْسٍ) فَيْهِ، (قَالَ حُمَيْدٌ: وَأَحْسِبُ هٰذَا عَنْ أَنْسٍ) فَوَلَ فَعَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَقَالَ عُمَرُ: رَضِيْتُ إِللهِ وَنَعْضِبَ اللهِ وَعَضِبِ اللهِ وَعَالَ عَمْدُ اللهِ وَعَنْ إِللهِ وَاللهِ وَالْمُوالِي اللهِ وَاللهِ وَالْمُوالِي اللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَهُ وَاللهِ وَالْمَالِهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَالْمَالِهُ وَالْمَالِهُ وَالْمُوالِولَهُ وَاللّهِ وَاللهِ وَالْمَالِهُ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَالِ وَاللهِ وَاللهِ وَالْمَالِ

نے فرمایا: "قیامت کے دن تک کی جس چیز کے بارے ہیں تم محصے سوال کرو گے، ہیں تم کواس کا جواب بیان کردول گا۔ " بیس کر سیدنا عبداللہ بن حذافہ خالیو نے کہا: اے اللہ کے رسول! میرا باپ کون ہے؟ آپ میر المین نے فرمایا: "تیرا باپ مذافہ ہے۔ " ان کی مال نے ان سے کہا: اس سوال سے تیرا کیا ارادہ تھا؟ انھوں نے کہا: میرا ارادہ راحت حاصل کرنے کا تھا، اس کے بارے میں کچھ کہا جاتا تھا، کیکن اُدھر رسول اللہ میں کھا کہا جاتا تھا، کیکن اُدھر رسول اللہ میں کہا: ہم اللہ تعالی کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد میں بونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد میں کے میں ہونے پر راضی ہیں، ہم اللہ تعالی کے خضب اور اس کے رسول کے خصے سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے اور اس کے رسول کے خصے سے اللہ تعالی کی پناہ طلب کرتے

يں۔

فوائد: .... فوائد: الله الكروايت كالفاظية بين: ((فَكَ تَسْأَلُونِيْ عَنْ شَيْءِ إِلَا اَحْبَرْ تُكُمْ مَا دُمْتُ فِي فَيْ مَا أَوْنِيْ عَنْ شَيْءِ إِلَا اَحْبَرْ تُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَ مَقَامِيْ هٰذَا)) ..... "پي تم مجھے جوسوال بھي كروگے، مين تم كواس كے بارے مين بتلاؤں گا، جب تك اس مقام ير بول-"

(۲۷۱) ـ عَنِ الْأُوْذَاعِتَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ دَجُلِ مِن أَصْحَابِ النَّبِي ﷺ (وَفِئَ وَاليَّهُ: عَنِ الصَّنَابِحِيِّ عَنْ مُعَاوِيَةً ﷺ) قَالَ: نَهٰى رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْعُلُوطَاتِ، قَالَ

الْأُرْزَاعِيُّ: ٱلْغُلُوطَاتُ شِدَادُ الْمَسَائِل

وَصِعَانُهَا له (مسند أحمد: ٢٤٠٨٧)

ایک صحابی (اور ایک روایت کے مطابق سیدنا معاویہ رہائیڈ)
بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیّر آنے نے مغالطہ آمیز باتوں
سے منع کیا ہے۔ امام اوزاعی نے کہا: 'فلُوطات' سے مراد
مشکل اور پیچیدہ مسائل ہیں۔

فواند: ....اس سے مراد وہ سوالات اور باتیں ہیں، جن کے ذریعے اہل علم کو علطی میں مبتلا کیا جائے یا وہ مبہم اور غیر واضح باتیں ہیں، جن سے مغالطہ دینا مقصود ہو۔

<sup>(</sup>٢٧١) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـجهـالة عبـد الله بن سعد، وقال الساجي: ضعفه اهل الشام (انظر: ٢٣٦٨)

#### الراب المنظمة فَصُلٌ فِي وُجُوبِ السُّؤَالِ عَنْ كُلُّ مَا يَحْتَاجُهُ لِدِينِهِ وَدُنْيَاهُ

دین و دنیا کے لیے ضرورت بڑنے والی ہر چیز کے بارے میں واجبی طور پرسوال کرنے کا بیان

(۲۷۲)-عَسنِ ابْسنِ عَبَّاسِ وَ اللهُ أَنَّ رَجُلا سيدنا عبد الله بن عباس فالنَّن عمروى ب كدايك آدى عبد أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَلَهُ فَأُمِرَ نبوى مِن رَخَى موكيا، پس اس كو (جنابت كي وجه سے) عسل بِالْإغْتِسَالِ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ النَّبِيِّ عَلَيْ مَرْفِ كَاتَكُم ديا كيا اور وه الخسل عوفت موكيا، جب بي كريم النَّفِيَوَيْنَ كوب بات موصول مولى تو آب النَّفَاوَيْنَ في مرايا: ''لوگوں نے اُس کوفل کر دیا ہے، الله تعالی اِن کو ہلاک کرے، کیا جہالت کی شفاسوال میں نہیں ہے۔"

فَـقَالَ: ((قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعَيِّ السُّوَّالُ\_)) (مسند أحمد: ٣٠٥٦)

**فواند**: .....اوگوں کواس نقطے برغور کرنا چاہیے تھا کہ آ دمی زخمی ہے، عنسل سے اس کو مزید نقصان ہوسکتا ہے، اس لیے دوسرے صحابہ سے اس کے بارے میں مزید سوال کر لیتے ہیں، تاکہ کوئی حتی شکل سامنے آ جائے، اس کوشش کو آب مطفح آیا جہالت کی شفا قرار دے رہے ہیں۔

ہم حدیث نمبر (۲۲۲) کے فوائد میں سوالوں کی اس قتم کی وضاحت کر بھکے ہیں، جو ہماری شریعت میں مطلوب ہے۔ بَابٌ فِي وَعِيْدِ مَنُ تَعَلَّمَ عِلْمًا فَكَتَمَهُ أَوْ لَمُ يَعُمَلُ بِهِ أَوْ تَعَلَّمَ لِغَيْرِ اللَّهِ علم حاصل کرنے کے بعداس کو چھیا لینے والے یا اس برعمل نہ کرنے والے یاکسی غیر اللہ کے لیے وہ علم حاصل کرنے والی کی ندمت کابیان

(٢٧٣) عَنْ أَبِي هُورَيْوَةَ وَاللهُ قَالَ: قَالَ سيدنا ابو مريه والنَّذ بروايت ب، ني كريم من وَاللهُ في الله "جس آ دی سے علم سے متعلق کوئی سوال کیا گیا، لیکن اس نے اس کو چھیایا تو تیامت کے روز الله تعالی اس کو آگ ہے لگام ڈالیں گے۔''

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْم فَكَتَمَهُ أُلْجِمَ (وَفِي رِوَايَةٍ: أَلْجَمَهُ اللَّهُ عَـزُّوَجَـلً) بِـلِجَامِ مِنْ نَارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ\_)) (مسند أحمد: ٧٥٦١)

فواند: .....اہل علم کو جا ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے ہر وقت مستعدر میں اور لوگوں کے شرعی مسائل کے حل کواینے حق میں باعث اعزاز مجھیں اورا جرعظیم کی امید میں ان معاملات کوآ سان مجھیں۔

<sup>(</sup>۲۷۲) تخریج: حسن ـ أخرجه ابو داود: ۳۳۷، وابن ماجه: ۵۷۲ (انظر: ۳۰۵٦)

<sup>(</sup>۲۷۳) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۳٦٥٨، وابن ماجه: ٢٦٦ (انظر: ٧٥٦١)

الأول المراجع الأول ا

سیدنا ابو ہریرہ فٹائٹ سے ہی روایت ہے، نبی کریم مظینا آنے نے فرمایا: بیشک جس علم سے فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا، اس کی مثال اس خزانے کی سی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کے راہتے میں خرچ نہیں کیا جاتا۔''

(۲۷٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَنْ وَكُولُ اللهِ عَلَم لا يَنْفَعُ كَمَثَلِ كَنْزِ لا يُنْفَعُ كَمَثَلِ كَنْزِ لا يُنْفَعُ كَمَثَلِ كَنْزِ لا يُنْفَعُ فَى سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ )) (مسند أحمد: ١٠٤٨١)

فوائد: ....خزانه کوئی بھی ہو،اس کے مالکان کو یہی زیب دیتا ہے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔

سیدنا انس بن مالک زخاتی سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملے ایک نے فرمایا: ''جب مجھے اسراء کروایا گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا کہ ان کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، میں نے کہا: اے جریل! یہ کون لوگ ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ آپ کی امت کے وہ خطیب لوگ ہیں، جولوگوں کو تو نیکی کا تھم دیتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں اپنے نفوں کو بھول جاتے ہیں، جبہ یہ کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہیں، کیا ہیں یہ لوگ عقل نہیں رکھتے ہیں، کیا

فواند: .....ېم الله تعالى سے معانى اور عافيت كاسوال كرتے ہيں، كوئى بھى غرببى رہنما يا خطيب مو، اس كوسب

ت پہلے اپنی ذات اور اپنے گھرکی فکر کرنی جا ہے۔ (۲۷۱) عَنْ أَبِیْ ذَرِّ وَاللَّهُ أَنَّ النَّبِی وَاللَّهُ قَالَ: ((انَّ کُ مَ فِی زَمَان عُلَمُاءُ هُ کَثِیْرٌ، خُطَبَاءُهُ قَلِیْلٌ، مَنْ تَرَكَ فِیْهِ عُشَیْرَ مَا یَعْلَمُ هُوٰی، أَوْ فَالَ: هَلَكَ، وَسَیَأْتِی عَلَی النَّاسِ زَمَانٌ یَقِلُ عُلُمَاءُهُ وَیکُثُرُ خُطَبَاءُهُ، مَنْ تَمَسَّكَ فِیْهِ بِعَشِیْرِ مَا یَعْلَمُ نَجَاد.)) (مسند أحمد: فِیْهِ بِعَشِیْرِ مَا یَعْلَمُ نَجَاد.)) (مسند أحمد:

<sup>(</sup>٢٧٤) تخريج: حديث محتمل للتحسين ـ أخرجه الدارمي: ٥٥٦، والبزار: ١٧٦، والطبراني في "الاوسط": ٦٩٣ (انظر: ١٧٦)

<sup>(</sup>۲۷۰) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه البیهقی: ۹۹۱ ؟ ، وابویعلی: ۱۹۰ ؟ ، وابن حبان: ۵۳ (انظر:۱۳٤۲) تخریج: اسناده ضعیف ، مؤمل بن اسماعیل سییء الحفظ و لابهام الراوی عن ابی ذر (انظر: ۲۱۳۷۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الراب الراب الراب الراب الراب الراب ( 262 ) ( 262 ) ( الراب الراب

شقیق کہتے ہیں کہ سیدنا اسامہ بن زید بڑاٹھ سے کس نے کہا: کیا تم اس آومی لینی سیدنا عثان و النفوز کے پاس جا کر تفتکونہیں كرتے، انھوں نے كہا: كياتمهارا بيرخيال ہے كہ ميں جب بھى ان سے گفتگو کروں تو تم کو سناؤں گا، اللہ کی قتم ہے! کسی چیز کا اعلان کیے بغیر میں نے ان سے گفتگو کی ہے، جبکہ اس مجلس میں صرف میں اوروہ تھے، میں یہ پیندنہیں کرتا کدایے امور کا پہلے میں اعلان کروں، میں بیر حدیث سننے کے بعد کسی بندے کے بارے میں بہنیں کہوں گا کہ وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہے، اگرچہ وہ میرا امیر بھی ہو، آپ مٹنے ہیں نے فرمایا: ''ایک آ دمی کو قیامت کے روز لایا جائے گا اور اس کوآگ میں ڈال دیا جائے گا،اس کے پیٹ کی انتزیاں نکل آئیں گی اور وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر کا ٹنا شروع کر دے گا، جیسے گدھا چکی کے چکر کاٹا ہے، اس کی یہ حالت دیکھ کرجہنمی لوگ اس کے یاس جمع موكركمين عي: كيا تو تو جميل نيكي كاحكم نهيل ديتا تها اور برائي ہے منع نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں الیکن میں تم کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود اس کونہیں کرتا تھا اور تم کو برائی ہے منع کرتا تھا،کیکن خوداس کا ارتکاب کر جاتا تھا۔''

(٢٧٧) - عَبنْ شَهِينْق عَبنْ أُسَامَةَ بن زَيْدٍ وَ اللهُ عَالَ: فِيلَ لَهُ: أَلا تَدْخُلُ عَلَى هٰذَا الرَّجُل (وَفِي رِوَايَةٍ: أَلَا تُكَلِّمُ عُثْمَانَ) قَالَ: فَعَالَ: أَلَا تَسرَوْنَ أَيْنِي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُم، وَاللَّهِ اللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيْمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ مَادُونَ أَنْ أَفْتَحَ أَمْرًا لا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَنَا أَوَّلُ مَنْ فَتَحَهُ وَلَا أَقُولُ لِرَجُلِ أَنْ يَكُوْنَ عَلَى أَمِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلا أَقُولُ لِرَجُلِ إِنَّكَ خَيْرُ النَّاسِ وَإِنْ كَانَ عَلَىَّ أَمِيرًا) بَعْدَ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَـقُـوْلُ: ((يُوْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ فَيَدُورُ بِهَا فِي النَّارِ كَمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِالرَّحٰي، قَالَ: فَيَجْتَمِعُ أَهَلُ النَّارِ إِلَيْهِ، فَيَقُولُونَ: يَا فَلانُ! أَمَا كُنْتَ تَأْمُرُنَا بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَانَا عَنِ الْمُنْكَرِ؟ قَالَ: فِيَقُوْلُ: بَلَى ا قَدْ كُنْتُ آمُرُ بِـالْـمَـعُرُوْفِ فَـكا آتِيْهِ وَ أَنْهِي عَنِ الْمُنْكِرِ وَآتِيه \_)) (مسند أحمد: ٢٢١٤٣)

فوائد: سسیدناعثان برنائیئے سے گفتگو کرنے کا مقصد بیتھا کہ ان تک بیہ بات پہنچائی جائے کہ وہ اپنے رشتہ داروں میں مختلف عہدے تقسیم کررہے ہیں، لوگوں کو ان کی اس کاروائی پر اعتراض ہے، آگے سے سیدنا اسامہ برنائیئے نے واب دیا کہ اس نے مصلحت اور ادب کے ساتھ اُن کے ساتھ گفتگو کی ہے، اب بیتو نہیں ہوسکتا ہے کہ وہ کھلے عام انکار شروع کر دے، اس سے تو مسلمانوں میں اختلاف پر جاتا ہے۔

(۲۷۸) - عَن أَبِى هُ رَيْرَةَ وَ الله مِشَالَة قَالَ فَ سِيدنا ابو بريه وَ الله عَلَيْنَ مِ مُروى ہِ كدرسول الله مِشَالَة فَ فَ رَكِمُ الله مِشَالَة فَ فَ الله مِشَالَة فَ فَ الله عَلَيْنَ الله مِشَالَة فَ مَا الله مِشَادَ وَمُعْمَ مِن كَ وَرَبِيعِ الله تعالى كا جِره الماش كيا جاتا

<sup>(</sup>۲۷۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۲ ۲۷، ومسلم: ۲۹۸۹ (انظر: ۲۱۸۰۰)

<sup>(</sup>۲۷۸) تخریج: اسناده حسن \_ أخرجه ابو داود: ٣٦٦٤، وابن ماجه: ٢٥٢ (انظر: ٨٤٥٧) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### الراب المرابع المرابع

ہے، جوآ دمی اس کوسامان دنیا حاصل کرنے کے لیے سیکھتا ہے عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدُ عَرْفَ الْجَنَّةَ يَوْمَ وه قيامت كه دن جنت كي خوشبو بهي نهيل بإئ كال'

يُبتّغى بهِ وَجْهُ اللهِ لا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيبَ بهِ الْقِيَامَةِ)) يَعْنِي رِيْحَهَا . (مسند احمد: ٨٤٣٨)

فواند: .....جو چیزمحض عبادت مو، جیسے قرآن وحدیث کی تعلیم ،صدقه و خیرات ، جہاد اور دوسرے امور اسلام، ان کے حصول کے وقت کوئی د نیومی مقصد مدنظر نہیں رکھنا جا ہے، یہ انتہائی نازک مسئلہ ہے اور کم لوگ ہیں، جو اس نزاکت کو مجھ یاتے ہیں، جبکہ بیرمعاملات انتہائی سنجیدگی اورغور وفکر کا مطالبہ کرتے ہیں۔

بَابٌ فِيُ فَضُل تَبُلِيُعِ الْحَدِيُثِ عَنُ رَسُوُلِ اللَّهِ ﷺ وَنَقُلِهِ كَمَا سَمِعَ رسول الله طشے مَالِمْ کی حدیث کی تبلیغ اور اس کو جیسے سنا ، ایسے ہی نقل کر دینے کی فضیلت کا بیان

(٢٧٩) عَنْ عَبْدِ الرَّحْسَمْن بْن أَبَانَ بْن اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَبْد الرَّور بن ثابت بْنَاتُور بنا نصف عَثْمَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَ اللهِ حَرَجَ النهارك وقت مروان كياس سے فكر، بم نے كہا: اس نے اس وقت کسی چیز کے بارے میں سوال کرنے کے لیے اِن کو بلایا ہوگا، چنانچہ میں اٹھ کران کے پاس گیا اوران سے اس بارے میں بوچھا،سیدنا زیدرہائٹیڈ نے کہا: جی مال، اُس نے مجھ سے الی چیزوں کے بارے میں یو جھا، جو میں نے رسول اللہ عَشَيْنَا سِينَ تَعِين ، رسول الله عِشْنَاتِ نِي فِي ماما تَها: "الله تعالى اس بندے کو تروتازہ رکے، جس نے ہم سے کوئی حدیث سی، پھراس کو یاد کیا، یہاں تک کہ اس کوآ کے پہنچا دیا، کوئی حاملین فقد فقينهين موت اوركى حاملين فقداي سے زياده فقيدتك یہ فقہ پہنچا دیتے ہیں۔ اگر تین چزیں ہوں تو مسلمان کا دل خانت نہیں کرتا، ایک اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ عمل کرنا، دوسراامراء کی ہمدردی کرنا اور تیسرا جماعت کولازم پکژنا، کیونکہ مؤمنوں کی دعا ان کو پیچیے سے گیز کر رکھتی ہے۔" نیز آپ ﷺ مِنْ الله تعالى الله عنه الله تعالى اس کا شیرازہ مجتمع کر دیتا ہے اور اس کے دل میں غِنی رکھ دیتا ہےاور دنیا ذلیل ہوکراس کے پاس آتی ہے، لیکن جس کی نیت

مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ نَنْحُوًّا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَـ قُلْنَا: مَا يَعَثَ اِلَيْهِ السَّاعَةَ إِلَّا لِشَيْءِ سَأَلَهُ عَنْهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: أَجَلَ، سَأَلَنَا عَنْ أَشْبَاء سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول الله على، سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ: ((نَنضَرَ اللهُ إمْرَءٌ سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَنَّى يُبَلِّغَهُ غَيْرَهُ، فَإِنَّهُ رُبَّ حَامِل فِقْهِ لَيْسَ بِفَقِيْهِ وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهِ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسلِم أَبَدًا، إخَلاصُ الْعَمَل لِللهِ وَمُنَاصَحَةُ وُلاةِ الْأَمْرِ وَلْزُومُ الْجَمَاعَةِ ، فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُجِيطُ مَنْ وَرَاءَ هُمْ.)) وَقَالَ: ((مَنْ كَانَ هَمُّهُ الْآخِرَةَ، جَمَعَ اللَّهُ شَمْلَهُ وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَأَتَنَّهُ الذُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ ، وَمَنْ كَانَتْ نِيَّتُهُ الدُّنْيَا فَرَّقَ اللَّهُ الإلكان المال المالكان المال

عَلَيْهِ ضَيْعَتَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ -)) وَسَأَلْنَا عَنِ السَّلُو قِ الْوُسُطَى وَهِى الظُّهْرُ - (مسند أحمد: ٢١٩٢٣)

اورعزم دنیا ہی ہوتو اللہ تعالی اس کے مشاغل بوھا دیتا ہے اور اس کی فقیری اس کی بیشانی پر رکھ دیتا ہے اور دنیا بھی اس کو اتی ہی ملتی ہے، جتنی اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔'' اس نے ہم سے نماز وسطی کے بارے میں سوال کیا، آپ مشخ این نے فرمایا:'' مظہر ہے۔''

فواند: .....آپ مشیر آن نے تروتازگی کی جودعا کی ہے، محدثین اوران کا منج رکھنے والے اس دعا کا مصداق بنتے ہیں، جنھوں نے احادیث نبویہ کو اوڑھنا بجھونا بنایا۔ آپ مشیر آنے اس حدیث میں اپنی احادیث کو''نقن' اس کافہم رکھنے والے کو''فقیہ' قرار دیا ہے، ہمارے ہاں ایک مرقبہ نقہ کے لیے لفظ فقہ استعال کیا جاتا ہے، ذبمن شین رہنا چاہیے کہ وہ لوگ اس مقصد کے لیے''نقنہ' کا لفظ استعال کرتے ہیں جو یا تو متعصب ہیں یا پھراپی مروجہ فقہ سے عافل ہیں، جو آدی مروجہ نقہ کا مطالعہ کرے گا، وہ ان شاء اللہ اس کے لیے فظوم کے ساتھ مل کرنا، امراء کی ہمدردی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا، یہ تین ایسے اعمال ہیں کہ ان کے ذریعے دلوں کی اصلاح ہوتی ہے، جو شخص ان کا اہتمام کرے گا، اس کا دل دھو کے اور خیانت سے پاک ہوجائے گا۔ حدیث مبارکہ کے آخر میں جس فکر اور غنی کی ترغیب دلائی گئی، حقیقت میں یہی زندگی ہے اور جس حص سے منع کیا گیا ہے، حقیقت میں وہی ہے۔ سکونی ہے۔

(۲۸۰) - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمْ وَ اللهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ إِللهِ إِللهِ إِللهَ أَمْرَةً اسَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا ثُمَّ اللهُ اِمْرَةً اسَمِعَ مَقَالَتِی فَوَعَاهَا ثُمَّ اَدَّاهَا إِلَی مَنْ هُوَ أَفْقَهُ لَا فِقْهِ إِلَی مَنْ هُو أَفْقَهُ لَا فِقْهِ إِلَی مَنْ هُو أَفْقَهُ مِنْهُ ، ثَلاثٌ لا يُغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ الْمُوْمِنِ ، وَالنَّصِيْحَةُ لِوَلِي الْأَمْرِ ، وَالنَّصِيْحَةُ لِولِي الْآمْرِ ، وَلَنَّ مَعْوْتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَلَيْ وَلَيْ اللَّامْرِ ، وَلَنْ مَوْتَهُمْ تَكُونُ مِنْ وَلَا مَعْدَ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ مُونَ مِنْ وَلَا مَعْدَ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ وَرَائِهِ . ) (مسند أحمد: ١٦٨٥٩ )

(٢٨١) ـ عَـنِ ابْسِ مَسْعُوْدٍ ﴿ اللهِ قَسَالَ:

سیدنا جبیر بن مطعم خالی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ مطخع بنی خیف وادی میں کھڑے ہوئے اور فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اس بندے کوتر وتازہ رکھے، جس نے میری بات نی، پھر اس کو یاد کیا اور اس تک پہنچا دیا، جس نے اِس کو نہیں ساتھا، پس کی حاملین فقہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس فقہ نہیں ہوتی اور کئی حاملین فقہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس فقہ بہنچا دیتے ہیں، کئی حاملین فقہ ایسے مول تو مؤمن کا دل خیانت نہیں کرتا عمل کو فاص کرنا، امراء کی خیرخوابی کرنا اور جماعت کولازم پکڑنا، پس خالص کرنا، امراء کی خیرخوابی کرنا اور جماعت کولازم پکڑنا، پس خیگ ان کی دعا اس کے پیچھے ہوتی ہے۔''

سيدنا عبدالله بن مسعود والنفو بيان كرت بي كدرسول الله وفط الله

(۲۸۰) تخریج: حدیث صحیح لغیره \_ أخرجه ابن ماجه: ۲۳۱، ۳۰۵۱ (انظر: ۱٦٧٣٨)

(۲۸۱) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه الترمذی: ۲٦٥٧ ، وابن ماجه: ۲۳۲(انظر: ۱۵۷ ٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الإن البار البار

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((نَضَّرَ اللهُ مَنَّ اللهُ مَنْ سَامِعِ -)) (مسند أحمد: ٥٧ (٤)

نے فر مایا: ''اللہ تعالیٰ اس مخف کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی صدیث نی، پھراس کو یا دکیا، یہاں تک کہ اس کو آ گے پہنچا دیا، کئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کو صدیث پہنچائی جاتی ہے، وہ سننے والوں سے زیادہ مادر کھنے والے ہوتے ہیں۔'

فواند: .....ان احادیث سے میر بھی پتہ چلتا ہے کہ میر کمکن ہے کہ بعد والے لوگ زیادہ فقیہ اور احادیث کو زیادہ باد کرنے والے ہوں۔

 (۲۸۲) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّى ((تَسْمَعُونَ وَيُسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يَسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مَا يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يَسْمَعُ مِنْ يَسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْ يُسْمَعُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمُ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْ يُسْمِعُ مِنْكُمْ مِنْكِمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْ يُسْمِعُ مِنْكُمْ مِنْ يُعْمِعُ مِنْكُمْ مِنْكُمُ مِنْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمْ مِنْكُمُ مُنْكُمْ مِنْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مِنْ مُنْكُمُ

فواند: ..... یخرجمعنی امرے، یعنی آپ مشیکا کم کا مقصود یہ ہے کہ صحابہ کرام، آپ مشیکا کی اسے سے کر صبط کریں ور پھر بعد والے لوگ ان سے سین ، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہے تا کہ اگلی نسلوں تک پیغام پہنچ سکے۔

فِيُمَا جَاءَ فِي الْإِحْتِرَازِ فِي رِوَايَةِ الْحَدِيثِ وَتَجُويُدِ اللَّهَاظِهِ كَمَا صَدَرَ مِنَ النَّبِي اللَّي اللَّهِي اللَّهِ الْحَالِي اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهِ الْحَدِيثِ اللَّهُ الْحَدِيثِ اللَّهُ الْحَالِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

بُن أَبِى لَيْلَى يُحَدِّنُ عَن زَيْدِ بُنِ ابِن الِي لَيْ كَبَّ بِن : بَمْ سِدنا زيد بن ارَّمْ فِالنَّهُ كَ بِال أَرْقَمَ كَالَةُ فَالَ: كُنَّا إِذَا جِنْنَاهُ قُلْنَا: حَدِّفْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: إِنَّا قَدْ كَبُرْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا وَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَا وَ اللهِ عَلَيْ مَعَ اللهِ عَلَيْ مَعَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ مَعَ اللهُ عَلَيْ مَعَ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ الل

ف وانسد: سنبی کریم مشرقی کی احادیث بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ یقین یاظن غالب ہو کہ آپ مشرق کی نے داخل کی جیں۔

<sup>(</sup>۲۸۲) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۲۹۶۹ (انظر: ۲۹٤٥)

<sup>(</sup>۲۸۳) تخریج: اثر صحیح \_ أخرجه ابن ماجه: ۲٥ (انظر: ١٩٣٠٤)

الإيلان ال

(٢٨٤) - حَدَّثُ نَا عَدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا إسمَاعِيلُ ثَنَا أَبُوْ هَارُوْنَ الْغَنُويُ عَنْ مُطرّ فِ (بن عَبْدِاللهِ) قَالَ: قَالَ لِي عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْن ﴿ وَاللَّهِ : أَيْ مُطَرِّفُ! وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَرِي أَيِّنِي لَوْ شِنْتُ حَدَثَتُ عَن النَّبِي عِلَيْ يَوْمَين مُتَتَابِعَين لا أُعِيدُ حَدِيثًا، ثُمَّ لَقَدْ زَادَ بِي بُطأً عَنْ ذَلِكَ وَكَرَاهِيَّةً لَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابٍ مُحَمَّدٍ عِلَى أَوْمِنْ بَعْض أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ شَهِدُتُ كَمَا شَهدُوا وَسَمِعْتُ كَمَا سَمِعُوا يُحَدِّثُونَ أَحَادِيْثَ مَا هِيَ كَمَا يَـقُولُونَ، وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُمْ لا يَأْلُونَ عَنِ الْخَيْرِ ، فَأَخَافُ أَنْ يُشَبَّهَ لِي كَمَا شُبَّهَ لَهُم، فَكَانَ أَحْيَانًا يَفُولُ: لَوْ حَدَّثُتُكُمْ أَنِّي سَمِعْتُ مِنْ نَبِي اللُّهِ عِلَيْكُ خَدَا وَكَذَا، رَأَيْتُ آنِينَ قَدْ صَدَقْتُ، وَأَحْيَانًا يَعْزِمُ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيُّ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: كَلْمَا وَكَذَا لِ (مسند أحمد: ۲۰۱۳٤)

(٢٨٥) ـ قَالَ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ: حَدَّثَنِیْ نَصْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِیْ نَصْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ أَبِیْ هَارُوْنَ الْغَنوِیِّ قَالَ: حَدَّثَنِیْ هَانِی ۗ الْأَعْورُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عِمْرَانَ هُوَ ابْنُ حُصَیْنِ عَنِ النَّبِی ﷺ نَحْوَ هٰذَا الْحَدِیْثِ، فَحَدَّثْتُ بِهِ

مُطَرّ ف بن عبدالله كتي بن: سيدنا عمران بن حصين والله كت مجھے کہا: اے مطرف! الله کی قتم! میرا یہ خیال تھا کہ اگر میں دو دن مسلسل نبي كريم كي احاديث بيان كروں تو ايك حديث دوسری دفعہ یو ھنے کی نوبت نہیں آئے گی، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ مجھ پرستی غالب آنے لگی ہے اور میں اس چیز کو ناپند كرنے لگا ہول، اس كى وجديد بے كەصحابة كرام فكاللهم ميں سے بعض لوگ میری طرح آپ مشاعی کے پاس حاضر رہتے اورميري طرح احاديث سنتے تھے،ليكن جب وہ احاديث بيان کرتے ہیں تو وہ اُس طرح نہیں ہوتیں، جیسے وہ بیان کرتے ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ خیر میں کوئی کوتا ہی نہیں کرتے، اب مجھے بھی بیراندیشہ ہونے لگا ہے کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ مجھ پربھی (احادیث کا معالمہ) مشتبہ ہو جائے، جیسے ان پر مشتبه ہو گیا ہے۔ بسا اوقات سیدنا عمران بھائٹ یوں کہتے تھے: اگر میں تم کو بد بیان کروں کہ میں نے نبی کریم مضائلاً سے بدید احادیث می بیں تو میرایبی خیال ہوگا کہ میں سیج کہدر ہا ہوں گا، اور بسا اوقات تو برے عزم کے ساتھ کہتے تھے: میں نے اللہ کے نی ملطی کا کوایے ایسے کہتے سا ہے۔

(امام احمد کے بیٹے) ابو عبدالر المن عبداللہ کہتے ہیں: ..... مطرف نے سیدنا عمران بن حصین زائش سے بیان کیا اور انھوں نے نبی کریم مشیکا آئے ہے اس قتم کی حدیث بیان کی، پھر میں نے بیحدیث اپنے باپ (امام احمد) کو بیان کی، تو انھوں نے اس کو اچھا قرار دیا، البتہ عبد اللہ نے اس میں ایک رادی

<sup>(</sup>٢٨٤) تـخـريـج: اسـنـاده ضعيف، ابو هارون الغنوى لم يسمعه من مطرف، بينهما هانيء الاعور وهو ضعيف ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٨/ ١٩٥ (انظر: ١٩٨٩٣)

<sup>(</sup>٢٨٥) تخريج: اسناده ضعيف، هانيء الاعور ضعيف، وانظر الحديث السابق

) (267) (367) (1 – CLICKEL) (1 – CLICKEL) علم کے ابواب کے کہا

(بانی اعور) زیاده کردیا۔

أُبِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فَاسْتَحْسَنَهُ وَقَالَ: زَادَ فِيْهِ رَجُلًا له (مسند أحمد: ٢٠١٣٥) (٢٨٦) ـ عَن ابْس عَوْن عَنْ مُحَمَّد (يَعْنِي ابْسَ سِيْرِيْنَ) قَالَ: كَانَ أُنْسُ بْنُ مَالِكِ وَ اللهِ إِذَا حَدَّثَ حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَفَرَعَ مِنْهُ قَالَ: أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(مسند أحمد: ١٣١٥٥)

(٢٨٧) عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيّ عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي ﴿ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ فِي الْوَهُمِ: ((يُتَوَخَّى \_)) قَالَ لَهُ رَجُلٌ: عَنِ النَّبِي ﷺ؟ قَالَ: فِيْمَا أَعْلَمُ للمُ (مسند أحمد: ١١٤٤٠)

ابن سيرين كهتے جين: سيدنا انس بن مالك رفائند جب رسول الله مِشْ مَانِيْ ہے کوئی صدیث بمان کرنے سے فارغ ہوتے تو کہتے: "أَوْ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ (يا پرجيے رسول الله طِنْعِيَاتِمْ نِے فرماما ہے۔)

سلیمان یشکری سے مروی ہے کہ سیدنا ابوسعید خدری رفائن نے (نماز میں) وہم ہو جانے کے بارے میں "نیوخی" کا لفظ استعال کیا، ایک آدمی نے ان سے کہا کہ کیا یہ بات نبی كريم طفي الله سے بيان كى جارئى ہے؟ انھوں نے كہا: ميرے علم کے مطابق تو یہی بات ہے۔

فوائد: ....."يتوخى" كمعانى "يتحرى" كي بي، يعنى تحقيق وجتوكى جائ اوربهتر كوتلاش كيا جائر الم سفیان نے اپنی جامع میں سیدنا عبد الله بن عمر فالنها کی ایک حدیث کے بید الفاظ بیان کیے ہیں: ((إذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَتَوَخَّ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ) ..... "جبكى كونماز مين شك بوجائ تووه بهترصورت کوتلاش کرے، یہاں تک کدوہ بہ جان لے کداس نے نماز مکمل کر لی ہے۔"

> (٢٨٨) عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يُعْجِبُكَ أَبُّو هُرَيْرَةَ؟ جَاءَ فَجَلَسَ إِلَى جَانِبِ حُرْبَى يُحَدِّنُ عَنْ رَسُول الله على يُسْمِعُنِي ذٰلِكَ وكُنْتُ أُسَبِّحُ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِيْ وَلَوْ أَدْرَكْتُهُ لَرَ دَدْتُ عَلَيْهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيْثَ كَسَرْ دِكُمْ للهِ (مسند أحمد: ٢٥٣٧٧)

سیدہ عائشہ رہائیجا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: کیا ابو ہربرہ تم کو تعجب میں نہیں ڈالتے؟ وہ آئے اور میرے حجرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر مجھے ساتے ہوئے رسول الله طنتے آیا کی احادیث بیان کرر ہے تھے، جبکہ میں نفلی نماز پڑھ رہی تھی ، پھروہ میری نماز بوری ہونے سے پہلے ملے گئے، اگر میں ان کو یالتی تو میں نے ان کا رو کرنا تھا، بیشک رسول الله الله الله المنظمة تمہاری طرح تشکسل کے ساتھ مات نہیں کرتے تھے۔

<sup>(</sup>٢٨٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٤ (انظر: ١٣١٢٤)

<sup>(</sup>۲۸۷) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۱۱٤۲۰)

<sup>(</sup>٢٨٨) تخريج: أخرجه البخاري ٣٥٦٧، ومسلم: ٢٤٩٣(انظر: ٢٤٨٦٥)

## الراب الإنكاريكيذيل – 1 ) ( 268 ) ( 268 ) ( 268 ) ( الراب ا

ف انسد: ....سیده عائشہ رفانعها بیکہنا چاہتی ہیں کہ نبی کریم لوگوں کو سمجھانے کی خاطر تھہر کھہر کرا حادیث بیان کرتے تھے اور ابوہر پر و ڈائٹنڈ اس معالمے میں جلدی کرتے تھے۔

> (٢٨٩) عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ وَلَيْ قَالَ: مَا كُلُّ الْحَدِيْثِ سَمِعْنَاهُ مِنْ رَسُول اللهِ عِنْهُ، عَنْهُ رَغْيَةُ الْإِبِلِ- (مسند أحمد: ١٨٦٨٧) عمروف ربت تقر

سیدنا براء بن عازب رہائی کہتے ہیں: بیساری احادیث ہم نے كَانَ يُحَدِّثُنَا أَصْحَابُنَا عَنْهُ ، كَانَتْ تَشْغَلُنَا الله طَيْ الله عَلَيْهَ عَلَيْهِ مِي الله عَلَيْ الله عَلَيْهَ إلى الله عَلَيْهَ عَلَيْهِ مَا وَن جِرانَ كَي وجه

**فواند**: .....خلاصة كلام بير ہے كەبعض صحابه احاديث نبويه بيان كرنے ميں احتياط كرتے تھے اور ان كويہ خطرہ سا لاحق رہتا تھا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ خلطی ہو جائے ،لیکن اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اور بعد میں ایسے لوگ بھی پیدا کر دیئے کہ جنہوں نے احادیث مبارکہ کو اچھی طرح صبط کیا اور پھران کوآ گے بیان کیا، البذا لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس سلسلے کو بندند كريں، بلكه آب مطن والله كا احاديث، جوسند كے لحاظ سے قابل ججت ہوں، ان كو بيان كريں اور بداحتياطي سے كمل ىرېيز كرس\_

بَابٌ فِي مَعُرِفَةِ أَهُلِ الْحَدِيُثِ بِصَحِيُحِهِ وَ ضَعِيُفِهِ وَحَمُل مَا ثَبَتَ مِنْهُ عَلَى أَكُمَل

صحیح اورضعیف کے سلسلے میں اہلِ حدیث کی معرفت اور علی اکمل الوجوہ ثابت ہونے والی حدیث لینے كابيان

سیدنا ابوحمید اورسیدنا ابواسید وظافتها ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مصر نا نامایا: "جبتم میری طرف منسوب حدیث سنو (تو دیکھوکہ آیا) تمہارے دل اس سے مانوس ہو رہے ہیں اور تمہارے بال اور چڑے اس کے لیے نرم ہورہے ہیں اورتم د مکھ رہے ہو کہ وہ بات تم بھی کر کتے ہوتو میں ایسی (حدیث بیان کرنے کا) بالاولی مستحق ہوں گا۔لیکن اگرتم دیکھو کہ جو حدیث میری طرف منسوب ہے، تمہارے دل اس کا انکار کر رہے ہیں اور تمہارے بال اور چمڑے اس سے نفرت کر رہے ہیں اور تم دیکھ رہے ہو کہتم بھی (اس کی قتم کی) بات نہیں کر

(۲۹۰) عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْن سُوَيدِ عَن أَبِي حُمَيدِ وَعَنْ أَبِي أَسِيدٍ وَكُاللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَىٰ قَالَ: ((إذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَيِنَى تَعْرِفُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَلِينُ لَهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ قَرِيْبٌ فَأَنَا أُولاكُمْ بِهِ، وَإِذَا سَمِعْتُمُ الْحَدِيثَ عَنِّي تُنْكِرُهُ قُلُوبُكُمْ وَتَنْفِرُ مِنْهُ أَشْعَارُكُمْ وَأَبْشَارُكُمْ وَتَرَوْنَ أَنَّهُ مِنْكُمْ بَعِيدٌ فَأَنَا أَبْعَدُكُمْ مِنْهُ\_)) (مسند أحمد: ٢٤٠٠٥)

<sup>(</sup>٢٨٩) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه الحاكم: ١/ ٩٥ (انظر: ٩٣ ١٨٤)

<sup>(</sup>۲۹۰) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم ـ أخرجه البزار: ۱۸۷ ، وابن حبان: ٦٣ (انظر: ٢٣٦٠٦) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الفران المراجع الم

سکتے، تو میں اس سے سب سے زیادہ دورر بنے والا ہوں گا۔''
سیدنا علی بڑائنڈ نے کہا: جب تم رسول اللہ ملتے ایک سے حدیث
بیان کرو، ایک روایت میں ہے: جب میں تم کو رسول اللہ
ملتے ایک کے درول حدیث بیان کروں تو اس بات کو رسول اللہ
ملتے ایک کی حدیث خیال کرو جوزیادہ ہدایت والی ہو، ہیئت میں
زیادہ اچھی ہواور زیادہ تقوے والی ہو۔

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البیته اس میں بیالفاظ میں: جو بات زیادہ خوشگوار، زیادہ تقویل والی اور زیادہ ہدایت والی ہو، اس کورسول الله ملئے میں کے حدیث خیال کرو۔

(۲۹۱) عَنْ عَلِی الله قَالَ: إِذَا حَدَّنْتُمُ (وَفِسَیْ رِوَایَةٍ: إِذَا حَدَّنْتُکُمْ) عَنْ رَسُوْلِ الله عَلَی حَدِیثًا فَظُنُّوْا بِهِ الَّذِی أَهْدی وَالَّذِی هُوَ أَهْیَا، وَالَّذِی هُوَ أَتَقٰی ـ (مسند أحمد: ۹۸۵)

(۲۹۲) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ بِنَحْوِهِ وَ فِي فَيْهِ: فَنظُنُوا بِرَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ اَتْقَاهُ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فوافد: سسب سے پہلے دو باتیں عرض کرنا ضروری ہیں؛ (۱) صحابہ کرام کے دور سے لے کرآج تک عام طور پر معتبر محد ثین کا یہی قانون رہا کہ سند کی روثنی میں صدیث کو پر کھا جائے۔ جہاں کہیں بھی کوئی صدیث پیش کی گئی، اس کی سند کا مطالبہ کیا گیا اور صحیح سند ثابت ہونے کے بعد ہر کس نے اس کو بحیثیت صدیث قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کا تو معیار ہی آپ مطالبہ کیا گیا اور صحیح سند ثابت ہونے کے بعد ہر کس نے اس کو بحیثیت مدیث قبول کر لیا۔ صحابہ کرام کا تو معیار ہی آپ مطالبہ کیا گیا اور صحیح کے بعد ہر کس نے اس کی فطرت وطبیعت۔ ابو بکر کوصد بی کا لقب ملنے کی وجہ بیتھی کہ انھوں نے بلا تر دواسرا ومعراج کا سفر تسلیم کر لیا تھا۔ (۲) قرآن مجید اور متواتر احادیث میں بھی ایسے امور موجود ہیں ، جوگی لوگوں کے لیے طبعی اور فطر تی لیاظ سے نامنظور ہیں۔ وہ صرف اس بنا پر ان کی صدافت و حقانیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی اور رسول اللہ مضافی تین کے ارشا دات و فرمودات ہیں۔

قار کین کرام! اس لیے ایک خاص طبقے کو ندکورہ بالا حدیثِ مبار کہ کا مخاطَب سمجھا جائے گا، یعنی وسیع علم حدیث سے گہری دلچیس رکھنے والے محدثین اور فقہاء، جن کا اوڑ ھنا بچھونا حدیث تھا، جواحادیثِ مبار کہ کا ذوق رکھنے والے اور ان کے ذوق کو پہچانے والے تھے۔ ایسے لوگ آپ مشکھ آپ کی طرف منسوب بات کے مزاج کو دکھے کراس کے سیح یا غیر اسکے جمع مونے کا دعوی کرتے ہیں، پھر جب تحقیق کرتے ہیں تو ان کا دعوی درست ثابت ہوجاتا ہے۔ واللہ اعلم۔

حمان عبد المنان سيدنا على خلائي ك آن والے قول پر تبصرہ كرتے ہوئ كلصة بين: يعنى وہ حديث جو آپ مطابق كي كال بدايت ك زيادہ مائي ، آپ سے زيادہ موافقت كرنے والى اور آپ ك تقوى ك زيادہ مناسب ہوئي كال بدايت ك زيادہ لائق، آپ سے زيادہ موافقت كرنے والى اور آپ ك تقوى ك زيادہ مناسب ہونے ك وجہ سے واجب العمل بين، كونكه ان كا منبح اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي مين اس ليے اگر آپ مائي اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي مين، اس ليے اگر آپ مائي اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي منبح اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي مائي اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي کا دارہ کا کہ کا اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي کا دارہ کا کہ کہ کا اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي کی دارہ کے اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي کا دارہ کے اللہ تعالى كى ذات ہے اورلوگوں تك پنچانے والے آپ مائي کا دارہ کی کہ کا دارہ کے اللہ تعالى كى ذات ہے اور لوگوں تك پنچانے والے آپ مائي کا دارہ کی کا دارہ کے اللہ تعالى كى ذات ہے اور لوگوں تك پنچانے والے آپ مائين کے دارہ کے دارہ کے اللہ تعالى كى ذات ہے اور لوگوں تك پنچانے والے آپ مائين کے دارہ کے دارہ کی دیا کہ کا دارہ کے دارہ کی کہ کی دیا کہ کا دارہ کے دارہ کے دارہ کی دارہ کے دارہ کے دارہ کی کے دارہ کے دارہ کی دارہ کی کی دارہ کی کا دارہ کے دارہ کی کے دارہ کے دارہ کی کے دارہ کی دارہ کے دارہ کی کے دارہ کی دارہ کے دارہ کی کے دارہ کی کے دارہ کی کر دارہ کی کے دارہ کے دارہ کی کے دارہ کی دارہ کے دارہ کی دارہ کے دارہ کے دارہ کی دارہ کی دارہ کے دارہ کی دارہ کے دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کے دارہ کی دارہ کے دارہ کے دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کے دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کی دارہ کے دارہ کی دار

<sup>(</sup>۲۹۱) تخریج: صحیح ـأخرجه ابن ماجه: ۲۰ (انظر: ۹۸۵)

<sup>(</sup>٢٩٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الراب المرابع منقول ہو، جس میں دو احمال پائے جاتے ہوں، تو جو احمال مقام نبوت کے زیادہ مناسب اور کاملیت والا ہوگا، اس حدیث کوای احمال برمحمول کیا جائے گا۔

اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک آ دمی نے آپ مشافقیا ہے اپنی ہوی کی یوں شکایت کی: ((اِنَّ اَمْرَ أَتِی لا تَرُدُّ يَدَ كام سس. )) (ميرى بوى جهون والے كا باتھ نبيس روكتى) - آپ مطاق آن فرمايا: "اس كوطلاق دے دو-"اس نے پھر کہا: میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ آب مشکر آنے فرمایا:''تو پھراسے اپنے یاس رو کے رکھ۔'' سوال یہ ہے کہ "جونے والے کا ہاتھ نہیں روکی" کامفہوم کیا ہے؟ دوقول بیان کیے گئے ہیں: (۱) جوآ دمی اس سے جو چیز مانگا ہے، وہ اے دے دیتی ہے۔ (۲) وہ ہرزانی کوزنا کرنے کا موقع دیتی ہے۔

امام احمد اور جمہور اہل علم کی رائے ہے ہے کہ پہلامعنی ہی درست اور زیادہ مناسب ہے، کیونکہ بیر کیسے ہوسکتا ہے کہ آپ مطفق این صحابی کو بی محم دیں که ده الی عورت کوایے عقد میں بحال رکھے جوز ناکرتی ہے۔ (بلوغ الامانی من اسرار الفتح الرباني: ١/ ٩٩، ٩٩)

خلاصهٔ کلام بیہ ہے کہ جوحدیث ِ مبار کہ سند کے ساتھ ثابت ہو جائے کیکن معنی کے لحاظ سے اس سے مختلف احتالات نکالے جاسکتے ہوں، تو آپ مطاق آ کی ذات مقدسہ اور صفات حسنہ کوسامنے رکھ کر اچھے احمال کو ترجیح دین جاہے۔ والله اعلم بالصواب (رحم الله السلف الصالح رحمة واسعة).

بَابٌ فِي النَّهِي عَنُ كِتَابَةِ الْحَدِيثِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَنَّ وَالرُّخُصَةِ فِي ذَٰلِكَ رسول الله من و عديث كو لكهن سيمنع كرف اوراس كى رخصت دين كابيان

(٢٩٣) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَ الله عَلَيْهُ قَالَ: سيدنا ابوسعيد خدري وَلَيْوَ ع مروى ب كه رسول الله مَ الله عَلَيْهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((كَا تَكْتُنُوا عَنِي شَيْنًا فَي فِيهِا: ''مجھے قرآن كے سوال كچھ نه كھو، جس نے قرآن کے علاوہ کچھ لکھا ہے، وہ اس کومٹا دیے۔''

سیدنا ابوسعید خدری زمالنیز ہے مروی ہے، وہ کہتے ہے: ہم بیٹھے تے اور نبی کریم منظ اللے سے من ہوئی احادیث لکھ رہے تھ، ات میں آپ مطاقی مارے یاس تشریف لے آئے اور يوجها: "تم يه كيا لكورب مو؟" بم نے كما: جو كھوآپ سے سنتے ہیں۔ آپ مطاق نے فر مایا: کیا اللہ تعالی کی کتاب کے

سِوَى الْقُرْآن، مَنْ كتَبَ شَيْنًا سِوَى الْقُرْآن فَلْيَمْحُهُ مِ) (مسند أحمد: ١١١٠١)

(٢٩٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كُنَّا قُعُوْدًا نَكْتُكُ مَا نَسْمَعُ مِنَ النَّبِي عِلَى اللَّهِ عَلَيْنَا فَقَالَ: ((مَا هٰذَا تَكْتُبُونَ؟ .)) فَقُلْنَا: مَا نَسْمَعُ مِنْكَ، فَقَالَ: ((أَ كِتَابٌ مَعَ كِتَابِ اللَّهِ؟ أَمْحِضُوا كِتَابَ اللَّهِ ، أَكِتَابٌ مَعَ كِتَابٍ

<sup>(</sup>۲۹۳) تخريج: أخرجه مسلم: ۳۰۰۶ (انظر: ۱۱۰۸۵)

<sup>(</sup>٢٩٤) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه مختصرا البزار: ١٩٤ (انظر: ١١٠٩٢)

ابراب الجان المابرات المابرات

اللُّهِ؟ أُمْ حِضُوا كِتَابَ اللَّهِ وَخَلِّصُوْهُ - )) قَالَ: فَجَمَعْنَا مَا كَتَبْنَا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ ثُمَّ أَحْرَقْنَاهُ بِالنَّارِ، قُلْنَا: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! أَ تَحَدَّثُ عَنْكَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنِّي ﴿ لَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبُوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِدِ) قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله إَنْتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَحَدَّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ وَلا حَرَجَ، فَإِنَّكُمْ لَا تُحَدِّثُونَ عَنْهُمْ بِشَيْءِ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ مِنْهُ-)) (مسند أحمد: ۱۱۱۰۸)

ساتھ مزید لکھا جارہا ہے، صرف اور صرف الله کی کتاب کولکھو، کیااللہ کی کتاب کے ساتھ مزید لکھا جارہا ہے،صرف اور صرف الله تعالیٰ کی کتاب کوکھواوراس کوکسی دوسری چیز کے ساتھ خلط ملط نه کرو۔ ' پس ہم نے جو پھے لکھا تھا، اس کو ایک جگه پر جمع کیا اورآگ ہے جلا دیا ، پھر ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم آپ کی احادیث بیان کر سکتے ہیں؟ آپ مطاع نے فرمایا: "ال تم مجھ سے بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البته جس نے جان بوجھ کر مجھ برجھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم ے تیار کر لے۔ ' پھر ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم بنواسرائیل سے بھی بیان کر سکتے ہیں؟ آپ مطفی کی نے فرمایا: '' ہاں، بنواسرائیل ہے بھی بیان کر سکتے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تم ان سے جو بھی بیان کرو، بہر حال ان میں اس سے زباده تعجب انگیز بات ہوگی۔''

فواند: .....بن اسرائیل کی روایات کو بیان کرنے یا نہ کرنے کی وضاحت صدیث نمبر (۳۰۰) کے باب میں ہوگا۔ عبدالمطلب بن عبدالله بمان کرتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت ر مالند، سیدنا معاویہ زمالند کے پاس مکئے اور ان کو ایک حدیث بیان کی، انھوں نے ایک انسان کو حکم دیا کہ وہ یہ حدیث لکھ ليس، ليكن سيدنا زيد رفائفة نے كہا: رسول الله مطفي كيا نے اپنى حدیث لکھنے ہے منع فر مایا ہے، پس انھوں نے اس کومٹا دیا۔

(٢٩٥) - عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِب بْن عَبْدِ اللَّهِ قَسالَ: دَخَلَ زَيْدُ بُنُ ثَنابِتِ ﴿ اللَّهُ عَلَى مُعَاوِيَةَ فَكَالِيَّةً فَـحَدَّثُهُ حَدِيثًا فَأَمَرَ إِنْسَانًا أَنْ يَكْتُبَ فَقَالَ زَيْدٌ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى نَهٰى أَنْ نَـكُتُـبَ شَيْئًا مِنْ حَدِيثِهِ فَمَحَاهُ ـ (مسند أحمد: ٢١٩١٢)

فواند: سسان احادیث سے معلوم ہوا کہ صرف قرآن کو لکھنے کا حکم دیا اور احادیث کو لکھنے سے منع کر دیا، اس کی مزید وضاحت الگے باب میں آ رہی ہے۔

<sup>(</sup>٢٩٥) تخريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، عبدالمطلب بن عبدالله لم يسمع من زيد بن ثابت- أخرجه ابوداود: ٣٦٤٧ (انظر:)

#### 1 - Charles (272) (272) (1 - Charles (1 - Ch فَصُلٌ فِي الرُّخُصَةِ فِي كِتَابَةِ الْحَدِيثِ مديث لكھنے كى رخصت كابيان

(٢٩٦) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و (يَعْنِي بْنَ سيرنا عبدالله بن عمرو بن عاص وَلَيْنَ عمروى ب، وه كتب ہیں: میں رسول الله مضاعیا ہے جو چیز سنتا تھا، اس کو یا د کرنے کے اراد ہے ہے لکھ لیتا تھا، کیکن قریشیوں نے مجھے ایسا کرنے ہے منع کر دیا اور کہا: تو رسول الله مطاع الله سے من ہوئی ہر بات لکھ لیتا ہے، جبکہ آپ مشکر آپا تو ایک بشر ہیں اور غصے اور خوثی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے رہتے ہیں، چنانچہ میں لکھنے ہے رك كيا اور رسول الله من وي كويد بات بتلادي، آب من وي نے فرمایا: "تو لکھ، اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! مجھ سے صرف حق کا صدور ہوتا ہے۔''

الْعَاصِ وَكِينَ } قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أُريْدُ حِفْظَهُ فَنَهَتْنِي قُرَيْشٌ فَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ وَرَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ المَشَرُّ يَتَكَلَّمُ فِي الْغَضَبِ وَالرَّضَا، فَالمُسَخَتُ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ عَنِ الْكِتَابِ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُول اللهِ عِلْ فَعَالَ: ((اكْتُب، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْي حَقَّد)) (مسند أحمد: ۲۵۱۰)

کا احادیث لکھنے ہے منع کرنا اوراس کی اجازت دینا، یہ دونوں چیزیں ثابت ہیں، کیکن اجازت وائی احادیث ناسخ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ منتی تین نے غزوہ فقح کمہ کے موقع پر فرمایا تھا:''ابوشاہ کے لیے (میرا خطبہ ) لکھ دو۔'' اور آپ مِسْفِطَةٍ نے سیدنا عبداللہ بن عمرو ڈائنٹو کو لکھنے کی اجازت دی تھی اورا جازت والا بیدواقعہ منع والی حدیث کے بعد پیش آیا تھا، کیونکہ سیدنا عبداللہ بن عمر و فرائٹوز نے احادیث کی کتابت کو جاری رکھا، یہاں تک کہ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے یاس احادیث ِ نبویه برمشمل ان کی کتاب بھی تھی ،جس کوصحیفهٔ صادقه کہتے ہیں، اگر نہی والی احادیث متأخر ہوتیں تو سیدتا عبد الله زمانتنز نے ان احادیث کومٹا دینا تھا، کیونکہ نبی کریم مینتی آن نجید کے علاوہ دیگر چیزوں کومٹا دینے کا حکم دیا تھا۔ پس معلوم ہوا کہ چونکہ انھوں نے لکھی ہوئی احادیث کونہیں مٹایا، بلکہ ان کو برقرار رکھا، اس لیے اس سے پیتہ چلتا ہے كه لكصفى اجازت ديخ كاواقعه بعدين بيش آيا، يه بات بالكل واضح ب، والحمد لله-

(۲۹۷) عَنْ مُحَاهِدٍ وَالْمُغِنْرَةِ بْنِ حَكِيْم عَهِد اورمغيره بن كيم سے مروى ہے، وہ كمتے ہيں: ہم نے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُالِينَ قَالًا: سَمِعْنَاهُ يَقُولُ: مَا سيدناابو مرره وَالنَّمَةُ كوبيكت موس سناب ورسول الله مَسْتَكَيْنَا 

<sup>(</sup>۲۹۱) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۳۱٤۱ (انظر: ۲۵۱۰)

<sup>(</sup>۲۹۷) تخريج: أخرجه البخاري: ۱۱۳ (انظر: ۹۲۳۱)

الرائيل الرائيل الرائيل الرائيل الرائيل ( 273 ( 273 ( علم كـ ابواب ) علم كـ ابواب ) ( علم كـ ابواب ) ( علم كـ

مِنِى إلا مَا كَانَ مِنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِو (مَعْنِى بْنَ الْعَاصِ وَلَا اللّهِ بِيَدِهِ وَكُنْتُ أَعِيْهِ بِقَلْبِی وَلا بِيدِهِ وَيَعِيْهِ بِقَلْبِهِ وَكُنْتُ أَعِيْهِ بِقَلْبِی وَلا بَيْدِی، وَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ فَلَا فَى الْتَعْفِی الْتَعْبُ بِيَدِی، وَاسْتَأْذَنَ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ فَى الْتَعْبِ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ (مسند أحمد: ٩٢٢) الْكِتَابِ عَنْهُ فَأَذِنَ لَهُ (مسند أحمد: ٩٢٢) الْكِتَابِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) وَاللهِ عَلَيْ مِنْ فَرَيْقِ آخَرَ) وَاللهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) وَاللهِ عَنْهُ مِنْ عَمْرِو، فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ أَكُمْ بَعْبُدُ اللهِ قَالَ يَحْمَى بْنُ وَمَنْ اللهِ قَالَ يَحْمَى بْنُ وَلَوْ مَعْنُونَ قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّ اقِ: أَكْتُبُ عَنِى وَلَوْ مَعْنُونَ قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّ اقِ: أَكْتُبُ عَنِى وَلَوْ مَعْنُونَ قَالَ لِي عَبْدُ الرَّزَّ اقِ: أَكْتُبُ عَنِى وَلَوْ حَدِيْنًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ فَقُلْتُ: لا وَلا حَدِيْنًا وَاحِدًا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ فَقُلْتُ: لا وَلا حَدْنَا مِنْ غَيْرِ كِتَابٍ فَقُلْتُ: لا وَلا حَدْنَا وَمَعْنَ وَلَوْ وَلَوْ وَلَوْدَ أَمْنَ الْمَالِمُ الْوَلَا لَلهِ عَبْدُ الرَّذَ الْمَالِ اللهِ اللهُ المِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ المُعْمَى اللهُ المُنْ اللهُ المُلْفَى اللهُ المُولِقُولُ اللهُ المُعْمَى اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُنْ المُعْلَى اللهُ المُعْمَالِ اللهُ المُنْ المُلْعُلُولُ المُعْلَى المُعْمَالِمُ ال

سیدناعبدالله بن عمرو بن عاص زائنی کے ،اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے، جبکہ میں اپنے ہاتھ سے لکھ لیتے تھے، جبکہ میں دل سے یاد کر لیت تھے، جبکہ میں دل سے یاد کر لیتا تھا اور لکھتا نہیں تھا، انھوں نے رسول الله مشتَطَیْن ہے لکھنے کی اجازت طلب کی تھی اور آپ مشتَطَیْن الله مشتَطَیْن ہے ان کواجازت دے دی تھی۔

(دوسری سند) سیدنا ابو ہریرہ رہی گئی کہتے ہیں: رسول الله منظامین کی احادیث کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں تھا، ما سوائے سیدنا عبدالله بن عمرو رہی تئی کے ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔

کی بن معین کہتے ہے: امام عبد الرزاق نے مجھ سے کہا: مجھ سے لکھو، اگر چہ ایک حدیث ہی ہو، لیکن میرے پاس کتاب نہیں ہے۔ میں (یجیٰ) نے کہا: جی نہیں، ایک حرف بھی نہیں لک سا

<sup>(</sup>٢٩٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>۲۹۹) تخریج: اثر صحیح (انظر: ۱٤۱٧٠)

## ابراب کے ابراب کی کارواب ( 274 ) ( 274 ) ابراب کارواب کارواب کارواب کی کے ابراب کی کارواب کارواب کی کارواب کارواب کارواب کارواب کی کارواب کار

کی آخری حیات مبارکہ میں احادیث لکھنے کی مثالیں موجود ہیں،مثلا نبی کریم ملتے آتی نے فتح مکہ کے موقع برایک خطبه ارشاد فرمایا، جب ابوشاہ یمنی نے بیرمطالبہ کیا کہ میرے لیے بیہ خطبہ لکھوا دیا جائے ، تو آپ ملے آتی نے اپنے صحابہ كے حفظ براعمادكرتے ہوئے فرمایا: ((اُکْتُبُو الآب شاہِ)) ..... "میرے صحابہ! پین ظبہ ابوشاہ کے لیے لکھ دو۔" بعد میں تو لکھنے کا ایبارواج پڑا کہ گویا احادیث ِ نبویہ اور ان کے لکھنے کو لا زم وملز وم تبجھ لیا گیا۔

> بَابٌ فِي النَّهُي عَنِ التَّحُدِيثِ عَنُ أَهُلِ الْكِتَابُ وَالرُّخُصَةِ فِي ذٰلِكَ اہل کتاب ہے ان کی روایات بیان کرنے کی نہی اور اس کی رخصت کا بیان

> > الْكِتَابِ عَنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُمْ لَنْ يَهْدُوْكُمْ وَقَدْ ضَـلُوا، فَبِإِنَّكُمْ إِمَّا أَنْ تُصَدِّقُوا بِبَاطِل أَوْ تُكَذِّبُوا بِحَقِّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مُوسِٰى حَيًّا بَيْنَ أَظْهُر كُمْ مَا حَلَّ لَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّبِعَنِي \_)) (مسند أحمد: ١٤٦٨٥)

(٣٠١) - وَعَسنْسهُ أَيْنَصْسا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَلَيْ أَتَى النَّبِي اللَّهِ عَلَيْهِ إِكِتَابِ أَصَابَهُ مِنْ بَعْنِضِ أَهْلِ الْكِنْسَابِ فَفَرَأَهُ عَلَى النَّبِي عِلَيُّ فَعَضِبَ فَقَالَ: ((أَمُتَهَوِّكُونَ فِيهَا يَا عُمرُ بْنَ الْخَطَّابِ؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَـقَـدْ جِنْتُكُمْ بِهَا بَيْضَاءَ نَقِيَّةً ، لا تَسأَلُوهُمْ عَن شَنيءٍ فَيُخْبِرُوكُمْ بِحَقٌّ فَتُكَذِّبُوا بِهِ أَوْ ببَاطِل فَتُصَدِّقُوا بِهِ ، وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ! لَهُ وَأَنَّ مُسوسَى حَبًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا أَنْ يَتَّعَنِيْ.)) (مسند أحمد: ١٥٢٢٣)

(٣٠٠) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ فَعَالَيْ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله والله والله عن عبد الله والله عن الله عن ا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( لا تَسْأَلُوا أَهْلَ فِي غِرِيا: "اللَّ تَابِ عِلَى جِز كَي بارے مِين سوال نه كيا کرو، کیونکہ وہ ہرگزتمہاری رہنمائی نہیں کریں گے، جبکہ وہ تو مراه ہو چکے ہیں، اور اس معاملے میں یا تو تم کو باطل کی تقدیق کرنا پڑے گی یاحق کو جھٹلانا پڑے گا، پس بیٹک اگر موی مَلَائِلًا بھی تمہارے اندرزندہ ہوتے تو ان کے لیے حلال نہ ہوتا،گرمیری پیروی کرنا۔''

سیدنا حابر بن عبد الله رئائنو بان کرتے ہی کہ سیدنا عمر بن خطاب فالنواك كتاب لے كرنبي كريم مطفع كي اس آئے، وہ ان کو کسی اہل کتاب ہے ملی تھی، اور آپ منظ میں ہے بر بر صنا شروع كردى، آب مُشْعَدِم كُوتو غصه آكيا اور آب مُشْعَدَم ني ني فرمایا: ''اے عمر بن خطاب! کیاتم اپی شریعت کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہو؟ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! میں تمہارے پاس ایس شریعت لے کرآیا ہوں، جو واضح، صاف (اورشک وشبہ سے یاک) ہے، إن اہل كتاب ہے سوال نہ کیا کرو، وگرنہ ایسے ہوسکتا ہے کہ وہ تم کوحل بات بتلائيں اورتم اس کو جھٹلا دویا پی بھی ممکن ہے کہ وہ تم کو باطل بات

<sup>(</sup>٣٠٠) تخريج: اسناده ضعيف ليضعف مجالد بن سعيد أخرجه البزار: ١٢٤، وابويعلى: ٢١٣٥، والبيهقي: ٢/ ١٠ (انظر: ١٤٦٣١)

<sup>(</sup>٣٠١) تخريج: انظر الحديث السابق

#### الأنظام المالية المالية

بتلائیں اور تم اس کی تصدیق کردو۔ اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر موسی عَلَیْنلا زندہ ہوتے تو ان کو بھی صرف میری بیروی کرنے کی گنجائش ہوتی۔''

سیدنا عبداللہ بن ثابت بڑا تھ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب براللہ بن کریم مشافلہ کے پاس آئے اور کہا: اے اللہ کے رسول اف قریظہ کے ایک بھائی کے پاس سے میرا گرر ہوا، پس اس نے میرے لیے تورات کی اہم اہم با تیں لکھ دیں، کیا میں ان کوآپ پر پیش کروں؟ بیان کررسول اللہ مشافلہ کا چرہ متغیر ہونا شروع ہوگیا، سیدنا عبداللہ بڑا تی کہتے ہیں: میں نے سیدنا عمر بڑا تی ہے کہا: کیا تم وکھے نہیں رہے کہ آپ مشافلہ کے رب کیا تبدیلی آئی ہے؟ سیدنا عمر بڑا تی نے کہا: ہم اللہ جیرے پر کیا تبدیلی آئی ہے؟ سیدنا عمر بڑا تی نے اور اسلام چرے پر کیا تبدیلی آئی ہے؟ سیدنا عمر بڑا تی نے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ آپ مشافلہ نے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہیں۔ آپ مشافلہ نے فرمایا: ''اس ذات کی کے میں اور پھرتم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ میں آجا کیں اور پھرتم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو گراہ ہوجاؤ گے، بیشک تم امتوں میں سے میرا حصہ ہواور میں انبہاء میں سے تبہارا حصہ ہواور میں انبہاء میں سے تبہارا حصہ ہواور میں انبہاء میں سے تبہارا حصہ ہواور میں

سیدنا ابونملہ انصاری بنائن سے مروی ہے کہ وہ نی کریم منظیم آیا اور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، است میں ایک یہودی آدی آگیا اور اس نے کہا: اے محمد! کیا سے جنازے کلام کرتے ہیں؟ آپ منظیم آیا نے فرمایا: ''اللہ تعالی ہی بہتر جانے ہیں۔'' اُس نے کہا: میں گوای دیتا ہوں کہ سے کلام کرتے ہیں۔ رسول اللہ منظیم آیا ا

النّبِي عَلَىٰ اللّهِ بَنِ اللّهِ اللهِ ا

(٣٠٣) عن أَبِي نَمْلَةَ الْانْصَارِي وَ اللهُ أَنَّهُ الْانْصَارِي وَ اللهُ أَنَّهُ الْانْصَارِي وَ اللهُ أَنَّهُ النَّبِي اللهِ عَلْمَ النَّبِي اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>٣٠٢) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضـعف جابر بن يزيد الجعفى وفيه اضطراب أخرجه عبد الرزاق: ١٠١٦٤ ، والبيهقي في "الشعب": ٢٠١٥(انظر: ١٥٨٦٤)

<sup>(</sup>۲۰۳) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ۲۲۲۶ (انظر: ۱۷۲۲۵)

ابراب ١٠١٤ ( ١٤٠٤ ١٤٠١ ) ١٤٠٤ ( ٢٥٥ ( ٢٥٥ ( ٢٥٥ ( ٢٥٥ ( ٢٥٥ ) ١٠١١) ١٠١١ ( ١٠١١ )

تَتَكَلَّمُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى: ((إذَا حَدَّثَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ فَلا تُصَدِّقُوهُمْ وَلا تُكَذِّبُوْهُمْ، وَقُوْلُوْا: آمَنَّا بِاللَّهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، فَإِنْ كَانَ حَقًّا لَمْ تُكَذِّبُوْهُمْ وَإِنْ كَانَ بَاطِلًا لَمْ تُصَدِّقُوْهُمْ-)) (مسند أحمد: ١٧٣٥٧)

مُشْتِهَ وَإِنَّ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عِيز بيان اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَيز بيان کرس تو ندان کی تقیدیق کیا کرواور نه تکذیب، بلکهاس طرح كه ديا كرو: "آصَنَّا بِاللَّهِ وَ كُتُبِهِ وَرُسُلِهِ" (بم الله تعالى، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔) پس اگروہ حق ہوا تو تم نے اس کو جھٹلا یانہیں اور اگر وہ باطل ہوا تو تم نے اس کی تقدیق نہیں گے۔"

#### فواند: ....اگل باب مین اس مئله کی وضاحت ہوگا۔ فَصُلٌ فِي الرُّخُصَةِ فِي الْحَدِيثِ عَنْ أَهُلِ الْكِتَابِ اہل کتاب ہے روایات بیان کرنے کی رخصت کا بیان

(٣٠٤) ـ عَـنْ عَبْدِ السلِّسِهِ بُسن عَمْر و بن سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص ولي في الله بن كرت بين كه رسول الْعَاصِ وَ اللهِ عَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عِلَيْهِ يَـفُوْلُ: ((بَلِّغُوْا عَنِيْ وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ ﴿ آيت بَي مُواور بْنِ اسرائيل سَيْ بَعِي بيان كرليا كرو، اس مين بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلا حَرَجَ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ أَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\_)) (مسند أحمد: ٧٠٠٦)

سیدنا ابوسعید خدری رہائنیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے كها: اے الله كے رسول! كيا ہم نبي اسرائيل سے بيان كر كتے بن؟ آب مضيرة ن فرمايا: "جي بان، تم بني اسرائيل سے بیان کرلیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پس بیشک تم ان عَنْهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ كَانَ فِيهِمْ أَعْجَبُ عِيجِي بِيان كرو كَي، ان مين اس يزياده تعجب الكيز امور یائے جاتے ہوں گے۔''

الله طَيْنَ إِنَّ نِي فرمايا: "مجھ سے آگے بہنجاؤ، اگرچہ وہ ايك

کوئی حرج نہیں ہے، اور جس نے مجھ پر جان بوجھ پر جھوٹ

بولا، وہ اینا ٹھکانہ جہنم ہے تیار کر لے۔''

(٣٠٥) عن أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَ اللهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنتَحَدَّثُ عَنْ بَنِي ا إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، تَحَدَّثُوْا عَنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ وَلا حَرَجَ، فَإِنَّكُمْ لا تُحَذِّثُونَ منهُ\_)) (مسند أحمد: ١١١٠٨)

ف**واند**: ...... په دوباب مختلف مفهوم رکھنے والی احادیث پرمشتل ہیں ، ایک باب میں بنی اسرائیل کی روایات ہے منع کیا جاریا ہے ، جبکہ دوسرے باب میں اجازت دی جارہی ہے ،ان میں جمع قطبیق کی صورتیں یہ ہیں:اخبار وقصص ے متعلقہ اور سبق آموز روایات بیان کرنا درست ہے لیکن یہ چیزممنوعہ امور میں سے بیں کدان کی احکام برمشمل

<sup>(</sup>۲۰۶) تخریج: أخرجه البخاری: ۳٤٦١ (انظر: ۲۰۰٦)

<sup>(</sup>٣٠٥) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه مختصرا البزار: ١٩٤ (انظر: ١١٠٩٢)

#### الراب المرابع المرابع

روایات بیان کی جائیں یا ان کواس انداز میں بیان کیا جائے کہ گویا ان ہے ججت پکڑی جا رہی ہویا قرآن وحدیث کو کافی نہ سمجھتے ہوئے ان کی تعلیم دی جائے یا ان کی وجہ ہے اسلامی تعلیمات میں شک ہونے لگے، کیکن بیش بھی ضروری ہے کہ اگر ہماری شریعت نے ان کی روایات کی تصدیق یا تکذیب نہ کی ہوتو نہ ان روایات کوسیاسمجھا جائے اور نہ جھوٹا۔

بَابٌ فِي تَغُلِيُظِ الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِلَىٰ رسول الله طفی می محموث بولنے کے معاملے میں مختی کا بیان

> كَذَّابُوْنَ يُحَدِّثُوْنَكُمْ بِبِدَع مِنَ الْحَدِيْثِ بِمَا لَـمْ تَسْمَعُواْ أَنْتُمْ وَلا آبَاءُ كُمْ، فَإِيَّاكُمْ · َإِيَّاهُمْ! لا يَفْتِنُونَكُمْ - )) (مسند احمد: ٨٥٨٠) (٣٠٧) عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ وَكُلَّتُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ رَوٰى عَنِّيْ حَدِيثًا وَهُوَ يَـرٰى أَنَّـهُ كَـذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الْكَاذِبِيْنَ (وَفِيْ روايَةِ: الْكَلَّابِيْنَ - )) - (مسند أحمد: (7.870

(٣٠٨) عَن السمنغِيْرَةَ بن شُغْبَةَ وَاللهُ عَن النِّيِّ عَنْكُهُ ـ (مسند أحمد: :: )

(٣٠٩)-عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَكَلَّثُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَنِّي إِلَّا مَّوْا الْحَدِيْثَ عَنِّي إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ\_)) (مسند أحمد: ٢٩٧٤)

(٣٠٦) عَسْ أَسِى هُسَرِيْرَةَ وَكَالِثَةُ أَنَّ رَسُولَ سيدنا ابو بريه فِلْتَدَ بيان كرت بي كدرسول الله منتقايم ني اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((سَيكُونُ فِي أُمَّتِي دَجَّالُونَ فَرِمايا: '' عَقريب ميري امت مين وجال اور جموث لوگ پيدا ہوں گے، وہتم کوالی نئی نئی احادیث بیان کریں گے، جو نہتم نے سیٰ ہوں گی اور نہ تمہارے آباء داجداد نے ، پس تم ان سے نچ کررہنا،کہیں ایبانہ ہو کہوہ تم کو فتنے میں ڈال دیں۔'' سیدنا سمرہ بن جندب زمانیوں سے روایت ہے کہ نبی کریم مطابقاتی نے فر مایا: '' جس نے مجھ ہے کوئی صدیث بیان کی ، جبکہ اس کا خیال بیہ ہو کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ جھوٹوں میں سے ایک ہو گا۔''

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رٹائیو نے بھی نبی کریم <u>مشاریم</u> سے اس طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا عبد الله بن عبال زائن بان کرتے ہیں که رسول الله جن کائم کوعلم ہو، بس بیشک جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، دہ اینا ٹھکا نہ جہنم سے تیار کر لے۔''

(٣٠٦) تخریج: حدیث حسن ـ أخرج مسلم في مقدمة صحیحه: ٦ نحوه (انظر: ٨٥٩٦)

<sup>(</sup>٣٠٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه: ١/ ٩، وابن ماجه: ۳۹ (انظر: ۲۰۱۶۳)

<sup>(</sup>٣٠٨) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٢٦٦٢، وابن ماجه: ١٤ (انظر: ١٨١٨٤)

<sup>(</sup>٣٠٩) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف عبد الاعلى بن عامر الثعلبي. أخرجه الترمذي: ٢٩٥١، ولقوله: "انه من كذب ..... شواهد يصح بها (انظر: ٢٩٧٤)

#### الكار المالية المالية الكار الكار

(٣١٠) - عَنْ أَبِى قَتَادَةَ وَ اللهِ عَلَى هَذَا الْمِنْبُو: ((يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى هَذَا الْمِنْبُو: ((يَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ قَالَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ مَنْ قَالَ عَلَى مَالَمُ اللهِ اللهِ عَلَى مَالَمُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

أَنَّ أَبِهُ مُوسَى الْغَافِقِيَّ فَيَكُ سَمِعُ عُفْبَةَ بْنَ أَنَّ أَبِهُ مُوسَى الْغَافِقِيَّ فَيَكُ سَمِعُ عُفْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ فَيَكُ أَحَادِيْتُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ رَسُولِ اللّهِ فَكَ أَحَادِيْتَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا لَحَافِظُ أَوْ مُوسَى: إِنَّ صَاحِبَكُمْ هٰذَا لَحَافِظُ أَوْ مَالِكُ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ فَكَا كَمَانَ آخِرُ مَا عَهِدَ النِّنَا أَنْ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَسَتَرْجِعُونَ الْحَدِيثَ وَسَتَرْجِعُونَ النَّارِ، وَمَنْ حَفِظَ عَنِيْ شَيْنًا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ حَفِظَ عَنِيْ شَيْنًا

سیدنا ابوقادہ بھائی کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مطابقاتی کواس منبر پر بیان کرتے ہوئے سا: ''لوگو! مجھ سے کثرت سے احادیث بیان کرنے سے بچو، جوآ دمی میرے حوالے سے کوئی بات کرے تو وہ صرف حق اور سچ کیے، پس جس نے میری طرف وہ بات منسوب کر دی، جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا طمکانہ جنم سے تیار کرلے۔''

یکی بن میمون حصری کہتے ہیں: سیدنا ابوموی غافتی زائٹو نے سیدنا عقبہ بن عامر جہی زائٹو کو منبر پر رسول الله منظوری کی احادیث بیان کرتے ہوئے سنا، پھر ابوموی نے کہا: بیتمبارا ساتھی (واقعی احادیث کو) یاد کرنے والا ہے یا پھر ہلاک ہونے والا ہے، بیشک رسول الله منظوری نے نہمیں آخری نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا: "تم الله تعالیٰ کی کتاب کو لازم پکڑنا اور عقریب تم ایسی قوم کی طرف لوٹو کے، جوجھے سے احادیث بیان کرنے کی مشاق ہوگی، ہی جس نے جھے پرایی بات کہددی، جو میں نے نہ کہی ،تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تیار کرلے، اور جس جو میں نے نہ کہی ،تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں تیار کرلے، اور جس نے میری بعض احادیث یاد کر رکھی ہوں، وہ ان کو بیان

<sup>(</sup>۳۱۰) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ۳۵ (انظر: ۲۲۵۳۸)

<sup>(</sup>٣١١) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٠٠٤ (انظر: ١١٤٢٤)

<sup>(</sup>٣١٢) تـخـريـج: اسناده ضعيف، يحيى بن ميمون الحضرمى لم يسمعه من ابى موسى الغافقى، بينهما وداعة البغافقى وهو مجهول أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩/ ٢٥٧، والبزار: ٢١٦، والحاكم: ١/ ١١٣ (انظر: ١٨٩٤)

#### Con M علم کے ابواب 279 المُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فَلْيُحَدِّنْهُ مِن (مسند أحمد: ١٩١٥٤) (٣١٣) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْن كَعْب بْن مَالِكِ فَىالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَبُوْقَتَادَةَ وَعَلَيْهُ وَنَحْنُ نَفُوْلُ: قَبَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كَنَذَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ كَذَا، فَفَالَ: شَاهَتِ الْمُ جُهِوهُ، أَتَهْرُونَ مَا تَقُولُونَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَالَمْ أَفًا فَالْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )) (مسند

أحمد: ٢٣٠١٦)

لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ) (مسند أحمد: ٦٣٠٩) آك مين ايك هم تياركيا جاتا ہے-''

محمد بن کعب کہتے ہیں: سیدنا ابوقیادہ زمانٹنڈ ہمارے پاس تشریف لائے، جبکہ ہم احادیث بیان کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: رسول الله مِسْتَعَدَيْنَ فِي فِي مايا، رسول الله مِسْتَعَيَّاتِي فَي فرمايا، انھوں نے یہ و کی کر کہا: فتیح ہو جا کیں یہ چہرے، کیاتم اپن کہی ہوئی إن باتوں كو حانتے بھى مو؟ ميں نے رسول الله مشاكليا كو فرماتے ہوئے ساتھا:''جس نے مجھ پرائیں بات کہددی، جو

(٣١٤)۔عَبن ابْسن عُسمَسرَ ﴿ فَكُلَّ أَنَّ رَسُسوْلَ ﴿ سِيدنا عبداللَّه بنعمر اللَّهُ عَلَيْهَا ہِے مروی ہے كه رسول اللّه طَنْفِيَا لَيْ الله على قَالَ: ((إِنَّ الَّذِي يَكُذِبُ عَلَىَّ يُبنِّي ﴿ فَ فَرِمَايا: "بَيْكَ جَوْحُصْ مِحَ يُرجَعوث بولتا ب، اس كے ليے

میں نے نہیں کہی،تو وہ اینا ٹھکا نہ آگ سے تیار کر لیے۔''

فواند: .....نى كريم من الله الله يرجعوك بولنے كامفهوم يه ب كه آپ من الله الله كامرف إي قول يافعل كومنسوب كرويا جائے، جوآب مشكر في الله عن كها يا كيا نه مو۔ ان لوگوں كا نظريه باطل ہے جو يه كہتے ہيں كه وہ لوگ تو لوگوں كو الله تعالیٰ کی اطاعت میں ترغیب دلانے اور اس کی نافر مانی سے بیانے کے لیے جھوٹی احادیث گھڑتے ہیں، جیسا کہ ابو عصمہ نوح بن الی مریم نے ''عن عکرمہ عن ابن عباس'' کے طریق سے قرآن مجید کی ہرسورت کی فضیلت میں احادیث گھڑ نا شروع کیں، جب اس ہے اِن احادیث کی حقیقت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا: جب میں نے دیکھا کہ لوگ ابو حنیفہ کی فقہ اور ابواسحاق کے مغازی میں مشغول ہو کر قرآن مجید سے اعراض کررہے ہیں تو میں نے سیسلسلہ شروع کردیا، تا کہوہ قر آن مجید کی طرف لوٹ آئیں۔

حافظ ابن حجر نے کہا: آپ مشیر ایک کے فرمان' مجھ پر جھوٹ نہ بولو' میں ہر جھوٹے کے حق میں عام حکم ہے اور بیہ جھوٹ کی ہرقتم کوشامل ہے، کیونکداس کامفہوم یہ ہے کہ''جھوٹ کو میری طرف منسوب نہ کرو، یہال "عَلَیَّ" میں اس قتم کا مفہوم نہیں یا یا جاتا ، کیونکہ آب مشے علی نے اس جھوٹ سے مطلق طور پر منع کر دیا ہے۔ بعض جابل لوگوں کو دھوکہ ہوا اور انھوں نے ترغیب و تربیب کے باب میں احادیث گھڑیں اور کہا: ہم آپ النظامین کے خلاف جھوٹ نہیں بول رہے، بلکہ آپ مشکورنے کی شریعت کی تائید ونصرت کے لیے یہ کام کررہے ہیں۔ان پیچاروں کو بیمعلوم نہ ہوسکا کہ نبی کریم مشکورتیا

(٣١٣) تخريج: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة ابي محمد بن معبد (انظر: ٢٢٦٣٩) . (٢١٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه البزار: ٢١٠ (انظر: ٩٠٦٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابواب ١٠١١ ( عَدَا اللَّهُ الْمُعَالِقُ ١٠ ) ﴿ ١٤٥ ( 80 ) ﴿ ١٤٥ ( ١٥٥ ) ﴿ ١٠٤١ الواب اللَّهُ اللَّ کی طرف جھوٹ کومنسوب کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی پر جھوٹ بولا جارہا ہے، کیونکہ اس جھوٹ سے شرعی حکم ثابت کیا جار ہا ہے،اس کا تعلق واجب اور مندوب ہے ہویا حرام ادر مکروہ ہے۔اس مقام پر کرامیہ کے نظریے ہے دھو کہ نہیں ہونا چاہیے، جنھوں نے ترغیب وتر ہیب کے باب میں جھوٹی احادیث بیان کرنے کو جائز قرار دیتے ہوئے کہا: ہم لوگ تو آپ مِشْغَاتَانِ کی خاطر جموث بول رہے ہیں، نہ کہ آپ مِشْغَاتَانی کی مخالفت میں، یعنی ہمارا جموث "نَسسه " ہے، نہ کہ "عَلَيه" دراصل يددليل پيش كرنے والے عربي زبان سے جابل ہيں۔اى طرح بعض اوكوں نے مند بزار كى سيدنا عبد الله بن مسعود بناتیو سے مروی اس حدیث ہے جھوٹی احادیث بیان کرنے کے جواز کا استدلال کیا ہے: ( (مَسنُ کَـٰذَبَ عَسَلَى لِيُسْضِلَ بِهِ النَّاسَ)) ...... 'جوآدي مجھ يراس نظري سے جھوٹ بولے كدوه لوگوں كوممراه كرنا جاہے ' جوابا گزارش ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث کے موصول اور مرسل ہونے میں اختلاف ہے، امام دارقطنی اور امام حاکم نے اس کے مرسل ہونے کوراج قرآر دیا ہے۔ اور امام دارمی نے اس کو یعلی بن مرہ کی حدیث سے ضعیف سند کے ساتھ بیان کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس حدیث کوشیح تسلیم کر بھی لیا جائے تو اس میں ''لام'' علت کے لیے نہیں ہے، بلكه صرورت كے ليے ب، جيما كدالله تعالى كاس فرمان ميں ب: ﴿ فَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن افْتَرْى عَلَى اللهِ كَذِبًّا لِيُضِلَّ النَّاسَ ﴾ ..... 'اس آومى سے برا ظالم كون موسكتا ہے، جس نے الله تعالى برجموث باندها تا كه وه اوكول كو مراه كرے۔' اس آیت كامفہوم یہ ہے كہ اس كے جھوٹ كا انجام لوگوں كا محراہ كرنا ہے۔ادر (تيسرا جواب بيہ ہے كہ) اس قتم کی قید کاتعلق عموم کے بعض افراد کی شخصیص کر دینے کے ساتھ ہے، جس کا خارج میں کوئی مفہوم نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالى نے فرمایا: ﴿ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ﴾ (سورهُ آل عمران: ١٣٠) ..... 'بوحاج ماكرسودنه كَاوَـ' ﴿ وَلَا تَقُتُلُوا أَوْلَادَكُمُ مِنْ إِمْلَاقٍ ﴾ (سورة انعام: ١٥١) ..... "اورا في اولا دكوافلاس كسببقل مت کرو۔'' اب گزارش یہ ہے کہ بھوک کے ڈریسے اولا دکوتل کرنا،سود کو کئی گنا بڑھا کر کھانا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ تعالی پر جھوٹ بولنا، یہ سب قیدیں تھم کو خاص کرنے کے لیے ہیں، بلکہ معاملے میں تاکید پیدا کرنے کے کے ہیں۔ (فتح الباری: ۱/۲۶۲)

۔ خلاصۂ کلام یہ ہے کہ نبی کریم مضط ایک کی طرف صرف وہ بات منسوب کی جائے ، جس کی سند کے صحیح ہونے کا یقین باظن غالب ہو۔

#### بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِى رَفُعِ الُعِلُمِ علم كالمُفائ جانے كابيان

(٣١٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَسْنِ عَمْدِ وبْنِ سيدناعبدالله بن عمرو وَلَا تَوْ بَيان كرتے بين كدرسول الله مَ اللَّهِ الله مَ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ مِنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

(٣١٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٠٠، ومسلم: ٢٦٧٣ (انظر: ٢٥١١)

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الراب المرابع المرابع

يَ قُولُ: ((إِنَّ اللَّهَ لا يَقْبِضُ الْعِلْمَ إِنْتِزَاعًا يَ نَتَ زِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَتُرُكُ عَالمًا، إِتَّ خَذَ النَّاسُ رُوَسَاءَ جُهَّالا فَسُئِلُوا فَأَفْتُوا بِعَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُوا وَأَضَّلُوا.) (مسند أحمد: 1011)

(٣١٦) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ). قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إنَّ السَلْهَ لا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ السَّلْهَ لا يَنْزِعُ الْعِلْمَ مِنَ السَّلْهِ مِنَ السَّلْهِ مَ اللهِ عَلَيْهِ مَ إِلَّاهُ ، وَلَكِنْ يَدُهُ بُ عِاللهُ ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ مِنَ الْعَلْمَ ، وَكُلَّمَا ذَهَبَ عَالِمٌ ذَهَبَ عِللهُ مُنَ لا يَعْلَمُ ، فِيَ مَا مَعَهُ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى يَبْقَى مَنْ لا يَعْلَمُ ، فَيَشِدُ النَّاسُ رُوْسَاءَ جُهَالا فَيُسْتَفْتُوا فَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا .)) فَيُضَلُّوا وَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا .)) فَيُضِلُّوا وَيُضِلُّوا .))

(٣١٧) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ: ((مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعُ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجَهْلُ وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا -)) (مسند أحمد: ١٣١٢٦) ويَظْهَرَ الزِّنَا -)) (مسند أحمد: ٣١٨) (٣١٨) - عَنْ قَالَ: آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ عَبَّاسٍ وَ هَنْ قَالَ: آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاهَا الْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ الْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ الْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ الْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ الْمُؤْمِنُ السَّمَاءُ

اس کو لوگوں سے سلب کر لے، وہ تو علماء کو فوت کر کے علم کو افغائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو زندہ نہیں چھوڑ ہے گا تو لوگ جابلوں کو اپنا سر دار بنالیس گے، پس جب ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ بغیرعلم کے فتو ہے دیں گے اور اس طرح خود بھی گمراہ ہو جا کیں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔''

(دوسری سند) رسول الله مطاع نے فرمایا: "بیشک جب الله تعالیٰ لوگوں کوعلم عطا کر دیتا ہے تو وہ اس کولوگوں سے چھین نہیں لیتا، بلکہ وہ علماء کوفوت کرنا شروع کر دیتا ہے، جب ایک عالم فوت ہوتا ہے تو وہ علم بھی چلا جاتا ہے، جو اس کے پاس ہوتا ہے، یہاں تک کہ صرف وہ لوگ باتی رہ جاتے ہیں، جن کوعلم نہیں ہوتا، پس لوگ جابلوں کو اپنا سردار بنا لیتے ہیں اور پھر جب ان سے فتوی طلب کیا جاتا ہے تو وہ بغیرعلم کے فتوی دیتے ہیں اور اس طرح خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ "

سيدنا عبد الله بن عباس فلين كتب بين: آخرى تخق، جس مين مؤمن مبتلا بوتا ب، موت بدالله تعالي كفرمان ﴿يَسوُمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهُلِ﴾ مين (مُفل' سے مرادتيل كا

<sup>(</sup>٣١٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٣١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٨١، ومسلم: ٢٦٧١(انظر: ١٣٠٩٥)

<sup>(</sup>٣١٨) تـخريج: اسناده ضعيف، قابوس بن ابي ظبيان الجنبي ضعيف يكتب حديثه ولا يحتج بهـ أخرجه ابن ابي حاتم في "التفسير": ١٢٢٨ (انظر: ١٩٤٦)

الإن الراب الإن الراب الإن الراب ا

تلجمت ہے اور ﴿ آ نَاءَ اللَّيْلِ ﴾ سے مرادرات كا درميانہ حصه ہے۔ پھر انھوں نے كہا: كياتم جانتے ہوكه علم كاختم ہو جانا كيا ہے؟ وہ زمين سے اہل علم كا اٹھ جانا ہے۔ كَالْمُهُلِ ﴾ قَالَ: كَدُرُدِي الزَّيْتِ ، وفِي قَالَ مُهُلِ ﴾ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ وَقَالَ: هَلْ تَدُرُوْنَ مَا ذَهَابُ الْعِلْمِ ؟ قَالَ: هُو ذَهَابُ الْعِلْمِ ؟ قَالَ: هُو ذَهَابُ الْعِلْمِ ؟ وَالَ الْعُلَمَاءِ مِنَ الْأَرْضِ - (مسند أحمد: ١٩٤٦)

(٣١٩) - عَنْ زَيَادِ بْنِ لَبِيْدِ وَكَالِثَةٌ قَالَ: ذَكَرَ السَّبِيُّ وَلِيَّةٌ قَالَ: ذَكَرَ السَّبِيِّ وَلَيْتُ قَالَ اللَّهِ السَّبِيِّ الْمِعْلَمِ - )) قَالَ: فُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ الْمَعْلَمِ - )) قَالَ: فُلْنَا: يَارَسُولَ اللَّهِ الْمَعْلَمِ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَكُيْفَ يَهِ لَهُ أَبْنَاء نَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاء نَا أَبْنَاء هُمْ إلى وَنُعْرِئُهُ أَبْنَاء نَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاء نَا أَبْنَاء هُمْ إلى يَنْومِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: ((نَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أَمِّ يَبُومِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: ((نَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أَمِّ يَبُومِ الْقِيَامَةِ ؟ قَالَ: ((نَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أَمِّ لَيسِدِ، إنْ كُنستُ لاَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُل لِيسِدِ، إنْ كُنستُ لاَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُل لِيسِدِ، إنْ كُنستُ لاَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُل بِيسِدِ، أَنْ كُنستُ هٰذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِعَلَيْ وَنَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ لا يَنْتَفِعُونَ مِمَا يَشَىء -)) (مسند أحمد: ١٧٦١٢)

سیدنا زیاد بن لبید بنائی کہتے ہے: بی کریم مطابق آنے کی چیز کا ذکر کیا اور فرمایا: ''یاس وقت ہوگا، جب علم اٹھ جائے گا۔'' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! علم کیے فتم ہو جائے گا، جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کی اس کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر ہمارے بیٹے اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں گے اور قیامت کے دن تک بیسلمہ جاری رہے گا۔ آپ مطابق آنے نے فرمایا: ''ابن ام لبید! مجھے تیری ماں گم پائے، میرا خیال تو بیتھا کہ مدینہ میں سب سے بڑا سمجھ دار اور فقیہ آدمی تو ہے، کیا بیہ یہودی اور عیسائی تورات اور انجیل کونہیں پڑھتے ،کین صورتحال بیہ کہ یہ لوگ ان میں سے کی چیز سے متنفید نہیں ہور ہے۔'

سیدناعوف بن مالک انجی بن الله انجی بن ایک دن رسول الله منظور نے باس بیٹے ہوئے تھے، آپ منظور نے نے اس الله منظور نے نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا: '' یعلم کے اٹھ جانے کا وقت ہوگا۔'' زیاد بن لبید نامی ایک انصاری آدی نے کہا: اے الله کے رسول! کیاعلم اٹھالیا جائے گا، جبکہ ہمارے اندرالله تعالیٰ کی کرسول! کیاعلم اٹھالیا جائے گا، جبکہ ہمارے اندرالله تعالیٰ کی کتاب موجود ہے اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو اس کی تعلیم دے رہے ہیں، رسول الله منظور نے نے فرمایا: ''میں تو تھے اہل مدینہ میں سب سے زیادہ جھدار لوگوں میں سے جھتا تھا۔''

<sup>(</sup>٣١٩) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ٤٨ ٤٠ (انظر: ١٧٤٧٣)

<sup>(</sup>٣٢٠) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه الترمذي: ٢٦٥٣ (انظر: ٢٣٩٩٠)

#### الراب الراب الراب الراب الراب ( 283) ( 283) ( الراب ا

پھرآپ مشکیکم نے دو کتابوں والوں تعنی یہودیوں اور عیسائیوں کی مراہی اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب کی جو صورتحال ہے، اس کا ذکر کیا۔ جب جبیر بن نفیر کی سیدنا شداد بن اوس بطالنمو سے عید گاہ کے مقام پر ملاقات ہوئی تو انھوں نے ان کوسیدنا عوف رہائنے کی حدیث بیان کی ، انھوں نے کہا: جی عوف نے سچ کہا ہے، پھرانھوں نے کہا: اور کیاتم جانتے ہوکہ علم كا الحد جانا كيا بي مين نے كہا: جىنبيس، انھوں نے كہا: اس ے مرادعلم کے برتنوں کا اٹھ جانا ہے، اور کیا تو جانتا ہے کہ سب سے سیلے کون ساعلم اٹھایا جائے گا؟ میں نے کہا: جی نہیں، انھوں نے کہا: نماز میں خشوع، (اور اس چیز کا اتنا فقدان ہو عائے گا کہ ) ممکن ہو گا کہ تو خشوع کرنے والا کوئی محض نہ أَبْنَاءَ نَا وَيْسَاءَ نَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّكَ مِنْ أَفْقَ وِ أَهْل الْمَدِيْنَةِ -)) ثُمَّ ذَكَرَضَلالَةَ أَهْلِ الْكِتَابَيْنِ رَعِنْ دَهُمَا مَا عِنْ دَهُمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ غَزَّوَجَلَّ، فَلَقِيَ جُبَيْرُ بِنُ نُفَيْرِ شَدَّادَ بْنَ أَوْسِ ( وَ اللهُ اللهُ مَا لَهُ مَا لَكُ مُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفِ فَقَالَ: صَدَقَ عَوْفٌ، نُمَّ قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا رَفْعُ الْعِلْمِ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا أَدْرِي، قَالَ: ذَهَابُ أَوْعِيَتِهِ، قَالَ: وَهَـلْ تَـدْرِي أَيُّ الْعِلْمِ أُوَّلُ أَنْ يُرْفَعَ؟ قَالَ: قُلْتُ: لا أَدْرِي، قَالَ: الْخَشُوعُ حَتَّى لا تَكَادُ تَرْى خَاشِعًا۔ (مسند أحمد: ٢٤٤٩)

فواند: .....قرآن مجید، تفاسیر، احادیث، تشریحات اور مفتیانِ امت کے فرآدی جات، ان چیزوں کا لا تبریریوں میں موجود ہونا اور بات ہے اورلوگوں کا شرعی علم اور اس کافہم حاصل کر کے لوگوں کی اصلاح کرنا اور بات ہے۔

حضرات! شرع علم حاصل کرنا، بیدا یک فکر ہے، بیدا یک منبح ہے، اس مقصد کے لیے تگ و دو کرنے کا مطلب اپنے آپ کو پابند کرنا ہے، بار بارنیت کو درست کرنا ہے۔ نیز اس نقطے پرغور کرنا ہے کہ شرعی علم کے حصول کا مقصد کیا ہے، اگر ا بی اور امت کی اصلاح مطلوب ہوتو مبارک، لیکن اگر چے میں نمود ونمائش، ریا کاری شخصیت کونمایاں کرنے ، لوگوں کی طرف سے تعریف وصول کرنے اور دنیا حاصل کرنے کی بد بوآنے لگ گئی تو رفعتیں پہتیوں میں بدل جاتی ہیں۔اس حدیث کے آخری جھے سے معلوم ہوا کی مل بھی علم ہے، بلکہ یوں کہنا جا ہے کہ شریعت کا اصل مطلوب توعمل ہی ہے، البتہ اس مقصود کے حصول کے لیے علم ضروری ہے، جس علم کے ساتھ عمل نہ ہو، وہ اہل علم کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جاتا ہے، عمل سے مراد فرائض کی ادائیگی اور محربات سے اجتناب ہے۔

(٣٢١) عن أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِي فَعَالِينَ قَالَ: سيرنا ابو امامه بالمي فالني الله عنه وه كتب مين جمة لَمَّا كَسَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَامَ رَسُولُ الوداع كموقع يررسول الله مطاع الله على الله على الله على ال السلَّهِ عَلَيْ وَهُو يَسُومَ يَدْ مُردِف الْفَضلَ بنَ وقت آب مَشْفَاتَدَا مَا مَعْد اونث رسوار تع اورسيدنا فضل بن عَبَّاسِ عَلَى جَمَل آدَمَ فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا عَبِاس زَلُّهُ كُو يَحِيجِ بَهُايا مِوا تَهَا، اور آپ مِنْ اَيُّمْ نَ فَرَمايا:

#### الأنتي الإلكان المالي المالية المالي

''لوگو! علم حاصل کرو، قبل اس کے کہ علم سلب کر لیا جائے اور اس کواٹھالیا جائے۔'' اُدھراللہ تعالیٰ نے بیفرمان بھی نازل کر دیا تھا:''اے ایمان والو! ایسی باتیں مت پوچھو کہ اگرتم پر ظاہر كردى جائيس توتههيس نا گوار مول اور اگرتم زمانة نزول قرآن میں ان باتوں کو بوجھو کے تو تم پر ظاہر کی دی جائیں گی، سوالات گزشتہ اللہ نے معاف کر دیے اور اللہ بوی مغفرت والابوع حلم والاب " (سورهٔ مائده: ١٠١) مم آب طفط الم سے بڑے سوالات کرتے تھے، کین جب اللہ تعالی نے اپنے نی پر یہ آیت نازل فرمائی تو ہم نے سوال کرنے سے بچنا شروع کر دیا۔ (ایک دن ایک سوال کرنے کی خاطر) ہم ایک بدو کے پاس گئے اور بیکام کروانے کے لیے اے ایک حیادر دی، اس نے اس سے پگڑی باندھی اور جا در کا کنارہ دائیں ابرو کی طرف سے نکا ہوا نظر آرہا ہے، پھر ہم نے اس سے کہا: تو آب مشار الله عالك سوال كر، إس اس في سوال كرت موع كها: اے اللہ كے نبى اہم سے علم كيے اٹھايا جائے گا، جبكه ہمارے اندر قرآن مجید موجود ہے اور ہم نے اس کی تعلیم حاصل کی ہے اورایٰ عورتوں، بچوں اور خادموں کواس کی تعلیم دی ہے؟ بی كريم الطينيكيز نے اپنا سراٹھايا اور غصے كى وجہ سے آب مطابق مين کے چرے پرسرخی نظر آ رہی تھی ، اور آپ مشخ مین آنے فر مایا: ''او فلال! تجھے تیری مال م یائے، یہ یہودی اور عیسائی ہیں، ان کے اندر ان کی کتابیں موجود ہیں،لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے انبیاء جو کچھ لائے ہیں، یہ اس کی ایک شق پر بھی عمل پیرا نہیں ہیں، خبر دار! علم کا اٹھ جانا یہ ہے کہ حاملین علم اٹھ جائیں گے۔'' آپ من اللہ اللہ نے یہ بات تین دفعہ ارشاد فر مائی۔

النَّياسُ! خُدُوا مِنَ الْعِلْمِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الْعِلْمُ -)) وَقَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ -)) وَقَدْ كَانَ أَنْ زَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوءُ كُمْ، وَإِنْ تَسْالُوا عَنْهَا حِيْنَ يُنْزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَلَكُمْ ، عَفَااللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ قَالَ: فَكُنَّا نَذْكُرُهَا كَثِيْرًا مِنْ مَسْأَلَتِهِ وَاتَّقَيْنَا ذَاكَ حِيْنَ أَنَزَلَ اللَّهُ عَلَى نَبِيهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَأَتَيْنَا أَعْرَابِيًّا فَرَشَوْنَاهُ بِرِدَاءٍ ، قَالَ: فَاعْتَمَّ بهِ حَتَّى رَأَيْتُ حَاشِيَةَ الْبُرْدِ خَارِجَةً مِنْ حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ، قَالَ: ثُمَّ قُلْنَا لَهُ: سَل النَّبِيِّ عِنْهُ ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! كَيْفَ يُرْفَعُ الْعِلْمُ مِنَّا وَبَيْنَ أَظْهُرِنَا الْمَصَاحِفُ وَقَدْ تَعَلَّمْنَا مَا فِيْهَا وَعَلَّمْنَا هَا نِسَاءَ نَا وَذَرَارِيَّا نَا وَخَدَمَنَا؟ قَالَ: فَرَفَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهَ أَسُهُ وَقَدْ عَلَتْ وَجْهَهُ حُمْرَةٌ مِنَ الْغَضَب، قَالَ: فَقَالَ: ((أَيْ تُكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَهٰ ذِهِ الْيَهُ وَدُ وَالنَّصَارَى بَيْنَ أَظْهُرِهُمُ الْمَصَاحِفُ لَمْ يُصْبِحُواْ يَتَعَلَّقُوا بِحَرْفٍ مِمَّا جَاءَ تُهُمْ بِهِ أَنْبِيَاءُ هُمْ، أَلَا وَإِنَّ مِنْ ذَهَابِ الْعِلْمِ أَنْ يَذْهَبَ حَمَلَتُهُ ـ)) ثَلاثَ مِرَار ـ (مسند أحمد: ٢٢٦٤٦)

فواند: سیم شرع کا فقدان، اگر چه محدثین اورسلف صالحین نے بھی اپنے ادوارکوان احادیث کا مصداق بنائے رکھا، لیکن جس دور سے جاراتعلق ہے، ہم صرف اس کو دیکھ کراپنے اندرفکر پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم جس زمانے سے گزرر ہے کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

ابراب ١٠١٤ ( عَيْدَ الْمُؤْرِثِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ہیں، اس میں شرعی علوم کا بڑا فقدان ہے، محقق اور مفکر اہل علم تیزی ہے دنیائے فانی ہے کوچ کر رہے ہیں، عجیب انداز میں اسلامی فقاہت کوعوام الناس کے سامنے پیش کیا جارہا ہے، جن مساجد و مدارس نے راسخ العلم افراد کو تیار کرنا تھا، ان کے متحرجین کاعلم شرعی اور فقهٔ اسلامی کے ساتھ سرسری ساتعلق ہوتا ہے۔ جن وکیل، پروفیسر اور سکالرحضرات کوشرعی مسائل وریافت کرنے کیلے منتخب کیا جاتا ہے، وہ سرے سے عربی زبان سے ہی ناواقف ہوتے ہیں، رہا مسلد کہ شرعی علوم کے ساتھ ان کا کتنا اور کیا تعلق ہوتا ہے،اس مجو بے کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دورِ حاضر میں پاکستان میں ایم فل اور پی ایج ڈی یر وگرامزعروج پر ہیں، اگر چہ بیربری ڈگریوں کے نام ہیں، کین میں اینے ذاتی مشاہدے اور تجربے کی روشی میں اور الله تعالی کو گواہ بنا کر بات کررہا ہوں کہ شعبہ علوم اسلامید کی ان ڈگریوں کا قرآن وحدیث کے علم اور فقد اسلامی کے حصول کے ساتھ و فی تعلق نہیں ہے، لہذا بند و غریب کسی کے ڈاکٹر آف فلا منی ہونے سے کسی صورت میں متاثر نہیں ہوگا۔ اسلامیات ادر عربی ے متعلقہ ایم فل اور بی ایج ڈی کی جس مخلوط کلاس میں بے پردگ کی بدترین صور تحال ہو، جبکہ بے پردہ اڑ کیوں کی صور تحال کی دہن ہے کم نہ ہو، دونوں جنسوں کی نگامیں محفوظ نہ ہوں، نماز جیسے سب سے عظیم اسلامی شعار کیلئے وقفہ ہی نہ کیا جاتا ہے اوراس پرمتنزاد بیکہ جہال نماز کوترک کر دینا عار نہ سمجھا جاتا ہے، ایک مثال پراکتفا کرتا ہوں کہ ایک دن ایک یونیورٹی کی ایم فل اسلامیات کی کلاس کے بیس طلبہ میں ہے اٹھارہ افراد نے نمازعصر ترک کر دی تھی ، ایک دن ایک نو جوان لڑکی ڈائیس پر آ کر اسلام سے متعلقہ اپنی اسائمنٹ پیش کر رہی تھی ، آ ہتہ آ ہتہ اس کا دویٹہ سر سے اتر گیا ، جب اس نے دویٹہ سیدھا کرنے ک لیے بازواٹھایا تواس کے سینے کی بے بردگی ہونے لگی،جبکہ سارے'' حاملینِ علم''اس کو یوں تک رہے تھے، جیسے عقریب ان سے اس کی شکل پر انٹرو یولیا جانے والا ہو۔ (العیاذ باللہ)، جہاں دوسر الرکوں کے سامنے قرآن و حدیث کے علوم سے مزین اورشریعت کے پابند فرد کو''مولوی صاحب'' کہہ کراس کے علم وعمل اورشکل وصورت کے ساتھ استہزاء کیا جاتا ہو، جس ماحول میں بڑی داڑھی والوں کوقندامت پرست اور بے پردہ لڑ کیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہ کرنے والے کو دورِ جدید کے تقاضوں سے ہم آ منگی نہ کرنے والا سمجھ کر قابل ندمت سمجھا جاتا ہو، کسی امام سے دریافت کر کے بتا کیں کہ کیا شربیت اسلامیہ ایسے 'علمی'' ماحول میں پلنے والے کومفتی تسلیم کر عمق ہے؟ کیا پہلوگ اس اہل ہوں گے کہ امت اسلامیہ ک قیاد ت کرسکیس، کیکن ایسے لوگوں کو کچکدار اور مصلحت پسند قرار دے کران کی آراء کو حتمی طور پرتسلیم کرلیا جاتا ہے، ذہن نشین کر لیں کہ جن حفائق کی بنا پر میں نے بیگز ارشات پیش کی ہیں،ان کو یہاں بیان کردینا میرےبس کی بات نہیں ہے۔ حضرات قرآن مجیداوراسلام کوا چھے انداز میں پیش کرنا اور بات ہے اور قرآن و حدیث کاعلم ونہم حاصل کر کے ان برعمل کرنا اور بات ہے۔ بہرحال شرعی علم کا شدید فقدان ہے، لوگوں نے اسلام کی اصطلاح میں جاہلوں سے مسائل دریافت کرنا شروع کر دیئے ہیں، جس کا نتیجہ گراہی کے علادہ کچھنہیں ہے ۔ اسلامی علوم کے حقیقی خادم اسلامی مدارس ہیں، اِن مدارس کے منتظمین اور اساتذہ ہے گزارش ہے کہ وہ سلف صالحین کی روایات کو برقر ارر کھتے ہوئے اور دنیا داری

ے اجتناب کر کے اپنے طلبہ کوعلم شرقی سے مزین کریں اور ان میں خدمت ِ اسلام کا جذبہ اجا گر کریں۔

#### الراب وسند كونا المالي المالي

# كِتَابُ الْإِعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَابُوابِ كَتَابُ وسنت كوتها منه كابواب

# بَابٌ فِی اُلاغتِصَامِ بِكِتَابِ اللّهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ عَزَّوَجَلَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَى كَتَابِ كَسَاتُهُ مَضْبُوطَى سے جم جانے كابيان

يزيد بن حيان تيمي كهتم بين: مين، حصين بن سبره اور عمر بن ملم،سیدنا زید بن ارقم زائن کے پاس کئے، جب ہم ان کے یاس بیٹھ گئے تو حصین نے کہا: اے زیدا تم نے بہت زیادہ خیر يائي ہے، رسول الله مطاق تين كو ديكھا ہے، آب مطاق كي كى احادیث نی بیں، آپ مطاع الے استھ جہاد کیا ہے، آپ مُصْلِيَةً كِساتِه نمازي رِدهي بي، زيد ابس تم نے بہت زيادہ خریائی ہے، زیداتم نے جواحادیث رسول الله مطاق الله سے ت ہیں، وہ ہمیں بھی بیان کرو، انھوں نے کہا: اے بھتیے! میری عمر بوی ہوگئ ہے، آپ مشکرین کی صحبت کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے ادر رسول الله ملتَ عَلَيْهِمْ كى جو احاديث ياد كى تھيں، ان ميں ہے بعضوں کو بھول بھی گیا ہوں ، اس لیے میں تم کو جو کچھ بیان کر دوں، اس کو قبول کرلوا در جونه کرسکوں، اس کی مجھے تکلیف نه دو۔ پھر انھوں نے کہا: رسول الله منت علی غدر خم، جو مکه اور مدید کے درمیان ہے، کے مقام پر خطاب کرنے کے لیے

(٣٢٢) - عَنْ يَرِيْدَ بِن حَيَّانَ التَّيْمِي قَالَ: إنْطَلَقْتُ أَنَا وَحُصَيْنُ بِنُ سَبْرَةَ وَعُمَرُ بِنُ مُسْلِم إلَى زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ ( ﴿ السَّلِيمُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: لقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا، رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وسَمِعْتَ حَدِيثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ مَعَهُ، لقَدْ رَأَيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيرًا، حَدِثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُول اللهِ عِيّا! فَهَالَ: يَا ابْنَ أَخِي! وَاللَّهِ! لِقَدْ كَبُرَتْ سِبَيْنِ وَقَدُمَ عَهْدِي وَنَسِيتُ بَعْضَ الَّذِي كُنْتُ أَعِيْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله فَاقْبَلُوا وَمَا لا فَلا تُكَلِّفُونِيْهِ، ثُمَّ قَالَ: قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَيْ يَوْمًا خَطِيْبًا فِينَا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا، يَعْنِي بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَدِيْنَةِ، فَحَمِدَ

<sup>(</sup>٣٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٠٨ (انظر: ١٩٢٦٥)

#### ر المنظم المنظم

کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور وعظ ونفیحت كي اور پهرييهي فرمايا: "أَمَّا بَعْدُ! خبر دار! اے لوگو! ميں ايك بشرئ موں، قریب ہے کہ میرے رت کا قاصد میرے یاس آ حائے اور میں اس کی بات قبول کرلوں، بات یہ ہے کہ میں تم میں دوبیش قیت اورنفیس چنزیں جھوڑ کر جا رہا ہوں،ان میں سے ایک الله تعالیٰ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت اور نور ہے، پس الله تعالیٰ کی کتاب کو پکڑلواور اس کے ساتھ جیٹ حاؤ۔'' پس آپ مشے آنے نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پر آمادہ کیا اور اس کے بارے میں ترغیب دلائی ، اور پھر فر مایا: '' دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں تم کواینے اہل بیت کے بارے میں الله تعالیٰ کو یاد دلاتا ہوں، میں تم کو اینے اہل بیت کے معاملے میں اللہ تعالی ماد کرواتا ہوں، میں تم کوایے اہل بیت کے حق میں الله تعالی کی یادولاتا موں۔" حصین نے کہا: اے زید! آپ مستعظمین ك الل بيت كون بين؟ كيا آپ مطاع الله كى يويال آپ ك اہل بیت میں سے نہیں ہی؟ انھوں نے کہا: جینک آپ مسلے آنیا کی میویاں آپ مشکور کے اہل بیت میں سے ہیں، کیکن آپ کہا: وہ کون لوگ ہں؟ انھوں نے کہا: وہ آل علی، آل جعفراور آل عباس بير-اس في كها: كيا إن سب يرصدقه حرام هي؟

اللُّهَ تَعَالَى وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ! أَلَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّمَا أَنَّا بَشَرٌ، يُوشِكُ أَنْ يَانِينِي رَسُولُ رَبِّي عَزَّوَجَلَّ فَأَجِيْبَ، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ ثَـقَـلَيْنِ ، أُوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ، فِيهِ الْهُــٰذَى وَالنُّوْرُ، فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتَمْسِيكُوا بِهِ-)) فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّـبَ فِيْهِ، قَالَ: ((وَأَهْلُ بَيْتِيْ، أُذَكِّرُكُمُ السُّلَهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي، أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ نَيْتِي، أُذَكِرُكُمُ اللهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي -)) فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ: وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ؟ أَلَيْسَ نِسَاءُ هُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ؟ قَالَ: إِنَّ نِسَاءَ هُ مِنْ أَهْل بَيْتِهِ وَلَكِنَّ أَهْلَ بَيْتِهِ مَنْ حُرمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ، قَالَ: وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ: آلُ عَلِيٌّ وَ آلُ جَعَفَرِ وَآلُ عَبَّاسِ، قَالَ: أَكُلُّ هُوُلاءِ حُرِمَ احصَّدَقَة؟ قَالَ: نَعَمْ (مسند أحمد: (19879

فواند: ..... "فَقَل " كے معانی بیش قیمت نفیس چیز اور سامان کے ہیں، قرآن مجید اور اہل بیت کی شان وعظمت یا اس نفیحت کے مطابق کیے جانے والے عمل کے بھاری ہونے کی وجہ ہے ان دو چیز وں کو "فَقَلَیْن "کہا گیا ہے۔
امہات المؤمنین اس اعتبار ہے تو نبی کریم مظیمین کی آل ہیں کہ وہ آپ ملی ایک ساتھ رہتی ہیں، آپ ملی آئی آئی ان کے فیل ہیں، آپ ملی آئی بین کے بعد ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، نیز ان کے احترام واکرام اور حقوق کے تقاضوں کو پورا کرنے کا خاص تھم دیا گیا ہے، لیکن بیاس آل میں داخل نہیں ہیں، جن برصد قد حرام ہے۔

انھوں نے کہا: جی ہاں۔

#### المن المنظمة المنظمة

(٣٢٣) ـ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ نِ الْحُذْرِي ﴿ وَالْحُذُرِي الْحُذُرِي الْحَالِثُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((إِنِّي تَارِكٌ فِيْكُمُ الشَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخِرِ، كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِيْ أَهْلُ بَيْتِيْ وَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ)) (مسند أحمد:١١١٢) (٣٢٤) عَنْ عَلِيٍّ وَكَالِيَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُولُ: ((أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنَّ أُمَّتَكَ مُخْتَلِفَةٌ بَعْدَكَ ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: فَأَيْنَ الْمَخْرَجُ يَا جِبْرِيْلُ! قَالَ: فَقَالَ: كِتَابُ اللهِ تَعَالَى، بهِ يَقْصِمُ اللَّهُ كُلَّ جَبَّارٍ ، مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ نَجَا، وَمَنْ تَرَكَهُ هَلَكَ مَرَّتَيْنِ، قَوْلُهُ فَصْلٌ وَلَيْسَ بِالْهَـزْل، لا تَسخْتَلِـقُهُ الْأَلْسُنُ وَلا تَفْنَى أَعَاجِيبُهُ، فِيهِ نَبَأُ مَا كَانَ قَبْلَكُمْ وَفَصلُ مَا بَيْنَكُم وَخَبْرُ مَا هُوَ كَائِنٌ بَعْدَكُمْ.)) (مسند أحمد: ٧٠٤)

(٥ ٢٣) - عَنْ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ وَ اللهِ قَالَ: نَزَلَ الْقُرْآنُ وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيُ السُّنَنَ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّبِعُوْنَا فَوَاللهِ! إِنْ لَمْ تَفْعَلُوْا

سیدنا ابوسعید خدری زخانشو سے مروی ہے کہ رسول الله مشکر الله نے فرمایا: ''میںتم میں دوبیش قیت چیزیں چھوڑ کر جارہا ہوں، ان میں سے ایک دوسری سے بوی ہے، الله تعالیٰ کی کتاب ایک ری ہے، جس کوآسان سے زمین کی طرف لٹکایا گیا ہے اور میری نسل میرے اہل بیت ہیں اور یہ دونوں چیزیں جدانہیں ہوں گی: یہاں تک کہ دونوں میرے حوض پر آ جائیں گی۔'' "جرائيل عَالِينًا ميرے ياس آئے اور كہا: اے محمد! آپ كى امت آپ کے بعد اختلاف کرنے والی ہے، میں نے کہا: اے جریل! اس نے نکلنے کی راہ کیا ہوگی؟ اس نے کہا: الله تعالیٰ کی كتاب ہے، الله تعالیٰ اس كے ذريعے ہرسركش كوتباہ كرے گا، جس نے اس کو تھام لیا وہ نجات یا گیا، جس نے اس کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہوگیا، یہ بات دو دفعہ کہی، اس کی بات صحیح اور قطعی ہے اور نداق نہیں ہے، اس کوزبا نیں نہیں گھرسکتیں، اس کے عجائب ختم نہیں ہو سکتے ، اس میں تمہارے اندر (کے نزاعات کا) فیملہ ہے اور جو کچھتمہارے بعد ہونے والا ہے، اس کی اس میں خبریں ہیں۔''

سیدنا عمران بن حصین و بالنیو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: قرآن مجید نازل ہوا اوررسول الله ملط کیا ہے مختلف طریقے جاری کیے، پھر انھوں نے کہا: پس تم ہم صحابہ کی پیروی کرو، الله کی قسم

<sup>(</sup>٣٢٣) تخريج: حديث صحيح بشواهده دون قوله: "فانهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض" وهذا اسناد ضعيف، عطيه بن سعد العوفى ضعيف أخرجه ابن ابى شيبة: ١٠ / ٥٠٦، وابو يعلى: ١٠٢٧ (انظر: ١١١٠٤) ( (٣٢٤) تخريج: استاده ضعيف لضعف الحارث بن عبد الله الاعور، ثم هو منقطع، لانه لا تعرف لمحمد بن اسحاق رواية عن محمد بن كعب القرظى، بل هو يروى فى "السيرة" عنه بواسطة أخرجه الترمذى: ٢٠١٥ (انظر: ٤٠٤)

<sup>(</sup>٣٢٥) تـخـريج: اسناده ضعيف، مؤمل بن اسماعيل سيىء الحفظ، وعلى بن زيد بن جدعان ضعيف، والحسن البصري لم يسمع من عمران (انظر: ١٩٩٨)

# ر المستن المنظم المنظم

ف ان مجیدی منازل اور آپ مشاقی کا مقصود میہ ہے کہ صحابہ کرام دی اُنتیج قرآن مجیدی منازل اور آپ مشاقی کی منازل اور آپ مشاقی کی منازل اور آپ مشاقی کی منازل اور آپ مشاقی کے منازل اور اِن کا مشاہدہ کرنے والے تھے، اس لیے اس سلسلے میں ان کی پیروی کرنا ضروری ہے۔

لَهُ وَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(٣٢٦) عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللّهِ وَ قَالَ قَالَ اللّهِ عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللّهِ وَ اللّهِ قَالَ الْمَامَهُ فَقَالَ: (( هٰذَا سَبِيْلُ اللّهِ عَزَّوجَلَ - )) وَ حَطَيْنِ عَنْ شِمَالِهِ ، وَ حَطَيْنِ عَنْ شِمَالِهِ ، قَالَ: (( هٰذِهِ سَبِيْلُ الشَّيْطَان - )) ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الْخَطِ الْآوسطِ ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْآيَة : يَدَهُ فِي الْخَطِ الْآوسطِ ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْآيَة : هُواً اللّهَ عُوا السُّبُلُ فَتَقَرَّق بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ، ذٰلِكُمْ وَصَالًا مُعْ اللّهُ السَّيْلِةِ ، ذٰلِكُمْ وَصَالًا اللّهُ اللّهَ اللهُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(٣٢٧) عسن أَسِى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ عَنْ رَسُوْلِ النَّهِ اللهُ قَالَ: ((لَنْ يَزَالَ عَلَى هَٰذَا الْأَمْرِ عِصَابَةٌ عَلَى الْحَقِ لا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتْى يَسَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ عَزَّوَجَلَّ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ.) (مسند أحمد: ٨٤٦٥)

فواند: .....ان احادیث میں بیرتغیب دلائی گئی ہے کہ لوگ قرآن مجید کی پیروی کریں اورآپ سینے آنے کی آل کے حقوق ادا کریں اور ان کے صالح طرز حیات اور ان کے اہل علم کی مسنون سیرت کی پیروی کریں۔ بَابٌ فِی الْاِنْحَتِصَامِ بِسُنَتِهِ ﷺ وَ الْاِهْتِدَاءِ بِهَدُیهِ

ہوں گے۔''

نبی کریم طلط الله کی سنت کو تھا منے اور آپ طلط کی آیا کی سیرت سے رہنمائی طلب کرنے کا بیان (۳۲۸) ۔ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الرحمٰن بن عمروسلمی اور حجر بن حجر کلائی کہتے ہے: ہم سیدنا

<sup>(</sup>٣٢٦) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه ابن ماجه: ١١ (انظر: ١٥٢٧٧)

<sup>(</sup>٣٢٧) تخريج: اسناده قوى ـ أخرجه ابن حبان: ٦٨٣٥ ، والبزار: ٣٣٢٠(انظر: ٨٤٨٤) ـ

<sup>(</sup>۳۲۸) تخریج تحدیث صحیحی أخر جه ابو داود: ۲۰۷، و این ماجه: ٤٤ (انظر: ٥٤ ١٧١) تخریج تحدیث صحیحی أخر جه ابو داود: ۵۲ ۲۰۱)

#### الراب وسنت كوقائد كالراب الراب الرا

عرباض بن ساریہ زائنڈ کے باس گئے، یہ ان لوگوں میں سے تھے، جن کے بارے میں بیآیت نازل ہوئی تھی:'' ہاں ان پر بھی کوئی حرج نہیں جوآپ کے پاس آتے ہیں کہ آپ انہیں مواری مہیا کر دیں تو آپ جواب دیتے ہیں کہ میں تو تمہاری سواری کے لیے کچھ بھی نہیں یا تا۔" (سورہ توبہ: ۹۲) ہم نے ان کوسلام کیا اور کہا: ہم آپ کی زیارت اور تماری داری کرنے كے ليے اور آپ سے علمی استفادہ كرنے كے ليے آئے ہيں، سيدنا عرياض وظافف نے كہا: رسول الله الشيارية نے ايك دن ہمیں نمازِ فجریرُ هائی، پھرہم پرمتوجہ ہوئے اورہمیں اتنا مؤثر و بلغ وعظ کیا که آنگھیں بہہ بڑس اور دل ڈر گئے، ایک کہنے والے نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیتو الوداعی وعظ ونصیحت لگتی ہے، پس آپ ہمیں کون سی نصیحت کریں گے؟ آپ مشاعیات نے فرمایا: ''میں تم کو اللہ کے ڈراور (امراء کی باتیں) سننے اور ان کی اطاعت کرنے کی نفیحت کرتا ہوں ،اگر چہوہ حبثی ہو، پس بیشکتم میں سے جوآ دمی میرے بعد زندہ رہے گا،وہ بہت زیادہ اختلاف دیکھے گا، پستم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کولازم پکڑو، اِس پر کابند رہواور بختی کے ساتھ اس بر قائم رہو اور نے نے امور سے بچو، کیونکہ ہرنی چیز بدعت ہےاور ہر بدعت گمراہی ہے۔''

(دوسری سند) اس طرح کی روایت ہے، البته اس میں ہے: ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! یہ تو الوداعی وعظ ونصیحت ہے، پس آب ہمیں کیا تھیجت کریں گے؟ آپ مشفِقَاتِ نے فرمایا: " وتحقیق میں تم کو ایسی روشن شریعت پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے، اب اس سے وہی گمراہ ہو

عَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ عَمْرِو السُّلَمِيُّ وَحُجْرُبْنُ حُجْرِ الْكَلاعِيُّ قَالَ: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ ( وَعَلَيْمٌ) وَهُــوَ مِــمَّنْ نَزَلَ فِيْهِ: ﴿وَلَا عَلَى الَّذِيْنَ إِذَا مَا أَتُوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ فَسَلَّمْنَا وَقُلْنَا: أَتَيْسَنَاكَ زَاثِرِيْنَ وَعَائِدِيْنَ وَمُقْتَبِسِيْنَ، فَقَالَ عِرْبَاضٌ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ الصُّبْحَ ذَاتَ يَوْم، ثُمَّ أَقَبْلَ عَلَيْنَا فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُوْنُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْفُلُوبُ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَأَنَّ هٰ ذِهِ مَوْعِظَةُ مُوَدِّع، فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ فَفَالَ: ((أُوْصِيْكُم بَتَقُوَى اللهِ وَالسَّمْع وَالسَّطَّاعَةِ وَإِنْ كَانَ حَبَشِيًّا، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنِّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْ دِينِينَ ، فَتَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلالَةٌ ـ)) (مسند أحمد: ١٧٢٧٥)

(٣٢٩) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ بِنَحْوِهِ). وفِيْـهِ قُـلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ هٰذِهِ لَمَوْعِظَةُ مُوَدِّع فَمَاذَا تَعْهَدُ إِلَيْنَا، قَالَ: ((قَدْ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيْغُ عَنْهَا بَعْدِيْ إِلَّا هَالِكٌ وَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ (فَذَكَرَ

<sup>(</sup>٣٢٩) تـخريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده ـ أخرجه ابن ماجه: ٤٦ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ۱۷۱۶۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الواب المنظم ال

گا، جو ہلاک ہونے والا ہوگا، اور جوتم میں سے زندہ رہے گا،
(سابقہ صدیث کی طرح روایت کو بیان کیا)، پستم میری جس
سنت کو پہچاہتے ہو گے، اس کو لازم پکڑنا، (اور اس میں بیجی
ہے:) پستم اس پر تخق سے قائم رہنا، پس مؤمن تو اس نکیل
شدہ اونٹ کی طرح ہوتا ہے کہ جس کو جدھر کھینچا جاتا ہے، وہ
اُدھر ہی پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔''

نَحْوَ مَا تَقَدَّمَ وَفِيْهِ) فَعَلَيْكُمْ بِمَا عَرَفْتُمْ مِنْ شَخْوَ مَا تَقَدَّمَ وَفِيْهِ أَيْضًا) عَضُوا عَلَيْهَا سُنَّتِسَى، (وَفِيْهِ أَيْضًا) عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّواجِذِ فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْأَنِفِ جَنْشُمَا الْفَوْدِد: حَنْشُمَا الْفَوْيَدَ الْفَادَ-)) (مسند أحمد: حَنْشُمَا الْفَيْدَ الْفَادَ-)) (مسند أحمد: 1۷۲۷۲)

فواند: سنبی کریم مینی آن کی سنت کی پیروی کرنے کا معاملہ تو واضح ہے، کیونکہ آپ مینی آن کی معیار تن اور نمونہ اتباع ہے، آپ مینی آن کی ارشادات بنفس نفیس جت ہیں، لیکن بعض لوگوں نے ان احادیث کی روشنی میں خلفائے رائدین کی سنت کو مستقل طور پر جست شری قرار دیا ہے، ان لوگوں کی بیرائے درست نہیں ہے، وجو ہات درج ذیل ہیں:

(۱) نبی کریم مینی آن گر میم مینی آن کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت ایک ہی چیز کا نام ہے، اس سے مراد سنت نبوی ہی ہے، چونکہ خلفائے راشدین کی خلافت کا مقصد ہی کتاب وسنت کا نفاذ ہے، اس لیے آپ مینی آنے آپ مینی آنے نے اپنے ساتھ ان کا ذکر بھی کیا آپ لوگ خور نہیں کرتے کہ آپ مینی آن آن نواز ہے، ان لیے آپ مینی آن آپ لوگ خور نہیں کرتے کہ آپ مینی آن آپ کوگ خور نہیں کرتے کہ آپ مینی آن آپ کوگ خور نہیں کرتے کہ آپ مینی آن آپ کوگ خور نہیں کرتے کہ آپ مینی آن آپ کوگ خور نہیں کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت الگ ہے مراد کی جائی کہ ہما تا۔ (۲) عملی طور پرکوئی فرقہ یا محف خلفائے راشدین کی سنت الگ مینی انسان خود مقلدین کے ہماں ایک مثالی موجود ہیں کہ انصوں نے اپنے اماموں کی آراء اور فقاوی کی خطفائے راشدین کی آراء پر ترجیح دی۔ (۳) نہ صرف نہ کورہ بالا احادیث میں، بلکہ قرآن وحدیث کی کئی نصوص میں کو خلفائے راشدین کی آراء پر ترجیح دی۔ (۳) نہ صرف نہ کورہ بالا احادیث میں، بلکہ قرآن وحدیث کی کئی نصوص میں امراء و خلفاء کی اطاعت کا تکم دیا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ درج ذیل قوانین بھی آپ مین کئی آن اعلی متعارف کروائے ہیں:

(صحیح بخاری: ۲۱٤۲)

سیدناعلی نی نی نی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے آئے نے فرمایا: ((الاطاعة فِیْ الْمَعْصِيَةِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِیْ الْمَعْرُوفِ مِن کی الطاعت کی السَّمِعْرُوفِ مِن کی الطاعت کی السَّمَعْرُوفِ مِن کا سَبِ سَے بِوَامَعْ مَرَوْدُ الطاعت کی السَّمَ مِن الطاعت کی دوشت میں لکھی جانے والی اودو اسلامی کتاب و سَبِ سَے بِوَامَعْ مَرُودُ اللهِ مَنْ مَرْدُدُ اللهِ مَنْ مَرْدُدُ اللهِ اللهِي

ر المنظم حائے گی۔' (صحیح بیجاری: ۷۲۵۷، صحیح مسلم: ۱۸٤۰) لهذا خلفائے راشدین اور امراء کی وہ ہدایات واجب الابتاع ہوں گی ، جوقر آن و حدیث کے مخالف نہیں ہوں گی۔ (۴)سب خلفائے راشدین نے قرآن وسنت کا یا بندر بنے کا اقرار کیا اور زیادہ تر بیاعلان بھی کرتے تھے کہ فلاں فلاں مسئلے پراگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو وہ پیش کرے۔ (۵) خلفائے راشدین کی چندایک مثالیں، جن سے ندکورہ بالا گزارشات کی تائید ہوتی ہے۔ سیدنا ابو بکر فِنْ لَمْ يَ جب منكرينِ زكوة سے قال كرنا جاہا تو سيدناعمر فِنْ لِنَيْ نے أن سے خوب مناقشه كيا اور كہا كه ان لوگوں سے قال کرنا درست نہیں، بالآخر خلیفہ اول کے دلائل غالب آ گئے اور سیدنا عمر فراٹنٹو نے ان کی رائے کے برحق ہونے کوتسلیم کر لیا۔ سیدنا ابو بکر خاتیئے نے دو دفعہ چوری کرنے والے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے اورایک ٹا تگ، تا کہ ایک ہاتھ سالم رہ سکے، لیکن جب ان ہے کہا گیا کہ اس موقع پر اس کے دونوں ہاتھ کا ٹنا سنت ہیں، تو خلیفہ اول نے اپنے فیصلے سے رجوع کر لیا اور سنت کو ترجیح دی۔ سیدنا عمر اور سیدنا عثان زبات جا تمتع سے منع کرتے تھے، لیکن اس معاملے میں سیدناعلی ،سیدنا عبدالله بن عمر ادر دیگر صحابہ جی نتیبہ نے ان دونوں خلفاء کی پیروی نہیں کی ، اورعصر حاضر میں تقریبا تمام غیرمکلی حج تمتع ہی کرتے ہیں۔سیدنا عمر خاننڈ نے ایک دفعہ یہ فیصلہ کر دیا کہ مقتول کی دیت ہے بیوی کو میراث نہیں ملے گی، کیکن جب ایک صحالی نے ایک حدیث کی روشنی میں یہ وضاحت کی کہاس موقع پر بیوی کومیراث لے گی، تو خلیفہ ٹانی نے اپنے فیصلے سے رجوع کرلیا۔ جب سیدنا عمر زائٹیئا نے عورتوں کے حق مہرکی ایک مقدار مقرر کرنا عابی ، تو ایک برصیانے ایک آیت بڑھ کر ان سے مناقشہ کیا، سیدنا عمر رہائٹینے نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ جب سیدنا علی وٰں پیز نے مرتد بن کوتل کرنے کی بحائے جلایا،تو سیدنا عبدالله بنعباس وٰٹائیؤ نے سنت کی روشنی میں یہ وضاحت کی کہان کو تل کرنا جاہے تھا،سید ناعلی ڈاٹنڈ نے اعتراف کیا اور کہا کہ ابن عباس سچ کہدرہے ہیں۔خلفائے راشدین ٹگٹائیڈ ہی اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ با قاعدہ ان سے مناقشہ کیا گیا اور کسی موقع برکسی خلیفہ نے یہ جوابنہیں دیا کہوہ حاکم وقت ہے، لہذا اس کے حکم کی تعمیل کی جائے۔خلفائے راشدین کی شان وعظمت اپنی جگہ پرمسلم ہے، ان کی اس شان کا اعتراف ایمان کی علامت ہے، بہر حال الله تعالی ادراس کے رسول کا حکم سب سے بلند ہے ادراس کوشلیم کرنا ہی خلفائے راشدین کی رفعت کا راز ہے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود بناتین سے مروی ہے کہ رسول الله منظیم آنا نے فرمایا: ''مجھ سے پہلے الله تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث فرمایا، اس کی امت میں سے اس کے حواری ہوتے سے، جواس کی سنت پر ممل کرتے تھے ادر اس کے حکم کی پیردی کرتے تھے، جواس کی سنت پر ممل کرتے تھے ادر اس کے حکم کی پیردی کرتے تھے، بھران کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین ہے،

(٣٣٠) عن عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ اللهُ مَنْ مَسْعُوْدٍ وَ اللهُ اللهُ رَسُولَ الله قَالَ: ((مَامِنْ نَبِيَّ بَعَثَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَ فِي أُمَّةٍ قَبْلِيْ إِلَّا كَانَ لَهُ مِنْ أُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَ أَصْحَابٌ يَأْخُذُوْنَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِسُنَتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلَّفَ مِنْ وَيَقْتَدُوْنَ بِأَمْرِهِ، ثُمَّ إِنَّهَا تَخَلَّفَ مِنْ

لَوْكُورِ مِنْ الْمُلِا لَجُورِ فِي اللهِ جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے اور کرتے وہ تھے جس کا انہیں حکمنہیں دیا جاتا تھا۔''

بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَتَقُولُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ وَيَهْعَلُوْنَ مَا لا يُوْمَرُوْنَ \_)) (مسند أحمد:

F 773)

**فسے انسد** : .....حواری سے مراد انبیاء کے مخلص اور منتخب پیرو کار ہیں، جنہوں نے اطاعت وفر مابر داری، تائید و نسرت، جہاد، امراء وخلفاء کی اطاعت، غرضیکہ انھوں نے اپنے اپنے نبیوں کی فر مابر داری کا ہر تقاضا بورا کیا۔اس حدیث ے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ آپ مٹنے آیا کم مخلص فر مانبرداروں کے بعداس امت میں بھی ایسے نااہل لوگ پیدا ہوں گے، للبنرا ہمیں اس سلسلے میں متنبہ رہنا جا ہے کہ کیا ہم وہ لوگ تونہیں ہیں کہ جن کے قول وفعل میں تضاو ہوتا ہے۔

(٣٣١) عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ ابْنِ عُمَرَ ( ﷺ) فِـنْ سَـفَرِ فَمَرَّ بِمَكَانَ فَحَادَ عَنْهُ، فَسَيْلَ لِمَ فَعَمَلْتَ؟ فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ الله على فَعَلَ هٰذَا فَفَعَلْتُ . (مسند أحمد: ( £ A V •

مجاہد کہتے ہیں: ہم سیدنا عبدالله بنعمر وُنائِبُهَا کے ساتھ ایک سفر میں تھے، پس جب وہ ایک جگہ سے گزرے تو اس سے ایک طرف ہو گئے، پس ان ہے سوال کیا گیا کہ انھوں نے ایسے كيول كيا يج؟ انهول في جواب ديا: ميس في رسول الله من والله من والله من الله من کوای طرح کرتے ویکھا تھا،سومیں نے بھی کیا۔

**فواند**: ....سيدنا عبدالله بن عمر وثانية مين رسول الله عِلينيَة بن اطاعت كا جذبه كوث كوث كر بعرا هوا تقابه

حسن بن جابر سے مروی ہے کہ سیدنا مقدام بن معدیکرب دی ہے نے کہا: رسول الله مِلْنَے آئی نے خیبر والے دن کچھ چیز وں کوحرام قرار دیا اور پھر فرمایا: '' قریب ہے کہتم میں سے کوئی آ دمی مجھے جھٹا دے، جبکہ اس نے اینے تخت پر میک لگائی ہوئی ہواور میری حدیث بیان کرنے کے بعد کہے: ہمارے اور تمہارے مابین الله کی کتاب کافی ہے، پس جس چزکو ہم اس میں حلال یا ئیں، اس کو حلال سمجھیں گے اور جس چیز کو اس میں حرام یا ئیں، اس کو حرام منجھیں گے، خبر دار! اور بیشک رسول اللہ مَشْيَرَا نِي جَن چيزوں کوحرام قرار ديا، وہ الله تعالیٰ کی حرام کردہ چزوں کی طرح ہیں۔'' (٣٣٢)-عَن الْحَسَن بُن جَابِر قَالَ: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِيْكَرِبَ ( وَكُلَّيْهُ) يَفْوُلُ: حَرَّمَ رَسُوْلُ اللهِ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ، ثُمَّ قَالَ: ((يُوْشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِيْ وَهُوَ مُتَّكِيءٌ عَلَى أُرِيْكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِيْ فيَغُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَكالُ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَـدْنَا فِيْهِ مِنْ حَرَامِ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا! وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ )) (مسند أحمد: ١٧٣٢٦)

فسواند: .....آپ منظ مَرين الله كا حديث بنفس نفس جت ب، اس كوقر آن مجيد كم مفهوم ير پيش كرني كى كوئى

(٣٣١) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه البزار: ١٢٨ (انظر: ٤٨٧٠)

(٣٣٢) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ١٢ ، والترمذي: ٢٦٦٤(انظر: ١٧١٩٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### و المراجع الم

ضرورت نہیں ہے، اس باب کے آخر میں جس بحث کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کا مطالعہ کریں۔

(٣٣٣) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : ((أَ لا النِي أُوتِيْتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْفِي شَبْعَانَ عَلَى مَعَهُ، أَلا يُوشِكُ رَجُلٌ يَنْفِي شَبْعَانَ عَلَى أَرِيْكَتِهِ يَسَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآن، فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالِ فَأَحِلُوهُ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِمُوهُ، أَلا الا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِمُوهُ، أَلا الا يَحِلُ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَا الْحِمَارِ الْأَهْلِي وَلا كُلُّ يَسِحِلُ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَارِ الْأَهْلِي وَلا كُلُّ فِي السِّبَاع، أَلا! وَلا لُقُطَةٌ مِنْ مَالِ مُعَاهِدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي صَاحِبُهَا، وَمَنْ مَالِ مُعَاهِدِ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَرَلَ بِقَوْهُمْ مِنْ السِّبَاع، أَنْ يَقُرُوهُمْ ، فَإِنْ لَمْ مَالِ مُعَاهِدٍ إِلَّا أَنْ يَسْتَغْنِي صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَرَلَ بِقَوْمُ مُ فِعْلَيْهِمْ أَنْ يَقُرُوهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُمْ مُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُقْرُوهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُمْ مُ فِعْلَيْهِمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ ، فَإِنْ لَمْ يَقُرُوهُمْ مُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِعِثْلِ يَقُرُوهُمْ مُ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِعِثْلِ يَقَوْهُمْ مَا مِعْلَى الْمَالَا اللهِ مُعَلِيهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِعِثْلِ يَعْلَى الْمُ الْعُمْ الْمَالَالُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ بِعِثْلِ يَعْقِبُوهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُمْ إِي الْمُعْلَى الْمُ الْمُعَامِلِهُ مَا الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَالِ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْعُلْمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِيقِ مَلْ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِيقِهُ الْمُ الْمُعْلَى الْعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْعُلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُولُ الْمُعُلِى الْمُعْلَى مِنْ الْمُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ الْمُعْلِى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُو

سیدنا مقدام بن معدیکرب فالنوئے سے بی مروی ہے کہ رسول اللہ طلط آیا نے فر مایا: '' خبر دار! مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی ایک چیز بھی دی گئ ہے، خبر دار! قریب ہے کہ ایک آ دی سیر وسیراب ہوکر اپنے تخت پر بیٹھ کریہ کہے: تم صرف قرآن کو لازم پکڑو، پس جس چیز کو اس میں حلال پاؤ، تم صرف قرآن کو لازم پکڑو، پس جس چیز کو اس میں حلال پاؤ، اس کو حلال سمجھو، خبر دار! تمہمارے لیے گھریلو گدھا اور کچل والے در ندے حلال نہیں ہیں اور نہ ذمی کے مال میں سے گری پڑی چیز حلال ہے، اللا یہ کہ اس کا مالک اس سے مستعنی ہو جائے اور جولوگ کسی قوم کے پاس کا مالک اس سے مستعنی ہو جائے اور جولوگ کسی قوم کے پاس اگریں قواس کی ضیافت کرے، اگر وہ ان کی ضیافت نہیں کرتی تو ان کے بقدر لے لیں۔''

(۳۳۳) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ٤٦٠٤، وابن ماجه: ۱۲، ۳۱۹۳ (انظر: ۱۷۱۷۶) (۳۳٤) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابوداود: ٤٦٠٥، والترمذی: ۲٦٦٣، وابن ماجه: ۱۲ (انظر: ۲۳۸٦۱) الركان المنظمة المنظم

سیدنا ابو ہریرہ وفائند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آیا نے فرمایا: '' میں تم میں سے اس شخص کو جانتا ہوں کہ اس کے پاس میری حدیث پہنچے گی ، جبکہ وہ اپنے تخت پر منیک لگا کر ہیٹھا ہو گا اور کیے گا: مجھ براس کے ساتھ قرآن بڑھو۔میری حوالے سے تہمیں خروالی جوبات یہنے، میں نے وہ کہی مویانہ کمی مو، پس میں اس کو کہوں گا اور اگر کوئی شرّ والی بات پہنچے تو میں شرّ کہنے والأنبين ہوں۔''

(٣٣٥) ـ عَـن أَبِـى هُـرَيْرَةَ وَكَالِثَةُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَتَاهُ عَنِينَ حَدِيثُ وَهُو مُتَّكِى \* فِي أَرِيْكَتِهِ فَيَقُولُ: اتْـلُـوْا عَلَىَّ بِهِ قُرْآنًا، مَا جَاءَ كُمْ عَنِي مِنْ خَيْرِ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَاَنَا أَقُولُهُ وَمَا تَمَاكُمْ مِنْ شَرِّ فَأَنَا لَا أَقُولُ الشَّرَّ م) (مسند أحمد: ١٠٢٧٤)

فسوائسد: ..... آخری احادیث میں مکرین حدیث پررد ہے، ہم نے اس کتاب کے شروع میں مقدمہ کے بعد ''جحیت حدیث'' کے عنوان پرایک سیر حاصل مضمون قلم بند کیا ہے، جس میں تکنیکی انداز میں اِن منکرین کارڈ کیا گیا ہے، ا ں مضمون کا تعلق اس باب ہے ہے، قارئین ہے گز ارش ہے کہ وہ اس عنوان کا بغورمطالعہ کریں۔

بَابٌ فِي التَّحُذِير مِنَ الْإِبْتِدَاعِ فِي الدِّين وَإِثْمِ مَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ دین میں بدعت سے ڈرانے اور گمراہی کی طرف بلانے والے کے گناہ کا بیان

بدْعَةِ ضَلَالةٌ \_)) (مسند أحمد: ١٤٣٨٦) مول اور بربدعت مرابي بـــ،

(٣٣٦) عَنْ جَابِر بن عَبْدِ اللهِ فَعَلَيْهُ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله فالنفذ عمروى ب، وه كهت بين: رسول خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ عِنْ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الله صَيْحَاتِهُ فِي مِين خطيدها ، الله تعالى ك شايان شان اس كى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: ((اَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ أَصْدَقَ حدوثنا بيان كي اور پحرفر بايا: "اَمَّا بَعْدُ! يس بيتك سب ع الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدَى هَدْيُ ﴿ يَكِي بِاتِ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَي كَتَابِ بِ اور سب سے بہتر سرت مُحَمَّدِ وَلَيْ وَشَرَّ الْأُمُودِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدِشَاتُهَا كَ سِرت بادر بدرين اموروه بين جون يخ

**فسوائسد**: .....ہم جس دین کے پیروکار ہیں، نبی کریم مٹنے آئی ہے کہ حیات مبار کہ میں اس کی تحمیل ہوگئ تھی، لہذا سریت میں ہرموقع سے متعلق جس جس چیز کا تعین ہو چکا ہے، اہل ایمان کو جا ہے کہ وہ انہی امور کے پابندر ہیں، مثال کے طور پر ایک آ دمی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی حالت ِنزع ہے لے کر اس کو دفنانے تک تمام احکام کا تعین کر دیا گیا ہے اور کوئی کی نہیں چھوڑ می گئ ہے، اب مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ انہی امور کے بابندر ہیں، میت کے پاس بیٹ کراس کے حق میں دعا کرنے کا حکم دیا گیا، نہ مخصوص انداز میں تلاوت کرنے کا، جب میت کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو "ككمة شهادت" كانعره لكانا اور جوابا" أشْهَدُ ..... "كهنا ثابت نبيس ب، جب ميت كوفن كرديا جائے تواس كے ليے دعا

(٣٣٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي (انظر: ١٠٢٦٩) (٣٣٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٦٧ (انظر: ١٤٣٣٤)

### المنظرة المنظ

کرنے کا تھم تو موجود ہے،لیکن قبر کے پاس اذان یا تلاوت جیسے امور ثابت نہیں ہیں۔

بدعت: وہ نئ بات جو دین میں اجر و ثواب کی غرض سے نکالی جائے اور جس کی دلیل کتاب وسنت سے نہ ہو۔مثلا نماز عید سے پہلے خطبہ دینا،نماز کے بعد مصافحہ یا معانقہ کا اہتمام کرنا،مجلس میلا د،عرس، گیار ہویں، چہلم،مجلس مرثیہ خوانی، رسم قل، رسم ختم وغیرہ دغیرہ۔

(٣٣٧) - عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ ﴿ قَالَ قَالَ اللّهِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ

سیدنا ابوہریرہ بھائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ آئیڈ نے فرمایا: ''جس نے گراہی والا کوئی راستہ وضع کیااور پھراس کی پیروی کی نئی تو اس پر پیروی کر نیوالوں کے گناہ کے برابر گناہ ہوگا، جبکہ ان کے گناہوں میں کوئی کی واقع نہ ہوگا، اس طرح جس نے ہدایت والا کوئی راستہ جاری کیا اور پھراس کی پیروی کی تو اس پر پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابراجر ہوگا، جبکہ ان کے اجر واثواب میں کوئی کی واقع نہیں ہوگا۔''

اس عموی علم میں شامل ہو، جس کی اللہ تعالی اور اس کے رسول نے رغبت دلائی ہو، جیسے سیدنا عمر زمالتی نے قیام رمضان کا اہتمام کروایا تھا اور اس سے وہ سنت اور شرعی طریقہ بھی مراد ہوسکتا ہے، جومسلمانوں کی ففلت کی وجہ سے اپنا وجود کھو چکا ہو۔ (۳۳۸) ۔ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ عُبِيْدِ الرَّحبِي عَنْ خَصْيف بن حارث شالی کہتے ہیں: عبد الملک بن مروان نے خُصَيْف بْنِ النَّم مَالِي وَحَالَيْهُ قَالَ: مجھے بلا بھیجا، جب میں گیا تو اس نے کہا: اے ابواساء! ہم نے بُعث اِلی عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فَقَالَ: یَا آبًا لوگوں کو دو چیز دن پر جمع کر لیا ہے۔ میں نے کہا: وہ کون ی ؟ بَعَثَ اِلنَّا قَدْ أَجْمَعْنَا النَّاسَ عَلَى أَمْرَيْن ، اس نے کہا: جعہ کے روز منبروں پر ہاتھ اٹھانا اور نماز فجر اور نماز

فوائد: ..... "جس نے ہدایت والا کوئی راستہ جاری کیا" اس سے مرادیہ ہے کہ ایسا طریقہ جاری کیا جائے ، جو

تہباری بدعتوں کی دو بہترین مثالیں ہیں اور میں ان میں سے کوئی بھی نہیں کروں گا۔ اس نے کہا: کیوں؟ میں نے کہا:

عصر کے بعد قصہ گوئی کرنا۔ میں نے کہا: میرے نزد یک سے

کیونکہ نی کریم منظ می ان نے فرمایا: ''جوقوم بدعت کو ایجاد کرے گا، اس سے اس بدعت کے بقدر سنت اٹھالی جائے گی، پس

(٣٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٧٤ (انظر: ٢٥٥٦)

قَالَ: وَمَا هُمَا؟ قَالَ: رَفْعُ الْأَيْدِي عَلَى

الْمَنَابِرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْقَصَصُ بَعْدَ الصُّبْحِ

وَالْعَصْرِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُمَا أَمْثُلُ بِدْعَتِكُمْ

عِنْدِيْ وَلَسْتُ مُجِيْبَكَ إِلَى شَيْءٍ مِنْهُمَا ،

قَالَ: لِمَ؟ قَالَ: لِأَنَّ النَّبِيِّ عِلَى قَالَ: ((مَا

<sup>(</sup>٣٣٨) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم الغساني ـ أخرجه البزار: ١٣١، والطبراني في "الكبير": ١٨/ ١٨٧ (انظر: )

المراكز المنظال المنظان المنظل المنظ

سنت کوتھام لینا بدعت کوایجاد کرنے ہے بہتر ہے۔''

أُحْدَثَ قَوْمٌ بِدُعَةً إِلَّا رُفِعَ مِثْلُهَا مِنَ لسُّنْةِ، فَتَمَسُّكُ بسُنَّةِ خَيْرٌ مِنْ إِحْدَاثِ لْدُعَةِ \_)) (مسند أحمد: ١٧٠٩٥)

(٣٣٩) عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ أَنَّ رَجُلًا وْصى فِيْ مَسَاكِنَ لَهُ بِثُلُثِ كُلّ مَسْكَن رِ نْسَان، فَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: اجْمَعْ ثَلاثَةً فِي مَكَان وَاحِدٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ عَائِشَةَ ( وَكُلُّ ) تَعَوُّلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: ا (مَنْ عَمِلَ عَمْلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَأَمْرُهُ رَدٍّ ا وَفِيْ رَوَايَةٍ: فَهُوَ رَدٌّ) (مسند أحمد: ٢٦٧٢)

سعد بن ابراہیم کہتے ہیں: ایک آ دمی نے اینے تین گھروں کے بارے میں وصیت کی کہ ہرگھر کا تیسرا حصدایک انسان کو ملے گا، میں نے اس کے بارے میں قاسم بن محمد سے سوال کیا، انھوں نے کہا:ایک مکان تین افراد کے لیے (اور باقی وو گھر وارثوں کیلئے) کر دو، پس بیشک میں نے سیدہ عائشہ وفائعہا سے سنا، انھوں نے بان کیا کہ رسول اللہ مشتھ کانے نے فرمایا ''جس نے ايساعمل كيا،جس بر ماراحكم نه موتواس كا وهمل مردود موكات

ف انسد: ....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دین سے متعلقہ ہر قول وقعل کے لیے شرعی دلیل کا ہونا ضروری ہے، وگرنہ وہ مر دودکھیر ہے گا۔

> فَصُلٌّ مِنْهُ فِي وَعِيْدِ مَنُ بَدَّلَ أَوْ أَحُدَكَ بَعُدَ النَّبِي عِلَيُّ نبی کریم ططنے قایم کے بعد کسی چیز میں تبدیلی کر دینے والے یا کئی چیز کو ایجاد کرنے والے کی وعید کا بیان

> > إِلَىَّ وَرَأَيْتُهُمْ أُخْتُلِجُوا دُونِي فَلْأَقُولَنَّ: رَبِّ أَعْسَحَابِيْ ا فَيُقَالُ: إِنَّكَ لا تَدْرِيْ مَا أَحْدَثُواْ رَعْدَكَ)) (مسند أحمد: ٢٠٧٦٨)

(٣٤٠) عَنْ أَبِي بَكْرَةً وَاللهُ عِنْ رَسُولَ سيدنا ابو بمره فالله على الله عِنْ الله عَنْ الله عَلَمْ عَلَا الله عَلَمُ عَلَمُ الله عَلَمُ عَلَّ عَلَمُ ع الله على قَالَ: ((لَيَرِدَنَّ عَلَمَ الْحَوْضَ " "ميرى صحبت اختيار كرنے والوں اور مجھے و كھنے والوں ميں رجَالٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي وَرَآنِيْ حَتَّى إِذَا رُفِعُوا \_ بِعض لوگ دوش يرمير بياس آئيس كه ليكن جب ان كو میری طرف لایا جائے گا تو ان کو مجھ سے برے ہی کھینج لیا جائے گا، پس میں کہوں گا: اے میرے ربّ! میرے ساتھی، یں مجھ سے کہا جائے گا: آپنہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد کون کون می چیزیں ایجاد کرلی تھیں۔''

(٤١) عَنْ يَعْقُوْبَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن عَنْ سیدناسہل بن سعد ساعدی ہوائٹنا سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:

(٣٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٩٧، ومسلم: ١٧١٨ (انظر: ٢٦١٩١)

(٣٤٠) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١١/ ٤٤٣ (انظر: ٢٠٤٩٤)

(٣٤١) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٠٥٠، ٧٠٥١، ومسلم:(انظر: ٢٢٨٢٢)

(٣٤٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٢٩٧ (انظر: ٢٣٢٩٠)

المراكز المنظالة المنظالية المراكز المراكز ( المراكز المراكز ( كتاب وسنت كوقعات كالواب المراكز ( كتاب وسنت كوقعات كالواب المراكز )

(٣٤٢) - عَنْ حُدَيْفَةَ بُنِ الْبَمَانِ عَنِ النَّبِيِ عَنْ مُدَدُ الْمَسَانِ عَنِ النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللِي الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ

(٣٤٤) ـ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَافِع الْمَخْزُومِي قَالَ: كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَ اللّٰهِ الْمَحْدِثُ، أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ عَلَى الْمِنْبُرِ وَهِي سَمْتَشِطُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! \_)) فَقَالَتْ لِمَاشِطَتِهَا: لُقِيْ رَأْسِيْ، قَالَتْ: فَقَالَتْ: فِدَيْتُكِ، إِنَّمَا يَقُولُ: أَيَّهَا النَّاسُ! قُلْتُ:

میں نے رسول الله مطفی این کو بیفرماتے ہوئے سنا: "میں حوض يرتم لوگوں كا پيش رو ہوں گا، جو وہاں آئے گا، وہ بي لے گا اور جوو ہاں سے بی لے گا، وہ اس کے بعد بھی بھی پیاسانہیں ہوگا، اور حوض برمیرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے کہ میں ان کو پہنچا نتا ہوں گا اور وہ مجھے بہجانتے ہوں گے،لیکن پھرمیرے اور ان کے درمیان رکاوٹ ڈال دی جائے گی۔ ابو حازم نے کہا: پس نعمان بن ابوعماش نے سنا، جبکہ میں ان کو یہ حدیث بیان كرر با تقا، پس اس نے كہا: كياتم نے سيدناسبل والله كواى طرح كت موئ سنا؟ مين في كها: جي بال اس في كها! اور میں سیدنا ابوسعید خدری و الله ایر گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ان کو یہ الفاظ زیادہ کرتے ہوئے سنا: آپ سے الفاظ زیادہ کرتے ہوئے سنا: آپ سے الفاظ زیادہ کرتے ہوئے سنا: " میں کہوں گا: بہلوگ تو مجھ سے ہیں، لیکن آب مطفی آیا سے کہا جائے گا: آپنہیں جانے کہ انھوں نے آپ کے بعد کیا کیا عمل کے تھے، پس میں کہوں گا: بربادی ہو، بربادی ہو، اس مخص کے لیے جس نے میرے بعد (دین کو) تبدیل کر دیا۔" سیدنا حذیفہ بن یمان زہائن نے نبی کریم مشکھیے سے اس طرح

بیان کی ہے۔ عبداللہ بن رافع مخزومی کہتے ہیں: سیدہ امسلمہ وظافی بیان کرتی ہیں: میں نے نبی کریم مشکھ آپ کو سنا کہ آپ مشکھ آپ نے منبر پر جلوہ افروز ہو کر فرمایا: ''اے لوگو!'' جب کہ میں تنگھی کر رہی تھی، میں نے تنگھی کرنے والی خاتون سے کہا: میرا سروھانپ دے، اس نے کہا: میں تجھ پر قربان جاؤں، آپ میں تی تو فرما

رہے ہیں: ''اے لوگو!'' میں نے کہا: تیرا ناس مو، کیا ہم لوگ

سیدہ عائشہ وفاطحیانے بھی آپ مشکر نے سے اس طرح کی حدیث

کی حدیث بیان کی ہے۔

الركان المنظمة المنظم

تبیں ہیں، پس اس نے اس کا سر ڈھانپ دیا اور وہ اینے حجرے میں کھڑی ہوگئی اور آپ مشکھی کیا کو بیافرماتے ہوئے سنا: ''لوگو! میں حوض بر ہوں گا،تم لوگوں کو گروہوں کی شکل میں لایا جائے گا، پس تمہارے راستے جدا جدا ہو جا کیں، ( کوئی حوض کے راہتے پر چل پڑے گا اور کوئی کسی اور راہتے یر) اس لیے میں آ واز دوں گا: خبروار! اس راستے کی طرف آؤ،لیکن میرے پیچیے سے ایک آواز دینے والا مجھے آواز دے گا: بیٹک ان لوگوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا، پس میں کہوں گا: خبر دار! بر بادی مو،خبر دار! بر باوی مو۔''

وَيْحَكِ، أَوَ لَسْنَا مِنَ النَّاسِ؟ فَلَقَّتْ رَأْسَهَا وَقَامَتْ فِي حُجْرَتِهَا فَسَمِعَتْهُ يَقُوْلُ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! بَيْنَمَا أَنَا عَلَى الْحَوْضِ جِيءَ بِكُمْ زُمَرًا فَتَفَرَّ قَتْ بِكُمُ الطُّرُقَ ، فَنَادَيْنَكُمْ ، أَلا! هَـلُـمُّوْا إِلَى الطَّرِيْقِ، فَنَا دْنِيْ مُنَادِ مِنْ بَعْدِيْ فَقَالَ: إِنَّهُمْ قَدْ بَدَّلُواْ بَعْدَكَ ، فَقُلْتُ: ألا! سُحْقًا، ألاا سُحْقًا.)) (مسند أحمد:  $(YV \cdot A)$ 

فوائد: ..... بچھلے باب میں بدعت کی حقیقت کو داضح کیا جا چکا ہے، اس باب میں بدعتی لوگوں کے انجام بدی بیان ہے،مسلمانوں کو جا ہے کہ وہ اپنی فکر، قول اور فعل کا قرآن و حدیث کے احکام کے ساتھ موازنہ کریں، اگر چہفرقہ برتی اور تعصب کے دور میں بیمواز نہ مشکل ہو گیا ہے، بہر حال فکر مندلوگوں کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔

بَابٌ فِي قَوْلِهِ ﴿ لَنَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبُلَكُمُ آپ کے ارشاد' تم پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے' کا بیان

ا ٣٤٥) عن أبي سَعِيْدِ الْخُذرِي وَاللهُ الله مِسْتَقَالِمُ أَنَّ سيرنا ابوسعيد خدري والله على مروى ب كدرسول الله مِسْتَقَالِم رُسُوْلَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ: ((لَتَتَبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ فَ فَرايا: "تم ضرور ضرور اين سے يہلے والے لوگوں ك طریقوں کی اس طرح پیروی کرو گے، جیسے پالشت کے برابر بالشت اور ہاتھ کے برابر ہاتھ ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ لوگ کو کے بل میں گھے تو تم بھی اس میں ان کے پیچھے چلو گے۔ '' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا یہودی اور عیسائی؟ آب طفي من نے فرمایا "تو اور کون \_"

سیدنا ابو ہررہ زباننی نے بھی ای شم کی حدیث بیان کی ہے، البتہ اس میں "وَذِرَاعًا بِذِرَاع " کے بعد بیالفاظ ہیں:"اور باع ك برابر باع موتا ہے، يبال تك كداكر وه لوگ كو كے بل ميں

مِنْ قَبْلِكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ وَذِرَاعًا بِذِرَاع حَتَّى لَـوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ لَتَبِعْتُمُوهُمْ-)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللُّهِ! آلْيَهُوْدُ وَالنَّصَارُى؟ قَالَ: ((فَمَنْ \_)) (مسند أحمد: ١١٨٢٢)

(٣٤٦) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مِثْلُهُ وَفِيْهِ بَعْدَ قَوْلِهِ: "وَذِرَاعًا بِذِرَاع" قَالَ: ((وَبَاعًا فَبَاعًا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبِّ

(٣٤٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٧٣٢٠، ٣٤٥٦، ومسلم: ٢٦٦٩ (انظر: ١١٨٠٠) (٣٤٦) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٠٦٤) نے فر مایا: ''تو اور کون ہیں۔''

الرائد الماليك المنظمة المنظم گھے تو تم بھی ضروراس میں گھسو گے۔'' صحابہ نے کہا: اے اللّٰہ ك رسول! بدكون لوك بين ، كيا ابل كتاب بين؟ آب م

لَدَخَلْتُمُوهُ - ) قَالُوا: وَمَن هُمْ يَا رَسُولَ اللُّهِ! أَهْلُ الْكِتَابِ؟ قَالَ: ((فَمَنْ؟ ـ)) (مسند أحمد: ١٠٦٤٩)

#### **فواند**: ..... دوبازوؤں کے پھیلاؤ کو''باع'' کہتے ہیں۔

(٣٤٧) ـ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ الْأَنْصَارِي وَ اللهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَىٰ قَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ! لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ مِثْلًا بِمِثْل -)) (مسند أحمد: ٢٣٢٦٦)

(٣٤٨) ـ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ وَكَالَّةُ عَنْ رَسُول اللهِ على: ((لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ لَهٰذِهِ الْأُمَّةِ عَـلْي سُـنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ القُذَّةِ بِالْقُذَّةِ ) (مسند أحمد: ١٧٢٦٥)

سیدناسہل بن سعد رہالتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے اللہ فرمایا: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم اینے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں کو ہو بہوا پناؤ گے۔''

سیدنا شداد بن اوس زائنہ سے مروی ہے کہ رسول الله مشیر اللہ نے فرمایا: "اس امت کے برے لوگ اینے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کے مطابق ایسے ہی چلیس گے، جیسے تیار کیا ہوا تیر دوس ہے تیر کے مطابق ہوتا ہے۔''

#### فوائد: ..... "حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُدَّةِ" يدو چزول من كمل كيانية كے ليضرب المثل بـ

سیدنا ابو واقد لیش زخانیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کافروں کی ایک بیری تھی، وہ اس کے پاس قیام کرتے تھے اور اس کے ساتھ اینا اسلحہ لٹکاتے تھے (اور محاور بن کراس کے اردگر د بیٹے تھے )،اس بیری کو ذات انواط کہتے تھے، پس ہم سزرنگ کی ایک بڑی بیری کے پاس سے گزرے تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہمارے لیے بھی ایک ذات انواط بنا کیں، جبیبا کہ کا فروں کی ذات انواط ہے، رسول الله مطبع نے نے فرمایا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! تم نے تو وہی بات کہی، جو

(٣٤٩) ـ عـن أبـي واقَـدِ اللَّيْثِيِّ وَكَالِثَةُ أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ مَكَّةً مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِلَى حُنين قَالَ: وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا وَيُعَلِّقُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطِ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةِ خَضْرَاءَ عَ ظِيْمَةٍ قَالَ: فَقُلْنَا: (وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ) يَارَسُوْلَ اللَّهِ ! إِجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: كَسَمَا لِللُّكُلِّهَارِ ذَاتُ أَنْوَاطٍ) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: (( قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

<sup>(</sup>٣٤٧) تخريج: صحيح لغيره أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧٠ (انظر: ٢٢٨٧٨)

<sup>(</sup>٣٤٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب \_ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٤١٧(انظر: ١٧١٣٥)

<sup>(</sup>٣٤٩) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين \_ أخرجه الترمذي: ١٨٠ ٢ (انظر: ٢١٨٩٧)

موی مَالِنا کو قوم نے کہی تھی، جیسا کدارشادِ باری تعالی ہے:"اے موی! ہمارے لیے بھی ایک معبود ایسا مقرر کر دیجئے! جیسے ان کے یم معبود میں، آپ نے کہا کہ واقعی تم لوگوں میں بڑی جہالت ہے۔" (اعراف: ۱۳۸) میمختلف طریقے ہیں،البتہ تم ضرور ضرور اور ایک ایک کر کے پہلے والے لوگوں کے طریقوں کواپناؤ گے۔''

( دوسری سند ) ای طرح کی حدیث مروی ہے ، البتہ اس میں ہے: نبی كريم مظل الله نے جوابا فرمايا: "اكل له أَكْبَرُ" ، يووى بات ہے جو بنو اسرائیل نے مویٰ عَالِيلا سے سے کہی تھی، جیسا كالله تعالى نے فرمایا: ''اےموى! ہارے ليے بھى ايك معبود ابیا مقرر کر دیجئے! جسے ان کے یہ معبود ہیں، آپ نے کہا کہ واقعی تم لوگوں میں بری جہالت ہے۔' (اعسراف: ۱۳۸) بیشک تم لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے۔''

كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسى: ﴿إِجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴾ إنَّهَا لَسُنَىٰ ۚ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ سُنَّةً سُنَّةً-)) (مسند أحمد: ٢٢٢٤٢)

(٣٥٠) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ بِنَحْوهِ) ـ وَفِيْهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ((اَلـلُّهُ أَكْبَرُ، هٰذَا كَـمَا قَالَتْ بَنُوْ إِسْرَ اثِيلُ لِمُوْسِي: ﴿إِجْعَلْ لَنَا إِلْهَا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ، قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَـلُوْنَ﴾ إِنَّكُمْ تَرْكَبُوْنَ سُنَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ-)) (مسند أحمد: ٢٢٢٤٥)

**نسب ان احادیث کامفہوم یہ ہے کہ جیسے یہودونصاری نافر مانیوں ، بغاوتوں اوراپنے انبیاءورسل کی** مخالفت پرتک محے، ایسے ہی آپ مطابق اللہ کی امت کے افراد بھی قرآن و حدیث کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرلیس گے، آخری مدیث میں آپ مطفی آیا نے خود ایک مثال کی وضاحت کر دی ہے۔ نبی کریم مطفی آیا کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف ٹابت ہوئی اوراہل کتاب کی طرح امت واسلامیہ کے افراد نے ہرتتم کی معصیت کا ارتکاب کر دیا،مثلا: شرک و بدعت کی گئی صورتیں، اماموں کی تقلید ناسدید، رشوت، خیانت، حدو دِ الٰہی کے نفاذ میں معاشرے کے اعلی اور ادنی افراد میں فرق، ذاتی مقصد کی خاطر آیات واحادیث کو چھیانا اور ان میں اضافہ کرنا اور ان میں باطل تاویل کرنا، حرام وحلال کےخود ساختہ معیار بنانا،غیراللہ کے نام پرنذر و نیاز،ترک نماز، نبی کریم ﷺ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنا، وغیرہ وغیرہ -خَاتِمَةٌ فِيُمَا وَرَدَ عَنُ بَعُض الصَّحَابَةِ فِي تَغَيُّر الْحَالِ فِي عَصُر التَّابِعِيُنَ

خاتمہ: بعض صحابہ ہے اس چیز کا تأبت ہونا کہ تابعین کے زمانہ میں ہی حالات بگڑ گئے تھے

( ٢ ٥ ٩) ـ عَـنْ أَبِـيْ عِـمْـرَانَ الْـجَوْنِيّ قَالَ: ابوعمران جوني كَتِيج بين كهسيدنا انس بن ما لك ولانته ني كها: مم عہد نبوی میں جن امور بر کاربند تھے، آج تو ان میں سے کوئی چزبھی نظرنہیں آتی۔ہم نے کہا: پس نماز کہاں ہے؟ انھوں نے

سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ وَهَا إِلَيْ يَعُوْلُ: ((مَا أُغْرِفُ شَيْنًا الْيَوْمَ مِمَّا كُنَّا عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ

<sup>(</sup>٣٥٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۲۵۱) تخریج: أخرجه بنحوه البخاری: ۲۹ (انظر: ۱۱۹۷۷)

#### المن المنظمة المنظمة

کہا: کیاتم نے نماز میں وہ کچھنہیں کیا جن کوتم خود جانتے ہو؟

ثابت بنانی کہتے ہیں کہ سید تا سید تا انس بن ما لک و واللہ اللہ میں جن امور کورسول اللہ ملے واللہ کے زمانے میں ویکھتا ہے، آج تم میں تو ان میں ہے کوئی چیز بھی نظر نہیں آتی، البتہ تمہارا "لا اِلله وہی ہے۔ میں نے کہا: اے ابوحزہ انماز (بھی تو وہی ہے)؟ انصول نے کہا: تو نے تو (عصر کی) نماز غروب آقاب کے وقت پڑھی ہے، کیا بیہ رسول اللہ ملے وقت پڑھی ہے، کیا بیہ رسول اللہ ملے والی کی نماز تھی؟ پھر انصول نے کہا: اس کے باوجود سے بات تو ہے کہ میں نے کوئی انساز مانہ نہیں ویکھا، جو عامل کے لیے تمہارے اس زمانے سے ایساز مانہ ہو۔ اللہ ہو۔ ایساز مانہ نہیں کریم ملے تی تہارے اس زمانے سے بہتر ہو، اللہ یہ کہ وہ زمانہ نبی کریم ملے تی کہا: کو صحبت واللہ ہو۔ سیدہ ام درداء والئی کہتی ہیں: سیدنا ابودرداء والئی نہیں کہتی ہیں ان کہا: کس نے آپ کو غصہ دلایا ہے کہ انسان کوئی چیز نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ سے نماز ہے۔ حکم پر مشتمل کوئی چیز نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ سے نماز کے۔ حکم پر مشتمل کوئی چیز نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ سے نماز کے۔ انسان کی کہ سے نماز کے۔ انسان کی نہیں ہونے نماز کے۔ انسان کے نماز کے۔ انسان کی نماز کے۔ انسان کی نہیں ہے: سوائے نماز کے۔ انسان کی نماز کے۔ انسان کی نماز کے۔ انسان کے نماز کے۔ انسان کے نماز کے۔ انسان کی نماز کے۔ انسان کوئی خوالوں میں نو ہے نماز کے۔ انسان کی نماز کے۔ انسان کو نماز کی نماز کے۔ انسان کی نماز کی کو نماز کی ن

قَسالَ: أُولَمْ تَسْنَعُوْ فِي الصَّلَاةِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ - (مسند أحمد: ١٢٠٠٠) (٣٥٢) ـ عَـنْ تَـابِيتِ الْبُنَانِيّ قَالَ: قَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ وَكَالِينَ : مَا أَعْرِفُ فِيْكُمُ الْيَوْمَ شَيْئًا كُنْتُ أَعْهَدُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى، لَيْسَ قَوْلَكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ، قَالَ: قُلْتُ: يَاأَبَاحَمْزَةَ! الصَّلَاةُ؟ قَالَ: قَدْ صَلَّيْتَ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، أَفَكَانَتْ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُوْل اللَّهِ عَلَىٰ ؟ قَالَ: فَقَالَ: عَلَى آتِي لَمْ أَرَ زَمَانًا خَبْرًا لِعَامِل مِنْ زَمَانِكُمْ هٰذَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ زَمَانًا مَعَ نَبِيٍّ . (مسند أحمد: ١٣٨٩٧) (٣٥٣) ـ عَـن أُمّ الدُّرْدَاءِ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو الدُّرْدَاءِ ( ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ) وَهُوَ مُغْضَبٌ ، فَقُلْتُ: مَنْ أَغْضَبَكَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ الا أَعْرِفُ فِيْهِمْ مِنْ أَمْرِ مُحَمَّدِ ﷺ شَيْنًا إِلَّا أَنَّهُمْ يُصَلُّونَ جَمِيعًا، (وَفِي روَايَةِ: إلَّا الصَّلَاةَ) ـ (مسند أحمد: ۲۸۰٤۸)

رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَيْ ، قَالَ: قُلْنَا: فَأَيْنَ الصَّلاةُ؟

فوائد: سن آخری صحابی تو ۱۱ ه میں فوت ہوا، کین مختلف وجوہات کی بنا پراس سے بہت پہلے گی ایسے امور خیر مفقود ہو گئے تھے، جوعہد نبوی اور خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں موجود تھے، مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں، اسباب کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آ ہتہ آ ہتہ ترز ل آتا گیا اور پندرہویں صدی ہجری شروع ہو گئی، جس میں شرتر، فسا داور بگاڑ بہت عروج پر ہے۔

<sup>(</sup>٣٥٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه ابو يعلى: ٣٣٣٠ (انظر: ١٣٨٦١)

<sup>(</sup>۳۵۳) تخریح: أخر جه المخاری: ۲۵۰ (انظر: ۲۷۵۰۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المالية والمالية وال

اَلُقِسُمُ الثَّانِيُ مِنَ الْكِتَابِ .... قِسُمُ الْفِقُهِ كَتَابِ كَي قِسم دوم .....فقه وَهُوَ أَرْبَعَهُ أَنْوَاعٍ ، اَلنَّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْهُ الْعَادَاتُ اسْ كَي چارانواع بِن ، يَبلى نوع كاتعلق عادات سے ہے۔

كِتَابُ الطَّهَارَةِ طهارت كے ابواب

الطهارة: لغوى معنى: صاف ہونا، پاك ہونا، عيب دار تول و فعل ہے برى ہونا اصطلاحسى تعريف اصل كرنے كوشرى اصطلاحسى تعريف: شرى اصولوں كے مطابق نجاست اور گندگ سے صفائى سقرائى حاصل كرنے كوشرى اصطلاح ميں ' طہارت' كہتے ہيں۔ وہ نجاست خواہ حقیقى ہو، جیسے پیشاب اور پائخانہ وغیرہ یا حكمى اور معنوى ہو، جیسے دبر ہے ہواكا خارج ہونا، اول الذكركو " حَبَث" كہتے ہيں اور مؤخر الذكركو " حَدَث"

أَبُوَابُ أَحُكَامِ الْمِيَاهِ ....

یا نیول کے احکام کے ابواب اَلْبَابُ الْأُوَّلُ فِی طُهُوُرِیَّةِ مَاءِ الْبَحُرِ وَمَاءِ الْبِئُرِ سُمندراور کنویں کے یائی کے طاہر ہونے کا بیان

<sup>(</sup>٣٥٤) تىخىرىج: حـدىت صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٨٦، وابن ماجه: ٣٨٦، ٣٢٤٦، والترمذي: ٦٩، والترمذي: ٦٩، والنسائي: ١/ ٥٥ (انظ: ٥٧٣٥) والنسائي: ١/ ٢٥٠ (انظ: ٥٧٣٥) مين لكهي جانب والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الرائيل المنافيل الم

رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ فَهُ فَقَالَ: إِنَّا نَوْكَبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيْلَ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّا أَنَا إِنِهِ عَلِظِشْنَا، أَفَنَتُوضَا مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ: ((هُوَ الطَّهُوْرُ مَاءُهُ، الْحِلُ مَيْتَتُهُ.)) (مسند أحمد: مَاءُهُ، الْحِلُ مَيْتَتُهُ.)) (مسند أحمد:

(٣٥٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ أَنَّ نَاسًا أَتُوا النَّبِيَ عَلَىٰ فَقَالُوا: إِنَّا نَبْعُدُ فِي الْبَحْرِ وَلَا نَحْمِ مِلُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ نَحْمِ مِلُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ لِنَّا الْإِدَاوَةَ وَالْإِدَاوَتَيْنِ لِلْأَنَّ الْإِنْكَالَ نَحْمِ مُ الْمَاءِ الْمَاءِ الْمَحْدِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنَّهُ الْحِلُّ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَإِنَّهُ الْحِلُّ مِينَّتُهُ، الْطَهُورُ مَاوُهُ)) (مسند أحمد: ٨٨٩٩)

فواند: بي چُرْ مَ عَجْوَ فَي مِرْ مَ عَجْوَ فَي مِرْ مَ عَجْوَ فَي مِرْ مَ عَبِرَاللّهُ بِنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ أَبِي عَبِرَاللّهُ بِنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ أَبِي عَبِرَاللّهُ بِنِ اللّهُ بِنِ الْمُغِيْرَةِ بِنِ أَبِي عَبِرَاللّهُ بِنَ اللّهُ عَلَى اللّهِ بَنِ أَنِي مُدْلِحٍ أَخْبَرَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا أَلْكُم اللّهُ عَلَى البَحْرِ وَ أَنّهُم الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَ أَنّهُم الصَّلَاةُ وَهُمْ فِي الْبَحْرِ وَ أَنّهُم اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُو

الله طفی آیا سے سوال کرتے ہوئے کہا: بیشک ہم سمندری سفر کرتے ہیں اور اپنے ساتھ تھوڑی مقدار میں پانی لے جاتے ہیں، اگر ہم اس سے وضو بھی کریں تو (ساتھ والے پانی کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے) پیاس گئی ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ نبی کریم مطب آیا نے فرمایا: "اس کا پانی یاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔"

(دوسری سند) بیشک کچھ لوگ بی کریم طفی آیا کے پاس آئے اور کہا: ہم سمندر میں دور تک نکل جاتے ہیں، کیونکہ دور جائے بغیر شکار نہیں ملتا اور اپنے ساتھ ایک دو چھوٹے چھوٹے برتنوں میں (پننے والا پانی) اٹھایا ہوا ہوتا ہے، تو کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر کتے ہیں؟ آپ مشین آپ نے فرمایا: ''جی ہاں، بیشک اس کا مردار حلال ہے اور اس کا پانی پاک کرنے والا ہے۔''

عبدالله بن مغیره کنانی کہتے ہیں کہ بنو مدلج کے بعض افراد نے اس کو بتلایا ہے کہ وہ لوگ شکار کرنے کے لیے تخوں پر سمندر میں جاتے ہوئے اپنی باتھ پانی لے جاتے میں جاتے ہوئی ان کی نماز کا وقت بھی سمندر میں ہی ہو جاتا تھا، انھوں نے نبی کریم مشتی آیا ہے سامنے بیصور تحال بیان کی اور کہا: اگر ہم اپنے ساتھ اٹھائے ہوئے پانی سے وضو کریں تو بیاس گئی ہے اور اگر سمندر کے پانی سے وضو کریں تو دل میں شک سا رہتا ہے، آپ مشتی آیا نے ان سے فر مایا: "سمندر کا پانی پاک کرنے والا ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔"

<sup>(</sup>٣٥٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٥٦) تـخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ١٣٠، والحاكم: ١/ ١٤١، عبد الرزاق: ٣٢١

<sup>(</sup>انظر: ۲**۳۰۹**٦) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرابع المرا

(٣٥٧) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعَلَيْهُ عَنِ سيدنا جابر بن عبدالله فِالنَّهُ عدرى م من عَلَيْهُ ن النَّبِي عَلَيْ قَالَ فِي الْبَحْرِ: ((هُوَ الطَّهُوْرُ سمندرك بارے مين فرمايا:"اس كا ياني ياك كرنے والا ہے

مَاوُّهُ الْحِلُّ مَيتتهُ) (مسند أحمد: ١٥٠٧٩) اوراس كامردارطال بــــ

فواند: ..... عام طور پرسمندر کا پانی کھارا اور تمکین ہونے کی وجہ سے ، دوسرے بانیوں سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے سائل کوشبہ ہور ہا تھا، آپ مشی و اس کے شبہ کا ازالہ کر دیا اور اس کی ضرورت کے مطابق سمندر کے مردار کے حلال ہونے کی بھی وضاحت کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مفتی اور عالم کو اتنافہم ہونا چاہیے کہ وہ سائل کے سوال کے مقصداوراس کے متعلقات کو مجھ سکے، جب آپ مشخطین نے دیکھا کہ جس شخص کو سندر کے یانی کے بارے میں شک بڑو رہا ہے، وہ لامحالہ طور پر اس کے مردار کے بارے متر دّد ہوگا، اس لیے آپ مشیکی آئیے نے مردار کے حکم کی بھی وضاحت کر دی، یہ چیزفتوی کے محاس میں سے ہے۔ یہ حدیث اس بات بربھی دلالت کرتی ہے کہ تمام سمندری حیوانات، جو صرف یانی میں زندہ رہ سکتے ہیں، حلال ہیں،امام مالک،امام شافعی اورامام احمد کی یہی رائے ہےاوریہی مسلک راجح ہے، کیونکہ اس حدیث میں آپ ﷺ کا فرمان عالیشان عام ہے، جو ہر سمندری کوشامل ہے، نیز ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿أَجِهِ لَ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ ﴾ .... "" "تمهارے ليے دريا كا شكار بكرنا اوراس كا كھانا حلال کیا گیا ہے۔' (سورہ ماندہ: ٩٦) البته امام ابوعنیفه صرف مچھلی کے مردارکوہی حلال سیحصے ہیں۔

( ٣٥٨) - عَنْ مُوْسَى بْنِ سَلَمَةَ أَنَّ سِنَانَ بْنَ مُوسَى بن سلمه كتبح بين كه سنان بن سلمه في سيرنا عبدالله بن فَقَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ له (مسند أحمد: ٢٥١٨) (٣٥٩) عَن عَلِيُ وَكَثِينٌ فِي صِفَةِ حَجْ رَسُول اللَّهِ ﷺ قَالَ: ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْهُ وَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ: ((إِنْزِعُوا يَا بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ! فَلَوْ لا أَنْ تُغْلَبُوا عَلَيْهَا لَنَزَعْتُ-)) (مسند أحمد: ١٣٤٨)

سَلَمَةَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسِ وَوَلِينَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ عَبَّاسِ وَلَيْهِ عَسمندرك ياني كَمَم ك بارك ميس سوال كيا تو انھوں نے کہا: سمندر کا یائی یاک کرنے والا ہے۔ سیدناعلی خاننهٔ ، رسول الله مشکوریا کے حج کی کیفیت بیان کرتے موئے کہتے ہیں: پھرآپ مطنے مین نے طواف افاضہ کیا اور زمزم کے یانی کا ڈول منگوا کر اس ہے پیا اور وضو بھی کیا اور فرمایا: "اب بنوعبدالمطلب! یانی کھینچو، اگرتمہارے مغلوب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں بھی تمہارے ساتھ کھنیتا۔''

فواند: ....معلوم ہوا کدزمزم کے پانی سے وضو کرنا درست ہے۔آخری جملے کامفہوم یہ ہے کہ آپ مطاع اللہ ایک استان اللہ

<sup>(</sup>۳۵۷) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابن ماجه: ۳۸۸(انظر: ۱۵۰۱۲)

<sup>(</sup>٣٥٨) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه الدارقطني:١/ ٣٥، والحاكم: ١/ ١٤٠ (انظر:١٨ ٢٥) (٣٥٩) تخريج: استاده حسن (انظر: ١٣٤٨)

المن المرات علی المرات کے ابواب کی اور ج سے متعلقہ سنت بھے کر ایسا کرنے پرٹوٹ پڑتے اور بنوعبد المطلب اس متعادت سے محروم ہوجاتے۔ اور افراتفری پیدا ہوتی ہے اور نظام بھی خراب ہوتا۔

بَابٌ فِی حُکْمِ الطَّهَارَةِ بِالنَّبِیُذِ اِذَا لَمُ یُوْجَدِ الْمَاءُ الْمُ الْمُ یُوْجَدِ الْمَاءُ الْمُ الْمُ اللهِ الْمُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ر ٣٦٠) عن ابن مَسْعُود وَ كُمْ مِن ابْ وَ مَاكَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فواند: .....میرے پاس الفتح الربانی والے نسخ میں "شَمَرَةٌ" (ثاء کے ساتھ) ہے۔ لیکن ابو داو داور ترندی میں "تَمَرَةٌ" (ثاء کے ساتھ) ہوا ہے اور اسی معلوم ہوتا ہے اور اسی کے مطابق ترجمہ کیا گیا ہے۔ البتہ معنی دونوں لحاظ ہے درست بن جائے گا۔ (عبدالله رفق)

(٣٦١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ قَالَ: قَالَ لِينَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى: ((أَمَعَكَ طَهُوْرٌ؟)) لِينَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((أَمَعَكَ طَهُوْرٌ؟)) قُلْتُ: لَا، قَالَ: ((فَمَا هٰذَا فِي الْإِدَاوَةِ؟)) قُلْتُ: نَبِيْدٌ، قَالَ: ((أَرِنِيْهَا، ثَمَرَةٌ طَيِّبَةٌ وَمَاءٌ طَهُوْرٌ ـ)) فَتَوضَا مِنْهَا وَصَلّى ـ وَمَاءٌ طَهُورٌ ـ)) فَتَوضَا مِنْهَا وَصَلّى ـ (مسند أحمد: ٢٠٠١)

(٣٦٢) (وَعَسنهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) - أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عِثْثَ لَيْلَةَ الْجِنِّ فَقَالَ لَهُ

(دوسری سند) سیدنااین مسعود رفائین کہتے ہیں: رسول الله ملتے آیانہ کے جمعے فرمایا: "تمہارے پاس پاک کرنے والا (پانی) ہے؟"
میں نے کہا: جی نہیں، آپ ملتے آئے نے فرمایا: "تو پھر اس چھوٹے برتن میں کیا ہے؟" میں نے کہا: نبیذ ہے، آپ ملتے آئے نے فرمایا: " مجھے دو، پاکیزہ کھجور ہے اور پاک کرنے والا پانی ہے۔" پھر آپ ملتے آئے نے اس سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ ہے۔" پھر آپ ملتے آئے نے اس سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ (تیسری سند) سیدنا این مسعود رفائق جنوں والی رات کو رسول الله ملتے آئے نے کے ساتھ تھے، نی کریم ملتے آئے نے ان سے فرمایا:

<sup>(</sup>٣٦٠) تـخريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي زيد مولى عمرو بن حريث \_ أخرجه ابوداود: ٨٤، والترمذي:

٨٨، ابن ماجه: ٣٨٤ (انظر: ٢٩٦٤)

<sup>(</sup>٣٦١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٦٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الراب كالواب كالمواب المواب كالمواب ك

''عبدالله! کیاتمہارے پاس پانی ہے؟'' انھوں نے کہا: میرے پاس تو ایک برتن میں نبیذ ہے، آپ مشطح آلئے نے فرمایا:''مجھ پر بہاؤ۔'' پس آپ مشطح آلئے نے وضو کیا۔ نبی کریم مشطح آلئے نے فرمایا:''اےعبداللہ بن مسعود! یہ پاکیزہ مشروب ہے۔''

النَّبِيُ عَلَىٰ: ((يَا عَبْدَاللَّهِ! أَمَعَكَ مَاءٌ؟)) قَالَ: مَعِي نَبِيدٌ فِي إِدَاوَةٍ، فَقَالَ: ((أُصْبُبُ عَلَىٰ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ عَلَىٰ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ! شَرَابٌ طَهُوْرٌ)) (يَاعَبُدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُوْدٍ! شَرَابٌ طَهُوْرٌ)) (مسند أحمد)

**فعوانسد**: ..... یا نی میں تھجور بھگو کر رکھنا اور اس سے تیار ہونے والامشروب بینا جائز ہے، اس کونبیذ کہتے ہیں ، سے نبیز انگور سے بھی تیار کی جاتی ہے۔ جب بیمشروب جوش مارنے لگےتو وہ شراب بن جاتا ہے، جس کا پینا مومنوں برحرام ہے۔ بہ حدیث ضعیف ہے، بہر حال نبیذ ہے وضو کر ناصحے نہیں ہے، کیونکہ یہ مائے مطلق نہیں ہے، درج زیل بحث کو سمجھنے كى كوشش كرير ـ ارشاد بارى تعالى ب: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّهُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ ..... ' جب تمهيل ياني نه طي تو ياكم في سيتيم كرلو" (سورة نساء: ٤٣) ، نيز فرمايا: ﴿ وَٱنْوَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴾ .... " بم ن آسان ے ایا یانی نازل کیا جس سے یا کیزگی حاصل کی جاتی ہے۔' (سورہ فرقان: ٤٨)،مزیدار شاد ہے: ﴿وَيُنسَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُ كُمْ بِهِ ﴾ (الانفال: ١١) ليني "اوروهتم برآسان سے پانی نازل كرتا ب تاكه اس ك ذريع مهيں ماك كردے \_" أن آيات مبارك ميں ماء مطلق (مطلق يانى) كا ذكر ہے جس معلوم موتا ہے كه جب تک کسی یانی پر'' ماءِ مطلق' کا اطلاق ہوسکتا ہواس وقت تک وہ طاہر (یاک) اور مطتمر (یاک کرنے والا) ہوگا' بشمول امام شافعی اور امام مالک کے جمہور کا یہی مسلک ہے لیکن جب یانی کوکسی وصف کی طرف منسوب کیا جائے جیسے موں کا یانی 'گلاب کے بھول کا یانی' انگور کا یانی ' تھجور کا یانی وغیرہ تو الی صورت میں وہ ماءِ مطلق نہیں رہے گا'جس ے طہارت حاصل کرنے کا تھم دیا گیا ہے۔اگریانی میں کوئی طاہر چیز اتنی معمولی مقدار میں یائی جائے کہ اس یانی پر''ماء مطلق'' کا اطلاق ختم نہ ہو سکے' تو وہ یانی اس قابل ہو گا کہ اس سے وضوء اور مخسل کیا جائے' جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث عمعلوم موتا ب: ((عَنْ أُمِّ هَانِيُّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ إغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُوْنَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ فِي قَصْعَةٍ فِبْهَا أَنْسُو الْعَجِيْنِ)) سيده ام بانى بناتها بيان كرتى بين كدرسول الله ما الله عنها اورآب كى بيوى ميموندرض الله عنها وونول نے ایسے مب میں عسل کیا جس میں گوندھے ہوئے آٹے کے نشانات تھے۔

(ابن ماجه: ۳۷۸، نسائی: ۲٤۱، مسند احمد: ۳٤٢/٦)

یعنی آئے کے آثار آئی معمولی مقدار میں سے کہ اس پانی کو آئے والا پانی نہیں، بلکہ ماءِ مطلق کہا جا سکتا تھا، جیسا کہ شخ محمد عطاء اللہ بھو جیائی نے کہا: یدل علمی ان الطاهر القالیل لا یخرج الماء عن الطهورية۔ (اس حدیث معلوم ہوا کقلیل مقدار میں طاہر چیز کے مل جانے سے پانی مطتمر ہی رہتا ہے۔)

(التعليقات السلفية: ١/٠٦)

تتیجہ بحث: سساگور کا پانی اور نبیذ وغیرہ خودتو پاک ہے، لیکن ان سے وضوء یا خسل کر کے پاکیزگی حاصل نہیں کی جاسکن کی جاسکن کی خاس کی جاسکن کی جاسکت کی جاسکت کی جاسکت ہو، نشر آ ور نہ ہو، تو آ دی اس کی جاسا می ابو میسند کا مسلک ہے ہے کہ جب نبیذ اس قدر بتلی ہو کہ اعضا پر بہہ سکتی ہواور میسٹی ہو، نشر آ ور نہ ہو، تو آ دی اس کے ساتھ وضو کر لے اور تیم نہ کر ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کی رائے ہے ہے کہ تیم کر لینا چاہیے اور نیبذ کے ساتھ وضو نہیں کرنا چاہیے، جمہور اور باقی ائمہ کا مسلک بھی بہی ہے۔ امام طحاوی نے بھی اس کو اختیار کیا اور کہا: امام ابو صنیفہ نے سیدنا عبد اللہ بن مسعود رفائد کی صدیث پر اعتماد کرتے ہوئے شروع شروع میں (نبیذ کے ساتھ وضو کرنے کی) جو رائے اختیار کی تھی، اس حدیث کی کوئی اصل نہیں ہے۔

بَابٌ فِی اَنَّ عُسُلَ الرَّ جُلِ مَعَ زَوْ جَتِهِ مِنُ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَا يَسُلُبُ طُهُوُ رِيَّةَ الْمَاءِ خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک برتن سے خسل کرنا ، اس سے پانی کی طہور بیت ختم نہ ہونے کا بیان تغبیہ: ..... اس باب سمیت کل تین ابواب کا موضوع بائے متعمل ہے کہ آیا ایسا پانی طاہر ومطتمر ہے یانہیں ہے یا صرف طاہر ہے۔ مائے متعمل سے مراد وہ استعال شدہ پانی ہے، جے غسلِ جنابت اور وضو کے لیے یا نجاست کے از الد کے لیے استعال کیا جائے ، جبکہ یہ سارے امور تقرب کی نیت سے سرانجام دیے گئے ہوں۔

امام ابو صنیفہ کا مسلک ہیہ ہے کہ ایسے پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو یوسف کے نزدیک تو مستعمل پانی نجس ہے۔ اہاں ظاہر اور کچھ دیگر ائمہ کا خیال ہے کہ بیہ پانی طاہر بھی ہے اور مطتبر بھی، یعنی اس اعتبار سے مائے مستعمل اور غیر مستعمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک اہل ظاہر کا مسلک رانج ہے، آنے والے تین ابواب کی احادیث کا بغور مطالعہ کریں۔ ہمیں اس رائے پر بڑا تعجب ہے کہ ایک آدمی برتن میں پانی لے کروضو کرتا ہے، پھراگر اس برتن میں پانی نے جائے تو اس کو طہوریت کے وصف سے ہی خارج کر دیا جائے، اگر اس معالمے میں شریعت اس برتن میں کچھ پانی نی جائے تو اس کو طہوریت کے وصف سے ہی خارج کر دیا جائے، اگر اس معالمے میں شریعت خاموش رہتی تو عقل سلیم کا بہی تقاضا ہونا چاہیے تھا کہ بیچ ہوئے اس پانی کو طاہر اور مطتبر قرار دیا جائے، لیکن معالمہ اس کے الث ہوگیا کہ شریعت اس کو طاہر اور مطبر ہمجھتی ہے، لیکن بعض لوگ اس کو یہ وصف دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ احت اس استعال شدہ پانی کو بلید کا تھم دینے کیلئے جن ادلہ سے استدلال کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی محل نظر بین ہونے ابن ہونے کہ ان دیا ہے مستعمل یعنی استعال شدہ پانی کے ساتھ مسل جناب انہوں نے کہا: '' مائے مستعمل یعنی استعال شدہ پانی کے ساتھ مسل جناب ورضوء جائز ہے قطع نظر اس سے کہ دوسرایانی موجود ہو یا نہ ہو۔' (المحلی بالآثار: ۱۸۲۸)

#### المنظام المنظام المنظام (309) (309) المنظام المنظام

سیدہ عائشہ بھی اور رسول اللہ سے اور رسول اللہ سے اور رسول اللہ سے ایک برتن سے عسل کرتے تھے، جبکہ ہم جنبی ہوتے تھے، کیکن اس سے پانی جنبی نہیں ہوجا تا۔

سیدہ عائشہ مِنْ اللهِ مِنْ مِن مِن اور رسول الله مِنْ اَلَهُ ایک برتن سے عسل کرتے تھے اور آپ مِنْ اَیک ایسے برتن میں عسل کرتے تھے، جوایک "فَرَق"کی مقدار کے برابر ہوتا تھا۔ (٣٦٣) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ: لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ وَإِنَّا لَحُنْبُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ وَإِنَّا لَحُمْنُبَانِ، وَلَكِنَّ الْمَاءَ لَا يَجْنُبُ . (مسند أحمد: ٢٥٤٩١)

(٣٦٤) - عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَالَثُ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ يَغْتَسِلُ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ مِنْ الْقَدَحِ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ مِنَ الْقَدَحِ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ مِنْ الْقَدَحِ وَهُوَ اللهِ عَلَيْ مِنْ الْقَدَحِ وَهُوَ الْفَرَقُ لَهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### فواند: سایک "فَرَق"، تین صاع کے برابر ہوتا ہے۔

(٣٦٥) - عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْكَا الْعَالَةِ الْعَدَوِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْكَا اللَّهِ الْعَالَةُ الْعَدَانِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ وَأَنَا أَقُولُ لَهُ: وَرَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ وَأَنَا أَقُولُ لَهُ: اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ وَأَنَا أَقُولُ لَهُ: اللَّهِ لِيْ إِنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدٍ وَأَنَا أَقُولُ لَهُ: اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الل

سدہ عائشہ رہائنی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں اور رسول اللہ منظے ایک برتن سے عسل کرتے تھے اور میں آپ منظے آئے اسے کہتے تھی: میرے لیے بھی پانی رہنے دو۔

کہتے تھی: میرے لیے باقی چھوڑ و، میرے لیے بھی پانی رہنے دو۔

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: پس میں آپ سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتی اور کہتی: میرے لیے بھی چھوڑو، میرے لیے بھی چھوڑو۔

سدہ عائشہ نظافی بیان کرتی ہیں کہ وہ اور رسول اللہ مشیکھی آیا ایک برتن سے عسل کرتے تھے، آپ مشیکھی آن سے پہلے چلو بحرتی اور وہ آپ مشیکھی ہے ہے جہلے چلو بحرتی ، ایک روایت میں ہے: آپ مشیکھی مسیدہ سے پہلے شروع کرتے تھے۔
میں ہے: آپ مشیکھی مسیدہ سے پہلے شروع کرتے تھے۔
سیدہ میونہ نظافی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں اور رسول

ے۔ کتاب و سنت کی روٰشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٣٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٢١ (انظر: ٢٤٩٧٨)

<sup>(</sup>٣٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٤، ومسلم (انظر: ٢٤٠٨٩)

<sup>(</sup>٣٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٢١ (انظر: ٢٤٥٩٩)

<sup>(</sup>٣٦٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٦٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٢٧٣، ٥٩٥٦ (انظر: ٢٤٩٩١)

<sup>(</sup>٣٦٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٢٢ (انظر: ٢٦٧٩٧)

#### الريخ الله المنظم ا

الله طنظ آیک برتن سے عسل کرتے تھے۔

أُغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللّهِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ. (مسند أحمد: ٢٧٣٣٣)

سیدہ امسلمہ بنا تھا سے مروی ہے کہ وہ اور رسول الله مطابقاً ایک برتن سے جنابت والاعسل کرتے تھے اور آپ مطابقاً ایک روزے کی حالت میں ان کا بوسہ بھی لے لیتے تھے۔ (٣٦٩) - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَثَلَّ اللهِ عَلَى ا

مولائے ام سلمہ ناعم کہتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رفائقہا سے بیسوال
کیا گیا کہ کیا عورت اپنے خاوند کے ساتھ عسل کر سکتی ہے؟
انھوں نے کہا: جی ہاں، لیکن جب وہ عقمند ہو، میں نے اپنے
آپ کو اور رسول اللہ طفی مین کو دیکھا کہ ہم ایک بب سے عسل
کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے، یہاں تک کہ ان کو
صاف کر لیتے اور پھر اپنے جسموں پر پانی بہا دیتے تھے۔
صاف کر لیتے اور پھر اپنے جسموں پر پانی بہا دیتے تھے۔
سیدنا انس بن مالک رفائق سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کر یم
اور آپ ملفے مین کی بیویوں میں سے ایک خاتون ایک برتن
سے عسل کرتے تھے اور آپ ملفے مین کیا گھوک سے عسل کرتے
اور آپ ملفے کو کے حاص کرتے تھے۔

(٣٧٠) - عَنْ نَاعِم مَوْلَى أَمْ سَلَمَةَ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أَمَّ سَلَمَةَ وَكُمْ سُلَمَةَ وَكُمْ سُلَمَةً وَكُمْ السَّرَةُ لَكَ الْمَرْأَةُ مَعَ السَّرَجُ لِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ كَيِسَةً، السَّرِجُ لِ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا كَانَتْ كَيِسَةً، رَأَيْتُنِى وَرَسُوْلَ اللهِ عَلَى نَعْتَسِلُ مِنْ مِرْكَنِ وَاحِدِ نُفِيْضُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَّ وَاحِدِ نُفِيْضُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَّ فَيْضُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَّ فَيْضُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَّ فَيْضُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَّ اللهُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَيْدِيْنَا حَتَى نُنْقِيَهَا ثُمَ اللهُ اللهُو

(٣٧١) - عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ وَ اللهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ وَالْمَوْأَةُ مِنْ نِسَاءِ هِ يَغْتَسِلَانِ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ وَكَانَ يَغْتَسِلُ بِخَمْسِ مَكَاكِيَّ وَيَتَوَضَّأُ بِمَكُّوْكِ - (مسند أحمد: ١٢١٢٩)

فواند: .....ان احادیث سے معلوم ہوا کہ آپ مشکور اور آپ مشکور نے کی زوجہ محتر مدا کھے عسل کر لیتے تھے، یہی معاملہ میاں بیوی کا ہوگا۔

(٣٧٢) - عَنْ سَالِم بْنِ سَرْج قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ صُبِيَةَ الْجُهَنِيَةَ وَلَى اللَّهِ عَلَى الْفُونُ الْخَتَلَفَتْ يَدِى وَيَدُر رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فِي الْوُضُوءِ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِ (مسند أحمد: ٢٧٦٠٧)

سیدہ ام صُبیّ ہے جہی رفاظی کہتی ہیں: وضوکرنے کے لیے میرے اور رسول الله منظی ایک ایک ہاتھ باری باری برتن میں داخل ہورہے تھے۔

<sup>(</sup>٣٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٢، ومسلم: ٢٩٦ (انظر: ٢٦٤٩٨)

<sup>(</sup>۳۷۰) تخریج: اسناده صحیح \_ أخرجه النسائی: ۱/ ۱۲۹ (انظر: ۲۱۷٤۹)

<sup>(</sup>٣٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٤ بقصة الغسل فقط، ومسلم: ٣٢٥، (انظر: ١٢١٠٥)

<sup>(</sup>٣٧٢) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٥٩٥ (انظر: ٢٧٠٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الموالي المالي المواجد المواج

سیدنا عبدالله بن عمر والنباسے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ عہد نبوی میں مرداورعورتیں ایک برتن سے وضوکرتے

(٣٧٣) ـ عَـن ابْـن عُمَرَ وَكُلِيَّةٌ قَـالَ: رَأَيْتُ الرجالَ وَالنِّسَاءَ يَتَوَضُّونُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ مِنْ إِنَّاءٍ وَاحِدٍ. (مسند حمد: ٤٤٨١)

( دوسری سند ) بیشک رسول الله مشخ مین از مانے میں خواتین و حفرات ایک برتن سے اکٹھے وضوکرتے تھے۔

(٣٧٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ أَنَّ الرَّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّوُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُول اللَّهِ عَلَيْ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيْعًا. (مسند أحمد: ٩٩٧٥)

(تیسری سند) عہد نبوی میں عورتیں اور مرد ایک برتن ہے اکٹے وضو کرتے تھے اور اکٹے شروع ہوتے تھے۔

(٣٧٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) ـ قَالَ: كَانَ البنِّسَاءُ وَالرَّجَالُ يَتَوَضَّوْنُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدِ وَيَشْرَعُونَ فِيْهُ جَمِيْعًا لِ (مسند أحمد: ٤٤٨١)

فواند: ....ان احادیث معلوم مواکه خواتین وحضرات یا صرف خواتین یا صرف مردایک برتن سے اکشے وضوکر سکتے ہیں۔لیکن اِن سے بے پردگی کا ہونا لا زمنہیں آتا، کیونکہ ممکن ہے کہ دضو کا پیرواقعہ پردہ کے احکام کے نزول سے پہلے کا ہو، یا محرم رشتہ دار اس طرح وضو کرتے ہوں، یا غیرمحرم اپنی نظروں کی حفاظت کے ساتھ اکٹھے وضو کر لیتے ہوں۔اس باب میں ان احادیث سے استدلال کیا جارہا ہے کہ وضو یا عسل سے بچاہوا پانی طاہر اورمطتمر ہے، کیونکہ جب ایک آ دی ایک برتن ہے وضو یاعسل شروع کرتا ہے تو وہ یانی دوسرے آ دمی کیلئے تو اس کی طہارت سے بچا ہوا ہے، کیکن اس کے باوجود دوسرا آ دمی اس یانی سے وضواور عسل کررہا ہے،اس کا مطلب یہ ہوا کہ مائے مستعمل خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے والا بھی ہے۔ بَابٌ فِي طَهَارَةِ الْمَاءِ الْمُتَوَضَّأَ بِهِ

جس یائی سے وضو کیا جائے ،اس کی طہارت کا بیان

(٣٧٦) - عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ سيدنا جابر والنَّهُ عدوايت ع، وه كمت مين: مين بمار موكيا جَابِرًا الْحَالِيَّةَ يَقُولُ: مَرِضْتُ فَأَتَانِيَ النَّبِيُ عِلَيَّ الرِّبِي النَّبِيُ عِلَى كريم السَّيَقَ الدرسيدنا ابو بكر والتي پيدل چل كر ميرے

<sup>(</sup>٣٧٣) تنخريج: أخرجه البخاري: ٩٣ ( (انظر: ٤٨١))

<sup>(</sup>٣٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٧٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٥، ٦٧٢٣، ومسلّم: ١٦١٦ (انظر: ١٤٢٩٨)

#### المنافع المنا

هُو وَأَبُوْبِكُو وَكُلُّهُ مَاشِيَيْنِ وَقَدْ أَغْمِى عَلَى فَلَمْ أَكُلِمهُ، فَتَوَضَّا فَصَبَّهُ عَلَى فَافَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى وَلِي أَخُواتٌ؟ قَالَ: فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيْرَاثِ ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيْكُمْ فِى الْكَلالَةِ ﴾ كَانَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخُواتٌ ﴿إِن امْرُءُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أَخُواتٌ ﴿إِن امْرُءُ أحمد: ١٤٣٤٩)

(٣٧٧) - عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً وَمَرْوَانَ بَنِ الْحَكَيْبِيَةَ أَنَّ بَنِ الْحَكَيْبِيَةَ أَنَّ رَسُولِ اللهِ عَنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْدَ وَقَدْ رَأَى مَا يَصْنَعُ بِهِ أَصْحَابُهُ ، لَا يَتَوَضَّأُ وَصَدَابُهُ ، لَا يَتَوَضَّأُ وَصَدَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْدُ رَوْهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا البَّدَرُوهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا البَّدَرُوهُ وَلَا يَبْسُقُ بُسَاقًا إِلَّا البَّدَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْءٌ إِلَّا المَتَدَرُوهُ وَلَا يَسْقُطُ مِنْ شَعَرِهِ شَيْءٌ إِلَّا المَتَدَرُوهُ وَلَا يَسْدُ أحمد: ١٩١١٧)

(٣٧٨) - عَنْ أَبِى جُحَيْفَةَ وَ اللهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ قَلَىٰ بِالْهَاجِرَةِ فَتَوَضَّا فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْل وَضُوثِهِ فَصَلَّى النَّاسُ يَتَمَسَّحُونَ بِفَضْل وَضُوثِهِ فَصَلَّى النَّهُ مَرَ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ - (مسند أحمد: ١٨٩٦٤)

پاس آئے، جبکہ میں بے ہوش تھا، اس لیے میں نے آپ مشے اَلَیْ اِلٰ اَلٰ اِلْمِ اِلْمَا اُلِ اِلْمَا اَلٰ اِلْمَا اَلٰ اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا ہُوں ہُو گیا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں اپنے مال کا کیا کروں، جبکہ میری بہیں بھی ہیں؟ پس میراث والی یہ آیت نازل ہوئی: ﴿ يَسُتَ فُتُ وُنَكَ مَنِ اللّٰهُ يُفُتِيْ كُمْ فِي الْكُلَالَةِ ﴾ سیدنا جابر کی اولاد نہیں تھیں، بہیں تھیں، بہیں تھیں، ﴿ إِنِ امْ رُءٌ هَلَكَ لَیْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ وَلَدُ وَلَهُ ولَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلّهُ و

سیدنا مسور بن مخرمہ اور سیدنا مروان بن محم بڑا ہا صلح حدیبیہ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: قریشیوں کا قاصدر سول اللہ منظم آلے کے پاس کھڑا ہوا، جبکہ وہ دیکھ چکا تھا کہ آپ منظم آلے کے حکابہ آپ منظم آلے کے حکابہ آپ منظم آلے کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ منظم آلے کہ جب بھی وضو کرتے ہیں تو وہ (اعضائے شریفہ سے گرف والے پانی) کی طرف لیکتے ہیں، آپ منظم آلے جب بھی تھو کتے ہیں تو وہ اس کو لینے کے لیے بھی بڑھتے ہیں اور آپ منظم آلے کم کا کہ جو بال گرتا ہے، وہ اس کو پکڑ لیتے ہیں۔

یدنا ابو جیفه خاتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله منظامین ا دو پہر کے وقت نکلے اور وضو کیا، لوگوں نے آپ منظامین کے وضو کے نیچ ہوئے پانی کو چھونا شروع کر دیا، پھر آپ منظامین کا نے نماز ظہر کی دو رکعتیں ادا کیں اور آپ منظامین کے سامنے (بطورسترہ) برچھی تھی۔

<sup>(</sup>۳۷۷) تـخـريـج: هـذا حـديـث طويل وأخرجه البخاري مختصرا: ۱۸۱۱، ۲۷۱۱، ۲۷۱۲، ۲۷۳۱، ۲۷۳۲(انظر: ۱۸۹۱)

<sup>(</sup>۳۷۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۸۷، ۵۰۱ (انظر: ۱۸۷۵۷)

#### الريخ الإنتيان المارت كابواب ما المارة الإيلام ( 313 ) ( 313 ) ( المارت كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب كابواب بَابٌ فِي النَّهُي عَنِ الطَّهَارَةِ بِفَصَّلِ الطَّهُورِ

ایک طہارت سے بچے ہوئے یائی سے مزیدطہارت کرنے کی نہی کا بیان

(٣٧٩) عَنْ حُمَيدِ بن عَبدِ الرَّحمَان الْحِمْيَرِي قَالَ: لَقِيْتُ رَجُلًا قَدْ صَحِبَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ مَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَـمْتَشِطُ أَحَـدُنَـا كُلَّ يَوْم اَوْأَنْ يَبُوْلَ فِي مُغْتَسَلِهِ وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَصْلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلَيْغْتَرِفُوا جَمِيْعًا. (مسند أحمد: ١٧١٣٧) (٣٨٠) عَن الْسَحَسِكَسِم بْن عَمْسرو (الْغِفَّادِيِّ وَلِيُّ ) أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْأ

يَتَوَضَّا الرَجُلُ مِنْ سُوْرِ الْمَرْأَةِ ـ (مسند

أحمد: ۱۸ ۱۸)

(٣٨١) (وَعَـنْـهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَـان) ـأنَّ النَّبِي اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الرَّجُلُ بِفَضَّلِهَا، لا يَدْرَى بِفَضِل وَضُونِهَا أَوْ فَضَل سُوَّرِهَا ـ (مسند أحمد: ١٨٠٢٠)

(٣٨٢) (وَعَنْمهُ مِنْ طَرِيْق ثَالِثٍ)-أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ نَهْمِي أَنْ يَتَوَضَّأُ الرَّجُلُ مِنْ فَضْلِ وَضُوءِ الْمَرْأَةِ ـ (مسند احمد: ٢٠٩٣٣)

مُميد بن عبدالرحمٰن عُمُر ي كہتے ہيں: ميں ایسے صحابی كو ملا، جن كو سيدنا ابو ہربرہ فائنی کی طرح جار برسوں تک نبی کریم ملتے ملائے ك صحبت كا شرف ملاتها ، انھوں نے كہا: رسول الله مشكر الله عليا الله مشكر الله الله الله الله الله الله الله ہمیں اس ہے منع فرمایا کہ ہم ہر روز تنکھی کریں یاغشل خانے میں بیٹاب کریں یا بوی، خاوند کے بیچے ہوئے پانی سے عسل كرے يا خاوند، بيوى كے ييج ہوئے يانى سے نہائے، ان كو عاہیے کہ وہ اکتفے حِلّو بھر لیس (لینی ایک وقت میں انتھے نہا لیں)۔

سیدنا تھم بن عمروغفاری وٹائند سے مروی ہے کہ نبی کریم مشخطینا نے مردکواس سے منع کیا کہ وہ عورت کے جو مٹھے پانی سے وضو

(دوس ی سند) نبی کریم مشیر نے نے مرد کوعورت کے بیج ہوئے مانی ہے وضو کرنے ہے منع فرمایا، اب وہ بینہیں جانتے کہ عورت کے وضو سے بحا ہوا یائی مرادتھا، یا اس کا جوٹھا۔

(تیسری سند) رسول الله طشی وزن نے مرد کواس ہے منع فر مایا کہ وہ عورت کے وضو سے بیج ہوئے یائی سے وضو کرے۔

<sup>(</sup>٣٧٩) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٨١، والنسائي: ١/ ١٣٠ (انظر: ١٧٠١٢)

<sup>(</sup>٣٨٠) تـخـريـج: رجـالـه ثـقات رجال الشيخين غير ابي حاجب، وهو ثقة، وقد اعل بالوقف أخرجه ابو داود: ۸۲، وابن ماجه: ۳۷۳، والترمذي: ۲۶، والنسائي: ۱/ ۱۷۹ (انظر: ۱۷۸٦۳)

<sup>(</sup>٣٨١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٨٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المواد ا

بو عفار کے ایک صحافی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم مطنظ آیا نے مرد کوعورت کی طہارت سے بچے ہوئے پانی سے وضو کرنے سے منع فر مایا۔ (٣٨٣) (وَمِنْ طَرِيْقِ رَابِع) - عَنْ أَبِيْ حَدِيثِ رَابِع) - عَنْ أَبِيْ حَدِيثِ مَنْ أَصْحَبابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَبابِ النَّبِيِّ عَنْ رَجُلِ مِنْ أَصْحَبابِ النَّبِيِّ عَنْ نَهٰى أَنْ النَّبِيِّ عَنْ نَهٰى أَنْ يَتُوضَ أَالرَّ جُلُ مِنْ فَضْلٍ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ - يَتُوضَ أَالرَّ جُلُ مِنْ فَضْلٍ طَهُوْرِ الْمَرْأَةِ -

(مسند أحمد: ١٨٠٢٠)

فوائد: سلین ان احادیث سے بیتو لازم نہیں آتا کہ وہ پانی نجس ہوجاتا ہے یا مطیم نہیں رہتا، کونکہ اگلے باب کی احادیث کے مطابق آپ مین آپ نے خودام المؤمنین کے جنابت والے شل سے بچے ہوئے پانی سے وضواور عنسل کیا ہے، اگر محض شل کرنے سے پانی کی طہوریت میں فرق آتا تو آپ مین آخر دتو عنسل یا وضونہ کرتے دراصل ان احادیث مبارکہ میں انسان کی طبع کا لحاظ رکھتے ہوئے ایسے پانی سے تنزیبی طور پر منع کیا گیا ہے، وگرنہ اگر کوئی استعال کرنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، جیسا کہ ان تین چارابواب میں فدکورہ کی احادیث سے بی مسئلہ ثابت ہو رہا ہے۔ اگر اس نبی کی بنیادی وجہ پانی کے استعال شدہ ہونے کو قرار دیا جائے تو پہلی حدیث کے آخر میں آپ مین آپ مین آئی تو نہ فرماتے کہ ''ان کو چاہے کہ وہ اکتھے چاہو کھر لیس (یعنی ایک وقت میں اکتھا نہا لیس)۔''کیونکہ ایک برتن میں ایک وقت میں وضواور عنسل کرنے ہیں۔

فَصُلٌ فِى الرُّخُصَةِ فِى ذٰلِكَ اس معاملے میں رخصت كابيان

(٣٨٤) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عِلَيُّ قَالَتْ: أَجْنَبْتُ أَنَّا وَرَسُولُ الله عَلَيْ فَاغْتَسَلْتُ مِنْ جَفْنَةٍ فَفَضَلَتْ فَصْلَةٌ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِيَغْتَسِلَ مِنْهَا فَصَلَةٌ لَتُ: إِنِي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ: ((إِنَّ فَصَلَةً لُتُ: إِنِي قَدِ اغْتَسَلْتُ مِنْهَا ، فَقَالَ: ((إِنَّ الْمَاءَ لَيْسَ عَلَيْهِ الْجَنَابَةُ )) أَوْ ((لا يُنَجِسُهُ شَيْءٌ -)) فَاغْتَسَلَ مِنْهُ - (مسند أحمد: ٢٧٣٣٨)

سیدنا عبدالله بن عباس فالنبا سے مروی ہے کہ زوجہ رسول سیدہ میمونہ فالنبا نے کہا: مجھے اور رسول الله طفیقی کو جنابت لاحق ہوگئی، پس میں نے ایک فب سے شل کیا اور کچھ پانی فیج گیا، پس جب رسول الله فسل کے لیے تشریف لائے تو میں نے کہا:

میں نے اس پانی سے (جنابت والا) عنسل کیا ہے۔ آپ طفیقی نے فرمایا: ''جینک اس سے پانی پر جنابت کا حکم نہیں سے نے فرمایا: ''کوئی چیز پانی کو پلید نہیں آتا۔' یا آپ طفیقی نے فرمایا: ''کوئی چیز پانی کو پلید نہیں کرتی۔'' پھرآب طفیق نے اس سے شاس کیا۔

<sup>(</sup>٣٨٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٨٤) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح ـ أخـرجه ابويعلى: ٧٠٩٨، والطبراني في "الكبير": ٢٣/ ١٠٣٠، والدارقطني: ١/ ٥٢(انظر: ٢٦٨٠٢)

#### و المال الم

سیدنا عبد الله بن عباس شانتها ہے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے علیا کی کسی بیوی نے غسل جنابت کیا اور پھر آپ مشے ہوتا نے اس کے بچے ہوئے یانی سے وضو کیا، پس جب اس نے آپ مُشْتَاتِهُ كُوساري بات بتلائي تو آپ مِشْتَاتِيْنِ نِے فرمایا " بیشک کوئی چیزیانی کونایاک نہیں کرتی۔''

سیدنا عبدالله بن عماس فانتها بیان کرتے ہیں که سده میمونه بن المات المات الماس كالمسل جنابت سے الح موسة 

٣٣٧ فنتكاند: ..... إن واضح احاديث كى روشى ميس بحيل باب كى احاديث كى تاويل كى جائے گى، مزيد بحصروايات ورج ذيل بهي بين: سيده عائشه والنها كهتي بين: ((كَانَ يُسوُّمَرُ الْعَائِنُ فَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْمَعِينُ)) ..... نظر لگانے والے کو وضو کرنے کا حکم دیا جاتا، پھراس یانی سے وہ آ دی عسل کرتا، جس کونظر گلی ہوتی تھی۔'' (ابو داود: ۳۸۸۰) اس طرح سيدناسهل بن حنيف ولانفهُ كوسيدنا عامر بن ربيعه ولانفهُ كي نظر لگ من هي، جب آپ مِلْفِيَوَانِي كويية جلا تو آپ سے ایک سیدنا عامر بناٹیڈ سے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جب کسی کوکوئی چیز اچھی گلے تو اس کو برکت کی دعا کرنی جا ہیے، پھرآ پ مٹنے ہیں نے اس کونسل کرنے کا حکم دیا، پس اس نے اپنا چرہ، ہاتھ، کہنیاں، گھٹے، ٹاٹکوں کے کنارے اور ازار کا داخلی حصہ ایک برتن میں دھویا، پھروہ یانی سیدناسہل بڑاٹنڈ کے سراور بیشت پرڈالا گیا اوران کے پچھلے جھے پر پیالے کو نثریل دیا گیااوروه تندرست ہو گئے۔ (مسند احمد: ۳/ ۶۸۶، ۹۸۰)

> بَابٌ فِي حُكْمِ الْمَاءِ الْمُتَغَيّرِ بِطَاهِرٍ أَجْنَبِي عَنْهُ طاہراور خارجی چیز کے ملنے کی وجہ سے بدل جانے والے یانی کا حکم

(٣٨٧) عَنْ أُمِّ هَانِيءِ بِنْتِ أَبِي طَالِب وَ الله عَلَيْهُ الله سيده ام بانى بنت ابوطالب رفي الله على عبد وه كهتى مين: قَالَتْ: نَزَلَ دَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ بِأَعَلَى ﴿ رَسُولَ اللَّهِ سُنَعَيْتُ فَحْ مَكَ مُوقَع ير مَكَ مَرَمَه كَ بِالا لَى حِص ير

(٣٨٥) عَنْ عِكْرَمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاس وَكُالِيَّة

أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِي عِثْ إغْتَسَلَتْ مِنَ

الْهَجَنَابَةِ فَتَوَضَّأُ النَّبِيُّ عَلَيْ بِفَصْلِهِ فَذَكَرَتْ

لَـهُ ذٰلِكَ فَقَالَ: ((إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ

(٣٨٦) عَسن ابْسين عَبِّساس وَ اللهُ عَسنْ

مَبْمُونَةَ وَلِكُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ تَوَضَّأَ

شَيْرُءٌ \_)) (مسند أحمد: ۲۱۰۲)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٣٨٥) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٦٨ ، والنسائي: ١/ ١٧٣ ، وابن ماجه: ٣٧٠، والترمذي: ٥٥ (انظر: ٢١٠٢)

<sup>(</sup>٣٨٦) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه ابن ماجه: ٣٧٢ (انظر: ٢٦٨٠١)

<sup>(</sup>٣٨٧) تىخىرىبىج: حىدىث صحيح دون قصة ابى ذر مع النبى ﷺ، وهىذا استاد ضعيف لانقطاعه، فان المطلب بن عبدالله بن حنطب كثير التدليس والارسال، وهو لم يلق ام هانيء ـ أخرجه الطبراني في "الكبيـر": ٢٤/ ٩٨٧ ، وفي "الاوسط": ٧٣١، وهو في الصحيح خلا قصة ابي ذر وستر كل واحد منهما الآخر (انظر: ٢٦٨٨٧)

ا المنظم المنظم

اترے، میں آپ منطقاتی کے پاس آئی اور سیدنا ابو ذر وہالٹھ یانی کاایک ب لے آئے ، مجھے اس میں آئے کے نشان نظر آ رہے تھ، پھر انھول نے آپ مشاقرہ کے سامنے بردہ کیا اور آپ وقيت كها

سیدہ ام بانی وظافتها ہے ہی مروی ہے کہ نبی کریم مشیّقاتی اورسیدہ میونہ والنوانے ایک برتن سے مسل کیا، اس میں آئے کے نشانات تنھے۔

مَكَّةَ فَأَتَيْتُهُ، فَجَاءَ أَبُوْ ذَرٌّ بِجَفْنَةٍ فِيْهَا مَاءٌ، فَالَتْ: إِنِّي لأَرْي فِيهَا أَثْرَ الْعَجِينِ، قَالَتْ: فَسَتَرَهُ يَعْنِي أَبِا ذَرِّ وَكُلَّةً فَاغْتَسَلَ ثُمَّ صَلَّى النَّديُّ ﷺ تُمَانَ رَكْعَاتٍ وَذٰلِكَ فِي اللَّهِ عَالَ وَذٰلِكَ فِي ا الضُّحى - (مسند أحمد: ٢٧٤٢٥) (٣٨٨) وعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: إغْتَسَلَ النَّبِيُّ عِلَى اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، قَصْعَةٍ

فِيْهَا أَثَرُ الْعَجِينِ (مسند أحمد: ٢٧٤٣٤)

ف واست : ..... نبي كريم مِشْئِرَةِ أورسيده ميمونه وَالنَّافِيَّا كا اكتَّفاعْسل كرنا، يوتيح مسلم كي حديث ب اورسيده ميمونه و منافعها سے مروی ہے۔ اور آپ مشخصی کا آئے کے نشانات والے برتن سے نسل کرنا، بیٹی بخاری کی حدیث ہے اور سیدہ ام مانی وظافتها سے مروی ہے۔ ہم نے حدیث نمبر (٣٦٢) کی شرح میں مائے مطلق اور مائے نسبتی کے موضوع بر بحث کی ے، وہاں اس صدیث کا ذکر بھی کیا ہے، محولہ مقام کی طرف رجوع کریں۔

بَابٌ فِيُ حُكُم الْمَاءِ إِذَا لَاقَتُهَا النَّجَاسَةُ وَمَا جَاءَ فِي بِنُو بُضَاعَةَ اس یانی کے علم کا بیان، جس کے ساتھ نجاست مل جائے اور برِ بضاعہ کی تفصیل

(٣٨٩) عن أبي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَ اللهُ قَالَ: سيرنا ابوسعيد فدرى والله عن مروى ب، وه كهتم بين: جب میں نبی کریم مشخصی کے پاس پہنچاتو آپ مشکر کی بر بضاعہ سے وضوكررب تھ، ميں نے كبا: اے الله كے رسول! آب اس کنوس سے وضو کر رہے رہیں، جبکہ اس میں بدبودار چزیں والى جاتى مين؟ آب مُنْ اللهُ فَيْ أَنْ فَرَمَايا: "بيثك كوئى چيز يانى كو تاياكنېيں كرتى۔''

إِنْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهُـوَ يَتَوَضَّأُ مِنْ بِثْرِ بُـضَاعَةَ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! تَوَضَّأُ مِنْهَا وَهِيَ يُلْقِي فِيْهَا النَّتَنُ؟ فَقَالَ: ((إنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ\_)) (مسند أحمد: ١١١٣٦)

(٣٩٠) ـ عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِي ﴿ ٣٩٠ سیدناسہل بن سعد ساعدی رہائشہ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:

(٣٨٨) تـخـريـج: حـديث صحيح، لكن هو في الحقيقة حديثان جمعا معا، وانظر شرح هذا الحديث ـ أخرجه ابن ماجه: ۳۷۸ (انظر: ۲۲۸۹۰)

(٣٨٩) تـخـريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده ـ أخرجه ابوداود: ٦٦ ، والترمذي: ٦٦ ، والنسائي: ١/ ١٧٤، وابن ماجه: ١٩٥(انظر: ١١١٩)

(٣٩٠) تىخىرىج: اسناده ضعيف لجهالة ام محمد بن ابي يحيى ـ أخرجه الدارقطني: ١/ ٣٢، وابويعلى: ۷۵۱۹، والطبرانی فی "الکبیر": ۲۲۲، والبیهقی: ۱/ ۲۵۹ (انظر: ) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز طہارت کے ابواب کے ) \$\frac{1}{317} \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \ قَالَ: سَقَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْ بِيَدِيْ مِنْ مِن مِن في رسول الله التَيَيَيْ كواين باته سي بستر بُنضاعه ہے مانی پلایا تھا۔ نُضَاعَةً - (مسند أحمد: ٢٣٢٤٨)

ف است : ..... بنوساعدہ کے محلے یا کنویں کے مالک یا اس مقام کا نام' 'بَهَاعه' تھا، وہاں ایک کنواں تھا، جس کو "بنو بُضَاعه" كہتے تھے۔ بدبودار چزیں ڈالنے كامطلب يہ ہے كہ بيكوال الى جگدير واقع تھا كہاس قتم كى متأثره نیزیں ہوا یا یانی کے بہاؤ کے ذریعے اس میں گرجاتی تھی، اس تاویل کی وجہ یہ ہے کہ ذی شعورلوگوں سے اس قتم کی مرکت کی تو قع نہیں جاسکتی، جبکہ وہ تو یا کیزہ ترین شخصیات کا دور تھا۔ امام ابو داود نے ''سنن'' میں کہا: قنیبہ بن سعید نے اس کنویں کے نگران ہے اس کی گہرائی کے بارے میں پوچھا،اس نے کہا:اس کا زیادہ سے زیادہ یانی شرمگاہ تک آ جاتا ہے اور جب یانی کم را جاتا ہے،تو پردہ والی جگہ سے نیچ تک رہتا ہے۔امام ابوداودمزید کہتے ہیں: میں نے اپنی عادر کے ذریعے اس کنویں کے عرض کی پمائش کی اور اس کو چھ ہاتھ چوڑا پایا، پھر میں نے باغ کا دروازہ کھو لنے والے سے پوچھا کہ کیااس کی ساخت کوتید مل کیا ہے،اس نے کہا: جی نہیں،البتہ میں نے دیکھا کہاس کے پانی کارنگ تبدیل ہو چکا تھا۔ معلوم ہوا کہ اس کنویں کی چوڑائی (9) نٹ تھی اور اگر اس کی لمبائی اور گہرائی (3.5) نٹ تسلیم کر لی جائے تو بی تقریبا (3200) لٹریانی بنتا ہے۔اس تفصیل سے ثابت ہوا کہ اس کنویں کا یانی ''مائے کثیر'' کی مقدار سے کہیں زیادہ تھا اور کثیر بانی کے بارے میں قانون یہ ہے کہ نحاست کے گرنے کی وجہ سے جب تک اس کا رنگ، بویا ذا نقد تبدیل نہیں ہوگا، وہ اس وقت تک پاک رہے گا۔'' مائے کثیر'' اور'' مائے قلیل'' کی وضاحت الگلے باب میں کی جائے گی۔ان شاءاللہ تعالی۔ فِي حُكُم الْمَاءِ الَّذِي تَردُهُ الدَّوَابُ وَالسِّبَاعُ وَحَدِيْتُ الْقُلَّتَيْنِ

اس پانی کا حکم جس پر چویائے اور درندے بھی آتے ہوں اور دوقلُوں والی حدیث کی تفصیل

(٣٩١) عن ابن عُمَرَ وَاللهُ قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا عبدالله بنعمر فاللها عمروى ع، وه كمت بين: ميس من رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يُسْتَلُ عَن الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ ﴿ رَا قَا كَدرسولَ الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَن الْمَاءِ يَكُونُ بِأَرْضِ ﴿ رَا قَا كَدرسولَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْكُولِكُ الللهِ عَلَيْكُوالِ الللهِ عَلَيْكُولِ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللّهِ عَلَيْكُولُ عَلِيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ گیا جو جنگل میں ہواور جس پر چوپائے اور درندے بھی آتے ہوں، آپ مش علی نے فرمایا: ' جب یانی دوقلُوں کے بقدر ہوتو وه نحاست کونہیں اٹھا تا ( یعنی نحاست کوقبول نہیں کرتا )۔'' ( دوسری سند ) سیدنا عبدالله بن عمر خانند سے مروی ہے کہ رسول

الْفَكَاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِ وَالسِّبَاع، فَقَالَ النَّبِي ﷺ: ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ الْقُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبِثَ-)) (مسند أحمد: ٤٦٠٥) (٣٩٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) - حَدَّثَنَا

(٣٩١) تـخـريـج: حـديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٦٤، والترمذي: ٦٧، وابن ماجه: ٥١٧، والنسائي: ۱/ ۱۷۰ (انظر: ۲۰۰۵)

(٣٩٢) حديث صحيح، وهذا اسناد جيد دون قوله: "اوثلاث"، قال الحاكم: وقد رواه عفان بن مسلم وغيره من الـحـفـاظ، عـن حـمادبن سلمة ولم يذكروا فيه: "او ثلاث" ـ وقال البيهقي: ورواية الجماعة الذين لم يشكوا اولي-أخرجه ابن ماجه: ١٨ ٥ ، وأخرجه دون قوله: "اوثلاث" ابو داود: ٦٥ ، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٤٧٥٣) ر منظار المنظارية المنظارية المنظارية المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة المنظارة ا

عَبْدُ اللهِ حَلَّ ثَنِيْ أَبِي ثَنَا وَكِيْعٌ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَاصِم بْنِ الْمُنْذِرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ عِنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ بْنِ عُمْرَ عِنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَتَيْنِ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَتَيْنِ أَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ قُلَتَيْنِ أَوْ نَسَلاثٍ لَمَاءُ عَدْرَ قُلَتَيْنِ أَوْ نَسَلاثٍ لَمَاءُ عَدْرَ قُلْتَيْنِ يَعْنِيْ بِالْقُلَّةِ الْجَرَّةَ وَ (مسند أحمد: ٤٧٥٣)

فوائد: سساب ہم ''مائے کیر''اور''مائے قلیل'' کے فرق اوران کی مقدار کا تعین کرتے ہیں،اگر چہ یہ سکلہ مخلف فیہ ہے، شافعیہ اور حنابلہ کے زدیک کیر اور قلیل پانی کے درمیان حد فاصل حدیث قلتین ہے، ہم بھی ای نظریے کے قائل ہیں، اس کی تفصیل درج ذیل ہے: ''مائے کیر'' (کیر پانی): وہ ہے جو دو قلے یا اس ہے زیادہ ہو ایسا پانی نجاست کے گرنے ہے بھی اس وقت تک ناپاک نہیں ہوتا' جب تک اِس نجاست کی وجہ ہے اس کا ذاکھ، یا رنگ یا بو تبدیل نہیں ہو جاتی ہو تا ہے' اس کا ذاکھ، یا رنگ کیا ہو یا نہ ہو۔

تبدیل نہیں ہو جاتی ۔ ''مائے قلیل'' (قلیل پانی): وہ ہے جو دوقلوں (بڑے منکوں) ہے کم ہو ایسا پانی معمولی نجاست کے گرنے ہے بھی ناپاک ہو جاتا ہے' اس کا ذاکھ، یا رنگ یا بوتبدیل ہو یا نہ ہو۔

 ر مستقال المستقال ال

جناب رشید احمد گنگوہی نے کہا:''جس حدیث سے امام شافعی برائشہ نے جمت پکڑی ہے' وہ''جید الاسناد'' اور قابل اعتاد ہے' اس کے بارے میں جواحناف نے جواب دیئے بین' ان سے طبیعتِ سلیمہ راضی نہیں ہوتی' آپ جانتے ہیں کہ بی تعسف ہے۔'' (الکو کب اللدری: ۲/۰۶۱ بحواله مرعاة المفاتيح: ۲/۵۷۲)

جن لوگوں نے اس کومضطرب قرار دیا، تھذیب اسنن لابن القیم، تھنۃ الاحوذی اور تعلیق ترندی لاحمہ شاکر میں ان کا جواب دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جب تک نجاست کی وجہ سے دو قلے یااس سے زائد پانی کے اوصاف (رنگ، ذائقہ، بو) تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک پانی پاک رہتا ہے محدثین اور فقہاء اس مسئلہ پرمتفق ہیں کہ نجاست کی وجہ سے اوصاف برلنے کی صورت میں پانی پلید ہوجائے گا۔

#### قلے (مٹکے) کاتعین

ابوعبیدقاسم بن سلام نے کہا: "الـمراد القلة الکبیرة اذ لو اراد الصغیرة لم یحتب لذکر العدد فان النصخیر تین قد ر واحدة کبیرة ویرجع فی الکبیرة الی العرف عن اهل الحجاز والظاهر ان اشارع علیه السلام ترك تحدیدهما علی سبیل التوسعة والعلم محیط بانه ما خاطب السارع علیه السلام ترك تحدیدهما علی سبیل التوسعة والعلم محیط بانه ما خاطب الحصحابة الا بما یفهمون فانتفی الاجمال۔ " ....." مدیث مین "قلتین " عمراد بردامنکا ہے اگراس سے مراد چھوٹا منکا ہوتا تو دومنکوں کی قیدگی کوئی ضرورت نہیں رہتی کونکہ دو بھے ایک بردے میں ساسکتے ہیں رہائی برے منکی کردھین کا مئلہ تو اے اہل جاز کے عرف کی روثنی میں سمجھیں گے معلوم یہی ہوتا ہے کہ شارع نے وسعت کے پیشِ نظر ان کی حد بندی نہیں کی کیکن اتنا تو معلوم ہے کہ صحابہ کرام ہے وہی خطاب کیا جائے گا جو وہ سمجھیں گے لہذا اس مسکلے میں کوئی اجمال نہ رہا۔ " (تحفة الاحودی: ۱/۷)

) (320) (320) (1 - ELISTER 1 -طہارت کے ابواب فاكره عــ "(تحفة الاحوذى: ١/٧٠)

رشید احد گنگو،ی دیوبندی لکھتے ہیں:'' قلہ کے معنی میں اجمال کولازم قرار دینامحض تحکم ہے،صحابہ کے نز دیک تو قلہ ایک معلوم چیز کا نام تھا' اس کی جہالت تم کو کوئی نقصان نہیں دے گی' دوسری روایات میں'' قلال تھج'' کے الفاظ آتے ہیں' جواس اجمال كوبيان كروية بين " (بحواله مرعاة المفاتيح: ١٧٣/٢)

علامه زيلعي حَفّي نے كها: "وقال البيهقي في "كتاب المعرفة": وقلال هجر كانت مشهورة عند اهل المحجاز، ولشهرتها عندهم شبه رسول الله على ما راى ليلة المعراج من نبق سدرة المنتهٰی ..... ''.....امام بیمق نے'' کتاب المعرفة'' میں کہا کہ جازیوں کے باں ہجر کے قلےمشہور تضاسی شہرت کی بناء پر رسول الله مطنع ملزة المنتبي كے كھل جوآب مطنع في نے معراج والى رات كو د كھے تھے كو بجر كے مكول سے تشيه وى - (نصب الراية: ١١٢/١)

> خلاصه كلام: ..... بي كريم من الني ويل كالمقصود بجرعلات كے منك تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ہجر کے دوقلوں کا وزن

ا مام صنعانی نے کہا: ''ہجر کے دو قلے تقریبا پانچ سورطل کے برابر ہوتے ہیں۔'' (سبل السلام: ۱/۴۰۰) اورایک رطل (۹۰) مثقال کے برابر ہوتا ہے اس حساب سے (۵۰۰) رطل کا دزن تقریبا (۲۱۰) سیر (۱۵) چھٹا تک ہے جوجدید وزن کے مطابق تقریبا (184.700) کلوگرام، یعنی (4) من (24) کلواور (700) گرام بنمآ ہے۔فقہ حنی میں کثیر یانی کی مقدار کے بارے میں درج ذیل تین آراء پیش کی گئی ہیں، کسی رائے کے حِق میں کوئی مرفوع روایت پیش نہیں کی حی: (۱): ده در ده (دس ہاتھ مربع تالاب) (۲): اتنا برا تالاب ہو کہ ایک کنارے پر دی گئی حرکت کا اثر دوسرے کنارے تک نہ پہنچے۔ حرکت دینے کی کیفیت کے بارے میں بھی تین مختلف اقوال ہیں: (۳): یانی کی جس مقدار کووضوء کرنے والا اپن سمجھ کے مطابق کثیر سمجھے۔

بَابٌ فِي حُكْمٍ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَحُكُمِ الْوُضُوءِ أَو الْإِغْتِسَالِ مِنْهُ ساکن یانی میں پیشاب کرنے اور پھراس ہے وضو یاعسل کرنے کا حکم ا

(٣٩٣) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكُلَّمْ قَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله والنَّهُ الله عَلَيْنَا نے ساکن یانی میں پیٹاب کرنے سے منع فرمایا ہے۔

زَجَرَ رَسُولُ اللهِ عِثْمُ أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ (مسند أحمد: ١٤٧٢٣)

(٣٩٤) عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَكَالِينَ قَالَ: قَالَ سیدنا ابو ہرمرہ زلیجیزے مروی ہے کہ رسول اللہ طینے آیا نے

(٣٩٣) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ١٤١ (انظر: ١٤٦٦٨)

(٣٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٢ (انظر: ٧٥٢٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المارت كالواب المارت كالواب ( 321 ) المواب الواب المواب المواب المواب المواب المواب المواب المواب المواب المواب

رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((لا يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ-)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((ثُـمَّ يَعْتَسِلُ مِنْهُ -)) بَدْلَ ((يَتَوَضَّأُ -)) (مسند أحمد: ۷۵۱۷)

فرمایا:'' کوئی آ دمی کھڑے یانی میں ہرگز پیشاب نہ کرے، پھر وہ اس میں وضو کرے گا۔'' اور ایک روایت میں ہے:'' پھر وہ اس عشل كرے كا- "بيالفاظ "يتوَضَّا" كى جگه بريس-

> (٣٩٥) (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ﴿ (لا تَبُسلْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّيْذِي لا يَحْرِي ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنْهُ-)) (مسند

(دوسری سند) رسول الله مطفی آنی نے فرمایا: "تو اس کھڑ ہے یانی میں پیشاب نہ کر، جو چاتانہیں ہے، پھر تو اس میں عسل کرےگا۔''

أحمد: ١٧١٨)

آخددُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ ـ)) فَقَالُوا: يَا آبَاهُرْيَرَةَ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ قَالَ: يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا ..... '' کوئی آ دمی ساکن یانی میں عسل جنابت نہ کرے۔'' لوگوں نے کہا: اے ابو ہریرہ! تو پھروہ کیا کرے؟ انھوں نے کہا: وہ وبال سے یانی لے کر (نہا لے )۔ اور سنن ابوداود کی روایت کے الفاظ یہ بین: ((لایبُولَتَ اَحَدُکُم فِی الْمَاءِ الدَّائِم وَ لاَ يَغْتَسِلْ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ)) ..... "كُونَ آدى كُور عانى مِن مركز نه پيثاب كر عاور نداس مي عسل كرے۔''ان احاديث ہے معلوم ہوا كەساكن يانى ميں بيشاب كرنا اورغسل جنابت كرنامنع ہے،اس كى وجديہ ہے كداگر وہ یانی قلتین سے کم ہوا تو نجس ہو جائے گا اور اگر قلتین سے زیادہ ہوا تو ممکن ہے کہ اس میں پیشاب وغیرہ کرنے کا انجام یہ نکلے کہ اس کا ذائقہ یا ہو یا رنگ تبدیل ہو جائے اور اس طرح وہ بھی نایاک ہو جائے ، اگر وہ نایاک نہ بھی ہوتو فطرت سلمہانے کرنے کو ناپیند کرتی ہے۔

> بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي سُؤْرِ الْكَلْبِ کتے کے جو ٹھے کا بیان

(٣٩٦) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: سَمِعْتُ سيدنا ابو مرره والنَّهُ عصروى ب كه رسول الله من وَيَا في فرمایا: '' جب کتاکسی کے برتن میں منہ ڈالے (اورایک روایت میں ہے کہ لی جائے ) تو وہ اس کوسات مرتبہ دھوئے۔''

رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَفُولُ: ((إذَا وَلَغَ (وَفِي روَايَةٍ: إِذَا شَربَ) الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ)) (مسند أحمد: ٧٤٤٠)

<sup>(</sup>٣٩٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٣٩٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٩ (انظر: ٧٤٤٧)

(ر منظالط المنزوج بنبازاً – 1 ) جن کار (322) (322) طبارت کے ابواب کر اواب کار کار کار کار کار کار کار کار کار

(٣٩٧) ـ حَدِّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا الله عِن أَنَّهُ قَالَ: ((يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَالنَّامِنَةَ عَفِرُوهُ بِالتُّرَابِ.)) (مسند احمد: (17910

(٣٩٩) عَسْ أَسِي هُرَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ فَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((طُهِرُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيْهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ.)) (مسند أحمد: ١٦٣٨)

(٤٠٠) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَّادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْسِرَةَ وَكَالِيَّةُ ، قَالَ سُفْيَانُ: لَعَلَّهُ عَن النَّبِي ﷺ: ((إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ ـ)) (مسند

مُحَمَّدٌ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ الْإِنَاءِ يَلِغُ فِيْهِ الْكَلْبُ، قَالَ: ثَنَا سَعَيْدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَن ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)) (مسند أحمد:٦٠٣٤) (٣٩٨)-عَسنْ عَبْدِ السَّلْهِ بْن مُغَفَّل ﴿ كَالِيَّهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ: ((مَا لَهُمْ وَلَهَا؟)) فَرَخْصَ فِي كُلْب الصَّيْدِ وَفِي كَلْبِ الْغَنَمِ، قَالَ: ((وَإِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الْإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ

سیدنا عبد الله بن مغفل زائنی ہے مروی که رسول الله میشیؤیل نے پہلے تو کوں کوفل کا تھم دیا، پھر فر مایا: ''لوگوں کو اور کتوں کو کیا ہے؟" بس آپ مستحقیق نے شکاری اور بریوں کے رکھوالے کتے کی رخصت دے دی اور فرمایا: "اور جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اس کو سات مرتبہ دھود اور آٹھویں م تبه ٹی ہے کتھیڑ د۔''

محمد بن جعفرے اس برتن کے بارے میں سوال کیا گیا، جس

میں کتا منہ ڈال جاتا ہے، انھوں نے کہا: مجھے سعیدنے ایوب

ے اور انھول نے ابن سیرین سے بیان کہ سیدنا ابو ہریرہ

ر الله مطاع مروی ہے کہ رسول الله مطبع آئے نے فرماما: ''اس کو

سات مرتبہ دھویا جائے گا، پہلی دفعہ ٹی کے ساتھ ۔''

سیدنا ابو ہررہ و مالنی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مستر کرتے نے فرمایا "جب كتاكى كے برتن ميں مند ذالے تواس كا ياك ہونا اس طرح ہوگا کہ اس کوسات مرتبہ دھویا جائے۔''

سیدنا ابوہر برہ خاننہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشکور نے نے فرمایا: ''جب کتاکسی کے برتن میں منہ ڈالے تو وہ اس کوسات د فعه دھوئے''

أحمد: ٧٣٤١) (٣٩٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٣٩٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٠ (انظر: ١٦٧٩٢)

<sup>(</sup>٣٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٩ (انظر: ٨١٤٨)

<sup>(</sup>٤٠٠) تخريج: انظر الحديث السابق

#### المراب كالواب المراب كالمراب كالمراب كالواب كالمراب كالواب كالوا

**فواند** :.....ان روایات سے واضح طور پر بیرثابت ہوا کہ جب کتا کسی کے برتن میں منہ ڈالے تو اس کو پہلی دفعہ مٹی سے مانجھ کرسات دفعہ یانی سے دھویا جائے ، "اُولْھُ نَّ " کے الفاظ راجح ہیں ،اگر برتن میں موجودہ چیز مائع ہوتو اس کوضائع کر دیا جائے اور اگر وہ جامد ہوتو متاثرہ حصے کو نکال کر بھینک دیا جائے، جیسا کہ وہ حدیث ہے، جس میں برتن میں چوہے کے گر جانے کا ذکر ہے۔سیدنا ابو ہر رہ وہائٹۂ نے خود ایسے برتن کو تین دفعہ دھونے کا حکم دیا ہے،ممکن ہے کہ ان کی اجتہادی رائے ہو،للبذا مرفوع روایت پر ہی عمل کرنا جاہے۔

(٤٠١) - عَن ابْن عُمَرَ وَ اللهُ قَالَ: كُنْتُ سيدناعبدالله بن عمر والله عمروى ب، وه كت بين: من أيك أَعْـزَبَ شَـابًا أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ ﴿ اللَّهُ وَعَالَ كَهِ بَغِيرٍ ، نُوجُوانِ تِهَا اورعهدِ نبوي مِين متحد مِين رات رَسُولِ اللَّهِ وَكَانَتِ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فَلَم مُ كُرَارِتا هَا، كَتَّ (محديس) آت جات ريخ ته، لكن وه يكُونُوْا يَرُشُونَ شَيْنًا له (مسند أحمد:٥٣٨٩) اس س (ياني كے) جِهِيْطُ نبين مارتے تھے۔

فسوانسد: ....اس حدیث کی فقہ بہ ہے کہ اگر ہوا یا سورج کی جبہ سے نجاست کے آثار زائل ہوجا کیں تو زمین یاک ہو جائے گی ، جبکہ زمین کے اندر بھی نجاست کوختم کر دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، امام ابوداود نے اس حدیث پریہ باب قائم کیا ہے:''باب فی طھور الارض از ابیست'' ..... (جب زمین خشک ہوجائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے)امام ماركيوريٌ نے كها:"استىدلال ابى داود بهندا البحديث على ان الارض تطهر بالجفاف صحيح، ليس فيه عندي خدشةان كان فيه لفظ "تبول" محفوظا والامخالفة بين هذا الحديث وحديث الباب فانه يقال: أن الأرض تطهر بالوجهين أعنى بصب الماء عليهاوبالجفاف واليبس بالشمس او الهواء والله تعالى اعلم-" يعن" اكر "تبول" كالفاظ محفوظ بي تواس مديث ساما ابوداودكا یہ استدلال سیح ہے کہ زمین خشک ہونے سے پاک ہو جاتی ہے' مجھے اس میں کوئی خدشہ نہیں' یا درہے کہ اِس حدیث اور باب میں مذکور (سیدنا انس بڑنین والی مذکورہ بالا) حدیث اور (سیدنا ابو ہریرہ بڑنین کی اعرابی والی حدیث، جس کے مطابق عرابی کے مجد میں کیے گئے بیٹاب یر یانی گرایا گیا تھا) میں کوئی تضاد اور مخالفت نہیں' کیونکہ یہ کہنا ممکن سے کہ زمین پاک ہونے کے دوطریقے ہیں: اس پریانی بہادیا جائے یا وہ سورج اور ہوا کے ذریعے خشک ہو جائے۔ واللّٰہ اعلم''

(تحفة الاحوذي: ١٣٩/١)

جب معجد نبوی میں ایک صحابی نے پیشاب کیا تھا تو آپ مشے عَدِام نے اس پریانی کا ڈول انڈیل دینے کا حکم دیا تھا، لیکن اس حدیث میں اس چیز کا اہتمام نہیں کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کتا پیٹاب کرتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہوتا

<sup>(</sup>٤٠١) تىخىرىىج:حىدىىث صىحبىح ـ أخىرجە بتمامە ابوداود: ٣٨٢، وقولە: "كنت اعزب شابا ابيت في الممسجد" أخرجه بنحوه مطولا البخاري: ١١٢١، ٣٧٣٨، ومسلم: ٢٤٧٩، وقوله: "وكانت الكلاب تقبل و تدبر ..... علقه البخاري بصيغة الجزم: ١٧٤ (انظر: ٥٣٨٩)

#### الريخ الريخ الراب كالريخ الراب كالريخ الريخ الر

ہے کہ زمین پر چھنٹے پڑتے ہیں، جن کے آٹار جلد ہی ختم ہوجاتے ہیں۔ کتوں کا مجدِ نبوی میں گھس آٹا، اس امر پر اس آدی کوکوئی تعجب نہیں ہوگا، جس کا گھر ایسے گاؤں میں ہو، جس میں موجود مجد کی چارد بواری اور دروازے نہ ہوں، جب دہ مجد وہ مجد کی بھی ہو، دراصل خیال رکھنے کے باوجود ایسی مساجد میں بسا اوقات ایسے جانور گھس آتے ہیں، اب بھی ایسی صورتحال موجود ہے کہ گاؤں میں جب کی مجد کا دروازہ کھلا رہ جائے تو مرغیاں اور بلیاں صفوں پر اور صحن میں گندگی بھیلا دیتے ہیں اور اگر رات کو دروازہ کھلا رہ جائے تو بسا اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ جنگلی درندے مجد میں گندگی پھیلا جاتے ہیں، اب جس مجد کی چارد بواری ہی نہ ہو، اس کا معاملہ تو واضح ہی ہے، جیسے دروازہ کھلا رہ جانے کا یہ نیج نہیں نکالا جا سکتا ہے کہ وہاں کے نمازی محتاط نہیں ہیں، اس طرح اس حدیث سے بیٹا برت نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام اس چیز کو جا سکتا ہے کہ وہاں کے نمازی محتاط نہیں ہیں، اس طرح اس حدیث سے بیٹا برت نہیں کیا جا سکتا کہ صحابہ کرام اس چیز کو برقر ارر کھتے تھے کہ کے مجد میں آتے جاتے رہیں اور پیشاب کرتے رہیں۔ جن احادیث میں متاثرہ جگہ کو کھود نے کا حکم دیا گیا ہے وہ نا قابل جمت اور ضعیف ہیں۔

#### بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي سُوْرِ الْهِرَّةِ بَلِي كِ جُوشِ كَابِيان

(٢٠٢) عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَسَ تَحْتَ ابْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ وَ الْمَثَ تَحْتَ ابْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا فَجَاءَت هِرَّةٌ تَشْرَبُ مِنْهُ فَأَصْغَى لَهَا الْإِنَاءَ حَتَّى شَرِبَتْ، قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إلَيْهِ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ((إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسِ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالسَطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ الطَّوَّافَاتِ .)) وَقَالَ إِسْحَقُ: ((أَو

سیدہ کبشہ بنت کعب بن مالک بنائیڈ، جو سیدنا ابن ابی قادہ زبائیڈ کی بوی تھیں، ہے مردی ہے، وہ کہتی کہ سیدنا ابوقادہ زبائیڈ اس کے پاس آئے اور اس نے ان کے لیے وضو کا پانی ڈال کر رکھا، اتنے میں ایک بلی آئی اور اس نے اس برتن سے پینا شروع کر دیا، انھوں اس کے لیے برتن کو جھکایا، یہاں تک کہ اس نے پانی پی لیا۔ سیدہ کبشہ وٹائی کہتی ہیں: جب انھوں نے کہاں بی لیا۔ سیدہ کبشہ وٹائی کہتی ہیں: جب انھوں نے کہا: ای پی لیا۔ سیدہ کبشہ وڑائی کہتی ہیں: جب انھوں نے کہا: ای پال کے تعجب ہور ہا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، انھوں نے کہا: بیٹک رسول اللہ مشے کے اس نے فرمایا: 'دیشک ہے بلی انگوں نے کہا: بیٹک رسول اللہ مشے کے اور اور چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والوں میں ہے۔''

(٤٠٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا

سیدنا عبدالله بن ابوطلحه رفائق کی بیوی بیان کرتی ہے کہسیدنا

<sup>(</sup>٤٠٢) تـخـريـج: حـديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٧٥، وابن ماجه: ٣٦٧، والترمذي: ٩٢، والنسائي:

١/ ٥٥(انظر: ٢٢٥٨٠)

<sup>(</sup>٤٠٣) تخريج: انظر الحديث السابق

الأنظام الماسة كالمواجعة الأواجعة ( على المواجعة المواجع

ابوقادہ فرالٹن نے بلی کے لیے برتن کو جھکایا، پس اس نے پانی بیا، پھر انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مشکھیے نے فرمایا "بیشک میہ بلی ناپاک نہیں ہے، بیشک میتو تم پر چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والیوں میں سے ہے۔"

سیدنا عبداللہ بن ابوقادہ والنوائے اپ سے بیان کرتے ہیں کہ ان کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا، اس میں سے بلی نے پیا، لیکن انھوں نے اس سے وضو کرنا شروع کر دیا، لوگوں نے کہا: میں اے ابوقادہ! اس سے تو بلی نے پیا ہے، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ملے ایک کو بیفرماتے ہوئے ساتھا: ''بلی تو گھر والوں میں سے ہے اور بیتو تم پر چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والوں اور چکر لگانے والوں میں سے ہے۔''

سُفْيَانُ حَدَّثَنِيْ إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَّاءَ لِلْهِرِ طَلْحَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ كَانَ يُصْغِي الْإِنَّاءَ لِلْهِرِ فَيَسْرَبُ، وقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حَدَّثَنَا: ((أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافِيْنَ اللهِ عَلَيْكُمْ)) (مسند احمد: ١٩٥٥) والطَّوَّافِيْنَ وَالطَّوَّافِيْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ السِّنَوْرُ وَضِعَ لَهُ وَضُوءُهُ، فَولَغَ فِيهِ السِّنَوْرُ اللهِ يَقُولُ: فَا أَبَا قَتَادَةً! قَدْ وَلَغَ فِيهِ السِّنَوْرُ اللهِ يَقُولُ: اللهُ يَقُولُ: اللهُ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: اللهِ يَقُولُ: اللهُ يَقُولُ: اللهُ اللهِ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ يَقُولُ: اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ عَلَيْكُمْ مَا اللهِ يَقُولُ: اللهُ اللهِ يَقُولُ: اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ اللهُ يَقُولُ: اللهُ الله

فوائد : ..... بلاشک و شبہ بلی حرام جانوروں میں ہے ہے، لیکن ان روایات ہے پتہ چلا کہ اس کا جوٹھا پاک ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ﴿طَوّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعُضُکُمْ عَلٰی بَعْض ﴾ ..... ' تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکٹر ت آنے جانے والے ہو۔' (سورہ نور: ٥٥) خادم اور مالگ کو آپس میں ہروقت ایک دوسرے سے ملنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ای ضرورت مامہ کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے غلاموں کو اس آیت میں بیاجازت دے دی ہے کہ وہ تین مخصوص اوقات کے علاوہ بغیراجازت لیے اپنی مالکوں کے پاس آسکتے ہیں۔ بالکل بہی معاملہ بلی کا ہے، اس کے مزاج میں اتن مانوسیت ہے کہ یہ بکٹر ت گھر کے اندر آتی جاتی رہتی ہے، بلکہ رات کو گھر کے افراد کے پاس بستروں میں مزاج میں اتی مانوسیت ہے کہ یہ بکٹر ت گھر کے اندر آتی جاتی اس کا بس چلتا ہے، یہ برتنوں کے اندر گھتی رہتی ہے، پس شریعت نے غلاموں کی طرح اس کے لیے بھی رخصت نکال دی اور اس کے جو شے کو پاک قرار دیا اور پھر اس رخصت کے نقاضے کے مطابقت اس جانور کو صفائی پند بنا دیا، مثلا کوئی چیز کھانے کے بعد منہ کو زمین پر رگڑ نا اور اپنی گندگی پر کھوں کے ذریع مئی ڈالناس کی فطرت میں شامل ہے۔

قسانون: .....حرام جانور کے جو تھے کوشری دلیل کے بغیر پلیدنہیں قرار دیا جاسکتا' کیونکہ حرام ہونے سے جانور کا نجس ہونالا زمنہیں آتا، البتہ ہرنجس چیز حرام ہوتی ہے۔

<sup>(</sup> ٤٠٤) تخریج: انظر الحدیث رقم: ٢٠٠٤ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ( منظر المنظر ا

## أَبُوَابُ تَطُهِيرِ النَّجَاسَةِ نجاست کو پاک کرنے کے ابواب

#### ٱلْبَابُ ٱلْأُوَّلُ فِي تَطُهِير نَجَاسَةِ دَم الْحَيْضِ حیض کےخون کو یاک کرنے کا بیان

(٤٠٥) عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بِكُرِ وَاللهِ قَالَتْ: أَتَتِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِمْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللُّهِ! الْمَرِزَّأَةُ يُصِيبُهَا مِنْ دِم حَيْضِهَا؛ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ((لِتَحُتُه ثُمَّ لِتَقْرِضُهُ بِمَاءٍ ثُمَّ لِتُصَلِّ فِيْهِ.)) (مسند أحمد: ٢٧٤٥٩)

سیدہ اساء بنت ابو بکر مظافعاے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون، نی کریم مطاع کے یاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! عورت كوحيض كا خون لك حاتا ہے، رسول الله مشفر قاتا نے فرمایا: "اس کو جاہیے کہ وہ اس کو کھر ہے، پھر یانی کے ساتھ ملے اور پھراس میں نمازیڑھ لے۔''

> (٤٠٦) عَنْ أُمَّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ وَلَيْ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ دَم الْحَيْض يُصِيبُ النُّوبَ فَقَالَ: ((اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْر وَحُكِيْهِ بِضِلَع -)) (مسند أحمد: (YVOEY

(٤٠٧) ـ عَسنْ أَسِي هُرَيْرَةَ وَلَكُ أَنَّ خَوْلَةً بنتَ يَسَار وَ النَّبِي النَّبِيُّ فِي حَجِّ أَوْ عُمْرَةٍ فيقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! لَبْسَ لِيْ إِلَّا ثُونٌ

سیدہ ام قیس بنت محصن والنوا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے رسول الله منت میز ہے کیڑے کولگ جانے والے حیض کے خون کے بارے میں سوال کیا، آپ مشیق آیا نے فرمایا: ''اس کو یانی اور بیری کے پتول کے ساتھ وھو ادر کسی ہڈی کے ساتھ کھرچ ڈال۔''

سیدنا ابو ہربرہ زمانٹنڈ سے مروی ہے کہ سیدہ خولہ بنت بیار ادر کہا: اے اللہ کے رسول! میرے پاس صرف ایک کیڑا ہے

<sup>(</sup>٤٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٧، ومسلم: ٢٩١(انظر: ٢٦٩٢٠)

<sup>(</sup>٤٠٦) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٣٦٣، والنسائي: ١/ ١٥٤، وابن ماجه: ٦٢٨ (انظر: ٢٧٠٠٢)

<sup>(</sup>٤٠٧) تخریج: حدیث حسن ۔ أخرجه أبو داود: ٣٦٥ (انظر: ٨٧٦٧) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

ر المنظم المنظم

اور مجھے ای میں حیض بھی آ جاتا ہے، آپ مظیّ اَیّن نے فرمایا:
"جب تو پاک ہو جائے تو خون والی جگہ دھو لے اور ای میں نماز پڑھے۔" اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر اس کا اثر ختم نہ ہوتو؟ آپ مطیّ ایّن نے فرمایا: " کجھے پانی کافی ہے اور اس کا (باتی رہ جانے والا) نشان کھے نقصان نہیں دے گا۔"

وَاحِدٌ وَأَنَسا أَحِيْضُ فِيْهِ، قَالَ: ((فَاذَا طَهُرْتِ فَاخَسلِیْ مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِیْ طَهُرْتِ فَاغْسِلِیْ مَوْضِعَ الدَّمِ ثُمَّ صَلِیْ فِیْهِ۔)) قَالَتْ: یَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنْ لَمْ یَخُرُجْ أَثُرُهُ؟ قَالَ: ((یَکُفِیْكِ الْمَاءُ وَلَا یَضُّرُكِ ثَرُهُ۔)) (مسند أحمد: ۸۷۵۲)

فوائد: سساس امر پرسلمانوں کا اتفاق ہے کہ حض کا خون بلید ہے، نہ کورہ بالا احادیث کا تقاضایہ ہے کہ اس خون کی کمل صفائی ہونی چاہیے۔ ''اس کا (باقی رہ جانے والا) نثان کھے نقصان نہیں دے گا۔''اس چیز کو سیجھنے کے لیے ایک مثال دینا ضروری ہے، جن لوگوں کو بغلوں میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، بیا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کپڑے کے اس نصح کا رنگ زرد ہو جاتا ہے اور دھونے کے باوجود نہیں اثرتا ہے، جبکہ اس زردی کے باقی رہنے کا بیمعنی نہیں ہوتا ہے کہ اس اس کے خون اور دوسری اس اس کے خون اور دوسری اس اس کی چیز وں کا ہے۔ مقصو و شریعت یہ ہے کہ حض کے خون کو صاف کیا جائے اور اگر اس کی وجہ سے کپڑے کی رنگت ہی تدیل ہوگئی ہے، تو اس کے باقی رہنے میں کوئی مضا نقہ نہیں ہے۔

بَابٌ فِیُ تَطُهِیُرِ ذَیُلِ الْمَرُأَةِ إِذَا مَرَّتُ بِنَجَاسَةٍ نجاست سے گزرنے والی خاتون کے کپڑے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کا بیان

فون: سساگلے چند ابواب میں نہ کورہ احادیث کی نقہ کو بجھنے کے لیے اس قانون کو ذہن نشین کرتا ضروری ہے کہ شریعت نے چیزوں کے پاک ادر نجس اور حلال اور حرام ہونے کا فیصلہ کیا ہے، اب یہ فیصلہ کرنا بھی شریعت کا ہی حق ہوگا کہ پلید ہو جانے والی کون می چیز کی پلیدی کو کیسے دور کیا جائے گا اور اس میں کس حد تک رخصت دی جائے گی، مثال کے طور پر پھروں سے استنجاء کرنا بالا نقاق درست ہے، حالا نکہ پھروں سے مکمل صفائی نہیں ہوتی، بلکہ گندگی کے پچھ اجزاء باتی رہ جاتے ہیں، کین شریعت نے چونکہ اس استنجا کو درست قرار دیا، لہذا ہم بھی سرتسلیم خم کردیں گے۔ ان رخصتوں کا مقصد آسانی پیدا کرتا ہے، اگر ہر چیز کو دھونے کا تحکم دیا جاتا تو بہت مشکل پیدا ہو سکتی تھی، مثلا اگر جوتے کو نین پر رگڑ کر پاک کیا جاتا تھم دے دیا جاتا تو اس سے مشقت بھی ہوتی اور جوتا بھی خراب ہو جاتا۔ یا در ہے کہ جوتے کو زمین پر رگڑ کر پاک کیا جاتا ہے، جب جیسا کہ الگلے باب میں آر ہا ہے۔

ابراہیم بن عبد الرحمٰن بن عوف کی ام ولد کہتی ہیں: میں اپنے کپٹرے کو تھیٹی تھی، ایک روایت میں ہے: میں ایسی عورت تھی، جس کا کپٹرے کا نچلا حصہ لمبا تھا اور جب میں معجد کی

(٤٠٨) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِیْمَ عَنْ أُمِّ وَلَدِ لِإِبْرَاهِیْمَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفِ قَالَتْ: كُنْتُ أَجُرُّ ذَيلِیْ (وَفِیْ رِوَايَةِ: كُنْتُ إِمْرَأَةً

<sup>(</sup>۸۰۸) تخریج: حدیث صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۳۸۳، وابن ماجه: ۵۳۱، والتر مذی: ۱۶۳ (انظر: ۲٦٤٨٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ﴿ ﴿ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّ

لِنَى ذَيْلٌ طَوِيْلٌ) وَكُنْتُ آتِى الْمَسْجِدَ فَأَمُرُ طرف آتی تھی تو ناپاک اور پاک دونوں جگہوں سے گزر کر آق بالمَکَان الْقَذِرِ وَالْمَکَان الْطَيْبِ، فَدَخَلْتُ تھی، پس میں سیدہ ام سلمہ وظافوا کے پاس کی اور ان سے اس عَلَی أُمِّ سَلَمَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَٰلِكَ، فَقَالَتْ: کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا کہ رسول الله مِشْ اَیْتُ مَن سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مِشْ يَقُولُ: ((يُطْهِرُهُ مَا نِعْرَمایا: "بعدوالی (پاک) جگداس کو پاکردے گ۔" سَعْدَهُ۔)) (مسند أحمد: ٢٧٠٢١)

(٤٠٩) عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ مُوْسَى بَنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَيْسَى عَنْ مُوْسَى بِنِي عَبْدِ اللّهِ قَالَ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقِ عَن الْمَوْلَةِ مِنْ بَنِى عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ النّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُسْوِلًا اللّهِ النّ لَنَا طَرِيْقًا إِلَى الْمَسْجِدِ مُسْوِنَةً ، فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِذَا مُطِرْنَا؟ قَالَ: ((أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِيَ أَظْيَبُ مِنْهَا؟ \_)) ((أَلَيْسَ بَعْدَهَا طَرِيْقٌ هِيَ أَظْيَبُ مِنْهَا؟ \_)) قَالَ: ((فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ \_)) قَالَ: ((فَهٰذِهِ بِهٰذِهِ \_)) وَفِينَ نَقْلَ : ((إِنَّ هٰذِهِ بِهٰذِهِ \_)) بِذْلِكِ \_)) (مسند أحمد: ٢٧٩٩٩)

موی بن عبدالله، جو کہ سچائی والا آدمی تھا، بنوعبد المبل کی ایک صحابیہ خاتون سے روایت کرتا ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے کہا:

اے الله کے رسول! مجد کی طرف آنے والا ہمارا راستہ بدبودار ہے، جب بارش ہو جائے تو ہم کیا کیا کریں؟ آپ مشاقین نے فرمایا: ''کیا اس کے بعد کوئی پاک راستہ نہیں ہے؟'' اس نے کہا: بی کیوں نہیں، آپ مشاقین نے فرمایا: ''تو پھر یہ راستہ اس کے بدلے ہے۔'' ایک روایت میں ہے: آپ مشاقین نے فرمایا: ''یہ پاک راستہ اس (ناپاک راستے کے اثر) کوختم کر فرمایا: ''یہ پاک راستہ اس (ناپاک راستے کے اثر) کوختم کر رہایا: ''یہ باک راستہ اس (ناپاک راستے کے اثر) کوختم کر

فوائد: سنواتین کے کپڑے کا جو حصہ زمین پر گھسٹ رہا ہوتا ہے، اس کی پاک کا تکم جوتے والا ہے، جس کی تفصیل اس کے باب میں آرہی ہے۔ ذہن نشین کرلیں کہ شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ عورتوں کے پاؤں کے بنچے ایک ہاتھ کپڑالٹکنا چاہیے۔

# بَابٌ فِی تَطُهِیُرِ أَسُفَلِ النَعُلِ تُصِیبُهُ النَّجَاسَةُ جَوَيْدُ مُنْ النَّعَلِ تُصِیبُهُ النَّجَاسَةُ جوت کے نیل حصے کولگ جانے والی نجاست کو یاک کرنے کا بیان

(٤١٠) - عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُذْرِيِ وَ الْكُانُ اللهِ وَ اللهِ الْخُذْرِي وَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٤٠٩) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٣٨٤، وابن ماجه: ٥٣٣ (انظر: ٢٧٤٥٢)

(٤١٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم ـ أخرجه ابوداود: ٦٥٠، (انظر: ١١١٥٣) .

#### الكالم المنظم ا

جوتے اتارتے ہوئے دیکھا، سوہم نے بھی اتار دیئے۔'
آپ طفی اَلیّ نے فرمایا:''جبریل عَالِیلا نے میرے پاس آکر مجھے
ہتلایا کہ ان میرے جوتوں پر نجاست لگی ہوئی ہے، اس لیے
ہبتم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو وہ اپنے جوتوں کو
الٹ بلٹ کر کے دیکھ لیا کرے، اگر ان میں کوئی نجاست نظر
آئے تو اس کوزمین سے صاف کر لے اور پھر ان میں نماز پڑھ

أَتَّانِى فَأَخْبَرَنِى أَنَّ بِهِمَا خَبَنًا، فَإِذَا جَاءَ أَصَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَيُقَلِّبُ نَعْلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ فِيْهِمَا، فَإِنْ رَأَى بِهِمَا خَبَنًا فَلْيَمْسَحْهُ بِالْارْضِ ثُمَّ لِيُصَلِّ فِيْهِمَاء)) (مسند أحمد: ١١١٧)

صحابہ کرام کی اطاعت رسول کا جذبہ دیکھیں کہ رسول الله مشتریج نے جب نماز میں جوتا اتارا تو انھوں نے بھی اس وقت اس کواتارنا مناسب سمجھا۔ سب حان الله

#### بَابٌ فِی تَطُهِیُرِ الْاَرْضِ مِنُ نَجَاسَةِ الْبَوُلِ زمین کو پیشاب کی نجاست سے یاک کرنے کا بیان

سیدنا ابو ہریرہ فرانٹو سے مروی ہے کہ ایک بد و مسجد میں داخل ہوا اور دو رکعت نماز ادا کر کے بید دعا کی: اے اللہ! مجھ پر اور محمد مطابعہ اللہ ایر رحم فر ما اور ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ فرما۔ نبی کر کیم مطابعہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''تو نے تو وسعت والی چیز کو تنگ کر دیا ہے۔'' پھر جلد ہی اُس بد و نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، پس اوگ اس کی طرف مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا، پس اوگ اس کی طرف

(٤١١) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةً وَلَا قَالَ: دَخَلَ أَعْرَابِي الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ مَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ: اللهُ مَ الْحَدًا، فَالْتَفَتَ النَّبِي عِلَى فَقَالَ: ((لَقَدْ تَحَجُرْتَ وَاسِعًا -))، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنْ بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إلَيْهِ، فقالَ لَهُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَأَسْرَعَ النَّاسُ إلَيْهِ، فقالَ لَهُمْ

<sup>(</sup>٤١١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٠، ٢٠١٠، ١١٢٨ (انظر: ٧٢٥٥)

الكائل المنافظ المنظم المنافظ المنظم المنافظ المنظم المنافظ ا

رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِيْنَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِيْنَ، أَهْرِيْقُوا عَلَيْهِ دَلُوًا مِنْ مَاءِ-)) أَوْ ((سَجْلا مِنْ مَاءِ-)) (مسند أحمد: ٧٢٥٤)

(٤١٢) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ دَخَلَ أَعْرَابِيِّ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللّهِ عَلَيْ جَالِسٌ فَقَالَ: اللّهُ مَعَنَا، فَضِحِكَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا تَغْفِرُ لَى وَلِمُحَمَّدٍ وَلا تَغْفِرُ فَى اللّهِ عَلَيْهُ اغْفِرُلِيْ وَلِمُحَمَّدٍ وَلا تَغْفِرُ اللّهِ عَلَيْهَ اللّهِ عَلَيْهَ الْحَنْظُرْتَ وَاسِعًا ـ )) ثُمَّ وَلَى حَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ حَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ مَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ مَتَى إِذَا كَانَ فِي نَاحِيةِ الْمَسْجِدِ فَشَجَ لِنَهُ لا يَشُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالشَّلَاةِ وَإِنَّهُ لا يَبُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللّهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٤١٣) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَعْسَرَ إِسِى فَالِكِ وَ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ الْعُسرِيْقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا أَوْ سَجلًا مِنْ مَاءٍ -)) (مسند أحمد: ٢٢١٠)

لیکے، کین رسول اللہ منظ کی نے اُن سے ارشاد فر مایا: "صرف اور صرف کو آسانیال پیدا کرنے والے بنا کر بھیجا گیا ہے اور تنگیال پیدا کرنے والے بنا کر نہیں بھیجا گیا، اس پیشاب پریانی کا ایک ڈول بہا دو۔"

(دوسری سند) ایک بد و معجد میں داخل ہوا، جبکہ وہاں رسول اللہ مطنع آنے تشریف فربا تھے، اس نے دعا کرتے ہوئے کہا: اب اللہ! مجھے اور محمد مطنع آنے کو بخش دے اور ہمارے ساتھ کی اور کو نہ بخش، آپ مطنع آنے مسکرا پڑے اور فربایا: '' تو نے تو وسیع چیز کو تک کر دیا ہے۔'' پھر وہ چل پڑا اور جب معجد کے ایک کونے میں پہنچا تو ٹاکمیں کھلی کر کے پیشاب کرنے لگ گیا، پس رسول میں پہنچا تو ٹاکمیں کھلی کر کے پیشاب کرنے لگ گیا، پس رسول اللہ مطنع آنے کھڑے ہوئے اور فربایا: ''صرف اور صرف اس گھر کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز کے لیے بنایا گیا ہے، اس میں منگوایا اور اس پر بہا دیا، وہ بدو دین کی سمجھ آنے کے بعد کہنا تھا: پس نبی کریم مطنع آنے میری طرف کھڑے ہوئے، میرے مال بہن نبی کریم مطنع آنے میری طرف کھڑے ہوئے، میرے مال بہن تبی کریم مطنع آنے پر قربان ہوں، آپ مطنع آنے نہ مجھے برا بہا آپ مطنع آنے نہ مجھے برا

سیدنا انس بن مالک زخائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ایک بدّ وآیا اور اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا، رسول الله مطاع آیا ہے نے فرمایا: "پانی کا ایک ڈول اس پر بہادو۔"

فواند: سروایات کے سیاق وسباق سے پتہ چل رہا ہے کہ اس بدّ وکو اسلام کے احکام کاعلم نہیں تھا، پھر آپ مین کھی ہے۔ آپ مین کی نے اس کو مسجد کے آداب کی تعلیم دی۔ زمین کو پاک کرنے کے دوطریقے ہیں، ایک طریقہ حدیث نمبر (۱۰۰۹) میں گزر چکا ہے اور اس باب کی احادیث کے مطابق دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین پر پڑے ہوئے پیشاب پر پانی

<sup>(</sup>٤١٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢١، ومسلم: ٢٨٤ (انظر: ١٢٠٨٢)

الرابابات كوياك كالمراباب كالمرابي المرابي ال زال دیا جائے، اس طرح کرنے سے نجاست کے بعض اجزاء زمین میں جذب ہو جائیں گے اور بعض یانی کے ساتھ ز مین پر بکھر کرزائل ہو جائیں گے اور زمین پاک ہو جائے گی، وہ زمین سخت ہو یا نرم۔ جن روایات میں زمین کو کھود نے کا ذکر ہے، وہ ضعیف ہیں۔ان احادیث میں تبلیغ واصلاح کرنے دالےلوگوں کوجس حکمت، دانائی اور حسن اخلاق کی تعلیم دی جارہی ہے، مجموعی لحاظ سے امت مسلمدان سے بری طرح غافل ہے، ہم اس طرح کی حرکت دیکھ کرسب سے یملے اپنی مجراس نکالنے کے لیے جھاگ بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ والدین، اساتذہ، بڑے بھائیوں، آجروں اور دوسرے تگران اور کفیل لوگوں نے اصلاح کا بیوا حد طریقہ ایجاد کیا ہوا ہے کہ ماتحت افراد کا جرم دیکھ کر بولنا شروع کر دیا جائے ، تو بین آمیز کلمات کہے جائیں ، ہو سکے تو پٹائی بھی کی جائے اور مجرم کی عزت اور شخصیت کو خاک میں ملا ویا جائے۔ یا در کھ لیس کہ اس طریقے سے نگران کا غصہ تو دور ہوسکتا ہے، اصلاح نہیں ہوسکتی۔ شریعت نے غصے ہونے اور مارنے کی مجی اجازت دی ہے، کیکن وہ طریقہ اپنانے کے لیے حکیم اور دانا ہونا ضروری ہے۔ غور کریں کہ نبی کریم مطبق آن اور صحاب کی م جودگی میں معجد نبوی میں پیشاب کروینا کوئی معمولی جرم ہے؟ لیکن آپ سے آتیا ہے اس محص کو ڈانٹنا گوارانہیں کیا، بلکہ دوسرے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ مسجد کو پاک کرنے کا اہتمام کریں اور خود اس کوا چھے انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں تو جو بچے معجد میں شور کرے یا اس کا پیشاب نکل جائے تو اس بیچے کو اور اس کے والدین کوطعن وتشنیج کا نشانہ بنالیا جاتا ہے اور اگر والدموجود ہوتو وہ وہیں اپنے بیچے کو زدو کوب کرنا شروع کر دیتا ہے، جو آ دمی موبائل بند نہ کر سکے اور دورانِ نماز اس کی گھنٹی نج جائے تو سلام کے فورا بعد مستقل نمازی مبحد کوسر پر اٹھا لیتے ہیں، ان بیچاروں کو اتنی مجھنہیں ہوتی کہان کے بولنے سے زیادہ نقصان ہور ہا ہے۔ یقین مانیں کہ مبلغ اور صلیح افراد کوآپ میسے میں اس حکمت سے جو سبتی حاصل کرنا چاہیے، اس کوقلم بندنہیں جا سکتا ہے، یہ ایک سوچ اور فکر ہے، جوضمیروں میں پیوست ہو جانی جا ہے جو ہر بدی کا مقابلہ کرتے وقت زندہ ہو جائے۔

#### بَابٌ فِي تَطُهِير إهَابِ الْمَيْتَةِ بِالدِّبَاغِ مردار کے چمڑے کورنگ کریاک کرنے کا بیان

(٤١٤) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن وَهْلَةً عَن عبد الرحمٰن بن وبله نے سیدنا ابن عباس واللَّها ہے کہا: بیتک جب ہم جہاد کرتے ہیں تو ہمارے یاس جمڑے اور مشکیزے لائے جاتے ہیں، انھوں نے آگے ہے کہا: مجھے مجھے نہیں آ رہی كه ميں تجھ سے كيا كہوں، البته ميں نے رسول الله منت آيا كو به فرمات ہوئے سا ہے: ''جو چمڑا بھی رنگا جائے، پس تحقیق وہ پاک ہوجاتا ہے۔''

ابْن عَبَّاس وَ اللهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَغْزُو فَنُوْتَٰى بِالْإِهَابِ وَالْأَسْقِيَةِ ، قَالَ: مَا أَدْرِيْ مَا أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَيِّسَىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى يَقُولُ: ((أَيُّهُمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ ـ)) (مسند أحمد: ٢٤٣٥)

<sup>(</sup>٤١٤) تخریج: أخرجه مسلم: ٣٦٦(انظر: ٢٤٣٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الأنظام المنظم المنظم

فواند: ....رنگنے سے پہلے چرے کو "إهاب" اور رنگنے کے بعد "شَنّ" اور "قِوْبَة" کہتے ہیں۔

امام ابوداؤد نے نضر بن محمیل کے حوالہ سے بیہ بات نقل کی ہے لیکن اہل لغت کے ہاں بیمعروف نہیں۔ بلکہ ان کے ہاں معروف یہ ہے کہ''ش'' بوسیدہ مشک کواور'' قربہ' عام مشک کو کہتے ہیں۔ (عبداللّٰہ رفیق)

> الله على أَمَرَ أَنْ يُنتَفَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ ـ (مسند أحمد: ٢٤٩٥١)

(٤١٦) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عِنْ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: ((دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا\_)) (مسند أحمد: ٢٥٧٢٩)

(٤١٧) عَن ابْن عَبَّاس ﴿ لَكُلُّ عَنْ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَالَتْ: مَاتَتْ شَا ةٌ لَنَا فَدَبَغْنَا مَسْكَهَا فَمَا زِلْنَا نَنْبِذُ فِيْهِ حَتَّى صَارَ شَنَّا۔ (مسند أحمد: ٢٧٩٦٣) (٤١٨) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِبَيْتِ بِفِنَائِهِ قِرْبَةٌ مُعَلَّقَةٌ فَاسْتَسْفَى فَقِيلَ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ: ((ذَكَاةُ الْأَدِيْسِمِ دِبَاغُهُ -)) وَفِي لَفْظٍ: ((دِبَاغُهَا طَهُوْرُهَا أَوْ ذَكَاتُهَا.)) (مسند أحمد: (17.00

(٤١٩) ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلي عَن

(٤١٥) عَسنْ عَسسانِشَةَ وَعَلَيْهَا أَنَّ رَسُولَ سيده عائشه وَكَالْهَا عَمروى ب كدرسول الله بطيَّعَيْم في مردار جانوروں کے چمڑوں سے فائدہ اٹھانے کا تھم دیا، بشرطیکہ اس کو رنگ دیا جائے۔

سیدہ عائشہ وظافتہا سے بیا بھی روایت ہے رسول الله طفی والے سے مردار کے چروں کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ منظ می آ نے فرمایا: ''ان کا رَنگنا ان کو یاک کرنا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس بناتیا ہے مردی ہے کہ زوجہ رسول سیدہ سودہ بنت زمعہ وظافی انے کہا: ہمارے ایک بکری مرحمی تھی، پس ہم نے اس کے چڑے کورنگ لیا اور اس میں نبیذ بناتے رہے، یبال تک که وه بوسیده موگیا۔''

سیدنا سلمہ بن محتق رہائی ہے مردی ہے کدرسول الله منطق آیا ایک گھر کے پاس سے گزرے، اس گھر کے صحن میں لٹکا ہوا ایک مشکیزہ تھا، پس آپ مشکے آیا نے یانی طلب کیا، لیکن کہا گیا کہ بہتو مردار کا چڑا ہے، بہن کرآپ منطق آنے نے فرمایا:''چڑے کو یاک کرنا اس کورنگنا ہے۔' ایک روایت میں ہے:''اس کورنگنا اس کو ہاک کرنا ہے۔''

سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہوائنگہ سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول

<sup>(</sup>٤١٥) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٤١٢٤، والنسائي: ٧/ ١٧٦ (انظر: ٢٤٤٤٧).

<sup>(</sup>٤١٦) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٤١٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٦٦٨٦ (انظر: ٢٧٤١٨)

<sup>(</sup>٤١٨) تـخـريـج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة حال جون بن قتادة، ولم يوثقه غير ابن حبان ـ أخرجه ابوداود: ٥٢١٥ ، النسائي: ٧/ ١٧٣ (انظر: ١٥٩٠٨)

<sup>(</sup>٤١٩) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، معان بن رفاعة لين الحديث، كثير الارسال، وعلى بن يزيد الالهاني ضعیف ۔ أخر جه الطبر انی فی "الكبير": ٢٠/ ٥٥٩ (انظر: ١٨٢٢٥) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المنظم ا

الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَالِينَ قَالَ: دَعَانِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَى المَاءِ فَأَتَيْتُ خِبَاءً فَإِذَا فِيهِ امْرَأَةٌ أَعْرَابِيَّةٌ ، قَسالَ: فَفُلْتُ: إِنَّ هَذَا رَسُولُ الله على وَهُوَ يُرِيدُ مَاءً يَتَوَضَّأُ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ مَاءِ؟ قَالَتْ: بِأَبِيْ وَأُمِّيْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَوَاللَّهِ! مَا تُظِلُّ السَّمَاءُ وَلا تُقِلُّ الأرضُ رُوحًا أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رُوْحِهِ وَلَا أَعْـزُّ، وَلَـكِـنَّ هـنِهِ الْقِرْبَةَ مَسْكُ مَيْتَةِ وَلَا أُحِبُ أُنجِسُ بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ، فَرَجَعْتُ إِلْي رَسُول اللهِ عِنْ فَأَخْبَرْتُكُ، فَقَالَ: ((ارْجِعْ اِلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ دَبَغَتْهَا فَهِيَ طَهُوْرُهَا .) قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَيْهَا فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهَا فِيقَالَتْ: أَيْ وَاللَّهِ! لَقَدْ دَبَغْتُهَا، فَ تَنْتُهُ بِمَاءٍ مِنْهَا وَعَلَيْهِ يَوْمَئِذٍ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ وَحَـلَيْهِ خُـفَّانِ وَ خِمَارٌ ، قَالَ: فَأَدْخَلَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ ، قَالَ: مِنْ ضِيْق كُمِّهَا ، قَـالَ: فتَوَضَّا فَمَسَحَ عَلَى الْخِمَارِ وَالْخُفِّينِ ـ (مسند أحمد: ١٨٤١٢)

میں گیا،اس میں ایک بدّ و خاتون تھی، میں نے اس سے کہا: یہ رسول الله مُشْفِيَةِ أَم مِين اور آپ وضو كرنے كے ليے باني جاه رے ہیں، تو کیا تہارے یاس پانی ہے؟ اس نے کہا: میرے مان باب، رسول الله مُشْغَرِين مِربان مون، پس الله كي قتم! نه آسان نے ایس روح برسایہ کیا اور نہ زمین نے ایس روح کو الْهَايا، جورسول الله مِشْيَعَانِيمْ كي روح كي بدنسبت مجھےمحبوب اور مؤ ز ہو،لین بات یہ ہے کہ بیمشکیزہ تو مردار کے چمڑے کا ہے اور میں یہ پیند نہیں کروں گی که رسول الله مطبق آیا کواس ك ذريع ناياك كر دول، پس ميس رسول الله مشيئية كى طرف لوثا اوريه بات بتلائي،آپ مشيني نے فرمايا:" تم اس كى طرف واپس جاؤ، اگر تو اس نے اس کو رنگا تھا تو یہی اس کو یاک کرنا ہے۔'' پس میں اس کی طرف اوٹا اور اس کو بیفرمان بنایا، اس نے کہا: جی اللہ کی قتم! میں نے اس کورنگا تھا، پس میں یانی لے کرآپ مشاعظ کے یاس آیا،اس دن آپ مشاعظ نے شامی بُہہ زین تن کیا ہوا تھا اور دوموزے بھی پہنے ہوئے اور گری بھی باندھی ہوئی تھی، پس آپ مشکِطَیانے نے آسٹینیں تنگ ہونے کی وجہ سے بُخبہ کے نیچے سے ہاتھ نکال لیے، پس آب منت النه نظر نے وضو کیا اور بگڑی اور موزوں مرمح کیا۔

سیدنا عبدالله بن عباس فران سے مروی ہے کہ نبی کریم ملطے قیا ا نے مردار کے چمڑے کے بارے میں فرمایا: '' بیشک اس کا رنگنا اس کی نجاست کوختم کر دیتا ہے۔''

 (٤٢٠) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ فَيْ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّبِيِّ النَّفَ مُكُودِ الْمَيْتَةِ قَالَ: ((إِنَّ دِبَاغَهُ قَدْ أَذْهَبَ نَجَسَهُ أَوْ خَبَثَهُ)) (مسداحمد: ٢٨٧٨) نَجَسَهُ أَوْ خَبَثَهُ) أَلْ صَلَّا أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُونَةَ (٤٢١) - وَعَنْهُ أَيْنِ ضَلَا أَنَّ دَاجِنَةً لِمَيْمُونَةَ (وَكَالًا) مَاتَتْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الْمُنْ الْمُلْعُ اللَّهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللِ

<sup>(</sup>٤٢٠) تخريج: حسن ـ أخرجه ابن خزيمة: ١١٤، والحاكم: ١/ ١٦١، والبيهقى: ١/ ١٧ (انظر: ٢٨٧٨) (٤٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٦٥ (انظر: ٢٠٠٣)

#### الإنجاز الجال المالية والمحال المالية المالي

کے چڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا،تم نے اس کورنگ کیوں نہیں لیا، پس یہی اس کو یاک کرنا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس بنانها سے مروی ہے کہ زوجہ رسول سیدہ میمونہ بنانها بیان کرتی ہیں کہ ان کی لونڈی کی مردار بکری کے پاس سے رسول الله طفی آنے فرمایا:

د'صرف اس کا کھانا حرام ہے۔' امام سفیان نے کہا: میس نے د'صرف اس کا کھانا حرام ہے۔' کے الفاظ صرف امام زہری سے سے ہیں۔ میرے باپ (امام احمد) نے کہا: سفیان نے دو مرتبہ میمونہ کے واسطہ سے حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس فالنفظ سے مروی ہے کہ ایک مردار بکری کے پاس سے رسول الله ملطے آیا کا گزر ہوا، آپ ملطے آیا نے فرمایا: "تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ "فرمایا: "تم نے اس کے چڑے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا۔ "فول نے کہا: اے الله کے رسول! بیشک بیاتو مردار ہے، آپ ملطے آیا نے فرمایا: "صرف اس کا کھانا حرام ہے۔ "

 ذَكَانُهُ-)) (مسند أحمد: ٢٠٠٣) (٤٢٢) - حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِيْ أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيِيْنَةَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ مَيْمُونَةَ (زَوْجِ النَّبِيِ عِنْ): أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ مِشَاءةٍ لِمَوْلَةٍ لِمَيْمُونَةً مَيْتَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ ((إنَّمَا حَرُمَ أَكُلُهَا-)) قَالَ سُفْيَانُ: هٰ لَذِهِ الْكَلِمَةُ لَمْ أَسْمَعْهَا إِلَّا مِنَ الزُّهْرِيِّ ((حَرُمَ أَكُلُهَا-)) قَالَ سُفْيَانُ ((حَرُمَ أَكُلُهَا-)) قَالَ سُفْيَانُ

مَرَّتَيْن عَنْ مَيْمُونَةً له (مسند أحمد: ٣٠١٦)

(٤٢٣) ـ عَن ابْن عَبَّاس فَكَالِثَةُ أَنَّ رَسُولَ

اللُّهِ عَلَيْهُ مَارَّ بِشَاءَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ: ((هَلَّا

اسْتَمْتَ عْتُمْ بِإِهَابِهَا \_)) فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ

اللُّبِهِ! إِنَّهِهَا مَيْتَةٌ ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا حَرُمَ

إِنْتَنَى عُتُمْ بِإِهَابِهَا، أَلَا دَبَعْتُمُوْهُ فِإِنَّهُ

أَكْلُهَا ـ)) (مسند أحمد: ٢٣٦٩) (٤٢٤) ـ عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِي عَلَىٰ قَالَتْ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ يَحُرُونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((لَوْ أَحَدْتُمُ إِهَابَهَا)) قَالُوا: إِنَّهَا مَئْتَةٌ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((يُطَهِرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٣٧٠)

<sup>(</sup>٤٢٢) تخريج: انظر الحديث الآتي (انظر: ٢٣٦٩)

<sup>(</sup>٤٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ومسلم: ٣٦٣ (انظر: ٢٣٦٩).

<sup>(</sup>٤٢٤) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد ولجهالة عبد الله بن مالك وجهالة امه. أخرجه ابو داود: ٤١٢٦، والنسائي: ٧/ ١٧٤ (انظر: ٢٦٨٣٢)

#### الكالم المنظمة المنظم

فواند: ....قرظ: يككر كمشابدايك درخت موتاب، جس كے بول سے چرے كى دباغت كى جاتى ہے۔ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مردار کا چمڑا ریکنے سے یاک ہو جاتا ہے، کیکن وہ اس عمل سے حلال نہیں ہوتا،حرام ہی رہتا ہے، اس طرح ایسے چڑے کا کوئی جزو کھانا جائز نہیں ہوگا، ہم بلی کے جوشھے کا حکم بیان کرتے وقت یہ وضاحت کرآئے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ ایک چیز حرام ہو، لیکن یاک ہو، جیسے بلی ہے، کسی چیز کے حرام ہونے سے اس کانجس ہونا لازم نہیں آتا، وہ اس وقت نجس ہوگی، جب شریعت اس کی وضاحت کرے گی۔

فَصُلٌّ فِي تَحُرِيم أَكُل جُلُودِ الْمَيْتَةِ وَإِنْ طَهُرَتُ بِالدِّبَاغِ

اس چیز کابیان که مردار کے چیزوں کو کھانا حرام ہے، اگر جدان کورنگ کریا ک کرلیا جائے

شَارةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ صوده بنت زمعه وَ الله على بَرى مركَى، انهول نے كها: اے الله السلُّهِ! مَاتَتَ فُلانَةٌ تَعْنِي شَاةً ، فَقَالَ: ((فَلَوْ يَرسول! فلان بَرى مرَّى بـ آب سُنَاقَيْ فَي فرمايا: "تم نے اس کا چڑا کیوں نہیں اتارلیا۔'' انھوں نے کہا: ہم مرجانے والى بكرى كا چيزا كسے اتاركيں؟ رسول الله منت ولي نے فرمایا: "الله تعالى نے فرمایا:" آپ كهدد بجئ كه جو بچهاحكام بذريعه وجی میرے پاس آئے اس میں کوئی حرام نہیں یا تاکسی کھانے والے کے لیے جواس کو کھائے ،گمریپہ کہ وہ مردار ہویا بہتا ہوا خون بو با خزیر کا گوشت بو ـ " (سورهٔ انعام: ١٤٥) پل بینک تم نے اس کے چیڑے کو کھانا تونہیں ہے، اگرتم اس کو رنگ لوتو اس سے فائدہ اٹھا کتے ہو۔'' پس انھوں نے کی بندے کو بھیج کر (اس بمری کومنگوالیا) اور اس کی کھال اتار لی اور اس کو رنگ کر اس کامشکیزه بنا لیا، (پھروه اس کو استعال کرتی رہیں) یہاں تک کہ وہ ان کے پاس ہی بھٹ گیا تھا۔

(٤٢٥) عن ابن عَبَّاسِ وَكَالِينَ قَالَ: مَاتَتْ سيدنا عبدالله بن عباس والنهاس مروى ب، وه كمت بين: سيده لا أَخَـدْتُمْ مَسْكَهَا ـ)) فقَالَتْ: نَأْخُذُ مَسْكَ شَاحةِ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ عَيْ: ( (إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِيتَةً أَوْ دَمًّا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ حِنْزِيْرِ﴾ فَإِنَّكُمْ لَا تَطْعَمُونَهُ ، إِنْ تَدْبُغُوهُ فَنَنْتَفِعُوا بِهِ.)) ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا فَدَبَغَتْهُ فَأَخَذَتْ مِنْهُ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّ قَتْ عِنْدَهَا ـ (مسند أحمد: ٣٠٢٧)

**فوائد**: ..... پچھلے باب کے فوائد میں اس مسئلہ کی وضاحت کی جا چگی ہے۔

<sup>(</sup>٤٢٥) تـخـريـج: حـديـث صحيح ـ أخرجه ابويعلى: ٢٣٣٤، وابن حبان: ١٢٨١، والبيهقي: ١/ ١٨، أخرجه البخاري: ٦٦٨٦ مختصر ا رانظر: ٣٠٢٧)

## ( مَنظَ الْمِرْ الْجَوْرِ الْجَائِزِ الْجَائِ الْجَائِزِ الْعَائِذِ الْجَائِزِ الْمِلْلِيلِيِ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْمِيلِيِ الْمِلْمِيلِيِّ الْمِلْ

فَصُلٌ فِي حُجَّةِ مَنُ قَالَ بطَهَارَةِ شَعُر الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَ الْجَلَدُ

ان لوگوں کی دلیل کا بیان جو چمڑے کور نگنے کے بعد مردار کے بالوں کی طہارت کے قائل ہیں۔ (٤٢٦) عَنْ ثَابِتِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ البت بن اللم بناني كت بين: مين عبدالرحن بن ابوللي ك عَبْدِ الرَّحْمُ ن بْن أَبِي لَيْلِي فِي الْمَسْجِدِ مَا تَهِ مَحِدِ مِن بِيهُا هُوا تَهَا، بِس ابك موثا سا آدمي آيا اور اس نے کہا: اے ابوعیسی (عبدالرحمٰن)! انھوں نے کہا: جی ہاں، اس نے کہا:تم نے "فِسرَ اء" کے بارے جو پچھسنا ہے، وہ بیان کرو، پس انھوں نے کہا: میں نے اینے باب سے سنا، انھوں نے کہا: میں رسول الله مشکر اللہ علیہ کے یاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آ دمی آیا اور اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیامیں "فِو اء " میں تمازیر ھ سكنا مون؟ آب مِشْ اللهُ اللهُ في فرمايا: "تو كير رنكن كا كيا فائده ہوا؟'' جب وہ چلا گیا تو میں ( ثابت ) نے کہا: یہ آ دمی کون تھا؟

عبدالحمٰن نے کہا: بہسوید بن غفلہ تھے۔

فَأَتْنِي رَجُلٌ ضَخْمٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عِيسْنِي! قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حَدِثْنَا مَا سَمِعْتَ فِي الْفِرَاءِ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ عِنْ فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله! أُصَلِّي فِي الْفِرَاءِ؟ قَالَ: فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟ فَلَنَهَا وَلَي قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالَ: هٰذَا سُوَ بْدُ نِنُ غَفَلَةً ـ (مسند أحمد: ١٩٢٧٠)

**فواند**: ..... "فِرَاء": بِيهِ فَرْوٌ يافَرْوَةٌ كَى جَمْع بِياس چِرْكِ *وَ كَبِتِ* بِين، جَس ير بال موجود مول -بَابٌ فِي عَدُم جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَلَا عَصَبِ وَالْجَمُع بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَادِيْثِ الْجَوَازِ

مردار کے چڑے اور یٹھے سے استفادہ کرنے کے ناجائز ہونے کا بیان اور عدم جواز اور جواز پر دلالت كرنے والى احاديث ميں جمع تطبيق كابيان

(٤٢٧) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْم الْجُهَنِي سيدنا عبد الله بن عَلَيم جبني وْكَالْمَذْ سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ النَّبِي عِن بِأَرْضِ جُهَيْنة مارے ياس جبينه كى سرزين مين نبى كريم فَضَيَوا كا خط آيا، جبكه مين اس ونت نو جوان لز كالتما، (اس خط مين لكها موا تها: ) (دوسری سند) وہ کہتے ہیں: رسول الله مِشْطِیمَا نے اپنی وفات

وَأَنَا غُلامٌ شَابٌ ((أَنْ لا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بإِهَابِ وَلَا عَصَبِ)) (مسند احمد: ١٨٩٨٧) \* "تم مردارك چيرُ اورييْھ سے فائدہ نداٹھاؤ-" (٤٢٨) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ قَالَ: كَتَبَ

(٢٦٤) اسناده ضعيف، ابن ابي ليلي ضعيف أخرجه البيهقي: ١/ ٢٤، وابن ابي شيبة: ٨/ ٣٧٧ (انظر: ٦٠٦٠) (٤٢٧) تـخـريـج: اسـناده ضعيف، فيه علتان: الانقطاع، عبدالله بن عكيم ادرك زمان رسول الله ﷺ ولا يعمرف له سماع صحيح، والاضطراب، فقد اختلف فيه الوانا ـ أخرجه ابوداود: ١٢٧ ٤، والنسائي: ٧/ ١٧٥، وابن ماجه: ٣٦١٣، والترمذي: ١٧٢٩ (انظر: ١٨٧٨٠)

(٤٢٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الراب المالية المالية

ے آیک ماہ قبل ہماری طرف می حکم لکھا کہ" تم مردار کے چڑے اور پٹھے سے فائدہ نہاٹھاؤ۔''

إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَى قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرِ ((أَنْ لا تَنتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ)) (مسند أحمد: ۱۸۹۸۹)

(تیسری سند) وہ کہتے ہیں: ہمارے پاس جبینہ کی سرزمین میں رسول الله مِشْغَوْلِيْ كا الك خط آيا، جبكيه ميں اس وقت نو جوان لڑ كا تھا، یہآپ مشاری کی وفات سے ایک یا دو ماہ پہلے کی بات تھی،اس میں لکھا تھا:''تم مردار کے چمڑے اور یٹھے سے فائدہ حاصل نهروپه

(٤٢٩) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) ـ قَالَ: آتَانَا كِنَابُ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ إِلَّهُ خِهَيْنَةً قَالَ: وَ ثَسَا غُلَامٌ شَسَابٌ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرِ أَوْ شَهْرَيْنِ ((أَنْ لاتَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابِ وَّلاَ عُصَبِ.)) (مسند أحمد: ١٨٩٩٠) (٤٣٠) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ رابع) ـ قَالَ: جَاءَ نَا، أَوْ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَارَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ((أَنْ

( چوتھی سند ) وہ کہتے ہیں: رسول الله منظ ایک نے ہماری طرف یہ خط لکھا کہ''تم مردار کے چمڑے سے استفادہ نہ کرواور نہاں کے یصے ہے۔''

لًا تَسنتَسفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبِ )) (مسند أحمد: ١٨٩٩١)

(يانچويں سند) وہ كہتے ہيں: ہم پر رسول الله مِشْطَعَيْمَ كابيہ خط یڑھا گیا کہ''تم مردار کے چمڑےاور پٹھے سے فائدہ نہاٹھاؤ۔''

(٤٣١)(وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ خَامِسٍ) ـ أَنَّهُ قَالَ: قُرِيءَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ((أَنْ لَا تَسْنَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلا عَصَبٍ.)) (مسند أحمد: ١٨٩٩٢)

**فیہ اند**: ....."اِهَاب" اس چمڑے کو کہتے ہیں، جورنگانہ گیا ہو، مردار کے اس طرح کے چمڑے ہے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، کیکن جب اس کورنگ دیا جاتا ہے تو وہ یاک ہوجاتا ہے اور اس وقت اس کو "اِھَاب"نہیں کہتے۔ بَابٌ فِي تَطُهيُر آنِيَةِ الْكُفَّارِ وَجَوَازِ اِسْتِعُمَالِهَا بَعُدَ غَسُلِهَا کا فروں کے برتنوں کو یاک کرنے اور ان کو دھو لینے کے بعد استعمال کرنے کے جواز کا بیان

(٤٣٢) عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِي وَ لَيْنَ قَالَ: سيدنا ابونعلبه زالتَّنُ عروى ب، وه كت بين: مين في كها: اے اللہ کے رسول! ہم سفر کرنے والے لوگ ہیں اور

قُـلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا أَهْلُ سَفَرٍ نَمُرُّ

(۲۳۲) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۳۸۳۹، وابن ماجه: ۲۸۳۱، الترمذی: ۱٤٦٤ (انظر: ۱۷۷۲۳)

<sup>(</sup>٤٢٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٣٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٣١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

ر المنظم المنظ

بِالْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوْسِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَ آنِيَتِهِمْ، قَالَ: ((فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا غَيْرَهَا فَاغْسِلُوْهَا بِالْمَاءِ ثُمَّ كُلُوْا فِيْهَا وَاشْرَبُوْا۔)) (مسند أحمد: ١٧٨٨٥)

(٤٣٣) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ الآَ أَرَضَنَا أَرْضُ أَهْلِ كِتَابٍ وَاللّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَانَّهُمْ يَأْكُلُونَ لَحْمَ خِنْزِيْرٍ وَيَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَ قُدُوْرِهِمْ ؟ قَالَ: فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِآنِيَتِهِمْ وَ قُدُوهِهِمْ ؟ قَالَ: ((الْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا وَاطْبَحُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا اغَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا وَاطْبَحُوا فِيهَا وَاشْرَبُوا اللهِ وَكُلُهُمْ قَالَ: ( مسند أحمد: ١٧٨٨٩ ) كُنَّا نُصِيْبُ مَعَ النَّيِي عَلَيْهِ فَالْآوْعِيةَ فَنَقْتَسِمُهَا اللهِ مَعْ الْمِنْ عَبْدِ اللّهِ وَكُلُهُمْ الْمَنْ وَكُلُهُمْ اللّهِ وَكُلُهُمْ اللّهِ وَكُلُهُمْ اللّهِ وَكُلُهُمْ اللّهُ وَعَيْمَ فَا لَكُونُ اللّهُ اللّهُ وَكُلُهُمْ اللّهُ اللّهُ وَعَيْمَ فَا اللّهُ وَعِيهَ فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُهُمْ اللّهُ مُنْ الْأَسْقِيمَةُ وَالْأَوْعِيمَةُ فَنَقْتَسِمُهَا وَكُلُهُمْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

یبود یوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے پاس سے ہمارا گزر ہوتا رہتا ہے اور ہمیں صرف اِن کے ہی برتن مل سکتے ہیں؟ آپ طشن مین نے فرمایا: ''پس اگر تہہیں دوسرے برتن نہ مل سکیس تو اِن کو یانی کے ساتھ دھوکر اِن میں کھائی لیا کرو۔''

(دوسری سند) میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! بیشک ہمارا علاقہ، اہل کتاب کا علاقہ ہے اور وہ خزیر کا گوشت بھی کھاتے ہیں اور شراب بھی چیتے ہیں، اب میں ان کے برتنوں اور ہنڈیوں کے ساتھ کیا کروں؟ آپ مطبع کیا ہے فرمایا:''اگرتم کو اور برتن نہلیں تو اُن کو دھوکر ان میں پکالیا کرواور اُن میں پی لیا کرو۔''

فوائد: ..... "وہ سب مردار جانوروں کے ہوتے تھے۔" اس کی وجہ یہ تھی کہ کافروں کے ذریح کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن مالی غنیمت یا اس قتم کے دیگر مالوں کے بارے میں ہماری شریعت کا قانون یہ ہے کہ جب تک چیز کے حرام ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کو پاک اور جائز ہی سمجھا جائے گا مشکیزوں کے بارے میں یہا حمالات اور امکانات موجود ہیں کہ انھوں نے ان کورنگا ہو یا اہل کتاب کے علاقوں سے منگوایا ہو یا وہ جانور اہل کتاب کا ذریح کیا ہوا ہو۔ (۲۳۵) ۔ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اَلَّى نَهُوْ دِیّاً سیدنا انس بن مالک بناٹیئ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دعا رَسُولَ الله ﷺ اِلٰی خُبْزِ شَعِیْرِ وَ اِهَالَةِ سیودی نے رسول الله سے می اور آپ می کی اور ہو بدلی ہوئی چر بی سیخہ فَا جَابَهُ۔ (مسند أحمد: ۱۳۲۳) والے سالن کی دعوت دی اور آپ می می وہ قبول کی۔ سیخہ فَا جَابَهُ۔ (مسند أحمد: ۱۳۲۳)

فواند: .....ایک طرف تو آپ میسائین بهودی کی دعوت قبول کررہے ہیں اور دوسری طرف فرمارہ ہیں کہ اگر صحابہ کو کوئی اور برتن نہلیں تو یہودیوں، عیسائیوں اور مجوسیوں کے برتنوں کو دھوکر استعال کریں۔ جمع تطبیق کی صورت میں

<sup>(</sup>٤٣٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٣٤) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٤٧٣ (انظر: ١٤٥٠١)

<sup>(</sup>٤٣٥) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ١٣٢٠١)

#### ر المنظال التعرب المنظال المنظال المنظل ا

ہے کہ جب غیر مسلم اپنے برتنوں میں ایسی چیز بکاتے ہوں، جو مسلمانوں پرحرام ہے، تو مجبوری کے وقت ان کے برتن دھو کر استعال کیے جا میں اور اگریپلوگ ایسی چیزیں استعال کرتے ہوں جو مسلمانوں کے لیے حلال ہوں یا مسلمانوں کو ایسی چیزوں کی دعوت دیں تو ان کے برتن بھی یاک ہوں گے اور کھانا بھی جائز ہوگا۔

بَابٌ فِي تَطْهِيُر مَا يُؤْكَلُ إِذَا وَقَعَتُ فِيُهِ نَجَاسَةٌ

کھائی جانے والی ان چیزوں کو پاک کرنے کا بیان، جن میں نجاست گر جاتی ہے

(٤٣٦) - عَنْ أَبِیْ هُرَیْرَةَ وَظَافَۃُ قَالَ: سُئِلَ سیدنا ابوہریہ وَالْتُوْ ہے مروی ہے کہ رسول الله طِفَاکَةِ ہے اس رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ فَأْرَةِ وَقَعَتْ فِیْ سَمْنِ چوہے کے بارے میں سوال کیا گیا، جو گھی میں گر کر مر جاتا فَمَاتَتْ، فَقَالَ: ((اِنْ کَانَ جَامِدًا فَخُدُوْهَا ہے، آپ طِفَاکَةِ نِے فرمایا: "اگر گھی جامہ موتواس چوہے کواور وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ کُلُوْا مَا بَقِیَ وَإِنْ کَانَ مَائِعًا اس کے اردگرد والے گھی کونکال دواور اگر وہ مائع ہوتواس کو فَلا تَأْکُلُوهُ ہُ۔)) (مسند أحمد: ١٠٣٦)

ابوزبر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر وہائیؤ سے سوال کیا کہ جس کھانے یا پینے میں چوہا گر جاتا ہے کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، رسول اللہ مشتے میڈ نے اس سے منع فر مایا ہے، ہم لوگ گھڑوں میں تھی رکھا کرتے تھے، آپ مشتے میڈ نے فر مایا: ''جب ایسے برتن میں چوہا مر جائے تو اس کو نہ کھایا کرو۔''

سیدنا عبدالله بن عباس وظافتها سے مروی ہے کہ زوجہ رسول سیدہ میمونہ وظافتها ہیں کہ ایک چو ہیا جے ہوئے تھی میں گر میمونہ وظافتها بیان کرتی ہیں کہ ایک چو ہیا جے ہوئے تھی میں گر کر مرگئی، جب آپ مشیقی نے سے سوال کیا گیا تو آپ مشیقی نے نے نے فر مایا: ''اس کو اور اس کے اردگرد والے تھی کو نکال کر بھینک دو اور ماتی کو کھالو۔'' (٤٣٦) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَيْ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ قَالَ: ((إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُدُوْهَا فَمَاتَتْ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُدُوْهَا فَمَاتَتْ، فَقَالَ: ((إِنْ كَانَ جَامِدًا فَخُدُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا ثُمَّ كُلُوا مَا بَقِي وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَأْكُلُوهُ ـ)) (مسند أحمد: ١٠٣٠) فَلا تَأْكُلُوهُ ـ)) (مسند أحمد: ١٠٣٠) جَابِرًا وَلَيْهَ عَنِ أَبِي النِّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا وَلَيْهَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَمُوْتُ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ أَطْعَمُهُ ؟ قَالَ: لا ، زَجَرَ رَسُولُ لَلْهِ عَنْ ذَلِكَ ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي لَلْهِ عَنْ ذَلِكَ ، كُنَّا نَضَعُ السَّمْنَ فِي لَلْهِ عَمْهُ وَالَذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيْهِ فَلا لَحِرَارِ ، فَقَالَ: ((إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِيْهِ فَلا نَطْعَمُوهُ ـ)) (مسند أحمد: ١٤٧٣٩)

فَ لَقُوْهُ وَ كُلُوهُ -)) (مسند أحمد: ٢٧٣٨٤) دواور باتى كوكھالو-''
فواند: ....ايياچو ہانجس ہے،اس ليے اگروہ كى جامد چيز ميں گرتا ہے تو صرف متاثرہ جھے كوضائع كيا جائے گا اورا گر
وہ چيز مائع ہے تو وہ سارى كى سارى پليد ہوجائے گی۔

(٤٣٨)-عَـن ابْن عَبَّاس ﴿ كَالِيُّهُ عَنْ مَيْمُونَةَ

(زَوْجِ النَّبِي ﷺ) أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ

(زَادَ فِينُ روَايَةٍ: جَامِدٍ) فَمَاتَتْ، فَسُئِلَ

اسنَّبِيُّ عَرَّبُيٌّ فَعَالَ: ((خُلُوْهَا وَمَا حَوْلَهَا

<sup>(</sup>٤٣٦) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين (انظر: ١٠٣٥٥)

<sup>(</sup>٤٣٧) تخريج: اسناده ضعيف، ابن لهيعة سيىء الحفظ (انظر: ١٤٦٨٣)

<sup>(</sup>٤٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٣٥، ٢٣٦، ٥٥٤٠ (انظر: ٢٦٨٤٧)

#### ل بنتاب، ندي اور ني کاعم المنظمة المنظم

# أَبُوَابُ حُكْمِ الْبَوُلِ وَالْمَذِيِّ وَالْمَنِيْ وَعَيْرِ ذَٰلِكَ الْبُولِ وَالْمَذِيِّ وَالْمَنِي وَعَيْرِ ذَٰلِكَ يَعِيره كَيْمَ كَابِيان بِيثاب، مَذِي اورمني وغيره كَيْمَ كَابِيان

#### بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي بَوُل الْآدَمِيّ بندے کے بیٹاب کا بیان

مذى: بوسه ياماعبت كے باعث بلا ارادہ بيشابكى نالى سے نكلنے والا بتلا يانى۔

اَلْمَنِيّ (منی) خصیتین میں جمع رہنے والا ایک سفید وگاڑھا سیال مادہ جو جماع وغیر جنسی تحریک پرخارج ہوتا ہے۔

(٤٣٩) ـ عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهُ قَالَ: جَاءَ سيدِمَا أَس بن ما لك زُلِّينُ عِمروى ب، وه كتب بي: ايك بدّ و أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ رَسُولُ آيا اوراس في معجد من بيثاب كرديا، رسول الله من الله من في الم

حماد کہتے ہیں: ہمار بےنز دیک پیشاب جب تک درہم کی مقدار کے برابرنہیں ہوگا،اس وقت تک وہ خون کے قائم مقام ہوگا۔

الله على: ((أَهُ رِيْقُوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا أَوْ سَجَلًا فرمايا:"اس يرياني كاليه ول بهادو" مِنْ مَاءِ\_)) (مسند أحمد: ١٢١٠٦)

(٤٤٠) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُقَاتِل ثَنَا ابنُ الْمُبارَكِ أَنَا مِسْعَرٌ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: ٱلْبُولُ عِنْدَنَا بِمَنْزِلَةِ الدَّم مَالَمْ يَكُنْ قَدْرَ الدِّرْهَم فَكَلا بَأْسَ بهِ-

(مسند أحمد: ۱۹۷۱۳)

فواند: ....امام ابو عنیفه کا بھی یہی مسلک ہے، کیکن بیرائے مرجوح ہے، کیونکہ شریعت نے نجاست سے مطلق طور پر بینے گاتھم دیا ہے۔

ا یک درہم والی روایت اور اس کی حقیقت: سیدنا ابو ہر یرہ وہائٹو سے مروی ہے کہ رسول الله مضافی آیا نے فرمایا: ( (تُعَادُ الصَّلاةُ مِنْ قَدَرِ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ-)) وَفِي لَفْظِ: ((إذَا كَانَ فِي التَّوْبِ قَدَرُ الدِّرْهَمِ مِنَ الدَّمِ عُسِلَ

(٤٣٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢١، ومسلم: ٢٨٤ (انظر: ١٢٠٨٢)

(٤٤٠) تخريج: اثر صحيح الاسناد (انظر: ١٩٤٨٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الشُّوبُ وَأُعِيدَتِ الصَّلاةُ) . ... "نخون كي ايك دربم كي مقداركي وجه عنمازلوثائي جائے كي-"ايك روايت ميں ہے: ''جب کیڑے کولگا ہوا خون ایک درہم کے بقدر ہو جائے گا تو کیڑے کو دھوکر نماز لوٹائی جائے گی۔'' (سنن دار قطنی) الم بخاری نے کہا: یہ حدیث باطل ہے، الم ابن حبان نے کہا: یہ حدیث بلا شک وشبہ من گرے ہے، رسول الله مِشْغَاتِيمْ نے یہ بات بیان نہیں کی ،اہل کوفہ نے اس کو گھڑ لیا۔اس کی سند کا رادی ردح بن غطیف ، ثقات سے موضوع روامات بيان كرتا تقا\_ (ملاحظه جو: نصب الراية: ١/٢١٢)

(٤٤١) عَسنَ أَبِسى هُرَيْسِ مَ فَعَلَيْهُ عَن سيدنا ابو بريره وَلَيْنَ سے مروى ہے كه رسول الله مضاكميّ ن السَّبِي عِنْ قَالَ: ((أَكْفُرُ عَدَابِ الْفَبْرِ فِي فَرَمايا:" قبر كاعذاب زياده تربيثاب كي وجدس بوتا ب-" الْيُول -)) (مسند أحمد: ٩٠٢١)

فواند: ....انسان كابيثاب بالاتفاق ناياك ب، ايك درجم سے كم مقدار نجاست كى منجائش بيدا كرناكى طرح بھی ورست نہیں ہے، نیچے اور بچی کے پیٹاب کا حکم اور اس کو یاک کرنے کا طریقہ اسکے باب میں آرہا ہے۔ فَصُلٌ مِنْهُ فِيُمَا جَاءَ فِي بَوُلِ الْغَلَامِ وَالْجَارِيَةِ

یے اور بچی کے بیٹاب کا بیان

أَتَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقُلْتُ: إِنِّي رَآيْتُ فِي مَنَامِي اوركها: من فواب من الي كريا الي جرك من آپ کے اعضاء میں سے ایک عضود یکھا ہے اور میں اس سے تھبرا گئی مول، ليكن آب مض وَلَيْ فَي فَر مايا: "أكر الله تعالى في جام تو سیدہ فاطمہ وٹانھیا بیٹا جنم دے گی اورتم اس کی کفالت کروگی۔'' پس سیدہ فاطمہ وناشیانے واقعی سیدناحسن وناشد کوجنم دیا اور ان کوسیدہ ام فضل کے سپرد کر دیا، انھوں نے ان کوسیدنا تھم فاتلہ کے دودھ سے دودھ بلایا، ایک دن میں سیدناحسن فاضیٰ کولے كرنى كريم في كانيارت كرنے كے ليے آپ كى باس آئی۔آپ مضافی نے ان کو پڑا اور اینے سینے پر رکھ دیا، کی یجے نے آپ منظور کے سینے پر بیٹاب کر دیا اور وہ آپ مشاہ کے ازار تک بہنے گیا، میں نے سیدناحس فاتن کے

(٤٤٢) - عن أُمّ الْفَضل ( وَلَيْ ) قَالَت: سيده ام نظل واللها كمتى مين من بى كريم من الله الله الله فِي بَيْتِي أَوْ حُجْرَتِي عُضُوًّا مِنْ أَعْضَائِكَ، (وَفِيْ روَايَةٍ زَيَادَةُ فَجَزعْتُ مِنْ ذَٰلِكَ) قَالَ: ((تَهِلُدُ فَاطَعِهُ إِنْ شَاءَ اللُّهُ غُلَامًا فَتَكُفُ لِينَهُ -)) فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا، فَدَفَعَتْهُ إِلَيْهَا فَأَرْضَعَتْهُ بِلَبَنِ قُثَمَ، وَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيُّ فِي يَمُومًا أَزُورُهُ، فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ فِي فَوَضَعَهُ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَى صَدْرِهِ، فَأَصَابَ الْيَوْلُ إِزَارَهُ، فَرَخَخْتُ بِيَدِي عَـلَى كَتِـفَيْهِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَضَرَبَتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ) فَقَالَ: ((أُوجَعْتِ ابْنِي أُصْلَحَكِ

<sup>(</sup>٤٤١) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٤٨ (انظر: ٩٠٣٣) (۲٤۲) تخریج: اسناده صحیح - أخرجه ابو داود: ۳۷۰، وابن ماجه: ۵۲۲ (انظر: ۲۸۷۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

السلّهُ ) أَوْ قَالَ: ((رَحِمَكِ اللّهُ )) فَقُلْتُ: كَنْرُهُ أَعْطِنِى إِزَارَكَ أَغْسِلْهُ، فَقَالَ: ((إِنَّمَا يُغْسَلُ فرمايا: بَسُولُ الْجَارِيَةِ وَيُصَبُّ عَلَى بَوْلِ الْغُلامِ -)) تكليف (مسند أحمد: ٢٧٤١٦)

کندهول کے درمیان اپنے ہاتھ سے مارا، کیکن آپ ملتے آئے نے فرمایا: "الله تعالی تمہاری اصلاح کرے، تم نے میرے بیٹے کو تکلیف دی ہے۔ " یا آپ ملتے آئے نے فرمایا: "الله تعالی تجھ پر رحم کرے۔ " پھر میں نے کہا: آپ اپنا ازار مجھے دے دی، تاکہ میں اس کو دھو دول، لیکن آپ ملتے آئے نے فرمایا: "صرف بی کے پیٹاب کو دھویا جاتا ہے اور بیچ کے پیٹاب پر پانی بہا دیا جاتا ہے۔ "

فوائد: .....اگر چه دوده تو صرف خاتون پلار ہی ہوتی ہے، کیکن اس میں اس کے خاوند کا بھی حصہ ہوتا ہے، سیدنا تختم رفائند کے تذکرہ سے یہی بات سمجھانا مقصود ہے۔

(دوسری سند) اس طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: یس سیدہ فاطمیہ وناپنھانے سیدنا حسن ونائٹۂ کو جنم دیا اور وہ (٤٤٣) (وعَـنْهَا مِـنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوهِ) ـ میرے (سیدہ ام فضل بڑا شہا کے ) حوالے کر دیا گیا، میں نے وَ فِيْهِ: فَوَلَدَتْ حَسَنًا فَأَعْطِنْتُهُ فَأَرْضَعْتُهُ ان كو دوده پلايا، يهال تك كه بچه چلنے كا قابل مو كيا يا (رادى حَتَّى تَحَرَّكَ، أَوْ فَطَمْتُهُ، ثُمَّ جِثْتُ بِهِ إلى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَجْلَسْتُهُ فِي حِجْرِهِ نے کہا) میں نے دودھ چھڑوا دیا، بہرحال پھر میں اس بیج کو فَبَالَ، فَضَرَبْتُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، فَقَالَ: ((ارْفُقِي کے کر رسول اللہ مشاکل کے پاس آئی اور اس کو آپ مشاکل ا کی گود میں بھا دیا ادر اس نے وہاں پیشاب کر دیا، میں نے بِإِبْنِي رَحِمَكِ اللهُ \_)) وَفِيْهِ أَيْضًا قَالَ: اس کے کندھوں کے درمیان ضرب لگائی، کین آپ مشی مین نے ((إنَّـمَا يُمغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ فرمایا: "الله تعالی تجھ پر رحم کرے، میرے بیچ کے ساتھ نری الْغُلام\_)) (مسند أحمد: ٢٧٤١٢) كرو-" اس حديث مين به بھى ب: آپ سنت الله في فرمايا:

(تیسری سند)سیدہ ام نصل رظافھا سے مروی ہے کہ وہ سیدنا حسین رظافھا کو دودھ پلاتی تھیں، وہ کہتی ہیں:

یر حصنے مارے جاتے ہیں۔''

"صرف بکی کے پیثاب کو دھویا جاتا ہے اور نیچے کے بیثاب

(٤٤٤) (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) ـ عَنْ عَطَاءِ الْـخُرَاسَانِيِّ عَنْ لُبَابَةَ أُمِّ الْفَضْلِ ( رَفِيْكًا)

<sup>(</sup>٤٤٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٤٤) تخريع: قوله: "يا ام الفضل! ان بول -----" صحيح، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، عطاء الخراساني لم يسمع من ام الفضل، ولم يتبين لنا من هو ابو عياض كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### الرائيل المن المرائيل المن المرائيل المن المرائيل المن المرائيل المن المرائيل المرا

أَنّهَا كَانَتْ تُرْضِعُ الْحَسَنَ أَوِالْحُسَيْنَ، قَالَتْ: فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اَضْطَجَعَ فِيْ مَكَان مَرْشُوشٍ فَوضَعَهُ عَلَى بَطْنِهِ فَبَالَ عَلَى بَطْنِهِ، فَرَآيْتُ الْبُولَ يَسِيلُ عَلَى بَطْنِهِ، فَقُمْتُ إلَى قِرْبَةِ لِأَصُبَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((يَا أُمَّ الْفَضْلِ! إِنَّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَبَوْلُ لَـجَارِيَةِ يُغْسَلُ.)) وَقَالَ بَهْزٌ: غَسْلًا۔ المسند أحمد: ٢٧٤١٤)

النَّبِيِّ اللَّهُ فَكَا أَبِى لَيْلَى وَ اللَّهُ قَالَ: كُنَا عِنْدَ النَّبِيِّ فَلَا فَكِيْ يَحْبُو الْمَصَّنُ بْنُ عَلِي يَحْبُو الْمَتَى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ، (وَفِي حَتَّى صَعِدَ عَلَى صَدْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى رَأَيْتُ بَوْلَهُ عَلَى بَطْنِ رَسُوْلِ اللَّهِ فَلَى اللَّهُ فَذَهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهِ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَى اللَّهُ ال

(٤٤٦) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ يُوثُنى بِالصِّبْيَانِ فَيَدْعُوْ لَهُمْ، وَإِنَّهُ أُتِى بِصَبِى فَبَالَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ: ((صُبُّوْا عَلَيْهِ الْمَاءَ صَبًّا ـ)) (مسند أحمد: ٢٤٦٩٦)

رسول الله ملت آلي تشريف لائے اور جھڑكاؤكى ہوكى ايك جگه پر بين گئے اور ان كو اپنے بيك پر ركھ ديا اور انھوں نے آپ ملت آپ ملت كرديا، پس ميں نے ديكھاكه بيشاب آپ ملت كرديا، پس ميں ايك مشكر ك بيشاب آپ ملت كرنا ہا، ميں ايك مشكر كى طرف كى، تاكه اس كا پانى آپ ملت كي طرف كى، تاكه اس كا پانى آپ ملت كي كے بيشاب پر بہاؤں، كيكن آپ ملت كي خرايا: "اے ام فضل! ني كے جيشاب پر پانى بہا در بى كى كے بيشاب كودھويا جا تا ہے۔"

سیدنا ابولیلی فرانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کر کم مطبقہ آلی فرانی سے سیدنا حسن بن علی فرانی کھینے ہوئے ہوئی آئے اور آپ مطبقہ آلی کے سینے پر چڑھ گے اور آپ مطبقہ آلی پر پیشاب کو آپ مطبقہ آلی بیشاب کو آپ مطبقہ آلی کے سین پر دیکھا، پس ہم ان کو پکڑنے کے لیے رسول اللہ مطبقہ آلی کی طرف لیکے، لیکن نبی کریم مطبقہ آلی نے فرمایا: ''میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا، میرا بیٹا۔' ایک روایت میں ہے: ''میرے بیٹے کو چھوڑ دو اور اس کو میں گھراہٹ میں ڈالو، یہاں تک کہ یہ بیشاب پورا کر لے۔'' پھر آپ میں ڈالو، یہاں تک کہ یہ بیشاب پورا کر لے۔'' پھر آپ میں ڈالو، یہاں تک کہ یہ بیشاب پورا کر لے۔'' پھر آپ میں ڈالو، یہاں تک کہ یہ بیشاب پورا کر لے۔'' پھر آپ میں ڈالو، یہاں تک کہ یہ بیشاب پورا کر لے۔'' پھر آپ میں ڈالو، یہاں تک کہ یہ بیشاب پورا کر لے۔''

<sup>(</sup>٤٤٥) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٤٢٤، وابن ابي شيبة: ١/ ١٢٠ (انظر: ١٩٠٥٦) تخريج: حديث صحيح من فعله، ابو معاوية الضرير جعله من قوله ﷺ ـ أخرجه البخاري: ٢٢٢،

٥٥٦٦، ومسلم: ٢٨٦ (انظر: ٢٤١٩٢)

#### المنظمة المنظ

(٤٤٧) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ أَنَّ النَّبِيَ الْحَرَ) ـ أَنَّ النَّبِيَ الْحَرَا لَكَ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

(٤٤٨) عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

(٤٤٩) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ بِنَحْوِهِ) -وَفِيْهِ: فَوَضَعَهُ فِيْ حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الْصَبِيِّ وَيُغْسَلَ بَوْلُ الْجَارِيَةِ -(مسند أحمد: ٢٧٥٤٠)

(٤٥٠) - عَنْ عَلِيٍّ وَ الْفُكُمْ فَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَالَدَ فَالَ رَسُولُ اللهِ فَلَهُ وَبَوْلُ اللهِ فَلَا مَا لَمُ الْمَحَارِيَةِ يُعْسَلُ - )) قَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا مَا لَمْ يَنْضَحُ عَلَيْهِ وَبَوْلُ الْمَحَارِيَةِ يُعْسَلُ - )) قَالَ قَتَادَةُ: هٰذَا مَا لَمْ يَطْعَمَا فَإِذَا طَعِمَا غُسِلَ بَوْلُهُمَا - (مسند أحمد: ٥٦٣)

(دوسری سند) نی کریم منطق آخ کی پاس ایک بچ کواس کے ایا ایک ایک جے کواس کے ایا گیا تاکہ آپ منطق آخ نے اس کو گرقی دیں، پس آپ منظ آخ نے اس کواپی گودی میں بٹھا دیا اور اس نے آپ منظ آخ پر بیشاب کردیا، سوآپ منطق آخ نے پانی منگوایا اور اس کے چھے لگا دیا، وکی راوی نے کہا: پس آپ منظ آخ نے پانی کواس کے چھے لگا دیا، وکی راوی نے کہا: پس آپ منظ آخ نے پانی کواس کے چھے لگا اور دھوانہیں۔

سدہ ام قیس بنت محصن وفاتھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں ایک بچہ الجمی کک ایک بچہ الجمی کک ایک بچہ الجمی کک کھانا نہیں کھانا نہیں کھانا تھا، اس نے آپ مطابق کے ایک مشاب کر دیا، آپ مطابق کے ایک مشاب کر دیا، آپ مطابق کے ایک مشاب کر دیا، آپ مطابق کے ایک مشاب کا داریے۔

سیدناعلی بڑاتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مضافی نے فرمایا:
"نیچ کے پیشاب پر چھنٹے مارے جائیں گے اور بکی کے
پیشاب کو دھویا جائے گا۔" امام قادہ نے کہا: بیفرق اس وقت
تک ہے، جب تک وہ کھانا نہیں کھاتے، جب کھانا کھانا شروع
کردس گے تو دونوں کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔

<sup>(</sup>٤٤٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٤٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٣، ومسلم: ٢٨٧(انظر: ٢٦٩٩٦)

<sup>(</sup>٤٤٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٥٥٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم - أخرجه ابوداود: ٣٧٧، وابن ماجه: ٥٢٥ (انظر: ٥٦٣)

<sup>(</sup>۱۵۱) تخریجی صحیح لغوو شی أخر جه این ماجه زی ۱ ۵ (انظمی کتل کا س) سے بڑا مفت مرکز

#### الموالية المالية المالية المالية الموالية الموا

(٤٥١) ـ عَنْ أَمِّ كُرْزِ الْخُزَاعِيَّةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعُكَامٍ فَبَالَ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَنُضِحَ، وَأُتِيَ بِجَارِيَةٍ فَبَالَتْ عَلَيْهِ فَأَمَرَ بِهِ فَغُسِلَ. (مسند أحمد: ٢٨١٨٤)

سدہ ام کرز خزاعیہ وٹاٹھا بیان کرتی ہیں کہ ایک یے کو نبی كريم مَضْفَوْدَ ك ياس لايا كيا، اس في آپ مَضْفَوْدَ بريشاب کر دیا اور آب مضافیا نے علم دیا کہ اس پر چھینے مار دیے جائیں، پر ایک بی کو لایا گیا، اس نے بھی آپ مستحقیق پر بیثاب کردیا، اس کے بارے میں آپ مشی آنے کم دیا کہ (اس، کو دھویا جائے )، پس اسے دھودیا گیا۔

> (٤٥٢) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ ﴿ كَالَّهُ قَالَ: جَاءَ تُ أُمُّ الْفَصْلُ إِنْنَهُ الْحَارِثِ بِأُمِّ حَبِيْنَةَ بِنْتِ عَبَّاسٍ فَوَضَعَتْهَا فِي حِجْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَّمَ فَبَالَتْ، فَاخْتَلَجَتْهَا أَمُّ الْفَصْلِ ثُمَّ لَكَمَتْ بَيْنَ كَتِفَيْهَا ثُمَّ اخْتَلَجَتْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ((أَعْطِينِي قَدَحًا مِنْ مَاءٍ\_)) فَصَبَّهُ عَلَى مَبَالِهَا، ثُمَّ قَالَ: ((أُسْلُكُوا الْمَاءَ فِي سَبِيْلِ الْبَوْلِ-)) (مسند أحمد: ٢٧٥٠)

سیدنا عبدالله بن عباس والله سے روایت ہے کہسیدہ ام افضل بنت حارث واللها، سيده ام حبيبه بنت عباس واللها كو لي كر آئيں اور اسے رسول الله مشفظ آیا کی گودی میں رکھ دیا، پس اس نے پیشاب کر دیا، انھوں نے اس کو کھینجا اور اس کے کندھوں ك درميان مكا مارا اور چراس كو كهينيا، رسول الله مضايرة في فرمایا: "مجھے یانی کا پالدوو۔" پس آپ مطابقات نے پیثاب کی جگه پراس کو بهادیا اور فرمایا: "بیشاب کی جگه پریانی بها دیا کرو-"

فسوانسد: ....ان احادیث سے واضح طور پرمعلوم ہوا کہ جب تک نے اور بگی کی غالب خوراک دودھ ہو، ان كے بيثاب سے پاكى حاصل كرنے كے طريق مخلف ہوں كے اور وہ اس طرح كديج كے بيثاب يراس قدر حصينے مارے جا کیں کہ متاثرہ جگہ تر ہو جائے ، نچوڑنے کی ضرورت نہیں اور بچی کا پییٹاب بڑوں کی طرح دھویا جائے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب اس فرق کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ بچہ اور بچی دونوں کے بیشاب کو دھونا ضروری قرار دیتے ہیں،لیکن واضح طور پر فرق کرنے والی احادیث ان کی رائے کو قبول نہیں کرتیں، گزارش یہ ہے کہ کون کون می چیزیں نجس ہیں،شریعت نے اس چیز کاتعین کیا ہے،اب ان نجاستوں کو زائل کیسے کیا جائے گا، یہ فیصلہ بھی شریعت ہی کرے گی،اگر اس معاطع میں کوئی تخصیص پیدا کر دی جائے تو اس کو ماننا پڑے گا۔

<sup>(</sup>٤٥٢) تـخريج: اسناده ضعيف، ابو جعفر المدائني و حسين بن عبد الله الهاشمي المدني عليهما كلام. أخرجه الطبرانى: ٢٥/ ١٦ (انظر: ٢٧٥٠) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### سنظ الخلاج لا بحينات - 1 كي كي ( 346 ) ( كي كي الله بناب، ندى اور منى كاعم بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي بَوُلِ الْإِبِلِ اونٹ کے بیشاب کا بیان

(٤٥٣) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ وَ اللَّهِ أَنَّ نَاسًا سيدنا انس بن مالك وَليَّهُ سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: عكل أَتُوا النَّبِيُّ عِلَى مِنْ عُكُلِ فَاجْتَوَوا الْمَدِينَةَ قَيلِ كَ يَصَاوِكُ نِي كُرِيمِ السَّيَوَ إِلَى آئ اور مدين ك فَأَمَرَ لَهُمْ بِذَوْدِ لِقَاحِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا آب ونضاكونا موافق بإيا، آپ مِشْفَاتِيْنِ ن ان كيلي دوده والى مِنْ أَبُوَ الِهَا وَأَلْبَانِهَا ـ (مسند أحمد: ١٢٦٦٧) اوْنْنيول كاتكم ديا اور فرمايا كه وه لوگ ان كابيشاب اور دوده پئيس ـ

فسوائسد: .....جانوروں کی دواقسام ہیں: ماکول اللحم (جن کا گوشت کھایا جاتا ہے)،غیر ماکول اللحم (جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا )۔ماکول اللحم جانوروں کا بپیثاب اور پائخانہ پاک ہے امام محمد نے بھی یہی فتوی دیا ہے، ان کے یاک ہونے کے دلائل درج ذیل ہیں: (1) نہ کورہ بالا حدیث، جس کے مطابق آپ مشے آین نے اونٹوں کا پیشاب پینے کا عَم دیا۔ (٢) سیدنا ابو ہریرہ و فائن سے روایت ہے کہ رسول الله منتے والیا: ((صَلَّوا فِی مَرَابِضِ الْغَنَم وَ لا تُصَلُّوا فِي اَعْطان الإبل - )) ..... '' بمريوں كے باڑوں ميں نمازير هالواوراونٹوں كے باڑوں ميں نہ يرطو-'' (ترمذی: ۳٤۸، ابن ماجه: ۷۶۸)

سیدنا عبداللہ بن مغفل ہو نیٹنے کی حدیث کے مطابق آپ مشیّعی نے اونٹوں کے باڑے میں نہی کی وجہ یہ بیان کی کہان کی طبع میں شیطنت یائی جاتی ہے۔ (ابن ماجہ: ٧٦٩) واضح رہے کہ بکریوں کا باڑہ ان کے پیشاب اور مینگنیوں ہے آلودہ ہوگا۔ (۳) ماکول اللحم جانوروں کے بیشاب اور گوبر کو نایاک قرار دینے پر کوئی واضح روایت دلالت نہیں کرتی۔ (۴) ایک عقلی اور واقعاتی دلیل میہ ہے کہ عصر حاضر میں لوگوں کاعمل حلال جانوروں کے گوبر کے یاک ہونے کی گواہی دیتا ہے' کیونکہ گھروں میں گائے اور بھینس کا گوبر جلانے کیلئے بکٹرت استعال ہوتا ہے' حتی کہ جس ہاتھ سے گوبر توڑا جاتا ہے اس ہاتھ ہے آئے کا پیڑا بنا کرروٹی یکائی جاتی ہے کیا گوبر کا بیاستعال انسان کے پائخانے کے بارے میں ممکن ہے؟ امام منذر نے کہا: یہ کہنا درست نہیں ہے کہ اونٹوں کا بیہ پییٹاب پینا اِن لوگوں کے ساتھ خاص تھا، کیونکہ خصوصیت کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، (ماکول اللحم جانوروں کے بیٹاب اور گوبر کے پاک ہونے کی) تائیداس ہے بھی ہوتی ہے کہ اہل علم کے سامنے بازاروں میں بحریوں کے میٹکنیاں بکتی رہیں اور اونٹوں کا پییٹاب دواؤں میں استعال ہوتا رہا اور انھوں نے ان امور کو برقر ارر کھا۔ (بحوالہ نیل الاوطار: ١/ ٢٤٧) امام ابوحنیفہ کے نز دیک علاج کیلئے بھی حلال جانوروں کا پیثاب پینا حلال نہیں ہے۔

اَلْمَذِيُّ ..... ندى كاحكم

مذی: بوسہ یا مداعبت کے باعث بلا ارادہ بیثاب کی نالی سے نکلنے والا پتلا یانی۔ و دی: ایباسفیداور گدلایانی جو پیشاب کے بعدای نالی سے خارج ہوتا ہے، اس کی کوئی بد بونہیں ہوتی ۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الوكور منظ الخراج بن خينيان م المحرك المراكز (347) (347) منظ المجان المحرك المراكز الم

(٤٥٤) عَنْ سَهْل بْن خُنَيْفِ وَ اللهِ قَالَ: اَنْـنْت أَلْقٰي مِنَ الْمَذِيّ شِدَّةً، فَكُنْتُ أَكْثِرُ الإغتِسَال مِنْهُ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ أَسنْ ذٰلِكَ فَعَسالَ: ((إنَّهَا يُجْزِيْكَ مِنْهُ الْوُضُوءُ-)) فَقُلْتُ: كَيْفَ بِمَا يُصِيبُ تَوْبِينُ؟ فَقَالَ: ((يَكُفِيْكَ أَنْ تَأْخُذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَتَمْسَحَ بِهَا مِنْ ثَوْبِكَ حَيْثُ تَرَى أَنَّهُ أَمَالَ-)) (مسند أحمد: ١٦٠٦٩)

(٤٥٠) عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهُ عَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِينُ أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيِّ عِلَيْ لِدَكَانِ انْنَتِهِ، فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: (ا يَعْفُسِلُ ذَكَرَهُ وَأَنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُد)) (مسند أ-تمد: ١٠٠٩)

(٤٥١) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ). وَفِيْهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((تَوَضَّأُ وَاضَحْ فَرْ جَكَ.)) (مسند أحمد: ٨٢٣) (٧٥٧) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) ـ بِنَحْوهِ وَفِيهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((فِيْهِ الْوُضُوعُ-)) (مسند أحمد: ٨٥٦)

سیدناسہل بن حُدَیف رہائن کہتے ہیں: مجھے ذری کی وجہ سے بوی مشقت ہوتی تھی اور میں اس کی وجہ سے بہت زیادہ عسل کیا كرتا تھا، ايك دن جب مين نے رسول الله مطاقية سے سوال كياتوآب مُشْفِيراً في فرمايا: " تحقي تواس عصرف وضوكافي ہو جائے گا۔'' میں نے کہا: جو کیڑے کولگ جائے ، اس کا کہا كرون؟ آب مُشْطِينًا نے فرمایا: "اس كے بارے میں مجھے بہ عمل کفایت کرے گا کہ تو یانی کا ایک چلو لے اور کپڑے کے جس جس جھے یر مذی کے لگ جانے کا خیال ہو، اس کو کیڑے کے اُس جھے پر مار دے۔''

سیدناعلی ڈلٹنؤ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں بہت زیادہ ندی والا آ دي تقا اور آپ مِنْ اَنْ اَلَهُمْ كَلَّ بِينِي (سيده فاطميه وَنَاهُو) كي وجه ے آپ مشخ اللے اس کے میں نے سیدنا مقداد رہالنی کو حکم دیا، پس انھوں نے سوال کیا تو آب ﷺ مَنْ أَنْ غُرِمايا: "عضو خاص اور حصيتين كو دهوكر وضوكر لياكريـ"

(دوسری سند) اس طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: رسول الله مطالقين نفرايا: "وضوكر اور اين شرم كاه ير حصيف

(تیسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: پس رسول الله مِشْنَا تَلِيمُ نِے فرمایا: ''اس میں وضو ہے۔''

قريب منه ـ (انظر: ١٠٠٩)

<sup>(</sup>٤٥٤) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٢١٠، والترمذي: ١١٥، وابن ماجه: ٥٠٦ (انظر: ١٥٩٧٣) (٤٥٥) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه اصحاب السنن، وأخرجه البخاري: ٢٦٩، ومسلم: ٣٠٣ بلفظ

<sup>(</sup>٤٥٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٥٧) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم ا

(چوقی سند) اس میں ہے: پس میں نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے آپ مشے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس نے آپ مشے ایک نے فرمایا: "تو وضو کر اور اس (شرمگاه) کو دھو۔"

سیدناعلی بناتی سے بی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں بہت زیادہ ندی والا آدی تھا، پس میں نے نبی کریم مشخ اللہ ہے۔ سوال کیا تو آپ مشخ اللہ نے نبی کریم مشخ اللہ ہے۔ کی وجہ سے مشل کراور جب تو منی ٹرکائے و جنابت کی وجہ سے مشل کراور جب تو منی ٹرکانے والا نہ ہوتو مشل نہ کیا کر۔'' (دوسری سند) ای طرح کی روایت بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے: پس آپ مشخ اللہ نے فرمایا: ''جب تو ندی دیکھے تو وضو کر اور اپنی شرمگاہ کو دھو لے اور جب تو پانی، کا فیکنا لیمن منی کو دیکھے تو عشل کر۔''

(تیسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے:
پی آپ مشی البتہ منی میں البتہ منی میں عصل علی البتہ منی میں عصل ہے۔''

سیدنا مقداد بن اسود زائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا علی زائن نے مجھے کہا: تم رسول الله مطابق آج ہے اس آدی کے بارے میں سوال کرو جو اپنی ہوی کے ساتھ کھیلا ہے اور اس وجہ سے اس سے ماء الحیاۃ تو خارج نہیں ہوتا، البتہ فدی نکل آتی ہے، اگر آپ مطابق آج کی بیٹی میری ہوی نہ ہوتی تو میں نے خود سوال کر لینا تھا۔ اس میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایک سوال کر لینا تھا۔ اس میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ایک آدی اپنی ہوی سے کھیلا ہے اور اس سے زندگی والا پانی تو خارج نہیں ہوتا، البتہ فدی نکل آتی ہے؟ آپ مطابق آج

(٤٥٨) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ رَابِع) - بِنَحْوِهِ وَفِيْهِ: فَأَمَرْتُ رَجُلا فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ: (تَوَضَّأُ وَاغْسِلْهُ -)) (مسند أحمد: ١٠٢٦) (٤٥٩) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَذَّاءً فَسَأَلْتُ السَّبِيَّ فِيَّا فَقَالَ: ((إِذَا حَذَفْتَ فَاغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَاذِفًا قَلا تَغْتَسِلْ -)) (مسند أحمد: ٨٤٧) فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيِّ ثَان بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ: فَقَالَ: ((إِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيِّ ثَان بِنَحْوِهِ) وَفِيْهِ: ذَكَرَكُ وَإِذَا رَأَيْتَ الْمَذِيِّ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ -)) ذَكَرَكُ وَإِذَا رَأَيْتَ فَضْخَ الْمَاءِ فَاغْتَسِلْ -))

بِنَحْوِهِ) وفِيْهِ فَقَالَ: ((فِيْهِ الْوُضُوءُ وَفِي بِنَحْوِهِ) وفِيْهِ فَقَالَ: ((فِيْهِ الْوُضُوءُ وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ۔)) (مسند أحمد: ۸۹۱) الْمَنِيِّ الْغُسْلُ ۔)) (مسند أحمد: ۸۹۱) قَالَ: (٤٦٢) عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ وَكَاللَّهُ قَالَ: قَالَ لِيْ عَلِيٍّ (وَكَاللَّهُ): سَلْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَالَ عَنِ الرَّجُلِ يُلاعِبُ أَهْلَهُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذِيُّ مِنْهُ الْمَذِيُّ مِنْ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْ اللَّهِ! اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْهُ الْمَذِيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَلُولًا أَنَّ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْهُ الْمَذِيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَلُولًا أَنَّ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْ عَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَلُولًا أَنَّ اللَّهِ! الرَّجُلُ مِنْ عَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَذِيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، فَلَوْ لَا أَنَّ الْمَذِيُّ مِنْ غَيْرِ مَاءِ الْحَيَاةِ، قَالَ: ((يَغْسِلُ فَرْجَهُ وِيَتَوَضَا أُولَا اللَّهِ! اللَّهِ! اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمُةُ لِلْكُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعِلَى اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّ

<sup>(</sup>٥٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٥٩٩) تخريج: حسن لغيره، وانظر الحديث المتقدم

<sup>(</sup>٤٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٢٦١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>· (</sup>۲۲۶) تخریج: حدیث صحیح . أخرجه ایر داود: ۲۰۷، واین ماچه: ۵۰۵، والنسانی: ۱/ ۹۷ (انظر: ۲۳۸۰۸)

#### 

فرمایا: "ایسا آدی اپی شرمگاه دهو کرنماز والا وضو کرلیا کرے۔" (دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: نبی کریم مطابع نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدی اس چیز کو پالے تو وہ اپنے شرمگاہ پر پانی جیٹرک لے یعنی اس کو دھو کے دونماز والا وضو کر لے۔"

(تیسری سند) اس سند ہے بھی ای قتم کی روایت بیان کی گئی ہ، البتہ اس میں ہے: اس جگہ حصینے مارنے سے مراد دھونا ہے رسول الله مصرية في آدى اس چیز کو یائے تو اپنی شرمگاہ پر چھینٹے مارے اور نماز والا وضوکرے۔'' عائش بن انس بري كيت بن اسيدنا على، سيدنا عمار اورسيدنا مقداد رفی اس نے نری کے بارے میں بات چیت کی،سیدناعلی ر النيز نے كہا: مجھ بهت زيادہ ندى آتى ہادر ميس آب مضايداً ے اس وجہ سے شرم محسول کرتا ہوں کہ آپ مطابقاتا کی بینی میرے عقد میں ہے، پس انھوں نے سیدنا عمار یا سیدنا مقداد مُنْ الله من سے ایک کو کہا کہ وہ آپ منتظ کیا ہے اس بارے میں موال کرے۔ عطا کہتے ہیں: عائش نے تو کسی ایک کا نام لیا تھا، لیکن میں بھول گیا، بہرحال انھوں نے سوال کیا اور آب المنطق في فرمايا: "بيتوندي ب، اس كوجاب كه أس كو وهولياكرك، مين في كها بحى چيزكو؟ آپ الطي الله في فرمايا: ''اینی شرم گاہ کو، اور اچھی طرح وضو کرلیا کرے اور اپنی شرمگاہ یر چھینٹے مارے یعنی دھویا جائے۔''

(٤٦٣) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) - وَفِيْهِ فَقَالَ (يَغْنِى النَّبِيِّ فَيْ): ((إذَا وَجَدَ وَفِيْهِ فَقَالَ (يَغْنِى النَّبِيِّ فَيْ): ((إذَا وَجَدَ أُكِثُ مُ ذَٰلِكَ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ ويَتَوَضَّأُ وُضُوْءَ هُ لِلصَّلُوةِ)) (مسند احمد: ٢٤٣٠) وَضُوْءَ هُ لِلصَّلُوةِ) (مَسند احمد: ٤٦٤) وَفِيْهِ: ((فَاِذَا وَجَدَ ذَٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْضَحْ فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوْنَهُ لِلصَّلُوةِ -)) يَغْنِى فَرْجَهُ وَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوْنَهُ لِلصَّلُوةِ -)) يَغْنِى فَسَلُهُ - (مسند أحمد: ٢٤٣٢)

(٤٦٠) عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشٍ بْنِ أَنْسِ الْبَخْرِي قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْبَخْرِي قَالَ: تَذَاكَرَ عَلِيٌّ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ الْبَخْرِي قَالَ عَلِيٌّ: إِنِّيْ رَجُلٌ مَذَاءٌ وَإِنِي الْسَخْدِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنِّيْ رَجُلٌ مَذَاءٌ وَإِنِي السَّخِيئِ الْنَبِهِ تَحْتِي، فَسَالَ لَا حَدِهِمَا، لِعَمَّارٍ أَوِ الْمِقْدَادِ: قَالَ عَلَاءٌ: سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيْتُهُ، سَلْ رَسُولَ عَلَاءٌ: سَمَّاهُ لِي عَائِشٌ فَنَسِيْتُهُ، سَلْ رَسُولَ اللهِ فَيْ فَسَالَتُهُ فَ قَالَ: ((ذَاكَ اللَّمَذِيُ، اللهُ فَيَ فَسَالًا تَعُمُ وَيُهُ وَقَالَ: ((ذَاكَ اللَّمَذِيُ، لَكَ مِنْهُ أَقُ لِيَعْمَلُ وَضُونَهُ أَوْ لِيَخْصِلُ وَضُونَهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وضُونَهُ أَوْ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وضُونَهُ أَوْ يَتَمَرَّ مَا ذَاكَ مِنْهُ أَوْ يَتَمَرَّ مَا فَالَ وَضُونَهِ وَيَنْضَحُ فِي فَوْجِهِ أَوْ فَدُ حَهُ وَيُنْ حَمُ فِي فَوْجِهِ أَوْ فَحُونِهِ وَيَنْضَحُ فِي فَوْجِهِ أَوْ وَعُدُونَهِ وَيَنْضَحُ فِي فَوْجِهِ أَوْ فَدُ حَهُ ( حِهِ أَوْ فَا حَمْد : ٢٤٣٢١)

فواند: ....ان احادیث سے ذی سے متعلقہ تین مسائل ثابت ہوتے ہیں: (۱) نیت کے ساتھ عضوِ خاص اور تصنین کو دھویا جائے گا۔ (۲) ذی ناقض وضو ہے۔ (۳) عنسل کے وجوب کا ذی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ (۴) اگر ذی کیڑے

<sup>(</sup>٤٦٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٦٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٦٥) تخريج: صحيح لغيره - أخرجه عبد الرزاق: ٩٧ ٥ (انظر: ٢٣٨٢٥)

برلگ جائے تو چھوٹے بیچے کی پیٹاب کی طرح اس پر چھینٹے مار دیئے جائیں گے، اس طرح سے وہ کیڑایاک ہوجائے گا۔ الم شوكاني ني كها: ((واتفق العلماء على ان المذى نجس ولم يخالف في ذالك الا بعض الاماميه....)) علماء کااس حقیقت پراتفاق ہے کہ ندی نجس ہے، البتہ بعض امامیہ نے اختلاف کیا ہے۔ (نیل الاوطار: ١/ ٦٣)

> ودی کے نایاک ہونے پر بھی اجماع ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث سے ثابت ہوا کہ چھینے مارنے سے مذی کی نجاست زائل ہو جائے گا۔ بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي الْمَنِيُ

> > منی کا بیان

اَکُمَنِی (منی): خصیتین میں جمع رہنے والا ایک سفید وگاڑھا سیال مادہ جو جماع وغیر جنسی تحریک پر خارج ہوتا ہے۔ (٤٦٦) عَسن الأسود عَن عَسائِسَة وَلَيْها سيده عائشه بن اللهاس مروى ب، وه كهتى بين: من رسول الله مُشْغِينًا کے کیڑے ہے منی کو کھر چی تھی، چرآپ مِشْغَانِا کے جاتے اور اس کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

سیدہ عائشہ وظافیا سے ہی مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله منظ آیا نے اپنے کبڑے سے زمنی کواذخر گھاس کے تنکے سے صاف کر کے اس میں نماز پڑھتے تھے اور خٹک منی کو کھر چ کر اں کیڑے میں نماز پڑھ لیتے تھے۔

اسود بن يزيد كمت بين: ام المؤمنين سيده عائشه والنفهان مجص و کھا کہ میں اینے کیڑے سے جنابت کے اثر کو دھور ہا تھا، انھوں نے کہا: یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: جنابت ہے، جومیرے کیڑے کولگ گئی تھی ، انھوں نے کہا: میں بھی اینے آپ کو دیکھ ربی ہوں کہ جب رسول اللہ مطفی کیا ہے کیڑے کو جنابت لگ جاتی تھی تو آپ سے اللے اس طرح کرنے سے زیادہ تو کچھنیں

قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَحُتُّ) الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ أُمَّ يَذْهَبُ فَيُصَلِّي فِيْهِ . (مسند أحمد: ٢٥٤٤٩)

(٤٦٧) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَسْلُتُ الْمَنِيَّ مِنْ ثَوْبِهِ بِعِرْق الْإِذْخِرِ ثُمَّ يُصَلِّى فِيْهِ وَيَحُتُّهُ مِنْ ثَوْبِهِ يَابِسًا ثُمَّ يُصَلِّي فِيْهِ - (مسند أحمد: ٢٦٥٨٧) (٤٦٨) - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَـفًانُ قَـالَ: ثَـنَا مَهْدِيُّ قَـالَ: ثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ: رَأَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُوْمِنِيْنَ فَقَالَتُ: مَا هٰذَا؟ قُلْتُ: جَنَانَةُ أَصَابَتُ

(٤٦٦) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٣٧٢، وأخرجه مسلم: ٢٨٨ نحوه (انظر: ٣٤٩٣) (٤٦٧) تـخريج: حديث صحيح دون قوله: "بعرق الاذخر" وهذا اسناد منقطع، عبد الله بن عبيد لم يسمع من عائشة رَكِلْهُا ـ أخرجه ابن خزيمة: ٢٩٤، والبيهقي: ٢/ ٤١٨ (انظر: ٢٦٠٥٩)

(٤٦٨) تـخريج: اسناده صحيح عـلى شرط الشيخين ـ أخرجه ابوعوانة: ١/ ٢٠٤، وابن خزيمة: ٢٨٨، وابن حبان: ٢٣٣٢، و أخرجه مسلم: ٢٨٨ ولم يسق هذا اللفظ (انظر: ٢٤٧٠٢) المنظم ا

نَّ وْبِيْ، فَقَ الَتْ: لَقَدْ رَأَيْتَنَا وَإِنَّهُ يُصِيْبُ نَوْبَ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَىٰ، فَمَا يَزِيْدُ عَلَى أَنْ يَقُولَ بِهِ هٰكَذَا، وَوَصَفَهُ مَهْدِيٌ حَكَّ يَدَهُ عَلَى الْأُخْرَى (مسند أحمد: ٢٥٢٩) عَلَى الْأُخْرَى (مسند أحمد: ٢٥٢٩) (أَيْضًا) عَنْ عَائِشَةَ وَ الله قَالَتْ: كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ وَالْمَا اللّٰهِ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْكَ فَارْشُشْهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَالْمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّ

(YO177:107)

(٤٧١) ـ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى سُواءَ ةَ عَنْ عَائِشَةَ ( ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَا يَفِيضُ بَدْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ مِنَ الْمَاءِ ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عِنْ يَصُبُ الْمَاءَ عَلَى الْمَاءِ

کرتے تھے۔مہدی نے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر کھر چ کر کیفیت کو بیان کیا۔

(دوسری سند) سیدہ عائشہ بنال بھاسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں رسول الله طفی آن کے کپڑے سے منی کو کھر چتی تھی، پس تو جب اس کود کیھ لے تو اس کو دھو ڈال اور اگر پتہ نہ چلے تو چھینے ماردے۔

ہام کہتے ہیں: سیدہ عائشہ ونا نہا کے پاس ایک مہمان مھہرا،
انھوں نے اس کے لیے زردرنگ کی ایک چادر کا حکم دیا، وہ اس
میں سویا اور اس کو اس میں احتلام ہو گیا، اب وہ اس طرح
کیڑے کو ہیے نے سے شرماتا تھا کہ اس میں احتلام کا اثر ہو، اس
لیے اس نے اس چادر کو پانی میں ڈبویا اور پھر بھیج دیا، سیدہ
عائشہ زنا نی اس نے کہا: اس نے ہمارا کیڑا کیوں خراب کردیا ہے؟
ماک کے لیے صرف کافی تھا کہ اس کو اپنی انگلیوں سے کھر ج
دیتا، میں بیا اوقات رسول اللہ طین کی ایک سے کیڑے سے اپنی
انگلیوں سے کھر ج ڈالتی تھی۔

بنوسواء ہ کے ایک آ دی نے کہا کہ میاں بیوی (کے جماع) کے دوران جومنی کا پانی بہہ جاتا ہے، اس کے بارے میں سیدہ عاکشہ بنائی بان رسول اللہ منتظ میں کے پانی پر پانی بہا دیے تھے۔ (منداُحمہ: ۲۵۷۱)

<sup>(</sup>٤٦٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨٨ (انظر: ٢٤٦٥)

<sup>(</sup>٤٧٠) تـخـريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه الترمذي: ١١٦، وابن ماجه: ٥٣٧، وأخرجه مسلم: ٢٩٠، و آخر روايته بلفظ: واني لاحكه من ثوب رسول الله على يابسا بظفري ـ (انظر: ٢٤١٥٨) مسلم: ٢٤٠) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الرجل من بني سواءة ولضعف شريك بن عبد الله النخعي ـ أخرجه او داود: ٢٥٧ (انظر: ٢٥٢٠١)

المنظمة المنظ

سیدہ عائشہ رہا تھیاہے مردی ہے کہ وہ رسول اللہ منطق آلیا کے کبڑے سے منی کو دھو یا کرتی تھیں۔

فواند: ..... یا ایک مختلف فید مسئلہ ہے کہ منی پاک ہے یا تا پاک ہے، قار کمین سے گزارش ہے کہ وہ سنجیدگی سے مطالعہ کریں، ضروری نہیں کہ جس چیز کو وہ اجنبی سیحصتے ہوں، وہ اجنبی ہی ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تین امام شافعی، امام احمد، امام ابن حزم، امام داود، امام اسحاق، امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، امام صنعانی، حین حلاق اور ڈاکٹر وہبدرخیلی وغیرہ کا خیال ہے کہ منی پاک ہے، جبکہ امام ابوضیفہ، امام مالک اور امام شوکانی وغیرہ کی رائے یہ ہے کہ منی تا پاک ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تین کہا: ((انسما هو بسمنزلة المخاط والبصاق)) .....منی تو تاک کی رطوبت اور تھوک کی مانند ہے۔ (دار قطنی: ۲/ ۲۱)، بیھفی: ۲/ ۲۱۸)

منی کونجس قرار دینے والوں نے جتنے دلائل پیش کے ہیں، ان میں قابل توجہ صرف دو با تیں ہیں: (۱) وہ احاویث، جن میں منی کے دھونے کا ذکر ہے۔ (۲) منی، بیٹاب کی جگہ سے خارج ہوتی ہے، لہذا اس پرای کا حکم لگایا جائے گا۔
حقیقت حال یہ ہے کہ یہ دونوں دلائل منی کی نجاست پر دلالت نہیں کرتے، کیونکہ کی چیز کو دھونے سے یہ لازم تو نہیں آتا ہے کہ وہ پلید ہے، رہا مسئلہ دوسری دلیل کا، تو ہم منی کے ذاتی حکم پر بحث کر رہے ہیں، اس چیز پر بحث نہیں ہور ہی کہ بیٹاب کے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ منی کو پاک قرار دینے والوں نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں، ان کی بیٹاب کے اجزاء اس میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں۔ منی کو پاک قرار دینے والوں نے جتنے دلائل پیش کیے ہیں، ان کی زادہ مضوطی بھی وہ دلائل میں ہے: (۱) ہر چیز اصل میں پاک اور طاہر ہے، جب تک کتاب و سنت سے کی چیز کے پلید ہونے کی واضح دلیل نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کو پاک سمجھا جائے گا اور منی کے پلید ہونے کی کوئی واضح دلیل نہیں ہونے کی واضح دلیل نہیں اس خریا ہی تھی باک کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں پاک رے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں پائی جھڑکنا اور کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں پائی جھڑکنا اور کرنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ شریعت میں پائی جھڑکنا اور کرنے میں جذب ہو جانے والے منی کے اجزا زائل نہیں ہوتے۔ چھوٹے بیج کے پیشاب اور ندی پر پائی چھڑکنا اور کیش میں جذب ہو جانے والے دائے دائل نہیں ہوتے۔ چھوٹے بیج کے پیشاب اور ندی پر پائی چھڑکنا اور

<sup>(</sup>۲۷۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ومسلم: ۲۸۹ (انظر: ۲۵۲۹۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### کو پی (منتخااطرائیز بیجنبان ۔ 1 ) کی کی کی (353) (آپر کی کی پیثاب، ندی اور نمی کا عمر کی کی کی کی کی کی کی کی ک مچھروں سے استنجا کرنا اس سے مختلف چیز ہے۔

اس بحث کے بعد ہمارا رجحان اول الذكر مسلك والوں كى طرف ہے كرمنى كا پانى پاك ہے اوركوئى دليل اس كے : ياك ہونے يردلالت نہيں كرتى۔

#### بَابٌ فِیُ طَهَارَةِ الْمُسُلِمِ حَیَّا وَمَیِّتًا مسلمان زندہ ہو یا مردہ ،اس کے طاہر ہونے کا بیان

(٤٧٣) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: لَقِينَ النَّبِي وَأَنَّا جُنُبٌ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى النَّبِي وَأَنَّا جُنُبٌ، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّٰى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ فَأَتَيْتُ الرَّحٰلَ فَاغْتَسَلْتُ ثُمُ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ: ((أَيْنَ كُنْتَ؟)) فَمُ لِنْتُ : لَقِينَا نِنَى وَأَنَا جُنُبٌ فَكِرِهْتُ أَنْ فَكَرِهْتُ أَنْ فَكَرِهْتُ أَنْ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْكَابُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْكَابُ فَكَرِهْتُ أَنْ أَنْكَابُ فَالْمَالَةُ تُ أَخْلِسَ إلَيْكَ وَأَنَا جُنُبٌ فَاللهُ اللهِ ، إِنَّ أَخْلَتُ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ لَا أَنْ ((سُبْحَانَ اللهِ ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ - )) (مسند أحمد: المُوْمِنَ لا يَنْجُسُ - )) (مسند أحمد:

الو ہریہ وہ فی شو سے مروی ہے وہ کہتے ہیں: میں نبی کریم منظے میں آپ منظے میں نے ہوئے ہوئے ہوئے میں آپ منظے میں منظے م

المنظم ا

(٤٧٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) - قَالَ: لَقِينَى النَّبِيُّ وَهُوَ فِى طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ النَّبِيُّ وَهُوَ فِى طَرِيْقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَانْخَنَسْتُ فَمْ جِفْتُ فَافْتَسَلْتُ ثُمَّ جِفْتُ ((اِنَّ الْمُسْلِمَ لا فَقَالَ: ((اِنَّ الْمُسْلِمَ لا يَنْجُسُ -)) (مسند أحمد: ١٠٠٨) يَنْجُسُ -)) (مسند أحمد: ١٠٠٨) السَّمَان فَعَالِيُّ لَيْفَ فَنْ حُذَيْفَة بْنِ الْسَمَان فَعَالِيُّ أَلْ النَّبِي وَاقِيلٍ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ السَّمَان فَعَالَيُّ النَّبِي وَاقِيلٍ عَنْ حُذَيْفَة بْنِ

(٤٧٥) - عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَان وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ لَقْيَدَهُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ فَأَهْوٰى الَيْهِ ، قَالَ: قُلْتُ: اِنَى جُنُبٌ ، قَالَ: (( إِنَّ الْمُؤْمِنَ لا يَنْجُسُ - )) (مسند أحمد: ٢٣٦٥٣)

(٤٧٦) (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَان) - عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُ ﷺ فَلَ قِيمَهُ حُذَيْفَهُ بْنُ الْيَسَمَّان فَحَادَ عَنْهُ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: ((مَا لَكَ؟)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اللهُ اللهُ

(دوسری سند) سیدنا ابو ہریرہ زقائقہ کہتے ہیں: نبی کریم منطق آیا نہ بھے سلے بہت ہیں۔ نبی کریم منطق آیا نہ بیت کسی داستے میں ستے، بس میں کھسک گیا اور جا کونسل کر کے دوبارہ آپ منطق آیا کے پاس آگیا۔ پھر اسی طرح کی روایت ذکر کی، البتہ اس میں ہے: آپ منطق آیا نے فرمایا: ''میشک مسلمان ناپاک نہیں ہوتا۔'' سیدنا حذیفہ بن یمان زقائق سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق آیا نہ میں اس کو ملے، جب آپ منطق آیا اس کی طرف جھکے تو اس نے کہا: میں تو جنابت کی حالت میں ہوں، طرف جھکے تو اس نے کہا: میں تو جنابت کی حالت میں ہوں، آپ منطق آیا نے فرمایا: ''میشک مؤمن ناپاک نہیں ہوتا۔''

(دوسری سند) ابن سیرین کہتے ہیں: نبی کریم طفظ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رفائد آپ طفظ اور سیدنا حذیفہ بن یمان رفائد آپ طفظ اور سی کرے دوبارہ آگئے، آپ سے ایک طرف ہو کر چلے اور عسل کر کے دوبارہ آگئے، آپ طفظ آئے نے ان سے بوچھا: ''تم کو کیا ہو گیا ہے؟'' انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں جنبی تھا، رسول اللہ طفظ آئے نے فرمانا: ''بیشک مسلمان نا باک نہیں ہوتا۔''

ف واند: .....یا حادیث عام ہیں، جومسلمان کی حیات اور موت دونوں حالتوں کوشائل ہیں، البتہ درج ذیل موقوف روایت میں خصوصیت کے ساتھ موت کی حالت کو بیان کیا گیا ہے:

اس طرح نی کریم مطی آیا کا اپنے سرکے بال منڈ دا کر صحابہ میں تقسیم کر دینا بھی اس چیز کی دلیل بن سکتی ہے۔ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ مردہ انسان پاک ہے، البتہ احناف نے میت کونجس قرار دیا ہے، لیکن بیرائے مرجوح ہے۔

(٤٧٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٧٢ (انظر: ٢٣٢٦٤)

<sup>(</sup>٤٧٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (٤٧٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

#### المنظمة المنظ بَابٌ فِي طَهَارَةِ مَا لَا نَفُسٌ لَهُ سَائِلَةٌ حَيَّاوَمَيَّتًا

جن جانداروں میں ہنے والاخون نہ ہو،ان کی طہارت کا بیان، وہ زندہ ہوں یا مردہ

(٤٧٧) ـ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ : ((إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخر شِفَاءً، وَإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الدَّاءُ، فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ)) (مسنداحمد: ٧١٤١) (٤٧٨) (وَعَــنْــهُ مِنْ طَرِيْتِي ثَـان) ـأَنَّ لنَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ اللَّه الْمَرَابِ أُحَدِ كُمْ فَلْيَغْمِسُهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الْآخَرِ دَاءً \_)) (مسند أحمد: ٩١٥٧)

أَخَدِكُمْ فَامْقُلُوْهُ)) (مسند أحمد: ١١٢٠٧)

سیدنا ابو ہررہ و منافیز سے مروی ہے کہ رسول الله منتظ می نے فرمایا: ''جب مکھی کسی کے برتن میں گر جائے تو چونکہ اس کے ایک پر میں بیاری ہوتی ہے اور دوسرے میں شفا اور وہ اُس پر کے ذریعے بچتی ہے، جس میں بیاری ہوتی ہے، اس کیے آ دی ساری مکھی کو ڈیو دے۔''

(دوسری سند) نبی کریم مطفی مین نے فرمایا: "جب کسی کے مشروب میں کھی گر جائے تو وہ اس کو کمل طور پر ڈبو کر بھینک دے، کیونکہ اس کے ایک بریس شفاہے اور دوسرے میں بیاری

(٤٧٩) - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَاللَّهُ عَن سيدنا ابوسعيد خدري رَاللَّهُ عَن مَريم اللَّهَ عَن النَّبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الدُّبَابُ فِي طَعَامِ فَرمايا: "جبكى كے كھانے ميں كھى كرجائے تو وہ اس كواس

فواند: ....امام شوکانی نے کہا: ان احادیث سے بیاستدلال کیا گیا ہے کہ' مائے کیل' ایسی چیز کے مرجانے ہے جسنہیں ہوتا، جس کا ہبنے والا خون نہ ہو، کیونکہ ان احادیث میں موت و حیات کی کوئی تفصیل بیان نہیں گی گئی۔

(نيل الاوطار: ٦٨/١)

سیدناعبد الله بن عمر والی ایان کرتے ہیں که رسول الله طفی میانا نے فرماما: ''ہمارے لیے دو مردار اور دوخون حلال کیے گئے ہیں، پس وہ دوم دار مجھلی اور ٹڈی ہیں اور دوخون جگر اور تلی س" (مندأحمر:۵۷۲۳)

(٤٨٠) عَن ابْس عُسمَرَ وَكَلِيَّةٌ قَبَالَ: قَبَالَ رَمُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَنَان وَدَمَان، فَأَمَّا الْمَيْتَتَان فَالْحُوْتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ\_))

#### فواشد: ....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بھیلی، ٹڈی کا مردار اور جگر اور تلی کے خون حلال ہیں۔

(٤٧٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٢٠، ٥٧٨٢ (انظر: ٢١٤١)

(٤٧٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٤٧٩) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه النسائي: ٧/ ١٧٨ ، وابن ماجه: ٤ ٥٥٠ (انظر: ١١٨٩)

(٤٨٠) تخريج: حديث حسن أخرجه ابن ماجه: ٣٢١٨، ٣٣١٤ (انظر: ٥٧٢٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المرابع المرا

## أَبُوَابُ أَحُكَامِ التَّخَلِّيُ وَالْإِسْتِنَجَاءِ وَالْإِسْتِجُمَارِ وَآدَابِ ذٰلِكَ قضائے حاجت كرنے، استنجاكرنے، پھراستعال كرنے اوران كے آداب كے ابواب

بَابٌ فِی اِرُتِیَادِ الْمَکَانِ الرَّخُوِ وَمَا لَا یَجُوُزُ التَّخَلِیُ فِیُهِ قضائے حاجت کے لیے نرم جگہ کو تلاش کرنے کا بیان اور ان مقامات کی تفصیل جہاں قضائے حاجت جائز نہیں ہے

سیدنا ابوموی اشعری فاتشن سے مردی ہے کہ رسول الله مطاعیّن ابوموی اشعری فاتشن سے مردی ہے کہ رسول الله مطاعیّن ایک دیوار کے پہلو میں نرم جگہ کی طرف مائل ہوئے اور دہاں پیشاب کیا اور پھر فرمایا: ''جب بنو اسرائیل کا کوئی آدی پیشاب کرتا اورا گر پیشاب اس کولگ جاتا تو وہ اس جھے کو قینچیوں سے کافیا تھا۔'' پھر آپ مظافی آنے فرمایا:''اس لیے جبتم میں سے کوئی آدی پیشاب کرے تو وہ نرم جگہ تلاش کرلیا کرے۔''

(٤٨١) - عَنْ أَبِى مُوْسَى الْأَشْعَرِي وَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فواند: .... کو کا شیخ بخاری (۲۲۱) اور سیخ مسلم (۲۷۳) میں ہے جب پیٹاب ان کے کپڑے کولگ جاتا تھا تو وہ اس کو کا شیخ بخاری (۲۲۲) اور سیخ مسلم (۲۷۳) میں ہے جب پیٹاب ان کے کپڑے کولگ جاتا تھا تو وہ اس کو کا شیخ سے جن روایات میں "جِدُد" کے الفاظ ہیں، ان سے مراد ان کے چیڑے کے لباس ہیں، لیکن کی رادی نے روایت بالمعنی کرتے ہوئے 'جَدید' کے الفاظ کہد دیے۔ (ملاحظہ ہو: فتح الباری) نرم جگہ کو تلاش کرنے والے روایت تو ضعیف ہے، لیکن اس سلسلے میں شریعت کا مدتا ہے کہ آدی قضائے حاجت کرتے وقت ایسی جگہ اور ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اس کا جسم اور کپڑے، بیٹاب اور پائخانہ سے سالم رہ سکیں۔

(٤٨١) تـخـريج: صحيح لغيره دون قوله: "اذا اراد احكم ان يبول فليرتد لبوله" وهذا اسناد ضعيف لابهام الرجل الراوي عنه ابو التياح\_ أخرجه ابوداود: ٣ (انظر: ١٩٥٣٧)

#### المراج ا

سیدنا عبد الله بن عباس واللهاسے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول الله مصفيرة نفر مايا: "العنت والع تين مقامات س بچو۔'' کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ لعنت والے مقامات کیا ہیں؟ آپ مطابق نے فرمایا: "جس سائے کو استعال کیا جاتا ہو، اس میں یا رائے میں یا یانی کے گھاٹ میں پیٹاب

(٤٨٢) ـ عَن ابْن عَبَّاس ﴿ لَكُنَّةٌ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((إِنَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلاثَ-)) قِيلَ: مَا الْمَلَاعِنُ يَا رَسُولَ السَّلِيهِ؟ قَالَ: ((أَنْ يَفْعُدَ أَحَدُكُمْ فِي ظِلِّ بُستَظُلُّ فِيْدِ أَوْ فِي طَرِيْقِ أَوْ فِي نَقْع الْمَاءِ ـ)) (مسند أحمد: ٢٧١٥)

#### **فوائد: .....مقامات ہے مرادا ہے انعال ہیں کہ جن کی وجہ سے فاعل پرلعن طعن کی جاتی ہے۔**

سیدناابو ہریرہ فٹائٹ سے مروی ہے کہ رسول الله مشکور نے فرمایا: "دولعنت کرنے والی چزوں سے بچو۔" صحابہ نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ لعنت کرنے والی چنز س کون می ہیں؟ آب مصفی نے فرمایا: "جو آدی لوگوں کے رائے میں یا سائے میں تفائے ماجت کرتا ہے۔"

(٤٨٣) ـ عَنْ أَبِي هُوَيْوَةَ فَلَكُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلْمَا خَالَ: ((إِنَّ قُوا اللَّعَ انَيْنِ -)) قَالُوا: وَمَا اللَّعَّانَان يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((اَلَّذِي يَنَخَّلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظِلِّهِم -)) (مسند أحمد: ١٨٨٠)

فواند: ....معلوم مواكر تين مقامات يرقضائ عاجت نبيس كرني عابي: ايساسايد كرجس كوبطور سابياستعال كيا جاتا ہو، راستہ اور یانی کا گھاٹ۔ بیبھی ان احادیث کی فقہ ہے کہ قضائے حاجت کے بعد لیٹرین کی مکمل صفائی کرنی م ہے، تا کہ بعد میں آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔

#### بَابُ الْمَوَاضِعِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْبَوْلِ فِيُهَا ان مقامات کا بیان، جہاں بیٹاب کرنے سے منع کیا گیا ہے

(٤٨٤) - حَدَّثَ مَنا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا تسيرنا عبدالله بن سرجس فِاللهُ عدوى ب كه ني كريم من الله الله عن المراحل في الله عن ا مُعَاذٌ بن مِشَام حَدَّنَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ فَي الله عَنْ مَالِينَ "كُولَى آدى برگزيل مين پيتاب ندكرے، اور جب عَبْدِ اللَّهِ بنِ سَرْجِسِ وَلَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اللَّهِ مَعْ فَي مونا موتوج اغ كو مجما ديا كرو، كونكه جوميا اس كى بني كمر كر كھر والوں كو جلاسكتى ہے، مشكيزوں كے منہ باندھ ديا كرو، برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو اور رات کو دروازے بند کر دیا کرو۔''

قَالَ: ((لاَيَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِـمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ

<sup>(</sup>٤٨٢) تخريج: حسن لغيره (انظر: ٢٧١٥)

<sup>(</sup>٤٨٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٩ (انظر: ٨٨٥٣)

<sup>(</sup>٤٨٤) تـخـريـج: رجـاله ثقات رجال الصحيح، وصحح هذا الحديث ابن خزيمة وابن السكن ـ أخرجه ابوداود: ۲۹، والنسائي: ١/ ٣٣ (انظر: ٢٠٧٧٥)

#### المالية المنظم المالية المنظم المنظم

لوگوں نے قادہ سے کہا: ہل میں پیشاب کرنے کو کیوں ناپسند کیا جاتا ہے؟ انھوں نے کہا: کہا جاتا ہے کہ بیہ جنوں کے مسکن ہیں۔ الْفَتِيْلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُواْ الْأَسْوِ، وَأَوْكِئُواْ الْأَسْوَابَ الْأَسْوَابَ الْأَسْوَابَ وَغَلِقُواْ الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ.)) قَالُواْ لِقَتَادَةَ: مَا يَكُرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ.

(مسند أحمد: ۲۱۰۵۲)

فواند: .....یل میں پیشاب کرنامنع ہے،اس کی ایک وجہ قیادہ نے بیان کی ہے،لیکن درج ذیل دو وجوہات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہیں: اس بیل سے سانپ، بچھو یا کوئی اور جانورنکل کر بندے کونقصان نہ پہنچا دے۔اس بل میں موجود جانورکوکوئی تکلیف نہ ہو۔

(٤٨٥) ـ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلِ وَ قَالَ قَالَ اللهِ عَلَى الْوِسُواسِ مِنْهُ) (مسند أحمد: ٢٠٨٤٤) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) ـ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) ـ قَالَ: نَهٰى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَنْ يَبُولُ السرَّجُلُ فِي مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَةَ الْوِسُواسِ مِنْهُ ـ مُسْتَحَمِّهِ، فَإِنَّ عَامَةَ الْوِسُواسِ مِنْهُ ـ

(دوسری سند) رسول الله مطفی آن نے اس سے منع فرمایا که آدمی اپنے عسل خانے میں پیشاب کرے، کیونکه عام وسوسے ای وجہ سے ہوتے ہیں۔

(مسند أحمد: ۲۰۸۳۷)

ف وائب : .....بهرحال عنسل خانے میں بیثاب کرنامنع ہے، اس کی مختلف وجوہات ہو کتی ہیں، مثلا: اس جگد کا نایاک ہوجانا، وہاں سے بد بوآنا، اس کی وجہ سے وسوسے پیدا ہونا، فطرت کا اس چیز کو سخت نالپند کرنا۔

سَرَّحْمٰنِ مُميد بن عبد الرحمٰن بَمْيرى كَتِمْ بِين: مِين ايسے صحابى كو ملا، جن كو صححب سيدنا ابو بريره بِن لِنُّهُ كى طرح چار برسوں تك نبى كريم مِشْ اَلَيْنَا كَى طرح چار برسوں تك نبى كريم مِشْ اَلَيْنَا فَى فَر مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ الله

(٤٨٧) - عَنْ حُمَيْدِ بننِ عَبْدِ السَّرْخُمْنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: لَقِيْتُ رَجُلَا قَدْ صَحِبَ النَّبِيَّ عَلَىٰ أَرْبَعَ سِنِيْنَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِيْنَ، قَالَ: نَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ أَنْ

(٤٨٥) تـخريج: صحيح لغيره دون قوله: "فان عامة الوسواس منه" فهو موقوف، وهذا اسناد رجاله ثقات الا ان الـحسـن البـصـرى لـم يـصرح بسماعه من عبد الله بن المعفل ـ أخرجه ابوداود: ٢٧، وابن ماجه: ٣٠٤، والترمذي: ٢١، والنسائي: ١/ ٣٤ (انظر: ٢٠٥٦٩)

(٤٨٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

(٤٨٧) تخریج: اسناده صحیح \_ أخرجه ابوداود: ٨١، والنسائی: ١/ ١٣٠ (انظر: ١٧٠١) مخریج: اسناده صحیح \_ أخرجه ابوداود: ٨١، والنسائی: ١/ ١٣٠ (انظر: ١٧٠١)

المار المنظال المنظل ا

میں پیشاب کریں یا ہوی خاوند کے بیچے ہوئے پانی سے خسل کرے یا خاوند ہوی کے بیچے ہوئے پانی سے نہائے، ان کو چاہے کہ وہ اکٹھے چلو بھر لیس (یعنی ایک وقت میں اکٹھا نہا لیں)۔

يَ مُتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم وَأَنْ يَبُوْلَ فِي مُغْتَسَلِهِ وَأَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَأَنْ يَغْتَسِلَ السرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلَيْسَغْتَسِرِفُوْا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَلْيَغْتَرِفَا) جَمِيْعًا۔)) (مسند أحمد: ١٧١٣٧)

#### فوائد: سمیاں بوی کا ایک دوسرے کے بچے ہوئے پانی سے نہانے کا مسلہ پہلے گزر چکا ہے۔ فَصُلَّ فِیْمَا جَاءَ فِی الْبَوُلِ مِنُ قِیَامِ کھڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا بیان

(٤٨٨) - عَنْ أَبِى وَاثِل عَنْ حُدَيْفَة بْنِ الْبَمَانِ وَلَيْ قَالَ: بَسَلَغَهُ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَانَ يَبُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي اِسْرَائِيلَ كَانُولُ فِي قَارُورَةٍ وَيَقُولُ: إِنَّ بَنِي اِسْرَائِيلَ كَانُولُ إِذَا أَصَابَ أَحَدَ هُمُ الْبَوْلُ قَرَضَ مَكَانَهُ، قَالَ حُذَيْفَةُ: وَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبكُمْ لَكَ يُشَدِّدُ هُدُ التَّشْدِيْدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي مَكَانَهُ، قَالَ حُدَيْفَةُ: وَدِدْتُ أَنَّ صَاحِبكُمْ لَا يُشَدِيدُ هُدُ التَّشْدِيْدَ، لَقَدْ رَأَيْتُنِي نَعْمَاشَى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَانْتَهَيْنَا اللَّي سَبَاطَةٍ فَقَامَ يَبُولُ أَحَدُكُمْ، سَبَاطَةٍ فَقَامَ يَبُولُ كَمَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ، فَلَا اللهِ عَلَيْ فَالْدَ ((أَذْنُهُ مَا عَنْ فَالَدَ ((أَذْنُهُ مَا يَبُولُ أَحَدُكُمْ، فَلَا نَوْتُ مِنْهُ حَتَى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ مِ (مسند فَدَنُوثُ مِنْهُ حَتَى كُنْتُ عِنْدَ عَقِيهِ مَا مَا يَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ المُنْ اللهُ الله

سیدنا حذیفہ بن یمان زبانی سے مروی ہے کہ جب ان کو بہ بات بینی کہ سیدنا ابوموی زبانی (بیشاب کے چھینوں سے بیخ کہ بین ابور کہتے ہیں کہ جب بنوامرائیل کے کی فرد کو بیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ جب بنوامرائیل کے کی فرد کو بیشاب لگ جاتا تو وہ اس جگہ کو کافا تھا، تو انھوں نے کہا: میں جاہتا ہوں کہ تمہارا بیا ساتھی اس قدر تحق نہ کرے، میں نے خود کو دیکھا کہ میں رمول اللہ منظ آیا کے ساتھ چل رہا تھا، پس جب ہم کوڑا کرکٹ والی اللہ منظ آیا ہے تو تمہاری طرح ہی رمول اللہ منظ آیا ہے گئے کہا کہ میں نہو کہ ہو کہ بیش ہو کہ ہو کہا کہ میں نہو کہ ہو کہا ہیں تب ہو کہا ہیں ہو جا۔ " پس میں گیا، لیکن آپ منظ آیا ہے فرمایا: " قریب ہو جا۔ " پس میں اربول اللہ منظ آیا ہے کہا ہوگا ہو گیا، یہاں تک کہ آپ منظ آیا ہے کہا ہوگیا۔

(٤٨٩) (وَمِسنْ طَسِرِيْسِيْ أَخْسَرَى) - عَنِ الْاعْسَمْسِ حَدَّثِنِیْ شَقِیْقٌ عَنْ حُذَیْفَةَ قَالَ: كُنْتَ مَعَ النَّبِیِ ﷺ فِی طَرِیْقِ فَتَنَخٰی فَأَتٰی سُبَاطَة قَوْمٍ فَتَبَاعَدْتُ مِنْهُ، فَأَدْنَانِیْ حَتَّی

(دوسری سند) سیدنا حذیفہ رہائی کہتے ہیں: میں ایک راستے میں نبی کریم طفق آن کے ساتھ تھا، پس آپ طفق آن فرا ہٹ کر ایک قوم کے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کے پاس آگئے، پس میں آپ طفق آن نے مجھے این آپ طفق آن نے مجھے این

<sup>(</sup>٤٨٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٢٥، ومسلم: ٢٧٣(انظر: ٢٣٢٤٨)

<sup>(</sup>٤٨٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المنظم ا

صِرْتُ مِنْ عَقِبَيْهِ فَبَالَ قَائِمًا وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ ـ (مسند أحمد: ٢٣٦٣٠)

(٤٩٠) - عَنْ عَاصِم بْنِ بَهْدَلَةً وَحَمَّادٍ عَنْ أَبِي وَالِيلٍ عَنْ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَالْمَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللِمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُواللَّةُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُولُولُولُولُولُ

رجُلَيْهِ ـ (مسند أحمد: ١٨٣٣١)

قریب کرلیا، یہاں تک کہ میں آپ مضافی آنے کی ایر ایوں کے پاس کھڑا ہوگیا، پس آپ مضافی آنے کھڑے ہو پیشاب کیا اور پھریانی منگوا کر وضو کیا اور موزوں برمسے کیا۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ زفائن سے مروی ہے کہ رسول الله مضافیا لیے ایک قوم کے گندگی والے ڈھیر پر آئے اور کھڑے ہو کر پیثاب کیا۔ تماد بن الی سلیمان نے کہا: آپ مضافیا لیے نے اپنی ٹاٹلوں کو کھلا کیا۔

فواف السندنا مرسدنا عراسدنا عرالله بن عراسدنا زید بن ثابت، سیدنا مهل بن سعد، سیدنا انس بن ما لک، سیدنا ابو مریره اور سیدنا عروه بن زبیر فقات کوئے موکر بیثاب کرنا مردی ہے۔ ای طرح جب ایک بدونے می مید نبوی میں کوڑے ہو بیثاب کیا تھا تو آپ مشخ آن نے بعد میں اس کو صرف معجد کے آ داب کے حوالے ہے بات کی می کوڑے ہوئے میں کوڑے ہوئے کرتی قضائے تھی، کوڑ میں کیا تھا، پہلے یہ حدیث گزر چی ہے۔ نبی کریم مشخ آن آن عام طور پر تو بیٹے کرتی قضائے حاجت کرتے تھے، خدکورہ بالا احادیث کی روشن میں کوڑے ہوکر پیٹاب کرنے کا جواز بھی پیدا ہوگیا ہے، بالخصوص جب عذر ہو۔ جس حدیث میں آپ مشخ آن کی کوڑے ہونے کی وجہ گھٹنے کے اندرونی جھے میں تکلیف بتائی گئی ہے، وہ ضعیف عذر ہو۔ جس حدیث میں آدرامام بیعتی نے اس کوضعیف قرار دیا ہے۔

مزيد دوروايات اوران كى حقيقت:

سیدنا جابر کہتے ہیں: ((نَهٰسی رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ یَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا .....)) رسول الله مِشْتَالَیْ نے اس ے منع فرمادیا ہے کہ آدی کھڑے ہو پیٹاب کرے۔ (ابس ماجہ: ۹۰۳، بیصدیث ضعیف ہے) سیدنا عمر زُلُّورُنے سے مردی ہے کہ رسول الله مِشْتَاکِمَ نے ان سے فرمایا تھا: ((یَما عُسَمَّرُ اللَّ تَبُلُ قَائِمًا۔)) ..... "اے عمر! کھڑے ہوکر پیٹاب نہ کیا کر۔" (ابن ماجہ: ۳۰۸، بیصدیث بھی ضعیف ہے)

اس باب میں کوئی الی صحیح روایت نہیں ہے، جس میں کھڑے ہو پیٹاب کرنے سے منع کیا گیا ہو، البتہ بعض موقوف آٹار میں اس سے منع کیا گیا ہے۔

(٤٩١) عَنِ الْمِقْدَامِ عِن أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَالله اللهِ عَائشة وَاللهِ عَائشة واللهِ عائشة والمهمي عن المِوادي عن عَائِشة والمرادي عن المِوادي عن المِوادي عن المِوادي المُوادي المُواد

<sup>(</sup>٤٩٠) تخريج: حديث صحيح من حديث حذيفة \_ أخرجه ابن ماجه: ٣٠٦ (انظر: ١٨١٥٠)

<sup>(</sup>٤٩١) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم \_ أخرجه الترمذي: ١٢، والنسائي: ١/ ٢٦، وابن ماجه:

**۳۰۷ (انظر: ۲۰۰۵)** کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المرابع المرا

فَالَتْ: مَنْ حَدَّثُكَ أَنَّ رَسُوْلَ الله عِيْ مَالَ قَائِمًا فَلا تُصَدِّفُهُ، مَا بَالَ رَسُوْلُ اللهِ عِنْهُ قَائِمًا مُنْذُ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ ـ (مسند أحمد: (Y0009

مات بیان کرے کہ رسول اللہ م<u>شاہ</u> نے کھڑے ہو پیشاب کیا ے تو تو اس کی تقید بق نہ کر، کیونکہ جب سے رسول اللہ منظاماتی ر قرآن کا نزول شروع ہوا، اس وقت ہے آب مِشْنَوْتِ نے کھڑے ہوکر پیشانہیں کیا۔

**فواند**: ..... دراصل سیدہ عائشہ وہاتی کوان احادیث کاعلم نہیں تھا، جن کے مطابق آپ میشے آپائے نے کھڑے ہوکر پیشاب کیا۔

بَابٌ فِي التَّبَاعُدِ وَالْإِسْتِتَارِ عِنْدَ التَّخَلِّي فِي الْفَضَاءِ وَالْكَفِّ عَنِ الْكَلامِ وَرَدِّ السَّلامِ وَقُتَيْدٍ قضائے حاجت کے وقت دور جانے ، کھلی جگہ میں پردہ کرنے اور اِس وقت کلام اور سلام کے جواب سے رکے رہنے کا بیان

قُرَادٍ وَلا قَصَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ حَاجًا فَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلَاءِ فَاتَّبُعْتُهُ بِـاْلاِدَاوَةِ أَوِ الْقَدَحِ، فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيْقِ وَكَانَ إِذَا أَتْنِي حَاجَتُهُ أَيْعَدَ ـ (مسند أحمد: (1111

(٤٩٢) عَن عَبْدِ إلرَّ حَمْن بن أبي سيدنا عبدالرحن بن ابوقراد والتي سيروي ب، وه كهتم بين: میں نی کریم منظور کے ساتھ نکا، جبکہ آپ منظور کی کے لیے ا جا رہے تھے، اس جب میں نے دیکھا کہ آپ مطاکر آ الخلاء سے نکلے تو میں یانی کے برتن کے ساتھ آپ مطابق آ یجھے چل بڑا اور رائے میں آپ مشکھینے کے لیے بیٹھ گیا اور آپ مشکھی جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور جایا

سیدنا ابو ہریرہ مُنْ تُنْدُے مروی ہے کہ نبی کریم مِنْ اِنْ کے فرمایا: ''جو آدمی قضائے حاجت کے لیے آئے، وہ بردہ کرے، اور اگراہے کوئی چزنہ لیے تو وہ ریت کا ایک ڈھیر جمع کر کے اس کی طرف پیٹھ کر لے، کیونکہ شیطان بنوآ دم کی دبروں سے کھیلا ب،جس نے ایسے کیا، اس نے اچھا کیا اورجس نے ایسے نہ کیا،اس پرکوئی حرج نہیں ہے۔''

(٤٩٣) - عَسنَ أَبسى هُسرَيْرَ ةَ وَلَثْ عَس لنَّبِي إِنَّ قَالَ: ((مَنْ أَتَى الْغَائِطَ فَلْيَسْتَتِرْ ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ إِلَّا أَنْ يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلِ صَلْيَسْتَ دُبِرُهُ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِيْ آدَمَ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلا حَرَجَ ـ)) (مسند أحمد: ٨٨٢٥)

<sup>(</sup>٤٩٢) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه النسائي: ١/ ١٧، وابن ماجه: ٣٣٤ (انظر: ١٧٩٧)

<sup>(</sup>٤٩٣) تخريج: اسناده ضعيف لضعف حصين الحميري ولجهالة ابي سعد الخير ـ أخرجه ابوداود: ٣٥،

وابن ماجه: ٣٣٧، ٣٣٨ (انظر: ٨٨٣٨)

### المن الله المن المنظمة المنظم

ف است: ..... یروایت تو ضعیف ہے، کیکن تضائے حاجت کے وقت لوگوں سے دور جانے اور پردہ کرنے کا

اہتمام کرنا چاہیے۔

(٤٩٤) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ حَسَنَةَ وَكُلَّهُ فَالَّ: كُنْتُ أَنَّا وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَالِسَيْنِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ جَالِسَيْنِ، قَالَ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ دَرَقَةٌ أَوْ شِبْهُهَا فَاسْتَتَرَ بِهَا اللهِ عَلَيْ وَمَعْ أَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ ؟ قَالَ: فَجَاءَ نَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الرَّولُ المَرْأَةُ ؟ قَالَ: فَجَاءَ نَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الرَّهُ اللهُ عَلَيْكَ الرَّعُلُ مِنْهُمْ إِذَا أَصَابَهُ اللهَ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهَ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عَنْ أَلِهُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ عَلْمَ اللهُ عَنْ فَيْهُا الْمُعْتَمُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَنْ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُه

(٤٩٥) (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحْوِهِ) -وَفِيْهِ: فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: انْظُرُوْ الِيَهِ يَبُوْلُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ، قَالَ: فَسَمِعَهُ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: ((وَيْحَكَ، أَمَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ.)) الْجَدِیْثَ وَمِسَادِ أَحمد: ١٧٩١٠)

سیدنا عبد الرحمٰن بن حسنه رفائنو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں:
میں اور سیدنا عمر و بن عاص رفائنو سیسے ہوئے تھے، پس رسول
الله ملتے الله الله علی جات ہے الله الله ملتے اور آپ کے پاس ایک
دھال یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیزتھی، آپ ملتے آئے اس
کے ساتھ پردہ کیا اور بیٹھ کر بیٹاب کیا، ہم نے کہا: کیا رسول
الله طلتے آئے اور بیٹھ کر بیٹاب کرتے ہیں؟ اسے میں
آپ ملتے آئے داپس تشریف لے آئے اور فر مایا: ''کیا تم جائے تو میں
نہیں ہوکہ بنواسرائیل کے ساتھی کو کیا سزا ہوئی، اس کی تفصیل
سیرے کہ جب بنواسرائیل کے ساتھی کو کیا سزا ہوئی، اس کی تفصیل
اس مقام کو کا شاتھا، لیکن ان کے ساتھی نے ان کو ایسا کرنے
سے منع کر دیا، پس اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا گیا۔''
اس مقام کو کا شاتھا، لیکن ان کے ساتھی نے ان کو ایسا کرنے
سے منع کر دیا، پس اس وجہ سے اس کو قبر میں عذاب دیا گیا۔''
(دوسری سند) اس طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے:
لحض لوگوں نے کہا: آپ ملتے آئے کی طرف دیکھو، آپ ملتے آئے او

مات بن لی ادر فرمایا: '' تیرا ناس ہو، کیا تو نہیں جانتا کہ بنو

اسرائیل کے ساتھی کو کیا سزا ہوئی تھی۔''

**فواند**: .....عورت سے تشیہ دینے کی دووجوہات ہیں، ایک بیٹھنا ادر دوسری پردہ کرنا۔ بنواسرائیل کی مثال ذکر کرنے سے مقصود پیتھا کہ اُن لوگوں نے اس معاملے میں تساہل برتا،سودہ عذاب کے مستحق تھ ہرے۔

<sup>(</sup>٤٩٤) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٢٢، وابن ماجه: ٣٤٦، والنسائي: ١/ ٢٦ (انظر: ١٧٧٦٠)

<sup>(</sup>٤٩٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٤٩٦) تخريج: صحيح لغيره ـأخرجه ابوداود: ١٥، وابن ماجه: ٣٤٢(انظر: ١١٣١٠)

الركام المنظم ال ((لايسخَسرُج السرَّجُكان يَسفُسرِبَان الْغَائِط رَبِهِ من شرمگامول كونگا كرركما مواوراس مالت مي تُقتُّوبهي كَاشِفَيْن عَوْرَتَهُمَا يَتَحَدَّثَان فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ لَرب بول، كَونكدالله تعالى الي صورت يريخت ناراض موتا

**فواند**: .....حَجِح ابن حبان كِ الفاظ بِهِ بِي: ( ( لَا يَسْعُدُ الرَّجُلان عَلَى الْغَانِطِ يَتَحَدَّثَان يَرِٰى كُلُّ بْنْهُمَا عَوْرَةَ صَاحِبه فَإِنَّ اللَّهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَالِكَ) ..... "دوآدى يا كاندكرن كي العاس طرح نهيميس کہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہوں اور ہرایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ رہا ہو، کیونکہ اللہ ایسی صورتحال سے ناراض ہوتا ہے۔'' ن روایات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اِس ناراضگی کا تعلق بے بردگی اور گفتگو، دونوں چیزوں کے اکٹھا صادر ہونے کے ساتھ ہے۔ قضائے حاجت کے دوران صرف بات کرنا جائز ہے، جیبا کہ درج ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے: سدنا جابر بن عبدالله ناتیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ایک آدمی، نبی کریم مشکر آنے پاس سے گزرا، جبکہ آپ پیثاب كرر ب تض اس نے سلام كما اور آپ من وَ اس من الله الله الله الله الله على مِنْ ل هٰذِهِ الْحَالَةِ فَلا تُسَلِّمْ عَلَى ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَالِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ)) ..... (جبتو مجصاس حالت مين و كي تومجه يرسلام نه کر، پس اگر تونے ایسے کیا تو میں تیرا جواب نہیں دول گا۔'' (ابس مساحیہ: ٣٤٦) ﷺ البانی نے کہا: حدیث مبار کہ کا نماہری مفہوم تو یہی ہے کہ آپ مطاق اللہ نے پیٹاب کی حالت میں ہی ہے بات ارشاد فرمائی، لبذا ثابت ہوا کہ قضائے ، اجت کے دوران گفتگو کرنا جائز ہے۔ (سلسله صحیحہ: ۱۹۷) ای طرح نہانے کے دوران بھی بات کرنا جائز ہے، حميها كدفتح مكه كے موقع يرآب مطفق ول نے ام ماني كى آمدير بات كى ،آب مطفق ول اورسيده عائشه ولا مع استفاد استفاقه ا نربات کر لیتے تھے،سیدنا ایوب ننگی حالت میں نہا رہے تھے کہ اس وقت اللّٰہ تعالیٰ کی اور ان کی بات ہوئی۔

فَصُلٌ فِي كَرَاهِيَّةِ رَدِّ السَّلَام أُوِ الْإِشْتِغَالِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَٰي حَالَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ قضائے حاجت کے دوران سلام کا جواب دینے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہنے کی کراہیت کا بیان

(٤٩٧) ـ حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنِي أَبِي ثَنَا سيدنا مهاجر بن قنفذ رَفاتِيْ سے مروى ہے، وہ كت بين: مين نے مُحَدَّمُ بُنُ جَعْفَر قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُل سرول الله طَنْ الله عَنْ رَجُل صرام كما، جَبَد آب طِنْ الله عَن رَجُل سرول الله طِنْ الله عَنْ الله عَنْ رَجُل سرول الله عَنْ الله عَنْ رَجُل الله عَنْ رَجُل الله عَنْ اللهُولُ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ا يُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُو غَيْرُ مُتَوَضِّى عَ فَقَالَ: ثَنَا عَصْ الكِن آب مِشْ اللهِ فَ ميرا جواب نبيس ديا، يهال تك كه آپ مِشْ اَنْ اِنْ مِنْ اور کھر جواب دیا اور فرمایا: ''مجھے اس أَبِي سَاسَانَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بِن قُنْفُذِ أَنَّهُ سَلَّمَ ﴿ حِيرِ نِي تِيرا جوابِ دِينٍ سِيروكا كه مِن طهارت كي بغير الله تعالیٰ کا ذکر کرنا ناپیند کرتا ہوں۔'' ای حدیث کی وجہ ہے

سَعَيْدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحُضَيْنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ

عَلَى ذٰلِكَ مِن (مسند أحمد: ١١٣٣٠)

#### الراب المالية المالية

جنابِ حسن طہارت کے بغیر قراء ت کرنے یا اللہ تعالی کا ذکر کرنے کو ناپند کرتے تھے۔ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّاً فَرَدَّ عَلَيْهِ، وقَالَ: ((انَّهُ لَمْ يَسْمَنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ اللَّا أَنِّى كَرِهْتُ أَنْ أَدُكُرُ اللَّهَ اللَّا عَلَى طَهَارَةٍ-)) قَالَ: فَكَانَ الْخَسَنُ مِنْ أَجْلِ هٰذَا الْحَدِيْثِ يَكُرَهُ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَعْدُرُهُ أَنْ يَقْرَأَ أَوْ يَعْدُرُهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَطْهُرَ لَمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى اللَّهُ عَزَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُولَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

( ٤٩٨) . عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ جُدْعَانَ وَلَيْ قَالَ: سَلَّمْتُ عَلَى النَّبِيِّ وَلَيْ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَى ، فَلَمَّا خَرَجَ مِنْ وَضُونِهِ قَالَ: ( ( لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ اللَّا أَنَى كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ( وَفِي رِوَايَةٍ ) إلَّا أَنِى كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ( وَفِي رِوَايَةٍ ) إلَّا أَنِى كُنْتُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءً ( وَفِي روايَةٍ ) إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ . ) ( مسند أحمد: ٢١٠٤٢ ) عَلَى طَهَارَةٍ . ) ( مسند أحمد: ٢٩٩ ) ( وَعَنْ اللهُ عَلَى حَتَى تَوَضَّا أَنْ اللهُ مَا رَدَّ عَلَى عَلَى

(٥٠٠) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ أَنَّ رَجُلا سَلَّمَ عَلَى النَّبِي عَلَى وقَدْ بَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَى حَتَّى قَالَ بِيدِهِ اللّى الْحَاثِطِ، يَعْنِى أَنَّهُ تَيَمَّمَ - (مسند أحمد: ٢٢٣٠٥)

سیدنا مہاجر بن قنفذ بن انتخاب روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے بی کریم مشی آیا کوسلام کہا، جبکہ آپ مشی آیا وضو کر رہے تھے، آپ مشی آیا نے سلام کا جواب نہ دیا، پس جب آپ مشی آیا نے وضو سے فارغ ہوئے تو فر مایا: '' مجھے اس چیز نے تیرے سلام کا جواب دینے سے روکا کہ میں باوضو نہیں تھا۔ ایک روایت میں ہے: میں نے بغیر طہارت کے اللہ تعالی کا ذکر کرنے کونا لیند کیا۔''

(دوسری سند) بی کریم منطقاتیا پیشاب کررہے تھے یا بیشاب کر چکے تھے کہ میں نے آپ منطقاتیا کو سلام کہا، لیکن آپ منطقاتیا ہے نے مجھے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ وضو کیا اور پھر میرا جواب دیا۔

سیدنا عبدالله بن حظله بناتی سے مروی ہے کہ ایک آدی نے بی

اکریم مشیکی کے کوسلام کہا، جبکہ آپ مشیکی کے بیٹاب کر چکے تھے،

لیکن آپ مشیکی کے اس وقت تک اس کا جواب نہیں دیا،
یہاں تک کہ آپ مشیکی کے دیوار پر ہاتھ مار کر تیم کرلیا۔
(پھرسلام کا جواب دیا)

ف انسد: ....اس باب میں ندکورہ اور اس موضوع کی دیگر احادیث کا خلاصہ ہے کہ جب کوئی آ دمی قضائے

<sup>(</sup>۹۹۸) تخریج: اسناده قوی ـ أخرجه ابوداود: ۱۷ ، وابن ماجه: ۳۵۰۰، والنسائی: ۱/ ۳۷ (انظر: ۲۰۷٦)

<sup>(</sup>٩٩٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۵۰۰) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۲۱۹۵۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المرافق المرا حاجت كرر ما ہوتو اس وقت اس كوسلام نہيں كہنا جاہيے، وگرنہ وہ جواب كامستحق نہيں ہوگا، بچھلے باب كے آخر ميں اس كى دلیل گزر چکی ہے، وضو کے بغیر سلام کا جواب دینا اور ذکر کرنا بالا تفاق جائز ہے، البتہ استحباب اور افضلیت اس میں ہے کہ ذکرِ الٰہی کے لیے وضو کا اہتمام کیا جائے۔

> فَصُلٌ فِي جَوَازِ الذِّكُرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرُآنِ عَلَى غَيرِ طُهُرِ وضو کے بغیر اللہ تعالیٰ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کُرنے کے جواز کا بیان

(٥٠١) ـ عَن أَبِي سَلّامٍ قَالَ: حَدَّ ثَنِي مَن ابوسلام كتي بين: رسول الله الشَّيَاتِيمَ كود يكف وال الكه صحالي رَأَى النَّبِيَّ عِنْ أَنَّهُ بَالَ ثُمَّ تَلا شَيْنًامِنَ الْقُرْآن في مجھ بيان كيا كه آپ سُنَا يَنْ كَ بيثاب كيا اور پھر پائى كو قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ مَاءً له (مسند أحمد: ١٨٢٤٢) حجوزے سے پہلے قرآن مجید کے کھے قصے کی تلاوت کی۔

فسواند: ..... بنهال تك زباني طور يرالله تعالى ك ذكراورقر آن مجيد كى تلاوت كامسكه بي توبيد دونول كام وضو کے بغیر درست ہیں، مزید دلائل اور آثار ہے بھی اس رائے کی تائید ہوتی ہے، البتہ قرآن مجید کو چھونے کے لیے وضو کرنا جاہیے،اس کی وضاحت اینے مقام پرآئے گی۔

بَابٌ فِيهُمَا يَقُولُ المُتَخَلِّي عِنْدَ دُخُولِهِ وَخُرُوجِهِ

قضائے حاجت کرنے والے کا داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دعا پڑھنے کا بیان

٥٠٢١) عَسنْ أنَسس بسن مَالِكِ وَكَالِيُنَا أَنَّ سيدنا انس بن مالك وَلِينَ ع مروى م كه رسول الله الطينيكم , سُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ يَقُولُ: ﴿ جِبِيتِ الخلاء مِن داخل موتَ توبيدها يرص "اللَّهُمَّ إِنِّي ( (اَللَّهُ مَ إِنَّى أَعَوْذُ بِكُ مِنَ الْخُبُثِ أَعَوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ .... الله! من خبیث بقو ن اور خبیث جندوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔'' سیدنا انس بن ما لک بھائنہ بیان کرتے ہیں که رسول الله مطفی الله جب بيت الخلاء كوآت تھے توبید عاپڑھتے تھے:"أَعُو ذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَيْثِ ـ .... مين حبث اور ضبيث عالله تعالیٰ کی بناہ میں آتا ہوں۔''

وَ الْخَيَائِثِ \_)) (مسند أحمد: ١١٩٦٩) (٥٠٣) ـ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْن صَهَيْبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى إِذَا أَتَهِي الْخَلاءَ قَالَ: ( أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَيْثِ أَو الْخَبَائِيثِ-)) قَالَ شُعْبَةُ: وَقَدْ قَالَهُمَا جَمِيعًا ـ (مسند أحمد: ١٤٠٤٤)

<sup>(</sup>٥٠١) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ١٨٠٧٤)

<sup>(</sup>٥٠٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٢، ٦٣٢٢، ومسلم: ٣٧٥(انظر: ١١٩٤٧)

<sup>(</sup>٥٠٣) تخريج: انظر الحديث السابق

( منظر المنظر ا

فوائد: ....اس روايت ك جامع ترندى وغيره مين بدالفاظ مين: ((أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَيْثِ أُو الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ . ))

> النُحُبُث: ناباك، كندگ، برائي، كرابت، ندمت ٱلْحَجَبَيْث: ناياك، كندا، برا، كروه، ندموم، اذيت رسال

(مسند أحمد: ۱۹۵۰۱)

(٥٠٤) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَ اللهُ مِسْوَلَ سيدنا زيد بن ارقم فِي عَنْ زَيْدِ بن أَرْقَمَ وَاللهُ مِسْ اللهُ مِسْ اللهِ مِنْ اللهِ مِسْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ المِنْ اللهِ المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللُّهِ عَلَيْ قَدَالَ: ((إنَّ هٰدِهِ الْحُشُوشَ فرمايا: "بيتك ان طهارت خانوں ميں شيطان حاضر موتے مُحْتَضَرَةٌ ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: ٱللَّهُمَّ ﴿ بِهِنِ اللَّهِ لِمِ جِبِ كُونِي آ دمي إن ميں داخل موتو وہ یہ دعا پڑھا۔ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَاثِثِ-)) كرے: "أَلَـلْهُــمَّ إِنِّـي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْحَنِيانِيْ ....ا الله الله المثك مين خبيث بخون اورخيث جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔''

سیدہ عائشہ مظافعا سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے ہوئے جب بیت الخلاء بهم آتے تو کہتے: "غُلف أَنْكَ ..... (اے اللہ!) میں تجھ سے بخشش حابتا ہوں۔''

(٥٠٥) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْغَانِطِ قَالَ: ((غُفْرَانَكَ-)) (مسند أحمد: ٢٥٧٣٥)

فوائد: ..... بيت الخلاء مين داخل مونے والا صرف "بسم الله" بھي يڑھ سكتا ہے، جيسا كه درج ذيل روايت ے ثابت ہوتا ہے۔سیدناعلی بن ابوطالب والنظر سے مروی ہے کہرسول الله مستظر الله السی الله علی الله مستار مایا: ( سِنت مَا بَيْنَ أَعْيُن الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِيْ آدَمَ إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الْخَلاءَ أَنْ يَقُولَ بِسْمِ اللهِ.)) ..... 'جنوس كي آكهون اور بنو آدم کی شرم گاہوں کے مابین سے بردہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیت الخلاء میں داخل ہوتو وہ''لیم اللہ' پڑھے۔'' (تسرمذی: ١٥٥١ ابن مباحه: ٣٠١) ابن ماجه كي وه حديث ضعيف ہے، جس ميں بيت الخلاء سے خارج ہوتے وقت بيد عا تلائي كَى ب: اَلْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي اَذْهَبَ عَنِّي الْآذى وَعَافَانِي - (اس مديث كى سنديس ايك راوى اساعيل بن مسلم كى ب،اس كوضعيف قراردين يراتفاق كياكياب-(ديكهيس انهاز الحاجة: ٣٠١)

بَابٌ فِي النَّهِي عَنُ اِسْتَقُبَالِ الْقِبُلَةِ أَو اسْتِدُبَارِهَا وَقُتَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرنے یا پیٹھ کرنے سے منع کرنے کا بیان (٥٠٦) عَسنَ عَبْدِاللَّهِ بن الْسَحَارِثِ سيدنا عبدالله بن حارث زبيدى والنفو سعروى ب، وه كمت

<sup>(</sup>٥٠٤) تخريج: رجاله ثقات رجال الشيخين ـ أخرجه ابوداود: ٦، وابن ماجه: ٢٩٦ (انظر: ١٩٢٨)

<sup>(</sup>٥٠٥) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ٣٠، والترمذي: ٧، وابن ماجه: ٣٠٠ (انظر: ٢٥٢٢)

<sup>(</sup>٥٠٦) تخريج: اسناده صحيح ـجه حب ـ أخرجه ابن ماجه: ٣١٧ (انظر: ١٧٧٠)

الراب المنظمة المنظمة

الزُّ بَيْدِي وَهَا اللَّهُ قَالَ: أَنْسَا أُوَّلُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهَ وَلُ: ((لا يَبُولُ أَحَدُكُمْ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ-)) وَأَنْسَا أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَ النَّاسَ بذٰلِكَ (مسند أحمد: ١٧٨٥٢)

(٥٠٧) عَنْ مَعْقِل بْن أَبِي مَعْقِل الأَسْدِي وَ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى أَنْ نَسْتَ قُبِلَ الْقِبْلَتَيْنِ بِبَوْلِ أَوْ غَائِطٍ . (مسند أحمد: ١٧٩٩٢)

ہیں: میں پہلا آدمی ہوں، جس نے نبی کریم الشیقین کو یہ فرماتے ہوئے سنا: "تم میں سے کوئی آدمی قبلہ رخ ہو کر پیشاب نہ کرے۔ ' اور میں پہلا آ دمی جوں، جس نے لوگوں کو په حديث بيان کي۔

سیدنا معقل بن ابومعقل اسدی زاننی سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ نے اس ہے منع فرمایا کہ ہم پیثاب یا پائخانہ کرتے وتت دوقبلوں کی طرف منہ کریں۔

فوافد: .....دوسرے قبلہ سے مراد بیت المقدس ہے، جو کہ آپ مطاع آیا کا قبلہ اول تھا۔

سيدنا ابو ايوب انصاري رفائنه كتب بين، جبكه وه مصرين تهي (٥٠٨) عَنْ رَافِع بْنِ أَبِي اِسْحْقَ مَوْلَى أبِي طَـلْحَة أنَّه سَمِعَ أبا أيُوبَ الْأَنْصَارِيُّ وَكَالِيُّهُ يَقُولُ وَهُوَ بِمِصْرَ: مَا أَدْرِيْ كَيْفَ أَصْنَعُ بِهٰذِهِ الْكَرَاييس؟ يَعْنِي الْمُحُنُفَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((إذَا "\_& نَهَ بَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْغَائِطِ أَوِ الْبَوْلِ فَلا ستَقبل القِبلة وَلا يَستَدُبرها )) (مسند

أحمد: ٢٣٩١١)

(٥٠٩) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ أَبِي أَيُوْبَ الْأَنْصَارِي وَكُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((إِذَا أَتْى أَحَدُكُمُ الْغَائِطُ فَلا يَسْتَقْبِلَنَّ القِبْلَةَ وَلَكِنْ لِيُشَرِّقْ أَوْ لِيُغَرِّبْ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا الشَّامَ وَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ جُعِلَتْ نَحْوَ

مین بیں جانتا کہ میں ان طہارت خانوں کو کیسے استعمال کروں، جبكه رسول الله مطفي في في الله عنه الله مطفي الله الله المطبيرة الله المطبيرة الله المطبيرة الله المعالم المالية المال یا گئانہ کرنے کے لیے جائے تو وہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ

سیدنا ابوابوب انصاری والنیز سے مروی ہے کدرسول الله منظامین نے فرمایا: "جب کوئی آدی قضائے حاجت کے لیے آئے تووہ قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، اسے جاہیے کہ وہ مشرق یا مغرب كى طرف مندكر لے۔ "وه كہتے ہيں: جب ہم شام ميں آئے تو و یکھا کہ طہارت خانے قبلہ رخ بنائے گئے تھے، پس ہم پھر

<sup>(</sup>٥٠٧) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي زيد مولي بني ثعلبة ـ أخرجه ابوداود: ١٠، وابن ماجه: ٣١٩ (انظر: ۱۷۸۳۸)

<sup>(</sup>٥٠٨) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه النسائي: ١/ ٢١ (انظر: ٢٣٥١٤)

<sup>(</sup>٥٠٩) تخريج: أخرجه البخارى: ١٤٤ (انظر: ٢٣٥٢٤)

#### الكالم المنافظ المناف الْقِبْلَةِ فَنَنْحُوفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللّهُ - (مسند جات تصاور الله تعالى سي بخش طلب كرت تهد أحمد: ۲۳۹۲۱)

فواند: ..... "مشرق يا مغرب كى طرف منه كرك" آب م التي التي التي كاس علم كاتعلق ان لوكول سے ب، جوقبله ہے شال اور جنوب کی سمتوں میں بستے ہیں، آپ سے بین، آپ اس تھم کے مخاطب اہل مدینہ تھے اور مدینہ منورہ، مکه مکرمه کی شال میں واقع ہے، جولوگ قبلہ کی مشرق اور مغرب کی جہتوں میں ہتے ہیں، ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ مشرق یا مغرب کی طرف منه نه کرس، تا که کعبه کی طرف منه نه ہواور نه پی<u>ش</u>ه۔

قَالَ: (﴿إِنَّهَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، إِذَا أَتَيْتُمُ "مُمِن تهارے ليے والد كي طرح بون، جبتم قضائے حاجت الْغَائِطَ فَلا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلا تَسْتَذْبِرُ وْهَا)) ك لية آوتونة قبله كي طرف منه كيا كرواورند بييد " كهرآب منت کیا نے (استنیامیں) لیداور بوسیدہ بڑی استعال کرنے سے منع کیااور نیز فر مایا: '' آ دمی دا کمیں ہاتھ سے استخانہ کرے۔'' سیدنا سلمان فاری بھائٹ سے مردی ہے کہ کسی مشرک نے نداق كرتے ہوئے كہا: ميں ويكتا ہول كه تمہارا نبي تو تم لوگول كو قضائے صاجت کے آداب تک کی تعلیم دیتا ہے۔سیرنا سلمان والله ن كما: جي بالكل، آب مشكرة ن جميل علم ديا كه بم (تضائے حاجت کے وقت) تبلہ کی طرف منہ نہ کریں اور نہ پیٹھ اور دائیں ہاتھ ہے استخانہ کریں اور تین پھروں ہے کم پر اکتفا نه کریں اور ان میں کوئی لید، گوبر اور بڈی نہیں ہونی

(٥١٠) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ وَ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ النَّبِي عَنْ أَبِي اللَّهُ عَنِ النَّبِي وَنَهْمِي عَنِ الرَّوْثِ وَالرَّمَّةِ ((وَكَا يَسْتَطِيبُ الرَّجُلُ بِيَمِيْنِهِ-)) (مسند أحمد: ٧٣٦٢) (١١٥) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَزِيْدُ عَنْ سَـلْمَان الْفَارِسِيّ وَعَلِيَّةٌ قَـالَ: قَـالَ يَعْضُ الْـمُشْرِكِيْنَ وَهُمْ يَسْتَهْزِئُونَ بِهِ: إِنِّي لَأَرْي صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ حَتَّى الْخِرَائَةَ، قَالَ سَلْمَانُ: أَجَلْ، أَمَرَ نَا أَنْ لَا نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: وَلَا نَسْتَذْبِرَهَا) وَلا نَسْتَنْجِيَ بِأَيْمَانِنَا وَلَا نَكْتَفِيَ بِدُوْن ثَلَاثَةِ أُحْجَارِ لَيْسَ فِيْهَا رَجِيعٌ وَلَا عَظْمٌ - (مسند أحمد: ٢٤١٠٣) عا يـــ

فواند: سساس باب کی احادیث سے ثابت ہوا کہ آپ مطابقاً نے قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف منہ یا پیٹھ کرنے سے منع فرمایا ہے، اگلے باب میں اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ احادیث مبارکہ میں فرکورہ باقی آ داب کی تفصیل ان سے متعلقہ ابواب میں آ رہی ہے۔

<sup>(</sup>٥١٠) تخريج: اسناده قوي ـ أخرجه ابوداود: ٨، وابن ماجه: ٣١٢، وأخرجه مختصرا مسلم: ٢٦٥ (انظر: ٧٣٦٨) (٥١١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٢ (انظر: ٣٣٧٠٣)

### گڑ (منے الزائی بھیل ۔ 1 ) ہے گہر ( 369 کی الزائی کی الزائی ہے کہ الزائی ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے باٹ فی جَوَاذِ ذٰلِکَ فِی الْبُنْیَانِ عمارتوں میں اس چیز کے جواز کا بیان

كَانُ رَسُولُ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْفَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ الْهَرَ فَنَا الْمَاءَ، قَالَ: ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامِ الْهَرَ فَنَا الْمَاءَ، قَالَ: رُقِيتُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ و (مسند أحمد: ١٤٩٣٣) مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ و (مسند أحمد: ١٤٩٣٥) يَوْمَ الْفَيْلُ الشَّامِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الشَّامِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ الشَّامِ اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ ا

(٥١٦) عَنْ أَبِى قَسَادَةَ صَلَيْهُ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَ عَنْ أَبِهُ رَأَى النَّبِيَ عَلَيْهُ ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ: قَالَ أَبِيْ: ثَنَا إِسْحُقُ يَعْنِى

الْقِلْلَةِ (مسند أحمد: ٥٧٤٧)

سیدنا جابر بن عبداللہ فائٹ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مضافیا آیا نے ہمیں بیٹاب کرتے وقت قبلہ کی طرف پیٹھ یا منہ کرنے سے منع فرمایا، لیکن میں نے آپ مضافیا کو آپ مشافیا کی وفات سے ایک سال قبل قبلہ کی طرف رخ کر کے (قضائے حاجت کرتے ہوئے) دیکھا۔

سیدنا عبدالله بن عمر ونظهاسے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں ایک دن سیدہ هفصه وظافتها کے گھر کی حصت پر چڑھا اور رسول الله ملتے اَیْنِ کو دیکھا کہ آپ ملتے آئی شام کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف بیٹے کر کے قضائے حاجت کر دہے تھے۔ (دوسری سند) سیدنا عبداللہ وفائش کہتے ہیں: میں ایک دن اپنے

(دوسری سند) سیدنا عبدالله رفتاتی کهتی بین: میں ایک دن اپنے گھر کی حصت پر چڑھا اور رسول الله مطاق آتی کو دیکھا که آپ مطاق آتی مطاق کا دواینوں پر بیٹھ کر اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کررہے تھے۔

سیدنا ابن عمر و الخیاسے میکھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مشکر آپ دو اینوں پر بیٹھ کر اور قبلہ رخ ہوکر قضائے حاجت کررہے تھے۔

سیدنا ابو قنادہ بھائن سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی کریم منطق اللہ کا کو قادہ بھائن کے انھوں نے نبی کریم منطق اللہ کا کو قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹاب کرتے ہوئے دیکھا۔

<sup>(</sup>٥١٢) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه أبوداود: ١٣ ، وابن ماجه: ٣٢٥، والترمذي: ٩(انظر: ١٤٨٧٢)

<sup>(</sup>٥١٣) تخريج: أخرجه البخاري: ١٤٨، ٣١٠٢، ومسلم: ٢٦٦(انظر: ٢٦٠٦)

<sup>(</sup>١٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٥١٥) تخريج: حديث حسن \_ أخرجه ابن ماجه: ٣٢٣ (انظر: ٥٧٤٧)

<sup>(</sup>٥١٦) تــخريج: اسناده ضعيف من اجل ابن لهيعة ، وصح من غير هذا الطريق عن جابر بن عبد اللّه ﴿ لَلَّهُ اللَّهُ اللّ من حديثهـ أخرجه الترمذي: ١٠ (انظر:٢٢٥٦٠)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### ( عَدَا الْمُؤْرِنِ الْمُؤْرِنِينِ اللَّهِ الْمُؤْرِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُؤْرِنِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ تفائے ماجت کے ابواب کی کوچی

الطَّبَّاعَ مِثْلَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ قَتَادَةَ۔ (مسند أحمد: ۲۲۹۲۸)

(٥١٧) عَنْ عُمَرَبْن عَبْدِالْعَزِيْزِ أَنَّهُ قَالَ: عمر بن عبدالعزیز نے کہا: میں نے اتنے عرصے سے اپنی شرم گاہ مَااسْتَقْبَلْتُ الْقِبْلَةَ بِفَرْجِيْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَ عِرَاكُ بِنُ مَالِكِ عَنْ عَائِشَةَ وَقُلَّا، أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَمَرَ بِخَلائِهِ أَنْ يُسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ لَـمَّا بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَكُرَ هُوْ نَ ذٰلِكَ ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ) قَسَالَسَ: قَسَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((قَدْفَعَلُوْهَا؟ اِسْتَقْبِلُوْا بِمَقْعَدَتِي الْقِبْلَةَ\_)) کوقیله رخ کر دو۔'' (مسند أحمد: ٢٦٠١٥)

کے ساتھ قبلہ کی طرف رخ نہیں ہوا،لیکن عراک بن مالک نے بان کما کہ سیدہ عائشہ وناٹیجانے کہا: جب نبی کریم نطشہ ویا کو یہ بات بینی که لوگ قبله رخ مونے کو ناپند کرتے ہیں تو آپ مشاری نے علم دیا کہ آپ مشاری کی لیٹرین کو قبلہ رخ کر کے بنا دیا حائے۔ ایک روایت میں ہے: رسول الله طفائل نے فرمایا: '' کمالوگ ایسے ہی سمجھنے لگ گئے ہیں؟ تو پھرمیری سیٹ

فسواند: ....اس باب کی احادیث صححہ سے معلوم ہوا کہ آپ طفی آیا نے قضائے حاجت کے دوران قبلہ کی طرف منہ بھی کیا ہے اور پیٹے بھی، جبکہ پچھلے باب کی احادیث میں ایسا کرنے سے منع کیا ہے، اس ظاہری تناقض کودور كرنے كے ليے كافى سارى آراء جمع ہوگئى ہيں، راج مسلك يد ب كداس حالت ميں قبلدكى طرف منديا پيھ ندكرنا متحب ہے، اگر کوئی مجبوری بن جائے تو آپ مشخ الآخ کی فعلی رخصت برعمل کر لینا جا ہے۔ دوا حادیث میں عمارتوں کی قیدنہیں ہے،اس لیے تمام روایات کوعمارتوں برمحمول کر لینا درست نہیں۔

<sup>(</sup>٥١٧) تمخريج: استاده ضعيف على نكارة فيه، خالد بن ابي الصلت ضعيف، وفي هذا الحديث اضطراب \_ أخرجه ابن ماجه: ۲۲۴(انظر: ۲۰۵۰۰)

## المنظمة المنظ

# بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي الْإِسْتِجُمَادِ وَآدَابِهِ وَفِيْهِ فُصُولٌ پَقِرول سے استنجا کرنے اور اس کے آداب کا بیان

#### اَلُفَصُلُ الْأَوَّلُ فِي آدَابِهِ فصل اوّل: اس كِ آداب ك بارے ميں

(٥١٨) ـ عَـنْ أَبِـى هُرَيْرَةَ وَكُلَّ قَـالَ: قَالَ رَسُـوْلُ اللهِ ﷺ: ((مَـنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوْتِرْ، وَ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَـ) (مسند أحمد: ٨٨٢٥)

(٥١٩) - وَعَنْهُ أَيْنَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّا أَفَلْيَنْشُرْ وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْبُوْتِرْ ـ)) (مسند أحمد: ٧٢٢٠)

(٥٢٠) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ اللّهِ فَالَ: قَالَ، رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوْتِرْ ـ)) (مسند أحمد: ١٤١٧٤)

سیدنا ابو ہریرہ بھائی سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی آیا نے فرمایا: ''جو پھروں کے ساتھ استنجا کرے، وہ طاق پھر استعال کرے اور جس نے ایسا کیا، اس نے اچھا کیا اور جس نے ایسا نہ کیا تو کوئی حرج نہیں۔''

سیدنا ابو ہریرہ بڑائیز سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم مطابع آنے فر مایا: ''جو وضو کرے تو وہ ناک جھاڑے اور جو پھروں سے استنجاء کرے،''

سیدنا جابر بن عبدالله رفائنو بیان کرتے میں که رسول الله ملطن آیا ہے نے فرمایا: '' جب کوئی پھروں سے استنجا کرے تو طاق استعال کرے۔''

۔ برور فوائد: ساس باب کی احادیث ہے معلوم ہوا کہ پھروں سے استنجا کرنے کی صورت میں ان کی تعداد طاق صہونی جاہے، مزید وضاحت الگے باب میں آرہی ہے۔

<sup>(</sup>۱۸) تخریج: اسناده ضعیف لضعف حصین الحمیری ولجهالة ابی سعد الخیر ـ أخرجه ابوداود: ۳۰، و ابن ماجه: ۳۲۷، ۳۲۷ (انظر: ۸۸۳۸)

<sup>(</sup>٥١٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٧ (انظر: ٢٢٢١)

<sup>(</sup>٥٢٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٩ (انظر: ١٤١٢٨)

#### 

> (مسند أحمد: ٢٢٢٠٥) (٥٢٤) عَنْ عَائِشَةَ وَ الله قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله فَيُ : ((إذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ لِلْحَاجَةِ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلاثَةِ أَحْجَارٍ فَإِنَّهَا تُجْزِئُهُ \_)) (مسند أحمد: ٢٥٢٨)

فَقَالَ: ((ثَلاثَةُ أَحْجَار لَيْسَ فِيهَا رَجِيعٌ))

سیدنا سلمان فاری بھائٹ سے مردی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ مشرکوں نے ان سے نداق کرتے ہوئے کہا: ہم دیکھتے ہیں کہ تہارا نبی تو تہہیں قضائے حاجت کے آداب کی بھی تعلیم دیتا ہے، انھوں نے آگے ہے کہا: ہی بالکل، بیشک آپ مشیک آپ میں لید ہمیں منع کیا ہے کہ کوئی آ دمی دا کیں ہاتھ سے استنجا کرے یا قبلہ رخ ہوکو قضائے حاجت کرے اور آپ مشیک آپ مشیک آپ مشیک آپ نیز آپ مشیک آپ فرمایا: ''کوئی آ دمی تین پھروں سے کم سے استنجا نہ کرے۔'' میں نیز آب بیٹ آپ کے سیدنا جابر بن عبد اللہ فرائی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مشیک آپ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی آ دمی پھروں سے استنجا کرے نو وہ تین پھراستعال کرے۔''

سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری بنائی سے مروی ہے کہ نبی کریم سنتے بین نظر ہوں اور ان میں لیدنہ ہو۔''

سیدہ عائشہ مظافی سے مروی ہے کہ رسول الله منظ آیا نے فرمایا:
"جبتم میں سے کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو وہ تین پھروں سے استنجا کیا کرے، پس بیشک بیاس کو کفایت کریں گے۔"

<sup>(</sup>٥٢١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٢ (انظر: ٢٣٧٠٨)

<sup>(</sup>٥٢٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٩ (انظر: ١٥٢٩٦)

<sup>(</sup>٥٢٣) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه: ٣١٥ (انظر: ٢١٨٦١)

<sup>(</sup>٥٢٤) تخريج: حديث صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ٤٠، والنسائي: ١/ ٤١ (انظر: ٢٤٧٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المراكز المرا

سیدنا ابوہریرہ فاللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشکھتا نے فرمایا: ''میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں اور تمہیں اسی طرح تعلیم دیتا ہوں، پس جب کوئی آدمی قضائے حاجت کے لیے جائے تو نہ وہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور نہ پیٹھ کرے اور کوئی آ دمی تین پھروں ہے کم سے استخانہ کر ہے۔''

(٥٢٥) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ﴿ وَالَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ أُعَـلِـمُكُمهُ، فَإِذَا أَتْى أَحَدُكُمُ الْخَلاءَ فَلا تَسْتَقْبِلُوْهَا وَلَا تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَا يَسْتَنْجِي أَحَدُكُمْ بِدُوْن ثَلاثَةِ أَحْبَارٍ.)) (مسند أحمد: ٧٤٠٣)

ف واند: ....ان احادیث میں واضح طور برتین پھروں ہے کم براکتفا کرنے ہے منع کیا گیا ہے، اگراس سے زیادہ پھروں کی ضرورت پڑے تو بھی طاق کا خیال رکھا جائے۔امام احمداورامام شافعی نے کم از کم تین پھروں کو واجب قرار دیا ہے۔ امام ابوصیفہ اور امام مالک نے اس لحاظ سے عدد کا کوئی اعتبار نہیں کیا، البتہ طاق تعداد کا خیال رکھا ہے، وہ یک ہویا تین ،کیکن ان احادیثِ مبارکہ ہے ان کی رائے کی تا سُدنہیں ہوتی ۔

#### ٱلْفَصُلُ الثَّالِثُ فِيُمَا يَجُوزُ ٱلْإِسْتِجْمَارُ بِهِ وَمَا لَايَجُوزُ ان چیزوں کا بیان جن سے استنجا کرنا جائز ہے اور جن سے ناجائز ہے

(٥٢٦) عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدِ وَلَيْ قَالَ: خَرَجَ سيدنا عبدالله بن مسعود والتي سي مروى ب، وه كت بيل كه النَّبِيُّ عِنْ لِيَكُ اِحِداجَتِهِ فَلَقَالَ: ((الْتَمِسُ لِينَ ﴿ رَبُولِ اللَّهِ مِنْ كَالِمَ الْحَ نُــَلائَةَ أُحْـجَـارِ ـ )) قَـالَ: فَأَتَيْتُهُ بِحَجَرَيْن ''میرے لیے تین پھر تلاش کر کے لاؤ۔'' پس میں دو پھر اور وَرَوْثَةِ، قَالَ: فَأَحَذَ الْحَجَرَيْنِ وَأَلْقَى ایک لید لے کرآیا،لیکن آپ مِنْ اَیْنَ نے دو پھر لے لیے اور الرَّوْثَةَ وَقَالَ: ((إنَّهَا رِكْسِ")) (مسند لید پھینک دی اور فرمایا: ''به گندی ہے۔''

أ-حمد: ٣٩٦٦) **فواند**: ....اس حدیث سے بیاستدلال نہیں کیا جاسکتا ہے کہ آپ مشے ہی آئے نے دو پھروں کے ساتھ استنجا کیا تھا، ﴾ ونکه منداحمد کی ایک روایت میں بیزیادتی ہے: ((اِنْتِنِی بِحَجَرِ۔)) .....''ایک پھر اور لے آ۔''

(٥٢٧) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) - فَقَالَ: (دوسرى سند) رسول الله مصَالَيْنَ فرمايا: "ميرے ليے كوئى ایی چیز لے آؤ، جس سے میں استنجا کروں اور کسی بوسیدہ مڈی ادرلیدکومیرے قریب نہ کرو۔''

((اِئْتِىنِى بِشَىءِ أَسْتَنْجِي بِهِ وَكَا تُقْرِبْنِي حَاتِلًا وَلا رَجِيْعًا)) (مسند أحمد: ٤٠٥٣)

<sup>(</sup>٥٢٥) تخريج: اسناده قوى\_ أخرجه ابوداود: ٨، وابن ماجه: ٣١٢، وأخرجه مختصرا مسلم: ٢٦٥ (انظر: ٧٤٠٩) (٥٢٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٦ (انظر: ٣٩٦٦)

<sup>(</sup>٥٢٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ليث بن ابي سليم، لكنه له شواهد صحيحة (انظر: ٢٠٥٣) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظم المنظم

فوائد: ..... "حَائِل" كامعنى بدل جانے والى چيز ہے، يہاں اس سے مرادوہ ہڑى ہے، جواصلى حالت سے تبديل ہوكر بوسيدہ ہو چكى ہو۔

(٥٢٨) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ أَيْضًا، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهُ أَتَّاهُ لَيْدَةً الْجِنِّ وَمَعَهُ عَظْمٌ حَائِلٌ وَبَعْرَةٌ وَفَحْمَةٌ فَقَالَ: ((لَا تَسْتَنْجِيَنَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا، إِذَا خَرَجْتَ إِلَى الْخَلاءِ ـ)) (مسند أحمد: ٤٣٧٥)

(٥٢٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَالللهِ وَاللهِمُوالللهِ وَاللهُ وَاللهُل

(٣٠٥) - حَدَّ أَنَ عَبْدُ اللّهِ حَدَّ نَنِي أَبِي ثَنَا الْمَعْنَى أَبِي ثَنَا الْمَعْنَى أَبِي ثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ الْمَعْنَى ، قَالا: ثَنَا دَاوُدُ عَنِ الشَّعْبِي عَنْ عَلْمَ مَعْفُودٍ (وَكُنْ ): عَلْقَ مَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإبْنِ مَسْعُودٍ (وَكُنْ ): هَلْ صَحِبَ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْجِنِ مَسْعُودٍ (وَكُنْ ): مِنْ كُمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ وَلَكِنَّا مِنْكُمْ أَحَدٌ ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ وَلَكِنَّا فَعُدُ فَقَدْ نَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، فَقُلْنَا: أَغْتِيلً؟ فَدُ فَقَدْنَا: أَغْتِيلً؟ فَالَ: فَيِتْنَا بِشَرِّ لَيْلَةٍ بَاتَ السَّعْلِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ اللهِ اللهِ المُن اللهِ اللهِ اللهِ المُن المُن اللهِ المُن اللهُ المُن المُن اللهِ المُن اللهِ المُن اللهِ المُن المُن اللهُ المُن اللهُ المُن اللهُ المُن المُن

سیدنا عبد الله بن مسعود بن الله سے بیہ بھی روایت ہے کہ رسول الله مطنع آئے، جبکہ ان کے پاس آئے، جبکہ ان کے پاس بوسیدہ ہو جانے والی ہڈی، اونٹ کی مینگنی اور کو کلے تھے، آپ مطنع آئے نے فرمایا: ''جب تو قضائے حاجت کے لیے جائے تو ان میں سے کی چز سے استخانہیں کرنا۔''

سیدنا جابر بن عبدالله بناتی سے مروی ہے که رسول الله مشاری آنے اس سے منع فر مایا ہے کہ آدمی اونٹ کی مینگنی یا ہڑی کے ساتھ استفاکرے۔

علقمہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا عبداللہ بن مسعود زمانین سے کہا: کیا جُوں والی رات کوتم میں ہے کوئی آ دمی رسول اللہ مطنع آیا ہے ماتھ تھا؟ انھوں نے کہا: ہم میں ہے کوئی بھی آپ مطنع آیا ہے ساتھ تھا؟ انھوں نے کہا: ہم میں ہے کوئی بھی آپ مطنع آیا ہے ماتھ تہیں تھا، ہوا یوں کہ ہم نے ایک رات رسول اللہ مطنع آیا ہے کوگھ پایا، ہم نے کہا: کیا آپ مطنع آیا ہے کوگئی انداز میں قبل کر دیا گیا ہے؟ کیا آپ مطنع آیا ہے کہا گیا ہے؟ ہم نے انتہائی بدترین رات گزاری، جب صبح سے پہلے کا ہے؟ ہم نے انتہائی بدترین رات گزاری، جب صبح سے پہلے کا یاسحری کا وقت تھا تو ہم نے اچا تک آپ مطنع آیا ہے کہا: اے اللہ کے یاسحری کا وقت تھا تو ہم نے اچا تک آپ مطنع آیا ہے کہا: اے اللہ کے یاسول!، پھر ہم نے ماری بات بتلائی، آپ مطنع آیا نے فرمایا: مرسول!، پھر ہم نے ماری بات بتلائی، آپ مطنع آیا نے فرمایا: گیا اور ان پرقر آن مجید کی خلاوت کی۔'' پھر آپ مطنع آیا ہمیں کے لیا اور ان پرقر آن مجید کی خلاوت کی۔'' پھر آپ مطنع آیا ہمیں کے لیا اور ان پرقر آن مجید کی خلاوت کی۔'' پھر آپ مطنع آیا ہمیں کے لیا دوران کے اور ان کی اور ان کی آگ کے نشانات دکھائے۔وہ

<sup>(</sup>٥٢٨) تخريج: صحيح ـ أخرجه ابو داود: ٣٩ (انظر: ٤٣٧٥)

<sup>(</sup>٥٢٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٦٣ (انظر: ١٤٦١٣)

<sup>(</sup>٥٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٥٥٠ (انظر: ٤١٤٩)

المنظم ا

جزیرہ عرب کے جوں میں سے تھاور انھوں نے اس رات کو اپنے زاد کے بارے میں رسول اللہ مطنع آیا ہے سوال کیا،
آپ مطنع آیا نے فرمایا: ''ہر ہڈی جس پر اللہ تعالی کا نام لیا گیا ہو، تہارے ہاتھ الی حالت میں لگے گی کہ اس پر بہت زیادہ گوشت ہوگا، (وہ تمہارا زاد ہے) اور ہر مینگنی اور لید تمہارے چو پائیوں کا چارہ ہے، پس تم لوگ ان دو چیزوں سے استنجا نہ کیا کرو، کیونکہ یہ چیزیں تمہارے جن بھائیوں کا زاد ہیں۔''

فَأَرَانِيْ آثَارَهُمْ وَآثَارَ نِيْرَانِهِمْ، قَالَ: وقَالَ الشَّعْبِيُّ: سَالُوْهُ الرَّادَ، قَالَ ابْنُ أَبِي الشَّعْبِيُّ: سَالُوْهُ الرَّادَ، قَالَ ابْنُ أَبِي الرَّائِدَ وَالرَّا فَالرَّا فَالْوَهُ لَيْلَتَيْذِالرَّادَ وَكَانُوْا مِنْ جِنِ الْجَزِيْرَةِ فَقَالَ: ((كُلُّ عَظْمِ وَكَانُوْا مِنْ جِنِ الْجَزِيْرَةِ فَقَالَ: ((كُلُّ عَظْمِ فَكَانُوا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَمَا فَكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ يَقَعُ فِيْ أَيْدِيْكُمْ أَوْفَرَمَا كَانَ عَلَيْهِ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةِ أَوْ رَوْئَةٍ عَلَفٌ كَانَ عَلَيْهِ لَحْمًا، وَكُلُّ بَعْرَةِ أَوْ رَوْئَةٍ عَلَفٌ لِللهَ وَالرَّهُمْ مِنَ الْجِنّ) (مسند أحمد: ١٤٩٤) إخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنّ) (مسند أحمد: ١٤٩٤)

فوائد: .....معلوم ہوا کہ ان چیز وں سے استجاکر نامنع ہے: ہڑی ، بینگنی، لید، گوبر، کوئلہ۔ ہرخوب گوشت دار ہڑی، اس سے مراد ہے ہے کہ اللہ تعالی بھراس ہٹری پر گوشت بیدا کر دیتا ہے، جو جنات کھاتے ہیں، باتی مینگنی اورلید کو مطلق طور پر جنوں کے چوپائیوں کی خوراک قرار دیا گیا۔ میج بخاری ہیں سیدنا ابو ہریرہ وٹائٹو ہے مروی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں: جب آپ سطے اور ای خارت کے حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا: ہٹری اور لید سے استجانہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ سطے اور اید سے استجانہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ سطے اور اید سے استجانہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ سطے اور اید سے استجانہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ آپ سطے اور ایر کو خرایا: (الله مَا مِنْ طَعَامًا۔)) ...... آپ سطے اور ایک کے اللہ اور ایک کھانے سے ہیں، میرے پاس سے میں میرے پاس سے میں میرے پاس سے گزریں، اس پر سے زاد کے بارے ہیں سوال کیا، پس میں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ یہ جس ہٹری اور لید کے پاس سے گزریں، اس پر عمانا یا کمیں۔''

ان روایات ہے معلوم ہوا کہ ہڈی، لیداور مینگنی، یہ چیزیں جوں اور ان کے چوپائیوں کی خوراک نہیں ہیں، بلکہ ان کے اوپر ان کی خوراک پڑی ہوتی ہے، اللہ تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس خوراک کی کیاشکل ہوتی ہے اور وہ اِن چیزوں سے میں مستفید ہوتے ہیں، ایک عالم کہا کرتے تھے کہ جن لطیف مخلوق ہیں، وہ ان چیزوں کوسونگ کر ان سے خوراک حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم

بَابٌ فِی الْاِسْتِنُجَاءِ بِالْمَاءِ وَالنَّهُیِ عَنُ مَسِّ الذَّكَرِ بِالْيَمِیْنِ وَالْاِسْتِنُجَاءِ بِهَا پانی سے استنجاکر نے کا بیان اور دائیں ہاتھ سے عضوِ خاص کوچھونے اور اس سے استنجاء کرنے سے نہی کا بیان

(٥٣١) - عَنْ أَبِي فَتَادَةَ وَكُلَ أَنَّ النَّبِيَ فَيَ اللَّهِ اللهِ قَادِهِ فِلْ عَلَى اللهِ عَادِهِ فِلْ عَلَى اللهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَلْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ الللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ الللللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَنْ الللللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ الللللّهِ عَلَيْ الللّهِ عَلَيْ عَلْمَ عَلَا عَلْمُ عَلْمُ

<sup>(</sup>٥٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٣، ومسلم: ٢٦٧(انظر: ٢٢٥٢٢)

## لوکور منظ الطلاح الفرائي الفريسية في ( 376 ) ( 376 ) ( بقروں سے استجا كا بيان ) لوگور الم

ے منع فرمایا کہ آ دمی برتن میں سانس لے یا داکیں ہاتھ سے عضو تناسل کوچھوے یا دائیں ہاتھ سے استنجا کرے۔ نَهْ يَ أَنْ يَتَنَفَّسَ فِي الْإِنَاءِ أَوْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ أَوْ يَسْتَطِيْبَ بِيَمِيْنِهِ) (مسند احمد: ٢٢٨٨)

فوافد: ....اس حديث كى فقديه ب كحتى الوسع برصورت مين داكين باته كوشرمگاه ير لكنے سے بيايا جائے ، كونكه قضائے حاجت اور استنجا کے دوران داکیں ہاتھ کی ضرورت پڑسکتی تھی ،کیکن اس کے باوجود ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا۔ سیدہ عائشہ والشحاسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشاع الله کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسری مکروہ چیزوں کے لیے تھا اور دایاں ہاتھ وضو کے لیے اور کھانا کھانے کے لیے تھا۔

(٥٣٢) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ عَالَىتُ: كَانَ بَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْيُسْرِي لِخَلَاثِهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى وَكَالَتِ الْيُمنِي لِوُضُونِيهِ وَلِمَطْعَمِهِ - (مسند أحمد: ٢٦٨١٥)

سیدنا عمران بن حصین زخانند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے جب سے دائیں ہاتھ سے رسول الله مطاع آنے کی بیعت کی، اس وقت ہے اس کو اپنی شرم گاہ پرنہیں لگایا۔ سیدنا انس بن مالک ڈٹائٹڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منتظم کیا آ

(٥٣٣) عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصَيْن وَ اللهُ قَالَ: مَا مَسَسْتُ فَرْجِي بِيَمِينِي مُنْذُ بَايَعْتُ بِهَا رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ - (مسند أحمد: ٢٠١٨٥) (٥٣٤) ـ عَنْ آنَس بْن مَالِكِ ﴿ اللَّهُ عَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْخُلُ الْخَلاءَ فَأَحْمِلُ أَنَا وَغُلَامٌ نَحُوى إِدَاوَ ةً مِنْ مَاءٍ وَعَنَزَةً فَيَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ ـ (مسند أحمد: ١٢٧٨٤)

جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو میں اور میری طرح کا ایک لرکا یانی کا برتن اور برجیمی اٹھاتے، پس آپ سے استنجا کرتے تھے۔

فواند: ..... چڑے کے جھوٹے سے برتن کو ''اِدَاوَ ہَ'' کہتے ہیں۔

سیدنا الس فالنی سے بیائی روایت ہے کدرسول الله مضاعیا جب تفائ ماجت کے لیے جاتے تھے تو میں آپ مطابقات کے یاس یانی لاتا تھا،اس کے ذریعے آپ مشکوری استخاکرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ فالنوے روایت ہے کہ جب نی کریم مشاکلاً بیت الخلاء میں میں داخل ہوئے تو میں ایک برتن لایا، اس میں (٥٣٥) ـ وَعَـنْــهُ أَيْضًا قَـالَ: كَـانَ رَسُولُ الله على إذَا تَبَرَّزَ لِحَاجَتِهِ أَتَيْتُهُ بِمَاءٍ فَيَغْسِلُ به- (مسند أحمد: ١٢١٢٤)

(٥٣٦) ـ وَعَـنُ آبِي هُرَيْرَة وَ اللَّهُ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَلَاءَ فَاتَيْتُهُ بِتَوْرِ فِيْهِ مَاءٌ

(٥٣٢) تخريج: حديث حسن بطرقه وشواهده أخرجه ابوداود: ٣٣ (انظر: ٢٦٢٨٥)

(٥٣٣) تـخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم - أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٩٢ / ١٩٢ ، والحاكم: ٣/ ٤٧٢ (انظر: ١٩٩٤٣)

(٥٣٤) تخريج: أخرجه البخارى: ١٥٢، ومسلم: ٢٧١ (انظر: ١٢٧٥٤)

(٥٣٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٧، ومسلم: ٢٧١ (انظر: ١٢١٠)

(٥٣٦) تـخـريـج: اسناده ضعيف ، شريك بن عبد الله النخعي سيىء الحفظ\_أخرجه ابوداود: ٤٥ ، وابن

ماجه: ٣٥٨، والنسائي: ١/ ٥٥ (انظر: ٨١٠٤) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### الموالي المنظمة المنظم

فَاسْتَنْجِي، ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِه فِي الْأَرْضِ ثُمَّ غَسَلَهَا، ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِسُور آخَرَ فَتَوَضَّأَ بِهِ. (مسند أحمد: ۸۰۹۰)

یانی تھا، پس آب مشخ اَلِمْ نے اس سے استخاکیا، اس کے بعد اینے ہاتھ کو زمین پر رگڑا اور پھر دھو دیا، پھر میں ایک اور برتن کے کرآیا اور آپ ملئے میں نے اس سے وضو کیا۔

فواند: ..... تَوْر: يتاني يا پھر سے بنا ہوا برتن ہوتا ہے، اس کو کھانے پینے اور وضو کے لیے بنایا جاتا ہے۔

سیدنا ابو ہر یرہ وہائنڈ سے بہ بھی مروی ہے کہ نبی کریم جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو یانی طلب کرتے اور اس کے ساتھ استنجا کرتے ، پھراینے ہاتھ کوز مین پر رگڑتے اور پھروضو کرتے . Ž

سيدنا محمد بن عبد الله بن سلام وظائف كهت بين: جب رسول الله منطقية مم الل قباك ياس تشريف لائ تو آب منطقية في فرمایا: ' بیشک الله تعالی نے طہارت کے معاملے میں تم لوگوں ک تعریف کی ہے، کیاتم مجھے بتلاؤ کے نہیں ( کہتم کون ساعمل كرت بو)؟" آب مشكرة كى مراد الله تعالى كايدفرمان تفا: "اس میں ایے لوگ ہیں، جو یا کیزگی کو پیند کرتے ہیں اور اللہ تعالی یا کیزہ رہنے والول سے محبت کرتا ہے۔" انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم تورات میں یانی کے ساتھ استنجا کرنے کا ذکریاتے ہیں (اور پھرای طرح عمل کرتے ہیں)۔

سیدنا عویم بن ساعدہ انصاری فائند سے مروی ہے کہ نبی كريم الطَّيْعَيْنَ أن لوكول كے ياس مجد قباء ميس تشريف لے گئے اور فر مایا: ' بیشک الله تعالی نے تمہاری محد کا ذکر کر کے طہارت کے معاملے میں تمہاری اچھی تعریف کی ہے، تو بیکون

(٥٣٧) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْخَلاءَ دَعَا بِمَاءٍ فَاسْتَنْجَى ثُمَّ مَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ل (مسند أحمد: ٩٨٦١)

(٥٣٨) - عَنْ مُنحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامِ وَكُ قَالَ: لَـمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْد عَلَيْنَا يَعْنِي قُبَاءَ، قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَدْ أَثْنَى عَلَيْكُمْ فِي الطُّهُوْدِ خَيْرًا، أَفَلا أُخْبِرُ وْنِنِي ؟ قَالَ: يَعْنِي قَوْلَهُ: ﴿ فِيْهِ رَجَالٌ أُحِجِبُونَ أَنْ يَتَطَهُّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِرِيْنَ ﴾ قَالَ: فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا عَلَيْنَا فِي التَّوْرَاةِ الْإسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ ـ (مسند أحمد: ٢٤٣٣٤)

(٥٣٩) عَنْ عُوَيْمِ بن سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِي وَاللهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْ أَتَاهُمْ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ، فَقَالَ: ((إنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدْ أَحْسَنَ عَلَيْكُمُ الثُّنَاءَ فِي الطُّهُورِ فِي قِصَّةِ مَسْجِدِكُمْ، فَمَا

<sup>(</sup>٥٣٧) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٣٨) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب أخرجه ابن ابي شيبة: ١/١٥٣ ، والبخاري في "التاريخ الكبير": ١/ ١٨ (انظر: ٢٣٨٣٣)

<sup>(</sup>٥٣٩) تـخـريـج: حـديـث حسـن لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧/ ٣٤٨، وابن خزيمة: ٨٣، والحاكم: ١/ ١٥٥ (انظر: ١٥٤٨٥) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

المُن الطَّهُ وْرُ الَّذِي تَطَهَّرُوْنَ بِهِ؟)) قَالُواْ: سي يا كَيْرٌ كَلَّ بِهِ؟ اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ كَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَرُ الَّذِي تَطَهَّرُوْنَ بِهِ؟)) قَالُواْ: سي يا كَيْرٌ كَلْ بِهِ، جَوْمَ اخْتِيار كَرْتِي بُو؟ 'انْھول نے كہا: اللَّهِ كَلَّ

هَعَدُ السَّطَهُ وَ الذِي تَطَهُرُونَ بِهِ ؟ ) قَالُوا. وَالسَّلْهِ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ امَا نَعْلَمُ شَيْئًا إِلَّا أَنَّهُ كَانَ لَنَا جِيْرَانٌ مِنَ الْيَهُوْدِ فَكَانُواْ يَغْسِلُوْنَ أَذْبَارَهُمْ مِنَ الْغَائِطِ فَغَسَلْنَا كَمَا غَسَلُوْ ا

ادب ارهم مِن الغائِطِ فغسلنا كما غسلو .

(مسند أحمد: ١٥٥٦٦)

ی پاکیزگی ہے، جوتم اختیار کرتے ہو؟' انھوں نے کہا: اللہ ک فتم! اے اللہ کے رسول! اس معاملے میں کوئی چیز ہمارے علم میں تو نہیں ہے، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہودی لوگ ہمارے پڑوی تھے اور وہ پائخانہ کر کے اپنی چیپلی طرف کو دھوتے تھے، پس ہم نے بھی ان کی طرح اس جھے کو دھونا شروع کر دیا۔''

فواند: ....سیدنا ابوایوب انصاری، سیدنا جابر بن عبدالله اور سیدنا انس بن ما لک برگاتیه سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب بیآیت ﴿فِیْ بِهِ رِجَالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَّتَطَهَّرُوا وَاللّٰهُ یُحِبُ الْمُطَّهِرِیْنَ ﴾ نازل ہوئی تو رسول الله ﷺ نے فرمایا: ((یَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ! اِنَّ اللّٰهُ قَدْ اَنْنی عَلَیْکُمْ فِی الطَّهُورِ، فَمَا طُهُورُکُمْ؟)) قَالُوا: نَتُوضَّ أُلِل صَلاةِ وَنَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ وَنَسْتَنْجِی بِالْمَاءِ، قَالَ: ((فَهُو ذَاكَ فَعَلَیْکُمُوهُ۔)) ..... "اے انصاریوں کی جماعت! بیشک الله تعالی نے طہارت کے سلط میں تمہاری تعریف کی ہے، پس تمہاری طہارت کیا ہے؟"انھوں نے کہا: ہم نماز کے لیے وضوکرتے ہیں، جنابت سے مسل کرتے ہیں اور پانی سے استجاکرتے ہیں، آپ مِسْکَایَا نَنْ فَعَلَیْکُمُوهُ وَ رَانِی ماحه: ۵۰۵)

سیدنا ابو ہریرہ فٹاٹنئ ہے مروی ہے، رسول اللہ منظے آنے فرمایا: ((نَـزَلَتْ فِی اَهْلِ قُبَاءَ ﴿ فِیْهِ رِجَـالٌ یُحِبُّونَ أَنْ یَتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ یُحِبُّ الْمُطَّهِرِیْنَ ﴾)) .... "اہل قباکے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی: (اس میں ایسے لوگ ہیں، جو پاکیزگ کو پہند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے)۔ " دراصل وہ لوگ پانی سے استخاکرتے تھے، پس ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (ابن ماجہ: ۳۵۷، ترمذی: ۳۱۰)

سلیم الفطرت لوگ جانتے ہیں کہ پانی اور پھروں سے استخاکرنے میں کیا فرق ہے، بہرحال دونوں طریقے مسنون ہیں اور پانی سے استخاکرنا افضل ہے۔ اب الله تعالیٰ نے بیسہولت عام کر دی ہے، لوگوں کوعلم ہونا چاہیے کہ وہ افضل

طریقہ استعال کررہے ہیں۔

سیدنا عائشہ ونالی سے مروی ہے کہ اہل بھرہ کی کچھ خوا تین ان کے پاس آ کیں، سیدہ نے ان کو حکم دیا کہ وہ خود بھی پانی کے ساتھ استنجا کیا کریں اور اپنے خاوندوں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیں، کیونکہ نبی کریم مشکے آئے اس طرح استنجا کرتے تھے اور بید بواسیر سے شفا بھی ہے۔ یہ آخری جملہ سیدہ عائشہ ونالی ان

(٥٤٠) ـ عَنِ الْأَوْزَاعِي قَالَ: حَدَّثِنِي شَدَّادٌ أَبُوعَ مَّارِعَنْ عَائِشَةَ وَ لَكُ اللَّهِ الْأَنْ نِسُوةً مِنْ أَهْ لِ الْبَصْرَةِ دَخَلْ نَ عَلَيْهَا فَأَمَرَتُهُنَّ أَنْ يَسْتَنْ جِيْنَ بِالْمَاءِ وَقَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَا جَكُنَّ بِلْلِكَ، فَإِنَّ النَّبِي عَلَيْ كَانَ يَفْعَلُهُ، وَهُوَ

(٥٤٠) حـديـث صـحيـح دون قـولـه: "وهـو شـفاء من الباسور" ان كان من قول عائشة، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، شداد ابو عمار لم يدرك عائشة كللها ـ أخرجه الترمذي: ١٩، والنسائي: ١/ ٤٢(انظر: ٢٤٦٢٣) بقرول سے استنجا کا بیان شِفَاءٌ مِنَ الْبَاسُورِ، تَفُولُهُ عَانِشَةُ أَوْ خُودَكَهَا يِا ابومَارني.

أَبُوعَمَّار ـ (مسند أحمد: ٢٥١٣٠)

فواند: ..... سنن بيهي كى روايت مين بيه وضاحت ہے كه ' بواسير سے شفا بھى ہے' والا جمله سيدہ عاكثه وَثَاثِهِا نے کہا تھا۔

> (٥٤١) (وعَمنْهَا مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثْرَ الْخَلاءِ رَالْبُول، فَإِنَّا نَسْتَحْيِي أَنْ نَنْهَاهُمْ عَنْ ذَٰلِكَ يَانَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْمُ كَانَ يَفْعَلُهُ .. (مسند

> > -AL: YOSOY)

مَقْعَدَنَّهُ ثَلاثًا . (مسند أحمد: ٢٦٢٨) اين مقعد كوتين دفعه دهويا .

(دوسری سند) سیده کهتی بین: تم اینے خاوندوں کو حکم دو که وه یا گنانہ اور پیشاب کے اثرات کو پانی سے دھویا کریں،ہم ان کو اس منع كرنے سے شرماتى میں، جبكه رسول الله مطفي آيا اى طرح استنجا کرتے تھے۔

٤٢١) وعَنْهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَ عِلَيْ عَسَلَ سيده عائشه رَفَاتُها سے يبھی مروی ہے کہ نبی کریم مشکھا آیا نے

فواند: ..... "مَقْعَد" مراد پائخانه والى جگه ب\_معلوم مواكه بانى سے استنجاكرنا افضل ب\_ بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِسْتِبْرَاءِ مِنَ الْبَوْلِ

بییثاب سے بیخے کا بیان

(٥٤٣) - عَن ابْن عَبَّاسِ فَكَانَ قَدالَ: مَرَّ سيدناعبدالله بن عباس فِالْجَاسِ مروى ب كه في كريم مَنْ الله وو ا نَبِيُّ ﷺ بِعَبَرَيْنِ فَقَالَ: ((إنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانَ تَعْرول كَ ياس عَكْرر ع اور فرمايا: " بيك إن دونول كو وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا عنداب وياجار باب اوركى مشكل كام كى وجد عداب بين مو يَسْتَسْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ (وَقَالَ وَكِيْعٌ: مِنْ بَوْلِهِ) للهان من ساك النابي بيثاب سنبيس بجتا تها اور دوسرا چغلی کرتا تھا۔" (مند اُحمہ: ۱۹۸۰) وَأَمَّا الْأَخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيْمَةِ ـ ))

فوافد: .....على بخارى كى ايك روايت كالفاظيه بين: "وَمَا يُعَذَّبَان فِي كَبِيْرِ، وَإِنَّهُ لَكَبِيْرٌ" ....." اور ان کومشکل کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہورہا، اور وہ بڑے گناہ ہیں۔' اس سے معلوم ہوا کہ پیشاب کے چھینٹول سے نہ بچنا اور چغلی کرنا کبیرہ گناہ ہیں۔ حافظ ابن حجر کی تحقیق کے مطابق یہ دومسلمان تھے،ان کوبقیع میں دُن کیا گیا تھا،البتہ اس

<sup>(</sup>٥٤١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول

<sup>(</sup>٥٤٢) تـخـريـج: اسناده مسلسل بالضعفاء على نسق، شريك النخعي، وجابر الجعفي، و زيد العمي ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٥٦(انظر: ٢٥٧٦٢)

<sup>(</sup>٥٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٨، ومسلم: ٢٩٢ (انظر: ١٩٨٠)

#### الرائي المنظمة المنظم

موقع يرني كريم الشيئية موجود نبيل تھ، يقصيل ايك روايت كان الفاظ سے ثابت ہوتى ہے، آپ الشيئية نے يوچھا: ((مَسْ دَفَنتُهُ الْيَوْمَ هُهُنَا؟)) ..... 'آج تم لوگول نے یہال کن کو فن کیا ہے۔ 'اس قتم کی احادیث ہے ہمیں متنبہ ہو جانا جا ہے، کیونکہ ہماری ان مستیول سے کیا نبیت ہے، جوآب مشئوری پر براو راست ایمان لا کی تھیں۔ جب وہ عظیم ہستیوں میں شامل ہونے کے باوجود مذکورہ کوتا ہیوں کی وجہ سے عذاب میں گرفتار ہو گئے تو ہم ان کمزور یوں کی وجہ سے عذاب الهي سے كيسے نيج كتے ہيں۔ (عبدالله رفيق)

سیدنا ابو ہریرہ فالنیز ہے مروی ہے کہ نبی کریم مشکھاتی نے فرمایا: ''عذاب قبرزیادہ تربیثاب کی دجہ سے ہوتا ہے۔''

(٤٤) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَوَكِيْ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ: ((أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ فِي الْبَوْل\_)) (مسند أحمد: ١٣ ٨٨)

يرداد بن فساءه سے مردى ہے كدرسول الله مضائيم نے فرمايا: "جب كوئي آدمي بيثاب كري تو وه ايخ عضو خاص كوتين دفعہ نچوڑے۔''

(٥٤٥) ـ عَـنْ عِيْسَى بْـن يَزْدَادَ بْن فَسَائَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ـ))

(مسند أحمد: ١٩٢٦٤)

فواند: ..... يزداد بن فساء و كے بارے ميں صحح رائے يہ ہے كدان كى صحابيت كا شرف حاصل نہيں ہوا،سواس كى روایت مرسل ہوگی، امام بخاری، ابو حاتم رازی، ابوداود اور دیگر الل علم نے یزداد کے صحابی نہ ہونے کی صراحت کی ہے۔ (٥٤٦) (وَمِنْ طَرِيْقِ آخَرَ بِنَحْوِهِ) - وَزَادَ: (دوسرى سند) اس ميس يهزائد بات ہے: "پس بيتك يهمل فَإِنَّ ذَٰلِكَ يُجْزِيءُ عَنْهُ (مسندأحمد: ١٩٢٦٣) السكوكفايت كرے كا-"

فعاند: ..... پیروایت تو ضعیف ہے، بہر حال اگر کسی مخصوص آ دمی کوظن غالب کی حد تک شبہ ہو جائے تو وہ عضو خاص کو نچوڑ کریا انگلی مار کریا کچھ دریہ میٹھ کراس شبہ کوختم کرسکتا ہے، کمیکن اس شمن میں شیطان کے وسوسوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا ضروری ہے، وگرنہ طہارت کے معاملات میں کئی اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔استنجا کا اصل طریقہ یہی ہے کہ پیشاب منقطع ہو جانے کے بعد پھریا پانی استعال کرلیا جائے۔

(٥٤٧) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَاللَّهُ عَالَ: قَالَ سيرنا ابو مريه وَلَا مُن عَروى ب كه رسول الله عَن الله عَل رَسُولُ اللَّهِ عِينَ : ((كَايَفُومَنَّ أَحَدُكُمُ إِلَى فرمايا: "كُولَى آوى نماز كے ليے اس حالت ميں نہ جائے كماس

<sup>(</sup>٥٤٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٤٨ (انظر: ٨٣٣١)

<sup>(</sup>٥٤٥) تخريج: اسناده ضعيف، عيسي بن يزداد وأبوه مجهولان ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٢٦(انظر: ١٩٠٥٤)

<sup>(</sup>٥٤٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۷٤۷) تخریج: صحیح بطرقه و شواهده ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۱۸ (انظر: ۱۰۰۹۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظر ا الصَّلُوةِ وَبِيهِ أَذَّى مِنْ غَانِطٍ أَوْ بَوْلِ)) كَاتِه يا تُخانه يا بيتاب كى نجاست كلى مولَى مو-(مسند أحمد: ١٠٠٩٦)

**فواند**: ....اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا بول و برازنجس ہے اور اس سے اجتناب کرنا اور کیڑے یا جسم کے کسی حصہ کولگ جانے کی صورت میں اس سے یا کی حاصل کرنا فرض ہے۔ اس ضمن میں احناف نے ایک درہم کی مقدار کے رابرنجاست کی اجازت دی ہے،لیکن بدرائے مرجوح ہے،اس کی تفصیل حدیث نمبر (۴۴۰) میں گزر چکی ہے۔ فَصُلٌ فِي نَضُح الْفَرُج بِالْمَاءِ بَعُدَ الْإِسْتِنُجَاءِ استنجاء کے بعد شرمگاہ پریائی کے چھنٹے مارنے کا بیان

> الْمَحَكَم، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فِي حَدِيثِهِ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ بَالَ وَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهَ بِالْمَاءِ، وَقَالَ يَحْلِي فِي حَدِيثِهِ: إِنَّ النَّبِيُّ ﷺ بَالَ وَنَضَحَ فَرْجَهَ (وَفِي لَفْظِ: بَالَ ثُمْ نَضَحَ فَرْجَهَ) . (مسند أحمد: ٢٣٨٦٣) (٥٤٩) (وَمِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ عَنْ مُجَاهدٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ

بَانَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ للهِ (مسند أحمد: ٢٣٦١٤)

(٥٤٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي سيرنا حكم بن سفيان يا سفيان بن حكم والنفز سے مروى ہے، وہ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ ثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُالرَّحْمْنِ بْنُ ﴿ كَتَّحِ بِينِ: مِنْ نَعْ رَسُولِ اللهِ الطَّيَاتِيْ وَ هُدِيًّ أَنَا سُفْيَانُ وَزَائِدَةُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ في يَثاب كيا اور وضوكيا اور اين شرمگاه پر ياني ك جيف مُجَاهِدِ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ أَوْ سُفْيَانَ بْنِ ﴿ مَارِكِ لِيَكُ بَنِ سَعِيدِ كَ الفاظ يه تَصَا: بيتك نبى كريم طَيْفَاتَكِمْ إِ نے پیشاب کیا اور این شرمگاہ پر تھھنٹے مارے، ایک روایت محصنفے مارے۔

(دوسری سند) بوثقیف کے ایک آ دمی کا باپ بیان کرتا ہے کہ نی کریم مطبع نے نے بیشاب کیا اور اپنی شرمگاہ پر حصینے مارے۔

السَّلامُ فِي أَوَّكِ مَا أُوْحِيَ إِلَيْهِ، فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ، أَخَذَ غُرْفَةً مِنْ مَّاءِ فَنَضَحَ بِهَا فَرْجَهُ-)) ..... " آب سُنَعَ الله كى طرف وى كابتدائى زمان مي جريل آئ اورآپ سُنَعَ الله کو وضواور نماز کی تعلیم دی، جب وہ وضو ہے فارغ ہوئے تو پانی کا ایک چلولیا اور اسے اپنی شرمگاہ پر چیئرک دیا۔'' (ابسن ماجه: ١٧٢/١- ١٧٣، صحيحه: ٨٤١) معلوم مواكه وضوك بعد ياني كاايك چلوشرمگاه پر چيشرك دينا حيا ہے-

(٥٤٨) تخريج: قال الالباني: صحيح ـ أخرجه ابوداود: ١٦٧ ، ١٦٨ ، وابن ماجه: ٦١ (انظر: ٢٣٤٦٩) (٥٤٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول



# أبُوَابُ السِّوَالِ مسواک کے ابواب

#### ٱلْبَابُ ٱلْأُوَّلُ فِيُمَا جَاءَ فِي فَضُلِهِ مسواك كي فضيلت كابيان

لِلْفَمِ، مَوْضَاةٌ لِلرَّبِ) (مسند أحمد:٦٢) راضي كرنے والأعمل هے." مثلُهُ- (مسند أحمد: ٢٥٤٣٨)

> (٥٥٢) عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَلَى أَنَّ النَّبِيُّ عِلَى قَىالَ: عَـلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، فَإِنَّهُ مَطْيَيَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةً لِلرَّبِّ. (مسند أحمد: ٥٨٦٥) (٥٥٣) ـ عَسن ابْسن عَبَّاس ﴿ وَكَالِثَهُ قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((أُمِرْتُ بِالسِّوَاكِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَوْ حَسِبْتُ أَنْ سَيَنْزِلُ فِيْهِ قُرْآنٌ \_))

> > (مسند أحمد: ٢١٢٥)

(٥٥٠) عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ وَعَلَيْهُ قَالَ: سيدنا ابو بمرصدين فِي تَنْ الله عَلَيْهِ الله طَيْعَةُ أَ قَسَالَ رَسُسُولُ اللهِ ﷺ: ((اَلسِّسُواكُ مَسْطَهَرَةٌ ﴿ فَرِمايا: "مسواك كرنا منه كو ياك كرنے والا اور رتب تعالیٰ كو

(١٥٥) - عَنْ عَانِشَةَ وَلَكُ عَن السَّبِي فِي السَّبِي فَي السَّبِي فِي السَّاسِ طرح كي ایک مدیث بیان کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر و التا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم میں آتا نے فرمایا: "تم مسواک کا لازمی طور پر اہتمام کرو، کیونکہ یہ منہ کو یاک کرنے والا اور رت کوراضی کرنے والا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عباس والنیونسے مروی ہے که رسول الله مشکر الله نے فرمایا: '' مجھے مسواک کرنے کا اتنا حکم دیا گیا کہ مجھے پیر مگمان مونے لگا کہ عقریب اس کے بارے میں قرآن مجید نازل ہو مائےگا۔''

<sup>(</sup>٥٥٠) تخريج: صحيح لغيره \_ أخرجه ابويعلى: ١٠٩، ١٠١ (انظر: ٦٢)

<sup>(</sup>٥٥١) تخريج: حديث صحيح لغيره \_أخرجه النسائي: ١/ ١٠ (انظر: ٢٤٩٢٥)

<sup>(</sup>٥٥٢) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط" (انظر: ٥٨٦٥)

<sup>(</sup>٥٥٣) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابويعلي: ٢٣٣٠٠، وابن ابي شيبة: ١/ ١٧١ (انظر: ٢١٢٥) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

رَ ٥٥٤) - وَعَنْهُ أَيْضًا وَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ سِينَا ابْنَ عَبِاسِ فَاللهِ عَدِيدُ اللهِ اللهِ عَنْهُ أَيْضًا وَ اللهُ عَلَيْهُ أَوْ رَأَيْنًا فَوْ رَأَيْنًا عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

لگا کہ اس کے بارے میں عنقریب قرآن نازل ہوجائے گا۔
سیدنا واثلہ بن اسقع بنائنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ مشے اللہ من الہ

لگ گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو فرض کر دیا جائے۔''

سیدنا انس بن مالک و الله سطان کا الله مطابق الله مطابق الله مطابق کا الله مطابق کا الله می بهت زیاده تا کید کی میت زیاده تا کید کی سے۔''

سیدنا ابو امامہ زبائن کرتے ہیں کہ رسول الله مطفع آیا نے فر مایا: ''جریل مالین اللہ جب بھی میرے پاس تشریف لائے ، تو انھوں نے بچھے مسواک کرنے کا حکم دیا، میں تو اس بات سے ڈرنے لگ گیا کہ کہیں ایبا نہ ہو کہ منہ کا سامنے والا حصہ بی اکھاڑ دوں۔''

سیدنا عبدالله بن عمر فرانتها سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله منت آیا کود یکھا کہ آپ منت مواک کررہے ہے، پھر آپ منت آوی کو سے، پھر آپ منت آوی کو دے دی اور فر مایا: '' بیشک جریل قالین نے مجھے بڑے آدی کو مسواک دے کا حکم دیا۔''

(٥٥٤) - وَعَنْهُ أَيْضًا وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ للهِ عَلَيْ يُكُثِرُ السِّوَاكَ حَتَّى ظَنَنَا أَوْ رَأَيْنَا لَهِ عَلَيْهِ - (مسند أحمد: ٢٥٧٣) أَنَّهُ سَيَنْزِلُ عَلَيْهِ - (مسند أحمد: ٢٥٧٣) ١٥٥٥) - عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَع وَ اللهِ قَالَ: أَلَا سُقُع وَ اللهِ قَالَ: أَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ السَّوَاكِ حَتْى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى -)) (مسند خَتْى خَشِيْتُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَى -)) (مسند أحمد: ١٦١٠٣)

(٥٥٦) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَكَالِثَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ كُمْ فِى رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ كُمْ فِى السّوَاكِ -)) (مسند أحمد: ١٢٤٨٦) اسّوَاكِ -)) (مسند أحمد: ٥٥٧) - عَنْ أَسِى أُمَامَةً وَكَالِثَ أَنْ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ: ((مَا جَاءَ نِيْ جِبْرِيْلُ عَلَيْهِ السّوَلَ عَلَيْهِ السّلامُ قَطُ إِلَا أَمَرَ نِيْ بِالسّوَاكِ، لَقَدْ السّينُ أَنْ أُحْفِى مُقَدَّمَ فِي - (مسند أحمد: خَشِيْتُ أَنْ أُحْفِى مُقَدَّمَ فِي - (مسند أحمد: ٢٢٦٢٥)

(٥٥٨) ـ عَنِ ابْسِ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ وَهُو يَسْتَنُ فَأَعْطَى أَكْبَرَ رَسُولُ اللهِ وَهُو يَسْتَنُ فَأَعْطَى أَكْبَرَ اللهِ وَهُو يَسْتَنُ فَأَعْطَى أَكْبَرَ اللهِ وَقَالَ: ((إِنَّ جِبْسِرِيْلَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَكْرَدِ)) (مسند أحمد: ٦٢٢٦)

<sup>(</sup>٥٥٤) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٥٥) تخريج: حديث حسن لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ١٨٩ (انظر: ١٦٠٠٧)

<sup>(</sup>٥٥٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٨٨ (انظر: ٩١٢٤٥)

<sup>(</sup>٥٥٧) تىخىرىج: اسىنادە ضىعىف جىدا، عبيدالله بن زحر الافرىقى وعلى بن يزيدالالهانى ضعيفان ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٨٩ (انظر: ٢٢٢٦٩)

<sup>(</sup>٥٥٨) تـخريج: اسناده حسن \_ أخرجه البيهقي: ١/ ٤٠ ، وأخرج نحوه مسلم: ٢٢٧١ ، وعلقه البخاري: ٢٤٦ بصيغة الجزم (انظر: ٢٢٢٦)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الراب المرابع ( عندالله الرابع ( عوال كالواب ( عوال كالواب ( عوال كالواب ) ( عوال كالواب ) ( عوال كالواب ) ( ع

بِسِوَاكِ فَجَاءَ نِنِي رَجُلان آحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَر فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاصْغَرَ مِنْهُمَا فَقِيلَ لِي: كَبِّرْ ، فَدَفَعْتُهُ إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْهُمَا)) ..... "مين نايخ آب كوديكها كمين مواك كرر باتها، يس مير ياس دو آدی آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، اس جب، میں نے چھوٹے کومسواک پکڑانا جاہی تو مجھے کہا گیا کہ برے کورو، پس میں نے برے کورے دی۔ "(صحیح بخاری: ٢٤٦)

(٥٥٩) عَنْ جَعْفَرِ بْنِ تَمَّام بْنِ عَبَّاسِ عَنْ سيدنا تَمَّام بن عباس رَفَاتَتُ سے مروی ہے کہ جب لوگ، نمی أَبِيهِ قَالَ: أَتَوُا النَّبِيِّ عِنْ أَوْ أُتِي، فَقَالَ: كريم مِنْ آيَا كياس آئة آب مِنْ آيَا خِرايا: "كياوجه ((مَالِي أَرَاكُمْ مَأْنُونِي قُلْحًا، اسْتَاكُوا، لَوْ ہے كہم ميرے پاس اس حال مِس آئے ہو كہتمہارے دانتوں لا أَنْ أَشُتَّ عَلَى أُمَّتِى لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ يرميل كجيل اور زردى نظرة ربى ب، مواك كياكرو، الرامت یر مشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں نے مسواک کو وضو کی طرح فرض کر دینا تھا۔''

السِّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ۔)) (مسند أحمد: ١٨٣٥)

**فوانسد**: .....امام صنعانی نے کہا: مسواک کی فضیلت میں ایک سو سے زیادہ احادیث منقول ہیں ،کیکن بڑا تعجب ہے کہ اتنی کشر احادیث کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد نے بلکہ کی فقہاء نے غفلت برتی ہے، پس بدی ناکامی ہے۔ (سبل السلام: ١/ ١٤)

#### بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي السِّوَالِي عِنْدَ الصَّلُوةِ نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم

رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُوْلُ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَكُلِّ صَلاةٍ وَلَأَخَّـرْتُ عِشَاءَ الْآخِـرَةَ اِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، فِإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الْأَوَّلُ هَبَطَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمْ يَـزَلْ هُنَاكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَيَقُولَ قَائِلٌ:

(٥٦٠) عَنْ عَلِيٍّ وَوَلَيْ قَالَ: سَمِعْتُ سيدناعلى وَلَيْدَ بيان كرت مين كه رسول الله مضاعيم في فرمايا: ''اگر مجھے اپنی امت پرمشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دیتا اور نمازِ عشا کو رات کے پہلے ایک تہائی ھے تک مؤخر کر دیتا ،اس کی وجہ یہ ے کہ جب رات کا بہلا ایک تہائی گزرتا ہے تو اللہ تعالی آسان دنا برنزول فرماتے ہیں اور طلوع فجر تک یہیں رہتے ہیں، اس دوراني ميں ايك كہنے والا يه كہنا رہنا ہے: كيا كوئى سوال كرنے

<sup>(</sup>٥٥٩) تخريج: اسناده ضعيف، ابو على الزراد مجهول أخرجه البزار: ٤٩٨، والطبراني: ١٣٠١ (انظر:١٨٣٥) (٥٦٠) تـخـريج: حسن لغيره ـ أخرجه الدارمي: ١٤٨٤ ، وأخرجه البيهقي: ١/ ٣٦ الى قوله: "ثلث الليل الأول" (انظر: ٩٦٧)

الكار المنظام الكارك ا

أَلا سَائِلٌ يُعْطَى، أَلا دَاعِ يُجَابُ، أَلا سَائِلٌ سَعْطَى، أَلا مَذْنِبٌ سَقِيْمٌ يَسْتَشْفِى، أَلا مُذْنِبٌ يَستَغْفِرُ فَيُغْفَرَلَهُ.))(مسند أحمد: ٩٦٧)

(٥٦٢) عَنْ عَلِي النَّبِيِ النَّبِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي النَّلِي النَّلِي النَّلِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمِلْمِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِي الْمَالِ

(٥٦٣) عَنْ عَانِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ عَلَىٰ عَنِ السَّلُوٰةِ النَّبِي عَلَىٰ الصَّلُوٰةِ النَّبِي عَلَىٰ الصَّلُوٰةِ النَّبِي عَلَىٰ الصَّلُوٰةِ بِالسِّواكِ عِلَى الصَّلُوٰةِ بِغَيْرِ السِّواكِ سَبْعِيْنَ ضِعْفًا -)) (مسند أحمد: ٢٦٨٧١) (مَنْ أُمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ السَّبِي عَلَىٰ أَمْ حَبِيبَةَ زَوْجِ السَّبِي عَلَىٰ أَمْ حَبِيبَةَ رَوْجِ السَّبِي عَلَىٰ أَمْ حَبِيبَةَ رَوْجِ السَّبِي عَلَىٰ أَمْ حَبِيبَةَ رَوْجِ السَّبِي عَلَىٰ أَمْ عَلِيبَةَ رَوْجِ السَّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ يَقُولُ: (لَلَهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ الل

والا ہے کہ اس کو دیا جائے ، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کو جواب دیا جائے ، کیا شفا طلب کرنے والا کوئی مریض ہے کہ اس کو شفا دے دی جائے اور بخشش طلب کرنے والا کوئی گنهگار ہے کہ اس کو بخش دیا جائے ۔''

سیدنا زیدبن خالد جہنی ڈٹائٹؤ سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملتے کیائے نے فر مایا: ''اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دے دیتا۔'' سیدنا زید ڈٹائٹۂ جب مسجد کی طرف آتے تھے تو کا تب کے قلم کی طرح ان کے کان پر مسواک ہوتی تھی، جب بھی نماز کے مرک کی جاتی تھی تو وہ نماز سے پہلے مسواک کرتے تھے۔

سیدناعلی ہنائی نے بھی نبی کریم مشکھی سے ای قتم کی حدیث بیان کی ہے۔

زوجه رسول سیدہ عائشہ زلی تھیا ہے مردی ہے کدرسول الله منظے عیانی فلے اللہ منظم عیانہ میں اللہ منظم عیانہ اس نماز پرستر گنا زیادہ ہے، جس کے ساتھ مسواک نہ کی جائے۔''

زوجہ 'رسول سیدہ ام حبیبہ وظافی سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطابق نے فرمایا: "اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ اس طرح مسواک

<sup>(</sup>٥٦١) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٤٧ ، والترمذي: ٢٣ (انظر: ٢١٦٨٤)

<sup>(</sup>٥٦٢) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه البزار: ٤٧٧ ، والدارمي: ١٤٨٥ (انظر: ٦٠٧)

<sup>(</sup>۵۶۳) تبخريج: حديث ضعيف، وهذا اسناد منقطع، محمد بن اسحاق لم يسمع هذا الحديث من الزهري أخرجه الحاكم: ١/ ١٤٥، والبيهقي: ١/ ٣٨، وابن خزيمة: ١٣٧ (انظر: ٢٦٨٧١)

<sup>(</sup>٦٦٤) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابویعلی: ٧١٢٧، والبخاری فی "التاریخ الکبیر": ٩/ ١٩ (انظر: ٢٧٤١٥) كتاب و سنت كی روشنی میں لكھی جانے والی اردو اسلامی كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### کرنے کا حکم دے دیتا، جیسے وہ وضو کرتے ہیں۔'' (مسند أحمد: ۲۷۹٦٠)

فواند: .... ان احادیث سے معلوم ہوا کہ اگر ہرنماز کے ساتھ مسواک استعال کرنا جا ہے، اگر چہ وضونہ بھی کرنا ہو اور اگر مسواک کی وجہ سے مسوڑھوں سے خون وغیرہ نکل آئے تو اس سے وضو متأثر نہیں ہو گا، اس کی مزید وضاحت آ گے آ رہی ہے۔

#### بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي السِّوَالِي عِنْدَ الوُّضُوْءِ وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا بیان

(٥٦٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِيْ لَأُمَوْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ الْوُضُوْءِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: لْأَمَرْتُهُمُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوْءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوْءٍ سِوَاكٌ) وَلَأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ)) (مسند أحمد: ٧٤٠٦)

سیدنا ابو ہریرہ وظائنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکرین نے فرمایا: ''اگر مجھےا بنی امت پرمشقت ڈالنے کا احساس نہ ہوتا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا تھم دے دیتا اور نمازِ عشا کوایک تهائی رات با نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔'' ایک روایت میں ہے: ''میں ان کو ہر نماز کے ساتھ وضو کا اور ہر وضوکے ساتھ نماز کا حکم دیے دیتا۔''

فواند: .....وضو کے ساتھ مسواک کرنا تو نماز کی خاطر ہے، جیسا کہ دوسری روایت کے الفاظ سے ثابت ہورہا ہے،لیکن آپ منظ میں وضو کے علاوہ بھی مسواک کرتے تھے،جیسا کہ الگے ابواب میں وضاحت آ رہی ہے۔

سیدنا ابو ہررہ واللہ سے بھی ساس طرح کی حدیث مروی ہے، البته اس میں ہے: سیدنا ابو ہررہ بڑائٹیزنے کہا: میں رسول وَقَبْلَ مَاآكُلُ وبَعْدَ مَاآكُلُ حِيْنَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله الله الله الله الله عَلَيْةِ في يرحديث سننے كے بعدسونے سے يہلے، جا گئے الله على يَقُولُ مَا قَالَ- (مسند أحمد: ٩١٨٣) ك بعد، كهانے سے يملے اور كهانے كے بعد مواكرتا تھا-

(٥٦٦) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا بِنَحْوهِ وَفِيْهِ: قَالَ أَبُوهُ مُرَيْرَةَ لقَدْ كُنْت أَسْتَنُّ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ وَبَعْدَ مَا أَسْتَيْقِظُ

بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي كَيُفِيّةِ التَّسَوُّ لِي بِالْعُودِ وَتَسَوُّ لِي الْمُتَوَضِّيءِ بِاصْبَعِهِ عِنُدَالُمَضُمَضَةِ لکڑی ہے مسواک کرنے کی کیفیت اور کلی کرتے وقت وضو کرنے والے آ دمی کا اپنی انگلی ہے مسواک کرنے کا بیان

سیدنا ابوموی اشعری رخاننیوئسے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں رسول الله مُشْرَقِينَ ير داخل بوا، جبكه آب مشْرَقَينَ مسواك كر

(٥٦٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِيْ أَبِي ثَنَا يُونُسُ بِنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ ثَنَا

<sup>(</sup>٥٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٨٨٧، ومسلم: ٢٥٢ (انظر: ٧٤١٢)

<sup>(</sup>٥٦٦) تخريج: حديث صحيح، وانظر لمرفوعه الحديث السابق

<sup>(</sup>٥٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٤، ومسلم: ٢٥٤ (انظر: ١٩٧٣٧)

الراب كالمالية المنظمة المالية المنظمة المنظم

غيلانُ بننُ جَرِيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْ مَنَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَ اللهِ عَلَى وَهُو يَسْتَاكُ وَهُو وَاضِعٌ مَلَى اللهِ عَلَى لِسَانِهِ يَسْتَنُّ إِلَى فَلُوقَ ، فَوَصَفَ حَمَّادٌ كَأَنَّهُ يَرْفَعُ سِوَاكَهُ ، فَوْصَفَ حَمَّادٌ كَأَنَّهُ يَرْفَعُ سِوَاكَهُ ، فَال حَمَّادٌ وَوَصَفَهُ لَنَا غَيْلانُ قَالَ: كَانَ مَسْتَرُّ طُولًا . (مسند أحمد: ١٩٩٧٥)

رہے تھے اور مسواک کا کنارہ زبان پر تھا اور اوپر کو مسواک کر رہے تھے۔ تماد نے اس کیفیت کو یوں بیان کیا کہ گویا کہ آپ طبیع آپ مسواک کو اٹھارہے تھے، پھر تماد نے کہا کہ غیلان نے ہمیں یہ کیفیت بیان کی کہ آپ مشت آپ طول میں مسواک کرتے تھے۔

**فوائد**: .....اس حدیث سے معلوم ہوا کہ زبان پرلمبائی میں مسواک کی جائے گی ، نیز مسواک صرف وانتوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ساتھ خاص نہیں ہے۔

(٥٦٨) عن أبي مَ طَرٍ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُدُوسٌ مَعَ أَمِيْرِ الْمُوْمِنِيْنَ عَلِيٌّ فِي الْمَسْوِمِنِيْنَ عَلِيٌّ فِي الْمَسْوِمِنِيْنَ عَلِيٌّ فِي الْمَسْوِمِ نِيْنَ عَلِيٌّ فِي الْمَسْجِدِعَ لَى بَابِ الرَّحْبَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَرْنِي وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوَالِ، فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ: انْتِنِي بِكُوزٍ عِنْدَ الزَّوَالِ، فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ: انْتِنِي بِكُوزٍ عِنْدَ الزَّوَالِ، فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ: انْتِنِي بِكُوزٍ مِنْ مَاء فَ خَسَلَ كَفَيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلاثًا وَرَخَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ وَرَحْهَهُ ثَلاثًا وَلَدَحَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ فِي فِي وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَأَذْخَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ فِي فِي وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَأَذْخَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ فِي فِي وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَأَذْخَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ فِي وَيْ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَأَذْخَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ فِي وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَأَذْخَلَ بَعْضَ أَصْابِعِهِ فِي وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَالْوَضُوءِ إِنْ شَاءَ اللّهُ عَلَيْكُالِي وَمِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَنْ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدِ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِدُ الْمُعْتَلُولُ الْمُؤْلِدُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُعْمَلُ الْمُؤْلِدُ الْمُهُ اللللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْم

ابو مطر کہتے ہیں: ہم محبد میں امیر المؤمنین سیدنا علی فالٹو کے پاس رحبہ کے دروازے پر بیٹے ہوئے تھے، ایک آوی آیا اور اس نے کہا: مجھے رسول اللہ بلطے آئے کا وضو دکھاؤ، یہ زوال کا وقت تھا، پس انھوں نے قنم غلام کو بلایا اور کہا: پائی کا برتن میرے پاس لاؤ، پس انھوں نے ہتھیایوں اور چرے کو تمین تمین دفعہ دھویا، تین بارکلی کی اور انگلی کو منہ میں داخل کیا اور تین دفعہ ناک میں پائی چر ھایا۔ (پوری حدیث "بساب صلفة فار خُصُوع" میں آئے گی۔)

بَابُ السِّوَالِ عِنْدَ الْإِسْتَيُفَاظِ مِنَ النَّوُمِ وَعِنْدَ التَّهَجُّدِ وَ دُخُولِ الْمَنُزِلِ نیندے بیدار ہوتے وقت، تہجر کے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت مسواک کرنے کا بیان (۹۲۹)۔ عَنِ ابْنِ عُسِمَرَ وَ اللّٰهِ اللّٰهِ مَسُولَ سیدنا عبدالله بن عمر فِاللّٰهِ سے روایت ہے کہ رسول الله مِسْطَحَیْنَا

اللهِ عَلَىٰ كَانَ لا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدُهُ، جب بھی سوتے تھے، سواک آپ سُتَ اَیْنَ کے پاس ہوتی تھی،

<sup>(</sup>٥٦٨) تىخىرىيىج: اسىنيادە ضىعيف لضعف المختار بن نافع ولجهالة ابى مطر البصرى ـ أخرجه عبد بن حميد: ٩٥ (انظر: ١٣٥٦)

<sup>(</sup>٥٦٩) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابو يعلى: ٥٧٤٩، والطبراني في "الكبير": ١٣٥٩٨ (انظر: ٥٩٧٩) كتاب و سنت كي روشني مين لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الكالم المنظمة المنظم

فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ. (مسند أحمد: (09V9

(٥٧٠) عَنْ عَائِشَةَ رَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ كَانَ لَا يَرْ قُدُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا تَسَوَّكَ. (مسند أحمد: ٢٥٤١٢)

(٥٧١) - عَـنْ حُـذَيْـفَةَ بْنِ الْيَمَـانِ وَكَالِيٌّ أَنَّ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّهُ لَ (وَفِي النَّبِيلُ (وَفِي روَايَةِ: إِذَا قَامَ مِنَ التَّهَجُّدِ) يَشُوْصُ فَاهُ بالسِّوَاكِ (مسند أحمد: ٢٣٦٣١)

(٥٧٢) ـ عَن الْمِفْدَامِ بْن شُرَيْح عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلِهَا أَنَّ النَّبِيِّ فِي كَانُ إِذَا رَأَى الْمَطْرَ قَالَ: ((اَللَّهُمَّ صَيّبًا مَافِعًا.)) قَالَ: وَسَــأَلْــتُ عَـائِشَةَ بِـأَيْ شَــىْءٍ كَـانَ يَبْدَأُ النَّبِيُّ عَظَادًا دَخَلَ بَيْتَهُ؟ قَالَتْ: بالسِّوَاكِ. (مسند أحمد: ٢٤٦٤٥)

یں جب آپ مشار اس بیدار ہوتے تو مواک سے شروع کر تر

سیدہ عاکشہ خانتی ہے م وی ہے کہ نبی کریم مشتر کا اور دن کو جب بھی نیند ہے بیدار ہوتے تو مسواک کرتے تھے۔

سیدنا حذیفہ بن بمان رہائنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مستقطرین جب رات کو اٹھتے تھے، ایک روایت میں ہے: جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو اینے منہ کومسواک کے ذریع صاف

سیدہ عائشہ وٹائٹھا سے مروی ہے کہ نبی کریم ملٹے تاتیج جب بارش کو و كِيعة توبيدعا كرت: "اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا.....ا حالله! نفع مند بارش نازل فرما۔ شریح کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ وہالتہ سے یو چھا کہ نبی کریم طشے وی جب گھر میں داخل ہوتے تو کسی چز ہے ابتدا کرتے تھے، انھوں نے کہا: مسواک

فواند: .....نیند، گفتگواور کچھ در گزر جانے سے معدہ کے بخارات کی وجہ سے منہ میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے، اس لیےایسےاوقات میں مسواک کی جاتی ہے۔

#### بَابٌ فِيُمَا جَاءَ فِي السِّوَالِثِ لِلصَّائِمِ وَالُجَائِعِ روزے داراور بھوکے کے مسواک کرنے کا بیان

(٥٧٣) عَنْ عَامِر بْن رَبِيْعَة وَ اللهُ قَالَ: سيدناعام بن ربيعه فالله عام وي ب، وه كمت بين: مين في رسول الله طفاع الله علم كو أن كنت اور بي شار دفعه روز ي كي حالت میں مسواک کرتے ہوئے دیکھا۔

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَا لا أَعُدُّ وَلا أُحْصِي يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ لهُ (مسند أحمد: ١٥٧٦٦)

<sup>(</sup>٥٧٠) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٥٧ (انظر: ٢٤٩٠٠)

<sup>(</sup>٥٧١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٥، ومسلم: ٢٥٥ (انظر: ٢٣٢٤٢)

<sup>(</sup>٥٧٢) تـخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم- أخرجه النسائي: ٣/ ١٦٤، وأخرجه مسلم: ٢٥٣ دون القسم الاول (انظر: ٢٤١٤٤)

<sup>(</sup>٥٧٣) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٢٣٦٤، والترمذي: ٧٢٥(انظر: ١٥٦٧٨، ١٥٦٨٨) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الله المالية المالية

فسوائد: .....امام شافعی نے روزے دار کے لیے دن کے شروع میں اور آخر میں مسواک کرنے کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ امام احد نے دن کے آخری حصے میں مسواک کرنے کو ناپند کیا ہے، جبکہ ناپند کرنے کی کوئی وجنہیں ہے۔

(٥٧٤) حَدَّنَ مَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا عبد الله بن عباس ظَيْنا سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: دو آدی، نی کریم مشی از کے یاس آئے، دونوں کی ایک فتم کی ضرورت تھی، جب ان میں سے ایک آ دمی نے گفتگو کی تو آپ مشاراً نے اس کے منہ سے بدبومحسوں کی اور آپ مشاراً نے اس سے بوچھا: '' کیاتم مواکنہیں کرتے؟''اس نے کہا: جی · میں ضرور کرتا ہوں ، اصل بات یہ ہے کہ میں نے تین دنوں ے کھانانبیں کھایا، پھرآپ سے کھانانبیں کھایا، پھرآپ سے کھانانبیں کھایا، پھرآپ سے اس نے اس کو جگہ دی اوراس کی ضرورت پوری کی۔

حَسَىٰ ثَـنَا زُهَيْرٌ عَنْ قَابُوْسِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَكَالِيَّهُ قَالَ: جَاءَ نَبِيَّ اللَّهِ رَجُلان حَاجَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، فَتَكَلَّمَ أَحَدُهُمَا فَوَجَدَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِيْهِ إِخْلَافًا فَقَالَ لَهُ: ((أَلا تَسْتَاكُ؟)) فَقَالَ: إِنِّي لَأَفْعَلُ وَلَكِينِيْ لَهُ أَطْعَمُ طَعَامًا مُنْذُ ثَلاثٍ فَأَمَرَ بِهِ رَجُلًا اللَّهُ وَقَفْسِي لَهُ حَاجَتَهُ - (مسند أحمد:

( 7 8 . 9

فواند: ....مسواک کے عام دلائل روز ہے دارکوبھی شامل ہیں، جبکہ خاص دلائل بھی موجود ہیں، نیز کوئی الیی و لیل بھی نہیں ہے، جس میں روز ہے دار کومسواک کرنے ہے منع کیا گیا ہو، علاوہ ازیں اگر روز ہے دار کے لیے وضو میں َ کلی کرنا درست ہے، جس میں سارے منہ میں یانی کوحر کت دے کر گھمایا جاتا ہے تو مسواک بھی درست ہونا چاہیے۔ ذہن نشین رہے کے روز ہے دار کہ منہ کی بو، جو الله تعالیٰ کے ہاں ستوری ہے بھی یا کیزہ ہے ، کا تعلق روز ہے دار کے معدے سے ہے، نہ کہ منہ ہے،اس لیےمسواک ہے وہ بورتاً ترنہیں ہوتی ..



<sup>(</sup>٥٧٤) تحريج: اسناده ضعيف، قابوس بن ابي ظبيان ليّن يكتب حديثه ولا يحتج به. أخرجه الطبراني: ١٢٦١١ ، والبيهقي: ١/ ٣٩ (انظر: ٢٤٠٩)

#### M. J. (390) (5) (6) 1 - Chies (4) (2) (1) وضو کے ابواب

# أَبُوَابُ الْوُضُوْءِ وضو کے ابواب

#### ٱلْبَابُ ٱلْأُوَّلُ فِيُمَا جَاءَ فِي فَضُلِهِ وَإِسْبَاغِهِ وضو کی فضیلت اور اس کو بوری طرح کرنے کا بیان

(٥٧٥) عَسن جَابِر بن عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ وَاللهُ عَالَ: سيدنا جابر بن عبد الله وَلاَتُهُ بِإِن كرت جي كه رسول الله مِسْطَقَاتِهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ نُومايا: "جنت كي حالي نماز باورنماز كي حالي وضو ہے۔ " الصَّلاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ ـ)) (مسند أحمد: ١٤٧١٧)

سیدنا مصعب بن سعد زانشنے سے روایت ہے کہ ابن عامر کی بیاری کے دوران کچھلوگ ان کے پاس آئے اوران کی تعریف كرنے لگے، كيكن سيدنا عبدالله بن عمر رہا پنتانے كہا: ميں تخفيے دھوکہ وینے والوں میں سے نہیں ہوں، میں نے رسول الله مِشْ عَلَيْهِ كُويه فرماتے ہوئے سنا: ''بیشک الله تعالیٰ خیانت کے مال سے صدقہٰ اور وضو کے بغیر نماز قبول نہیں کرتا۔''

(٥٧٦) عَنْ مُصْعَب بْن سَعْدِ أَنَّ نَاسًا دَخَـلُـوْا عَلَى ابْن عَامِر فِيْ مَرَضِ فَجَعَلُوْا يُشْنُونَ عَلَيْهِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَا إِنِّي لَسْتُ بِأُغَيِّهِمْ لَكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَـقُـوْ لُ: ((إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا يَقْبَلُ صَدَقَةً مِنْ غُلُول وَلا صَلاةً بغَير طُهُور \_)) (مسند أحمد: ٤٧٠٠)

فواند: سسابن عامر کا نام امیر عبدالله ب- بیعثان غن وانته کاطرف سے بھرہ کے گورز کی حیثیت سے خدمات سرانجام دیتے رہے۔ لوگ جب ان کی بیار بری کے لیے آئے تو انہوں نے ان کی تعریف کی عبدالله بن عرر فالنيئة اس وقت امير عبدالله كے ياس تھے۔ ان كولوگوں كا تعريف كرنا پند نه آيا تو انہوں نے اس موقع پر خيانت كي

(٥٧٥) تخريج: اسناده ضعيف، لضعف سليمان بن قرم وابي يحييٰ القتّات، لكن للشطر الثاني منه شواهد تقوّيه أخرجه الترمذي: ٤ (انظر: ١٤٦٦٢)

(۵۷٦) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۲٤ (انظر: ۵۷۰) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الواب ١٥٤١ (١٥٤ الريم الواب ١٥٤١) (١٥٤ الواب ١٥٤١) (١٥٤ الواب ١٥٤١) (١٥٤ الواب ١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤) (١٥٤) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤١) (١٥٤

خدمات کے حوالہ سے زیرِنظر حدیث سنائی۔مقصدیہ تھا کہ امیر کی حیثیت سے آدمی سے کوتا ہیاں ہوہی جاتی ہیں۔ تو امیر کی تعریف کرنے کے بجائے اسے تو بہ و استغفار کی تلقین ہونی چاہیے نہ کہ اس کی تعریف کر کے اس کی توجہ گنا ہوں اور کوتا ہیوں سے ہٹائی جائے۔ (عبداللّٰہ رفیق)

سیدنا عمرو بن عبسه زائند، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وضو کے بارے میں مجھے بتا کیں، آب الشيكية نے فرمایا: "تم میں جوآ دی بھی وضو كا يانی قريب کرتا ہے، پھر کلی کرتا ہے، ناک میں یانی چڑھاتا ہے اور ناک کوجھاڑتا ہے، مگر جب وہ ناک کوجھاڑتا ہے تو یانی کے ساتھ اس کے منداور نضنوں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ الله تعالی کے حکم کے مطابق چرہ دھوتا ہے تو داڑھی کے کناروں سے یانی کے ساتھ اس کے چبرے کے گناہ خارج ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ کہنیوں سمیت باز وؤں کو دھوتا ہے تو الگلیوں کے پوروں سے بازوؤں کی غلطیاں نکل جاتی ہیں، پھر جب وہ اینے سر کامسح کرتا ہے تو اس کے بالوں کے کناروں سے یانی کے ساتھ اس کے سر کے گہناہ خارج ہوجاتے ہیں، پھر جب وہ الله تعالیٰ کے حکم کے مطابق مخنوں تک یاؤں دھوتا ہے تو اس کی انگلیوں کے کناروں سے اس کے یاؤں کے گناہ نکل جاتے ہیں، پھر جب وہ کھڑا ہو کر اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، جواس کے شایان شان ہوتی ہے اور پھر دور کعتیں ادا کرتا ہے تو وہ گناہوں ہے اس طرح نکل جاتا ہے، جیسے اس دن تھا، جس دن اس کی مال نے اس کوجنم دیا تھا۔ "ابوامامدنے کہا: اے عمرو بن عبد! ذراا بنی کہی ہوئی بات برغور کرو، کیاتم نے بیہ باتیں رسول الله طنے والے سے میں ہیں؟ کیا بندے کو یہ سب کچھ ایک مقام بر ہی عطا کر دیا جاتا ہے؟ سیدنا عمرو بن عبسہ زمانٹند نے کہا: اے ابوامامہ! میری عمر بزی ہوگئی ہے، بڈیاں کمزور ہو

(٥٧٧) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عْبَسَةَ وَاللَّهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أُخْبِرْنِيْ عَنِ الْوُضُوْءِ، قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أُحَدِيَ فَرَبُ وَضُونَا وَنَا وَمُ مَنَّا مَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ وَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فَمِهِ وَ خَيَاشِيْمِهِ مَعَ الْمَاءِ حِيْنَ يَنْتَثِرُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى إلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلَّا خَـرَجَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَنَامِلِهِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ كَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِلَّا خَرَجَتْ خَطَايَا قَدَمَيْهِ مِنْ أَطْرَافِ أَصْابِعِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَحْمَدُ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَيُثْنِي عَلَيْهِ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ ثُمَّ يَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذَنْبِهِ كَهَيْتَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ مَ) قَالَ أَبُو أُمَامَةَ: يا عَمْرُو بنُ عَبَسَةَ! أَنْظُرْ مَا تَقُولُ، أَسَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ أَيُعْطَى الرَّجُلُ هٰذَا كُلَّهُ فِي مَ قَامِهِ؟ قَالَ: فَقَالَ عَمْرٌ و بْنُ عَبَسَةَ: يَا أَبُ الْمُامَةَ! لَـقَدْ كَبرَتْ سِنِّى وَرَقَّ عَظَمِيْ

#### الأول المنظمة المنظمة

وَاقْتُرَبَ أَجَلِىْ وَمَا بِیْ مِنْ حَاجَةٍ أَنْ أَكْذِبَ كُلْ بِين، ميرى موت كا وقت قريب آچكا به اور مجھ الله تعالى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَجَوَل بِولَئِي كَلَى صُرورت نبيس لَهُ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَلَى رَسُولِهِ عِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَعَمَل مَ اللهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وَعَمَل مَا الله عَلَيْ اللهِ عَنْ وَعَم اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ال

فوائد: مسمکن ہے کہ وضو کے بعد والی حمد و ثنا ہے مراد وہ دعا کیں ہوں، جن کے بارے میں آپ ملطنا کو آ وضو کے بعد پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔

(٥٧٨) عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٥٧٩) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((إِذَا تَوَضَّا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ

سیدناابوامامہ بڑاٹھ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مستے آئے نے فرمایا:

''جوآ دی نماز کے اراد ہے سے وضو کے پانی کی طرف کھڑا ہوتا
ہے اور اپنی ہتھیلیاں دھوتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ اس کی
ہتھیلیوں سے گناہ ساقط ہو جاتے ہیں، جب وہ کلی کرتا ہے، ناک
میں پانی چڑھاتا ہے اور ناک جھاڑتا ہے تو پانی کے پہلے قطرے
کے ساتھ اس کی زبان اور ہونٹوں سے گناہ گرجاتے ہیں، جب
وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پہلے قطرے کے ساتھ اس کے کانوں اور
آئکھوں سے گناہ جھڑ جاتے ہیں اور جب وہ کہنوں سمیت اپنے
ہاز واور مخنوں تک اپنے پاؤں دھوتا ہے تو وہ اپنے ہرقتم کے گناہ
اور ہرقتم کی خطا سے اس دن کی طرح پاک ہوجاتا ہے، جس دن
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اگر بیٹھ جاتا ہے
ہوتا ہے تو اللہ میں اللہ میں ہوتا ہوں سے سالم ہو کر بیٹھتا ہے۔''

نے فرمایا: ''جب مسلمان بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے کانوں،

<sup>(</sup>٥٧٨) تمخريمج: حمديث صحيح بسطرقه وشواهده مأخرجه بنحوه مختصرا الطبراني في "الكبير"ف: ٧٩٨٣، وفي "الاوسط": ٤٤٣٧ (انظر: ٢٢٦٢٣)

<sup>(</sup>٥٧٩) تمخريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٦، والنسائي في "الكبري": ١٠٦٤٣) ، والطبراني في "الكبير": ٢٢٢٠٦ (انظر: ٢٢٢٠٦)

الإلكان المالكان ال

آنکھوں، ہاتھوں اور پاؤں سے گناہ نکل جاتے ہیں، پس اس کے بعد اگر وہ بیٹھ جاتا ہے تو بخشا بخشایا ہوا بیٹھتا ہے۔''

خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَاإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ۔)) (مسند أحمد: ٢٢٥٥٩)

شہر بن حوشب کہتے ہیں: ہم سیدتا ابوامامہ زباننو کے پاس گئے، جبکہ وہ مبحد میں بیٹھ کر جو کیں صاف کررہے تھے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ ملط کی آئے نے فرمایا: '' جب مسلمان وضو کرتا ہے تو ہیں ۔' استے میں ابوظہیہ آگئے، جبکہ وہ ہمیں بیان کررہے تھے، انھوں نے بوچھا کہ وہ کیا بیان کررہے تھے، انھوں نے بوچھا کہ وہ کیا بیان کررہے تھے، انھوں نے کہا: جی بان کو وہ چیز بتائی جو وہ بیان کررہے تھے، انھوں نے کہا: جی بان کو وہ چیز بتائی جو وہ بیان کررہے تھے، انھول نے کہا: جی بان میں سیدتا عمرو بن عبسہ زبان کر رہے تھے، انھوں نے کہا: جی بیت میں سیدتا عمرو بن عبسہ زبان کر ہے تے انھوں اللہ مطابق آئے ہے کہا تھا، بلکہ اس میں بیدالفاظ زاکد بھی تھے: رسول اللہ مطابق آئے ہے نے فرمایا: '' جو آ دمی باوضو رات کو اٹھتا گزارتا ہے، یعنی وضو کر کے سوتا ہے، پھر جب وہ رات کو اٹھتا کی کا دکر کرتا ہے اور اس سے دنیا و آ خرت کی جملائی کا سوال کرتا ہے تو وہ اس کوعطا کر دیتا ہے۔''

(٥٨٠) عَنْ شَهْرِ بْن حَوْشَبِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: أَتَيْنَاهُ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يَتَفَلَّى فِي جَوْفِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْ: ( (إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ ذَهَبَ الْإِثْمُ من سَمْعِهِ وَبَصَرهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ \_) قَالَ: فَجَاءَ أَبُو ظَبْيَةَ وَهُو يُحَدِّثُنَا فَقَالَ: مَا حَدَّثُكُم؟ فَـذَكُوْنَا لَهُ الَّذِي حَدَّثَنَا، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، سَمِعْتُ عَمْرُو بْنَ عَبْسَةَ ذَكْرَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عِنْ وَزَادَ فِيهِ: قَالَ: قَالَ رَسُو لُ اللَّهِ عِنْ: ((مَا مِنْ رَجُل يَبِيْتُ عَلَى طُهْرِ ثُمَّ يَتَعَارُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَذْكُرُ وَيَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا مِنْ خَيْرِ اللَّهُ نُيَا وَالْآخِرَ وَ إِلَّا آتَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاهُ .. )) (مسند أحمد: ١٧١٤٦) (٥٨١) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُولَ الله على قَالَ: ((إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ فَمَضْمَضَ خَرَجَتِ الْحَطَايَا مِنْ فِيْهِ ، فَإِذَا اسْتَنْثُرَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ أَنْفِهِ ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَـهُ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ وَجْهِهِ ، حَتَّى تَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ ، فَإِذَا غَسَلَ إِيَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ

<sup>(</sup>٥٨٠) تـخـريـج: هذان حديثان، وهما صحيحان لغيرهما ـ أخرجهما النسائي في "الكبرى": ١٠٦٤٣، والطبراني في "الكبير": ٥٦٤ (انظر: ١٧٠٢١)

<sup>(</sup>٥٨١) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه مالك في "المؤطا": ١/ ٣١، والنسائي: ١/ ٧٤ (انظر: ١٩٠٦٨)

### الواب المجان الواب المجان الواب المجان الواب ( عام الواب ) ( عام الواب

خطائیں نکل جاتی ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے پنچے سے بھی گر جاتی ہیں، جب وہ سراور کانوں کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر سے، (اور پاؤں کے دھونے سے) پاؤں کے ناخنوں کے پنچے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پھر مسجد کی طرف اس کا چل کر جانا اور نماز ادا کرنا زائد ہوتا ہے۔''

(دوسری سند) سیدنا ابوعبداللہ صنابحی ہنائنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملنے آئی نے فرمایا: ''جس نے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اس کے منہ اور ناک سے گناہ نکل جائیں گے، جس نے چرہ دھویا، اس کی آنکھ کی بلکوں کی جڑوں سے گناہ فارج ہوجائیں گے، جس نے بازودھوئے، اس کے ناخنوں سے یا ناخنوں کے بنچ سے گناہ نکل جائیں گے، جس نے سر اور کانوں کے بنچ سے گناہ نکل جائیں گے، جس نے سر اور کانوں کا مول کانوں کے بالول کانوں کا موجائیں گے اور جس نے پاؤں دھوئے، اس کے ناخنوں سے یا ناخنوں کے بیادوں کا خنوں سے یا ناخنوں کے بیادوں کے ناخنوں سے یا ناخنوں کے بیادوں کے بالوں کے ناخنوں سے یا ناخنوں کے بینے سے غلطیاں نکل جائیں گی، کی رامنے کی طرف چلنا زائد ہوگا۔''

مِنْ تَحْسِ أَظْفَار يَدَيْهِ ، فَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهَ (وَفِي رواية: وَأَذْنَيْهِ) خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخَرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَاد رجْلَيْدِ، ثُمَّ كَانَ مَشْيُدهُ إِلَى الْمَسْجِدِ وَصَلَاتُهُ نَافِلَةً ـ) (مسند أحمد: ١٩٢٧٨) (٥٨٢) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا أَبُوسَعَيْدِ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللَّهِ الصُّنَابِحِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((مَنْ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ فِيهِ وَأَنْفِهِ ، وَمَنْ غَسَلَ وَجَهَهُ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَشْفَارِ عَيْنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، وَمَنْ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذُنَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ شَعْرِ أَذْنَيْهِ، وَمَنْ غَسَلَ رَجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَظْفَارِهِ أَوْمِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، ثُمَّ كَانَتْ خُطَاهُ إِلَى الْمُسْجِدِ نَافِلَةً \_)) (مسند أحمد: ١٩٢٧٤)

(٥٨٣) ـ (ومِنْ طَرِيْقِ ثالث) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِي

(تیسری سند) سیدنا ابوعبدالله صنابحی و النوزیان کرتے ہیں کہ نی کریم مطنع آئے ہیں کہ نی کریم مطنع آئے ہیں کہ اور ناک کو جھاڑا، اس کے ناک سے گناہ نکل جائیں گے۔'' پھراس کے ہم معنی صدیث ذکر کی۔

<sup>(</sup>٢٨٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الأول (٥٨٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

### الموالي المواب المواب

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ((مَنْ تَـمَـضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ أَنْفِهِ-)) فَذَكَرَ مَعْنَاهُ- (مسند أحمد: ١٩٢٧٥)

(٥٨٤) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَإِلَّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِينَ ( (مَنْ تَوَضَّأُ فَأَحْسَنَ الْـوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى نَخُرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ)) (مسنداحمد: ٤٧٦) (٥٨٥) عَنْ عُفْبَةَ بْن عَامِر ﴿ وَاللَّهُ قَالَ: لاأَقُولُ الْيَوْمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عِنْ مَا لَمْ يْقُلْ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: ((مَنْ قَسالَ عَسَدَى مَسالَمُ أَقُلُ فَلْيَتَبُوَّأُ بَيْتًا مِنْ جَهَنَّمَ-)) وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: ((رَجُلان مِنْ أُمَّتِيْ يَنْفُومُ أَحَدُهُمَا مِنَ اللَّيْلِ فَيُعَالِحُ نَفْسَهُ إِلَى الطَّهُوْرِ وَعَلَيْهِ عُقَدٌ فَيَتَوَضَّأُ، فَإِذَا وَضَّأَ يَدَيْهِ إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، وإِذَا وَضَّا وَجْهَهُ إِنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ وَإِذَا مَسَحَ رَأْسَهُ إِنْحَلَتْ عُقْدَةٌ، وَإِذَا وَضَّأَ رِجْلَيْهِ إِنْ حَلَّتْ عُفْدَةٌ ، فَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ اللَّذِينَ وَرَاءَ الْحِجَابِ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هٰذَا يُعَالِجُ نَفْسَهُ، مَاسَأَلَنِي عَبْدِي هٰذَا فَهُوَ لَهُ-)) (مسند أحمد: ١٧٥٩٧)

سیدنا عثان بن عفان رہ اللہ میشا کرتے ہیں کدرسول اللہ میشا کی آئی کے اس کے جسم سے فر مایا: ''جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، اس کے جسم سے اس کے گناہ نکل جا کیں گے، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جا کیں گے۔''

سیدنا عقبہ بن عامر وہ سن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں آج رسول الله يطفي من كل طرف وه بات منسوب نبيس كرول گا، جوآب من السَيْعَ إِنْ أَنْ ارشاد نبيس فر مائي ، كيونك ميس في رسول الله من کے بیان کو پیفرماتے ہوئے سنا: ''جس نے مجھ پروہ بات کہی، جوییں نے نہیں کہی، وہ جہنم سے گھر تیار کر لے۔'' نیز میں نے آ دمی ، ان میں سے ایک وہ ہے جورات کو کھڑا ہوتا ہے ، پس وہ ایے نفس کو وضو کے بانی کی طرف آمادہ کرتا ہے، جبکہ اس پر کی گر ہیں ہوتی ہیں، پس جب وہ وضو کرتا ہے اور اینے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گر ہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو ایک گره کھل جاتی ہے، جب وہ اینے سر کامسح کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ بس اللہ تعالی بردوں کے پیچیے والی مخلوق یعنی فرشتوں ہے کہتا ہے:تم میرے اس بندے کی طرف دیکھو، بیہ ایے نفس کوآ مادہ کرتا ہے، یہ مجھ سے جس چیز کا سوال کرے گا، وہ اس کی ہو جائے گی۔''

<sup>(</sup>٥٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٥ (انظر: ٢٧٦)

<sup>(</sup>۵۸۵) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابن حبان: ۲۰۵۲ ، ۲۵۵۵ (انظر: ۱۷٤۵۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الرائين الالهَ الرائين المال المائين ( عنو كابواب ( عنو

سیدنا عثان بن عفان ڈائٹھ سے مروی ہے کہ انھوں نے یانی منگوایا اور وضوکیا،کلی کی ، ناک میں یانی چڑ ھایا، پھر تین بار چہرہ دھویا، تین دفعہ بازو دھوئے اور پھر اپنے سر اور یاؤں کے ظاہری حصے کومسح کیا اور پھر ہنس پڑھے اور اینے ساتھیوں سے کہا: کیاتم مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے، جس نے مجھے بنسایا ہے؟ لوگوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! آب کیوں بنے ہیں؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مشاریح کود یکھا کہ آپ سے اللے اللے اللہ منگوایا، جبکہ آپ سے اللے ای جگہ کے قریب تھے، پس آپ سے اللے اللے اللے میرے اس وضو کی طرف وضوكيا اور پيرمسكرا يڑے اور فرمايا: ' كياتم لوگ مجھ ہے اس چز کے بارے میں سوال نہیں کرو گے، جس کی وجہ ہے میں مسكرايا ہوں؟'' لوگوں نے كہا: اے الله كے رسول! كس چيز نے آپ کو ہسادیا ہے؟ آپ مسے کی نے فرمایا: "بیشک جب بندہ وضو کا یانی منگوا کر چرہ دھوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے چبرے سے ہر اس گناہ کو مٹا دیتا ہے، جس کا چبرے نے ارتكاب كيا موتا ہے، پھر جب وہ اينے بازو دھوتا ہے تو اى طرح ہوتا ہے، جب وہ مسح کرتا ہے تو ای طرح ہوتا ہے اور جب وہ اپنے یا وُل دھوتا ہےتو ای طرح ہوتا ہے۔''

(٥٨٦) عَنْ خُمُرَانَ بْنِ أَبَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْسِن عَفَّانَ وَهَا ﴿ أَنَّـهُ دَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَظَهْرٍ قَدَمَيْهِ ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَلَا تَسْأَلُونِينَ عَمَّا أَضْحَكَنِي ؟ فَقَالُواْ: مِمَّ ضَحِكْتَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَعَا بِمَاءٍ قَرِيبًا مِنْ هٰذِهِ الْبُقْعَةِ فَتَوَضَّأَ كَمَا تَوَضَّاتُ ثُمَّ ضَحِكَ، فَقَالَ: ((أَلا تَسْأَلُوٰنِنَىٰ مَا أَضْحَكَنِىٰ؟)) فَقَالُوْا: مَا أَضْحَكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَالَ: ((إِنَّ الْعِبْدَ إِذَا دَعَا بِوَضُوعٍ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللُّهُ عَنْهُ كُلَّ خَطِيْتُةِ أَصَابَهَا بِوَجْهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ كَانَ كَلْلِكَ، وَإِنْ مَسَحَ بسرَأْسِهِ كَانَ كَذَٰلِكَ، وَإِذَا طَهَّرَ قَدَمَيْهِ كَانَ كَذْلِكَ-)) (مسند أحمد: ١٥٤)

### فواند: ..... "وَظَهْر قَدَمَيْهِ" كَالَاسِة جمهُما كيابِ

ا ك ننخ مين "وَطَهَّرَ قَدَمَيْهِ" بجس كامعنى باورانهول نے اپ دونول پاؤل دھوئ۔ يانخذ ياده اچھا لگ رہا ہے کیونکہ حدیث کا آخری حصہ اس نسخہ کی تائید کررہا ہے۔ پہلے نسخہ کے لحاظ سے یہ کہنا بڑے گا کہ انہوں نے یانوں کے ظاہری حصہ کامسح اس لیے کیا کہ انہوں نے موزے پہنے ہوئے تھے۔ (عبدالله رفیق)

(٥٨٧) عن أبى هُرَيْرة فَيَالِينَ أَنَّ رَسُول سينا ابو بريه وَالنَّيْن ع مروى ب كه رسول الله النَّيْنَا في الله الله على قَالَ: ((إذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ أُو فرمايا: "جب ملمان يامؤمن بنده وضوكرتا ب اوراينا چره وهوتا

(٥٨٦) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٨ مختصرا والبزار: ٢٠ ٤ (انظر: ٥٨٦) (٥٨٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٤ (انظر: ٨٠٢٠) الرائي المراجع والمراجع المراجع المرا

المُوْمِنُ فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ تَدُلُّ خَطِيْنَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَيْنِهِ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ الْمَاءِ أَوْ نَحْوَ هٰذَا، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَ بِهَا يَدَيْهِ خَرَجَتْ مِنْ يَدِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ بَطَشَ بِهَا مَعَ الْحِرِ قَعْطُرةِ الْمَاءِ حَتَّى مَعَ الْحِرِ قَعْطُرةِ الْمَاءِ حَتَّى يَعْدُرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذَّنُوبِ.)) (مسند أحمد:

ہوتو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے کا ہر وہ گناہ زائل ہو جاتا ہے، جس کی طرف اس نے اپی آٹھوں سے دیکھا ہوتا ہے، پھر جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہوتو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھ سے ہر وہ گناہ ساقط ہو جاتا ہے، جس کی طرف اس نے ہاتھ پھیلایا ہوتا ہے، (باقی اعضا کا بھی یہی سلسلہ جاری رہتا ہے) یہاں تک کہوہ گناہوں سے یاک صاف ہوجاتا ہے۔''

فوائد: سستمام احادیث این باب میں انتہائی واضح بیں، ان میں کسی قیم کا ابہام نہیں ہے، ہمیں جاہیے کہ ان فسیلتوں کو حاصل کرنے کے لیے وضو کو صرف نماز کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ ان کے علاوہ جب بھی موقع ملا، یہ سعادت حاصل کی جائے، خصوصا سوتے وقت، وضو کا ایک خارجی فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے بعد مسلمان الله تعالیٰ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

### بَابٌ فِي فَضَلِ الْوُضُوءِ وَالْمَشْيِ إِلَى الْمَسَاجِدِ وَالصَّلَاةِ بِهٰذَا الْوُضُوءِ وضوء مجدول كى طرف چلنے اور إس وضوے نماز پڑھنے كى فضيلت كابيان

(٥٨٨) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُلَّ قَالَ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وَسُولُ اللهِ عَنْ ((لا يَسَوَضَّأُ أَحَدٌ فَيُحْسِنُ وَمُسُونَهُ وَيُسْبِغُهُ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ لا يُرِيْدُ الله بِهِ كَمَا الله بِهِ كَمَا الله بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ الله بِهِ كَمَا يَتَبَشْبَشُ أَهْلُ الْغَائِبِ بِطَلْعَتِهِ -)) (مسند أحمد: ٨٠٥١)

فرمایا: ''جب کوئی آدمی وضو کرتا ہے اور اچھا اور کمل وضو کرتا ہے اور اچھا اور کمل وضو کرتا ہے اور اچھا اور کمل وضو کرتا ہے اور پھر وہ صرف نماز کے اراد ہے سے مجد میں آتا ہے تو الله تعالی اس کی وجہ سے اس طرح خوش ہوتا ہے، جیسے لوگ اس آدمی کے ظہور کے وقت خوش ہوتے ہیں، جو پہلے غائب ہوتا ہے۔''

سیدنا ابوہریرہ زمانتہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشکور نے

(٥٨٩) ـ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهُ اَنَّ اَنَّ اللهِ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَا رَسُوْلَ اللهِ عَلَى مَا يُكَفِّرُ اللهِ عَلَى اللهِ الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِي الْخَطَايَا وَيَزِيْدُ بِهِ فِي الْحَسَنَاتِ؟)) قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ!

سیدنا ابوسعید خدری برات میان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی مین کہ الله طفی مین کہ رسول الله طفی مین کے فر مایا: "کیا میں ایسے اعمال پر تمہاری رہنمائی نہ کر دوں کہ جن کی وجہ سے الله تعالی گناہوں کو مثاتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے؟" لوگوں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے الله کے اضافہ کرتا ہے؟" لوگوں نے کہا: جی کیوں نہیں، اے الله کے

<sup>(</sup>٥٨٨) تــخـريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي عبيدة الراوي عن سعيد بن يسار ـ أخرجه ابن خزيمة: ١٤٩١ (انظر : ٨٠٦٥)

<sup>(</sup>٥٨٩) تخريج: حديث صحيح \_ أخرجه ابن ماجه: ٧٦٦ ، ٤٢٧ (انظر: ١٠٩٩٤)

الراب الرا

قَالَ: ((إِسْبَاعُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْـخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ وَإِنْتَظَارُ الصَّلُوةِ بَعْدَ الصَّلُوةِ-)) (مسند أحمد: ١١٠٠٧)

(٩٠) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ النَّبِي هَنَ النَّبِي هَنَ النَّبِي هَنَ النَّبِي هَنَ النَّبِي هَنَ النَّبِي هَنْ المَنْ المَالِمُ المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ ا

دوسری نماز کا انظار کرنا۔''
سیدنا ابو ہریرہ وُٹاٹیؤ نے بھی نبی کریم مِشْنَائِلِم کی ای طرح کی
ایک حدیث روایت کی ہے، البتہ اس میں بیزیادتی ہے:''یہی
رباط ہے۔''

رسول! آپ مطاع الله نے فرمایا: "ناپندیوں کے باوجود وضو کمل

کرنا،مبحدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد

فوائد: .....میدان جنگ یا محاذیم مورچه بند ہوکر ہمہ وقت چوکنا اور جہاد کے لیے تیار رہنا'' رِباط' ہے، گویا آدمی درج بالا اعمال کے ذریعے سے اصل دشمن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے اور نفس کوشہوات سے بچالیتا ہے، دراصل' رِباط' کے معانی نفس اورجسم کو اطاعت کے ساتھ یابند کر دینے کے ہیں

(۹۹۱) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ وَهَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: سيدناعقبه بن عامر فَالِّمُ سے موی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سَمِعْتُ رَسُول اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

(٩٩٢) ـ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوثَهُ ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إلَى الصَّلوٰةِ فَلا يُشَبِّكْ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلوٰةِ ـ)) (مسند أحمد: ١٨٢٨٢)

احمد: ١٧٥٩٥)

سیدنا کعب بن عجر ہ فٹائٹنے سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملطنے آھیے آئے نے فرمایا: ''جبتم میں سے کوئی آ دمی وضوکرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے قصد سے نکل پڑتا ہے تو وہ اپنے ہاتھوں میں تشبیک نہ ڈالا کرے، کیونکہ وہ نماز میں ہوتا ہے۔''

فواند: .....ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا تشبیک ہے، یہ اس وقت منع ہے کہ جب مسلمان نماز کے لیے جار ہا ہو یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہو یا نماز ادا کر رہا ہو۔

<sup>(</sup>٩٩٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥١ (انظر: ٧٧٢٩)

<sup>(</sup>٩٩١) تـخـريـج: حديث صنعيح ـ أخرجه ابن خزيمة: ١٤٩٢، وابن حبان: ٢٠٣٨، ٢٠٤٥، والحاكم: ١/٢١٦، والحاكم: ١/٢١٦، والطبراني في "الكبير": ١/ ٨٤٢ (انظر: ١٧٤٥٦)

<sup>(</sup>٥٩٢) تخريج: حديث حسن أخرجه ابوداود: ٥٦٢، والترمذي: ٣٨٦ (انظر: ١٨١٠٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم المنظم

(٩٩٥)-عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَلَّا فَالْهَ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مَنْ تَوَضَّا فَأَسْبَغَ الْوضُوءَ ثُمَّ مَشْى اللي صَلوةٍ مَكْتُوبَةِ فَصَلْاهَا عُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) (مسند احمد: ١٦٥) فَصَلْاهَا عُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) (مسند احمد: ١٦٥) (طَفُ عُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ)) (مسند احمد: ٥٩٤) للهِ عَلَى وَهُو فِي هُلَا اللهَ عُلِسِ تَوضَا فَالَ: ((مَنْ تَوضَا مِثْلَ فَأَحْسَنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوضَا مِثْلَ مُثْلِسٍ تَوضَا مِثْلَ مُحْسِنَ الْوُصُوءَ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوضَا مِثْلَ مُثَلِقً فَيْكُ فَيْهِ فَا لَنَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.)) وَقَالَ: (رَكُ عَنْشِدِ)) وَقَالَ: (مَسند أحمد: ٥٩٤)

سیدنا عثمان بن عفان رہ النفی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملتے ہیں کہ رسول اللہ ملتے ہیں کے رسول اللہ ملتے ہیں کے نے فرمایا: ''جس نے وضو کیا اور کمل وضو کیا، پھر فرضی نماز ادا کرنے کے لیے مجد کی طرف گیا اور وہ نماز ادا کی تو اس کے گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔''

سيدنا عثمان بن عفان زلانيو سي بيه مروى هم، وه كهتم بين: ميں نے رسول الله مشاور آن كود يكھا، جبكه آپ مشاور آن اس مجلس ميں تھ، آپ مشاور آن فضوكيا اور اچھا وضوكيا اور پھر فرمايا: "جس نے مير سے اس وضوكى طرح وضوكيا، پھر مسجد ميں آيا اور دوركعتيں اداكيں، اس كے سابقہ گناہ بخش ديئے جاكيں گے۔" پھر انھوں نے كہا: رسول الله مشاور شايد نے فرمايا:"پس دھوكه نه كھا

# بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضُلِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ عَقِبَهُ وَصُواوراس كے بعد رِيْهی جانے والی نماز كی فضيلت

(٥٩٥) عَنْ عُشْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ قِلَّ: ((إِنَّ الْعَبُدَ إِذَا تَوضَأَ فَأَتَمَ وُصُوْلَهُ ثُمَّ دَخَلَ فِيْ صَلاتِهِ فَأَتَّمَ صَلاتَهُ خَرَجَ مِنْ صَلاتِهِ كَمَا خَرَجَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ) (مسند احمد: ٤٣٠) بَطْنِ أُمِّهِ مِنَ الذُّنُوبِ) (مسند احمد: ٤٣٠) يَغُولُ أَنْ (مَنْ تَوضَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي فِيَّا يَغُولُ ذَو ((مَنْ تَوضَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي فَيَّا دَخَلَ فَصَلَّى غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الصَّلُوةِ الْأُخْرَى حَتَى يُصَلِّيها)) (مسند احمد: ٤٠٠)

سیدنا عثمان بھائٹ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظیر آنے نے فرمایا: ''بیٹک جب بندہ وضوکرتا ہے اور کمل وضوکرتا ہے، پھر نماز شروع کر دیتا ہے اور کمل نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنی مال کے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے، جیسے اپنی مال کے پیٹ سے باہر آیا ہے۔''

سیدنا عثمان رہائیں ہی ہی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مشکی آئے نے فرمایا: "جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر نماز شروع کی اور اس کی پڑھی جانے والی اگلی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔"

<sup>(</sup>٥٩٣) تخريج: انظر الحديث الآتي

<sup>(</sup>٥٩٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٤٣٣ ، ومسلم: ٢٢٦ (انظر: ٤٥٩)

<sup>(</sup>٥٩٥) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه البزار: ٤٣٥ (انظر: ٤٣٠)

<sup>(</sup>٥٩٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٠، ومسلم: ٢٢٧(انظر: ٠٠٤)

ر المنظم المنظ

سیدنا زید بن خالد جهنی رفانتهٔ سے مروی ہے کہ نبی کریم مظیم آیاتہ نے فرمایا: ''جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور پھر بغیر بھولے دور کھتیں ادا کیس تو اللہ تعالی اس کے پچھلے گناہ معانب کر دے گا'' (٥٩٧) - عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ وَ اللهُ أَنَّ السَّبِيِّ وَ اللهُ أَنَّ السَّبِيِّ وَ اللهُ أَنَّ اللهُ أَنَّ مَا لَكُ رَكْعَتَيْنِ لَا يَسْهُوْ فِيْهِمَا غَنَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ - )) (مسند

أحمد: ۱۷۱۸۰)

**فواند**: .....نه بھولنے کا مطلب ہیہ ہے کہ کمل توجہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے اور غفلت میں مبتلا نہ ہوا جائے ، اگر کوئی خارجی خیال آجائے تو شرعی طریقوں کے ذریعے اس کو دور کر دیا جائے۔

(٥٩٨) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِر وَ اللهُ عَنِ سيدنا عقبه بن عام فِللْمَدُ نِهِ بَعِي الكَافْتُم كَى حديث بوك بيان النَّبِي وَ اللهُ النَّبِي وَ اللهُ المُعَالَى اللهُ المُعَالَى اللهُ ا

سیدناعقبہ بن عامر بڑاٹیؤ سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم اپنے آپ کی خدمت خود کرتے ہے اور اونٹ چرانے کے لیے آپ میں باریاں مقرر کرتے ہے، ایک دن میری باری ہے، جب میں شام کو اونٹوں کو واپس لے کرآیا تو رسول اللہ مشکور کر ایس کے کرآیا تو رسول اللہ مشکور کو اس کواس حال میں پایا کہ آپ مشکور آپ کھڑے ہوگرا کو اس مفلو کر رہے ہے، میں نے آپ مشکور آپ کا یہ فرمان سنا: ''تم میں سے جوآدی وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور دور کعتیں اس طرح ادا کرتا ہے کہ اپنے دل اور چبر کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، ایسے خص کیلئے جنت واجب ہوجاتی ادر یہ بیکن میرے سامنے ہے ایک کہنے والے نے کہا: کتنی عمدہ بی اس کے بات ایس کو بخش دیا جاتا ہے۔'' یہ س کر میں نے کہا: کتنی عمدہ بی ہو بات ہے ہیں کر میں نے کہا: عقبہ! جو بات ہیں نے کہا: عقبہ! جو بات میں نے کہا: عقبہ! جو بات میں نے کہا: ابو حفص! وہ بات کون می تھی؟ افھوں نے کہا: میں نے کہا: ابو حفص! وہ بات کون می تھی؟ افھوں نے کہا: میں نے کہا: ابو حفص! وہ بات کون می تھی؟ افھوں نے کہا:

النَّبِيِّ ﷺ نَحُوهُ ـ (مسند أحمد: ١٧٥٨٥) (٩٩٩) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كُنَّا نَخْدُمُ أَنْفُسَنَا وَكُنَّا نَتَدَاوَلُ رَعَيَّةَ الْإِسِلِ بَيْنَنَا فَأَصَابَنِي رَعِيَّةُ الْإِسِلِ فَرَوَّحْتُهَا بِعَشِي فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ وَهُـوَ قَائِمٌ يُحَدِّثُ النَّاسَ فَأَدْرَكُتُ مِنْ حَدِيثِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأْ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ ثُمَّ يَقُومُ فَيَرْكُعُ رَكْعَتَيْنِ يُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجَيَتْ لَـهُ الْجَنَّةُ وَغُفِرَ لَـهُـ) قَالَ: فَـقُـلْتُ لَهُ: مَا أُجُودَ هٰذَا! قَالَ: فَقَالَ قَائِلٌ بَيْنَ يَدَيَّ: الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا يَا عُقْبَةُ أَجْوَدُ مِنْهَا، فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ قَالَ: فَـقُـلْتُ: مَا هِي يَا أَبَا حَفْصٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ قَبْلَ أَنْ تَـٰأُتِيَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْـوُضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ

<sup>(</sup>٩٧٧) تخريج: حديث صحيح لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٩٠٥ (انظر: ١٧٠٥٤)

<sup>(</sup>٩٩٨) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٧ / ٢ ٠ ٩ (انظر: ١٧٤٤٨)

<sup>(</sup>٩٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٤ (انظر: ١٧٣١٤)

### ر المنظال المنظل المن

لَا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ إِلَا فُتِحَتْ لَهُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ لَتَّ مَانِيَّةُ يَدْخُلُ مِنْ أَيْهَا شَاءَ۔)) (مسند حمد: ١٧٤٤٧)

رسول الله منظیر ترے آنے سے پہلے بدار شاد فرمایا: "تم میں سے جو آدی دضو کرتا ہے اور تکمل وضو کرتا ہے، پھر بد دعا پڑھتا ہے: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَاللّهُ وَحْدَهُ لَا شَوِيْكَ لَهُ وَأَنَّهُ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرُسُولُهُ ..... (میں گوائی دیتا ہوں کہ کوئی عبودِ برجی نہیں ہے، مگر الله، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور حضرت محمد شیر آئے اس کے بندے اور رسول ہیں)۔ ایسے آدی کیلئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیتے جاتے ہیں، وہ ان میں ہے جس سے جاہے گا، داخل ہوجائے گا۔ "سیدنا عمرو بن عبسہ سلمی زائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله سیدنا عمرو بن عبسہ سلمی زائن بیان کرتے ہیں کہ رسول الله موجائے گا۔ "موتا ہے اور وضو کے لیے گھڑا موتا ہے اور وضو کے لیے گھڑا ایک ارادے سے وضو کے لیے گھڑا ایک موجاتا ہے تو وہ کی ایک کو جاتا ہے، پھراگر وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّٰہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّٰہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے اور اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ تعالی اللّٰہ وی اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وی اللّٰہ اللّٰہ وی اللّ

(٦٠٠) - عَنْ عَمْرِ و بْنِ عَبَسَةَ السُّلَمِي وَ وَكُالِمُهَا وَاللَّهِ عَبَسَةَ السُّلَمِي وَ وَكُلُهُمَا وَاللَّهِ عَبَّيْ يَقُولُ: ((أَيُّمَا رَجُل قَامَ اللهِ وَضُوع يُرِيْدُ الصَّلوة وَالْحَصَى الْوَضُوءَ اللَّي أَمَا كِنِهِ سَلِمَ مِنْ كُلِّ ذَنْبِ أَوْ خَطِيْنَةٍ لَهُ ، فَإِنْ قَامَ اللَّي الصَّلوة وَنُب أَلْهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ رَفَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَا لِيمًا لَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَا لِيمًا لِيمًا لَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ الْعَمَد عَلَيْهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ الْعَلَامُ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ الْعَلَامُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَا دَرَجَةً وَإِنْ قَعَدَ اللهُ ا

صحابی رسول سیدنا ابوامامه مصی جالئین بیان کرتے ہیں که رسول الله مطبق بان کرتے ہیں که رسول الله مطبق نیز نے فرمایا: ''وضو پہلے والے گناہوں کو منا دیتا ہے، پر نماز زائد ہوتی ہے۔'' کسی نے بوچھا: کیا تم نے رسول الله مطبق نیز ہے۔ یہاں ایک، دو، مطبق نیز ہے رادور پانچ بارنہیں (بلکه اس سے زیادہ دفعہ)۔

اگروہ بیٹھ جاتا ہے تو گناہوں سے پاک ہوکر بیٹھتا ہے۔''

(٦٠١) - عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبِ عَنْ أَبِيْ أَمَامَةَ الْحِمْصِيِّ صَاحِبِ رَسُوْلِ اللّهِ عَنَّا أَبِيْ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنَّا قَالَ: ((اَلْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيْرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً \_))، فَقِيْلَ لَهُ: أَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنَيْزٌ قَالَ: نَعَمْ غَيْرَ مَرَّةِ وَلا مَرَّتَيْنِ وَلا ثَلاثٍ وَلا أَرْبَعِ وَلا خَمْسٍ - (مسند أحمد: ٢٢٥١٥)

ابوغالب راس كتے ہيں: ميں سيدنا ابوا مام حمصي زائنون كوملا اور

(٦٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٣٢ (انظر: ١٩٤٣٩)

(٦٠٢) ـ عَـنْ أَبِـيْ غَالِبِ الرَاسِبِيِّ أَنَّهُ لَقِيَ

<sup>(</sup>۲۰۱) تـخـريــج: حــديــث صحيح بطرقه وشواهده ـ أخرجه الطيالسي: ۱۱۲۹ ، و ابن ابي شيبة: ١/ ٦٠ والطبراني في "الكبير": ۷۷۷۰ (انظر: ۲۲۱۶۲)

<sup>(</sup>٢٠٢) تخريج: صحيح بطرقه وشواهده ـ أخرج الطبراني في "الكبير": ٧١١٨ (انظر: ٢٢١٨٨)

### الراب المنظمة المنظمة

ان ہے کچھ چزوں کے بارے میں سوال کیے، انھوں نے بیان کیا که رسول الله پیشیکی نے فرمایا: ''جوآ دمی کسی نماز کی اذان سن كروضو كے ليے كھڑا ہوتا ہے تو اس كى ہھيلى كو لَكَنے والے یانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی اس کو بخش دیا جاتا ہے، اِن قطروں کی تعداد کے برابر بہسلسلہ جاری رہتا ہے، یہاں تک جب وہ وضو سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جانچے ہوتے ہیں اور اس کی براهی جانے والی نماز زائد موتی ہے۔' ابو غالب کہتے ہیں: میں نے سیدنا ابو امامہ زائنو ے کہا: تونے نی کریم مشتا ہونا ہے یہ حدیث نی ہے؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں ، اس ذات کی قتم جس نے آپ مشخ عیان کو حق کے ساتھ بشیر و نذریر بنا کر بھیجا! ایک دفعہ نہیں، دو، تین، حار، مانچ، حھ، سات، آٹھ، نو، دس اور دس بارنہیں، پھرانھوں نے اس تعداد کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے تالی بجائی۔ سیدنا ابوامامه رہائنیوے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب تو وضو کے پانی کواس کے مقام پراستعال کرے گا تو بخشا بخشایا بیٹھ حائے گا، پھراگر کوئی آ دمی کھڑے ہو کرنماز پڑھتا ہے تو اس میں اس کے لیے فضیلت اور اجر و ثواب ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا: اے ابوا مامہ: اس بارے میں آپ کا کیا خیال ے کہ اگر ایسا آ دمی کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز زا کد ہو گی؟ انھوں نے کہا: نہیں، بیزا کد ہونا تو نبی کریم ملطنے تاہ کے لیے تھا۔ عام بندے کے لیے یہ نماز فضیلت ادر اجر کا ياعث ہوگی۔

ابوملم كہتے ہيں: ميںسيدنا ابوامامه زيانية كے پاس كيا، جبكه وه

أَبَا أُمَامَةَ بِحِمْصَ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْيَاءَ حَدَّثَهُم أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ فِلْ وَهُوَ يَقُولُ: ((مَا مِنْ عَبْدِ مُسْلِم يَسْمَعُ أَذَانَ صَلاةٍ فَقَامَ إلى وُضُوْنِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ بِأُوَّلِ قَطْرَةٍ تُصِيبُ كَفَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ الْمَاءِ فَسِعَدَدِ ذٰلِكَ الْقَطْرِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ وُضُوْيِهِ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ مِنْ ذُنُوْبِهِ وَقَامَ اِلْمِي صَلَاتِهِ وَهِي نَافِلَةٌ \_)) قَالَ أَبُوْ غَالِب: قُلْتُ لِلَّاسِي أُمَامَةَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنَ النَّبِي عِنْهُ ؟ قَالَ: إِنْ وَالَّـذِيْ بَعَثُهُ بِالْحَقِّ بَشِيْسِرًا وَنَـذِيْسِرًا غَيْسِ مَسرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ وَلَا تُسَلاثٍ وَلا أَرْبَعِ وَلا خَمْسِ وَلا سِتِّ وَلا سَبْع وَلا ثَمَان وَلا تِسْع وَلا عَشْرِ وَعَشْر وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ ـ (مسند أحمد: ٢٢٥٤١) (٦٠٣) ـ وَعَـنْهُ أَيْضًا قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةً يَقُولُ: إِذَا وَضَعْتَ الطَّهُوْرَ مَوَاضِعَهُ قَعَدْتُّ مَغْفُورًا لَكَ، فَإِنْ قَامَ يُصَلِّى كَانَتْ لَهُ فَ ضِيلَةً وَأَجْرًا، وَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ، فَـقَـالَ لَـهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا أُمَامَةَ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ فَصَـلْنِي تَكُونُ لَـهُ نَافِلَةً ؟ قَالَ: لا، إِنَّمَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِي عَلَيْ كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةً وَهُوَ يَسْعْي فِي الذُّنُوْبِ وَالْخَطَايَا، تَكُوْنُ لَهُ فَضِيْلَةً وَأَجْرًا ـ (مسند أحمد: ٢٢٥٤٩) (٢٠٤) ـ عَنْ أَبِي مُسْلِمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى

<sup>(</sup>٦٠٣) تـخريج: اسناده ضعيف من اجل ابي غالب البصرى، وهو يعتبر به في المتابعات والشواهد، وقد اضطرب في هذا الحديث. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٨٠٦٢، وأخرجه الطيالسي بنحوه: ١١٣٥ (انظر: ٢٢١٩٦)

<sup>(</sup>٢٠٤) صحيح بطرقه وشواهده. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٨٠٣٢، وعبدالرزاق: ١٧٤٥، (انظر: ٢٢٢٧٢)

الواب المجال المنظمة المنظمة

مجدیم بیشے جو کیں تااش کررہے تھے اور ان کو کنگریوں میں دبارہے تھے، میں نے کہا: اے ابوا ہامہ! بیشک ایک آدی نے تمہارے حوالے سے بہ صدیث بیان کی ہے: رسول اللہ مشامین کے تمہارے حوالے سے بہ صدیث بیان کی ہے: رسول اللہ مشامین کے فرایا: ''جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پس ہاتھ دھوئے، چہرہ دھویا، سراور کا نوں کوسے کیا اور پھر فرضی نماز کے لیے کھڑا ہوا، تو اس کے اس دن کے وہ گناہ معاف کر دیے جا کیں گے کہ جن کی طرف اس کا پاؤں چل کر گیا، جن کے بارے میں کہ جن کی طرف اس کا پاؤں چل کر گیا، جن کے بارے میں ہاتھوں نے دیکھا اور ان کے بارے میں نفس نے بری گفتگو کی۔'' انھوں نے کہا: اور ان کے بارے میں نفس نے بری گفتگو کی۔'' انھوں نے کہا: اللہ تعالی کی قسم! میں نے بہ صدیث بے شار دفعہ نبی کریم مشامین کے اس سے تن ہے۔

عاصم بن سفیان تقفی کہتے ہیں: ہم لوگ غزوہ سلاسل کیلئے گئے،
لیکن پیغزوہ رہ گیا، پی انھوں نے سرحد پر پہرہ دیا اور پھر سیدنا
معاویہ رفائش کی طرف لوٹ آئے جبکہ ان کے پاس سیدنا ابوایوب
اور سیدنا عقبہ بن عامر رفائی بھی بیٹھے تھے، عاصم نے کہا: اب
ابوایوب! اس سال ہم سے جہاد فوت ہوگیا ہے، جبکہ ہمیں بتلایا
گیا ہے کہ ''جوآدئی چار مجدوں میں نماز پڑھے گا، اس کے گناہ
معاف کردئے جائیں گے۔'' انھوں نے کہا: جیتے اکیا میں تجھے
معاف کردئے جائیں نہ بتا دوں؟ بیٹک میں نے رسول اللہ میشے بینی کو بیفرماتے ہوئے ساہے: ''جس نے اس طرح وضو کیا، جس
طرح اس کو تھم دیا گیا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کردئے جائیں
بڑھے کا تھم دیا گیا، تو اس کے سابقہ گناہ معاف کردئے جائیں
سیدنا ابو درواء زوائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: لوگو! بیشک

أَبِيْ أُمَامَةً وَهُوَ يَتَفَلِّي فِي الْمَسْجِدِ وَيَدْفَنُ الْقَمْلَ فِي الْحَصٰي ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبِا أُمَامَهَ! إِنَّ رَجُلًا حَدَّثَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْـوُضُوءَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَأَذُنَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ الْمَفْرُوْضَةِ غُفِرَ لَهُ فِي ذٰلِكَ الْيَوْمِ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ رَجْلُهُ · زَقَضَتْ عَلَيْهِ يَدَاهُ وَسَمِعْتُ إِلَيْهِ أُذُنَاهُ ﴿ لَنظرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ وَحَدَّثَ بِهِ نَفْسُهُ مِنْ السُوْءِ)) قَالَ: وَاللُّهِ! لَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيّ الله على مَا لا أُحْصِيهِ - (مسند أحمد: ٢٢٦٢٨) (٦٠٥) ـ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ عَنْ خَاصِم بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِيّ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّكَاسِل فَفَاتَهُمُ الْغَزْوُ فَرَابَطُوا ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُوبَ وَعُقْبَةُ بِنُ عَامِرِ وَكَالِينَ فَهَالَ عَاصِمٌ: يَا أَبَا أَيُوْبَ! فَاتَنَا الْغَزْوُ الْعَامَ وَقَدْ أُخْبِرْنَا أَنَّ مَنْ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فِي الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ) غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ، فَقَالَ: ابْنَ أَخِيْ! أَدُلُكَ عَلَى أَيْسَرَ مِن ذٰلِكَ؟ إِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَل)) أَكَذَاكَ يَا عُقْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ (مسند أحمد: ٢٣٩٩٣) (٦٠٦) عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَكُلَّةَ قَالَ: يَا

(۲۰۵) تخریج: المرفوع منه صحیح لغیره ـ أخرجه ابن ماجه: ۱۱۹۲، والنسائی: ۱/ ۹۰ (انظر: ۲۳۵۹۰) (۲۲۶۰) اسناده ضعیف، میمون ابو محمد المرائی التمیمی ضعیف ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۲/ ۶۱ (انظر:۲۷۶۹۷)

المراكب المنظمة المنظم وضو کے ابواب

> أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلْى رَكْعَتَيْنِ أَتَمُّهُمَا أَعْطَاهُ اللهُ مَا سَأَلَ مُعَجَّلًا أَوْ مُوَّخِّرًا)) (مسند أحمد: ٢٨٠٤) (٦٠٧) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا

> أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِالْمَلِكِ حَدَّثَنِيْ سَهْلُ بْنُ أَبِيْ صَدَقَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي كَثِيْرٌ أَبُوالْفَضْلِ الطُّفَاويُّ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن سَلام وَ اللهُ قَالَ: أَتَيْسَتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فِي

> مَرْضِهِ الَّذِي قُبِضَ فِيْهِ فَقَالَ لِيْ: يَا ابْنَ أَخِمَى! مَا أَعْمَدَكَ إِلَى هٰذَا الْبَلَدِ وَمَا جَاءَ بكَ، قَالَ: قُلْتُ: لا، إلَّا صِلَةُ مَا كَانَ

> بَيْسَنَكَ وَبَيْسَ وَالِهِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَكَام،

فَهَالَ أَبُوْ الدَّرْدَاءِ: لَبنْسَ سَاعَةُ الْكَذِب هٰذِهِ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((مَنْ

تَوَضَّا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى

رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعُ الشُّكُّ سَهْلٌ) يُحْسِنُ فِيْهِمَا اللَّاكْرَ وَالْخَشُوعَ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ

عَزُّوَ جَلَّ غُفِرَ لَهُ)) (مسند أحمد: ٢٨٠٩٦)

میں نے رسول الله طفائق کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: "جس نے وضو کیا اور بورا وضو کیا، پھر کمل طور پر دو رکعت نماز برهی، وہ اللہ تعالیٰ سے جوسوال کرے گا، وہ اسے جلدی یا بدر عطا کر "\_B\_,

يوسف بن عبد الله بن سلام كہتے ہيں: ميں سيدنا ابو درداء رہالٹند کے باس گیا، جبکہ وہ مرض المونت میں مبتلا تھے، انھوں نے مجھ سے یوچھا: بھتیج! کس چیز نے تجھ سے اس شہر کا ارادہ كروايا؟ كون ى چيز لے آئى تحقيے؟ ميں نے كہا: بى كوئى چيز نہیں ہے،بس آپ اور میرے والد کے درمیان جوتعلق تھا،اس کے لیے آیا ہوں، سیدنا ابو در داء زائنڈ نے کہا: پیر جھوٹ بو لنے کا برا وقت ہے۔ میں نے رسول الله طفی آنے کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر کھڑا ہوا اور دویا جار رکعت نماز برهی اور اس میں اجھے انداز میں ذکر اور خشوع اختیار کیا، پھر اللہ تعالٰی ہے بخشش طلب کی، اس کو بخش دیا مائے گا۔''

فواند: ..... بیاحادیث وضوکرنے، مساجد کی طرف جانے اوران میں نماز اداکرنے، نماز کا انتظار کرنے اور وضو کے بعد نماز ادا کرنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں ،اگریدا حادیث ذہن شین کرلی جا کمیں تو نہ صرف عمل میں رغبت بردھتی ہے، بلکھمل کے وقت خاص سرورنصیب ہوتا ہے۔

ابو درداء زائن نید بت اس وقت کررہے ہیں جب ان کوموت کے آٹارنظر آرہے تھے اور راوی کے بقول اس بیاری میں وہ فوت ہو گئے تھے تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پیرجموٹ بولنے کا وقت نہیں۔اس لیے میں ایک تحی حدیث سنانا حاہتا ہوں۔(عبدللّٰہ رفیق)

(٦٠٧) تخريج: اسناده حسن ـأخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٢ ٥ (انظر: ٢٧٥٤)

### وضوے متعلقہ آ داب

ٱلْجُزُءُ الثَّانِيُ.....دوسراجزء بَابٌ فِي آدَابِ تَتَعَلَّقُ بِالْوُضُوءِ وضوء سے متعلقہ آ داب کا بیان

ذَمَّ الْوَسُوسَةِ وَكَرَاهَةُ الْإِسُرَافِ فِي مَاءِ الْوُضُوعِ وسوہے کی ندمت اور وضو کے یائی میں اسراف کی کراہت کا بیان

(۲۰۸) عَسن أبعي بن كعب وكالله عن سيدنا الى بن كعب فالله عن كريم الله أنا في النَّبِي عَلَىٰ قَالَ: ((لِلْوُضُوءِ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ فَرمايا: "وضوكا أيك شيطان ب، اس كو" وَلَبَان " كَبْتِ مِين،

الْوَلَهَانُ، فَاتَّقُوهُ، أَو قَالَ: فَاحْذَرُوهُ-)) لين اس نَح كررمو-" (مسند أحمد: ٢١٥٥٨)

> (٦٠٩) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّهِيُّ ﷺ مَرَّ بِسَعْدٍ وَهُوَ يَتَوَضَّأُ،

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رہافتہ سے مردی ہے کہ نبی کریم ملنے فیر سیرنا سعد خاتینہ کے باس ہے گزرے اور وہ وضو فَقَالَ: ((مَا هٰذَا السَّرَفُ يَا سَعْدُ؟)) قَالَ: ﴿ كُرْبِ تَصْ، آبِ السُّيَّةِ إِنَّ فِي مايا: "سعد! به كيا اسراف كر أَفِسى الْسُوُّضُوءِ سَسرَفٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، وَإِنْ ﴿ رَبِهِ هِ؟ '' أَصُولِ نِے كَهَا: كيا وضو ميں بھى اسراف ہوتا ہے؟ كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارِ)) (مسند أحمد:٧٠٦٥) آب كَيْنَ فَيْ إِنْ اللهُ الراراكر چاتو جارى نهرير مو-

ف انتخاب الله الإواب مين وضوكا مكمل طريقه بيان كيا جائے گا، اعضاء كوتين سے زيادہ بار دھونے كى اجازت نہیں ہے اور طہارت کے سلسلے میں وسوسوں سے کمل اجتناب کرنا ضروری ہے، وگرنہ شیطان کئی مشکلات بیدا کر دیتا ہے۔

<sup>(</sup>٢٠٨) تخريج: اسناده ضعيف جدا، خارجة بن مصعب متروك الحديث، وعتى بن ضمرة فيه جهالة، ثم هو معلول ـ أخرجه الترمذي: ٥٧ ، وابن ماجه: ٢١ ١ (انظر: ٢١٢٣٨)

<sup>(</sup>٢٠٩) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وحُيَّى بن عبد الله المعافري\_ أخرجه ابن ماجه: ٤٢٥ (انظر: ٧٠٦٥)

### منظال التي المنظمة الم مِقُدَارُ مَاءِ الْوُضُوءِ وَالْغُسُل وضواور عسل کے یانی کی مقدار کا بیان

تنبييه: .....ايك صاع ميں چار مدہوتے ہيں، ايك مدكاوزن تقريا (525) گرام اور ايک صاع كاوزن (2) کلو(100) گرام ہوتا ہے، نیز ایک صاع (5) اور (1/3) رطل کے برابر اور ایک رطل تقریبا (194) گرام کے برابر ہوتا ہے، درج ذیل احادیث میں یانی کی جومقدار بیان کی گئی ہے، یہ بندے کے عسل اور وضو کے لیے واقعی کفایت کرتی ہے،عصر حاضر میں پانی کی وافر مقدار کی دستمالی نے بندوں کے مزاجوں کو ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ ان کو درج ذیل احادیث کوتسلیم کرنے کے معاملے میں اشکال پیدا ہو گیا ہے۔

> لِلْغُسْلِ؟ قَالَ: صَاعٌ، قَالَ: فَقَالَ الرَّجُلُ: لَا يَكْفِينِي، قَالَ: لَا أُمَّ لَكَ، قَدْ كَفِي مَنْ هُوَ خَبْرٌ مِنْكَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ \_ (مسند أحمد: (YTYA

(٦١١) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهُ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((يُجْزِيءُ فِي الْوُضُوءِ رطَّلان مِنْ مَّاءِ)) (مسند أحمد: ١٢٨٧٠) (٦١٢) و عَنه أَنْضًا وَاللهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عِنْ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءِ يَكُونُ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ - (مسند أحمد: ( ) Y A V E

(٦١٠) - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ سيدنا عبدالله بن عباس بَرُ اللهِ سے مروی ہے کہ ایک آ وی نے ان عَبَّاس وَعَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِينِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كَانَا يَانَى كَايَت كر ع كا؟ الهول نے مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدٌّ، قَالَ: كَمْ يَكْفِينِيْ لَمَ لَهِ: اللَّهِ مُدَّدِ اللَّهِ كَمَا: اورغُسَلَ كے ليے مجھ كتنا ياني کفایت کرے گا؟ انھوں نے کہا: ایک صاعب اس آدمی نے کہا: یہ یانی مجھے تو کفایت نہیں کرتا، انھوں نے کہا: تیری ماں نہ رہے۔ بیمقدار اس ہتی کے لیے تو کافی تھی، جو تجھ سے بہتر تھی ،ان کی مرادرسول اللہ بیشنے مین تھے۔

سیدنا انس بن مالک زائنے سے مروی ہے کہ نبی کریم منت انہا نے فرمایا: "وضو کے لیے دورطل یانی کفایت کرتا ہے۔"

سیدنا انس بن مالک فرانند سے مدہمی روایت سے کہ نبی كريم الطبية إلى ايب برتن سے وضوكر ليتے تھے، جس ميں دو رطل یانی آتا تھا اور آپ سٹے بیٹے ایک صاع پانی سے عسل کو ليتے تھے۔

<sup>(</sup>٦١٠) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الطبراني: ١١٦٤٦ ، والبزار: ٢٥٥ (انظر: ٢٦٢٨)

<sup>(</sup>٦١١) تـخـريـج: اسناده ضعيف، شريك النخعي سييء الحفظـ أخرجه ابوداود: ٩٥، والترمذي: ٦٠٩

<sup>(</sup>انظر: ١٢٨٣٩)

(407) ( وضوے متعلقہ آ داب کی (407 المراكز المنظم المراكز سیدنا انس زمانند سے ریکھی روایت ہے کہ نبی کریم طبیعا نیا نے (٦١٣) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ:

((يَكُ فِي أَحَدَكُمْ مُدُّ فِي الْوُضُوءِ-)) فرمايا: 'وضوكے ليےتم كوايك مَدّ ياني كافي ہے-'

(مسند أحمد: ١٣٨٢٤)

إِسْتِحْبَابُ الْبَدَاءَ قِ بِالْيَمِيْنِ فِي كُلِّ مَا كَانَ مِنْ بَابِ التَّكُرِيْمِ وَالتَّزْيِيْن ہر تکریم وتزنین والے کام کو دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کے مستحبّ ہونے کا بیان

> رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُرحِبُ النَّيَمُنَ فِي شَانِهِ كُلِّه، مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِه ـ (مسند احمد: ٢٥١٣٤)

(٦١٤) عَنْ عَانِشَةَ فَيَالِيَّةُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ سيده عائشه زَلِيْنِهَا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مِشْغَلَيْهِمْ تمام امور میں حسبِ استطاعت وائیں طرف کو پیند کرتے، مثلا: وضو کرنے میں ، تنکھی کرنے میں اور جوتا پہننے میں۔

> (٦١٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((إذَا لَبسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُ وَا بِأَبِامِنِكُمْ، وَقَالَ أَحْمَدُ: بمَيَامِنِكُمْ - )) (مسند أحمد: ٨٦٣٧)

سیدنا ابو ہربرہ زمانیوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشکوری نے فرمایا: ''جب تم لباس پهنواور جب تم وضو کروتو وائیس طرف ہے شروع کیا کرو۔''

فوائد: .....تمام امورشریفه اور تکریم وتزئین کے کاموں میں دائیں ہاتھ اور دائیں جانب کومقدم کرنا جاہیے، انسانی زندگی میں چندامور ہی ایسے ہیں کہ جن میں بائیں ہاتھ یا بائیں جانب کومقدم کیا جاتا ہے، مثلام بحد سے نکلنا، كيرر ا تارنا، بيت الخلاء مين داخل مونا، ناك جهازنا، وغيره بيآب منت التي ينديده سنت بهي بها ادراس س شیطان کی مخالفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بائیں ہاتھ اور بائیں جانب کومقدم کرتا ہے، کیکن اگرتمام مسلمانوں کے حوالے سے بات کر دی جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ ہم سب نے اس معاملے میں بہت ستی کی ہے۔

#### **\*\*\*\*** \***\*\***\*\* \***\***\*\*\*

<sup>(</sup>٦١٣) تىخىرىج: اسىنادە صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابوعوانة: ١/ ٢٣٣، وابويعلى: ٢٠٠٧ (انظر: ۱۳۷۸۸)

<sup>(</sup>٦١٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٨ ، ٤٢٦ ، ومسلم: ٢٦٨(انظر: ٢٤٦٢٧)

<sup>(</sup>٦١٥) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابو داود: ٤١٤١ ، وابن ماجه: ٤٠٢ (انظر: ٨٦٥٢)

### ني كريم ما الشيكانية كا وضو

# بَابٌ فِي صِفَةِ وُضُوءِ النَّبِيِّ عِلَيْ نبی کریم طلعیاتی کے وضو کی کیفیت

### مَا رُوِىَ فِي ذَٰلِكَ عَنُ عَثُمَانَ بُن عَفَّانَ رَحَالِثَهُ سیدنا عثان بن عفان رضیعنهٔ سے مروی کیفیت

(٢١٦) عَنْ حُمْوَانَ (بْن أَبَانَ) قَالَ: دَعَا مران بن ابان كہتے ہيں: سيدنا عثان وَلاَ الله عَلَا أَ منگوايا، جَبَه عُثْمَانُ وَاللَّهُ بِمَاءٍ وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ وه مقاعد مين تقي، انحول في داكين باته يرياني بهايا، ايك روایت کے مطابق دونوں ہاتھوں پرتین دفعہ یانی ڈالا اور ان کو دهویا، پھراپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور ہصلیوں کو تین دفعه دهویا، پھر تین مرتبہ چبرہ دھویا اور کلی کی اور ناک میں یانی چِرْهایا اور ناک کوجهاڑا اور کہنیوں سمیت بازوؤوں کو تین بار دھویا اور پھرسر کامسح کیا، ایک روایت میں ہے: اینے دونوں ہاتھوں کو کا نوں کے ظاہری جھے کے اوپر سے گز ارا اور پھران کو داڑھی کے ظاہری حصے پر پھیر دیا، پھر تین دفعہ اینے یاؤں کو مُخنوں تک دھویا اور پھر کہا: میں نے رسول الله کشنے مین کو سے فرماتے ہوئے سنا تھا کہ''جس نے میرے اس وضوء کی طرح وضوء کیا اور پھر دورکعتیں اس طرح ادا کیس کہ وہ ان میں اینے نفس سے گفتگونہ کرے، تو اس کے سابقہ گناہ بخش دیئے جا کیں گے۔ایک روایت میں ہے:اس کے وہ گناہ بخش دیئے جائمیں گے، جواس نماز اورکل والی نماز کے درمیان ہوں گے۔''

عَلَى يَمِيْنِهِ فَغَسَلَهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهُمَا) ثُمَّ أَذْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثَ مِرَادِ وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، (وَفِي رِوَايَةِ: وَأَمَرَّ بِيَدَيْهِ عَلَى ظَاهِرِ أَذُنَيْهِ ثُمَّ مَرَّ بهمَا عَلَى ظَاهِر لِحْيَتِهِ) ثُمَّ غَسَلَ رجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثَ مِرَادِ ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: ((مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِيْ هٰذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْن لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ فِيْهِمَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، "وَفِي رِوَايَةٍ: غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ صَلَاتِهِ بِالأَمُّسِ")) (مسند احمد: ١٨٤)

(٦١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٩، ومسلم: ٢٢٦ (انظر: ١٨٤)

### الْوَيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمِيْ الْمُرْفِي الْمِيْرِ الْمِيْلِ الْمِيْلِ الْمُراكِدِينِ الْمَارِينِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِيلِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِيلُ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ الْمُرِقِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِي الْمُرْفِقِ الْمُرْفِ

فوائسد: .....مقاعد سے کیا مراو ہے، اس کے بارے میں تین اقوال ہیں: سیدنا عثمان والنفی کے گھر کے یاس و کا نمیں یا سٹر ھیاں یامبحد کے قریب ایک جگہ کا نام، جہاں وہ لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے ہیٹھتے تھے۔

(٦١٧) عَنْ عَطَاءِ عَنْ عُنْمَانَ بْن عَفَّانَ رَحَقَّانَ وَعَلَّيْنَ سيدنا عَنْان بن عفان بن الله الله الله عنه وه كتب بين مين قَسَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَسَوَضَّا فَعَسَلَ ﴿ نَ رَسُولَ اللَّهُ سُنَعَتِيْنَ كُودِ يَكُما كُوا بِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ فَي وَصُوكِيا اور وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ تَنِينَ وفعه چِره وهويا، تين وفعه باته وهوي اوراييخ سركامسح كيا

وَغَسَلَ رَجْلَيْهِ غَسْلًا ـ (مسند أحمد:٥٢٧) اورايخ ياؤل وهوتــــ

فواند: ....احاديث صححه بوضوك تابت بون والاحكام:

وضو كا مسنون طريقه : ....ابتدايل نيت كرنا، بم الله يزهنا، تين وفعه باتحد دهونا اورانكيول كاخلال كرنا، تین دفعہ کلی کرنا اور ناک میں یانی چڑھانا اور بیدونوں کام صرف ایک چلو سے کرنا، تین وفعہ چبرہ دھونا اور داڑھی کا خلال کرنا، تین دفعہ دایاںاور پھر بایاں باز وکہنیوں سمیت دھونا،سراور کا نوں کا ایک چلویانی سے اس طرح مسح کرنا کہ دونوں ہاتھوں کوسر کے سامنے والے جھے ہے گدی کی طرف لے جانا ادر پھر پیشانی کی طرف واپس لے آنا اور کان کے اندرو نی حصے کا انگشت ِ شہادت ہے اور بیرونی حصے کا انگو تھے ہے مسح کر دینا ، پھرتین دفعہ دایاں اور تین دفعہ بایاں یا وَل دھونا اور انگلیوں کا خلال کرنا، وضو کے بعدا یک چلویانی شرمگاہ پر چیٹر کنا اورمسنون دعا کمیں پڑھنا۔

**ملحو ظات**: ..... تین دفعه اعضا دهونا افضل ہے، اگر تمام اعضا ایک ایک یا دو دو بار دهویئے جا کیں یا ایک وضو کے دوران کوئی عضو ایک دفعہ کوئی دو دفعہ ادر کوئی تین دفعہ دھویا جائے تو وضو درست ہو گا کی کرتے وقت منہ میں مانی کو حرکت دی جائے اور سانس کے ذریعے ناک میں یانی چڑھا کراہے سانس کے پریشر کے ذریعے باہر نکالا جائے ، اور سے دونوں کام ایک چلویانی سے کیے جائیں، یعنی آ دھے چلو سے کلی کی جائے اور آ دھے سے ناک کی صفائی۔سریمسے کرنے کے تین طریقے ہیں: کمل سریر، کمل پگڑی پراورسر کے اگلے جھے پراور باتی پگڑی پر۔سر کامسح تین وفعہ کرنا بھی درست ہے۔ گردن اور اس کے پہلوؤں یرمسح کرنے کی کوئی قابل جمت دلیل نہیں ہے۔ جس حدیث میں وضو کے بعدانگلی اٹھانے کا ذکر ہے، وہ ضعیف ہے اور آسان کی طرف دیکھنا بھی کسی صحیح حدیث سے ٹابت نہیں ہے۔

> مَا رُوىَ فِي ذٰلِكَ عَنُ عَلِيّ بُن أَبِي طَالِب ﴿ السَّالَٰ اللَّهُ مَا رُوىَ فِي اللَّهُ اللَّهُ سیدناعلی بن ابوطالب خالنه سے مروی حدیث کا بیان

(٦١٨) ـ حَدَّثَ مَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا ﴿ عَبِدِ خِيرِ كَتِيَّ مِن سِيدِ مَاعِلِي فِالنَّيْةِ نماز فجر اواكرنے كے بَعُد رحبهِ عَبْدُ السَّ حْسَمَنِ (بْنُ مَهْدِيٌّ) ثَنَا زَائِدَةُ بْنُ مِي بِيضِ بُوحَ سَحِ، انهول نے اسے غلام سے كما: وضوكا ياني

(٦١٧) تخريج: حسن لغيره \_ أخرجه ابن ماجه: ٤٣٥ (انظر: ٥٢٧)

(٦١٨) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ١١٢، والنسائي: ١/ ٦٧ (انظر: ١١٣٣)

### المنظم ا

قُدَامَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَلْقَمَةَ ثَنَا عَبْدُ خَيْرِ قَالَ: جَلَسَ عَلِيٌ وَكَالِيٌّ يَعْدَ مَا صَلَّى الْفَجْرَ فِي الرَّحْبَةِ ثُمَّ قَالَ لِغُلَامِهِ: اثْتِنِي بطَهُور ، فَأَتَاهُ الْغُلامُ بِإِنَاءِ فِيهِ مَاءٌ وَطَسْتٍ، قَالَ عَبْدُ خَيرِ: وَنَحْنُ جُلُوسٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَخَذَ بيَ مِيْنِهِ الْإِنَاءَ فَأَكْفَأَهُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرِي ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيهِ، فَعَلَهُ ثَلاثَ مِرَار، قَالَ عَبْدُ خَيْرِ: كُلُّ ذَالِكَ لَا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتْى يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْـُمْنِي فِي الْإِنَاءِ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَنَشَر بِيَدِهِ الْيُسْرَى، فَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثَ مَرَّاتِ (وَ فِي رِ وَايَةِ: فَتَهَضَمُضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ) ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْنُمْنِي فِي الْإِنَاءِ فَغَسَلَ وَجْهَهُ تَلاثَ مَرَّاتِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي ثَلاثَ مَرَّاتِ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَى ثَكَاتَ مَرَّاتِ إِلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنٰي فِي الْإِنَاءِ حَتَّى غَمَرَهَا الْمَاءُ ثُمَّ رَفَعَهَا بِمَا حَمَلَتْ مِنَ الْمَاءِ ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرِي ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا مَرَّةً ، (وَفِي رِوَايَةٍ: فَبَدَأَ بِمُقَدَّم رَأْسِهِ إِلَى مُوَّخَّرِهِ، قَالَ الرَّاوِى: وَلَا أَدْرِى أَرَدَّ يَدَهُ أَمْ لَا) ثُمَّ صَبَّ سَدِهِ الْيُمْنِي ثَلَاثَ مَوَّاتِ عَلَى قَدَمِهِ الْيُمْنِي ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسُرِى ثُمَّ صَبَّ بِيَدِهِ الْـُمنْي عَلَى قَدَمِهِ الْيُسْرِي ثُمَّ غَسَلَهَا بِيَدِهِ الْيُسْرِي تَكَاثَ مَرَّاتِ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي

ميرے باس لاؤ، پس وہ ايك برتن لايا ، جس ميں ياني تھا اور ایک چلیجی لایا عبر خیر کہتے ہیں: ہم بیٹھے دیکھ رہے تھے، انھوں نے دائیں ہاتھ سے برتن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ یر بہا کر ہتھیلیوں کو دھویا اور ایسے تین بار کیا۔عبد خیر کہتے ہے: جب بھی وہ برتن میں ہاتھ داخل کرتے تھے تو پہلے ان کو تین بار دھوتے تھے، پھرانیا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور کلی کی اور ناک میں یانی چڑھایا اور بائیں ہاتھ سے جھاڑا، ایسے تین بار کیا، ایک روایت میں یہ وضاحت ہے کہ: انھوں نے ایک ہی چلو سے کلی کی اور ناک میں بانی چڑھایا اور بیمل تین دفعہ کیا، پھراینا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور تین مرتبہاینا چیرہ دھویا، پچرکهنی سمیت دایاں بازو تین دفعه دهویا اور پھرتین دفعه بایاں باز و دھویا، پھر انھوں نے داباں ہاتھ برتن میں داخل کیا، یہاں تک کہ اس کے ہرطرف یانی تھیل گیا، پھر اس کو یانی سمیت برتن سے نکالا اور ہائیں ہاتھ پر لگاہا اور پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا ایک دفعہ سے کیا، ایک روایت میں ہے: سر کے سامنے والے جھے سے پچھلے جھے تک مسح کیا، راوی کہتا ہے: مجھے سام نہیں ہے کہ ہاتھوں کو واپس بھی لوٹایا تھا یانہیں ، پھر دائیں ہاتھ ہے دائیں یاؤں پرتین مرتبہ پانی ڈالا اور بائیں ہاتھ ہے اس کو دھویا اور دائیں ہاتھ ہے ہی بائیں یاؤیریانی ڈالا اور ہائیں ہاتھ سے اس کو تین بار دھویا، پھر اپنا دایاں ہاتھ برتن میں داخل کیا اور ایک چلو مجر کریل ایا، ایک روایت میں ہے: اینے وضو کا بچا ہوا یانی لی لیا اور پھرفر مایا: بداللہ کے نبی کا وضو ہے، جوآ دمی وضویہ ہے۔

#### المراج ال نی کریم مشکوری کا وضو

فَغَرَفَ بِكَفِيهِ فَشَرِبَ، (وَفِي روَايَةٍ: وَشَربَ فَضْلَ وَضُونِهِ) ثُمَّ قَالَ: هٰذَا طُهُورُ نَبِيّ الله على ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى طُهُور نَبِيّ اللَّهِ عِنْ فَهٰذَا طُهُورُهُ ورسندا حمد: ١١٢٢)

فه اند: ..... چلیجی: ماتھ وغیرہ دھونے کا برتن۔

" ذَ حُبَه": كوفيه مِن الك كلي اوروسيع جَلَهُ هي جس كورهيه كتبے تھے۔

(٦١٩) عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَلْع قَالَ: كَانَ عبد الملك بن سلع كمت بين: عبد خير نماذٍ فجر من مارى الممت عَدْ دُخَيْر يَوْمُّنَا فِي الْفَجْرِ فَقَالَ: صَلَيْتُ يَبُومًا الْفَجْرَ خَلْفَ عَلِيٍّ فَكَالِينٌ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ وَقُمْنَا مَعَهُ فَجَاءَ يَمْشِي حَتَّى انْتَهِي إِلَى لرَّحْبَةِ فَجَلَسَ وَسَنَدَ ظَهْرَهُ إِلَى الْحَائِطِ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: يَا قَنْبَرُ! اثْتِنِي بِالرَّكُووَ ، الطَّسْتِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: صُبَّ، فَصَبَّ عَلَيْهِ مَغَسَلَ كَفُّهُ ثَلاثًا، (فَذَكَرَ نَحُوَ الْحَدِيث السَّابِيقِ مُخْتَصَرًا وَفِي آخِرِهِ) فَقَالَ: هٰذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ (مسندأ حمد: ١٠٠٨) (٦٢٠) (وَمِنْ طَرِيْتِ ثَسانَ عَنْ عَبْدِخَيْرٍ أَبْضًا) قَالَ: عَلَّمَنَا عَلِيٌّ وَ اللَّهِ أَوْضُوءَ رَسُول الله على يَدَيْهِ حَتَّى النَّغُلامُ عَلَى يَدَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا، وَوَصَفَ وُضُوْءَهُ اللَّي أَنْ قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَغَمَزَ أَسْفَلَهَا بِيَدِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا فَمَسَحَ بِهَا الأُخْرَى ثُمَّ مَسَحَ بكَفَّيْهِ رَأْسُهُ مَرَّةً ثُمَّ غَسَلَ رَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلَاثًا ثَلاثًا ثُمَّ اغْتَرَفَ حَفْنَةً مِن

کرواتے تھے، انھوں نے کہا: ایک دن میں نے سیدنا علی مالٹیہ کی اقتدا میں نماز فجر ادا کی، جب انھوں نے سلام پھیرا تو وہ کھڑے ہوئے اور ہم بھی کھڑے ہو گئے، وہ خلتے چلتے ''رَخَہ'' میں آ گئے اور اپنی کمر کو دیوار کا سہارا دے کر بیٹھ گئے ، پھرسر اٹھایا اور کہا: قنم! ڈول اور چکمی لے آؤ۔ پھر اس کو کہا: یانی بہاؤ، پس اس نے ان پر یانی بہایا اور انھوں نے اپنی ہتھیلیوں کو تين دفعه دهويا، ..... پهرسابقه حديث كي طرح بالاختصار ذكركيا وضوہے۔

( دوسری سند ) عبدِ خیر کہتے ہیں: سیدناعلی خاتیؤ نے ہمیں رسول الله المنظرة على الله عليم دى، اور وه اس طرح كه غلام في ان کے ہاتھوں پر مانی ڈالا، یہاں تک کہ انھوں نے ان کوصاف کر دیا، پھر سابقہ کیفیت کے ساتھ وضو بیان کیا، پیال تک کہ کہا: پھر انھوں نے اپنا ہاتھ ڈول میں داخل کیا اور اس کے اندرونی نیلے حصہ کو ہاتھ لگایا پھراس کو نکالا اور دوسرے ہاتھ پر پھیرا اور دونوں ہتھیلیوں سے سر کا ایک دفعہ سے کیا، پھر نخنوں تک تین تین بار دونوں یاؤں دھوئے ، پھریانی کا ایک چلولے

> (٦١٩) تخريج: حديث حسن ـ أخرجه النسائي في "الكبري": ١٦١ (انظر: ١٠٠٨) (٦٢٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

### الرائي المراجز الرائي المراجز الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي الرائي المراجز الرائي المراجز الرائي الرا

كر في ليا اوركها: رسول الله الشيطة السلاح وضوكرتے تھے۔

سیدنا عبدالله بن عباس نظافتا ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدنا علی بڑائند میرے گھر میں داخل ہوئے اور وضو کا یانی منگوایا اور ہم ایک ایا چھوٹا سابرتن لے آئے،جس میں تقریباً ایک مد یانی آتا، حتیٰ کہوہ برتن آپ کے سامنے رکھ دیا گیا، جبکہ وہ بیٹاب بھی کر چکے تھے، انھوں نے کہا: اے ابن عباس! کیا میں تیرے ليے رسول الله طف وقع نه كر دول؟ ميں نے كها: جي، کیول نہیں ، میرے مال بات آپ بر قربان ہوں ، پس ان کے ليے برتن ركھ ديا گيا، انھول نے اسے ہاتھ دھوئے اور كلى كى، ناک میں یانی چڑھایا اور ناک کوجھاڑا، پھر دونوں ہاتھوں سے یائی لیا اور چبرے پر مارا اور کانوں کے سامنے والے جھے میں الگوشے ڈالے، پھر تین دفعہ بیمل دوہرایا، پھر داکمیں ہاتھ سے یانی کا ایک چلولے کر اس کوسر کے اگلے جھے پر ڈالا اور وہ چرے یر بہنے لگا، پھر داکمیں ہاتھ کو کہنی سمیت تمین بار دھویا، پھر دوسرے ہاتھ کوای طرح دھویا، پھرایے سراور کان کے ظاہری جھے کامسح کیا، پھر دونوں ہتھیلیوں سے یانی لیا اور اپنے یا وَل پر مارا، جبکہ جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، پھر اپنے یاؤں کو الٹ پلٹ کیا، پھر دوسرے یاؤں بربھی ای طرح کیا۔ میں نے کہا: کیا جوتوں سمیت وضو؟ انھوں نے کہا: جی جوتوں سمیت، میں نے کہا: کیا جوتوں سمیت؟ انھوں نے کہا: جی جوتوں سمیت، میں نے کہا: کیا جوتوں سمیت؟ انھوں نے کہا: جی جوتوں

مَاءٍ بِكَفِّهِ فَشَرِبَهُ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَتُوَضَّأُ ل (مسند أحمد: ٨٧٦) (٦٢١) ـ عَن ابْنِ عَبَّاسِ فَعَالَيُّهُ قَالَ: دَخَلَ عَلِيٌّ وَكُلِيَّةُ بَيْتِيْ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَجِئْنَا بِقَعْبِ يَـأَخُـذُ الْمُدَّ أَوْ قَرِيْبَهُ حَتَّى وُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَـدْ بَـالَ، فَقَالَ: يَا إِبْنَ عَبَّاسِ! أَلَا أَتَوَضَّأُ لَكَ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ قُلْتُ: بَلَى فِدَاكَ أَبِي وَأَمِّيْ، قَالَ: فَوُضِعَ لَهُ إِنَاءٌ فَغَسَلَ يَدَيْبِهِ ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثُرَ ثُمَّ أَخَذَ بَيَدَيْهِ فَصَكَّ بِهِمَا وَجْهَهُ وَأَلْقَمَ إِبْهَامَيْهِ مَا أَقْبَلَ مِنْ أَذُنَيْهِ قَالَ: ثُمَّ عَادَ فِي مِثْلِ ذَالِكَ ثَلاثًا، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ بيده السمنى فَأَفْرَغَهَا عَلَى نَاصِيَتِهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا تَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنِي إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَدَهُ الْأُخْرِي مِثْلَ ذَالِكَ ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذُنُّهِ مِنْ ظُهُ وْرِهِمَا نُمَّ أَخَذَ بِكَفَّيْهِ مِنَ الْمَاءِ فَصَكَّ بهمَا عَلَى قَدَمَيْهِ وَفِيْهِمَا النَّعْلُ ثُمَّ قَلَبَهَا بِهَا ثُمَّ عَلَى الرِّجْلِ الْأُخْرَى مِثْلَ ذَالِكَ، قَالَ: فَـقُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ ، قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ، قُلْتُ: وَفِي النَّعْلَيْنِ؟ قَالَ: وَفِي النَّعْلَيْنِ (مسند أحمد: ٦٢٥)

فواند: سساس حدیثِ مبارکہ میں وضو سے متعلقہ تین اضافی امور کاذکر بھی ہے: اگر چبرہ دھوتے وقت کانوں کے سامنے والے جھے میں انگو مٹھے کھیر لیے جاکمیں تو سرکامسح کرتے وقت صرف کانوں کے بیرونی جھے کامسح کیا جائے

<sup>(</sup>٦٢١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود:١١٧ (انظر: ٦٢٥)

### المُوالِين الْمُلْكِين اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

گا۔ تین دفعہ چہرہ دھونے کے بعد سر کے اگلے جھے پر ایک چلوپانی ڈال دیا جائے۔جوتے سمیت پاؤں کو دھولینا ،کیکن میہ ناظ رکھنا ضروری ہے کہ پورایا ؤں تر ہو جائے کوئی حصہ خشک نہ رہے۔

نزال بن سرہ کہتے ہیں: سیدناعلی وظافیۃ کے پاس ایک برتن لایا گیا، جبکہ وہ رحبہ میں سے، انھوں نے پانی کا ایک چلو لیا، اس کیا، جبکہ وہ رحبہ میں پانی چڑھایا اور اپنے چبرے، بازوؤں اور سر پر ہاتھ چھیر دیا اور کھڑے ہوکر ہی کچھ پانی فی لیا اور پھر انھوں نے کہا: یہاس آ دمی کا دضو ہے، جو بے وضونہیں ہوا، میں نے رسول اللہ منظے ایکی کے ای کا کی طرح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

(٦٢٢)-عَنْ أَبِيْ مَطَرِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَعَ أَمِيْرِ الْمُؤمِنِيْنَ عَلِيٍّ وَكَالِيَّةُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بَابِ الرَّحْبَةِ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَينِيْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عِنْدَ الزَّوَال فَدَعَا قَنْبَرًا فَقَالَ: اثْتِنِيْ بِكُوْزِ مِنْ مَّاءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ ثَلاثًا وَتَمَضْمَضَ تَدَلَثَا فَأَدْخَلَ بَعْضَ أَصَابِعِهِ فِي فِيْهِ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا وَمَسَحَ رَ أُسَهُ وَاحِدَةً فَقَالَ: دَاخِلُهَا مِنَ الوَجْهِ وَخَارِجُهَا مِنَ الرَّأْسِ، وَرَجْلَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ تُمكَانًا وَلِحْيَتُهُ تَهْطِلُ عَلَى صَدْرِهِ ثُمَّ حَسَا حَسُوةً بَعْدَ الْوُضُوءِ فَقَالَ: أَينَ السَّائِلُ عَن وُ مُسوءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ؟ كَـٰذَا كَانَ وُضُوءُ نَبِي اللَّهِ ﷺ - (مسند أحمد: ١٣٥٦) (٦٢٣)-عَن النَّزَّال بْن سَبْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ وَ الرَّحْدُورُ مِن مَاءٍ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَأَخَذَ كَفَّا مِن مَاءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسَهُ ثُمَّ شَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: لهٰذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ، هُكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا

فَعَلَ ـ (مسند أحمد: ٥٨٣)

<sup>(</sup>٦٢٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف المختار بن نافع ولجهالة ابي مطر البصري ـ أخرجه عبد بن حميد: ٩٥ (انظر: ١٣٥٦)

<sup>(</sup>٦٢٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٦١٦٥ (انظر: ٥٨٣)

### المرابع المر

**فعوانت:** .....اییےمعلوم ہوتا ہے کہ باوضوآ دمی کا اس طرح وضو کرنے کا مقصد تازگی حاصل کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگران کا وضو برقرار ہوتو وہ مسواک کر کےصرف ہاتھ منہ دھو لیتے ہیں۔

> أبى طَالِب ﴿ فَا اللَّهُ قَامَ خَطِيبًا فِي الرَّحْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا شَاءَ اللَّهُ. أَذْ يَسَقُولَ، ثُمَّ دَعَا بِكُودٍ مِن مَاءٍ فَتَمَضْمَضَ مِنْهُ وَتَمَسَّحَ وَشَرِبَ فَضْلَ كُوْزِهِ، (وَفِيْ رِوَايَةٍ: طُهُوْرِهِ) وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ: بَلَغَنِنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمْ يَكُرَهُ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ وَلَمْذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ وَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَظَى فَعَلَ هٰكَذَا۔ (مسند أحمد: ۷۹۷)

(٦٢٤)-عَـنْ دِبْعِي بْن حِرَاش أَنَّ عَلِيًّ بْنَ ﴿ رَبِي بِن حِراشَ كَهَةٍ بِي: سِيرناعلَى بِن ابي طالب فِالنَّذِ نے دحیہ میں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنے بعد کچھ باتیں کیں، پھر یانی کا ایک برتن متگوایا اور اس سے کلی کی اور (چېرے، بازوؤں، سراورياؤل ير) ہاتھ پھيرااور برتن کا (ايک روایت کے مطابق وضو کا) بیا ہوا یانی کھڑے ہوکر بی لیا اور پھر کہا: مجھے یہ بات موصول ہوئی ہے کہتم میں سے ایک آدی کھڑے ہوکریانی ینے کو ناپند کرتا ہے، بیاس کا وضو ہے، جو یے وضونہیں ہوا اور میں نے رسول الله ملت بھانے کو دیکھا کہ آپ ملئے باتی ایہا ہی کرتے تھے۔

> (٦٢٥) عَنْ عَبْدِ خَيْرِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ دَعَا بِكُورِ مِن مَاءٍ ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ هَوُلاءِ الَّذِينَ يَـزْعُـمُـونَ أَنَّهُـم يَكْرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا، قَـالَ: فَـأَخَـذَهُ فَشَـرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ تَوَضَّأَ وُضُوءً ا خَفِيْفًا وَمَسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ لِلطَّاهِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْ (مسند أحمد: ٩٧٠)

عبد خیر کہتے ہیں: سیدناعلی والنوز نے یانی کا برتن منگوایا اور کہا: وہ لوگ کہاں ہیں جو کھڑے ہو کر پینے کو ناپند کرتے ہیں، پھر انھوں نے وہ یانی کیٹرااور کھڑے ہوکر پی لیا، پھر بلکا ساوضو کیا اور جوتوں برمسح کیا اور پھر کہا: رسول اللّٰہ مِنْشِکَتِیمْ کا یہ وضو طاہر آدمی کے لیے ہے، جب تک وہ بے وضونہ ہو۔

> مَا رُوىَ فِي ذٰلِكَ عَنُ غَيْرِ عَلِيٌّ وَعُثْمَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ سیدناعلی اورسیدنا عثمان زانشیا کے علاوہ دوسر ہے صحابہ سے وضو کے بارے مروی احادیث

(٦٢٦) - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن أَبِي قُرَادٍ فَيَ كُلِينَ سيدنا عبد الرحمٰن بن ابوقراد نِالنَّهُ سے مروى ہے ، وہ كہتے ہيں: قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِي ﷺ حَاجًا، قَالَ: مِن بِي رَيم ﷺ كَ ماتِه حج كرنے كے لي نكا، جب

<sup>(</sup>٦٢٤) تخريج: حديث صحيح لغيره (انظر: ٧٩٧)

<sup>(</sup>٦٢٥) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه بنحوه مختصرا الطحاوي: ١/ ٣٥ (انظر: ٩٧٠)

<sup>(</sup>٦٢٦) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ١٨٠٧٥)

### المنظم المنظم

مَرَأَيْتُهُ خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ فَاتَبَعْتُهُ بِالْإِدَاوَةِ أَوِ الْفَدَّحِ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ حَاجَةً الْعَدَ فَجَلَسْتُ لَهُ بِالطَّرِيْقِ حَتَى انْصَرَفَ أَلْعُولُ اللهِ عَلَى الْعَرِيْقِ حَتَى انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ ال

سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ مَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيَيْنَةً قَالَ: حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْل بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: مُحَوَّذِ بْنِ عَلِى بْنُ حُسَيْنِ إِلَى الرَّبَيِّع بِنْتِ مُعَوَّذِ بْنِ عَفْرَاءَ وَلَي الْسُفَافَ اللهِ عَلَى الله اللهِ عَلَى اللها الله اللها الله الله اللها الله اللها الله اللها اللها اللها اللها اللها اللها اللها الله اللها الله اللها الله اللها الله اللها الله اللها اللها

میں نے دیکھا کہ آپ سے آتے قضائے حاجت کر کے آر۔ ہم ہیں تو میں چڑے کا برتن یا بیالہ لے کر آپ سے آتے تو دور چلے چلا، آپ سے آتے تے، بہر حال میں راستے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ جاتے تھے، بہر حال میں راستے میں بیٹھ گیا، یہاں تک کہ آپ سے آتے اور میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! وضو کا پانی لیجے، پس آپ سے آتے اور میں نے کہا: اے اللہ ہوئے، اپنے ہاتھ پر پانی بہایا اور اس کو دھویا، پھر اپناہاتھ داخل کیا، انگلیوں کو بند کر کے (چلو بھرا) اور ایک ہاتھ پر پانی بہایا اور پھر سر کامسے کیا، پھر ایک ہاتھ پر پانی لیا اور سر کامسے کیا، پھر ایک ہاتھ پر پانی لیا اور سر کامسے کیا، پھر ایک ہاتھ پر پانی کیا اور سر کامسے کیا، پھر ایک ہاتھ پر پانی کیا اور اس کے اور بھر بر خصائی۔ ساتھ اپ پاؤں پر ہاتھ بھیرا، پھر تشریف لائے اور ہمیں نمانے طہر برخصائی۔

(٦٢٧) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب، وقد انفرد به واضطرب في متنه ـ أخرجه ابوداود: ١٢٧، ١٣٠، والترمذي: ٣٣، وابن ماجه: ٣٩٠، ٤١٨، ٤٤٠ (انظر: ٢٧٠١٥)

### الكور المنظام المنظم ا

پھر جب میرے چپا زادسیدنا ابن عباس بنائن میرے پاس آئے اور انھوں نے مجھ سے سوال کیا تو میں نے ساری کیفیت بتلائی، لیکن انھوں نے کہا: میں تو کتاب الله میں صرف دد عدد مسے اور دوعد دھونا پاتا ہوں۔

ثَلاثَنَا وَالْيُسْرَى ثَسَلاثَنَا وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ، وَقَسَالَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ تَيْنِ: مُقْبِلًا وَمُدْبِرًا، ثُمَّ يَغْسِلُ رَجْلَيْهِ ثَلاثًا، قَدْ جَاءَ نِي ابْنُ عَمَّ لَكَ فَسَأَلَنِي وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِنَى: مَا أَجِدُ فِنِي كِتَابِ اللهِ إِلَّا مَسْحَتَيْنِ وَغَسْلَتَيْنِ . (مسند أحمد: ٢٧٥٥٥)

فواند: ...... خرى قول سے دہ وضو والى آیت كی طرف اشارہ كررہے ہیں، جس میں ان كے نہم كے مطابق چرے اور ہاتھوں كو دھونا ہى ثابت ہے، البتہ چرے اور ہاتھوں كو دھونا ہى ثابت ہے، البتہ

موزے وغیرہ کی صورت میں مسح کیا جاسکتا ہے۔

(دوسری سند) عبداللہ بن محمد بن عقیل کہتے ہیں: سیدہ رہے بن معوذ رہ محمد بیان کیا، دہ کہتی ہیں: رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ معوذ رہ کہتی ہیں: رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ کثرت ہے ہمارے پاس آتے تھے، پس آپ ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم آپ سے آئے ہے لیے ایک برتن رکھا اور آپ سے اس طرح وضو کیا کہ تین دفعہ ہم ایک وقعہ کی کی اور ناک میں پائی ہم تسلیوں کو دھویا اور ایک ایک دفعہ کی کی اور ناک میں پائی چڑھایا، پھر آپ نے تین دفعہ چرہ اور دو بازو تین تین مرتبہ دھوئے، پھروضو کا جو پائی آپ سے نیک کہ سر کے بچھلے جھے سے دو دفعہ سر کا مسم اس طرح کیا کہ سر کے بچھلے جھے سے شروع کیا اور پھر اپنے ہاتھ کو بیٹانی تک لے آئے اور اپنے باتھ کو بیٹانی تک لے آئے اور اپنے یا کوں کو تین تین بار دھویا اور کا نوں کے سامنے والے اور پچھلے جھے کا کوں کو تین تین بار دھویا اور کا نوں کے سامنے والے اور پچھلے حصے کے کا۔

(٦٢٩) ـ عَـنْ عَـمْرِ وَبْنِ يَحْىٰ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ ، فَقِيْلَ لَهُ: تَوَضَّأْ لَنَا وُضُوءَ رَسُولِ

سیدنا عبد الله بن زید بن عاصم بناتین ، جن کو صحبت نصیب ہوئی متھی ، سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے کہا: آپ ہمیں رسول الله منت میں کی وضو کر کے دکھا کیں ، پس انھوں ہے برتن منگوایا

<sup>(</sup>٦٢٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٢٩) تخريج: أخرجه البخاري: ١٩١، ومسلم: ٢٣٥ (انظر: ١٦٤٤٥)

### الكالم المنظمة المنظم

اللهِ عَلَىٰ ، قَالَ: فَدَعَا بِإِنَاءٍ فَأَكُفَأَ مِنْهُ عَلَى يَدَهُ يَدَهُ وَلَاثًا فَعَسَلَهُ مَا ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفَّ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثًا وَاسْتَخْرَجَهَا كَفَّ وَاحِدٍ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثًا وَاسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَعَدُهُ وَاللهِ فَعَسَلَ يَدُهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَعَسَلَ يَالَي الْمِنْ فَقَيْنِ مَرَّ تَيْنِ مُرَّ تَيْنِ ثُمَّ فَالْ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَسَعَ بِرَأْسِهِ فَا أَقْبَلَ بِيدِهِ وَ أَذْبَرَ ثُمَّ عَسَلَ رِجْلَيْهِ إِلَى الْمُعْبَيْنِ ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ وَمُعُوءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ وَمُعُوءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ وَمُعَوْءُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ وَمُعُوءُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْ يَعْمَلُ وَالْتُهُ وَاللهُ عَلَيْ يَعْمَلُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالَ وَحُلُولُ وَلُولُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمَالِهُ وَلَعُلُوا لَكُونُ وَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْمَالُولُولُ اللّهُ وَالَعَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُ لَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الْتُوا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ال

(١٣٠) - (وَعَنهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ عَنْ أَبِيْهِ) - فَا جَدَهُ قَالَ لِعَبْدِاللّٰهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم وَ اللّٰهِ اللهِ بْنُ زَيْدِ نَعَاصِم وَ اللّٰهِ اللهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ ، اللّٰهِ يَتَوضَّ أَ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ ، اللّٰهِ يَتَوضَّ أَ؟ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ: نَعَمْ ، اللّهُ يَتَوضَّ وَضُوءٍ فَعَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَصَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ وَاسْتَنشَرَ ثَلَاثًا ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَسَلَ يَدَهُ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَالْفَهُ مَرَّ مَيْنِ بُعُمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَا أَنْهُ مُرَّ مَيْنِ بُعُمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيدَيْهِ فَا أَنْهُ مَرَدَهُمَا حَتَى رَجَعَ فَا أَنْهُ مُرَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ فَا أَنْهُ مُرَدَّهُمَا حَتَى رَجَعَ فَا أَنْهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّ تَيْنِ وَعَسَلَ رِجُلَيْهِ رَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّ تَيْنِ وَعَسَلَ رِجُلَيْهِ رَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّهُ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّ تَيْنِ وَعَسَلَ رِجُلَيْهِ رَجَلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ ) - (مسند أحمد: ١٦٥٥) رَجْلَيْهِ مَرَّ تَيْنِ) - (مسند أحمد: ١٦٥٥) - حَدَّ تَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّ تَنِي أَبِي ثَنَا

اور اپنی ہاتھوں پر تین دفعہ انڈیل کر ان کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ پانی میں داخل کیا اور نکالا اور ایک ہی چاو ہے کلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، اس طرح تین بار کیا، پھر اپنا ہاتھ ڈالا اور اس کو نکال کر چہرہ دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس کو نکال کر دد دو مرتبہ کہنیوں سمیت باز وؤں کو دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا اور اس کو نکال کر سرکا اس طرح مسح کیا کہ ہاتھ کو میں ڈالا اور اس کو نکال کر سرکا اس طرح مسح کیا کہ ہاتھ کو سامنے سے لے گئے اور چھھے سے لے آئے، پھر اپنے پاؤں کو سامنے سے لے گئے اور چھھے سے لے آئے، پھر اپنے پاؤں کو شخوں تک دھویا اور کہا: رسول اللہ ملئے آئے کا وضواس طرح ہوتا گئا۔

(دوسری سند) ان کے دادا جان نے سیدنا عبداللہ بن عاصم زلائن کے سے کہا: کیا تم مجھے یہ دکھا سکتے ہو کہ رسول اللہ بیشے ہوئے کہا کیے وضو کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، پھر انھوں نے وضو کا پانی منگوایا اور دو بار اپنے ہاتھ دھوئے، پھر تین بارکلی کی اور ناک حبحارا، پھر تین دفعہ چرہ دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو دو دو مرتبد دھویا، پھر دونوں بازوؤں کو دو دو کو آئے ہے دونوں باتھوں سے سرکا اس طرح مسے کیا کہ ان کوآئے سے لے اور پچھے سے لےآئے، تفصیل یہ ہے کہ سرکے سامنے والے جھے سے شروع کیا اور ہاتھوں کو گدی تک سرکے سامنے والے جھے سے شروع کیا اور ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر ان کو آئی جہاں سے شروع کیا تھا، پھراپنے پاؤں دھوئے۔ ایک روایت میں ہے: سرکامسے دو بار کیا اور پاول بھی دو دومرتبدھوئے۔

یزید بن براء ، جوعمان کے امیر تھے اور عام امراء میں سے

<sup>(</sup>٦٣٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٣١) تـخـريـج: حـديـث صحيح لغيره ـ أخرجه ابن المنذر في "الاوسط": ١/ ٤٠٠١ ، والبخاري في "التاريخ الكبير": ٤ / ١٧٠ (انظر: ١٨٥٣٧)

### الكور المن المراج المنظمة المن المراج المن المراج المنظمة الموسو المن المراج المنظمة الموسو المن المراج المنظمة الموسو المنظمة المن المنظمة الموسود المنظمة ا

بہترین امیر تھے، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میرے باپ سیدنا براء بن عازب می شد نے کہا: جمع ہو حاؤ، تا کہ میں تمہیں وکھا سکوں کہ رسول الله طنے آیا کے وضو کرتے تھے اور کیے نماز بڑھتے تھے، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ میں نے تمہارے ساتھ کتنا عرصہ رہنا ہے، بہرحال انھوں نے اینے بیوں اور اہل وعیال کو جمع کیا اور وضو کا یانی منگوایا، پس کلی کی، ناک میں یانی چرهایا اور تین دفعه چره دهویا، پهر دایال باته تین دفعه دھویا، اس کے بعد بایاں ہاتھ تین بار دھویا، پھرسر کا اور کانوں کے ظاہری اور باطنی حصوں کامسح کیا، پھراس دائیں یاؤں اور اس کے بعد بائیس یاؤں کو تین تین مرتبہ دھویا اور کہا: اس طرح وضوتها، میں نے مہیں رسول الله طفائلاً کے وضو کی کیفیت دکھانے میں کوئی کی نہیں کی، چروہ اپنے گھریں داخل ہوئے اور ایک نماز بڑھی، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کون سی نمازتھی، پھر باہرتشریف لائے اور نماز کا تھم دیا، پس ا قامت کہی گئی اور انھوں نے ہمیں نماز ظہریرُ ھائی، میرا خیال ہے کہ میں نے اِس نماز میں سورہ کیس کی کچھ آیتیں سی تھیں، پھرعصر کی نماز بڑھائی، اس کے بعد مغرب کی اور پھرعشا کی نماز بر هائی اور چر کہا: رسول الله الله علیہ الله علیہ وضو کرتے تھے اور کیے نماز بڑھتے تھے، میں نے تم کو یہ چزیں دکھانے میں کوئی کی نہیں گی۔

الْهُ رَيْرِي عَنْ أَبِي عَائِذٍ سَيْفِ السَّعْدِي وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْبَرَاءِ بْن عَازِبِ وَكَانَ أَمِيْرًا بِعُمَّانَ وَكَانَ كَخَيْر الْأُمَرَاءِ، قَالَ أَبِي: إجْتَمِعُوا فَلِارِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتُوَضَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّي، فَإِنِّي لا أُدْرِي مَا قَدْرُ صُحْبَتِي إِيَّاكُمْ ، قَالَ: فَحَمَعَ بَنِيْهِ وَأَهْلَهُ وَدَعَا بوَضُوءٍ فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَا وُغَسَلَ الْيَدَ الْيُمْنَى ثَلاثًا وَغَسَلَ يَدَهُ هَـذِهِ ثَلاثًا يَعْنِي الْيُسْرِي ثُمَ مَسَحَ رَأْسَهُ وَأَذْنَبِهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَغَسَلَ هُذِهِ الرِّجْلَ يَعْنِي الْيُمْنَى ثَكَاثًا وَغَسَلَ هُـذِهِ الرَّجْلَ ثَلاثًا يَعْنِي الْيُسْرِي، قَىالَ: هُ كَذَا مَا أَلُوْتُ أَنْ أُرِيكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّا أَئُمَّ دَخَلَ بَيْتَهُ فَصَلَّى صَلاةً مَا نَدْرِيْ مَا هِيَ ثُمَّ خَرَجَ فَأَمَرَ بِالصَّلْوةِ فَأُقِيْمَتْ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ ، فَأُحْسِبُ أَنِي سَمِعْتُ مِنْهُ آيَاتٍ مِنْ لِسَ ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ ثُمَّ صَـلْى بِنَا الْعِشَاءَ وَقَالَ: مَا أَلُوتُ أَنْ أُرِيكُم كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وَكَيْفَ كَانَ يُصَلِّي . (مسند أحمد: ١٨٧٣٦) (٦٣٢) - عَن الْمُغِيْرَةِ بْن شُعبَةَ وَكُلِينَا وَقَد

إسْمَعِيلُ (يَعْنِي ابْنَ إِبْرَاهِيمَ) حَدَّثَنَا سَعِيدٌ

سیدنا مغیرہ بن شعبہ زائفہ سے مروی ہے کہ کسی نے ان سے بیا سوال کیا کہ کیا اس امت میں سے سیدنا ابو بکر زائفہ کے علاوہ

سُئِلَ: هَل أَمَّ النَّبِيِّ عَلَيْ رَجُلٌ مِنْ هٰذِهِ الْأُمَّةِ

المنظمة المنظ

بھی کسی نے نبی کریم مشکرین کی امامت کرائی ہے انھوں نے کہا: جی ہاں، ہم غزوہ تبوک کے موقع پر سفر میں تھے، جب تحری کا وقت ہوا تو آپ منتے ہیں نے اپنی سواری کی گردن پر مارا اور چل بڑے، میں بھی آپ مٹنے بیٹے کے چیچیے ہو لیا، کچھ وقت تو آب مشیر کی مجھ سے غائب رہے اور پھر واپس آ گئے اور مجھ سے فرمایا: "كوئى ضرورت ہے؟" میں نے كہا: جى كوئى ضرورت نہیں، اے الله کے رسول! آب الله على يو جها: "كيايانى بي "من في كباني بان بحريس في آب الشيكية یر یانی بہایا، آپ مشکور نے ماتھ دھوئے، پھر چیرہ دھویا، پھر اینے بازووں سے کیڑا پیچیے کرنے لگے، جبکہ آپ مشے مینا نے شای جبہ یہنا ہوا تھا، اس کے بازو تنگ ہو گئے، اس لیے آپ مشیقین نے اپنے باز داندر سے باہر نکال کیے اور اپنا جیرہ اور بازو دهوئے، پھر بیشانی اور بگڑی پر اور موزوں برمسے کیا، پھر جب ہم لوگوں تک پہنچے تو نماز کھڑی کی جا چکی تھی اور سیدنا عبدالرحمٰن بن عوف رفائشه نماز برها رہے تھے اور ایک رکعت بڑھا کیکے تھے، میں ان کو بتلانے کے لیے جانے لگا،لیکن آب سے ایک نے مجھے منع کر دیا، پھر جونماز ہمیں ل گن، ہم نے ادا کرلی اور جوره گئی اس کو بعد میں پورا کرلیا۔

غَيْرُ أَبِي بَكُرِ وَكَالِينَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا فِي سَفَر كَـذَا وَكَذَا، (وَفِي روَايَةٍ: فِي غَزُوةِ نَبُوكَ) فَلَمَّا كَانَ مِنَ السَّحَرِ ضَرَبَ عُنُقَ رَاحِلَتِهِ وَانْطَلَقَ فَتَبعْتُهُ فَتَغَيَّبَ عَنِي سَاعَةً ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: ((حَاجَتُكَ؟)) فَقُلْتُ: لَيْسَ لِيْ حَاجَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ: ((هَلْ مِن مَّاءِ؟)) فُلْتُ: نَعَمْ، فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ ذَهَبَ يَحْسُرُ عَنْ ذِرَاعَيْهِ رَكَانَتْ عَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَضَاقَتْ فَأَذْخَلَ بَدَيْهِ فَأَخُرَجَهُ مَا مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ فَغَسَلَ وجهه وعسل ذراعيه ومسح بناصيته ومسح عَـلْي العِـمَامَةِ رَعَلْي الْخُفَّيْنِ ثُمَّ لَحِقْنَا لنَّاسَ وَقَدْ أَقِيْمَتِ الصَّلَوةُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ سِنْ عَوْفِ يَوْمُهُمْ وَقَدْ صَلَّى رَكْعَةٌ فَذَهَبتُ ِ لُوذِنَهُ فَنَهَانِي فَصَلَّيْنَا الَّتِي أَدْرَكْنَا، (وَفِيْ , وَايَةِ: الرَّكْعَةَ الَّتِي أَذْرَكْنَا) وَقَضَيْنَا الَّتِينَ سُبِقْنَا بِهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: وَقَضَيْنَا الرَّكْعَةَ الَّتِي سُنقْنَا) - (مسند أحمد: ١٨٣١٤)

بَابٌ فِي النِّيَةِ وَالتَّسُمِيَةِ عِنْدَ الُوُضُوءِ وضوكى نيت اوراس كِ شروع مِي "بِسُمِ اللَّهِ" پرُ ھنے كا بيان

سیدنا عمر خان تو سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطفی آیا نے فرمایا:
"صرف اور صرف اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اور ہر خفس کے
لیے وہی کچھ ہے، جووہ نیت کرے گا، پس جس کی ہجرت اللہ
ادراس کے رسول کی طرف ہوگی، پس اس کی ہجرت ای چیز کی
طرف ہوگی، جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا، اور جس کی ہجرت

(٦٣٣) ـ عَنْ عُمَرَ وَ لَلَهُ قَدَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَيُ اللهِ عَمَالُ ((الَّهَ مَا الْأَعْمَالُ وَسُولِ اللهِ فَيَ مَا نَوْى فَمَنْ كَانَتُ مِدَرَّتُهُ إلى مَا هِمْجَرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ اللهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إلى مَا هَاجَرَ اللهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا

المُورِي الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينَ عِلْمُ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي دنیا کے لیے ہوگی، وہ اسے یا لے گا اور جس کی کسی خاتون کی يُصِيْبُهَا أَو امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا خاطر ہوگی، وہ اس ہے نکاح کر لے گا، بہرحال اس کی ججرت هَاجَرَ إِلَيْهِ-)) (مسند أحمد: ١٦٨) ای چز کی طرف ہوگی،جس کی طرف وہ ہجرت کرے گا۔''

ف وانسد: ..... بیا تنهائی اہم اور جامع حدیث ہے اور ہرنیکی کے کرنے اور ہر برائی ہے بیجنے میں اس حدیث مبارکہ کا دخل ہوگا،نیت کی دونشمیں ہیں،ایک نیت اعمال صالحہ کوایک دوسرے سے جدا کرتی ہے،مثلا ظہر کی چار رکعتیں، عصر کی چار رکعتیں، اِن سے پہلے والی چار چار شنتیں، فرضی روزہ، نفلی روزہ وغیرہ، ہرعمل کوشروع کرتے وقت اس کو دوسرے اعمال سے متاز کیا جائے گا۔نیت کی دوسری قتم عامل کے مقصد کا تعین کرتی ہے کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جارہا ہے یا اس کی غرض و غایت ریا گاری، نمودو نمائش یا کسی غیر اللّٰہ کا ڈرخوف ہے۔ چونکہ وضو بہت بڑی نیکی اورعبادت ہے،اس لیےاس کے لیے نیت کرنا بھی ضروری ہے،نیت کے بغیر وضونہیں ہوگا۔

رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ : (( لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوءَ ﴿ " إِس آدِي كَي كُونَي نماز نبيسٍ ، جس كا وضونبين اور اس آدى كا لَـهُ وَلَا وُضُـوءَ لِـمَـنْ لَـمْ يَـذْكُرِ اسْمَ اللهِ ﴿ كُولَى وَضُونِينِ، جووضوير "بِسْمِ اللهِ" نبيل يرْ هـ كالـ"

عَلَيْهِ ـ)) (مسند أحمد: ٩٤٠٨)

**ف اند**: .....حافظ ابن صلاح نے کہا: اِن احاویث کے مجموعہ سے وہی کچھ ثابت ہوتا ہے، جو کچھ<sup>ھ</sup>ن حدیث ے ثابت ہوتا ہے۔ (النتائب لابس حجر: ١/ ٢٣٧) حافظ ابن حجرنے كہا: ان احاديث كے مجموعہ سے پيدا ہونے والى قوت اس بات يردلالت كرتى بكراس مسلدكي كوئى اصل بـ (التلحيص الحبير: ١/٥٧)

(٦٣٥) عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَ الله سَلَيْنَا الوسعيد خدرى فِي الله عَلَيْنَا قَالَ: سيدنا الوسعيد خدرى فِي الله عَلَيْنَا قَالَ: سيدنا الوسعيد خدرى فِي الله عَلَيْنَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى : ((لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ فَعُرمايا: "اس آدى كاكوكي وضونيس، جواس ير "بسم الله"

يَذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ)) (مسند أحمد: ١١٣٩١) نبين يرْ هي كانْ

**فوائد**: .....ابن ہام حنفی نے اس حدیث کو'' حسن' قرار دے کر وضو کے شروع میں "بسیم الله" پڑھنا واجب قرار دیا\_ (شرح فتح القدیر: ۲۳/۱) اوراین مجیم حنفی نے بھی''حسن'' کہا۔ (البحر الرائق: ۱۸/۱) رباح بن عبد الرحمٰن سے مروی ہے کہ ان کی دادی نے اپنے (٦٣٦) عَنْ رَبَاح بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ

<sup>(</sup>٦٣٤) تخريج: قال الالباني: صحيح ـ أخرجه ابوداود: ١٠١، وابن ماجه: ٣٩٩ (انظر: ٩٤١٨) (٦٣٥) تخريج: قال الالباني: حسن ـ أخرجه ابن ماجه: ٣٩٧(انظر: ١١٣٧١)

<sup>(</sup>٦٣٦) تمخريج: اسناده ضعيف، لضعف ابي ثفال المرى ـ أخرجه مختصرا الترمذي: ٢٥، وابن ماجه: ۲۳۲۸ (انظر: ۲۳۲۳۲)

### الريخ المريخ ال

باب (سيدناسعيد بن زيد في تنزيك عناكه رَسُولُ الله عليه نے فرمایا: ''جس آ دمی کا وضوئبیں اس کی کوئی نماز نہیں اور جس آدي نے وضوء ير "بسسم الله به" نہيں پڑھي،اس كاكوكي وضو نبين اور جو تخص مين (محمد سَيْنَ عَنِيْ ) ير ايمان نهين لايا، وه الله تعالیٰ پرایمان نہیں لا سکے گا اور جس بندے نے انصار ہے محبت نه کی، وہ مجھ پراممان نہیں سکے گا۔''

حُوَيْطِب قَالَ: حَدَّثَتْنِي جَدَّتِيْ أَنَّهَا سَمِعَتْ أَبَاهَا يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ يَقُولُ: ((الاصَلُوةَ لِمَنْ لا وُضُوءَ لَهُ، وَلا وُضُوءَ لِمَنْ لَّمْ يَمذْكُر اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِيْ وَلَا يُؤْمِنُ بِيْ مَنْ لَا يُحِبُّ الأنصارَ \_)) (مسند أحمد: ٢٣٦٢)

فواند: .... نيزسيدنا انس والنيز عروايت ع كدرسول الله الني في الله عن مايا: ( رَسُو ضَافُوا بسم الله و) ..... (بهم الله يزه كروضوء كرون و (نسانى: ٧٨) ان احاديث معلوم مواكه وضوك شروع بين بهم الله ير هنا ضروري ب، نيز صرف "بِسْمِ الله" كالفاظ اداكرنے جائيس، نه كه "بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمَ" كـ بَابٌ فِيُ اسْتِحْبَابِ غَسُلِ الْيَدَيُنِ قَبُلَ الْمَضْمَضَةِ وَتَأْكِيُدِهِ لِنَوُمِ اللَّيُلِ

(٦٣٧) عَنْ عَبْدِ خَيْرِ (يَصِفُ وُضُوءَ عَلِيٌّ عَبِرِ خِير، سيدنا على فِالنَّهُ كَا وضو بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں: يَحَالِينًا) قَالَ: أَخَذَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى الْإِنَاءَ فَأَفْرَعَ الْصُولِ فِي وَاكْيِنِ باته سے برتن بكر ااور باكيں باتھ يرياني والا عَـلْي يَسدِهِ الْيُسْوِى ثُمَّ غَسَلَ كَفَّيهِ ثُمَّ أَخَذَ اوراس طرح اپن دونون تصليون كودهويا، پهرايخ دائيس باته ے برتن کو پکرا اور بائیں ہاتھ پر یانی ڈالا اور ہصلیوں کو دھویا، ا پسے تین بارکیا۔عبدِ خبر کہتے ہیں: ہرمرتبہ آپ اپنا ہاتھ تین بار وعو لینے سے پہلے برتن میں داخل نہیں کرتے تھے، ..... آخر میں ہے: سیدناعلی بنائفہ نے کہا: یہ نبی کریم طشے آیا کا وضو ہے۔

کلی سے پہلے ہاتھ دھونے کے مستحب ہونے اور رات کی نیند کے لیے تاکیدی طور پر دھونے کا بیان يَدِهِ الْيُمْنِي الْإِنَاءَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرِي نَمَّ غَسَلَ كَفَّيْهِ، فَعَلَهُ تَكَلاثَ مِرَار، قَالَ عَبْدُخَيْرٍ: كُلَّ ذَالِكَ لِا يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتُّمي يَغْسِلَهَا ثَلاثَ مَرَّاتِ ((الحديث\_)) ا وَفِي آخِرهِ: قَالَ يَعْنِيْ عَلِيًّا) هٰذَا طُهُورُ نَبِيَ اللَّهِ عَلَيْهُ \_ (مسند أحمد: ١١٣٣)

سیدنا اوس بنائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله ﷺ کو دیکھا کہ آپ مشیقین نے وضو کیا اور تین دفعہ یائی بہایا، یعنی تین دفعہ تصلیوں کو دھویا۔ ایک روایت میں ہے: لینی ہاتھوں کو تین بار دھویا۔ میں نے امام شعبہ سے کہا: ہاتھوں

(٦٣٨) ـ عَسن ابْسن أَبِسي أَوْسِ عَسْ جَدِّهِ أَوْسِ وَكَالَةٌ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ وَاسْتَوْكَفَ ثَلاثًا أَىْ غَسَلَ كَفَّيْهِ (زَادَ فِيْ روَايَةٍ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) يَعْنِيْ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا،

<sup>(</sup>٦٣٧) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ١١٢، والنسائي: ١/ ٦٧ (انظر: ١٦٣٣) (۱۳۸) تخریج: ضعیف لجهالة ابن ابی اوس أخرجه النسائی: ۱/ ۱۶ (انظر: ۱۲۱۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### لوكور منظاله المنظل الحين الله المنظل المنظ

فَـقُلْتُ لِشُعْبَةَ: أَذْخَلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ أَوْغَسَلَهُمَا ﴿ كُو بِرَن مِن واصْ كرويا تَهَا يا برتن ع بابركر ك وهويا تها؟

خَارِجًا؟ قَالَ: لا أَدْرِيْ- (مسندا حمد: ١٦٢٧٠) انهول نے كها: بيتو مين نہيں جانتا۔

فوانسد: ..... يهلي كى احاديث مين بير بات گزر چكى ب كه آب منظيم اين وضو كي شروع مين تين بار باته وهوت <u>\_ë</u>

> (٦٣٩) - حَدَّنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنِي أَبِي ثَنَا مُعَاوِيَةُ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَلَيْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْمَ: ((إذَا اسْتَيْـ قَطَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلَا يُدْخِلْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ-)) قَالَ: وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ أَبِي صَالِح وَأَبِي رَذِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْفَعُهُ نَسَلانًا، (حَدَّثَنَا) عَبْدُاللّهِ حَـدَّثَنِيْ أَبِي ثَنَا مُعَاوِيَةُ بِنُ عَمْرِو ثَنَا زَائِدَةُ عَنْ أَبِى صَالِح عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي فَيُّ أَلَّ ((حَتَّى يَغْسِلَهَا مَرَّةً أُوْ مَرَّ تَيْنِ ) حَلَّتُنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً عَنْ أَبِيْ هُ رَيْرَ ةَ رَوَايَةً: ((إِذَا اسْتَيْفَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي إِنَائِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا

تَكَلاثُنا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ-))

(مسند أحمد: ۱۰۰۹۳)

سیدنا ابو ہربرہ زبائنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکومین نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدمی بیدار ہوتو وہ اینے ہاتھوں کو تین دفعہ دھو لینے سے پہلے برتن میں داخل نہ کرے، کیونکہ وہ بینہیں جانتا کہ اس کے ہاتھوں نے رات کہاں گزاری ہے۔' ایک روایت میں ہے: ''ایک یا دو دفعہ دھونے سے پہلے'' ایک روایت میں ہے: ''جب تم میں کوئی آ دی اپنی نیند سے بیدار ہو تو وہ اینے ہاتھوں کو برتن میں اس وقت تک نہ ڈالے، جب تک ان کوتین دفعہ نہ دھو لے، کیونکہ وہنیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گز اری ہے۔''

فوائد: ....اس حكم كى جوعلت بيان كى كى بكرة دى كويد پية نبيس موتا كداس كے باتھوں نے رات كمال گزاری ہے، اس سے پیتہ چلتا ہے کہ رات اور دن کی ہر نیند کے بعد ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے تین دفعہ دھونا چاہے۔ پیشریعت اسلامیہ کاحسن ہے کہ وہ کسی پہلوسے انسان کے لیے مفتر اور مشتبہ چیز کو پیندنہیں کرتی، بلکه اس کی طبع کا بھی خیال رکھتی ہے۔

<sup>(</sup>۱۳۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۷۸ (انظر: ۱۰۰۹۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الكون المالية بَابٌ فِيُ الْمَصْمَصَةِ وَالْإِسْتِنُشَاقِ وَالْإِسْتِنُفَار کلی کرنے ، ناک میں یانی چڑھانے اوراس کوجھاڑنے کا بیان

((اِسْتَنْشِرُوهُ ثِسْنَتَيْسَ (وَفِي روَايَةِ: مَرَّتَيْن لَالِغَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا))) (مسند أحمد: ٣٢٩٦)

ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهُ فَوَجَدتُهُ يَتَوَضَّأُ فَتَمَضْمَضَ لَيا، وه وضوكررے تھے، انھوں نے كلى كى اور ناك ميں يانى وَاسْتَنْشَتَ ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : حِرُها اور بجركها: رسول الله الطَّالَيْ في فرمايا ب كه" دو دفعه ناک کوجھاڑا کرو، (ایک روایت میں ہے: دویا تین دفعہ اچھی طرح حھاڑا کرو)۔"

**فداند**: .....الْمَضْمَضَة (كلي كرنا): منه مين باني كوحركت دينا آلا سُتِنْشَاق: سانس كي مرد سے باني كوناك میں چڑھانا آلاستِنفار: ناک میں چڑھائے ہوئے یانی کوسانس کے پریشر سے باہر پھینکنا کی لوگوں کود یکھا ہے کہوہ ۔وران وضوناک کوسنت کے مطابق صاف نہیں کرتے۔

عبد خیر کہتے ہیں: ہم نماز فجر اداکر کے سیدناعلی میں نیڈ کے یاس آئے اور ان کے ہاں بیٹھ گئے، انھوں نے وضو کا یانی منگوایا، بس ایک برتن لایا گیا، جس میں یانی تھا اور چکھی لائی گئی بس انھوں نے این واکیس ہاتھ یر یانی بہایا اور دونوں ہاتھوں کو تین دفعہ دھویا، پھرایک ایک چلو کر کے تین تین کلی کی اور ناک میں یانی چ طایا۔ ایک روایت میں ہے: ایک ہی چلو سے تمن د فعہ کلی کی اور تین د فعہ ناک میں یانی چڑھایا، پھرتین بارا پنا چېرو دهو با اور باز وول کوتین تین د فعه دهویا ، پھراینا ہاتھ برتن میں رکھا ادر دونوں بتھیلیوں کے ساتھ ایک دفعہ سر کامسح کیا، پھرتین تین بارائے باؤں کو دھویا اور پھر کہا: بہتمہارے نبی کا وضو ہے، اس

(٦٤١) عَنْ عَبْدِخَيْرِ قَالَ: صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ فَأَتَنْنَاهُ (يَعْنِي عَلِمًا وَكُلِّينَ) فَجَلَسْنَا إِلَيْهِ فَدَعَا بِوَضُوءِ فَأْتِيَ بِرَكُوةِ فِيهَا مَاءٌ وَطَسْتِ، قَالَ: مَا فَرَغَ الرَّكُوةَ عَلَى يَدِهِ الْيُمْنَى فَغَسَلَ يَدَيْهِ أَلاثًا وَتُمَضَّمَضَ مَكُلاثًا وَاسْتَنْثَرَ ثَلاثًا بِكُفٍّ نَفُّ (وَفِي روايَةٍ: فَتَمَضْمَضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا مِنْ كَفِّ وَاحِدٍ) ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَـمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا مَرَّةً وَاحِدَةً زُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلَا ثَا ثَلَا ثَا ثُمَّ قَالَ: هٰذَا وُضُوءُ نَبِيكُم عِلَيْ فَاعْلَمُوهُ ورسنداحمد: ١٠٢٧)

فواند: ....سيدنا عبدالله بن زير بن عاصم والني سے بيمطالبه كيا كيا كدوه رسول الله مائي آيام كا وضوكر كے وكھا كيس، پس انھوں نے وضوکیا، (راوی نے کلی اور ناک کا بیطریقہ بیان کیا) نُمَّ اَدْ خَل بَدَهُ فَاسْتَخْرَجَهَا فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَبِقَ مِنْ كَفْيٌ وَاحِدَةِ فَفَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثًا...... پجرانھوں نے اپناہاتھ داخل کیااوراس کو نکالا اورا یک چلو

<sup>(</sup>٦٤٠) تخريج: اسناده قوي\_ أخرجه ابوداود: ١٤١، وابن ماجه: ١٨٠٤(انظر: ٣٢٩٦)

<sup>(</sup>٦٤١) صحيح لغيره ـ أخرجه ابوداود: ١١١، ١١٢، والنسائي: ١/ ٦٧، وابن ماجه: ٤٠٤ (انظر: ١٠٢٧) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الموالي المنظمة المنظ ے کلی کی اور ناک میں یانی چڑھایا اور اس طرح تین دفعہ کیا۔ آخر میں کہا: بدرسول الله مطفی آیا کا وضو ہے۔ (سیح بخاری، صحح مسلم) سيدنا عبدالله بن زيد والنَّيْد بي سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَصْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ كَفُّ وَاحِدَةِ، فَعَلَ ذَالِكَ ثَلاثًا. .... مِن نَرسول الله سُنَعَيَتِهُ كود يكما كه آب سُنَعَيَتِهُم ن ايك چلو سے کلی کی اور ناک میں یانی چڑھایا اور اس طرح تین دفعہ کیا۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ ایک ہی جلو ہے کلی بھی کرنی جاہیے اور ناک میں یانی میں بھی چڑھانا جاہیے، جبکہ ایسا کرنا بہت آسان ہے۔ کلی اور ناک کے لیے ایک چلو لینے کو ''وصل'' اور الگ الگ چلو لینے کو''فصل'' کہتے ہیں۔ ''وصل'' کی احادیث تو واضح اور صریح ہیں، کین کوئی روایت صراحة ''فصل'' پر دلالت نہیں کرتی ، اگر کسی ہے کوئی گنجائش ملتی ہے تو وہ ضعیف ہے،مثلا:صحابی کہتے ہیں: فَرَ أَيْتُهُ يَفْصِلُ بَيْنَ الْمَصْضَمَضَةِ وَالْإِسْتِنْشَاق - سسمِ في نَهُ آبِ سَيْرَيْنَ كُود يكها كه آب كلي اورناك مين ياني جِرُهان مين فاصل کرتے تھے۔ (ابوداود: ۱۳۹) پہلی بات تو یہ ہے کہ بی حدیث ضعیف ہے،اس میں لیث بن الی سلیم ضعیف ہے اورطلحہ کا باپ مجھول ہے، دوسری بات بیہ ہے کہ بیرحدیث صراحت کے ساتھے دو چلوؤں پر دلالت نہیں کرتی ، کیونکہ ایک چلو ہے بھی کلی اور ناک میں یانی چڑ ھانے میں فاصلہ کیا جا سکتا ہے اور وہ اس طرح کہ آ دھا چلو منہ میں ڈال کر کلی کی اور پھر آ دھا چلو ناک میں ڈال دیا۔ یہی حال باقی روایات کا ہے،لیکن پہ گزارش ضروری ہے کہ جو احباب'' فصل'' کو ثابت کرنے کے لیے زور لگاتے ہیں،ان کو''وصل'' بھی تتلیم کر لینا جاہیے، کیونکہ یہ توضیح اور صریح احادیث ہے ثابت ہے۔ (تَصِفُ وُضُوءَ النَّبِي عِينًا) قَالَتْ: وَمَضْمَضَ مَوتَ كُهِي بِين آبِ سُتَاتِينًا نِ ايك ايك مرتب كلي كي اور وَاسْتَنْشَقَ مَرَّةً مَرَّةً \_ (مسند أحمد: ٢٧٥٥٦) ناك مِن ياني يرُ هايا ـ

سیدنا ابو ہریرہ فرائٹو سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق ہونا استنشاق کرتے تو نتھنوں میں پانی داخل کرتے تھے۔

سیدنا ابو ہریرہ فیانٹیو سے میر ہوایت ہے کہ نبی کریم ملتے ہیں! نے فربایا: ''جبتم میں سے کوئی آ دمی وضو کرے تو وہ اپنے ناک میں یانی ڈالے اور پھراس کو جھاڑے۔ (مند اُحمہ: ۲۹۸۷) (٦٤٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْهُ ((إذَا تَسَوَضًا أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً اللّهُ عَلَيْهُ مَاءً اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَيْفِهِ مَاءً اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ أَيْفِهُ مَاءً اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَاءً اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَ

(٦٤٣) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَالَةَ عَنِ النَّبِي عَنِيًّا

أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَنْشَقَ أَدْخَلَ الْمَاءَ مَنْخِرَ يُهِ.

(مسند أحمد: ٧٨٧٥)

<sup>(</sup>٦٤٢) تـخـريـج: اسـناده ضعيف لضعف عبدالله بن محمد بن عقيل ـ أخرجه ابن ماجه: ٤٦٨ ، ٤٣٨ ، وأخرجه ابو داود: ١٣٠ مختصر ا (انظر: ٢٧٠١٦)

<sup>(</sup>٦٤٣) تخريج: اسناده صحيح (انظر: ٧٨٨٨)

<sup>(</sup>٦٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٢، ومسلم: ٢٣٧ (انظر: ٢٣٠٠)

<sup>۔</sup> کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الرائي المنظمة المنظم

سیدنا ابو ہر رہ وٹائٹو سے سمجھی مروی ہے کہ رسول اللہ مسلے آتا ہ نے فرمایا: ''جب تم میں سے کوئی آ دمی وضوکرے تو وہ ناک کو حماڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے نتھنوں یا جڑوں میں رات گزارتا ہے۔''

(٦٤٥) ـ وَعَنْهُ أَيْنِضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَـالَ: ((إذَا تَـوَضَّـاأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيَاشِيمِهِ-)) (مسند أحمد: ٨٦٠٧)

فواند: ..... حَيْح بخارى كى روايت كالفاظ يه بي: ((إذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِه فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلاثًا فَالنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيشُومِهِ-)) ..... جب كوئى آدمى نيندے بيدار مواور وضوكر يتو تين دفعه ناک کوجھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے نصنے یا جڑ میں رات گزارتا ہے۔ ' للبذا تین دفعہ ناک جھاڑنے کامخصوص تھم اس وضو سے متعلقہ ہے، جورات کوسونے کے بعد کیا جائے۔

صَائمًا ـ)) (مسند أحمد: ١٦٤٩٧)

(٦٤٦) عَنْ لَقِيْطِ بْن صَبرَةَ وَكُلَّتُهُ قَالَ: يَا سيدنا لقيط بن صبره فالله عن روايت ب، وه كت بين: ال رَسُولَ السَلْهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ، قَالَ: الله ي رسول! آب مجھے وضو كے بارے ميں بتاكين، ((إذَا تَسَوَضًا أَتَ فَأَسْبِغُ وَخَلِل الْأَصَابِعَ آبِ سُطَيَّتِهُ نِ فرمايا: "بجب تو وضوكر ، تو تممل وضوكر، وَإِذَا اسْتَسْنَشَقْتَ فَمَأْسِلِعْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ الْكيون مِين ظل كراور جب توناك مين يانى ج مائواس میں میالغہ کر ، الا یہ کہ تو روز ہے دار ہو۔''

فوافد: ..... ناک میں مبالغہ کے ساتھ یانی چڑھانے سے بعض دفعہ یانی کے قطرے صلق میں اتر آتے ہیں، اس وجہ سے روزے دار کواس سلسلے میں مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

فَصُلُّ فِي جَوَاز تَأْخِيُرهمَا عَنُ غَسُلِ الْوَجُهِ وَالْيَدَيْنِ وَفِي حُكُم التَّرُتِيُبِ فِي الْوُضُوْءِ چرے اور ہاتھوں کے بعد کلی کرنے اور ناک میں یانی چڑھانے کے جواز اور وضو میں ترتیب کے حکم کا بیان (٦٤٧) عَن الْمِفْدَام بْن مَعْدِيكُوبَ سيرنا مقدام بن معديكرب وظافو عروى بي كه رسول اس طرح وضوكيا كهآب نے تين دفعه دونوں ہتھيلياں دهوئيں، تین بار چبرہ دھویا، تین تین مرتبہ بازو دھوئے اور پھرتین تین بارکلی کی اور ناک میں یانی چڑھایا اورایئے سرکا اور کانوں کے

لْكِنْدِي وَكُلَّ قَالَ: أَيْسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ـوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَـكَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَــهُ ثَلاثًا ثُمَّ غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ تَلاثًا ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ

<sup>(</sup>٦٤٥)تخريج:أخرجه البخاري: ٣٢٩٥، ومسلم: ٢٣٨ (انظر: ٨٦٢٢)

<sup>(</sup>٦٤٦) تىخىرىيج: اسىنادە صىحيىح ـ أخىرجە ابوداود: ٢٣٦٦، والترمذي: ٧٨٨، وابن ماجە: ٤٠٧، و النسائي: ١/ ٢٦ (انظر: ١٦٣٨٤)

<sup>(</sup>٦٤٧) تخريج: قال الالباني: صحيح أخرجه ابوداود: ١٢١ (انظر: ١٧١٨)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# ﴿ ﴿ مَنَكَ الْمُلْ اَ خَلِنَ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ مَا وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَا مِنْ اور بِالْمَى حصول كامسح كيا اور پُعرتين تين بار دونوں وَأَذُنَيْهِ ظَاهِرَ هُمَا وَبَاطِنَهُمَا وَعَسَلَ رِجْلَيْهِ فَلَامِنَ اور بِالْمَى حصول كامسح كيا اور پُعرتين تين بار دونوں وَلَانَا۔ (مسند أحمد: ١٧٣٢) ياؤن دھوئے۔

فواند: ....معلوم ہورہا ہے کہ آپ مضائلاً باز ووقونے کے بعد کلی کی اور تاک میں پانی ج مایا۔

نی کریم طفی آیا کا عام طریقة وضواس ترتیب والا ہے، جو عام اور مشہورا حادیث میں مذکور ہے اور اس طرح ہی وضو کرنا چاہیے، لیکن درج بالا روایت سے معلوم ہوا کہ اس معروف ترتیب کے بغیر بھی وضو کرنا ثابت ہے، اس لیے یہ بھی ٹھیک ہے، نتیجہ سے کہ وضو میں ترتیب کا لحاظ رکھنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔

 يَغْسِلُ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا) وَيَغْسِلُ وَجْهَـهُ ثَلاثًا وَيُمَضِّمِضُ ثَلاثًا وَيَسْتَنْشِقُ تُلَاثًا وَيَغْسِلُ يَدَهُ الْيُمنِي تَلَاثًا وَالْيُسْرِي ثَكَرْثًا، الحديث (مسند أحمد: ٢٧٥٥٥) (٦٤٩) عَبِنْ حُسِمُ إِنَّ بِسِنِ أَيَّانَ قَالَ: دَعَا عُثْمَانُ وَ الله بماء وَهُوَ عَلَى الْمَقَاعِدِ فَسَكَبَ عَلْى يَعِينِنِهِ فَغَسَلَهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاثًا فَغَسَلَهَا) ثُمَّ أَذْخَلَ يَمِيْنَهُ فِي الإنَاءِ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلَاثًا ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثَ مِسرَار وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ ا مَسَحَ بِرَأْسِهِ، الحديث (مسند أحمد: ١٨٤)

<sup>(</sup>٦٤٨) تـخـريـج: اسـنـاده ضبعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل ـ أخرجه ابوداود: ٧٢٧ ، ٣٢٦، والترمذي: ٣٣، وابن ماجه: ٣٩٠، ٤٤٠ (انظر: ٢٧٠١٥)

<sup>(</sup>٦٤٩) تخريج: أخرجه البخارى: ١٥٩، ومسلم: ٢٢٦ (انظر: ٤١٨)

## المَّنْ الْمُنْ الْمُنْمِ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ ا

بَابٌ فِي غَسُلِ الْوَجُهِ وَتَخُلِيل اللِّحْيَةِ وَتَعَاهُدِ الْمَاقَيُن

چېرے کو دهونے ، داڑھی کا خلال کرنے اور ناک سے ملے ہوئے گوشئہ چیثم کا خیال رکھنے کا بیان ﴿ ٦٥٠) - عَنْ عَائِشَةَ وَكِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سيده عائشه زَلَيْهَا ہے مردی ہے کہ رسول الله عِنْفَيَةَ جب وضو

كَانَ إِذَا تَموَضَّأَ خَلَّلَ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ . (مسند كرت توياني كساته دارُهي كا خلال كرت -

- CAL: YP377)

فوائد: ....سیدناانس فالنیو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول منتی جب وضوء کرتے تو ایک چلویانی محور ی کے یجے داخل کر کے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے: ((ھٰکَ ذَا أَمَرَنِيْ رَبِّی۔)) ..... مجھے میرے رب نے اس طرح كرنے كا حكم ويا بے '۔ (ابوداود: ٥٤٥، مستدرك حساكم: ١٤٩/١ بيحديث متعدد شوابدكي بناء ير (حسن لغيرة) ہے) حسان بن بلال کہتے ہیں: میں نے سیدنا عمار بن ماسر زائنین کو دیکھا کہ انھوں نے وضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا، یں میں نے کہا: کیاتم داڑھی کا خلال کررہے ہو؟ انھوں نے کہا: اورکون سی چیز مجھے ایبا کرنے سے روک سکتی ہے، میں ے مروی ہے کہ نبی کریم النظامی این داڑھی مبارک کا خلال کرتے تھے۔ (نسرمندی: ۳۱) ثابت ہوا کہ داڑھی کے برے میں سنت سے کے وضو میں اس کا خلال کیا جائے ، اس کاطریقہ سے کہ پانی کا ایک چلوٹھوڑی کے نیچے داڑھی ے بالوں میں داخل کر کے داڑھی کے بالوں میں ایک ہاتھ کی انگلیاں پھیردی جا کیں۔

(٦٥١) عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِي فَيَكُ أَنَّ سيدنا ابو ابوب انصار لي زَلَيْتُ ب روايت ب كه رسول رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ تَمَضْمَضَ اللَّهِ ﷺ جب وضوكرت توكل كرت اور دارُهي كے نيے

وَمَسَحَ لِحْيَقَهُ مِنْ تَحْتِهَا بِالْمَاءِ - (مسند ہے یانی کے ساتھ داڑھی کا خلال کرتے۔ أحمد: ٢٣٩٣٧)

سیدنا ابو امامہ زائٹے بان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا نے وضوكيا، پس تين باركلي كي، تين بار ناك ميں ياني چر هايا، گوشته چٹم پر بھی ہاتھ پھیرا، آپ طفے ہیں سرکا ایک بارسے کیا کرتے

(٦٥٢) عَن أَبِي أَمَامَةَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبَيَّ عِلَيْهِ تَوَضَأَ فَمَضْمَضَ ثَلاثًا وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا وَكَانَ يَمْسَحُ الْمَاقَيْنِ مِنَ الْعَيْنِ، قَالَ:

(٦٥٠) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الحاكم: ١/ ١٥٠ (انظر: ٢٥٩٧٠)

(٦٥١) تىخىرىج: اسىنادە ضىعىف جىدا، واصىل بىن السىائىب و ابو سورة ابن اخى ابى ايوب مجمع على تضعيفهما، ثم ان ابا سورة هذا قيل: لا يعرف له سماع من ابي ايوبـ أخرجه ابن ماجه: ٤٣٣ (انظر: ٢٣٥٤) (٢٥٢) تىخرىج: صحيح لغيره دون قوله: "والاذنان من الرأس والمسح على المأقين" وهذا اسناد ضعيف لـضعف شهر بن حوشب الاشعري وابي ربيعة سنان بن ربيعة الباهلي، وللاختلاف في رفع ووقف قوله "الاذنان من الرأس" أخرجه ابوداود: ١٣٤، ، وابن ماجه: ٤٤٤، والترمذي: ٣٧ (انظر: ٢٢٣١٠) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

وكالمرابع المنظمة المرابع المر وَكَانَ النَّبِيُّ عِنْ اللَّهِ يَعْمَسُحُ رَأْسُهُ مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ تے اور فرماتے تھے:'' کان،سرمیں سے ہیں۔'' وَكَانَ يَفُولُ: ((ٱلْأَذُنَان مِنَ الرَّأْسِ)) (مسند أحمد: ٢٢٦٦٦)

فواند: ....ركم عصم علقه باب من "آلأُذُنان مِنَ الرَّأْس" كالفاظ يربحث كي جائك كي ـ بَابٌ فِي غَسُل الْيَدَيُن إِلَى الْمِرُفَقَيْنِ وَتَطُوِيُلِ الْغُرَّةِ وَتَخُلِيلِ الْأَصَابِعِ وَالدَّلُكِ باز وؤں کو کہنیوں سمیت ڈھونے ،سفیدی کولمبا کرئے ،انگیوں کا خلال کرنے اور ملنے کا بیان

(١٥٣) - عَنْ أَبِي زُرْعَةَ أَنَّ أَبَا هُوَيْرَةَ وَكُلَّا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ دَعَا بِوَضُوعٍ فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَتَّى ﴿ جِبِ انْهُونِ نِے بازوؤں کو دھوہا تو کہنیوں سے تحاوز کر گئے، جَاوَزَ الْمِرْفَقَيْن ، فَلَمَّا غَسَلَ رِجْلَيْهِ جَاوَزَ الى طرح جب ياؤل كودهويا، تو نخول ع تجاوز كرك ينذليول کو بھی دھونے لگ گئے، میں نے کہا: یہ کیبا وضو ہے؟ انھوں نے کہا: یہزیوراور زینت کے پہنچنے کی جگہ ہے۔

الْكَعْبَيْنِ إِلَى السَّاقَيْنِ، فَقُلْتُ: مَا هٰذَا؟ فَقَالَ: هٰذَا مَبْلَغُ الْحِلْيَةِ - (مسند أحمد: ٧١٦٦)

ف**واند**: ....سیدنا ابو ہریرہ ڈائٹیئر کا مقصد بیرتھا کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا، وہ ساری جگہ قیامت والے دن چمکتی ہوگی،مزیدوضاحت آ گے آ رہی ہے۔

> (٦٥٤) عَنْ نُعَيْم بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِر أَنَّهُ رَقِيَ إلى أَبِي هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَتُوَضَّأُ فَرَفَعَ فِي عَضُدَيْهِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ: إِنَّىٰ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: ((إِنَّ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمُ الْغُرُّ الْمُحَجَّلُونَ مِنْ آئَارِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ ـ )) فَقَالَ نُعَيْمٌ: لا أَدْرِي قَـوْلَهُ "مَنِ اسْتَطَاعَ أَن يُطِيْلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ" مِنْ قَمُول رَسُول اللهِ عَلَيْ أَوْ مِنْ قَوْل أَبِي هُرَيْرَةً ـ (مسند أحمد: ٨٣٩٤)

نعیم بن عبدالله مجمر کہتے ہیں کہ وہ معجد کی حصت پر جڑھ کرسیدنا ابو ہریرہ نالنین کے پاس بہنچ، جبکہ وہ وضو کر رہے تھے، وہ ( کہنیوں سے اوپر والے ) باز وؤں کے جھے کو دھونے لگے، پھر مجھ رمتوجہ ہوئے اور کہا: نی کریم مینٹی آنے نے فرمایا: '' ہشک قیاست کے روز وضو کے آثار کی وجہ سے میری امت کی پیشانیاں اور ہاتھ یا وَں حیکتے ہوں گے، اس لیےتم میں ہے جو آدمی این سفیدی کولمبا کرنا جا ہتا ہے، وہ کرے۔ ' نعیم نے کہا: مجھے پیلم نہ ہوسکا کہ''اس لیے تم میں سے جوآ دی ابی سفیدی كولمباكرنا حابتا ہے، وہ كرے۔'' كے الفاظ رسول الله طفيعة کے ہیں باسیدنا ابو ہر پرہ فیانند' کے۔

فسوائد: .... حافظ ابن قيم نے ان الفاظ كو مدرج شاركيا ہے، شيخ الباني كار جمان بھي اس طرف ہے، ديكھيں:

(٦٥٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥ ٧٥، ومسلم: ٢١١١ (انظر: ٢١٦٦)

(٢٥٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٦ (انظر: ٨٤١٣)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الموادر منظاله المتخذر التي الموادر ا

ارواءالغليل: ٩٣ حافظ ابن حجر نے کہا: دی صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا، ان سب نے'' جوآ دمی اپنی سفیدی کو مبا کرنا جا ہتا ہے، وہ کرے'' کے الفاظ بیان نہیں کیے اور سیدنا ابو ہریرہ رہائٹنز کے شاگر دوں میں ہے بھی صرف نعیم مجمر نے روایت کیے۔ (فتح الباری: ۱/ ۲۳۲) اوران کو بھی ان الفاظ کے بارے میں تر دو ہے۔

((فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَن يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ.)) كمتعلق بعض الل علم كى رائ بكريالفاظ مدرج ہیں، مرفوع حدیث کا حصہ نہیں ہے۔لیکن کہنیوں اور یاؤں سے سے زاید حصہ دھونا ابو ہرمرہ وہنائن کے اپنے عمل اور ان کے واسطے سے مرفوعاً ثابت ہے۔ (صحیح مسلم: ٢٤٦) میں ہے کہ ابو ہریرہ زبائیمَ نے وضوکرتے ہوئے ہاتھوں کے باتھ بازودھوئے اور یاؤں کے ساتھ ینڈلیوں کودھویا اور فرمایا: "هٰکذا رأیت رسول الله ﷺ یتوضا" میں نے سول الله مصلية على كوايد وضوكرت موئ ويكها ب-اس سے ندكورہ بالا جلے كے مرفوع مونے كى تائيد موتى باور اتھوں کے ساتھ باز واوریا وَں کے بیٹرلیوں کو دھونا جائز اور درست ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق) ·

(TAY .

(٦٥٦) ـ عَسن أبعى حَازِم قَالَ: كُنْتُ خَلْفَ أَى هُمْرِيْرَةَ وَهُوَ يَتُوضًا وَهُوَ يُمِرُ الْوَضُوءَ إِلَى إِسطِهِ ، فَفُلْتُ: يَا أَبَّا هُرَيْرَةَ! مَا هٰذَا الْـوُضُـوءُ؟ قَالَ: يَا بَنِيْ فَرُّوْخَ! أَنْتُم هَا هُنَا؟ لَو عَلِمْتُ أَنَّكُمْ هَا هُنَا مَا تَوَضَّأْتُ هٰذَا الْـوُضُوءَ، إِنِّي سَمِعْتُ خَلِيْلِي ﷺ يَقُولُ: ( تَبْلُغُ الْحِلْيَةُ مِنَ الْمُؤْمِنِ إِلَى حَيْثُ يَبْلُغُ الْهُ ضُوءً ي) (مسند أحمد: ٨٨٢٧)

١٥٥١) عنن ابْنِ مَسْعُود فَيَ اللهُ أَنَّ رَسُولَ سيرنا عبدالله بن مسعود في عمروي بي كمكي في رسول اللهِ عَلَيْ إِلَيْ امت ك ان افراد كوكي الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ وِنْ أُمَّتِكَ؟ فَقَالَ: ((إِنَّهُمْ غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلْقٌ ﴿ يَبْجَانِينَ كَى، جَن كُوآبِ طِينَ اللَّهُ فَ ويكها نبيس به، آپ وِسْ آئَسارِ الْسُوُصُوءِ۔)) (مسند أحسد: ﴿ يَشْجَيْنِ نِهِ فَرِماما: ''مِثْكَ وضوكِ آثار كي وجيه ان كي پيثاني اور ہاتھ یا وُں حمکتے ہوئے اور چتکبرے ہوں گے۔''

ابو حازم كہتے ہيں: ميں سيدنا ابو بريره زلائنة كے پیچھے كفرا تھا، جبکہ وہ وضو کر رہے تھے او رانھوں نے وضو کا یانی بغل تک پہنچا دیا، میں نے کہا: اے ابو ہریرہ! یہ کیسا وضو ہے؟ انھوں نے کہا: اے ہوفروخ! تم لوگ یہاں ہو؟ اگر مجھے یہ ہوتا کہتم یہاں ا موجود ہوتو میں نے یہ وضونہیں کرنا تھا، میں نے اپی حکیل مِنْ بَيْنَ كُويه فرماتے ہوئے سنا تھا: ''زپور اور زینت مؤمن کی اس اس جگه تک ہنچے گی ، جہاں تک وضو پہنچا ہے۔''

میدان میں نصیب ہو گا اور ای وصف کی بنا پر آپ ﷺ اپنی امت کی شناخت کریں گے۔ ہر فر د کونماز اور وضو کا مجر پور

<sup>(</sup>٦٥٥) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٢٨٤ (انظر: ٣٨٢٠)

<sup>(</sup>٢٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٥٠ (انظ: ٨٨٤٠)

### الرائية المرافظة الم

اہتمام کرنا چاہیے، تا کہ وہ اس سعادت ہے محروم نہ ہو جائے۔ فروخ ،حضرت ابراہیم مَلاِیناً کا ایک بیٹا تھا، یہ عجموں کا باب ہے۔سیدنا ابو ہررہ واللہ کی اس بات کا مقصد سے تھا کہ جس آ دمی کی اقتدا کی جاتی ہو، اس کو جاہیے کہ کم فہم لوگوں کے سامنے رخصتوں اور تشدّ و والے اعمال برعمل نہ کرے، کہیں ایبا نہ ہو کہ وہ لوگ رخصت کومستقل حکم سمجھ کرضرورت کے بغيراس کواپناليس اور تشدّ د والے عمل کو واجب سمجھ ليں۔

> تَوَضَّا أَتَ فَهَ خَلِهِ الْأَصَابِعَ - )) (مسند " جب تووضوكر به توانگيوں كا خلال كيا كر ـ " أحمد: ١٦٤٩٤)

(٦٥٧) عَنْ عَاصِم بْنِ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ عَنْ سيرنا لقيط بن صبره والتي عمروى ب، وه كمت بي بي ني أَبِيهِ وَكَالِيَّ قَالَ: أَنَّيْتُ النَّبِيَّ عِلَيْ فَقَالَ: ((إذَا كريم سُنَّوَيْنَ ك ياس آيا، بس آب سُنَّوَيْنَ ف مجھ فرمايا:

> (٦٥٨) عَنْ أَبِيْ سَوْرَدةَ عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الأنْصَارِي ( ﴿ وَكُلُّهُ } وَعَـنْ عَـطَاءِ قَالًا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ.)) قِيْلَ: وَمَا الْمُتَخَلِّلُونَ؟ قَالَ: ((فِي الْوُضُوءِ وَالطُّعَامِ) (مسند أحمد: ٢٣٩٢٤)

سیدنا ابوابوب انصاری والنمذ سے مروی ہے که رسول الله من الله نے فرمایا: "خلال کرنے والے بہت اچھے ہیں۔" کسی نے کہا: خلال كرنے والول سے مراد كيا ہے؟ آپ السي الله نے فرمايا: ''جو وضواور کھانے میں خلال کرتے ہیں۔''

ف : ..... نیکن اس روایت کے شروع والے الفاظ صحیح ہیں، جیسا کہ درج ذیل روایت ہے معلوم ہوتا ہے: سيدناالس بن ما لك زفاتين سے روايت بے كه نبي كريم الشيكائي نے فرمايا: ((حَبَّـذَا الْـمُتْحَلِّلُـوْنَ مِنْ أُمَّتِسي-)) ..... 'بہت خوب ہیں میری امت کے وہ لوگ، جو خلال کرتے ہیں۔ "(مسعدم اوسط طبرانسی: ۱/ ۲۹، صحب ان کی انگلیوں کوخلال کرنا جا ہے، ہاتھوں اور یا وَل کودھوتے وقت ان کی انگلیوں کوخلال کرنا جا ہے، ہاتھوں کی انگیوں کوایک دوسری میں میں ڈال کراور یاؤں کی انگیوں کا چھنگلی انگل سے خلال کرنا جاہے۔مزید دیکھیں حدیث نمبر: ٦٩٣۔ (٦٥٩) عَنْ حَبِيْبِ بْن زَيْدِ سَمِعَ عَبَّادَ بْن سيدناعبدالله بن زيد بن عَبِيْب بن زَيْد سَمِعَ عَبَّادَ بن تَسمِيْسِم عَسنْ عَسمِهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ وَكُلَيْهُ أَنَّ وَضُوكِيا اورآبِ الشَّيَيْنَ وَضُومِين (اعضاكو) علنه سَكُور

<sup>(</sup>٦٥٧) تـخـريـج: اسـنـاده صحيح\_ أخرجه ابوداود: ١٤٢، ١٤٤، والترمذي: ٣٨، والنسائي: ١/ ٧٩، وابن ماجه: ٤٨ ٤ (انظر: ١٦٣٨١)

<sup>(</sup>٦٥٨) تىخىرىج: اسىنادە ضعيف جدا، واصل بن السائب الرقاشي وابو سورة مجمع على تضعيفهما، وابو سورة لا يعرف له سماع من ابي ايوب\_ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ١٢ ، والطبراني في "الكبير": ٤٠٦١. (انظ: ۲۲۵۲۷)

<sup>(</sup>٦٥٩) تـخريج: حديث صحيح من حديث ام عمارة جدة عباد بن تميم ـ أخرجه الطيالسي: ١٠٩٩، وابن حبان: ١٠٨٢، وابن خزيمة: ١١٨، والحاكم: ١/ ١٤٤ (انظر: ١٦٤٤١)

## وَ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ

### فوائد: .....اعطا کو ملئے سے بعض مقامات کے ختک رہ جانے کا احمال ختم ہوجاتا ہے۔ بَابٌ فِی مَسْحِ الرَّ أُسِ وَ اُلاَّ ذُنَیْنِ وَ الصَّلْ عَیُنِ سر، دونوں کا نوں اور دونوں کنبیٹیوں کے مسح کا بیان

سیدنا عثان زبانی نے کہا: کیا ہیں تمہیں رسول اللہ ملتے آئے کا وضو نہ دکھا دوں؟ لوگوں نے کہا: جی کیوں نہیں، پھر انھوں نے پانی منگوایا، تین دفعہ کلی کی تین بار ناک جھاڑا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، تین تین بار باز و دھوئے، پھر سر کامسے کر کے تین تین بار دونوں پاؤں کو دھویا اور پھر کہا: جان لو کہ کان، سر میں سے ہیں۔ تحقیق میں نے تمہارے لیے رسول اللہ ملتے آئے کا وضو چیش کیا ہے۔ "باب غَسَل الْوَ جُو" میں سیدنا ابوا مامہ زبانی کی ہے حدیث کر رچی ہے کہ نی کریم ملتے آئے نے سرکا ایک دفعہ سے کیا اور ایک رائے ہے۔ کہ نی کریم ملتے آئے نے سرکا ایک دفعہ سے کیا اور ایس میں ۔"

مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ وَلَيْ قَالَ: مِنَ الْأَنْصَارِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُثْمَانَ وَصُوءُ رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله اللهُ ال

فوافد: ..... "أ لأذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ" (كان، سريس بين) كے الفاظ آپ مِنْ اَلْ أَنْ بِينَ الرَّأْسِ " (كان، سريل بين) كے الفاظ آپ مِنْ اَبَّى سيدہ عائشہ سيد تا ابو كي صحابۂ كرام ہے كي سنديں ہيں، مثلا سيدنا ابو امامہ سيدنا ابو ہريرہ سيدنا ابن عمر، سيدنا ابن عباس، سيدہ عائشہ سيدتا ابو موى ، سيدنا النس ، سيدنا سمرہ بن جندب اور سيدنا سيدنا عبد الله بن زيد رُقَىٰ الله عند بين الله مصحبحه: ٣٦، ارواء الغليل: ٨٤ ان الفاظ كي فقه بيہ كہ جو هم سركے سے كا ہے، وہى كانوں كا ہے، اگر سركام الك يا تين بار درست ہوتا كانوں كا بھى الى طرح ہوگا، نيز كانوں كے ليے نيا پانى لينے كي ضرورت نہيں ہوگى۔ سر پرمس كرنے كے تين طريقے ہيں: كانوں كا بھى الى طرح ہوگا، نيز كانوں كے ليے نيا پانى لينے كي ضرورت نہيں ہوگى۔ سر پرمس كرنے كے تين طريقے ہيں: كمل سر پر، كمل گردى پر اور سركے الگا جھے پر اور باقى گردى پر -سركام تين دفعہ كرنا بھى درست ہے۔

(٦٦٠) تـخريج: حديث عثمان حسن لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ١١ ، وتقدم حديث ابي امامة برقم: ٦٥٢ (انظر: ٢٩٤)

### المنظمة المنظ

(٦٦١) عَنْ بُسْرِبْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَتَى عُثْمَانُ الْسَمَقَاعِدَ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ الْسَمَقَاءِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَيَدَيْهِ ثَلاثًا ثَمَّ ثَلاثًا ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسَوَضًا ، يَا فَالَنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَسَوَضًا ، يَا هُولًا إِ أَكَذَاكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، لِنَقَرِ مِنْ هُولًا إِ أَكَذَاكَ ؟ قَالُوا: نَعَمْ ، لِنَقَرِ مِنْ أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عِنْدَهُ وَ (مسند أَصْحَابٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عِنْدَهُ وَ (مسند أحمد: ٨٧٤)

بسر بن سعید کہتے ہے: سیدنا عثان زائنی مقاعد میں آئے اور وضو کا پانی متگوایا اس طرح وضو کیا کہ کی کی ، ناک میں پانی چڑھایا، تین وفعہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو تین تین بار دھویا، پھر سرکا مسح کر کے دونوں پاؤں کو تین تین دفعہ دھویا اور کہا: میں رسول اللہ منتی کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اے لوگو! کیا ای طرح تھا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ سیدنا عثان کیا ای طرح تھا؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ سیدنا عثان فیائن فیائن نے موجود صحابہ کی ایک جماعت سے یہ تھدیق کروائی تھی۔

فوائد: .....رکا تین دفعہ سے کرنے کے بارے مسلم کی روایت صریح نہیں البتہ منداحمد کی زیر مطالعہ صدیث صریح ہے اور اسے تین دفعہ سے راس کا جواز ثابت ہوتا ہے اس کی تفصیل کے لیے دیکھیں فتح الباری، ج:۱، ص:۲۶۰۔ (عبداللّٰہ رفیق)

(٦٦٢) ـ عَنْ زِرِّبنِ حُبَيسِ قَالَ: مَسَعَ عَلِيٍّ وَأَسَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى أَرَادَ أَنْ عَلِيٍّ وَأَسَهُ فِي الْوُضُوءِ حَتَّى أَرَادَ أَنْ يَعْطُرَ وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَعَدًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ فَعَدًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يَتَوَضَأَ ـ (مسند أحمد: ٨٧٣)

(٦٦٣) - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِی أَبِی ثَنَا سُرَیْحُ بْنُ نُعْمَانَ قَالَ: ثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ وَهْبِ الْمِصْرِیُ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمِصْرِیُ عَنْ عَمْرِوبْنِ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ الْأَنْصَارِيّ أَنَّ حِبَّانَ بْنَ وَاسِعِ الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ زَيْدِ الْأَنْصَارِيّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ زَيْدِ بُنِ عَاصِمِ الْمَازِنِيّ يَذْكُرُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

زر بن حبیش کہتے ہیں: سیدنا علی زائنی نے وضو کرتے وقت اس طرح سر کامسے کیا کہ قریب تھا کہ پانی کے قطرے گرنے لگیں، پھر انھوں نے کہا: میں نے ای طرح رسول الله منظ اَلَیْ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

<sup>(</sup>٦٦١) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٠ (انظر: ٤٨٧)

<sup>(</sup>٦٦٢) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابوداود: ١١٤ (انظر: ٨٧٣)

<sup>(</sup>٦٦٣) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٦ (انظر: ١٦٤٦٧)

### الكورار منظالة المنظرين الكورار ( 433 كورار ) ( 433 كورار ) الكورار الكورار ( الكورار الكورار ) الكورار الكو

وَالْأُخْرِى ثَلَاثًا وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَاءٍ غَيْرٍ فَضْلِ يَدِهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَٰى أَنْقَاهُمَا۔ (مسند أحمد: ١٦٥٨١)

(٦٦٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ مَسَعَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا اللَّى قَفَاهُ ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتْى رَجَعَ إلَى الْمَكَانِ الَّذِى بَدَأَ مِنْهُ ثُمَّ خَسَلَ رِجْلَيْهِ ـ (مسند أحمد: ١٦٥٥٢)

(١٦٥) عَنْ عَبْدِ خَيْرِ (يَصِفُ وُضُوءَ عَلِيًّ وَعَلَيْ) قَالَ: ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِي الرَّكُوةِ فَكَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَيْهِ جَمِيعًا مَرَةً وَاحِدَةً فَمَسَحَ بِهَا رَأْسَهُ بِكَفَيْهِ جَمِيعًا مَرَةً وَاحِدَةً فَمَ غَسَلَ رِجْلَيهِ ثَلاثًا ثَلاثًا ثَلاثًا ثُمَّ قَالَ (عَلِيٌ): هُذَا وُضُوءُ نَبِيكُمْ عَلَىٰ فَاعْلَمُوْهُ، (وَفِيْ هُلَا أَوْضُوءُ نَبِيكُمْ عَلَىٰ فَاعْلَمُوْهُ، (وَفِيْ رَوَايَةٍ: قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَبَدَأَ بِمُقَدَمٍ رَوَايَةٍ: قَالَ: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ فَبَدَأَ بِمُقَدَمٍ رَوَايَةٍ: قَالَ: وَلَا أَدْرِي أَرَدَ يَدَهُ رَوايِهِ اللهِ عَلَىٰ أَوْلَى مُؤْخِرِهِ وَقَالَ: وَلَا أَدْرِي أَرَدَ يَدَهُ وَاللهِ عَلَىٰ أَوْلَى مُؤْخِرِهِ وَقَالَ: مَنْ أَحَبَ أَن يَنْ طَنْ وَكُوءِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَهَذَا لَى وَصُوءِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ فَهَذَا وَصُوءُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَضُوءُ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ طَنْ مَا كَا اللهِ عَلَىٰ يَمْسَحُ رَأْسَهُ وَمُن بَلِيهِ بِمُقَدَمٍ الْعُنُقِ حَتْ يَبِيهِ بِمُقَدَمٍ الْعُنُونِ وَمَا يَلِيهِ بِمُقَدَمٍ الْعُنُقِ حَتْ اللهَ اللهِ عَنْ يَعْنَ أَبِيهِ عَنْ اللهِ عَلَى بَعْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله

سیدنا عبدالله بن زید فرانشن سے مروی ہے کہ نبی کریم مسطح آیا اس طرح مسے کیا کہ دونوں ہاتھوں کو آگے ہے لے گئے اور پیچھے سے لے آئے، (اس کی تفصیل سے ہے کہ) سرکے سامنے والے جھے سے شروع کیا، یہاں تک کہ ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر ان کو لوٹا کر وہاں لے آئے، جہال سے شروع کیا تھا، پھراسنے یا وَل دھوئے۔

ان کے دادے (سیدنا عمر و بن کعب یا کعب بن عمر ورفائن ) سے مروی ہے کہ انھول نے رسول الله مضافی آیا کو دیکھا کہ آپ سطافی آیا نے سرکامسے کیا، یہاں تک کہ سرکے پچھلے جھے اور

<sup>(</sup>٦٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ١٨٥، ومسلم: ٢٣٥ (انظر: ١٦٤٣٨)

<sup>(</sup>٦٦٥) تخريج: صحيح لغبره ـ أخرجه ابوداود: ١١٢، والنسائي: ١/ ٦٧، وابن ماجه: ٤٠٤، (انظر: ١٠٢٧) (٦٦٦) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة مصرف والد طلحة، ولضعف ليث بن ابي سليم ـ أخرجه ابوداود: ١٣٢ (انظر: ١٥٩٥١)

الْمُورِينَ الْمُرْكِينِينَ مِنْ مُورِينِ الْمُرْكِينِينَ الْمُرْكِينِ الْمُرِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِي الْمُرْكِينِ الْمُرْكِينِ الْمُرْكِ

بِـمَـرَّةِ، قَالَ: الْقَذَالُ سَالِفَةُ الْعُنْقِ ـ (مسند أحمد: ١٦٠٤٧)

(١٦٧) - عَنِ الْسِه فَدَامِ بُنِ مَعْدِيكُوبَ الْكِذِي وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

(179) - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى ابْنِ عُمَارَةَ سُفْيَانُ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْلِى ابْنِ عُمَارَةَ بُنِ أَبِيهِ بُنِ أَبِيهِ حَسَنِ الْمَازِنِيُ الْأَنْصَادِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُن رَيْدٍ وَ اللهِ أَنَّ النَّبِي عَنْ تَوَكِيْ أَنَّ النَّبِي عَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

اس کے ساتھ ملے ہوئے گردن کے اگلے جصے کا ایک دفعہ سے

کیا۔ راوی نے کہا: گردن کے بچھلے جصے کو' دفد ال' کہتے ہیں۔

سیدنا مقدام بن معد کمرب کندی بڑائن سے مروی ہے کہ رسول

اللہ مشخص کے پاس وضو کا پانی لایا گیا، پس آپ مشخص کے نے

وضو کیا، دونوں ہتھیلیوں کو تین مرتبہ دھویا، تین بار چبرہ دھویا، پھر

تین تین بارکلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا اور سراور کا نوں کے

ظاہری اور باطنی جصے کا مسح کر کے پاؤں کو تین باردھویا۔

ابو از ہر کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن سفیان زفائنڈ نے ان کے لیے رسول اللہ منتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن سفیان زفائنڈ نے ان کے ایک چاتو سے سرکامنے کیا، یہاں تک سرے پائی کے قطرے گرنے گئے یا قریب تھا کہ گرنے لگیں، بہرحال انھوں نے ان کو رسول اللہ منتے ہی گئے نا وضو کر کے دکھایا، جب وہ سرکے منح تک بہنچ تو انھوں نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو سرکے اگلے جھے پر رکھا، پھران کوسر پر پھیرتے گئے، یہاں تک کہ گدی تک بہنچ کے، یہاں تک کہ گدی تک بہنچ کئے، یہاں تک کہ گدی تک بہنے گئے، پھرای جگہ پرلوٹا کر لے آئے، جہاں سے شروع کیا تھا۔

سیدنا عبدالله بن زید بالنو سے مردی ہے کہ نی کریم ملتے اور نے دو وضوکیا، امام سفیان نے کہا: چوہتر برس ہو گئے ہیں کہ یجی بن سعید نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی، اس کے بچھ عرصہ بعد بھی میں نے ان سے سوال کیا تھا اور یجی ان سے بڑے تھے۔ مفیان کہتے ہیں: میں نے ان سے تین احادیث تھیں، پس

<sup>(</sup>٦٦٧) تخريج: تقدم تخريجه فائندً أخرجه (انظر: )

<sup>(</sup>٦٦٨) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ١٢٤ (انظر: ١٦٨٥٤)

<sup>(</sup>٦٦٩) تسخريسج: حديث صحيح دون قوله: "ومسح برأسه مرتين" فقدوهم فيه سفيان ابن عيينة ـ أخرجه الترمذي: ٤٧، والنسائي: ١/ ٧٢ (انظر ٢٦٤٥٢)

الرائية المراجية الم

عَـمْرِ و بُسنِ يَـحْى مُنْدُ أَرْبَع وَ سَبْعِينَ سَنَةً وَسَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَالِكَ بِقَلِيْلِ وَكَانَ يَحْيَى أَكْبَرَ مِنْهُ ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُ مِنْهُ ثَلاثَةَ أَحَادِيْثَ ، فَنَى سَمِعْتُ مِنْهُ ثَلاثَة أَحَادِيْثَ ، فَنَى سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ فَخَسَـلَ يَـدَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، قَالَ أَبِى: سَمِعْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ نَلاثَ مَرَّاتِ يَقُولُ: غَسَلَ رِجْلَيْهِ مَرَّتَيْنِ ، وَقَالَ مَرَّتَيْنِ . (مسند احمد: ٢٠٥٦) مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ . (مسند احمد: ٢٠٥٦) عَـن الرَّبِيعِ بِننْتِ مُعَوِّذِ بُنِ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ . (مسند احمد: ٢٠٥٦) عَـن الرَّبِيعِ بِننْتِ مُعَوِّذِ بُنِ مَسَعَ عَلَى رَأْسِهِ عَلَى اللّهِ عَلَى مَنْهُ وَمَا أَذْبَرَ وَمَسَعَ عَلَى رَأْسِهِ مَجَارِى الشَّعْرِ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ عَلَى رَأْسِهِ مَجَارِى الشَّعْرِ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ مَلْي مَنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَحَ مَلْي رَأْسِهِ مَرَّدُ فَلَا مَنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ مَلْهُ مَلَا أَوْبَلُ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ مَلْكَ مَلُومَ اللّهُ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ مَلْهُ مَلَ اللّهُ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ مَا أَوْبَلُ مِنْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ اللّهُ مَلْهُ مَلْهُ وَمَا أَدْبَرَ وَمَسَعَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالُولُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَالَ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْمَالِهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الللللّ

آپ مشیکی آنے اپنے ہاتھوں کو دو مرتبہ اور چبرے کو تین مرتبہ دھویا ادر دو بارسر کامسے کیا۔ امام احمد کہتے ہیں: میں نے سفیان سے بید حدیث تین مرتبہ دھویا، سے بید حدیث تین مرتبہ کی، وہ کہتے تھے: پاؤں کو دو مرتبہ دھویا، لیکن ایک دفعہ یوں بیان کیا کہ سرکا ایک دفعہ سے کیا اور دو مرتبہ یوں بیان کیا کہ سرکا ایک دفعہ سے کیا۔

سیدہ رہیج بنت معو ذوالا اللہ میں کہ رسول اللہ میں آئی ہے۔
نے ان کے پاس وضو کیا، وہ کہتی ہیں: میں نے دیکھا کہ آپ
میں گئی کہ اس مے والے اور پچھلے جھے پر اس طرح مسح
کیا کہ جس سمت میں بال پڑے تھے، اُس سمت میں ہاتھ پھیر
دیا اور اپنی کنیٹیوں اور کانوں کے ظاہری اور باطنی جھے پر بھی مسح
کیا۔

فواند: ..... "مَجَادِي الشَّغُر" كِمعانى اس بابك آخرى حديث كى روشى ميں كيے گئے ہيں۔

(دوسری سند) وہ کہتی ہیں: رسول اللہ مِسْتَوَیْنِ ہمارے پاس
تشریف لائے، ہم نے آپ مِسْتَوَیْنِ کے لیے برتن رکھا اور
آپ مِسْتَوَیْنِ نے بین تمین بار وضو کیا اور دو دفعہ سرکامسے اس
طرح کیا کہ سر کے بچھلے جھے سے شروع کیا ادر آپ مِشْتَوَیْنِ نے
نے (کانوں کے مسح کے دوران) کانوں میں اور ایک ردایت
کے مطابق کانوں کے سوراخوں میں انگلیاں ڈالیس۔
(مزید ایک ردایت) وہ کہتی ہے: آپ مِشْتَوَیْنِ نے ہاتھوں کے

(۱۷۱) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ) ـ قَالَتْ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوَضَعْنَا لَهُ الْمِيْضَأَةَ فَتَوَضَّا ثَلاثًا ثَلاثًا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ بَدَأَ بِمُوخَدرِهِ وَأَدْخَلَ إصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ (وَفِي رِوايَةٍ: فِي جُحْر أُذُنَيْهِ) ـ (مسند أحمد: ۲۷۵۵۸)

(٦٧٢) ـ (وَعَنْهَا أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى)

<sup>(</sup>٦٧٠) تــخـريــج: اســناده ضعيف لضعف عبد الله بن محمد بن عقيل وقد انفر د به ، واضطرب في متنه. أخرجه ابوداود: ١٢٩ ، والترمذي: ٣٤ (انظر: ٢٧٠٢٢)

<sup>(</sup>٦٧١) تحريج انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٧٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المنظم ا

قَالَتْ: وَمَسَحَ رَأْسَهُ بِمَا بَقِيَ مِنْ وَضُوثِهِ فِي يَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ، بَدَأَ بِمُوَّخَرِهِ ثُمَّ رَدَّ اللي نَساصِيَنِسِهِ وَمَسَحَ أَذُنَيْهِ مُقَدَّمَهُمَا وَمُوَّخَرَهُمَا۔ (مسند أحمد: ٢٧٥٥٦)

(٦٧٣) - (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ آخَر) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْدَهَا فَمَسَحَ رَسُولَ اللهِ عَنْدَهَا فَمَسَحَ السَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةِ السَّعْرِ كُلَّ نَاحِيَةٍ لِمُنْصَبِ الشَّعْرِ لا يُحَرِّلُ الشَّعْرَ عَنْ هَيْتَةِ - (مسند أحمد: ٢٧٥٦٤)

بچ ہوئے پانی سے سر کا دو دفعہ سے اس طرح کیا کہ بچھلے حصے سے شروع کر کے بیشانی کی طرف ہاتھوں کو لوٹایا اور کانوں کے اگلے اور پچھلے خصوں پر مسح کیا۔

(ایک اور سند) وہ کہتی ہیں: بیشک رسول الله مشیکی نے ان کے ہاں وضوکیا، پس آپ مشیکی نے سارے سرکا اس طرح مسی کیا کہ اوپر سے جس طرف بال گرر ہے تھے، اس طرف ان کے اوپر ہاتھ کچیر دیئے اور بالوں کوان کی ہیئت اور کیفیت سے حرکت نہیں دی۔

### بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْخِمَارِ وَالتَّسَاخِيُنِ گِرْي اور تَّاخِين بِرُسِح كرنے كابيان

تساخین: ہروہ چیز جو پاؤں کو گرم رکھنے کے لیے پہنی جائے، وہ جراب ہو یا موزہ۔

عام طور پریہ بیان کیا جاتا ہے کہ "خِصار" کامعنی دو پٹااوراوڑھنی ہے، یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے، کیکن اس کا معنی پگڑی بھی ہے اور یہی معنی اس باب میں مراد ہے۔

(٦٧٤) - عَنْ نَوْبَانَ (مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ نَوْبَانَ (مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ النّبِي عَنْ الْمَرْدُ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى النّبِي عَنْ الْمَرْدُ فَأَمَرَهُمْ أَنْ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْابِهِ مِنَ الْبَرْدِ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَصْابِهِ مَا النّسَاخِينِ . يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالنّسَاخِينِ . يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالنّسَاخِينِ . (مسند أحمد: ٢٢٧٤٢)

مولائے رسول سیدنا توبان زباتی ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں:
رسول الله طفی مین نے ایک لشکر بھیجا، ان کو اس سفر میں سردی
محسوس ہوئی، جب وہ آپ طفی مین کے پاس واپس آئے تو
انھوں نے سردی کی شکایت کی، آپ طفی مین نے ان کو تھم دیا
کہ پکڑیوں اور تساخین پرمسے کر لیا کریں۔

(٦٧٥) - وَعَنْهُ أَيْنَظُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَعَلَى اللهِ عَلَى الْخُفَيْنِ وَعَلَى الْخُمَارِ يَعْنِى الْعِمَامَةَ - (مسند أحمد: ٢٢٧٨٢)

سیدنا توبان فی النی سے بی بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مشتی الله کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مشتی میں اللہ نے میں اللہ مستی کیا۔

<sup>(</sup>٦٧٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٧٤) تخريج: اسناده صحيح - أخرجه ابو داود: ١٤٦ (انظر: ٢٢٣٨٣)

<sup>(</sup>٦٧٥) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ١٤٦ (انظر: )

### المنظم ا

(٦٧٦) - عَنْ عَمْرِو بْنِ أُمِيَّةَ النَّصَّمْرِيَّ وَكُنْ أُمِيَّةَ النَّصَّمْرِيِّ وَكُنْ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُخَفَّيْنِ وَالْعِمَامَةِ (وَفِي لَفْظِ:) قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُفَيْنِ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الْمُفَيْنِ وَالْخِمَار - (مسند أحمد: ١٧٣٧٧)

(۱۷۷) - عَنْ أَبِى مُسْلِم مَوْلَى زَيْدِ بْنِ صَوْحَانَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ فَرَاٰى رَجُلَّا قَدْ أَحْدَثَ وَهُوَ يُرِيْدُ أَن يَنْزِعَ حُنَّيْهِ، فَأَمَرَهُ سَلْمَانُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعَلَى عِمَامَتِهِ وَيَمْسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَقَالَ سَلمَانُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى خُفَيْهِ وَعَلَى خِمَارِهِ. (مسند أحمد: ١١٨ ٢٤)

(۱۷۸) ـ عَنْ بِلالِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اللهُ عَدُ اللَّهِ عَنْ بِلالِ وَ اللهِ عَلَى مَسَحَ اللَّهِ عَلَى عَلَى الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: تَبَرَّزَ ثُمَّ دَعَا بِمِطْهَرَةِ عَلَى الْخُفَيْنِ؟ قَالَ: تَبَرَّزَ ثُمَّ دَعَا بِمِطْهَرَةٍ لَكُمْ مَسَحَ عَلَى لَأَى إِدَاوَةٍ ) فَعُسَلَ وَجُهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ وَعَلَى خِمَارِ الْعِمَامَةِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: خُفَيْهِ وَعَلَى خِمَارِ الْعِمَامَةِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَاقِ: مَمَّدَ عَلَى اللهِ عَلَى إِلْا دَاوَةٍ . (مسند احمد: ۲٤٣٨٨) مَمَّ دَعَا بِمِطْهَرَةٍ بِالْإِدَاوَةِ . (مسند احمد: ۲٤٣٨٨) وَاللهِ عَلَى اللهِ عِلْمَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

سیدنا عمرو بن امیه ضمری و النفظ سے مروی ہے کہ انھول نے رسول الله طفتی الله کوموزوں اور پگڑی پرمسے کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک روایت میں ہے وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طفتی الله کوموزوں اور پگڑی پرمسے کرتے ہوئے دیکھا۔

ابومسلم کہتے ہیں: میں سیدنا سلمان فاری بنائی کے ساتھ تھا،
انھوں نے ایک آدی کو دیکھا کہ وہ بے وضو ہوگیا اور اس نے
موزے اتارنا چاہے، لیکن سیدنا سلمان بنائی نے اس کو تھم دیا
کہ وہ موزوں اور پیٹانی اور پگڑی پرمسے کر لے، پھر انھوں نے
کہا: میں نے رسول اللہ طابق آنے کے کوموزوں اور پگڑی پرمسے
کرتے ہوئے دیکھا۔

سیدنا عبد الرحمٰن بن عوف بناٹیو نے سیدنا بلال بنائیو سے سوال کیا کہ نبی کریم ملتے آلے نے موزوں پر کیسے مسح کیا؟ انھوں نے کہا: آپ ملتے آلے نے قضائے حاجت کی، پھر برتن منگوایا اور چہر سے اور ہاتھوں کو دھویا اور موزوں اور گیڑی پرمسح کیا۔

(دوسری سند) وہ کہتے ہے: میں نے رسول اللہ منتی آئے کا دوسری سند) وہ کہتے ہے: میں نے رسول اللہ منتی آئے کا دیکھا کہ آپ منتی کیا۔

<sup>(</sup>٦٧٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٥ (انظر: ١٧٢٤٥)

<sup>(</sup>٦٧٧) تـخـريـج: المرفوع منه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة ابي شريح وابي مسلم. أخرجه ابن ماجه: ٦٣٥ (انظر: ٢٣٧١٧)

<sup>(</sup>٦٧٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٥ (انظر: ٢٣٨٩١)

<sup>(</sup>٦٧٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الريخ المنظم المريخ المريخ

فواند: ..... "مُوْق" : بيموز يكى بى ايك تم ب، البتداس كايند ليون والاحصه كانا بوابوتا ب، اورايك تول کے مطابق باریک موزے پر سنے جانے والے موٹے موزے کو''مُؤق'' کہتے ہیں۔

(٥٨٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثِ) ـ أَنَّ ﴿ تَيْسِرِي سَد ) رسول الله الشَّيَامِ في فرمايا: "موزوں اور پکڑی

رَسُولَ اللَّهِ عِنْهُ قَالَ: امْسَحُوا عَلَى الْخُفَّيْنِ مِرْمِحَ كُرليا كُروبٌ والْخِمَارِ (مسند أحمد: ٢٤٣٩٠)

سیدنا مغیرہ بن شعبہ زائنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ پیشاؤلا كا وضو بيان كرتے ہوئے كہتے ہيں: آپ ملتے علياً نے چبرہ دھویا، اینے بازو دھوئے، پیشانی اور پگڑی پر اورموز وں پرمسح کیا۔ يورى مديث "بَابُ صِفَةِ الْوُصُوءِ" مِن كُرْرِ حِكَى بـــ (٦٨١) عَن الْمُغِيْرَةِ بْن شُعْبَةَ وَكُلَّ (يَصِفُ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) قَالَ: فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ وَمَسَعَ بِنَاصِيَتِهِ وَمَسَعَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَعَلَى الْخُفَّيْنِ (الْحَدِيْثُ بِتَمَامِهِ تَقَدَّمَ فِي بَابِ صِفَةِ الْوُضُوءِ) - (مسداحمد: ١٨٣٤٧)

فواند: .....درج بالا حدیث میں سر کے مسح کے دوطریقے بیان کیے گئے ہیں، آیک مکمل پکڑی براور دوسرا سر کے ا گلے جصے اور پکڑی یر، پکڑی کے بغیرسر کامسح کرنا تو واضح ہے۔ امام ابوحنیفہ سمیت بعض ائمکہ کی رائے یہ ہے کہ صرف گری پرمسح کرنا جائز نہیں ہے،لیکن درج بالا اور اس موضوع ہے متعلقہ دیگرا حادیث سے صرف پگڑی پرمسح کرنا روز ہے روشن کی طرح ثابت ہورہا ہے۔موزوں پرمسح کرنے سے متعلقہ احکام یہ ہیں: وضو کر کے موزے پہنے جائیں، عام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مقیم کو مکمل ایک دن لیعنی چوہیں گھٹے اور مسافر کو تین دنوں تک مسح کرنے کی سہولت دی گئی ہے۔ پیشاب، یا مخان، نینداور دوسرے نواقض وضو ہے جب وضوانوٹ جاتا ہے تومسح کی مدت برکوئی فرق نہیں بڑتا اور نہ موزوں کو اتار نا پڑتا ہے، لیکن جب جنابت کاعسل فرض ہو جائے تو موزے اتار کر وضواور عسل کرنا ضروری ہے۔ مسح کرتے وقت صرف یا وُل کے ظاہری جھے پر ہاتھ پھیرا جائے۔ جرابوں کا بھی یہی تھم ہے۔موزوں کے مخصوص اور مزید احکام حدیث نمبر (۷۲۵) سے شروع ہوں گے۔اب ہم جرابوں مسح کرنے کے دلائل ذکر کرتے ہیں:

(۱) ....سیدنا توبان والنفو کہتے ہیں: رسول الله منظ الله علیہ نے ایک جماعت کو باہر بھیجا، انہیں سفر میں سردی آگی، جب وه والس آئ اور ني كريم من التي الما ي حروى كى شكايت كى توفاً مَر هُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ و التَّسَاخِينِ ، آب سنت نزم نے ان کو محم دیا کہ وہ پگڑیوں اور' تَسَاخِیُن' پرمسح کرلیا کریں۔ (احسد: ٥/ ٢٧٧، ابو داود: ١٤٦) "تىساخىين" كےمعانی ہيں: گرمی پہنچانے والی چيز، وہ چرے كا موزہ ہويا سوتی يا اونی جرابيں۔امام ابن ارسلان ڈٹائٹنہ ن كها: اصل ذالك كُلُّ مَا يُسْخَنُ بِهِ الْقَدَمُ مِنْ خُفِّ وَجَوْرَبِ وَنَحْوِهِمَا . .... "تساخين" براس

<sup>(</sup>٥٨٠) تخريج: حديث صحيح من فعله لا من قوله كما تقدم في الطريق الاول والثاني (۱۸۱) تخریج: أخرجه البخاری: ۳۸۸، ۲۹۱۸، ومسلم: ۲۷۶ (انظر: ۱۸۱۹) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### (2) بر منه المنظور الماري (439) (439) (1 منه المنظور الماري الماري المنظور الماري (1 منه المنظور الماري (1 منه المنظور الماري المنظور الماري (1 منه المنظور المنه المنظور المنه المنظور ال

چیز کو کہتے ہیں جس سے پاؤل کوسردی سے بچایا جائے، وہ موزہ ہویا جراب وغیرہ۔ (عود المعبود: ١/٥٥)

(٢) ....سیدنا بلال بڑا تھ ہیں: کَانَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ یَـمْسَحُ عَلٰی الْخُفَیْنِ وَالْجَوْرَ بَیْنِ . .....

نی کریم میں ہے۔ الکو موزوں اور جرابوں پرمسے کیا کرتے تھے۔ (معجم کبیر للطبرانی: ١/٥٠١) اس کی سند بزید بن ابی زیاد کی وجہ سے ''ضعیف'' ہے، لیکن اس کے متعدد شواہر موجود ہیں۔

(٣) ...... نی کریم سے آن کرتے ہیں : إِنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ تَسَوَضَاً وَمَسَحَ عَلٰی اللّٰهِ ﷺ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

(٥) .... سيدنا مغيره بن شعبه زُن مُن كَتِ مِن: تَوَضَّأَ النَّبِي عَلَى أَلْسَعَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ. بي كريم طفيرة في وضوكيا اور جرابول اور جوتيول يرمس كيا- (ترمذي: ٩٩، ابو داود: ٩٥١) اس كي سنديس سفيان تور ی مدلس ہے، کیکن دوسرے شواہد کی بنا پر بیہ حدیث سیحے ہے۔ البتہ ابن تر کمانی حنفی (متوفی: ۸۳۵ھ) کے نز دیک بیہ حدیث صبح برويسين: المحوهر النقى: ١/ ٢٨٤) كعب بن عبدالله كتب بين مين في ديكها كرسيدنا على والتوز في بيثاب كإ، بعرايي جرابون اور جوتيون يرمسح كيا- (الاوسط لابن المنذر: ١/ ٤٦٢، المحلى لابن حزم: ٨٤/٢) سيدنا عم بن خطاب فالنفذ نے جو تول کے تسمول سمیت جرابول پرسے کیا۔ (تھ ذیب السنن لابن القیم: ١/٥٧١) امام ابوداود مراتفیہ نے کہا: سیدنا علی بن ابی طالب،سیدنا عبدالله بن مسعود،سیدنا براء بن عاز ب سیدنا انس بن ما لک،سیدنا ابو المانه، سيدناسهل بن سعد اورسيدنا عمرو بن حريث رفينهم جرابول يرمسح كرتے تھے، اورسيدنا عمر بن خطاب اورسيدنا عبدالله بن عباس وظافیا ہے بھی یہی عمل مروی ہے۔ (ابوداؤد) جرابوں پرمسے کے بارے میں صحابہ کا اجماع واتفاق ہے، ویکھیں: (المغنى لابن قدامه: ١/ ١٨١، الاوسط لابن المنذر: ١/ ٤٦٤، المحلى لابن حزم: ٢/ ٨٧) المم تر مذی برانشہ کہتے ہیں: میں نے صالح بن محمد تر مذی برانشہ سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے ابو مقاتل سمرقندی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں امام ابوحنیفہ براللہ کے ہاں حاضر ہوا، وہ مرض الموت میں مبتلا تھے، انھوں نے یانی منگوایا اور وضو کیا اور جرابوں پرمسے کیا اور کہا: میں نے آج ایسا کام کیا ہے جو پہلے نہ کرتا تھا، میں نے غیر منعل جرابوں پرمسے کیا ہے۔ (حامع ترمذی: ۹۹) تفصیل کے لیے دیکھیں: حامع ترمذی از علامہ احمد محمد شاکر: ۱/۱۱) غیرمنقل جرابول سے مرادوہ جرابیں ہیں، جن پر جوتا پہنا ہوانہ ہو۔ فقہ حنی میں '' قیاس'' پر بہت زور دیا جاتا ہے، اس مسلد میں قیاس کا یمی تقاضا تھا کہ جرابوں مسلح کرنے کے جواز کوشلیم کیا جاتا، کیونکہ موز وں اور جرابوں کی علت ایک ہے۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### المنظمة المنظ

### بَابٌ فِی غَسُلِ الرِّ جُلَیْنِ وَمَا یَتُبَعُ ذٰلِکَ یا وَں کو دھونے اور اس سے متعلقہ دوسرے امور کا بیان

### فِیُ صِفَةِ غَسُلِ الرِّ جُلَیْنِ یا وَں کو دھونے کی کیفیت

سیدنا عبد الله بن عاصم بنائن سے مروی ہے، وہ رسول الله مطنع آلیا کا وضو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: پھر انھوں نے اپنے پاؤں کو محنوں تک دھویا اور کہا: رسول الله طنائی آلیا کا وضو اس طرح ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ہے: پھر اپنے پاؤں کو وھویا، یہاں تک کہ ان کوصاف کرلیا۔

یزید بن ابی مالک اور ابواز ہر کہتے ہیں کہ سیدنا معاویہ ڈٹاٹیؤنے نے
ان کورسول الله طشے کیا کیا وضو کر کے دکھایا، پھر انھوں نے اعضا
کو تین تین مرتبہ، البتہ پاؤں کو دھوتے وقت تعداد کا خیال نہ

فواند: ..... بیر حدیث آگے آرہی ہے کہ آپ مشکی آیا نے تین تین بار دضوکیا اور پھر فربایا: 'سید وضو ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا، پس تحقیق اس نے براکیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔' اگر فدکورہ بالا حدیث میں راوی کی مراد پاؤل کو تین بار ہے بھی زیادہ دھونے کا تقاضا کیا۔ تین بار سے بھی زیادہ دھونے کا تقاضا کیا۔

<sup>(</sup>٦٨٢) تخريج: أخرجه البخاري: ١٩١، ومسلم: ٧٣٥ (انظر: ١٦٤٤٥)

<sup>(</sup>٦٨٣) تخريج: صحيح لغبره أخرجه ابوداود: ١٢٥ (انظر: ١٦٨٥)

الكور منظ الزائج بزيان مراس كري المراس كري فِيُ إِسْبَاعِ الْوُضُوءِ وَقَوُلِهِ عِنْكُ وَيُلٌ لِّـ كُلُاعُقَابٍ مِنَ النَّارِ

وضوكوكمل طور يركرنے اورآب طشكور الله كان الره عدول كے ليے آگ سے بلاكت ہے ' كابيان سالم سلان کہتے ہیں: ہم سیدہ عائشہ زبانتہا کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف سفر کرتے تھے۔سیدہ، ابویجیٰ تیمی کے ساتھ جایا کرتی تھیں اور وہ ان کونماز پڑھاتے تھے،ایک دن ہم نے عبدالرحمٰن بن ابو بمرصديق كو يا ليا، انھوں نے ناقص وضو كيا، سيده عائشہ زائش نے ان ہے کہا: اے عبدالرحمٰن! وضو کمل کر، کیونکہ "قامت كون ايريول كي ليي آگ سے بلاكت ب-"

(٦٨٤) عَنْ سَالِم سَبَلانَ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ عَائِشَةَ وَكُلُّهُا إِلَى مَكَّةً، قَالَ: وَكَانَتْ تَخْرُجُ بِأَبِيْ يَحْيِيٰ التَّيْمِيِّ يُصَلِّيْ بِهَا فَأَدْرَكْنَا عَبْدَالرَّحْمَان بْنَ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيْقِ فَأَسَاءَ عَبْدُالرَّحْمَانُ الْوُضُوْءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا عَبْدَالرَّحْمَان! أَسْبِسْغ الْوُضُوءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ((وَيْلُ لِلاَّعْقَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّارِ-)) (مسند أحمد: ٤٤٧٢٢)

(٦٨٥) ـ (وَمِنْ طَرِيقِ آخَرَ) ـ عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ قَالَ: تَوَضَّأُ عَبْدُالرَّحْمَان عِنْدَ عَائِشَةَ وَإِلَّا فَقَالَتْ: يَا عَبْدَالرَّحْمَان! أَسْبِغ الْـوُضُوءَ فَالِنِّي سَـمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفُولُ: ((وَيْسِلٌ لِسلعَرَاقِيْبِ مِنَ النَّارِد)) (مسند أحمد: ٢٤٦٢٤)

(٦٨٦) ـ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ وَكَالِيٌّ قَالَ: رَاٰى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَـوْمًا يَتَوَضَّوُوْنَ فَلَمْ يَمَا أُعْقَالَ: ((وَيْلُ لِلاَّعْقَابِ، (وَفِي رِوَايَةٍ: لِلْعَرَاقِيْبِ) مِنَ النَّار\_)) (مسند أحمد: ١٤٤٥٥)

( دوسری سند ) ابوسلمہ کہتے ہیں: جب سیدنا عبدالرحمٰن مٰالنفہ نے سیدہ عائشہ زبالٹھا کی موجودگی میں وضو کیا، تو انھوں نے ان سے كها: اے عبد الرحمٰن! وضو كمل طور يركر، كيونكه ميس في رسول الله طَشَيَرَا كُورِي فرمات بوئ سنا: "ايرايون كاويروالي حصول کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔"

سیدنا حابر بن عبداللہ وہائٹہ کے مروی ہے کہ رسول اللہ ایر یوں تک یانی نہیں پہنا تھا، پس آپ مستقرام نے فرمایا: "الی ایرایوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے۔"

<sup>(</sup>٦٨٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٠ (انظر: ٢٦٢١٤)

<sup>(</sup>٦٨٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٦٨٦) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابن ماجه: ٥٤ (انظر: ١٤٣٩٢)

### المنظمة المنظ

(٦٨٧) - عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ وَ اللّهِ قَالَ: رَالى رَسُولُ اللّهِ عَلَى قَوْمًا يَسَوَضَّوُونَ وَأَعْقَابُهُمْ تَلُوحُ فَقَالَ: ((وَيْلٌ لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ -)) لِلاَّعْقَابِ مِنَ النَّارِ، أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ -)) (مسند أحمد: ١٨٠٩)

(٦٨٨) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَالِيَّ عَنِ النَّبِيِّ فَيَ النَّبِيِ

(٦٨٩) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءِ وَ لَكُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((وَيُسلٌ لِلاَّعُ قَسابٍ وَبُطُون الْأَقْدَامِ مِنَ النَّار -)) (مسند أحمد: ١٧٨٦٢)

(١٩٠) - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ خُقَيْمِ الْهِلَالِيِ قَالَ: حَدَّتَنِيْ جَدَّيِيْ وَبِعِيَّةُ بِنْتُ عَيَاضِ الْكِلَابِيَّةُ عَنْ جَدِّهَا عُبَيْدَةَ بْنِ عَمْرِ و الْكِلَابِيِّ صَلَّا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَأَسْبَغَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ وَهُو يَتَوَضَّأُ فَأَسْبَغَ الطُّهُوْرَ، وَكَانَتْ هِي إِذَا تَوضَّأَتْ أَسْبَغَتِ الطُّهُوْرَ، وَكَانَتْ هِي إِذَا تَوضَّأَتْ أَسْبَغَتِ الطُّهُوْرَ، وَكَانَتْ هِي الْخِمَارَ فَتَمْسَحَ رَأْسَهَا لَاطُهُوْرَ حَتَّى تَرْفَعَ الْخِمَارَ فَتَمْسَحَ رَأْسَهَا لِللَّهُوْرَ حَتَّى تَرْفَعَ الْخِمَارَ فَتَمْسَحَ رَأْسَهَا لَا اللَّهُ وَرَ

سیدناعبد الله بن عمرو بن عاص وفائن سے مروی ہے کہ رسول الله وقت نے کھوں کو دیکھا کہ انھوں نے وضو کیا ،لیکن الله وقت کی داخت کو دیکھا کہ انھوں نے وضو کیا ،لیکن ان کی ایڈیوں کی خشکی واضح طور پر نظر آ رہی تھی ، اس لیے آپ سے ہلاکت مشار نے نے فر مایا: "ایسی ایڈیوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہے، یوری طرح وضو کرو۔"

سیدنا ابو ہریرہ وہائٹ نے بھی نی کریم منطق آیا کی اس قتم کی ایک صدیث بیان کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن حارث و الله مطاقی به رسول الله مطاقی الله می ا

سیدنا عبیدہ بن عمروکلالی بوالٹی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں
نے نبی کریم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ مظیر کھیں او وہ ہر عضو کو
پر وضو کرتے ہے۔ اس بنا پر جب راحیہ وضو کرتیں تو وہ ہر عضو کو
اچھی طرح دھو دھو کر وضو کرتی تھیں، یہاں تک کہ دو پٹہ اٹھا کر
سرکامسے کرتی تھیں۔

فواند: سسان احادیث میں وضومیں خشک رہ جانے والی ایر حمیاں مراد ہیں، اگر کسی اور عضو کا کوئی حصہ خشک رہ کمیا تو اس کا بھی یہی تھم ہوگا، جیسے کہ بنیاں اور پاؤں کے تلوے وغیرہ۔ ان احادیث کا تقاضایہ ہے کہ احتیاط اور اہتمام کے ساتھ وضو کیا جائے۔ کیکن تین بارے زیادہ اعضا نہ دھوئے جائیں اور اس سلسلے میں شیطانی وسوسوں سے ممل اجتناب کیا جائے۔

<sup>(</sup>٦٨٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤١ (انظر: ٦٨٠٩)

<sup>(</sup>٦٨٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٦٥، ومسلم: ٢٤٢ (انظر: ٢١٢٧)

<sup>(</sup>٦٨٩) تمخريج: حمديث صمحيح أخرجه الحاكم: ١/ ١٦٢، والبيهقي: ١/ ٧٠، وابن خزيمة: ١٦٣ (١٨٩) انظر: ١٧٧١)

<sup>(</sup>٦٩٠) تخريج: اسناده محتمل للتحسين (انظر: ١٦٧٢١)

### ر المنظم الخالجة المنطقة الله المنظمة فِيُ تَخُلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجُلَيْنِ یا وُں کی انگلیوں کے خلالُ کے بار کے میں

رَسُولَ اللهِ عِنْ إِذَا تَوَضَّا خَلَّلَ أَصَابِعَ الْكَيُونَ كَا ظَالَ رَتْ تَهِد رِجْلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ ـ (مسند أحمد: ١٨١٧٣) (٦٩٢) ـ عَن ابْن عَبَّاسِ وَكَالِينَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ النَّبِيِّ عِلَىٰ عَنْ شَيءٍ مِنْ أَمْرِ الصَّلَوةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عِنْ: خَلِلْ أَصَابِعَ يُدَيْكَ وَرِجْ لَيْكَ يَعْنِي اسْبَاعَ الْوُضُوءِ، وَكَانَ فِيمَا قَالَ لَهُ: إِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ عَـلْي رُكْبَتِيْكَ حَتْبِي تَطْمَئِنَّ (وَفِي رِوَايَةٍ: حَتَّى تَـطْ مَئِنًا) وَإِذَا سَجَدتٌ فَأَمْكِنُ جَبْهَتَكَ مِنَ الْأَرْضِ حَتَّسِي تَسجِدَ حَجْمَ الأرض (مسند أحمد: ٢٦٠٤)

(٦٩١) ـ عَن الْـمُسْتَوْرِدِ بن شَدَّادِ وَكُلَيْنَ صَالِي رسول سيدنا مستورد بن شداد رَبِي فَيْ عصروى بي كدرسول صَاحِب رَسُول اللَّهِ عِنْ قَالَ: رَأَيْتُ الله طِنْ آيَا جب وضوكرت تو چَفَكُل الكُّل كِ ساته ياؤں كي

سیدناعبدالله بن عباس والنیو کہتے ہیں:ایک آ دمی نے نبی کریم مُشَائِناً ہے نماز کے بارے میں کوئی سوال کیا۔ رسول الله طني مَنِينَ نِهِ فرمايا: " باتھوں اور ياؤں كى انگليوں كا خلال کرو۔'' آپ کی مراد پیتھی کہ وضو کمل طور پر کیا جائے۔مزید آب مِشْنَا فِينَا نِهِ اللهِ يَهِمِي فرمايا تَفَا: " جب تو ركوع كرے تو ا پی ہتھیلیوں کو گھٹوں پر رکھ کر (رکوع کی حالت میں) مطمئن ہو حااور جب تو سجدہ کرے تو اپنی پیشانی کواچھی طرح زمین پر رکھ جتی کہ تو زمین کی ضخامت یائے۔''

فواند: ...... خرى جملے كامفهوم يه ہے كه دوران عجده بيثانى كا زمين پرزور آنا چاہيے اوروه اس طرح ممكن موگا کے سنت کے مطابق بازوؤں کو پہلوؤں ہے اچھی طرح جدا کیا جائے ، تا کہ ناک اور پیٹانی زمین پر اچھی طرح ٹک سکیں۔ ہاتھوں اور یا وَں کو دھوتے وقت ان کی انگلیوں کا خلال کیا جائے ، تا کہان کا اندرونی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ بَابٌ فِيُ اللَّمُعَةِ وَالْمُوَالَاةِ وَالْحَبِّ عَلَى إِحْسَانِ الْوُضُوعِ وضومیں خشک رہ جانے والی جگہ اعضائے وضو کا بے دریے دھونے اور وضو کو اچھے

اندار ہے کرنے کی ترغیب دلانے کا بیان

(٦٩٣) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ وَكُل أَنَّ رَجُل سيدنا انس بن مالك فالتنزي مروى بي كه ايك آدى وضوكر جَاءَ إِلَى النَّبِي ﷺ فَدْ تَوضَّأُ وَتَرَكَ عَلَى ﴿ كَ نِي كُرِيمُ السَّيْسَةِ لَا كَا يِاسَ آيا، ليكن اس كے ياول يرنافن

<sup>(</sup>٦٩١) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابوداود: ١٤٨، والترمذي: ٥٠٠ (انظر: ١٨٠١)

<sup>(</sup>٦٩٢) تـخـريـج: اسـناده حسن\_ أخرجه ابن ماجه: ٤٤٧ ، والترمذي: ٣٩(انظر: ٢٦٠٤)(٦٩٣) تخريج:

اسنادہ صحیح۔ أخرجه ابوداود: ۱۷۳، وابن ماجه: ٦٦٥ (انظر: ١٢٤٨٧) كتاب و سنت كى روشنى ميں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

الرائين المرائين المر

کے برابر جگہ خشک رہ گئ تھی، رسول اللہ مطنے آین نے اسے فرمایا: ''لوٹ جااوراحچی طرح وضوکر کے آ۔''

> أحمد: ١٢٥١٥) (٦٩٤)-عَـنْ جَـابِـر بْـن عَبْدِاللَّهِ وَكَلِيثَ أَنَّ عُمَرَبُنَ الْخَطَّابِ وَكُلَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَجُلَا تَوَضَّأَ فَتَرَكَ مَوْضِعَ ظُفْرِ عَلَى ظَهْرٍ قَدَمِهِ، فَأَبْصَرَهُ النَّبِيُّ عِلَى فَقَالَ: (( إِرْجِعْ

قَدَمِهِ مَوضِعَ الظُّفر فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ:

((ارجع فَأَحْسِنْ وُضُوءَ كَ-)) (مسند

فَأَحْسِنْ وُضُوءَ كَ-)) فَرَجَعَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلّٰی۔ (مسند أحمد: ١٣٤)

(٦٩٥) عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْذَانَ عَنْ بَعْض أَصْحَابِ النَّبِي عِلْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلْهُ رَاى رَجُلا يُصَلِّى وَفِي ظَهْرِ قَدَمِهِ لُمْعَةٌ قَدْرُ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ أَنْ يُعِيدُ الْوُضُوءَ ـ (مسند أحمد: ٢٧٥٥١)

سیدنا چاہر بن عبداللّٰہ رہائٹیۂ سے مروی ہے کہسیدنا عمر بن خطاب رہالنہ نے ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ وضو کر کے آیا تھا،لیکن اس کے قدم کی پشت پر ناخن کے برابر جگہ خٹک رہ گئی تھی، نی كريم النيايين في ال كو د كيه كر فرمايا: "واپس جلا جا اور الحيمي طرح وضوكر كے آ۔' پس اس نے واپس جاكر دوبارہ وضوكيا اور پھرآ کرنماز بڑھی۔

فالدبن معدان ایک صحافی رسول سے بیان کرتے ہیں کدرسول الله صفي من أيك آدمي كونماز يرصح موئ ديكما، جبكه اس کے قدم کی پشت پر درہم کے بقدر جگہ خٹک رہ گئی تھی، اس کو یانی نہیں پہنچا تھا، اس لیے آپ مٹنے آیا نے اسے حکم دیا کہ وہ دوبارہ وضوکرے۔

فسوانس: ..... وضویس موالاة ضروری ب،اس سے مرادیہ ہے کداعضائے وضو کو لگا تاراور یے دریے دھویا جائے۔اس کی مزید وضاحت اس طرح ہے کہ جب آ دمی وضو سے فارغ ہوتو اس کے سارے اعضا سیلے ہونے حامیس، یہ درست نہیں ہے کہ بچ میں اتنا دقفہ ڈال دیا جائے کہ جب آ دمی یاؤں دھونے سے فارغ ہوتو اس کا چبرہ خٹک ہو چکا ہو۔ مذکورہ بالا احادیث کی یہی فقہ ہے کہ آپ مشے اُلیے نے دوبارہ وضو کرنے کا حکم اس بنا پر دیا کہ متعلقہ صحافی کے اعضا خٹک ہو چکے تھے۔اگر بندے کواس حال میں کسی عضو کے خٹک رہ جانے کا پتہ چلے کہ سارے اعضائے وضوابھی تک تر . ہوں تو اس کو جا ہے کہ دہ فورا خشک جگہ کوتر کر دے، الی صورت میں دوبارہ دضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، درج ذیل دوا حادیث ہے بھی اس اجتہاد کا استدلال کر ناممکن ہے:

> (ا) عسل جنابت میں آپ مشکھ آپا کا عسل کے آخر میں یاؤں دھوکر دضو مکمل کرنا ادر (۲) ایک موقع بر بازودھونے کے بعد کلی کرنا اور ناک میں یانی چڑھانا

<sup>(</sup>١٩٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٤٣ (انظر: ١٣٤)

<sup>(</sup>٦٩٥) تخريج: حديث صحيح لغيره. أخرجه ابوداود: ١٧٥ (انظر: ١٥٤٩٠)

### الرواس كر منظال المنظمة المنظ

مہلی حدیث کے مطابق عسل کا وقفہ کا بر جانے کے باوجود آپ مطنع آنا نے صرف یا دُن دھوئے اور دوسری حدیث کے مطابق کلی اور ناک رہ گئے تھے،لیکن بازو دھونے کے بعد ان کو کرلیا گیا، دوسرے اعضا کو دوبارہ نہ دھونے کی وجہ بیہ تھی کہ ابھی تک وہ گیلے تھے، یہ ایک اجتہادی رائے ہے، یہ دونوں احادیث پہلے گز رچکی ہیں۔

> سِالسُّوم فَتَرَدَّدَ فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إنَّهُ يُسلَبِّسُ عَلَيْنَا الْقُرِآنُ، إِنَّ أَقْوَامًا يُسَمَ لُونَ مَعَنَا لا يُحْسِنُونَ الْوُضُوءَ، فَمَنْ شَهِدَ الصَّلا ةَ مَعَنَا فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ\_)) (مسند أحمد: ١٥٩٦٩)

(٦٩٧) ـ (وَعَـنْـهُ مِنْ طَـرِيق ثَـان بِنَحْوِهِ) ـ وَفِيْهِ: ((إنَّمَا لَبَّسَ عَلَيْنَا الشَّيْطَانُّ الْقِرَاءَةَ مِنْ أَجْلِ أَقْوَامِ يَأْتُونَ الصَّلْوةَ بِغَيْرِ وَضُوءٍ ، فَإِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَأَحْسِنُوا انُوْضُوءَ۔)) (مسند أحمد: ١٥٩٦٧)

(٦٩٦) ـ عَنْ أَبِي رَوْح ن الْكَلاعِي فَيَالِينَ سيدنا ابوروح كلاعي فالنيز عروى ب، وه كتب بين: رسول قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصُّبْحَ فَقَرَأَ الله عِنْ الله عِنْ مَن نماذٍ فجر يرْحانَى، آب عِنْ آنِ خَرَاهُ روم کی تلاوت شروع کی ،لیکن ایک آیت میں آپ طفتے پیم تر دّد ہونے لگا، جب آپ فارغ ہوئے تو فرمایا:'' قرآن ہم پر خلط ملط کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بیہ ہے کہ ہمارے ساتھ نماز ر میر ھنے دالے بعض لوگ اچھی طرح وضونہیں کرتے ، الہذا جس نے ہمارے ساتھ نماز پر ھنی ہو، وہ اچھی طرح وضوکر کے آیا کرے۔'' (دوسری سند) اس طرح کی حدیث ہے، البتہ اس میں ہے: ''شیطان اس وجہ ہے ہم پر قراء ت کو خلط ملط کر دیتا ہے کہ لعض لوگ بغیر وضو کے نماز بڑھنے آ جاتے ہیں، پس جب تم<sup>،</sup> نماز کے لیے آؤ تو اچھی طرح وضوکر کے آیا کرو۔''

فواند: ..... چونکه عبد نبوی میں یانی کی بہت کی تھی،اس لیے ایسی صورتحال پیدا ہو جانامکن تھا،کین سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ آیے بعض مقتدیوں کی اس ستی ہے متأثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے، اس ہے ان لوگوں کواپنی زند گیوں کا جائزہ لے لینا چاہیے، جن کے آ گے پیچھے برے لوگ بسیرا کرتے ہیں اور وہ ہروفت گپوں اور اول فول مکنے میں مصروف ر ہتے ہیں ، اگر کسی کا مقصد ایمان کی سلامتی ہوتو اس کو جا ہے کہ بدوں سے دور ہو جائے اور نیکوں کے قریب ہو جائے۔

بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مَرَّةً وَمَرَّتَيُن وَثَّلاثًا وَكَرَاهَةِ الزِّيَادَةِ اعضاء کوایک ایک دفعہ، دو دو دفعہ اور تین تین دفعہ دھوکر وضوکر نے اور تین ہے زیادہ کرنے کی کراہت کا بیان

(۲۹۸) عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَادِ عَن ابْن عطابن بيار كيت بين كه بدنا عبدالله بن عماس بناتين نے وضوكيا (۲۹۲) تخریج: حدیث حسن أخرجه النسائی: ۲/ ۲۰۱ (انظر: ۲۰۸۷)

(٦٩٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٦٩٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١٥٧ (انظر: ٣١١٣)

الرائية المرابع المنظمة المراس كم المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المراس كم متعلقات المرابع ا

اور ہرعضو کو ایک ایک مرتبہ دھویا اور پھر کہا کہ نبی کریم ملنے قیام نے ایسے ہی کیا تھا۔

عَبَّاسِ فِكَالِينَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضُو مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَلَهُ.

(مسند أحمد: ٣١١٣)

(٦٩٩)ـعَـنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَكَالِيَّةُ ، أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ تَوَضَّأُ مَرَّةً مَرَّةً - (مسند احمد: ٢٠٧٣) (٧٠٠) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللهُ عَن النَّبِي عِنْدُهُ و (مسند أحمد: ١٤٩)

(٧٠١) عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن حَنْطَبٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَوَضَأُ ثَلاثًا، يَىرْ فَعُهُ إِلَى النَّبِي عِلَيْهُ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَتَوَضَّأُ مَرَّةً يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ . (مسند أحمد: ٢٥٢٦)

(٧٠٢) عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ حَدَّثِنِي الْقَيْسِيُّ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَر فَبَالٌ فَأَتِيَ بِمَاءٍ فَهَالَ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإناءِ فَغَسَلَهَا مَرَّةً وَعَلَى وَجُهِهِ مَرَّةً وَعَلَى ذِرَاعَيْسِهِ مَرَّةٌ وَغَسَلَ رَجُلَيْهِ مَرَّةٌ بِيَدَيْهِ كِـلْتَيْهِـمَا، وَقَالَ فِي حَدِيْثِهِ: اِلْتَفَّ اِصْبَعَهُ الإبهام\_ (مسند أحمد: ٢٣٥٠٦)

(٧٠٣) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدِ الْأَنْصَارِي لُمَّ الْمَازِنِي وَكِكُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَى تَوَضَّأَ

سیدنا عبدالله بن عماس مالٹنڈ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطیح میے آ نے اعضاء کوایک ایک دفعہ دھوکر وضو کیا۔

سیدنا عمر بن خطاب والتو نے بھی آپ سے ایک ای طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

مطلب بن عبد الله بن حطب كہتے من كه سيدنا عبد الله بن عمر زنائش اعضاء کو تین تین دفعہ دھوکر وضوکر تے اور اس عمل کو نبی كريم الشيئيل كى طرف منسوب كرتے تھے اور سيدنا عبدالله بن عماس بناثیجا اعضاء کوایک ایک دفعه وضو کرتے اور اس عمل کوآپ مُشْرِينًا كاطرف منسوب كرتے تھے۔

سیدنا قیسی بنائٹیزے مروی ہے کہ وہ ایک سفر میں رسول مرآب سے ایک ایل یان لایا گیا، آپ سے ایک نے برتن ے اپنے ہاتھ پریانی بہایا اور اس کوایک دفعہ دھویا، چہرے کو ا یک مرتبه دهویا، باز و دَل کو ایک مرتبه دهویا اور دونوں یا دَل کو د دنوں ہاتھوں سے ایک ایک بار دھویا۔ انھوں نے اپنی حدیث میں کہا: انگلی کوانگو ٹھے کے ساتھ لپیٹا ہوا تھا۔

سیدنا عبدالله بن زید انصاری مازنی فائن سے مروی ہے کہ بی كريم من عن اعضائ مبارك كو دو دفعده وكروضو

<sup>(</sup>٦٩٩) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٠٠) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه: ١٢٦ (انظر: ١٤٩)

<sup>(</sup>۷۰۱) تـخـريـج: حديث ابن عمر صحيح موقوفا و ضعيف مرفوعاًـ أخرجه ابن ماجه: ٤١٤، والنسائي:

١/ ٦٢ حديث ابن عباس أخرجه البخارى: ١٥٧ (انظر: ٣٥٢٦)

<sup>(</sup>٧٠٢) تخريج: اسناده ضكيف لجهالة عمارة بن عثمان بن حنيف. أخرجه النسائي: ١/ ٧٩ (انظر: ٢٣١١٨)

<sup>(</sup>٧٠٣) تخريج: أخرجه المخارى: ١٥٨ (الظر: ١٦٤٦٤)

یا دُن دھوناادراس کے متعلقات کروں

مَرَّ تَيْن مَرَّ تَيْن ـ (مسند أحمد: ١٦٥٧٨) كيا تها ـ

أحمد: ٧٨٦٤)

(٧٠٥) عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ صَلَّى أَنَّ رَسُولَ الله على تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا وسند احمد: ٤٠٣) (٧٠٦) ـ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَقِلَةٌ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ تَوضَّا فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَتَهَضَّمُضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلاثًا ثَلاثًا وَيَوَضَّأُ نَلاتًا ثَلاثًا و (مسند أحمد: ٢٢٥٧٠)

(٧٠٧) عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ لِمَكِنَّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَـالَ: ((مَـنْ تَـوَضَّـاْ وَاحِـدَةً فَتِلْكَ وَظِيْفَةُ الْـوُضُـوءِ الَّتِـي لا بُدَّ مِـنْهَا، وَمَن تَوَضَّأَ الْمُنَتَيِّنَ فَكُمَّهُ كِفُلَانَ، وَمَنْ تَوَضَّماً ثَلَاثًا فَذَالِكَ وُضُونِي وَوُضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي ـ)) (سند أحمد: ٥٧٣٥)

(٧٠٨) عَنْ أَنُس وَكِيرَةُ أَنَّ عُفْمَانَ وَكِيرَةٍ تَوَضَّأُ بِالْمَقَاعِدِ ثَلاثًا ثَلاثًا وَعِنْدَهُ رَجَالٌ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَلَيْسَ هٰكَذَا رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ؟ قَالُوا: نَعُمْ ـ (مسند أحمد: ٤٠٤)

(۷۰٤) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ لَا اللَّهُ مِثْلُهُ لِهُ مُسند سيدنا ابو مريره فِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِثْلُهُ ومسند

سیدنا عثان بن عفان رہائٹیؤ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اعضاء كوتين تين د فعه دهوكر وضوكيا تھا۔

سیدنا ابواہامہ زخاتین ہے مروی ہے کہ رسول الله ملتے ﷺ نیز نے وضو کیا، پس آپ مشکور نے تین تین بار ہاتھ دھوئے، تین تین بارکلی کی اور ناک میں یائی جڑھایا، اس طرح آپ منطق آیئے نے سارا دضوتین تین دفعه کیا۔

سیدنا عبدالله بن عمر دلائند سے مروی ہے کہ نبی کریم منت آیا نے فرمایا: "جس نے اعضاء کوایک ایک دفعہ دھوکر دضو کیا، تو وضو ک کم از کم مقدار ہے، جس کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے، جس نے اعضا کو دو دو دفعہ دھویا، اس کے لیے دو حصے اجر ہو گا اور جس نے تین تین بار دھویا تو ایبا وضومیرا ہے اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کا ہے۔''

سیرنا انس بالنیئے سے مردی ہے کہ سیرنا عثان بالنیئے نے مقاعد میں تین تین دفعہ وضو کیا، آپ کے پاس صحابہ کرام رہ کانتیام تشریف فرما تھ، آپ نے ان سے بوچھا: تم نے رسول الله مِنْ الله عِنْ كُواس طرح وضوكرت موئ ويكها تها؟ انهول نے کہا: جی ہاں۔

<sup>(</sup>٢٠٤) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابوداود: ١٣٦ ، والترمذي: ٤٣ (انظر: ٧٨٧٧)

<sup>(</sup>۷۰٥) تخریج: حدیث صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۱۱۰ (انظر: ۲۰۳)

<sup>(</sup>٧٠٦) تخريج: صحيح لغير ٥- أخرجه ابويعلي في "مسنده الكبير"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٢٩، والطبراني في "الكبير": ٧٩٩٠ (انظر: ٢٢٢١٧)

<sup>(</sup>٧٠٧) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابي اسرائيل و زيد العمي أخرجه الدارقطني: ١/ ٨١ (انظر: ٥٧٣٥) (۷۰۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۰ (انظر: ٤٠٤)

### المن والمراس كر معلقات المراس كري المراس كري المراس كري المراس كر معلقات المراس كري المرا

(٧٠٩) - عَسنْ عَبْدِ خَيْر عَنْ عَلِي فَطَالِيَّةٌ قَالَ: هٰ ذَا وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ، تَوَضَّأَ ثَلاثًا ثَلاثًا۔ (مسند أحمد: ٩١٩)

(٧١٠) عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيِّ إِلَى النَّبِيِّ عِلَيْ يَسْأَلُهُ عَنِ الْوُضُوءِ فَأَرَاهُ ثَلاثًا ثَلاثًا، قَالَ: ((هٰذَا الْـوُضُوءُ، فَـمَـنْ زَادَ عَلَى هٰذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ ـ)) (مسند أحمد: ٦٦٨٤)

عبد خیر ہے روایت ہے کہ سیدنا علی خِاتِیْوُ نے کہا: یہ رسول اللہ مُضْعِينًا كَا وضو ہے، آپ مِشْعَاتِهِمْ اعضاء كو تين تين دفعہ دھوكر وضوكرتے تھے..

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص والله است ب که ایک بدّ و، نبی کریم مطنع آنیا کے پاس آیا، وہ وضو کے بارے میں سوال کررہا تھا،آپ ملٹے کیا نے اسے تین تین دفعہ وضوکر کے دکھایا اور فرمایا: ''مہ وضو ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا، پس تحقیق اس نے برا کیا، زیادتی کی اورظلم کیا۔"

فواند: ....اس موضوع کی تمام روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اعضائے وضوکو ایک ایک یا دو دو یا تین تین باردهویا جا سکتا ہے اور رہیمھی درست ہے کہ ایک ہی وضو میں بعض اعضاء کو ایک بار ،بعض کو دو بار اور بعض کو تین بار دھولیا جائے، تین دفعہ سے آ مے بردھنا درست نہیں ہے۔

> بَابُ مَا يَقُولُ بَعُدَ الْوُضُوءِ وضو کے بعد براهی جانے والی دعا تیں

> > اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ رَفَعَ نَظُرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاءً\_)) (مسند أحمد: ١٢١)

" ''جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر اپنی نظر کو آسان کی طرف الله اكربيدها يرضى: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إلْهُ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لا شَرِيْكَ لَـهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ-" تواس كے ليے جنت كے آٹھوں درواز كے كھول دیے جائیں گے،جس میں سے جاہے گا، داخل ہو جائے گا۔"

**فواند**: ..... صحیح مسلم ثم رفع نظره الی السماء کے الفاظ نہیں ہیں، مزیر تحقیق کریں۔ جامع تر ندی میں پوری وعایوں حِ:أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ

<sup>(</sup>٧٠٩) تخريج: اسناده صحيح أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٩، والدارمي: ٧٠٢ (انظر: ٩١٩)

<sup>(</sup>٧١٠) تخريج: صحيح\_ أخرجه ابوداود: ١٣٥، وابن ماجه: ٤٢٢، والنسائي: ١/ ٨٨ (انظر: ٦٦٨٤)

<sup>(</sup>٧١١) تىخىرىج: صىحيىح لىغيىره وهـذا اسناد ضعيف لجهالة ابن عم ابى عقيل أخرجه مسلم: ٢٣٤، وابوداود: ۱۷۰، والدارمي: ۲۱۷، وابويعلي: ۱۸۰، ۲۶۹ (انظر: ۱۲۱)

( المريخ الله المنظمة المراس كا متعلقات كا منظمة المراس كا متعلقات كا المريخ المراس كا متعلقات كا المريخ المراس كا متعلقات كا المريخ ال اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّ ابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِرِيْنَ - " مِي كوابى ديتا بول كنبيس ب كدكوكي معبود برحق ، ممرالله تعالی، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ محمد مشتر ہوتا ہاں کے بندے اور رسول ہیں، اے الله مجھے بہت زیادہ تو بہ کرنے والوں اور پا کیزہ رہنے والوں میں سے بنا۔''

(۷۱۲) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَهَا لِيْنَا عَن سيدنا انس بن ما لك فِرَانَة سے مروى ہے كہ نبي كريم مِ اللَّهَ عَن النَّبِي عَلَيْ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّا فَأَحْسَنَ فرمايا: "جس نے وضوكيا اور اچھى طرح وضوكيا، پھريد دعا يرهى: "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ." تواس كے ليے جت ك دروازوں میں ہے تین درواز ہے کھول دئے جائیں گے، وہ جس میں سے حاہے گا، داخل ہو جائے گا۔''

الْـوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ ثَلاثَةُ أَبْوَابِ مِن أَيَّهَا شَاءَ دَخَلَ ـ)) (سندأحمد: ١٣٨٢٨)

ف الله منتا البوسعيد خدري والتنويز سے مروى ہے كه رسول الله منتائية آنے فرمایا: ''جس نے وضوكيا اور پھريه وعايره : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ . (ا الله! تو یاک ہے اور تیری تعریف کے ساتھ' میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی معبود برحق نہیں' میں تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیرے حضور تو بہ کرتا ہوں۔) تو اس عمل کوایک کاغذ میں لکھ کر اس برمبر لگادی جائے گی اور اس کو قیامت کے دن تَكْبِين تُورُا جِائِكًا - (عمل اليوم والليلة للنسائي: ٨١، مستدرك حاكم: ١/ ٢٤٥، صحيحه: ۲۳۲۳)وضوکے بعدتمام دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔

بَابٌ فِيُ النَّضَح بَعُدَ الْوُضُوءِ وضو کے بعد شرمگاہ پر تھھنٹے مارنے کا بیان

(٧١٣) عَسَنْ زَيْدِ بْن حَارِثَةَ وَكَالِينَ عَن سيدنا زيد بن حارثه بن عَد عَروى بكه ابتدائ وحي والح زمانے میں جریل مَالِنلا، نبی کریم مِنْ کَیْلاً کے باس آئے اور آپ سے ایک کا وضو اور نماز کی تعلیم دی، جب وہ وضو سے فارغ ہوئے تو یانی کا ایک چلو لیا اور اپی شرمگاہ پر چھڑک دیا۔

النَّبِي ﷺ، أَنَّ جِبْرِيْلَ ﷺ أَتَاهُ فِي أَوَّل مَا أُو حِيَ إِلَيْهِ فَعَلَّمَهُ الْوُضُوءَ وَالصَّلاةَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْوُضُوءِ أَخَذَ غُرْفَةً مِن مَّاءٍ فَنَضَحَ

<sup>(</sup>٧١٢) تمخريج: صحيح دون قوله "ثلاث مرات" وهذا اسناد ضعيف من اجل زيد العمي، فانه ضعيف، قـالـه الالبـانـي، انـظر: سلسلة الاحاديث الضعيفة: ٥٧٨ ٤ أخرجه ابن ماجه: ٤٦٩ ، وابن ابي شيبة: ١/ ٤٤، ١٠/ ١٥١ (انظر: ١٣٧٩٢)

<sup>(</sup>٧١٣) تخريج: قال الالباني: صحيح (السلسلة الصحيحة: ٨٤١) ـ أخرجه ابن ماجه: ٤٦٢ (انظر: ١٧٤٨٠) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### (450) (50 ) (1 – ELIX VIII) (1 – ELIX VIII) کی اور معونا اوراس کے متعلقات کی کی ا بهَا فَرْجَهُ ـ (مسند أحمد: ١٧٦١٩)

(٧١٤) عَسنُ أُسَامَةً بنن زَيْدٍ وَكُلَّتُ عَن النَّبِي ﷺ ، أَنَّ جِبْرِيْلَ عِلْكِ لَـمَّا نَزَلَ عَلَى النَّبِي عَلَى اللَّهُ الْوُضُوءَ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ وُضُوئِهِ أَخَذَ حَفْنَةً مِن مَاءٍ فَرَشَّ بِهَا نَحْوَ الْفَرْج، قَالَ: فَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرُشُّ بَعْدَ

وُضُولُه ـ (مسند أحمد: ٢٢١١٤)

سیدنا اسامہ بن زید و انتخاب سے مروی ہے کہ جبریل مَلاَیلا جب نبی كريم الشيئيل براتر يتو آب الشيئيل كو وضوك تعليم دي اور جب وہ دضوئے "غ ہوئے تو ایک چلّو یانی کا لے کراس کو شرمگاہ پر چھڑک دیا۔ پس نی کریم مشیقاتی مجمی وضو کے بعداس طرح یانی چھڑ کا کرتے تھے۔

فسواند: ....ان احادیث کے مزید شواہر بھی موجود ہیں، حدیث نمبر (۵۴۸) میں بھی پیمسکلہ گزر چکا ہے، ان احادیث کا خلاصہ اور تقاضا بہ ہے کہ وضو کے بعد پانی کا ایک جلوشر مگاہ پر چھڑک دیا جائے۔

بَابٌ فِيُ الْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلاةٍ وَجَوَازِ الصَّلَوَاتِ بوُضُوءٍ وَاحِدٍ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے اور ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نمازیں پڑھنے کا بیان

الْأَنْصَارِي ثُمَّ الْمَازِنِيِّ مَازِن بَنِي النَّجَّارِ عَنْ غُبَيْدِاللَّهِ بِن عَبْدِاللَّهِ بِن عُمَرَ وَكُلَّتُهُ قَىالَ: قُدلْتُ لَهُ: أَرَأَيْتَ وُضُوءَ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ لِكُلِّ صَلاةٍ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرِ عَـمَّ هُـوَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَتْهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرِ بْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَّهُ كَانَ أُمِرَ بِالْوُ ضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةِ طَاهِرًا كَانَ أَوْ غَيْرَ طَاهِرِ ، فَلَمَّا شَقَّ ذَالِكَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَىٰ أُمِرَ بالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَوُضِعَ عَنْهُ الْوُضُوءُ الَّا مِنْ حَدَثِ، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ يَرِي أَنَّ بِهِ قُوَّةً عَلَى ذَالِكَ كَانَ

(٧١٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَحْلَى بْن حِبَّانَ عبدالله بنعبدالله بنعمر كت بين بين في اس عديها كه اں بارے میں تیرا خیال ہے کہ سیدنا عبداللّٰہ بن عمر رہائنیہ ' باوضو ہوں بانے وضو، وہ ہرنماز کے لیے وضوکر تے ہیں، ایسے کیوں ہے؟ اس نے کہا: سیدہ اساء رہائی ان کو بیان کیا کہ رسول الله طلط و باوضو ہوتے یا بے وضوء آپ طلط ایک کو ہرنماز کے ليه وضوكرن كاحكم دياكيا تهامكن جبآب الني وتنكرن بريتكم گراں گزرا تو آپ مشکرین کو ہرنماز کے لیے مسواک کا تھم دے دیا گیا اور وضو کی رخصت دے دی گئی، الا میہ کہ بے وضو ہوں۔ تو سیدنا عبدالله زمانین سیجھتے تھے کہ ان میں ہرنماز کے وضوكرنے كى طاقت ہے، اس ليے وہ اى طرح عمل كرتے رہے، یہاں تک کہ فوت ہو گئے۔

<sup>(</sup>٧١٤) تخريج: اسناده ضعيف لضعف رشدين بن سعد أخرجه الدارقطني: ١/ ١١١ (انظر: ٢١٧٧١)

<sup>(</sup>٧١٥) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٨ (انظر: ٢١٩٦٠)

### ا المنظم المنظم

فوافد: سساس مدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی کریم سے آن پر ہرنماز کے لیے وضوکرنا واجب تھا، پھریے کم سنوخ ہوگیا تھا، آپ سے کے آئی امت کا شروع ہے ایک ہی تھم تھا کہ ایک وضو ہے ایک ہے زائد نمازیں پڑھی جا کی تھیں، بہرحال نیا وضوکر لینا فضیلت والا ممل ہے۔

آسا یَقُولُ: کَانَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ یَتَوَصَّا عَنْدَ لیے وضوکرتے تھے۔ ہیں (عمروین عامر) نے کہا: اورتم صحابہ کُل صَلاق، قَالَ: فَالَتَ وَالْتُم کَیْفَ کُنتُم لوگ کیے کرتے تھے؟ انھوں نے کہا: جب تک ہم بے وضونہ کُل صَلاق، قَالَ: کُنا نُصَلِی الصَّلَواتِ بِوصُوء ہو جواتے تھے، اس وقت تک ایک ہی وضو ہے نمازیں پڑھے واجد مَا لَمْ نُحْدِثْ۔ (مسند احمد: ۱۲۳۷) میں سینا بریدہ وہائی ہے۔

سیدنا بریدہ ذالتین سے مردی ہے کہ نبی کریم مشین آنے نقح مکہ والے دن ایک ہی وضو سے ایک سے زائد نمازیں ادا کیں،
سیدنا عمر رہائیں نے آپ مشین آنے آپ نے ایساعمل کیا
ہے جو پہلے نہیں کیا کرتے تھے؟ آپ مشین آنے فرمایا: "میں
نے جان ہوچھ کر کہا ہے۔ "

فواند: سستی بخاری کی روایت کے مطابق نبی کریم ملتے آیا نے فتح مکہ سے پہلے غزوہ خیبر کے موقع پر بھی ایک واس سے ایک سے زائد فرضی نمازیں اوا کی تھیں، سیدنا سوید بن نعمان بڑاتی نے یہ حدیث بیان کی ممکن ہے کہ سیدنا عمر بڑاتی کا کاس صورت کا علم نہ ہو سکا ہو۔

أُمِنِيْنَ وَهَا اللهُ اللهُ

(٧١٨)-عَنُ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُوْمِنِيْنَ وَعَلَّاأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَّ بَالَ فَقَامَ عُمَرُ كَلْفَهُ بِنُكُورْ، فَقَالَ: ((مَا هٰذَا يَا عُمَرُ؟)) قَالَ: مَاءٌ تَوَضَّا بِهِ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: ((مَا أُمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّاً، وَلَوْ فَعَلْتُ ذَالِكَ كَانَتُ سُنَّةً-)) (مسند أحمد: ٢٥١٥٠)

أَنَّ النَّبِيِّ عِنْ صَلَّى الصَّلَوَاتِ بِوُضُوعٍ

وَاحِدِ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّكَ

مَسنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: ((عَمَدًا

وسَنَعْتُهُ-)) (مسند أحمد: ٢٣٣٥٤)

<sup>(</sup>٧١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢١٤ (انظر: ١٢٣٤٦)

<sup>(</sup>٧١٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٧٧ (انظر: ٢٢٩٦٦)

<sup>(</sup>۱۸۷) استادہ ضعیف لضعف عبد الله بن یحبیٰ السسی۔ أخرجه ابوداود: ٤٢، وابن ماجه: ٣٢٧ (انظر ٢٤٦٤٣) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والى اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

### المُورِينَ الله المُعَالِقِ الله المُعَالِقِ الله المُعَالِقِ الله المُعَالِقِ الله الله المُعَالِقِ الله الم اگر میں نے ایسا کیا تو یہ قابل پیروی طریقہ بن جائے گا۔''

**فواند**: ....لیکن به بات درست بے که آپ مشاعظ مروقت باوضور ہے کا اہتمام نہیں کرتے تھے، جیسا کہ سیدنا عبدالله بن عباس بڑاٹنو سے مروی ہے کہ رسول الله مشئے میت الخلاء سے خارج ہوئے اور آپ مشئے مین کر دیا گیا،لوگوں نے کہا کہ کیا ہم وضو کا پانی لے آئیں، آپ مِشْ َاَیْنِ نے فرمایا: ((إِنَّهُ مَا أُمِرْ ثُ بِالْوُ ضُوْءِ إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلاةِ \_)) ..... " مجھے صرف وضو کا حکم اس وقت دیا گیا ہے، جب میں نماز ادا کرنے لگوں۔''

(ابو داو د: ۲۷۲۰، ترمذی: ۱۸٤۷، نشائی: ۲۲۱) سیدہ عائشہ زبانی سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ طشے والے جب بت الخلاء <u>ہے نکلتے تو وضوکر تے تھے۔</u>

(٧١٩) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا فِيْ رِوَايَةٍ أُخْرَى ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ تَوَضَّأَ ـ (مسند أحمد: ٢٦٠٧٦)

سیدنا ابو ہریرہ وہالٹیؤ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکور نے فرماما: ''اگر مجھےانی امت پرمشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کو ہرنماز کے لیے وضوکرنے ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے اور نمازِ عشا کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے کا حکم دے ريتا\_''

(٧٢٠) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَـرْتُهُمْ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ بِوُضُوءٍ وَمَعَ كُلِّ وُضُوءِ بسِوَاكِ وَلأَخَرْتُ عِشَاءَ الآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ-)) (مسند أحمد: ٧٥٠٤)

فواند: ..... ہارے حق میں اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک وضو کے ساتھ ایک سے زائد نمازیں اداکی جا سکتی ہیں، البتہ باوضو ہونے کے باوجود ہرنماز کے لیے از سرنو وضوکر لینامتحب اور پیندیدہ عمل ہے، نیا وضو کرنے سے نماز کےحسن میں اضافہ ہوجاتا ہے۔

بَابٌ فِي جَوَازِ الْوُضُوءِ فِي الْمَسْجِدِ وَالسِّيحْبَابِهِ لِمَنُ أَرَادَ النَّوْمَ مبحد میں وضوکر لینے اور سونے کا ارادہ رکھنے والے کے لیے وضو کے مستحب ہونے کا بیان (٧٢١) عَنْ أَبِي الْعَسَالِيَةِ عَنْ رَجُلِ مِنْ الكِ صحابي سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميں نے تيرے ليے بيہ بات یا در کھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا نے مسجد میں وضو کیا تھا۔

أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: حَفِظْتُ لَكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَوَضَّأُ فِي الْمُسْجِدِ.

(مسند أحمد: ٢٣٤٧٧)

<sup>(</sup>٧١٩) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابن ماجه: ٣٥٤ (انظر: ٢٥٥٦١)

<sup>(</sup>٧٢٠) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الترمذي بذكر السواك فقط: ٢٢ (انظر: ٧٥٠٣)

<sup>(</sup>۷۲۱) تخریج: اسناده صحیح- أخرجه مسدد فی "مسنده" (انظر: ۲۳۰۸۹)

### الكور منته الدراس كالمتعلقات المراس ( 453 ) ( 453 ) و المراس كالمتعلقات المراس كالمتعلقات المراس كالمتعلقات المراس المتعلقات المتعلقات

فسواند: .... جبآب طفي آيا اعتكاف كي حالت مين موتة توسيده عائشه والثقا كي طرف اين سرمبارك كو جھکاتے اور وہ آپ مٹنے کی ہم رھوتیں اور کنگھی کرتیں تھیں، جبکہ آپ مٹنے آپانے متجد میں ہی ہوتے تھے، بیرحدیث آ گے آ ر بی ہے۔ ممکن ہے کہ آپ مطفی آیا نے ای طرح بی وضو کرلیا، بہر حال وضو کرنے والے کے اعضاء سے گرنے والا یانی ہاک ہوتا ہے۔

سیدہ عائشہ بناتی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: جب رسول الله (٧٢٢) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا طَشَيَانِ سونے كا ارادہ كرتے ، جبكه آپ طَشِيَانِ جنابت سے رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسَامَ (وَفِيْ روَايَةِ: زِيَاكَةُ وَهُوَ جُنُبٌ) تَوَضَّأُ وُضُوءَهُ ہو۔ تر، تو نماز والا وضوکر تے تھے۔

لصَّلُوة - (مسند أحمد: ٢٥١١٥)

( دوسری سند )رسول الله مِشْ َوَلَمْ جب سونے کا ارادہ کرتے تو نماز والا وضوكرتے اور پھرسوتے تھے۔

(٧٢٣) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ آخَرَ) ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنَّى كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْقُدَ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ يَرْقُدُ (مسند أحمد: ٢٥٤١٤)

فواند: ....سیدناعمر والنوز سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی کریم مشیکی اسے بیسوال کیا گیا کہ کیا ہم میں سے کوئی آ مِي جنابت كي حالت مين سوسكتا ب، آب سُنَيَ يَيْمُ نِي أَنْ فِر مايا: ((يَسْنَامُ، وَيَتَوَضَّأُ إِنْ شَاءَ-)) ..... "جي مان، ووسو سَنَا ب،البتة الروه عا بتو وضوكر لے." (صحيح ابن خزيمه: ١/١٠١، صحيح ابن حبان: ١٥/٤) ال حابیث سے ثابت ہوا کہ جنبی کے لیے سونے سے پہلے وضو کرنامتحب ہے، جمہور اہل علم کی بھی یہی رائے ہے۔

( : ٧٢) - عَنِ الْبَرَاءِ بن عَازِب فَيَ اللهُ عَنِ سيدنا براء بن عازب فِالنَّهُ سے مروی ہے کہ نبی کریم مِ اللهُ اللهُ نے فرمایا:''جبتم اینے بستر برآ ؤتو وضو کرو، اینے دائیں پہلو يرسووُ اوربيدها يزهو: "اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ الَـُكُ ......"

النَّبِيِّ عَلَىٰ أَلَ: ((إِذَا أُوَيْتَ اِلَى فِرَاشِكَ فَتَوَضَّا وَنَمْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ وَقُلْ: اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَيْكَ ، .....))

العديث (مسند أحمد: ١٨٧٨٨)

فوائد: ..... پورى دعا كے ساتھ بورى حديث يول ب: نبى كريم الطيع الله خفر مايا: جب آب سونے لگيس تو وضوء کریں اپنے دائیں پہلو پر لیٹ کریہ دعا پڑھیں' اگر آپ ای رات کوفوت ہو گئے تو فطرت ( دین اسلام ) پرفوت مول كاورا كرزنده رجتو (اس دعاكى وجدس ) خير وبهلائى كوياليس ك: اَللهُم اَسلَمتُ نَفْسِي اِلَيْكَ ،

<sup>(</sup>٧٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٨ (انظر: ٢٤٦٠٨)

<sup>(</sup>٧٢٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٢٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٣١١، ومسلم: ٢٧١٠ (انظر: ١٨٥٨٧)



#### کی موزوں برسم کرنے کے ابواب کرائے مُسَكِّا وَالْهُ الْجَلِّلِ عَبْدِكِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

# أَبُوَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ موزول يرمسح كرنے كے ابواب

### بَابُ مَا جَاءَ فِي مَشُرُو عِيَّةٍ ذٰلِكَ اس مسح کی مشر وعیت کا بیان

اللهِ عَلَى جُمَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، قَـالَ إِبْرَاهِيْمُ: فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ هٰذَا الْحَدِيْثُ لِأُنَّ اِسْلَامَ جَـرِيْـرِ كَانَ بَعدَ نُزُولِ الْمَائِدَةِــ (مسند أحمد: ١٩٤٤٧)

(٧٢٥) - عَن الْأَعْمَ سَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَام كَتِيِّ بِن: سيدنا جرير بن عبدالله فالنَّهُ في بيثاب كيا، هَا أَمَام قَالَ: بَالَ جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهِ وَ اللَّهِ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ الله عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلْمَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَالِي اللَّهُ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِقُلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَّالِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَانَ عَلَيْنَ عَلَّالِمُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَالِمُ عَلَّالِمُ عَلَيْنَالِقَالِمُ عَلَّ عَلَيْنَالِكَالِمُ عَلَّ عَلَيْنِ عَلَّ عَلَيْنَالِمُ عَلَّا عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، فَقِيْلَ لَهُ: تَفْعَلُ كررج مِي، جَبَه آب نَ توبيثاب بهي كيا ہے؟ انھوں نے هُانَا وَقَدْ بُلْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ ، رَأَيْتُ رَسُولَ كَها: جي بان، يُونكه مين في رسول الله الشَّيَقِيمَ كو ديكها كه آپ مٹنے میڈ نے پیٹاب کیا، پھر وضو کیا اور اپنے موزوں پرمسح کیا۔ ابراہیم کہتے ہیں: لوگوں کو یہ حدیث بہت پیند آتی تھی، کیونکہ سیدنا جریر ڈائٹو سورہ مائدہ کے نزول کے بعد مسلمان

فواند: ....سورة مائده عصرادية يت ع: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمُتُمُ إِلَى الصَّلَاقِ فَاغْسِلُوا وُجُو هَكُمْ وَآيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِق وَامْسَحُوا برءُ وسِكُمْ وَآرُجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْن ﴾ ال حديث كي وضاحت یہ ہے کہ سورۂ مائدہ کی بیہ آیت ۵ھ میں غزوۂ بنی مصطلق کے موقع پر نازل ہوئی اور سیدنا جریرہ ا ھ میں مسلمان ہوئے تھے۔بعض صحابہ کی رائے پیٹھی کہ آپ مٹنے ہوئے اسے موزوں پرمسح کرنے والی احادیث کواس آیت کے نزول سے پہلے پر محمول کیا جائے اوراس آیت میں دیئے گئے تھم کی بنایر یاؤں کوصرف دھویا جائے اورموز وں مرسم کرنے کی گنجائش نہ دی جائے۔ جب صحابہ کرام کوسیدنا جریر بنائن کی مذکورہ بالا حدیث کاعلم ہوا کہ وہ تو میں مسلمان ہوئے تھے اور وہ بیہ

<sup>(</sup>٧٢٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٧، ومسلم: ٢٧٢ (انظر: ١٩٢٣٤)

الإلكان بالباب المنظم المنظم

کہتے ہیں کہ انھوں نے رسول اللہ طشکھ آئے کو موزوں پرمسے کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مشکھ آئے ہے نے اِس آیت کے نزول کے بعد بھی مسے کو جاری رکھا تھا، اس لیے اُن کوسیدنا جریر زفائفیُز کی حدیث بہت پسند آتی تھی، کیونکہ اس سے ان کا وہم دور ہو گیا تھا۔

> (٧٢٦) ـ عَـن ابْـن عَبَّـاس ﴿ كَالِيُّهَا قَــالَ: قَدْ مَسَحَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى الْخُفَّين، فَاسْأَلُوْا هَوُكُاءِ الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ مَسَحَ قَبْلَ نُنُول الْمَالِدَةِ أُو بَعْدَ نُزُول الْمَائِدَةِ، وَاللَّهِ مَا مَسَحَ بَعْدَ الْمَائِدَةِ، وَلَأَنْ أَمْسَحَ عَلَى ظَهْرِ عَابِرِ بِالْفَلَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَمْسَحَ عَلَيْهِمَا ـ (مسند أحمد: ٢٩٧٥) (٧٢٧) عَن ابْن عُمَرَ رَبُّ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ بِ الْعِرَاقِ حِيْنَ يَتَوَضَّأُ، فَأَنْكُرْتُ ذَالِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْن الْخَطَّابِ وَكِلَّ قَالَ لِنِي: سَلْ أَبَاكَ عَمَّا أَنْكُرْتَ عَلَى مِنْ مَسْحِ الْخُفِّينِ، قَالَ: فَـذَكَرْ ثُ ذَالِكَ لَـهُ فَقَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بشَيْءٍ فَلا تَرُدَّ عَلَيهِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَـمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ ـ (مسند أحمد: (AV

سیدنا عبدالله بن عمر ولئین سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے عراق میں سیدنا سعد بن ابی وقاص ولئین کو دیکھا کہ جب وہ وضوکرتے تو موزوں پر مسح کرتے تھے، میں نے ان پر اس چیز کا انکارکیا، پھر ہوا یوں کہ جب ہم سیدنا عمر بن خطاب ولئین کے لیں جمع ہوئے تو انھوں نے جھے کہا: موزوں پر مسح کرنے کے بارے میں اپنی بارے میں جھ پر جوا نکارکیا تھا، ذرا اس کے بارے میں اپنی باپ سیدنا عمر باپ سے پوچھو۔ بس میں نے یہ بات اپنے باپ سیدنا عمر ولئین کے لیے ذکر کی، انھوں نے جوابا کہا: جب سیدنا سعد ولئین تم کوکوئی چیز بیان کریں تو اس کا روز نہ کیا کرو، کیونکہ بیشک رسول اللہ ملے تھے۔

فواند: .....اس واقعہ ہے ہی ثابت ہوا کہ اگر کوئی صحابی کسی قول وفعل پر انکار کرے تو ضروری نہیں کہ وہ نبی کریم مطبق نے تابت نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ انکار کرنے والے کو اس سنت کا علم نہ ہوسکا ہو۔ جب سیدنا عبداللہ بن عمر زائش کو حدیث مبار کہ کا پتہ چلا تو انھوں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، جبیبا کہ آگل حدیث ہے ثابت ہور ہا ہے اور مسلمان کو یہی کچھ زیب دیتا ہے۔

<sup>(</sup>۷۲۶) تخریج: اسناده ضعیف، عطاء بن السائب کان قد اختلط أخرجه الطبرانی: ۱۲۲۸۷ (انظر: ۲۹۷۰) (۷۲۷) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۲ (انظر: ۸۸ ، ۸۸)

### الكور المنظام المنظام الكور الكور

عَبْدُ الرَّزَاقِ أَنْبَأَنَا عُبِيْدُ اللهِ حَدَّنَيْنُ أَبِي ثَنَا عَبْدُ اللهِ جَدَّنَيْنُ أَبِي ثَنَا فِع فَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَمْسَخُ فَالَ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ سَعْدَ بْنَ مَالِكِ يَمْسَخُ عَلْى خُفَيْهِ، فَقَالَ سَعْدٌ: نَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عَيْدُ عُمَرَ وَإِنَّكُمْ فَعَلَى خَفَالَ سَعْدٌ: يَا أَمِيرَ لَيَعْمُ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ وَاللهِ مَا فَقَالَ سَعْدٌ: يَعَمْ، فَاجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ وَاللهِ مَعْدُ: يَا أَمِيرَ لَيْكُمْ لَكُونُ مَعَ لَلْمُ اللهُ عُمْرَ وَكَاللهُ مَعْ فَلَى خِفَافِنَا، فَقَالَ ابْنُ لَحُمْرَ وَكَاللهُ نَعْمَ وَإِنْ جَاءً مِنَ الْغَافِطِ وَالْبُولِ؟ فَقَالَ عُمْرُ وَكَاللهُ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ فَقَالَ عُمْرُ وَكَاللهُ فَعَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ فَقَالَ عُمْدُ وَقَتْ ا ، قَالَ عَبْدُالرَّ وَقَالَ الْمَ عَبْدُالرَّ وَقَالَ الْمَ عَلَى خَفَافَ الْمُ عَدْ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ بَعْدَ فَقَالَ الْمَالَ عَبْدُالرَّ وَقَالَ الْمَعْلَ وَاللَّهُ مَلُ عَلَى خَفَالَ الْمَ عَدُالِكُ عَمْدَ اللَّهُ عَلَى الْمَالُ عَبْدُالرَّ وَقَالَ الْمَالَ عَبْدُ الرَّذَالِ لَ عَبْدُالرَّ وَقَالَ الْمَالَ عَبْدُ اللَّهُ الْمَالَ عَبْدُ الرَّولَ اللَّهُ الْمَالَ عَبْدُ الرَّالَ الْمَالَ عَبْدُ الرَّالَ اللَّهُ الْمَالَ عَلْمُ اللْمُ الْمَالَ عَبْدُ اللَّهُ الْمَالَ الْمَالَ الْمَالَ عَلْمُ الْمَ لَا لَا عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمَ الْمَ الْمُ الْمَالَ عَبْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلُ اللَّهُ الْمَالَ الْمُ الْمَالِعُ الْمَالِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالَ الْمَالِ الْمَالِ الْمُ الْمُل

نافع کہتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عمر فراٹھ نے سیدنا سعد فراٹھ کو موز دل پرمج کرتے ہوئے و کیھ کر کہا: تم لوگ بھی بیرج کرتے ہو؟ انھوں نے کہا: جی ہاں۔ پھر جب ہم سیدنا عمر فراٹھ کے پاس جمع ہوئے تو سیدنا سعد فراٹھ نے کہا: اے امیر المؤمنین! میرے بھتے ہوئے تو سیدنا سعد فراٹھ نے کہا: اے امیر المؤمنین! میرے بھتے (ابن عمر) کوموز ول پرمج کرنے کے بارے میں فتوی دو۔سیدنا عمر فراٹھ نے کہا: ہم نبی کریم ملتے آئے ہے ساتھ موز ول پرمج کیا کرتے تھے۔سیدنا ابن عمر فراٹھ نے کہا: اگر چہ بندہ بیشاب اور پائخانہ سے فارغ ہوکر آیا ہو؟ سیدنا عمر فراٹھ نے کہا: بی ہاں، اگر چہ وہ بیشاب اور پائخانہ کرکے آیا ہو۔اس نے کہا: بی ہاں، اگر چہ وہ بیشاب اور پائخانہ کرکے آیا ہو۔اس کے بعد سیدنا ابن عمر فراٹھ جب تک موز ے اٹارتے نہیں تھے، کی مقدار کا تعین بھی نہیں کرتے رہتے تھے اور اس کے لیے وقت کی کی مقدار کا تعین بھی نہیں کرتے رہتے تھے اور اس کے لیے وقت

فواند: .....موزوں پرمسے کرنے کے لیے مدت مقرر کی گئی ہے جس کا تذکرہ "باب تو قیت مدۃ المسح" کے تخت آرہا ہے۔ چونکہ سے روایات مرفوعہ اس بارے موجود ہیں۔ اس لیے ابن عمر فات کا ممل ہمارے لیے جمت نہیں۔ کے تحت آرہا ہے۔ چونکہ سے روایات مرفوعہ اس بارے موجود ہیں۔ اس لیے ابن عمر فات کا محت کے اللہ میں کے تحت آرہا ہے۔ کا محت کے اللہ میں کے تحت آرہا ہے۔ کا محت کے اللہ میں کے تحت آرہا ہے۔ کے تحت کے تحت کے تحت آرہا ہے۔ کے تحت آرہا ہے۔ کے تحت ک

سیدنا بلال فالنفی سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله فائن کوموز وں اور پگڑی پرمسے کرتے ہوئے ویکھا۔

(٧٢٩) - عَنْ بِلال وَ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى الْمُوْقَيْنِ وَالْخِمَارِ .. اللهِ عَلَى الْمُوْقَيْنِ وَالْخِمَارِ .. (مسند أحمد: ٢٤٤١٤)

فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَالَ: حَدَّثَنِيْهِ أَيُّوبُ عَنْ

نَافِع مِثْلَهُ ل (مسند أحمد: ٢٣٧)

فواند: .....عديث نمبر ١٧٤ كي شرح مين "مُوْق "كي وضاحت مو چكي بــ

<sup>(</sup>٧٢٨) تخريج: اسناداه صحيحان على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٦ ٢٥ (انظر: ٢٣٧)

<sup>(</sup>٧٢٩) تخريج: انظر الحديث رقم: ٦٧٩

النام الناب النا

(٧٣٠) - عَنْ عُمَرَ وَ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّحُقَيْنِ - (مسند أحمد: ١٢٨)

(٧٣١) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ وَمِسْد أحمد: ٢٢٨٤٩) الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ ومسند أحمد: ٢٢٨٤٩) الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ ومسند أحمد: ٢٢٨٤٩) عَنْ بِكَلْ لَ وَلَيْ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى (٢٣٣) عَنْ بِكَلْ وَالْمِيْنَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَى قَسَالَ: امْسَحُوا (وَفِينَ رِوَايَةٍ: مَسَحَ عَلَى الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ) ومسند أحمد: ٢٤٣٨٩) الْخُفَيْنِ وَالْخِمَارِ) ومسند أحمد: ٢٤٣٨٩) عَنْ عَبْدِاللّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ (الْأَسْلَمِيّ) عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِي عَلَى أَنْ النَّجَاشِيَّ أَهْدَى إِلَى النَّبِي عَلَى الْعَمْوَلُ الْمُسْعِ عَلَى الْعَمْوَلُ أَنَّ النَّبِي عَلَى الْعَمْوَلُ الْمُسْعِ عَلَى الْحُقَيْنِ وَمَسَعَ عَلَيْهِ أَلَ فِي الْمَسْعِ عَلَى الْخُفَيْنِ: (٧٣٥) النَّبِي عَلَى الْخُفَيْنِ: (٧٣٥) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ وَقَلْقَ أَنَّ النَّبِي عَلَى الْخُفَيْنِ: (١٤٥٤) (مسند أحمد: ١٤٥١) النَّبِي عَلَى الْخُفَيْنِ: (١٤٥٤) (مسند أحمد: ١٤٥٩)

سیدنا عمر رہی نے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملتے ہیں: میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ملتے ہیں۔ رسول اللہ ملتے ہیں نے وضو ٹوٹ جانے کے بعد وضو کیا اور اس میں موز دں برمسے کیا۔

سیدنا عمر بناتیؤے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہے: میں نے رسول اللّٰہ مَشْئِظَیْلِمُ کُوسفر میں موزوں پرمسح کرتے ہوئے دیکھا۔

سیدنا عمرو بن امیه ضمری رفافی کہتے ہیں: میں نے رسول الله منظ آیا کو موزوں اور پگڑی پرمسے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔

سیدنا بلال خالین سے مروی کہ رسول اللہ مطابقی نے فرمایا: "موزوں اور گیری پرمسے کرو۔" (ایک روایت میں ہے کہ آپ مطابق نے موزوں اور گیری پرمسے کیا)۔

سیدنا بریدہ اسلمی وہائٹوئے مروی ہے کہ نجاشی نے نبی کریم مطابع آیا کو کالے رنگ کے دو سادے موزے بطور تحفہ بھیج، آپ مطابع آیا نے وہ پہنے اور وضوکرتے وقت ان پر مسلم کیا۔

سیدنا سعد بن ابی وقاص رہائی ہے مروی ہے کہ بی کریم منظے کیا ہے نے موزوں پرمسے کرنے کے بارے فرمایا: "ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔"

<sup>(</sup>٧٣٠) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه الطيالسي: ١٤، والبزار: ٦٣ ٢ (انظر: ١٢٨)

<sup>(</sup>٧٣١) تخريج: انظر الحديث السابق

<sup>(</sup>٧٣٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٥ (انظر: ٢٢٤٨٢)

<sup>(</sup>٧٣٣) تـخـريج: حديث صحيح من فعله ، لا مِـن قـولـه، و أخرجه مسلم: ٢٧٥ بلفظ: مسح رسول الله على الخفين والخمار ـ (انظر: ٢٣٨٨٤ ، ٢٣٨٩٢)

<sup>(</sup>۷۳٤) تـخـريـج: حسـن لغيرهـ أخرجه ابوداود: ١٥٥، وابن ماجه: ٥٤٩، ٣٦٢٠٠، والترمذي: ٢٨٢٠ (انظر: ٢٢٩٨١)

<sup>(</sup>۷۳۰) تخريج: اسناده صحيح أخرجه النسائى: ١/ ٨٢، وعلقه البخارى بصيغة الجزم بعد الحديث رقم ٢٠٢ (انظر: ١٤٥٢)

المنظمة المنظ

(٧٣٦) ـ عَنْ عَلِي بْنِ مُدْرِكِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا أَيُّوبَ نَزَعَ خُفَّيْهِ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي رَآيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا وَكِيْنِي حُبِّبَ إِلَى الْوُضُوءُ له (مسند أحمد: 

(٧٣٧) ـ عَنْ سُلَيْدَمَ الْ بُدن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ وَكُلَّةً ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةً تَوَضَّأً وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: رَأَيْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! صَنَعْتَ الْسُومَ شَيئًا لَمْ تَكُن تَصْنَعُهُ ، قَالَ: ((عَمَدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ)) (مسند أحمد: ٢٣٣٦١)

علی بن مدرک کہتے ہے: میں نے سیدنا ابوایوب رہائند کو دیکھا کہ انھوں نے اینے موزے اتار دیے، جب لوگوں نے (اعتراض کی نگاہ ہے) دیکھا تو انھوں نے کہا: خبر دار! میں نے رسول الله الله الله الله المستح كرت موسة و يكها ب، کیکن مجھے یا وُں کو دھونا پیند ہے۔

سیدنا بریدہ ضائقۂ سے مروی ہے کہ رسول اللہ طشے میں نے فتح کمہ والے دن دضو کیا اور موزوں پرمسح کیا، سیدنا عمر ڈگائٹنز نے آپ طَيْعَ وَلِمْ فِي كَا: اللَّهُ كرسول! آب في آج اليا كام كيا ے، جو سلے نہیں کرتے تھے؟ آپ طفی آنے فرمایا: "عمرا میں نے عمرا ایسے کیا ہے۔''

فواند: ....موزوں يرمح كرنانى كريم النظائية سے تواتر كے ساتھ ثابت ب، مديث نمبر (١٧٣) كے باب كى احادیث میں موزوں اور جرابوں برمسح کرنے کی وضاحت کی جا چکی ہے۔

بَابٌ فِي اشُتِرَاطِ الطَّهَارَةِ قَبُلَ لُبُس الُخُفَّيُن موزے بہننے سے پہلے باوضو ہونے کی شرط کا بیان

(٧٣٨) عَن الْمُغِيْرَةِ بْن شُعْبَةَ وَكُلِينَ قَالَ: سيدنامغيره بن شعبه فالنيز عمروي ب، وه كمتم بين: مين في وَصَّاتُ النَّبِيَّ عَلَيْ فِسى سَفَرِ فَعَسَلَ وَجْهَهُ سفرين بي كريم الطَّيَالِيمَ كووضوكروايا، بس آب الطّيَالِيمُ في جَرِه اور بازودھوئے، پھرسر کامسے کر کے موزوں بربھی مسے کر دیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں آپ کے موزوں اتار نه دول؟ آپ طفی این نے فرمایا: "جی نبیس، جب میں نے بیہ پہنے تھے تو میرے پاؤل یاک تھے اور اس کے بعد ابھی تک میں ننگے یا وُن نہیں چلا۔'' پھرآپ مٹنے آیا نے نمازِ فجرادا کی۔

وَذِرَاعَيْهِ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَمَسَحَ عَلَى خُلَقِيهِ، فَفُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلا أَنْزِعُ خُمفَيْكَ؟ قَمالَ: ((لا، إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِ رَتَان ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ ـ )) ثُمَّ صَلَّى صَلَّاةَ الصُّبْح - (مسند أحمد: ١٨٣٢٢)

<sup>(</sup>٧٣٦) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيـح على شرط الشيخين. أخرجه الطبراني: ٠٤٠٤، وابن ابي شيبة: ١/ ١٧٦، والبيهقي: ١/ ٢٩٣، وعبد الرزاق: ٧٦٩ (انظر: ٢٣٥٧٤)

<sup>(</sup>٧٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥٤

<sup>(</sup>٧٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٠٦، ٥٧٩٩، ومسلم: ٢٧٤ (انظر: ١٨١٤١)

### الكالم المنظمة المنظم

فواند: ..... ' ميرے يا دَل ياك تھے۔ ' بعني آپ الله عَلَيْن وضوى حالت ميں تھے۔ ' اس كے بعد ابھى تك ميں ننگے یا وَں نہیں چلا۔''ان الفاظ ہے بیاشارہ ملتا ہے کہ جن موزوں کو وضو کی حالت میں پہنا گیا ہو، ان برمسح کرنے کے لیےضروری ہے کہ بعد میں ان کوا تارا نہ گیا ہو۔

> (٧٣٩) ـ وَعَنْهُ أَيْدَهُا أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُول الله عِنْ فَدَخَلَ النَّبِي عِنْ وَادِيًّا فَقَضَى حَاجَتُهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَتَاهُ فَتَوَضَّأَ فَخَلَعَ خُفَّيْهِ فَتَوَضَّأَ فَلَمَّا فَرَغَ وَجَدَ رِيْحًا بَعْدَ ذَالِكَ فَعَادَ فَخَرَجَ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! نَسِيْتَ لَمْ تَخْلَع الْحُفَيْنِ؛ قَالَ: ((كَلَّا، بَلْ أَنْتَ نَسِيْتَ، بِهِلْذَا أَمَرَنِينَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ - )) (مسند أحمد: ١٨٣٢٦)

(٧٤٠) عَبِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((وَضِينَنِي.)) فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوءٍ فَاسْتَنْجِي ثُمَّ أَذْخَلَ يَدَهُ فِي التُّرَابِ فَمَسَحَهَا ثُمَّ غَسَلَهَا ثُمَّ تَوَضَّأُ وَمَسَحَ عَلَى خُـفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! رجَّلاكَ لَمْ تَغْسِلْهُ مَا ، قَالَ: ((إِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَان\_)) (مسند أحمد: ٨٦٨٠)

سیدنا مغیرہ رہائنیہ سے ہی مروی ہے کہ انھوں نے رسول الله طنط مَنْ كَ ساته سفر كيا، پس آب طنط مَنْ الله الله وادى ميس واخل ہوئے ، قضائے حاجت کی اور پھر باہرتشریف لے آئے اورمیرے پاس آکرآپ مشی آیا نے وضو کیا اور موزے اتار کر وضوكيا،كين جب فارغ ہوئے تو آپ مِشْغَاتِلْ كو (پيپ ميس) ہوا محسوس ہوئی، اس لیے دوبارہ لوٹ گئے پھر آ پ تشریف لائے اور پھر وضو کیا کین اس بارموز وں پرمسح کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے نبی اکیا آپ بھول گئے ہیں کہ موز نہیں اتارے؟ آب الشيئية نے فرمایا: "جی ہر گزنہیں، بلکہتم بھول کئے ہو، مجھےاس طرح مسح کرنے کا تو میرے ربّ نے مجھے حکم دیا ہے۔'' سیدنا ابو ہر پر وزمالنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم مستح آیا اس ''مجھے وضوء کرواؤ۔'' پس میں وضو کا یانی لے کرآیا ، آپ مشاعظات نے استنجا کیا، پھر اپنا ہاتھ مٹی میں داخل کیا اور اس کے ساتھ ملا، پھراس کو دھویا اور وضو کیا، وضو میں موزوں برمسح کیا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے اینے یاؤل نہیں وهوئ؟ آپ ملتے اللے اللے اللے علی موزے يهني تصوتو يا وَل ياك تصر " لعني آب الشيئيل اس وقت بارضو

فواند: ....ان احادیث معلوم ہوا کہ نمازی جن موز دل پرمسح کرنا چاہتا ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کو وضو کی حالت میں ہنے۔

<sup>(</sup>٧٣٩) ضعيف بهذه السياقة، تفرد بها بكير بن عامر البجلي وهو ضعيف. أخرجه ابوداود: ١٥٦ (انظر: ١٨١٤٥) (٧٤٠) استناده ضعيف، ابان بن عبد الله البجلي في حفظه لين، والراوي عن ابي هريرة مبهم، ويشهد لمسح الخفين احاديث اخرى ـ أخرجه الدارمي: ٦٧٨ ، وابويعلي: ٦١٣٦ ، والبيهقي: ١/ ١٠٧ (انظر: ٨٦٩٥)

### منظ المراجع ال بَاْبُ تَوُقِيُتِ مُدَّةِ الْمَسْح مسح کی مدت مقرر کرنے کا بیان

(٧٤١) ـ عَنْ شُرَيْح بْنِ هَانِيءٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ وَكُلِيهَا عَنِ الْمُسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَهَالَتْ: سَلْ عَلِيًّا فَإِنَّهُ أَعْلَمُ بِهٰذَا مِنِّي، كَانَ يُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَيْنٌ ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلِيًّا فَقَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِينَا: ((لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامِ وَلَيَالِيْهِنَّ وَلِلْمُقِيْم

مُ مُّ وَلَيْلَةٌ مِ) (مسند أحمد: ٧٤٨)

(٧٤٢):عَنْ صَفْوَانَ بْن عَسَالِ الْمُرَادِي وَكَالِيَّة فَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فِي سَرِيَّةِ فَقَالَ: ((سِيْرُوْا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ تُقَاتِلُوْنَ غَداءَ اللُّهِ وَلا تَعْلُواْ وَلا تَقْتُلُواْ وَلِيدًا، وَلِلمُسافِرِ ثَلاثَةُ أَيَّام وَلَيَالِيَهِنَّ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيهِ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ عَلَى طُهُوْرِ وَلِلْمُقِيْمِ وْمٌ وَلَيْلَةٌ )) (مسند أحمد: ١٨٢٦٧)

﴿٧٤٣) ـ وَعَنْهُ أَنْضًا قَالَ: كَانَ يَأْمُونَا (يَعْنِي النَّبِيُّ عِيرًا اللَّهُ إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَنْ لْانَـنْـز عَ خِفَافَنَا ثَـكَاثَةَ أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِن جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِن غَائِطٍ وَبَوْل وَنَوْم. (مسند احمد: ۱۸۲٦)

(٧٤٤) عَـنْ خُـزَيْهُمَةَ بْـنِ ثَابِتِ خَطَالِيْهُ أَنَّ

شریح بن بانی کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رہائیں ہے موزوں رمسح کی مدت کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: سیدنا علی زانش سے اس بارے میں سوال کرو، وہ اس بارے میں مجھ ے زیادہ جانتے ہیں، وہ آپ مشکریا کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ پس میں نے سیدناعلی زائٹی سے سوال کیا، انھوں نے کہا: را تیں اور مقیم کے لیے ایک دن اور رات۔''

سیدنا صفوان بن عسال مرادی زائشہ سے مروی ہے، وہ کہتے بن: رسول الله الله الله المنتيرة في جميل ايك سرتيد مين بهيجا اور فرمايا: "الله تعالى كے نام كے ساتھ اس كے رائے ميں چلو، الله تعالى کے دشنوں سے جہاد کرو، غلؤ سے بچو، بچوں کوقل نہ کرو، مسافر تین دنوں اور راتوں تک اور مقیم ایک دن اور ایک رات تک موزوں پرمسح کرسکتا ہے، بشرطیکہ اس نے موزے وضو کی حالت میں پہنے ہوں۔"

سیدنا صفوان فالنیز سے ہی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی كريم الشيئة جميل حكم دية تھے كہ جب جم سفر كررہ ہول تو تین دنوں اور راتوں تک یائخانے ، پیٹاب اور نیند کی وجہ سے موزے نہ اتارا کری، البتہ جنابت کی وجہ سے اتارنے ہول 

سیدنا خزیمہ بن ثابت بھائٹنے سے مروی ہے کہ رسول اللہ طشے آیا

<sup>(</sup>٧٤١) تخريج: أخرجه بنحوه مسلم: ٢٧٦ (انظر: ٧٤٨)

<sup>(</sup>٧٤٢) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٢٨٥٧ (انظر: ١٨٠٩٤)

<sup>(</sup>٧٤٣) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح لـغيـره. أخرجه الترمذي: ٣٥٣٥، والنسائي: ١/ ٩٨، وابن ماجه: ۷۸ (انظر: ۱۸۰۹۱)

<sup>(</sup>٧٤٤) تخريج: حديث صحيح\_ أخرجه ابوداود. ١٥٧ ، وابن ماجه: ٥٥٣ (انظر: ٢١٨٥١)

### المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ( 462 ) ( 462 ) ( عنظ المرابع المرابع

نے فرمایا:''مسافر تین دنوں اور را توں تک اور مقیم ایک دن اور

رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَنقُولُ: ((يَمْسَحُ الْسُمُسَافِرُ ثَلَاثَ لَيَال (وَفِي روَايَةِ: ثَلَاثَةَ الكِرات تَكُمْ كَرَسَلَا عِـ' أَيَّام وَلَيَالِيَهُنَّ) وَالْمُقِيْمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً \_)) (مسند أحمد: ٢٢١٩٥)

> أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لهِ (مسند أحمد: ٢٤٤٩٥) كرسكتا عيد

(٧٤٥) عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ ٱلْأَشْجَعِي وَكُلْكُمْ سيدناعوف بن مالك التُجعي وْلِنْمُهُ سے مردى ہے كه رسول الله مُشْتُونِ إِن عَز وهُ تبوك كے مؤقّع برحكم ديا كه مسافرتين دنوں فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ ثَلاثَةَ أَيَّام لِلْمُسَافِرِ وَلَيَالِيَهُنَّ اوراتون تك اورمقم ايك دن اورايك رات تك موزول يرميح

**فواند**: ....ان روایات سےمعلوم ہوا کہ قیم ایک دن یعنی چوہیں گھنٹوں تک اور مسافر تین دنوں تک موز وں پر مسح كرسكتا ہے، مزيد وضاحت الله باب ميں ہوگا۔ ذہن نشين كرليس كمسح كى مدت موزے يہننے سے نہيں، بلكه اس وقت سے شروع ہوگی، جب سے وضوانو نے گا،اس کی وضاحت رہے کہ ایک آ دی نے ظہر کے وقت وضو کر کے موز بے لیے،لیکن عصر کے وقت وضوثو ٹیا ہے تومسح کی مدت کا آغاز عصر سے ہوگا۔

> بَابُ حَجَّةِ مَنُ قَالَ بِعَدُمِ التَّوْقِيْتِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ موزوں یرمسے کی مدت کے عدم تعین کے قائلین کی دلیل کا بیان

> > لزَادَنَا۔ (مسند أحمد: ۲۲۲۰۱)

(٧٤٧) ـ (وَعَنْهُ مِن طَرِيقٍ ثَانٍ) ـ قَالَ: جَعَلَ النَّبِي عِنْ ثَلاثَةَ أَيَّامِ لِلْمُسَافِر وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِـنْمُقِيْم وَأَيْمُ اللهِ! لَو مَضَى السَّائِلُ فِي مَسْأَلَتِهِ لَجَعَلَهَا خَمْسًا (مسند أحمد: ٢٢٢٢)

(٧٤٦) عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِي فَعَالِينَ سيدنا خزيمه بن ثابت انصاري زائشُ سے روايت ہے كه رسول أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَي قَالَ: ((إمسَ حُوا عَلَى الله شَيَرَ فَي فرمايا: "تيول دنول تك موزول برمس كر كت الْبِخِفَافِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ -)) وَلَوِ اسْتَزَدْنَاهُ مِهِ " الرَّبِم آبِ طِيُّ اللَّهِ مِن زياده (دنول كي رفست) كا مطالبہ کرتے تو آپ مطابع الم میں زیادہ رخصت دے دیتے۔ ( دوہری سند ) وہ کہتے ہیں: نی کریم ﷺ نے میافر کے لیے تین دنوں کی اور مقیم کے لیے ایک دن اور زات کی رخصت دی، الله کی قتم! اگر سائل مزید سوال کرتا تو آب منطق این نے یانچ دنوں کی رخصت دیے دین تھی۔

فواشد: ....ان دونوں روایات سے داضح طور پر بیٹابت نہیں ہوسکتا که مسافر کو تین سے زیادہ دنوں تک مسح

<sup>(</sup>٧٤٥) تـخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ١٧٥، والبزار: ٢٧٥٧، والطبراني في "الكبير": ١٨/ ٦٩، والدارقطني: ١/ ١٩٧، والسيقي: ١/ ١٧٥ (انظر: ٢٣٩٩٥)

<sup>(</sup>٧٤٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابو داود: ١٥٧ ، وابن ماجه: ٥٥٣ (انظر: ٢١٨٥٧)

<sup>(</sup>٧٤٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الراباب كرن كراباب كري ( 463 ( 463 كري كراباب ) المراب كراب كرابواب كرابواب كري كري كرابواب كري كري كرابواب ك

کرنے کی گنجائش ہے، البتہ اس موضوع پر درج ذیل روایت قابل توجہ ہے: حضرت عقبہ بن عامرجہنی والنیو سے روایت ب، وه كمت بن: خَرَجتُ مِنَ الشَّام إلى الْمَدِينَةِ يَوْمَ الْجُمَعَةِ ، فَدَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْن الْخَطَّاب، فَهَالَ: مَتْى أَوْلَجْتَ خُفَيْكَ فِي رِجْلَيْكَ؟ قُلْتُ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ، قَالَ: فَهَلْ نَزَعْتَهُمَا؟ قُلْتُ: لا ـ قَالَ: أَصَبْتَ السُّنَّةَ . ....مين جعه كروز شام عدينه كي طرف روانه موا، (جب وبال بنجاتو) حضرت عمر بن خطاب بھائٹھ کے یاس گیا۔ انھوں نے کہا: تم نے موزے کب سے تھے؟ میں نے کہا: جمعہ کے روز۔ انھوں نے یو چھا: کیا پھران کوا تارا ہے؟ میں نے کہا: نہیں \_انھوں نے کہا: تم نے سنت کی موافقت کی ہے۔ (شہر ح معانسی الآشار: ١/٨٤،دارقطني: ص٧٧، حاكم: ١٨٠/١-١٨١،صحبحه: ٢٦٢٢) جب صحابي كي عمل يا قول كو"سنت" کہہ دے تو اس کی مراد رسول الله طفی الله علیہ کی سنت ہوتی ہے۔ اس حدیث کا پچھلے باب کی احادیث سے تعارض ہے، کیونکہ ان میں مسافر کو تنین دنوں کی اور اس میں سات دنوں کی گنجائش دی گئی ہے۔ ان دوا حادیث میں اس طرح جمع و تطبیق ممکن ہے کہ سات دنوں والی روایت کو ضرورت اور جماعت کی معیت میں رہنے کی وجہ سے موزے نہ اتار سکنے پر محمول کیا جائے ، شخ الاسلام امام ابن تیمیہ کا بھی یہی خیال ہے۔

النَّبِي ﷺ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفِّينِ، قَالَتْ: قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَكُلُّ سَاعَةٍ يَمْسَحُ الْإِنْسَانُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَلَا يَنْزِعُهُمَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٣٦٤)

(٧٤٨) عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَادِ عَمر بن اسحاق كت بن: مين نے عطابن يباركي كتاب ميں قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ لِعَطَاءِ بْنِ يَسَارِ مَعَ يرها،جوكه ان كے پاس تھى، اس ميں لكھا ہوا تھا: ميں نے عَـطَاءِ بْنِ يَسَادِ قَالَ: فَسَأَلْتُ مَيْمُونَةَ زَوْجَ ﴿ زُوجِهُ رسول سيده ميمونه بْنَافِي عِي موزول يرمسح كرنے ك بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا بنده موزوں کواتارے بغیر ہروقت مسح کرسکتا ہے؟ آپ مشاکلاً نے فرمایا:"جی ہاں۔"

> فواند: .... بدروایت ضعیف ب، نیز بیسے سے متعلقہ کسی خاص مسئلے بر دلالت نہیں کرتی۔ بَابٌ فِي المَسْحِ عَلَى ظَهُرِ النَّحُفِّ موزے کی پشت برسے کرنے کا بیان

(٧٤٩) - عَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكُلْتُهُ قَالَ: سيدنا مغيره بن شعبه راتي سيروى ب، وه كتب بين: مين في رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى مُسَحُ عَلَى ظُهُورِ رَسُولِ اللَّهُ عَلَى كُو وَيَكُمَا كُم آبِ عَظَيْنَ فَي موزول كي

<sup>(</sup>٧٤٨) تخريج: استاده ضعيف عبلي نكارة في متنه، عمر بن اسحاق بن يسار ليس بالقوى ـ أخرجه الدارقطني: ١/ ١٩٩، وأخرج بنحوه ابويعلى: ٧٠٩٤ (انظر: ٢٦٨٢٧) (٧٤٩) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابو داود: ١٦١ (انظ: ١٨٢٢٨)

### ر المنظام المنظم المن

پشتوں برمسے کیا۔

سیدناعلی بن ابوطالب والنو کہتے ہیں: میری رائے تو بہتھی کہ یاؤں کے نیلے والے جھے پرمسح کرنا، اوپر والے جھے پرمسح کرنے کی بانسبت زیادہ حق رکھتا ہے، یہاں تک کہ میں نے رسول الله من و کو کا بری حصے برمسے کرتے ہوئے و کھے لیا۔ عبر خیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا علی وائٹی کو ویکھا کہ انھوں نے یاؤں کی پشت بر مسح کیا اور کہا: اگر میں نے رسول و يكها موتا تو ميس بهي مجهتا كه ياؤل كاينيح والاحصمسح كا زياده

الْـخُـفَّيْـنِ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَاهُ سُرَيْجٌ وَالْهَاشِمِيُّ أَيْضًا - (مسند أحمد: ١٨٤١٥) (٧٥٠) عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ فَعَالَيْهُ قَالَ: كُنْتُ أَرْى أَنَّ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقُّ بِالْمَسْحِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ ظَاهرَهُمَا ـ (مسند أحمد: ٧٣٧) (٧٥١) ـ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا ﴿ لَهُ اللَّهُ تُمُوضًا فَغُسَلَ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ وَقَالَ: لَوَلَا أَيِّسَى رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسَغْسِلُ ظُهُورَ قَدَمَيْهِ لَظَنَنْتُ أَنَّ بُطُونَهُمَا أَحَقُّ بِالْغُسْلِ. (مسند أحمد: ١٠١٤)

فسواند: ....اس مديث كروس طرق مين موزون يرسح كاذكر ب، اس ليے بم نے اس مديث مين '' عنسل'' کے لفظ کے معانی ''مسح کرنے'' کے کیے ہیں۔ اِس مسح کا طریقہ پیہ ہے ہاتھ گیلا کر کے یاؤں کے سامنے والے ُطاہری جھے پر پھیر دیا جائے۔

بَابُ مَا جَاءَ فِي مَسْحِ أَسْفَلِ الْخُفِّ وَأَعْلَاهُ موزوں کے نیچے والے اور اوپر والے دونوں حصوں پرمسے کرنے کا بیان

(۷۵۲) - حَدَّثَ مَنَا عَسْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سيدنا مغيره فالني سيمروي بكدرسول الله من الله عن وضوكيا الْمُولِيدُ بْسُنُ مُسْكِمة ثَنَا تَوْرٌ عَنْ رَجَاءِ ابْنِ ﴿ اورموزول كے ينچ والے اور اوپر والے، وونول حصول پرمسح

حَيْوَةَ عَنْ كَاتِبِ الْمُغِيْرَةِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ أَنَّ كَارِ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى تَوَضَّأَ فَمَسَحَ أَسْفَلَ الْخُفِّ وَ أَعْكَلاهُ له (مسند أحمد: ١٨٣٨٣)

### فواند: موزوں کے صرف ظاہری حصوں برمسح کیا جائے گا، پچھلے باب میں اس کی وضاحت ہو چک ہے۔

(٥٥٠) تخريج: حديث صحيح بمجموع طرقه أخرجه ابو داود: ٦٣ ( (انظر: ٧٣٧)

(٧٥١) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيحـ أخرجه عبدالرزاق: ٥٧ ، والحميدي: ٤٧ ، والنسائي في "الكبري": ١٢٠٠ ، وانظر الحديث السابق (انظر: ١٠١٤)

(٧٥٢) تــخريج: اسناده ضعيف، الوليد بن مسلم يدلس ويسوَّى، ثم ان بين ثور بن يزيد ورجاء بن حيوة انقطاعاًـ أخرجه ابوداود: ١٦٥، والترمذي: ٩٧، وابن ماجه: ٥٥٠(انظر: ١٨١٩٧)

### ( من در در رح کرنے کا بواب کا ( 465 ) ( 465 کی کرنے کے ابواب کا کہ کا بواب کا کہ کا بواب کا کہ کا بواب کا کہ ک

### بَابٌ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعُلَيْنِ جرابوں اور جوتوں برمسح کرنے کا بیان

(٧٥٣) عَن الْمُعْنِورَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ الله طَيْحَالَةً أَنَّ سيدنا مغيره بن شعبه والله عن عروى م كدرسول الله طي الله

رُسُولَ السَّلَهِ ﷺ تَوَضَّا أَوَمَسَحَ عَلَى ﴿ نَ وَضُوكِيا اور جرابوں اور جوتوں يرمح كيا-لْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ - (مسند أحمد: ١٨٣٩٣)

فواند: .....حدیث نمبر (۱۸۱) کی شرح میں جرابوں یرمسے کرنے وضاحت کی جا بچکی ہے۔

سیدنا اوس بن الی اوس خالفت سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله ملتے وقائم كوديكها كه آب ملتے وقع كيا، اس میں جوتوں یرمسے کیا اور پھرِنماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔

(٧٥٤) عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَّيَّةً عَنْ أَوْسِ بْن بِي أُوْسِ وَ اللهِ عَلَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى نَـوَضَّا وَمَسَحَ عَـلَى نَـعُلَيْهِ ثُمَّ قَامَ إِلَى لصَّلَو ق (مسند أحمد: ١٦٢٥٨)

( دوسری سند ) سیدنا اوس بن ابواوس رہائٹیو سے مروی ہے کہ نبی کریم مطی آیا نے وضو کیا اور جوتوں پرمسم کیا۔

(٥٥٧) ـ (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) عَنْ يَعْلَى بْن عَطَاءِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِيَّ أَوْسِ وَكُلَّتُهُ أَنَّ لنَّبِيُّ عِلَيُّ تَوَضَّأُ وَمُسَحَ عَلَى نَعْلَيْهِ. (مسند حمد: ۱۶۲۱۸)

فوائد: ..... جوتوں یرمسے کے جائز ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں ، ایک بیا کہ جوتوں کے ساتھ موزے یا جراہیں بھی بہنی ہوئی تھیں، یا آپ مشی عظیم باوضو ہونے کے باوجودیہ وضو کررہے تھے، جس میں یاؤں پرمسح کیا جاتا ہے، جیسا کہ چند بواب پہلے اس مسلد کی وضاحت ہو چکی ہے۔

(تیسری سند) سیدنا اوس ثقفی بیاتیو سے مروی ہے، وہ کہتے میں: میں نے رسول الله مشکر آپ میں کود یکھا کہ آپ مشکر آپا قوم کی دو کنووں کے درمیان والی نالی کے پاس گئے اور وضو کیا۔

(٧٥٦) ـ (وَمِنْ طَريق ثَالِثٍ) ـ عَنْ يَعْلَى ئن عَطَاءٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ أَوْسِ بْنِ أَبِيْ أَوْس لثَّقَفِي وَكُلُّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِنْهُ أَنَّى كِظَامَةً قُومَ فَتَوَضَّأَ (مسند أحمد: ١٦٢٥٦)

(٧٥٣) تخريج: قال الالباني: صحيح أخرجه ابوداود: ١٥٩، والترمذي: ٩٩، وابن ماجه: ٥٥٩ (انظر: ١٨٢٠٦) (٧٥٤) تـخـريـج: قـال الالباني: صحيحـ أخرجه ابوداود: ١٦٠ ، وزاد: ومسح على نعليه وقدميه ، وعند الطبراني والحازمي: ومسح على قدميه (انظر: ١٦١٥٨)

(٧٥٥) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف شريك النخعي، ولانقطاعه، يعلى بن عطاء لم يدرك اوس بن ابي اوس، بينهما والديعلي، وهو مجهول، وانظر الحديث بالطريق الاول

(٧٥٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول



# أُبُوَابُ نَوَاقِضِ الْوُصُوءِ نواقض الوضو کے ابواب

بَابٌ فِي نَقُض الْوُضُوءِ بِمَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيُلَيُن (بول و براز کے ) راستوں سے خارج ہونے والی ہر چیز سے وضوٹوٹ جانے کا بیان اَلُوصُوءُ مِنَ الْبَول وَالْغَاثِطِ بیشاب اور یا کا نہ سے وضو کرنا

(۷۵۷) عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْتِ مِنْ قَالَ: أَتَيْتُ زِر بن حبيش كمت بين: مين سيدنا صفوان بن عسال والنوائد ك صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالِ المُوَادِيِّ فَعَلَيْ فَسَأَلْتُهُ يَاسُ كَيَا اور موزوں يرمس كرنے كے بارے ميں سوال كيا، مَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَيَ أَمُونَا أَنْ لا نَنْزِعَ للسَّيَةِ مِينَ كم دية تح كه بم سفر مي يامخانه، بيثاب اور خِفَافَنَا ثَلاثَةً أَيَّام إِلَّا مِن جَنَابَةٍ وَلَكِنْ مِنْ نيدى وجه سے تين ونوں تک موزوں نہ اتارا كري، البت جنابت ہے اتار نا پڑیں گے۔اتنے میں ایک بلند آواز والابذ و آیا اوراس نے کیا: اے محمر! ایک آ دی ، ایک قوم سے محت تو رکھتا ہے،لیکن وہ ابھی تک اس کو ملانہیں ہے؟ رسول الله ﷺ پیم نے فرمایا: '' آدمی ان کے ساتھ ہوگا، جن سے وہ محبت رکھتا

غَائِطٍ وَبَوْل وَنَوْم، وَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيُّ الصُّوْتِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! الرَّجُلُ يُحِبُّ الْفَوْمَ وَلَـمَّا يَـلْحَقْ بِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَنْ أَحَبُّ ) (مسند أحمد: ١٨٢٦٠)

فوافد: ....معلوم مواكه يا مخانه، پيثاب اور نيندكي وجه عد وضوانوث جاتا عــ

<sup>(</sup>۷۵۷) تـخـريـج: حـديـث صـحيـح لـغيـرهـ أخرجه الترمذي: ٣٥٣٥، والنسائي: ١/ ٩٨، وابن ماجه: ۷۸٤ (انظر: ۱۸۰۹۱)

#### نوانض الوضو کے ابواب میں کو چھ منظافل الجلام يحتيان 15 15 16 (467 ) (5 S اَلُوُضُوءُ مِنَ الرِّيُح ہوا خارج ہونے سے وضوکرنا

(۷٥٨) عَنْ عَلِيٍّ وَاللهُ قَالَ: جَاءَ أَغْرَابِيٌ سيدنا على بن طلق وَللهُ سي عروى ب كه ايك بدو ، نبي إَلَى النَّبِي عِلْمُ فَعَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إنَّا ﴿ كُرِيمُ الْكَيْنَ كَ يَاسَ آيا اور اس في كها: اح الله كر رسول! نَكُونُ بِالْبَادِيَةِ فَتَخْرُجُ مِنْ أَحَدِنَا الرُّويَحَةُ؟ مم جنكل مين موت بين اوركى كى موا نكل جاتى ب، (ايس میں کیا کریں)؟ آپ شے ایک نے فرمایا: "بیٹ اللہ تعالی حق کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا، جبتم میں کوئی اس طرح کرتا ہے تو وہ وضو کیا کرے اور عورتوں کو پشت ہے استعال نہ کیا کرو۔''

فَـقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِنَّ الـلَّهُ عَزَّوَجَلَّ لَا يَسْتَحْيِنَي مِنَ الْحَقِّ، إِذَا فَعَلَ أَحَدُكُمْ فَـلْيَتُوَضَّأُ وَلَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، وَقَالَ مَرَّةٌ: فِي أَدْبَارِهِنَّ)) (مسند أحمد: ٢٥٥)

فواند: ....حدیث کے آخری جملے کی وضاحت معلوم ہوا کہ بیوی کو پشت سے استعال کرنا یعنی اس سے غیر فطری جماع کرنا حرام ہے، خاوندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسعضو کوحق زوجیت کامحل قرار دیا ہے، ای کو استعال کریں۔غیرفطری جماع سے مراد پائخانہ والی جگہ کو استعال کرنا ہے، اس کا بیمفہوم نہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو الثانہیں لٹا كَمَّا، جيها كدار شادِ بارى تعالى ب: ﴿ نِسَاؤُ كُمْ حَرُثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمُ اللَّى شِئْتُمْ ﴾ (سورة بقره: ٢٢٣) لینی: ''تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھتیوں میں جس طرح حیا ہو آؤ۔'' یہودیوں کا خیال تھا کہ اگرعورت کو بیت کے بل لٹا کر مباشرت کی جائے تو بچہ بھینگا پیدا ہوتا ہے۔ ان کے خیال کی تردید کی جا رہی ہے کہ حیت لٹا کر م باشرت کی جائے یا پیٹ کے بل یا کروٹ برء اس سے اولا دہیں کوئی فرق نہیں بڑتا، ضروری یہ ہے کہ ہرصورت میں عورت کی مباشرت والی جگه ہی استعال ہو۔

> (٧٥٩) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْن عَطَاءِ قَىالَ: رَأَيْتُ السَّاقِبَ بْنَ خَبَّابِ وَكَالِثَهُ يَشُمُّ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّ ذَالِكَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((لا وُضُوءَ إِلَّا مِنْ رِيْحِ أَوْ سِمَاعٍ)) (مسند أحمد: ١٥٥٩١)

محمد بن عمرو کہتے ہیں: میں نے سیدنا سائب بن خیاب زبالٹیڈ کو ویکھا کہ وہ اینے کپڑے کوسونگ رہے تھے، میں نے کہا: ایسے کیوں کر رہے ہو؟ انھوں نے کہا: میں نے رسول اللّٰہ مِشْتَا وَالّٰہ کو پیفرماتے ہوئے ساتھا: 'صرف بدبوسے یا بواکی آوازس لینے سے وضو ہے۔"

فواند: ..... یکم اس مخص کے لیے ہے، جس کو وضو کر لینے کے بعد وضو کے ٹوٹ جانے کا شک پڑ جائے ، یعنی

<sup>(</sup>٧٥٨) تـخـريـج: اسناده ضعيف، مسلم بن سلام مجهول. أخرجه الترمذي: ١١٦٦، وابوداود: ٢٠٥، ١٠٠٥ (انظر: ١٥٠٥)

<sup>(</sup>٧٥٩) تخريج: حديث صحيح لغيره. أخرجه ابن ماجه: ٥١٦ (انظر: ١٥٥٠٦)

المنظمة المنظ

جب تک اسے بد ہو پالینے یا آ واز س لینے کے ساتھ یہ یقین نہ ہو جائے کہ واقعی وضوٹوٹ گیا ہے، تو اس کا پہلا وضو برقر ارر ہے گا۔ اگلی حدیث کے فوائد میں نہ کورہ حدیث ہے یہی مفہوم واضح ہور ہاہے۔

(٧٦٠) عَنْ أَبِى هُوَيْرَةَ وَ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ أَوْ رِيْحٍ - )) "وضوكرنانين ب، مُربواكي آواز سے يابو پالينے سے - " قال: ((لا وُضُوْءَ اِلَّا مِنْ حَدَثِ أَوْ رِيْحٍ - )) "وضوكرنانين ب، مُربواكي آواز سے يابو پالينے سے - " (مسند أحمد: ٩٣٠٢)

فواند: سسام یمجی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ درج بالا صدیث دراصل درج ذیل صدیث کا اختصار ہے: سیدنا ابو ہریہ وہا تی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے ہے نے فرمایا: ((اذَا وَجَدَ اَحُد کُم فِی صَلاتِ ہِ حَدَ کَةً فِی دَبُرِه، فَاَشْکَلَ عَلَیْهِ اَحْدَثَ اَمْ لَمْ یُحْدِثْ، فَلَا یَنْصَرِفْ حَتٰی یَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ یَجِدَ رَبِحًا۔)) سسن جب میں ہے کوئی آدمی نماز میں اپنی وُرُر میں کوئی حکت پائے اور اسے بیشہ پڑجائے کہ وہ بے وضو ہوگیا ہے یا نہیں، تو وہ اس وقت تک (نے وضو کے لیے) نہ جائے، جب تک آواز نہ س لے یا بدبونہ پالے ۔'' رصحیح مسلم: ٣٦٢، واللفظ لاحمد: ٥٣٥٥) بہر حال اس حدیث مبارکہ سے اوپر والی احادیث کا مفہوم واضح ہوجاتا ہے۔

(٧٦١) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْهُ: ((لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَى اللّهِ عَنْهُ: ((لا تُقْبَلُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَى يَتَوَضَّاً -)) قَسالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ حَضَرَ مَوْتَ: مَا الْحَدَثُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: فَسَاءٌ أَوْ ضُرَاطً - (مسند أحمد: ١٤٠٨)

سیدنا ابو ہریرہ بنائین سے مروی ہے کہ رسول الله مظیار نے فرمایا: '' بے وضو ہو جانے والا جب تک وضو نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔'' یہ من کر حضر موت کے ایک باشند ہے نے ان سے سوال کیا: اے ابو ہریرہ! حَدَث ہے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: پھلی چھوڑنا یا گوز مارنا۔

فوائد: .....عام طور پر ہوا خارج ہونے ہے ہی وضوٹو ٹنا ہے، اس کیے سیدنا ابو ہریرہ بڑاٹیئ نے صرف اِس چیز کا ذکر کیا ہے۔

> (٧٦٢) - عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: أَتَتْ سَلْمٰى مَوْلاةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ امْرَأَةُ أَبِى رَافِعٍ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَسْتَأْذِنُهُ عَـلَى أَبِى رَافِعٍ قَدْ ضَرَبَهَا، قَالَتْ: قَالَ

زوجہ رسول سیدہ عائشہ زبان بھیا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ کی اونڈی یا رسول اللہ کی بیوی اللہ کی بیوی اللہ کی بیوی سیدہ سلمی اپنے خاوند کی شکایت کرنے کے لیے رسول اللہ سے بیٹے کے ایس آئیں، اس نے اس کو مارا تھا۔ رسول اللہ سے بیٹے کے ایس آئیں، اس نے اس کو مارا تھا۔ رسول

<sup>(</sup>٧٦٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن ماجه: ٥١٥ ، والترمذي: ٧٤ (انظر: ٩٣١٣)

<sup>(</sup>٧٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣٥، ١٩٥٤، ومسلم: ٢٢٥(انظر: ٨٠٧٨)

<sup>(</sup>٧٦٢) تخريج: اسناده حسن أخرجه البزار: ٢٨٠، والطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٧٦٥ (انظر: ٢٦٣٩)

الروسية المراجع بنطاق المراجع بنطاق المراجع ا

رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ لِآبِىْ رَافِع: ((مَالَكُ وَلَهَا يَدُ أَبِهَا رَافِع؟)) قَالَ: تُؤُذِينَى يَا رَسُولَ اللهِ! فَمَ أَذَيْتِهِ يَا مَسُولَ اللهِ! مَا آذَيْتِهِ يَا مَسُولَ اللهِ! مَا آذَيْتُهُ سَلْمَى؟)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آذَيْتُهُ سَلْمَى؟)) قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا آذَيْتُهُ لِمَسْمَى وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُو يُصَلِّى، فَقُلْتُ لِمُسْمَى وَلَكِنَّهُ أَحْدَثَ وَهُو يُصَلِّى، فَقُلْتُ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ٱلُّوُضُوءُ مِنَ الْمَذِيّ وَالُوَدِيّ وَدَمِ الْإِسْتِحَاضَةِ مَدى، ودى اوراستَحاضه كے خُون سے وضوكرنا

مذى: بوسه يا مداعبت كے باعث باا ارادہ بيثاب كى نالى سے نكلنے والا بتلا پانى۔

ودى: بيثاب ك بعد بيثاب كى نالى سے نكلنے والا سفيد ورقيق پانى ـ

اَکُمَنِیّ (منی):خصیتین میں جمع رہنے والا ایک سفید و گاڑھا سیال مادہ جو جماع اور شدیت بنہوت کے وقت خارج نا ہے۔

استحاضہ: وہ خون ہے، جو کس رگ کے بھٹنے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، ایک عورت کو متحاضہ کہتے ہیں۔ بیخون، حیض اور نفاس کے علاوہ ہوتا ہے۔

سیدناعلی بنائن ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: مجھے بہت زیادہ ندی آتی تھی، اس کے بارے میں میرے سوال پر رسول الله منطق کا بہتے نے فرمایا: ''مَنی میں عنسل ہوتا ہے اور ندی میں وضو ہوتا ہے۔''

(٧٦٣) - عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ عَالَىٰ فَالَ: كُنْتُ رَجُلا مَذَاءً فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ((أَمَّا الْمَذِي فَفِيْهِ الْغُسُلُ وَأَمَّا الْمَذِيُ فَفِيْهِ الْوُضُوءُ - )) (مسند أحمد: ٦٦٢)

فواند: ..... نری سے وضواؤ باتا ہے، نری کے باتی احکام حدیث نمبر (۲۵) کے فواکد میں گزر کے بین۔

## لوکون منظا الله البنان خينيان سال منظر المورك ( 470 ) ( 470 ) المورك الواب كرون الواب كرون الواب كرون المورك الواب كرون المورك الواب كرون المورك الواب كرون المورك المورك

سیدہ عائشہ دخانتیا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہسیدہ فاطمہ بنت الی حبیش و ناتیا، نبی کریم طفی مین کے پاس آئیں اور کہا: مجھے استحاضه كاخون آتا بي؟ آب مضيّعية ني فرمايا: "توايي حيض کے دنوں میں نماز حجبوڑ دیا کر، پھر خسل کر کے نماز پڑھا کراور ہر نماز کے لیے وضو کیا کر، اگر جہ اس خون کے قطرے چٹائی رگرتے رہیں۔''

(٧٦٤) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَيَّا قَالَتْ: أَنَّتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أَبِي حُبَيْشِ النَّبِيِّ ﷺ فَعَالَتْ: إِنِّي أُسْتُ حِيضْتُ ، فَقَالَ: ((دَعِي الصَّلُوةَ أَيَّامَ حَيْضَتِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِيْ وَتَوَضَّنِيْ عِنْدَ كُلِّ صَلامة وَإِنْ قَلَمُ عَلَى الْحَصِيرِ -)) (مسند أحمد: ٢٤٦٤٦)

ف ان است است مرداورعورت کومتقل طور برکوئی الی بیاری ہوجس سے وضوٹوٹ جاتا ہو، مثلا پیثاب کے قطروں کامسلسل آتے رہنا، گیس کامسلسل خارج ہوتے رہنا، پیثاب اور یا کانے کے راستہ سے خون کا بہتے رہنا، بعض مریضوں کے پائخانے کامسلسل خارج ہوتے رہنا،ان تمام لوگوں کا استحاضہ والی خاتون کا حکم ہے۔ان افراد کا سب سے اہم مسکلہ یہ ہے کہ ہرمستقل نماز کے لیے علیحدہ وضوکیا جائے گا،مثلا ایک آدمی زوال سے پہلے دو رکعت صلاة الاوابین یر هتا ہے، پھر زوال کے بعد نماز ظہر ادا کرتا ہے اور اس کے متصل بعد نماز جنازہ پڑتا ہے، چونکہ یہ تین مستقل نمازیں ہیں، اس لیے تینوں کے لیے علیحدہ علیحدہ وضو کیا جائے گا، اس طرح قرآن مجید کی تلاوت کے لیے بھی ایک دفعہ وضو کرلیا جائے گا۔ واللہ اعلم ۔ فرض نماز وں کے پہلے یا بعد والی سنتیں اُن ہی کے تابع ہوتی ہیں، اس لیے ان کے لیے علیحد ہ وضو کی ضرورت مہیں ہے۔

۔ ہمارا نظر یہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو جھونے کے لیے وضو کرنا جاہیے، اگر زبانی یا حجھوئے بغیر دیکھ کر تلاوت کرنی ہوتو اس کے لیے وضوضر وری نہیں مستحبّ ہے۔

## بَابٌ فِيْمَا جَاءَ فِي الشَّلِّ فِي الْحَدَثِ بے وضکی کا شک پڑ جانے کا بیان

حَرْكَةً فِي دُبُرِهِ فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَحْدَثَ أَوْلَمْ يُحْدِثْ فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا ـ )) (مسند أحمد: ٩٣٤٤)

الله ﷺ قَالَ: ((إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ " "جبتم ميس ے كوئى آدى اپن وُرُ ميں كوئى حركت ياك، جس کی دجہ ہے وہ اِس اشکال میں پڑ جائے کہ وہ بے وضو ہو گیا ہے بانہیں، تو ایسی صورت میں وہ (وضو کے لیے) اس وقت تک نہ جائے ، جب تک آواز نہ من لے یا بونہ یا لے۔''

<sup>(</sup>٧٦٤) تـخـريـج: حديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ٢٩٩، ٣٠٠، وابن ماجه: ٦٢٤، وأخرجه البخارى: ٣٢٧، و مسلم: ٣٣٤ من حديث فاطمة بنت ابي حبيش (انظر: ٢٤١٤٥)

<sup>(</sup>۷٦٥) تَحْرِيج: أَخْرِجه مسلم: ٣٦٢ (انظر: ٩٥٥٥) نخاب و سنت كي راوشني ميں لگھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## المنظم الواد كالمنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم كالمنظم المنظم كالمنظم كالمنظ

فوائد: ..... "دُبُو ":اس لفظ کے بیختلف معانی ہیں: پیٹے،سرین، ہر چیز کا بچھلا حصہ، آخری حصہ کین یہاں س سے مراد یا مخانہ والی جگہ کے پاس والا اندرونی حصہ ہے۔

> لله على: ((إنَّ أَحَدَكُمْ إذَا كَانَ فِي الصَّلْوةِ جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَأَبَسَّ بِهِ كَمَا يَبُسُّ الرَّجُلُ بدَابَّتِهِ فَإِذَا سَكَنَ لَهُ أَضْرَطَ بَيْنَ إِلْيَتَيْهِ لِيَفْتِنَهُ غَنْ صَلَاتِهِ، فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَالِكَ للا يَنْصَرِفْ حَتْى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريْحًا لا يَشُكُّ فِيْهِ-)) (مسند أحمد: (140)

(٧٦٦) ـ وَعَنْسهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ ا

(٧٦٧) - عَنْ أَسِى سَعِيدِ الْخُدْرِيّ وَ الْخُارِيّ وَ الْخُدْرِيّ وَ الْحُالِثَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَىٰ قَالَ: ((إِنَّ الشَّيطَانَ يَأْتِي أَحَـدَكُمْ وَهُوَ فِي الصَّلاةِ فَيَاخُذُ شَعْرَهُ مِنْ دْبُرِهِ فَيَهُدُّهَا فَيَرَى أَنَّهُ قَدْ أَحْدَثَ، فَلا يَنْصَرِفْ حَتْنِي يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ ريْحًا\_)) (مسند أحمد: ١١٩٣٤)

(٧٦٨) عَنْ عَبَّادِبْنِ تَمِيمِ عَنْ عَمِّهِ (عَبْدِاللَّهِ بْن زَيْدٍ) وَكَلَّكُ ، أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُول اللهِ ﷺ يَجِدُ الشَّيءَ فِي الصَّلاةِ يُحَنَّلُ إِلَيهِ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُ ، فَقَالَ: ((لا

سیدنا ابو ہریرہ وخالفیہ ہے ہی مجھی روایت ہے کہ نبی کریم ملطیع کیا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدمی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کو وسو ہے میں ڈالنے لیے کے اس کے پاس آ کروہ اس طرح مختلف حیلے استعال کرتا ہے، جیسے آ دمی اینے جانور کو رو کنے کے لیے ہس ہس کرتا ہے، جب وہ بندہ اس (شیطان ہے) مانوس ہو جاتا ہے تو وہ اس کے سرینوں میں گوز مارتا ہے، تا كه وه اس كونماز كے سليلے ميں فتنے ميں وال دے۔ (توياد رکھوکہ) جب تم میں کوئی آ دمی اس چیز کومحسوں کرے تو وہ اس وقت تک (وضو کے لیے) نہ جائے، جب تک واضح طور پر آواز ندس لے یا بونہ یا لے۔''

سیدنا ابوسعید خدری براثنهٔ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منت کران نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کی دُیُر کے بَالَ پکڑ کر کھنیتا ہے، اس سے بندے کو بے وہم ہونے لگتا ہے کہ وہ ہوا فارج ہونے کی وجہ سے بے وضو ہو گیا ہے۔ الی صورتحال میں کوئی آدمی وضو کے لیے اس وقت تک نہ جائے، جب تک آوازندس لے یا بونہ یا لے۔''

سیدنا عبد الله بن زید رہائنہ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول الله طفی کی ہے کہ وہ نماز کے اندر (وضوتو ڑ دیے والی) الی چیزیاتا ہے کہ اس کو یہ خیال آنے لگتا ہے کہ واقعی کھ ہو گیا ہے۔ آپ سنے ایک نے فرمایا: "الی صور شحال

<sup>(</sup>۷۱۱) تخریج: اسناده قوی (انظر: ۸۳۱۹)

<sup>(</sup>٧٦٧) تخريج: حديث حسن أخرج نحوه ابن ماجه: ٥١٤ (انظر: ١١٩١٢)

<sup>(</sup>۷٦۸) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۳۷، ۱۷۷، ۲۰۵۱، ومسلم: ۳٦۱ (انظر: ۱٦٤٥٠) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المورد المستقال المراب المراب

فواند: ..... طہارت کے معاملے میں وسوسہ اور شک وشہ ان لوگوں پر غالب آجاتے ہیں، جو مذکورہ بالا احادیث میں پیش کیے گئے احکام سے غافل ہو جاتے ہیں، ہرانسان جانتا ہے کہ ہوا کے خارج ہونے کا تعلق صرف اس سوراخ اور اس کے اردگرد کی جگہ سے نہیں ہے، جہال سے گیس خارج ہوتی ہے، بلکہ انسان کا وجود اور طبیعت پہلے ہے ہی آگاہ ہو جاتے ہیں اور ان کو پورا شعور ہو جاتا ہے کہ کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے، اس لیے اگر کوئی آدمی اپنے سرینوں کے درمیان کوئی حرکت یا کوئی پھونک محسوس کرتا ہے تو اس کا بیہ مطلب نہیں ہوگا کہ اس سے ہوا خارج ہوگئی ہے، اگر شیطان اس کو اس قتم کے شبہ میں ڈالنے کی کوشن کر ہے تو وہ اپنفس سے آواز آنے یا بد بو آنے کی شرط لگا لے، وگر نہ اپنور میں استخا، پیشاب کے قطروں اور وضو کے بارے میں احساس کو شیطانی وسوسے کا نتیج سمجھ کر دیے۔ جن لوگوں کوئسل، استخا، پیشاب کے قطروں اور وضو کے بارے میں وسوس کی بیاری پڑ جاتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ شریعت کے پابندر ہیں اور درج بالا احادیث پرغور کر کے شیطان کو وسوس کی بیاری پڑ جاتی ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ شریعت کے پابندر ہیں اور درج بالا احادیث پرغور کر کے شیطان کو اسے نور بیا درخ دیں۔ میں بندہ نا چیز میں وہ می اور وسوی لوگوں کا علاج کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس جی درے دیں۔ میں بندہ نا چیز میں وہ اس قتم کوئٹ رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہرآ دی کو یہ مہارت حاصل ہونی جاتے۔ جب تک میرے زندہ ہونے کا امکان ہو، اس قتم کوئٹ رابطہ کر سکتے ہیں، بلکہ ہرآ دی کو یہ مہارت حاصل ہونی جاتے۔

## الكالم المنظمة المنظم

بَابٌ فِی الُوُضُوْءِ مِنَ النَّوُمِ نیندکی وجہ سے وضوکا بیان

فِیُ مَوُمِ الْقَاعِدِ بیٹھنے والے کی نیند کے بارے میں

تنبیہ: نیند ناقضِ وضو ہے یانہیں، جہاں یہ ایک اہم مسلہ ہے، وہاں اس کے بارے میں مختلف آراء بھی پائی جاتی ہیں، اس لیے قارئین سے گزارش ہے کہ وہ دلچیسی کے ساتھ مطالعہ کریں اور مختلف نصوص میں جمع قطبیق کی بہترین صورت کو سیجھنے کی کوشش کریں۔

(٧٦٩) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّنِي أَبِي ثَنَا بُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً عَن بُونُسُ وَعَفَّانُ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ: أَنَا أَيُّوبُ يَبُوبَ، قَالَ عَفَّانُ: قَالَ حَمَّادٌ: أَنَا أَيُّوبُ وَقَيْسٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ لَكُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ فَبَاسٍ وَ لَكُنَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبُّ اللهِ عَنْ أَنَّ اللهِ عَنْ أَنَا أَلُوبُ مُنَّ اللهِ عَنْ الْعَنْ أَنَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٧٧٠) عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَكَالِثَهُ

سیدنا عبدالله بن عباس و فی این سے مروی ہے کہ رسول الله دیسے میں اللہ کے اس واقعے ، پھر بیدار ہوئے۔ بالآ کرسیدنا عمر بیدار ہوئے۔ بالآ کرسیدنا عمر بین خطاب و فی میں اور کہا: اے اللہ کے رسول! نماز پڑھا کیں۔ پھر آپ دیسے میں اور کہا: اے اللہ کے دروول کو نماز پڑھا کیں۔ پھر آپ دیسے میں کوئی بات ذکر نہیں کی کہ انھوں نے وضو کیا تھا۔

سیدناانس بن مالک ڈٹائٹڈ بیان کرتے ہیں کہ نمازعشاء کے لیے

<sup>(</sup>٧٦٩) تخريج: أخرج نحوه البخاري: ٧٢٣٩، ومسلم: ٦٤٢ (انظر: ٢١٩٥)

<sup>(</sup>۷۷۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۷٦ (انظر: ۱۳۸۳۲)

المراج المنظم المنظم المراج ا

قَىالَ: أُقِيْمَتْ صَلاةُ الْعِشَاءِ، قَالَ عَفَّانُ: أَوْ أُجِّرَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ السَلْهِ! إِنَّ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةً فَقَامَ مَعَهُ يُسَاجِيْهِ حَتَّى نَعَسَ الْقَومُ، أَوْ قَالَ: بَعْضُ الشَوْمِ، ثُمَّ صَلْى وَلَم يَذْكُرُ وُضُوءًا۔

(مسند أحمد: ١٣٨٦٨)

(۷۷۱) ـ عَـنْ قَتَـادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِ ﷺ يَنَامُوْنَ وَلا يَتَوَضَّوُونَ ـ (مسند أحمد: ۱۳۹۸۳)

ا قامت کہددی گئی یا ایک رات نماز عشا کومؤخر کردیا گیا، پس ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے کوئی کام ہے، پس آپ مشکرین اس کے ساتھ سرگوشی کرنے لگے، یہاں تک کدلوگ سونے لگ گئے، پھر آپ مشکر آپ مشکر آپ نمازیڑھائی اور وضوکا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔

سیدنا انس بن مالک فیانٹیئے سے مروی ہے کہ صحابہ کرام سو جاتے تھے اور پھرنیا وضونہیں کرتے تھے۔

فوائد: .....مسند بزار (۲ / ۳۳) کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: إِنَّ اَصْحَابَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ کَانُوا يَضَعُونَ جُنُوبَهُم ، فَمِنْهُم مَنْ يَتَوَضَّأُ وَمِنْهُم مَنْ لا يَتَوَضَّأُ .....رسول الله مِشْوَرَةِ کے صحابہ اپنی پہلوؤں پرسوجاتے تھے، پھر (نماز اوا کرتے وقت) کوئی وضوکرتا تھا اور کوئی نہیں کرتا تھا۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ بیٹ کراور لیٹ کرسونے میں اس اعتبار سے فرق کرنا درست نہیں ہے کہ بیضنے والے کا وضو برقر ارربتا ہے اور لیٹ جانے والے کا وضو برقر ارربتا ہے اور لیٹ جانے والے کا وُٹ جاتا ہے۔

(۷۷۲) - عَنْ عَلِى ﴿ وَاللهٔ فَالَ: كُنْتُ رَجُلا نَدُوْمًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَى نَدُوُومًا وَكُنْتُ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَغْرِبَ وَعَلَى ثِيَابِى نِمْتُ، ثُمَّ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ: فَأَنَامُ قَبْلَ الْعِشَاءِ، فَسَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ عَنْ ذَالِكَ فَرَخَصَ لِيْ - (مسند أحمد: ۸۹۲)

سیدنا علی بخاتی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں بہت زیادہ سونے والا آدمی تھا، اس لیے جب میں مغرب پڑھتا اور مجھ پر میرے کپڑے ہوتے تو میں سوجا تا، پھرایک دفعہ یکی بن سعید نے علی بخاتی کی بات نقل کرتے ہوئے یہ کہا: تو میں عشاء سے پہلے سوجا تا پس جب میں نے رسول اللہ منظم اللہ سے اس کے بہلے سوجا تا پس جب میں نے رسول اللہ منظم اللہ سے اس کے بارے میں سوال کیا تو آپ منظم اللہ عنظم رخصت دے دی۔

فسواند: .....ان روایات ہے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام بیٹے کر بھی سوجاتے تھے اور لیٹ کر بھی ،لیکن اِس نیند کے بعد دضونہیں کرتے تھے۔لیکن درج ذیل دواحادیث میں نیندکومطلق طور پر ناقضِ وضوقرار دیا عمیا ہے:

(١) سيدناصفوان بن الله عمروى ب، وه كهتم بين: كَانَ يَأْمُونُنَا (يَعْنِي النَّبِيَّ وَالْكِنْ ) إِذَا كُنَّا سَفَرًا أَوْ مُسَافِرِيْنَ أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَكَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ وَلْكِنْ مِن غَائِطٍ وَبَولٍ وَنَوْمٍ -

<sup>(</sup>۷۷۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۷۱ (انظر: ۱۳۹۶)

<sup>(</sup>۷۷۲) تخریج: اسناده ضعیف، ابن ابی لیلی سییء الحفظ، وجدة ابن الاصبهانی لاتُعرف (انظر: ۸۹۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(۲) سيرناعلى فالنين سے مروى ہے كہ بى كريم ملطق آنے فرمايا: ( و كَاءُ السَّبِهِ الْسَعَيْنَانِ فَسَنْ نَامَ فَلْيَتَوَضَّا فَلْكَ سَوْمَ وَكُولِ ہِ كَاءُ السَّبِهِ الْسَعَيْنَانِ فَالَّهُ عَلَيْكَ آئك سِيرنا معاويہ بن ابی سفیان فالنین بیان كرتے ہیں كدرسول الله ملطق آنے فرمایا: ( إِنَّ الْعَیْنَ وِ كَاءُ السَّهِ ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَیْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ۔)) سن بیشک آئکو، وُرُ کے لیے تعمہ ہے، اس لیے جب آئك سے باقی سو باقی ہیں تو تعمہ کے اس لیے جب آئك سے باقی بین تو تعمہ کے اس بی جب آئك سے باقی بین تو تعمہ کے بات ہے۔ ' (مسند احمد: ۱۸۷۹،دارمی: ۱/۱۸۱، بیهقی: ۱/۱۸، دارفطنی: ۱/ بیامادیث بھی مطلق طور پراس حقیقت پر دلالت كرتی ہیں كہ نیند مطلق طور پر وضوكوتو ڑ و بی ہے۔

(۳) تیسری بات سے ہے کہ بعض لوگوں کو اس طرح پایا گیا کہ بیٹھے بیٹھے ان کو نیند آگئ اور نیند کے دوران آواز کے ساتھ ان کی ہوا خارج ہوئی، لیکن ان کو علم تک نہ ہو۔ پھر ان کو بتلایا گیا کہ اُن کا وضو ٹوٹ چکا ہے۔ سوال ہے ہے کہ اس باب کی احادیث اور ان کی شرح سے ثابت ہوتا ہے کہ نیند سے وضونہیں ٹوٹنا، جبکہ درج بالا تین احادیث سے یہ پتہ چل رہا کہ نیند ناقض وضو ہے۔ رائح ند جب کے مطابق ان نصوص میں جمع و تطبیق کی صورت ہے ہے کہ درج بالا جن احادیث میں نیند کے ناقض وضو ہونے کا ذکر ہے، ان کو ناتخ سمجھ کر نیند کو مطلق طور پر دضو تو ٹر دینے والا امر قرار دیا جائے اور جن احادیث میں صحابہ کے سونے اور پھر وضو نہ کرنے کا ذکر ہے، ان کو ناتخ سمجھ کر نیند کو مطلق طور پر دضو تو ٹر دینے دالا امر قرار دیا جائے اور جن احادیث میں صحابہ کے سونے اور پھر وضو و نہ کرنے کا ذکر ہے، ان کو منسوخ سمجھا جائے، اس صورت کی درج ذیل وجو بات ہیں:

(۱) اگر اباحت اور خطر میں تعارض پیدا ہو جائے تو خطر کو مقدم کیا جاتا ہے، ان روایات میں نیند کا ناقضِ وضو ہونا خطر ہے۔

(۲) اگر متعارض امور میں سے ایک کاتعلق براءتِ اصلیہ سے ہوتو اسے منسوخ سمجھا جائے گا، اس اعتبار سے نیند کوتوڑ دینے دالے تھم پر شتمل احادیث ناسخ اور قابل عمل قراریاتی ہیں۔

(٣) متعارض نصوص میں احوط لینی زیادہ احتیاط والی نص پرعمل کیا جائے اور اِن احادیث میں زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ نیند کو ناقضِ وضو سمجھ لیا جائے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ بیصور تیں اس وقت اختیار کی جاتی ہیں جب داضح طور پر ننخ کاعلم نہ ہو سکے۔اونگھ اور اس کی طرح کی ہلکی نیند، جس میں شعور باتی رہتا ہے، ناقض وضونہیں ہے۔

صحابہ کے نیند سے وضونہ کرنے کی صورت کو بھی ہلکی نیند پرمحمول کرلیا جائے جس سے شعور باقی رہتا ہے تو اس طرح بھی متعارض نصوص کا تعارض ختم ہوسکتا ہے۔ علامہ عبیداللّٰہ رحمانی براٹنیہ نے (مرعاۃ الفاتیج ،ص: ۳۹۲ ، رقم الحدیث: ۳۱۹) میں ابوعلامہ محمد بن اساعیل صنعانی نے سل السلام کے آغاز میں اس قول کور جے دی ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق) میں ابوعلامہ محمد بن اساعیل صنعانی نے سل السلام کے آغاز میں اس قول کور جے دی ہے۔ (عبداللّٰہ رفیق) میں جانے والی اددو اسلامی کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اددو اسلامی کتاب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## نَوُمُ النَّبِي عِلَيُّ لَا يَنْقُضُ وُضُوءَ هُ وَلَوْ مُضُطَجعًا نبي كريم ططيعاً أنم كي نيند ناقضِ وضونهيں تھي ، اگر چه وہ ليٺ كر ہوتی ا

نَامَ حَتْى نَفَخَ ثُمَّ قَامَ فَصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأُـ (مسند أحمد: ۲۰۸٤)

(٧٧٤) عَنْ عَانِشَةً وَلِي عَن النّبي عِلْي ، و و مثله\_

(٧٧٥) - حَـدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرو عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ ضَحَالِثَةُ ، بِتُّ عِنْدَ خَالَتِني مَيْمُونَةَ فَقَامَ النَّبِيُّ عِينًا مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ وُضُوءً ا خَفِيْفًا فَقَامَ فَصَنَعَ ابْنُ عَبَّاسِ كَمَا صَنَعَ ثُمَّ جَاءَ فَقَامَ فَصَلِّي فَحَوَّلَهُ فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينِهِ ثُمَّ صَلَّى مَعَ النَّبِي ﷺ ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، فَأَتَاهُ الْمُؤَذِّنُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو قَالَ: أَخْبَرَنِيْ كُرَيْبٌ عَن ابْن عَبَّاس ﴿ وَلِي مُ قَالَ: لَـمَّا صَلَّى رَكْعَتَى الْفَجْرِ اضْطَجَعَ حَتَّى نَفَخَ، فَكُنَّا نَقُولُ لِىعَىمْرِو: إِنَّا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَىالَ: ((تَنَامُ عَيْنَايَ وَلا يَنَامُ قَلْبِيْ - )) (مسند أحمد: (1917

(۷۷۳) - عَن ابْن عَبَّاس وَكُلْ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ سيدنا عبدالله بن عباس بن اللهاس مروى ب كه ني كريم سَن الله اس طرح سو گئے کہ آواز کے ساتھ سانس لینے لگے، پھر جب الحقے تو نماز بڑھی اور وضونہیں کیا۔

سدہ عائشہ بن من نے آپ مشخصی کی ای طرح کی ایک حدیث روایت کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس فانتهاہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے این خالہ سیدہ میمونہ زلائھا کے گھر رات گزاری، نبی كريم ﷺ بَنْ إِنْ رات كو بيدار ہوئے ، بلكا سا وضوكيا اور نماز شروع کر دی، سیدنا ابن عباس وظافیہ نے بھی آپ مستحقیقی کی طرح عمل کیا اور پھرآ کر (آپ مٹے تین این جانب) کھڑے ہو کرنماز بڑھنے لگے، آپ النے اللہ نے ان کو پھیر کر دائیں جانب کھڑا کر دیا، پھر وہ آپ مطفی آیا کے ساتھ نماز پڑھتے رے، پھرآپ مشن اللہ فارغ ہو کر لیٹ گئے، یہاں تک کہ خرائے لینے لگے، پرمؤذن آب طفی ایا کے یاس آیا (اور نماز فجركي اطلاع دي)، پس آب سنتي آنم نماز كے ليے حلے كئے اور وضونہیں کیا۔ دوسری روایت میں ہے: سیدنا ابن عباس بنائجہا نے کہا: جب آپ طفی نے فجر کی دوسنیں پڑھ لیں تو لیٹ گئے اور خرائے لینے لگے، پس ہم عمرو سے کہا کرتے تھے کہ رسول الله طَيْنَ اللَّهِ عَلَيْهِ فِي مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِن اور ميرا دلنېيں سوتا۔''

<sup>(</sup>٧٧٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأخرجه البخاري: ١٦ ١٣، ومسلم: ٧٦٣ مطولا، لكن فيهما ذكر انه ﷺ نام ثم قام وصلى ولم يتوضأ (انظر: ٢٠٨٤) (٧٧٥) تخريج: أخرجه البخاري: ١٣٨، ٧٢٦، ٨٥٩، ومسلم: ٧٦٣ (انظر: ١٩١٢)

## ر المنظال المنظم المنظ

سیدنا ابن عباس فالنیز سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظم علیم اس طرح سوجاتے کہ آپ ملتے ایک خراٹوں کی آواز آنے لگتی، پھر کھڑے ہو کر نماز بڑھتے اور وضونہیں کرتے تھے۔عکرمہنے كبا: نبي كريم طينية ألى كي تو حفاظت كي كي تقى -

(٧٧٦) عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حُمَيْدٍ وَأَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَهَا لِللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ نَامَ حَتَّى سُمِعَ لَهُ غَطِيطٌ فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مَحْفُوظًا - (مسند أحمد: ٢١٩٤)

فواند: .... ني كريم منظمة في كن نيندآب منظمة في الله المنظمة على النفس وضونهين هي ، كونكه نيندك دوران آب منظمة الم کا دل بیدار رہتا تھا۔

### وُضُوءُ مَنُ نَامَ مُضَطَجعًا لیٹ کرسو حانے والے کا وضو

عَبَّاس وَكَلِّيهُ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْنَ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَى مَنْ نَامَ سَاجِـدًا وُضُوءٌ حَتَّى يَضْطَجِعَ، فَيانَّـهُ إِذَا اضْ طَجَعَ اسْتَرَ خَتْ مَفَاصِلُهُ \_)) (مسند أحمد: ٢٣١٥)

(۷۷۷)۔عَـنْ أَبِسِي الْسِعَسَالِيَةِ عَسن ابْسن سيدنا عبدالله بن عباس فِلْ بَهَاسے مروی ہے که رسول الله طَشَاكِيَا أ نے فرمایا:''جوآ دمی تجدے کی حالت میں سو جائے ، اس پر کوئی وضونبیں ہے، وضواس پر ہے جو لیك كرسو جاتا ہے ، كيونكه جب بندہ لیٹ کرسوتا ہے تو اس کے جوڑ ڈھلیے اور ست پڑ حاتے ہیں۔"

فوائد: ..... بیرحدیث اور وہ تمام روایات، جن میں بیضے اور لیٹ کرسونے میں فرق کیا گیا ہے، وہ ضعیف ہیں۔ سیدنا علی بھٹنے سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکھاتی نے فرمایا: "بشك آئكه، زُبُر كے ليے تسمه ہے، اس ليے جوسو جائے، وہ بضوکر ہے۔''

سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رائٹین بیان کرتے ہیں کہ رسول 

(٧٧٨) عَنْ عَلِي فَكَ عَنْ النَّبِي عِنْ فَالَ: ((إِنَّ الْعَيْنَ وكَاءُ السَّهِ فَمَنْ نَامَ فَلْتَوَضَّأْهِ)) (مسند أحمد: ۸۸۷)

٧٧٩١) ـ عَـنْ مُـعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ وَكَالِيَة الَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((إِنَّ الْعَيْنَ وكَاءُ

(٧٧٦) تـخـريج: اسناده صحيح\_ أخرجه البيهقي: ١/ ١٢١، وحديث ابن عباس روي في المسند بالفاظ مختلفة ومطولة ومختصرة و منها ما رواه الشيخان (انظر: ٢١٩٤)

(٧٧٧) تـخـريـج: اسناده ضعيف، يزيد بن عبد الرحمن مختلف فيه. أخرجه ابوداود: ٢٠٢، والترمذي: ۷۷ (انظر: ۲۳۱٥)

(٧٧٨) تخريج: قال الالباني: حسن. أخرجه ابوداود: ٢٠٣، وابن ماجه: ٤٧٧ (انظر: ٨٨٧)

(٧٧٩) تمخريج: قال الالباني: حسن لغيره (مشكوة المصابيح). أخرجه الدارمي: ١/١٨٤، وابويعلي: ٧٣٧٢، والطبراني في "الكبير": ١٩/ ٨٧٥، والبيهقي: ١/ ١١٨، والدارقطني: ١/ ١٦٠ (انظر: ١٦٨٧٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور منظالا المنظر والمنظر المنظر ال السَّهِ ، فَا ذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ لِي جب آتكمين سوجاتى بين تو تمكل جاتا بـ " الوكَاءُ-)) (مسند أحمد: ١٧٠٠٣)

> فواند: ..... حدیث نمبر (۷۷۲) کے فوائد میں ان احادیث کا ذکر کیا جاچکا ہے۔ ٱلُوُضُوءُ مِنُ مَسِّ الْفَرُجِ شرمگاہ کوجھونے ہے وضوکرنے کا بیان

تسنبيك : آنے والے تين ابواب كى احاديث كا مطالعه كريں ، يكل دس احاديث بيں ، تين ابواب كے بعد ليني حدیث نمبر (۷۸۹)کے فوائد میں جمع وقطیق کی صورتیں ذکر کی جا کمل گی۔

(٧٨٠) عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِي وَكَالِيْهُ سيدنا زيد بن خالد جني رُكْمُون سے مروى ہے كه رسول الله عَضْفَاتِكُمْ قَسَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ ﷺ يَقُولُ: ((مَن نَصْغِرْماما:''جوآ دي اين''فَرْح'' كوچيوئے وہ وضوكرے۔''

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص بنائنی سے مروی ہے کہ رسول

الله ﷺ نے فرمایا: ''جو (آ دمی) این اگلی شرمگاہ کو چھوئے،

وہ وضوکرے، ای طرح جوعورت اپنی شرمگاہ کو حجھوئے وہ بھی

مَسَّ فَرْجَهُ فَلْتَوَضَّأَهِ) (مسند أحمد: (77.77)

فواند: ..... "فَرْبِج "كا اطلاق عورت اور مرد دونوں كى اگلى اور تجيلى شرمگاموں ير موتا ہے۔

(٧٨١) عَنْ عَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَــدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْ لُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتُوَضَّأُ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَ ضَّأْ\_)) (مسند أحمد: ٧٠٧٦)

سیدنا ابو ہربرہ پڑھنے سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکور کیا نے فرمایا: '' جوآ دمی اپنا ہاتھ اپنی اگلی شرمگاہ کو لگائے ، جبکہ اس کے سامنے کوئی پرده بھی نہ ہوتو یقیناً اس پر وضو واجب ہو گیا۔'' (٧٨٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ: ((مَنْ أَفْضَى بِيَدِهِ اِلْي ذَكَرِهِ لَيْسَ دُوْنَهُ سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ -)) (مسند أحمد: ٥٨٣٨)

وضوکر ہے۔''

<sup>(</sup>٧٨٠) تـخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢٢، ، وابن ابي شيبة: ١/ ١٦٣، والبزار: ۲۲۷۳ (انظر: ۱۲۸۹۲)

<sup>(</sup>٧٨١) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الدارقطني: ١/ ١٤٧، والبيهقي: ١/ ١٣٢ (انظر: ٧٠٧٦) (٧٨٢) تـخـريج: حديث حسن. أخرجه ابن حبان: ١١١٨ ، والطبراني في "الاوسط": ١٨٧١ ، والبيهقي: ١/ ١٣٣، والدارقطني: ١/ ١٤٧، والحاكم: ١/ ١٣٨ (انظر: ٨٤٠٤)

### ﴿ ﴿ الْمِنْ الْمُلْتَهِ وَ الْحَبْثِ الْمُلْتَةِ وَمِنْ اللّهِ اللّهِ وَ الْمُؤْمِدِ مِنْ اللَّهُ كَرِ حَدِيْكُ بُسُرَةً بِنُتِ صَفُوانَ فِى نَقُضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّ اللَّهُ كَرِ ذَكَرَ كُوچِونْ نِي سے وضوكا تُوٹ جانا، اس كے بارے ميں سيدہ بسرہ بنت صفوان وَ اللّهُ عَهَا كى حديث كابيان

سیدہ بسرہ بن صفوان منافقہا سے مروی ہے کہ رسول الله منتے میڈا نے فرمایا: ''جوآ دمی اپنی شرمگاہ کو چھوئے ، وہ اس وقت تک نماز نہ یز ھے ، جب تک وضونہ کر لے۔''

(٧٨٣) يَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِي أَبِي ثَنَا يَحْدِي بِنُ سَعِيْدِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَبَا يَحْدِي بِنُ سَعِيْدِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّ ثَنِي أَنَا أَبِي أَنَ بُسُرَةَ بِنْتَ صَغْوَانَ وَكُلِيا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُونَ اللهِ وَلَيْ قَالَ: ((مَن مَسَّ ذَكَرَهُ فَلا يُصَلِّ حَتَى يَتَوَضَّأَ )) (مسند أحمد: ٢٧٨٣)

عروہ بن زبیر کہتے ہے: جب مروان مدینہ منورہ پر حکمران تھا،
اس دوران اس نے ذکر کیا کہ جب کوئی آ دمی اپنا ہاتھ شرمگاہ کو لگا دے گا تو وہ وضو کرے گا، لیکن میں نے اس کی اس بات کا انکار کیا اور کہا کہ شرمگاہ کوچھونے والے پر کوئی وضونہیں ہے۔ مروان نے کہا: سیدہ بسرہ نظافی نے جھے بیان کیا ہے کہ اس نے رسول اللہ منظافی آ کو نواقض وضو ذکر کرتے ہوئے سنا، آپ منظافی نے بیٹھی فرمایا تھا: ''شرمگاہ کوچھونے سے وضوکیا جائے گا۔'' لیکن مروان سے میرا مجادلہ جاری رہا، یہاں تک کہ اس نے ایک آ دمی کو بلا کر اس کہ اس نے ایک آ دمی کو بلا کر اس سیدہ بسرہ بنائی کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس سے اس حدیث کے سیدہ بسرہ بنائی کی طرف بھیجا تا کہ وہ اس سے اس حدیث کے بارے میں بو چھر کر آئیں، جو اس نے اس (مروان) کو بیان کی شمی، سیدہ بسرہ بنائی کا خواب وہی حدیث ذکر کی، جو مروان نے بھے ان کے واسطے سے بیان کی تھی۔

(٧٨٤) - (وَمِنْ طَرِيْقِ نَان) - قَالَ عَبْدُاللّهِ: وَجَدَّ فِي كِتَابِ أَبِيْ بَنَى بَخَطِ يَدِهِ، ثَنَا أَبُوالْيَمَان قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِ بَنِ حَزْمِ الْأَنْسِ الْأَنْسِ الْأَنْسِ اللَّهُ مِنْ وَهَ بْنَ الزَّيْفِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: ذَكَرَ مَرْوَانُ فِي إِمَارَتِهِ عَلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: أَنَّهُ سَمِع عُمْرُوةَ بْنَ الزَّيْفِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: لا إِنَّهُ مَنْ مَسَده ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لا إِنَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ: وَضُوءَ عَلَى مَنْ مَسَده ، فَقَالَ مَرْوَانُ: لا أَخْبَرَ تَنِيْ يُسَرِّةً بِشَيْ يَدُكُو مَا يُتُوضًا مِنْ مَرْوانُ أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولُ اللّهِ فَيَثَيْ يَدُكُو مَا يُتُوضًا مِنْ مَرْوانُ أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولُ اللّهِ فَيَثَيْ يَدُكُو مَا يُتُوضًا مِنْ مَرْوانُ أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولُ اللّهِ فَيَثَيْ يَدُكُو مَا يُتُوضًا مِنْ مَرْوانُ أَنَهَا سَمِعَتْ رَسُولُ اللّهِ فَيَثَيْ يَدُكُو مَا يُتُوضًا مِنْ مَرْوانَ أَنَهُا مَنْ مَرُولُ اللّهُ عَلَى مَالَكُ عَلَى مُ مَنْ مَسِلْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَا مَدُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّ

(۷۸۳) تخریج: حدیث صحیح اخرجه الترمذی: ۸۲ ، والنسائی: ۱/ ۲۱٦ (انظر: ۲۷۲۹۰) (۷۸٤) تخریج: اسناده صحیح اخرجه النساتی: ۱/ ۱۰۰ (انظر: ۲۷۲۹۳) المراج ا

فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بُسْرَةُ بِمِثْلِ الَّذِي حَدَّثِنَى عَنْهَا مَرْوَانُ ـ (مسند أحمد: ٢٧٨٣٨م) (٧٨٥) ـ (وَمِنْ طَرِيْتِي ثَالِثِ) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ حَدَّثَنِى أَبِى ثَنَا إِسْمَعِيْلُ بْنُ عُلَيَة ثَنَا عَبْدُ اللّهِ مَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ بِمِثْلِهِ وَفِيْهِ: فَذَكَرَ الرَّسُولُ أَنَّهَا تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَن مَسَ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٨٣٦)

(تیسری سند) اس میں ہے: قاصد نے بتلایا کہ سیدہ بسرہ دخاتھا یہ بیان کر رہی ہیں کہ رسول الله منطقہ آیا نے فرمایا تھا: "جوآ دی اپنی شرمگاہ کو چھوئے ، وہ وضو کرے۔"

(٧٨٦) - (وَمِنْ طَرِيْقِ رَابِع) - حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَ نَهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيْهِ لَهُ سَمِعَهُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزَّبْيْرِ وَهُوَ مَعَ أَبِيْهِ يُسْحَدِّثُ أَنَّ مَرْوَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ بُسُرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَنْ مَسَّ فَطُورٌ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ ، فَجَاءَ رَسُولٌ وَلَيْهَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(چوتھی سند) عروہ بن زبیر بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ اپنے باپ کے ساتھ تھے، کہ مروان نے اس کو سیدہ بسرہ بنت صفوان بن ساتھ تھے، کہ مروان نے اس کو سیدہ بسول اللہ مشطر میں کی درسول اللہ مشطر میں کے فرمایا: ''جوآ دی اپنی شرمگاہ کو چھوئے، وہ وضو کرے۔'' پھر مروان نے اس کی طرف قاصد بھیجا، جبکہ میں موجود تھا، سیدہ بن فرمایا خوابا کہا: جی ہاں، (آپ مشطر میں نے جوابا کہا: جی ہاں، (آپ مشطر میں بات لے کرآیا۔

## مَنُ رَاى عَدُمَ نَقُضِ الْوُصُوءِ بِمَسِّ الذَّكَرِ شرمگاه کوچھونے سے وضوکا نہ ٹوٹنا، اس رائے کا بیان

(٧٨٧) - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيْتَوَضَّأُ أَحَدُنَا إِذَا مَسَّ ذَكَرَهُ، قَالَ: ((إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ أَوْ جَسَدِكَ - )) (مسند أحمد: ١٦٣٩٥)

سیدنا طلق بناتی سے مروی ہے کہ ایک آدی نے رسول اللہ منظم آئی ہے میں سول اللہ منظم آئی ہے میں سوال کیا کہ جب کوئی آدی اپنی شرمگاہ کو چھو کے، تو کیا وہ اس سے وضو کرے گا؟ آپ منظم آئی نے فرمایا:

"دیتہارےجم کے گوشت کا ایک کھڑائی ہے۔"

<sup>(</sup>٧٨٥) تخريج: اسناده صحيح. أخرجه ابوداود: ١٨١ (انظر: ٣٧٢٩٣)

<sup>(</sup>٧٨٦) تخريج: حديث صحيح، وهو مكرر ما قبله. أخرجه النسائي: ١/ ٢١٦ (انظر: ٢٧٢٩٤)

<sup>(</sup>۷۸۷) تخریج: حدیث حسن آخرجه ابوداود: ۱۸۲ ، والترمذی: ۸۵ ، والنسائی: ۱/ ۱۰۳ ، وابن ماجه: ۸۲ (انظ: ۱۹۲۸)

الركان منظال التخال المنظمة المستخال المنظمة ا ( دوسری سند ) سیدنا طلق فراننیز کہتے ہیں: میں نبی کریم ملتے آیا کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک آ دمی نے آپ مشکر آنے سوال کیا: میں نے اپنی شرمگاہ کو چھوا ہے یا ایک آ دمی نماز میں اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے، کیا وہ روبارہ وضو کرے گا؟ آپ مطفی آیا نے

فرمایا:' دنہیں، بہتمہارے وجود کا حصبہ ہی ہے۔''

(تیسری سند ) سیدنا طلق ڈائٹئز ہے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر ہم میں سے کوئی آ دمی نماز میں ا بني شرمگاه کو چھو لیتا ہے تو کیا وہ وضو کرے گا؟ آپ مشکھائیم نے فرمایا: '' بیتمہارےجسم کا ایک مکڑا ہی ہے، (اس سے وضو کرنے کی کیاضرورت ہے )۔''

(٧٨٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ عَنْ أَبِيْهِ فَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلُهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَسَسْتُ ذَكَرِى، أَوِ الرَّجُلُ بَـمُسُّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلْوةِ، عَلَيْهِ الْوُضُوءُ؟ أَسَالَ: ((لا ، إنَّهُمَا هُوَ مِنْكَ.)) (مسند أحمد: ١٦٤٠١)

(٧٨٩) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقِ ثَالِثٍ) ـ عَنْ أَبِيْهِ فْعَالَ: قَعَالَ رَجُعُلٌ: يَعَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَيَتُوَضَّأُ أَحَـدُنَا إِذَا مَّـسَّ ذَكَرَهُ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ: ((هَلْ هُوَ إِلَّا مِنْكَ، أَوْ بَصْعَةٌ مِنْكَ.)) (مسند أحمد: ١٦٤٠٤)

فواند: ..... بیحدیث سیدناطلق کے حوالے ہے مشہور ہے، جس میں بہ کہا گیا ہے کہ شرمگاہ کوچھونے سے وضو متاثر نہیں ہوتا۔ مذکورہ بالا تین احادیث کے مضمون میں بظاہر تعارض نظر آ رہا ہے اور وہ اس طرح کہ بعض احادیث میں شرمگاہ کو ہاتھ لگنے سے وضو کے ٹوٹ جانے کا ذکر ہے، جبکہ بعض کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے وضونہیں ٹوٹنا ہے،ان روایات کی بنیاد پرسلف و خلف میں اختلاف واقع ہوا ہے کہ آیا شرمگاہ کو چھونا ناتض وضو ہے یانہیں ۔ راجح یہی معلوم ہوتا ہے کہ وضوٹوٹ جاتا ہے، بشرطیکہ چھونے کی صورت یہ ہوکہ ہاتھ اور شرمگاہ میں کوئی بردہ حائل نہ ہو، جیسا کہ سیدنا بسرہ اورسیدنا ابو ہریرہ وٹائٹھا کی روایات کے الفاظ سے معلوم ہور ہا ہے۔ لیکن سیدنا طلق کی روایت کا کیا جائے گا؟ محدثین نے جمع و تطبیق کے جتنے طریقے مقرر کیے ہیں،ان سب کی روشنی میں سیدنا بسرہ کی روایت برعمل کیا جائے گا،مثال کےطوریر:

(۱) سیدنا طلق کی روایت کا تعلق اس صورت ہے ہے، جب ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان بردہ حاکل ہو، یہی تطبیق مناسب نظرآ رہی ہے، اس طرح ہے دونوں روایات برعمل کر ناممکن ہو جائے گا۔

(۲) اگراسانید کودیکھا تو سیدنابسرہ کی روایت راجح قراریاتی ہے۔

(٣) اگرا حتیاط کے معاملے کوسامنے رکھا جائے تو سیدہ بسرہ پڑاٹیجا کی روایت پڑمل کرنا چاہیے، جس میں شرمگاہ کو حچونے کو ناقض وضوقرار دیا گیا ہے۔

<sup>(</sup>٧٨٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٧٨٩) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

کو کو اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ اللہ کا ( 482 کی اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا کہ اللہ کا (۴) اگراباحت اور ظریں تعارض پیدا ہو جائے تو ظر کومقدم کیا جاتا ہے،سیدہ بسرہ نظیجا کی حدیث کا تعلق ظر

(۵) اگر متعارض امور میں ہے ایک کا تعلق براء تِ اصلیہ ہے ہوتو اسے منسوخ سمجھا جائے گا، اس اعتبار ہے بھی سیدناطلق و النین کی حدیث منسوخ اور سیدہ بسرہ وہالنینا کی حدیث ناسخ اور قابل عمل قرار یاتی ہے۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ سیدنابسرہ و خاتین کی حدیث پڑمل کرتے ہوئے شرمگاہ کے جھونے کوناقض وضو سمجھا جائے گا، والله اعلم۔ بَابٌ فِي الْوُضُوءِ مِنُ لَمُس الْمَرُأَةِ وَتَقُبيُلِهَا عورت کوچھونے اوراس کا بوسہ لننے سے وضو کرنے کا بیان

> قُـلْتُ لَهَا: مَنْ هِيَ إِلَّا أَنْتِ؟ فَضَحِكَتْ. سيده مَكرارُس. (مسند أحمد: ٢٦٢٨٥)

> > (٧٩١) عَنْ عَائِشَةَ أَيْضًا وَلَيْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يُصَلِّى ثُمَّ يُقَبِّلُ وَيُصَلِّي وَلا يَتَوَضَّأُ - (مسنداحمد: ٢٤٨٣٣) (٧٩٢) - عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن عَنْ عَانِشَةَ وَكُلَّمْ ازَوْجِ النَّبِي عِلَّا أَنَّهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَنَّامُ بَيْنَ يَدَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْ وَرَجْلَيَّ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِيْ فَقَبَضْتُ رجْلَى وَإِذَا قَامَ بَسَطتُهُمَا وَالْبُيُوتُ لَيْسَ يَوْمَثِذِ فِيْهَا مَصَابِيْحُ - (مسند أحمد: ٢٥٦٦٣)

(٧٩٠) عَنْ عُرْوَةَ بْن زُبَيْر عَنْ عَانِشَةَ وَكُلْهُا سيره عائشه وَلَا فِي عَروى بِ كدر سول الله فَيْ عَانِشَة وَكُلْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى قَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ ثُمَّ بيوى كابوسه ليا اور پھر وضو كيے بغير نماز كے ليے تشريف لے خَرَجَ إِلَى الصَّلْوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، قَالَ عُرْوَةُ: گئے۔ میں (عروه) نے کہا: یہ یوی آپ بی ہوں گی؟ یہ ن کر

سیدہ عائشہ ظالمہا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی آیا وضو کر کے نماز پڑھتے ، پھرانی بیوی کا بوسہ لیتے اور پھر وضو کیے بغیر مزيدنمازيزھتے۔

زوجه رسول سیدہ عائشہ نظیماسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں رَسُولُ اللّٰہ ﷺ کے سامنے سویا کرتی تھی اور میری ٹانگیں آب الشيئة كقبله كاست من موتى تحين، جب آب الشيئة تحدہ کرتے تو آپ مجھے دباتے اور میں اپنی ٹانگوں کوسمیٹ لیتی تھی، پھر جب آ<u>ب طشے آ</u>نے کھڑے ہو جاتے تو میں ان کو بچیادیتی،ان دنوں میں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے۔

**فسوانسد**: ....اس باب میں مؤخر الذکر حدیث کامفہوم ہیہے کہ آپ ﷺ نے نماز کے اندرا پی زوجہ محتر مہ کے جسم کو چھوا ہے۔ خاوند کا اپنی بیوی کے وجود کومس کرنا یا بوسہ دینا، اس سے وضومتاً ثر نہیں ہوتا، ہاں اگر اس کی وجہ سے

<sup>(</sup>٧٩٠) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه ابوداود: ١٧٩ ، والترمذي: ٨٦ ، وابن ماجه: ٥٠٢ (انظر: ٢٥٧٦٦) (۷۹۱) تخریج: حدیث صحیح. أخرجه ابن ماجه: ۵۰۳ (انظر: ۲٤٣۲۹)

<sup>(</sup>٧٩٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٨٢، ٣٨٣، ١٢٠٩ ، ومسلم: ٥١٢ (انظر: ٢٥١٤٨)

## (2) ( منظافل الجاريج بنيال - 1 ) (483) (483) ( منظافل الجاريج بنيال وجه سے رضو كابيان ) (483) ( منظافل الجاريج بنيال - 1 نہ کی کے قطرے خارج ہو جائیں تو یہ علیجدہ بات ہو گی اور قطروں کی وجہ سے وضوٹوٹ جائے گا۔سورہ نیاء کی آیت (٣٣) میں ﴿أَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ سے مراد ہویوں کے ساتھ مباشرت ادر جماع ہے، مطلق چھونانہیں ہے۔ ٱلْوُصُوءُ مِنَ الْقَيْءِ وَالْقَلْسِ وَالرُّعَافِ تے ، ڈ کار اورنگسیر سے وضو کرنے کا بیان

٧٩٣٠) عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّ معدان بن الى طلح كتت بين: سيدنا ابو درداء والنَّيْ ن مجع بتلايا قَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: فَلَقِيْتُ ثُوْبَانَ مَولَى. نَّ أَبِيا اللَّهُ وَدَاءِ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عِينَا فَاءَ فَأَفْطَرَ، قَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَسْتُ لَهُ ، ضُوْنَهُ \_ (مسند أحمد: ٢٢٧٤) (٧٩٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ عَنْ أَبِي لدَّرْدَاءِ وَلا قَالَ: إِسْتَفَاءَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ فَأَفْطَرَ فَأْتِي بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ له (مسند أحمد:

 $(YA \cdot AV$ 

أَمَا الدَّرْ دَاءِ وَلَا لِللَّهِ مَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَرِسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَ كَي اور كيرروزه افطار كرويا، اس کے بعدمتحد دمثق میں مولائے رسول سدنا ثوبان فائند سے . َسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَقُلْتُ: ﴿ جِبِ مِيرِي مِلا قاتِ ہُوكَي تو ميں نے ان كو بتلا ما كہ سيرنا ابو در داء روز ہ افطار کر دیا، انھوں نے کہا: جی انھوں نے سچ کہا، پھر میں نے آپ ملت علیہ کے وضو کا یانی بہایا تھا۔

( دوسری سند ) سیدنا ابو در داء خانفهٔ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله ﷺ مَنْ نے ازخود قے کی تھی، اس لیے روز ہ افطار کر دیا تھا، پھرآپ مشتر کے یاس یانی لایا گیا اورآپ مشترکتا نے وضوکیا۔

فواند: ....وال يه ب كه فدكوره بالاحديث مين "فاء "سبيت كے ليے سے يا تعقيب كے ليے، اگرسبيت ك لیے تسلیم کریں تو یہ مسئلہ ثابت ہوگا کہ قے سے روز ہ اور وضومتا ثر ہوتے ہیں، اورا گراس کو تعقیب کے لیے تسلیم کیا جائے تو پھر صرف میہ ثابت ہو گا کہ آپ مشنے تین نے بالترتیب تین کام کیے، یہ ثابت نہیں ہو گا کہ آپ مشنے تین نے تے کی وجہ سے روز ہ تو ڑا اور وضو کیا، جبیبا کہ امام طحاوی نے کہا: (سیدنا ابوالدرداء اورسیدنا ثوبان وظیفیہا) کی احادیث سے یہ استدلال تونہیں کیا جاسکتا کہ قے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان میں تو صرف یہ ہے کہ آپ مطابق نے نے کی اور اس کے بعدروزہ توڑ دیا۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ قے کے بعد وضو کرلیا جائے ، کیونکہ ممکن ہے کہ''فاء''سببیت کے لیے ہو۔ رہا مسکلہ قے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جانے کا،تو اس حدیث کو درج ذیل حدیث کی روشنی میں سمجھا جائے گا: سیدنا ابوہررہ ہوائن ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ((مَسنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَكَيْسَ عَكَيْهِ قَضَاءٌ وَإِن اسْتَـقَاءَ فَلْيَقْضِ \_)) ...... بحصروز \_ كي حالت ميں قے آجائے اس پر قضانہيں، ليكن اگر كوئي جان بوجھ كر

<sup>(</sup>۷۹۳) تخریج: حدیث صحیح انحرجه الترمذی: ۸۷ (انظر: ۲۲۳۸۱) (٧٩٤) تخريج: حديث صحيح، وانظر الحديث بالطريق الاول

المراج المنظم ا قے کروے تو وہ قضائی دے۔' (ابوداود: ۲۳۸۰، ترمذی: ۷۱۲، ابن ماجه: ۱۲۷۲) لیمنی آپ شیکی آپ السیکی آپ تحسی وجہ سے از خود قے کی ، اس وجہ سے روزہ توڑ دیا۔ راج مسلک کے مطابق ڈکار اور نکسیر ناقض وضونہیں ہیں ، اس موضوع کی درج ذیل روایت ضعیف ہے۔سیدہ عائشہ وٹاٹھا ہے مروی ہے کدرسول الله مشکی آیا نے فرمایا: ((مَـــن أَصَابَهُ قَدَى \* أَوْ رُعَافٌ أَوْ قَلْسٌ أَوْ مَذْى فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ-)) ..... ' جَ (نماز مين) ق آجائيا تكسير پھوٹ پڑے يا ڈ كارآ جائے يا مذى آ جائے تو وہ (نمازے ) نكل جائے اور وضو كرے'' (ابس ماجہ: ١٢٢١) لیکن بدروایت ضعیف ہے،اس کی سند میں اساعیل بن عیاش راوی ضعیف ہے۔

اَلُوُضُوءُ مِنُ أَكُل لُحُومُ الْإِبل اونٹ کا گوشت کھانے کے وضوکرنے کا بیان

(٧٩٥) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَكُلَّ قَالَ: سيدنا جابر بنسمره والنفيز عمروى ب، وه كمت بين مين نبي كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ النَّبِي ﷺ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَـالَ: ((إِنْ شِـفْتَ تَوَضَّأُ مِنْهُ وَإِنْ شِئْتَ لَا تَوَضَّأُ مِنْهُ ـ)) قَالَ: أَفَأَتُوضًأُ مِنْ لُحُوْم الإبل؟ قَالَ: ((نَعَمْ، فَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومٍ الْإبسل-)) قَسالَ: فَنُصَلِّىْ فِى مَبَادِكِ الْإبل؟ قَالَ: ((لا\_)) قَالَ: أَنْصَلِيْ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم؟ قَالَ: ((نَعَمْ، صَلِّ فِي مَرَابِضِ الْغَنَم.)) (مسند أحمد: ٢١٣٢٨)

كريم النَّفَظَةُ ك ساته بيضا مواتها ، أي آدي آب الشَّفَظَةُ ك . یاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! کیا ہم بحری کے گوشت ے وضو کیا کریں؟ آپ مطبئ اَنے نے فر مایا: ''اگر تو حاہے تو وضو كر لے اور جاہے تو وضونه كرے۔ "اس نے كہا: تو كيا ہم اونك ك كوشت سے وضوكيا كريں؟ آپ مطفي كيل نے فرمايا: "جی ہاں، اون کا گوشت کھانے سے وضو کیا کر۔" اس نے کہا: کیا ہم ادنوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کرس؟ آپ باڑوں میں نماز بڑھ لیا کریں؟ آپ مشکھیکن نے فرمایا: "جی ہاں، بحریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا کر۔''

(٧٩٦) - عَسنِ الْبَواءِ بْنِ عَسازِبِ وَكَالِيَّةَ عَنِ سيدنا براء بن عازب بْنَاتِيَّة نِي بَى كريم مِ الْنَيْمَةِ فَي اس فتم النَّبِيِّ عِنُّكُ مِثْلُهُ لهُ (مسند أحمد: ١٨٧٣٧) کی حدیث بیان کی ہے۔

**فواند**: ....سيدنا براء بن عازب ب<sup>خاني</sup>هٔ کې حديث يول ہے:

ہے وضوکیا کرو۔'' پھرآپ مٹنے آیا ہے اونوں کے باڑوں میں نمازیزھنے کے بارے میں سوال کیا گیا،آپ مٹنے آیا نے

<sup>(</sup>۷۹۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۳٦٠ (انظر: ۲۱۰۱۵)

<sup>(</sup>٧٩٦) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ١٨٤ ، ٤٩٣ ، والترمذي: ٨١ ، وابن ماجه: ٤٩٤ (انظر: ١٨٥٣٨)

## الكالم المنافل المناف

فرمايا: ((لاتُصَلُوا فِيهَا، فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِين -)) ..... "تم ان مين تمازنه يرمو، كوتكه بيشيطانول مين ے ہیں۔'' پھرآپ مشخ اللہ سے بریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، آپ مشخ اللہ نے فرمایا: ''ان میں نماز پڑھو، پس بیٹک بیہ جانور تو برکت ہے۔'' معلوم ہوا کہ اونٹوں کے باڑوں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے مزاج میں شیطنت یائی جاتی ہے، اس وجہ سے وہ نمازی کونقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ماکول اللحم جانوروں کا پیٹاب، مینگنیاں اور گوبر وغیرہ یاک ہے، ایک دلیل کا ذکر ان احادیث میں بھی ہے کہ آپ مستی نے بریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے، جبکہ ان باڑوں کی ہر جگہ پیٹاب اور مینگنیوں سے متاثر ہوتی ہے، حدیث نمبر

(۳۵۳) کی شرح میں اس مسئلہ پر بحث کی جا چکی ہے۔

ذِي الْغُرَّةِ ﴿ وَلَكُ قَسَالَ: عَرَضَ أَعْرَابِيٌّ لِـرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَرَسُـوْلُ اللَّهِ ﷺ يَسِيْرُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! تُدْرِكُنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ فِي أَعْطَانِ الإِسِلِ أَفَنُ صَلِّى فِيْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ : ((لا ـ)) قَالَ: أَفَنَتُوضًا مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: ((نَعَمْ \_)) قَالَ: أَفَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَيمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((نَعَمْ-)) قَالَ: أَفَنتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِهَا؟ قَالَ: ((لا\_)) (مسند أحمد: ١٦٧٤٦)

(٧٩٨) عَنْ أُسَيْدِ بُنِ حُضَيْرِ وَ اللهُ عَنِ النَّبِي عِنْ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَلْيَانِ الْإِبِلِ ، قَالَ: (تَسَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا-)) وَسُئِلَ عَنْ أَلْبَان الْغَنَم، فَقَالَ: ((لا تَوَضَّنُوا مِنْ أَلْبَانِهَا\_)) (مسند أحمد: ۱۹۳۰۷)

(۷۹۷) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي لَيْلْي عَنْ سيدنا ذو الغره وْالنَّوْ بِي مروى بِهِ كه ايك بدو ، رسول الله السُيْعَيْنَ كَ سامني آيا، جبكه آب طَلْعَلَيْنَ چل رب تھ، اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! جب اونٹوں کے باڑوں میں ہی نماز کا وقت ہو جائے تو کیا ہم ان میں نماز پڑھ لیا کریں؟ رسول الله مطفورة في أن فرمايا: "ونهيس-" اس في كها: كيا جم ان ك كوشت سے وضوكيا كريں؟ آب مستقليم نے فرمايا: "جي ہاں۔'' اس نے کہا: کیا ہم بحریوں کے باڑوں میں نماز پڑھ لیا كرس؟ آب مُشْتَوَيْنَ نِ فرمايا: "جي مال-"اس نے كما: كيا ہم ان کے گوشت سے وضو کیا کریں؟ آپ منتے ہواتا نے فرمایا: «ج نہیں "، جی ہیں۔"

سیدنا اسید بن حفیر رہائیں سے مروی ہے کہرسول اللہ طفی آیا ہے۔ اونٹوں کے دودھ ہے (وضو کرنے کے) مارے میں سوال کیا گیا، آپ مشن کی نے فر مایا: 'ان کے دودھ سے وضو کیا کرو۔'' پھرآ ب مِنْشَائِرَیْنَ ہے بکریوں کے دودھ کے بارے میں سوال کیا گیا،آپ مطنع و ناک نے فرمایا: "ان کے دودھ سے وضونہ کیا کرو۔"

<sup>(</sup>٧٩٧) تـخريج: هو صحيح لكن من حديث البراء بن عازب، الذي تقدم برقم: ٧٩٦، لا من حديث ذي الغرة هذا ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٧٠٩ (انظر: ١٦٦٢٩)

<sup>(</sup>٧٩٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف حجاج بن ارطاة ، وقد اختلف عليه فيه ، وعبد الرحمن ابن ابي ليلي لم يسمع من اسيد بن حضير - أخرجه ابن ماجه: ٤٩٦ (انظر: ١٩٠٩٧)

## ر منتینا الالانتیان کی بنباتی – 1 ) مجی کی ( 486) ( 486) نیندی وجہ سے وضو کا بیان ) کہتی الاسکان کی بنباتی وجہ سے وضو کا بیان ) کہتی ا

### **فہاند**: ....ان احادیث ہے ثابت ہوا کہاونٹ کا گوشت کھانے سے وضو کرنا ہوگا۔ اَلُوُضُوْءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ آگ ہے کی ہوئی چیز ہے وضو کرنے کا بیان

نسسوت: ..... جن احادیث میں آگ پر یکائی جانے والی چیز کے کھانے کو ناتض وضوقر ار دیا گیا ہے، وہ تمام احادیث منسوخ ہو چکی ہے، کونکہ آپ طنی ویک کے دیات مبارکہ کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ طنی وی ایسی چیز کھانے کے بعد وضونہیں کرتے تھے۔آنے والی تمام احادیث کو درج ذیل حدیث کی روشنی میں مجھیں: سیدنا جابر ڈاپٹنڈ سے مروی ہے، وه كت بين: كَانَ آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ .... آ ك ي ہوئی چیز کھانے سے وضوترک کر دینا دومعاملات میں سے آخری تھا۔ (اب داو د: ۱۹۲، نسسائیے: ۱/۸۰۱) دو معاملات ہے مراد آگ پر کی ہوئی چیزوں کے کھانے سے وضوکرنا اور نہ کرنا تھا۔

> ((تَوَ ضَّدُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ـ)) (مسند أحمد: ٧٥٩٤)

> (٨٠٠) عَنْ زَيْدِ بْن ثَابِتِ وَلِيَّ عَن النَّبِيِّ عِلْمًا مِثْلُهُ - (مسند أحمد: ٢١٩٣٤) (٨٠١) - عَنْ أَبِيْ مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ يَقُوْلُ: ((تَوَ ضَّوهُ وا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَهُ ـ)) (مسند أحمد: ١٩٩٤٠)

(٧٩٩) عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظِ عَبِدِ اللَّهِ بِن قَارِظِ كَتِي مِن اللهِ مِرره وَاللَّهِ عَلَى اللهِ مِن عَبْدِ اللَّهِ عَبِي اللَّهِ عَبِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللللَّهِ عَلَى الللَّهِ عَلَى الللَّهِ قَالَ: مَوَرْتُ بِأَبِيْ هُوَيْرَةَ وَعَلَيْ وَهُوَ يَتَوَضَّأً عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعُولِ فِي مُحمد عَهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ فَقَالَ: أَتَدْرِيْ مِمَّا أَتَوَضَّأُ؟ مِنْ أَنْوَار أَقِطِ إِنا بِ كه مِن كس چيز سے وضوكر رہا ہوں؟ پير كے ككر ب أَكَلْتُهَا، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: كَانِهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللّ چز کوآگ پر بکایا گیا ہو،اس کو کھانے ہے وضو کیا کرو۔''

سیدنا زید بن ثابت بٹائنڈ نے بھی نبی کریم ملٹے آئے سے اس قسم کی حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابوموسی اشعری زلائیہ سے مروی ہے ، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ كُو يه فرماتے ہوئے سنا: "آگ نے جس چنر کا رنگ تبدل کیا ہو، اس کو کھانے ہے وضو کیا کرو۔''

<sup>(</sup>۷۹۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۵۲ (انظر: ۷٦٠٥)

<sup>(</sup>٨٠٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٥١ (انظر: ٢١٥٩٨)

<sup>(</sup>٨٠١) تسخريبج: استناده فيه ضعف وانقطاع، المبارك بن فضالة يدلس ويسوّى، والحسن البصري لم يسمع من ابي موسى ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٢٧٦١ (انظر: ١٩٧٠)

## لوکو از منتخاط البخان کے بندل وجہ سے وضو کا بیان کے بھی اور کا ان کا بیان کے بھی اور ان کا بیان کے بھی کا ان ک

سیدنا ابو ہربرہ زمانٹنز سے روایت ہے کہ نبی کریم <u>طشے آئے</u> نے پنیر کا ایک نکزا کھایا اور اس سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ (٨٠٢) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِينَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَكُلَ ثُوْرَ أَقِطِ فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَصَلَّى لِهِ (مسند أحمد: ٩٠٣٨)

سیدنا معاویہ و النین کا غلام قاسم کہنا ہے: میں مسجد ومثق میں داخل ہوا اور دیکھا کہ لوگ جمع ہیں اور ایک بزرگ ان کو احادیث بیان کر رہے ہیں، میں نے کہا: یہ بزرگ کون ہیں؟ انھوں نے کہا: یہ سیدناسہیل بن خللیہ زبانیہ، ہیں، پھر میں نے ان کو یہ حدیث بان کرتے ہوئے سنا کہرسول اللہ ملطنا تائے فر مایا:'' جوآ دمی گوشت کھائے ، وہ وضوکر ہے۔''

(٨٠٣) ـ عَن الْقَاسِم مَوْلَى مُعَاوِيَةً قَالَ: دَخَـلْتُ مَسْجِـدَ دِمَشْـقَ فَـرَأَيْتُ نَـاسُـا مُجْتَمِعِينَ وَشَيْخُ يُحَدِّثُهُم، قُلْتُ: مَنْ هٰذَا؟ قَالُوا: سُهَيْلُ بْنُ الْحَنْظَلِيَّةِ وَكَالَانَ، فَسَمِعْتُهُ يَـقُوْلُ: سِمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيُّ يَقُولُ: ((مَنْ أَكَلَ لَحْمًا فَلْيَتَوَضَّأْم)) (مسند أحمد: ۱۷۷۷۱)

مَا رُوِى فِي ذٰلِكَ عَنُ بَعُضِ أَزُوَاجِ النَّبِيِّ عِنْكُمُ

نبی کریم طلطی آیم کی بعض ہیو یوں ہے اس موضوع سے متعلقہ بیان کی گئی مرویات کا بیان

(٨٠٤) عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ سيده عائشه بْنَافْهَا عَمُون بِ كدرسول الله مِضَا وَإِمْ نَ فرمايا: عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِي عِلَيْ تَتَقُولُ: قَالَ رَسُولُ " " آل يركي مولَى چيز كوكهانے سے وضوكيا كرو "

اللَّهِ ﷺ: ((تَسوَضَّتُوا مِمَا مَسَّتِ النَّارُ۔))

(مسند أحمد: ۲۰۰۸۷)

(٨٠٥) عَنْ مُحَمَّدِ بْن طَحْلاءَ قَالَ: قُلْتُ ِ لَأَبِي سَلَمَةَ: إِنَّ ظِئْرَكَ سُلَيْمًا لَا يَتَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، قَالَ: فَضَرَبَ صَدْرَ سُلَيْم وَقَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَى ، نَهَا كَانَتْ تَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى كَانَ يَتُوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ - (مسند احمد: ٢٧٢٦٠)

محمد بن طحلاء کہتے ہیں: میں نے ابوسلمہ سے کہا:تمہارے رضاعی بایسئلیم آگ پر کی ہوئی چیز کو کھانے سے وضونہیں کرتے، یہ س كر انھول نے سليم كے سينے ير ہاتھ مارا اور كہا: ميں زوجه رسول سیدہ امسلمہ واللہ ار گوائی دیتا ہوں کہ انھوں نے رسول الله ﷺ يَنْ برشهادت دية جوئ كها كه آب طفي مَنْ آ گ ير کی ہوئی چز ہے وضوکرتے تھے۔

<sup>(</sup>۸۰۲) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم (انظر: ۹۰۵۰)

<sup>(</sup>٨٠٣) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـجهـالة سليمان ابي الربيعـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٥٦٢٢ ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٦٤ (انظر: ١٧٦٢٣)

<sup>(</sup>٨٠٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٥٣ (انظر: ٢٤٥٨٠)

<sup>(</sup>٨٠٥) تخريج: صحيح لغيره أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٩٢٤ (انظر: ٢٦٧٢٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## 

ابوسفیان بن سعید بن مغیرہ ، زوجه رسول سیدہ ام حبیب زایشی کے یاس گئے، جو کہ ان کی خاکہ تھیں، انھوں نے ان کوستو کا پیاکہ پلایا، پھر انھوں نے پانی منگوا کر کلی کی، کین سیدہ نے کہا: اے بھانجے! کیاتم وضونہیں کرو گے؟ کیونکہ رسول الله طنے وَاللّٰہ اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰ فر مایا:'' جس چیز کوآگ پر یکایا جائے ،اس سے وضو کیا کرو۔''

(٨٠٦) ـ عَـنْ أَبِـى سُـفْيَـانَ بْـنِ سَعِيْدِ بْن الْـمُغِيْـرَـةِ أَنَّـهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيْبَةَ زَوْج النَّبِيِّ ﷺ (وَفِيْ رِوَايَةٍ زِيَادَةُ وَكَانَتْ خَالَتَهُ) فَسَقَتْمُ قَدَحًا مِنْ سَوِيْقِ فَدَعَا بِمَاءِ فَمَضْمَضَ فَقَالَتْ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِي! أَلَا تَتَوَضَّا ؟ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ قَالَ: ((تَوَضَّنُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، أَوْ غَيرَتِ النَّارُ \_)) (مسند أحمد: ٢٧٣٠٩)

(٨٠٧) ـ (وَعَـنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانِ) ـ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةً فَسَقَتْهُ سَوِيْقًا ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقَالَتْ لَهُ: تَوَضَّأْيَا ابْنَ أُخْتِي فَالِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ يَقُوْلُ: ((تَوَضَّنُوْا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (مسند أحمد: ٢٧٣١٩) (٨٠٨) ـ (وَعَسنْسهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ بسَحُوهِ) - وَفِيهِ: قَالَ: قَالَتْ لِيْ: أَيْ بُنَيِّ! لا تُصَلِّيَنَّ حَتَّى تَتَوَضَّأَ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَتَوَضَّا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَام ـ (مسند أحمد: ٢٧٣٢)

(دوسری سند) ابوسفیان، سیدہ ام حبیب نافیجا کے یاس گئے، انھوں نے اس کوستو پلائے، وہستو بی کرنماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے ،لیکن سیدہ نے کہا: بھانچے! وضو کر لو، کیونکہ میں نے رسول الله طشائلة کو به فرماتے ہوئے سنا: ''جس چیز کو آگ نے چھوا ہے،اس کو کھانے سے وضو کرو۔''

(تیسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: سیدہ نے کہا: پیارے بیٹے! اس وقت تک ہر گزنماز نہ پڑھو، جب تك وضونه كراو، كيونكه رسول الله مطفي ولي في ممين حكم ديا ہے کہ جس کھانے کو آگ پر پکایا جائے ، ہم ا سے کھا کر وضو

## تَرُكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّادُ آگ ير کي ہوئي چيز کو کھانے سے وضونه کرنے کا بيان

(٨٠٩) عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عديد بن ميتب كت بين في غان فالنو كومقاعد رَأَيْتُ عُنْمَانَ وَعَلَيْ قَاعِدًا فِي الْمَقَاعِدِ مِن ويكها، انهول ني آگ يريكا بوا كهانا منكوا كركهايا اور پهر

<sup>(</sup>٨٠٦) تـخريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد محتمل للتحسين- أخرجه ابوداود: ١٩٥، والنسائي: ١/ ١٠٧ (انظر: ٢٦٧٧٣)

<sup>(</sup>٨٠٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٠٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٠٩) تخريج: حسن لغيرهـ أخرجه البزار: ٣٧٦، وعبد الرزاق: ٦٤٣(انظر: ٥٠٥)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المراج المراج

فَدَعَا بِطِعَامٍ مِمَّا مَسَّنَهُ النَّارُ فَأَكَلَهُ ثُمَّ قَامَ إلَى الصَّلُوةِ فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: قَعَدتُ مَفْعَدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَكَلْتُ طَعَامَ رَسُولِ للهِ ﷺ وَصَلَّيْتُ صَلاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ

(مسند أحمد: ٥٠٥)

(٨١٠) عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فَكَ قَالَ: أَكُلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ ثُمَّ صَلّٰى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ (مسند أحمد: ١٩٩٤)

(٨١١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَسِرِيْقِ ثَـان) ـ أَنَّ النَّبِيِّ فَكَان ـ أَنَّ النَّبِيِّ فَكَان ـ أَنَّ النَّبِيَّ النَّبِيِّ فَيَّا النَّبِيِّ فَكَانًا مَشُوِيًّا وَإِمَّا كَتِفًا ثُنَّمَ صَـلَّى وَلَـمْ يَتَوَضَّأُ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً ـ

(مسند أحمد: ٢٢٨٦)

(٨١٢) عَنْ أَبِيْ رَافِع كَلَّ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ أَبِي رَافِع كَلَّ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَى أَخُوهُ وَ (مسند أحمد: ٢٤٣٥٦)

(٨١٣) ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِ ﷺ وَعَنِ النَّبِي ﷺ وَعَنِ النَّبِي ﷺ وَعَنِ النَّبِي ﷺ

(٨١٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنِ اِسْحَقَ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنَ عَلْقَمَةً بِنُ عَيَّاشِ بْنِ عَلْقَمَةً

نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے گئے۔ پھر سیدنا عثان زائنوز نے کہا: میں رسول الله منظامات کی جگه پر جیفا ہوں، رسول الله منظامات کا کھانا کھایا ہے اور آپ منظامات ہی کی نماز پر طائی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عباس بنای سے مروی ہے کدرسول الله ملطی می آیا ہے مروی ہے کہ رسول الله ملطی می آیا ہے می نے آگ پر کھائی اور پھر نماز پڑھی، جبکه نیا وضو نہیں کیا۔

(دوسری سند) نبی کریم منطق آیا نے جانور کا بھونا ہوا بازو یا کندھے کا گوشت کھایا اور پھر نماز پڑھی، جبکہ نہ نیا وضو کیا اور نہ یانی کو چھوا۔

مولائے رسول سیدنا ابو رافع رہائند نے بھی نبی کریم منظی آنے ہے۔ اس کی شم حدیث بیان کی ہے۔

زوجه رسول سیدہ ام سلمہ وظافھانے اسی قتم کی ایک حدیث و نبوی بیان کی ہے۔

محمر بن عمر کہتے ہیں: میں جعد کے اگلے دن سیدنا ابن عباس بن علی کے گھر میں تھے، عباس بن اللہ کے گھر میں تھے، سیدہ نے ان کے لیے اس گھر کی وصیت کی تھی، جب وہ نماز

(۸۱۰) تىخىرىج: اسىنادە صىحيىح عىلىي شرط مسلم أخرجه عبد الرزاق: ٦٣٧، وابويعلى: ٢٧٣٤، والطبراني: ١٢٦٧ (انظر: ١٩٩٤)

(٨١١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(٨١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٥٧ (انظر: ٢٣٨٥٥)

(۸۱۳) تـخـريـج: اسـنـاده صـحيح على شرط الشيخين. أخرجه الترمذي: ۱۸۲۹، والنسائي: ١/ ١٠٨ (انظر: ٢٦٦٢٢)

(١٤) تخريج: اسناده حسن. أخرجه مختصرا جدا مسلم: ٣٥٤ (انظر: ٢٣٧٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## الكالم المنظم ال

ابْنِ عَبَّاسِ بَيْتَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيُّنا لِغَدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ قَالَ: وَكَانَتْ مَيْمُونَةُ قَدْ أَوْصَتْ لَهُ بِهِ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعُةَ بُسِط لَهُ فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَيْهِ فَجَلَسَ فِيْهِ لِلنَّاسِ ، قَالَ: فَسَأَلَهُ رُجُلٌ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ الْوُضُوءِ مِـمَّا مَسَّتِ النَّارُ مِنَ الطَّعَامِ ، قَالَ: فَرَفَعَ ابْنُ عَبَّاسِ يَدَهُ إِلَى عَيْنَيْهِ وَقَدْ كُفَّ بَصَرُهُ فَقَالَ: بَصُرَ عَيْنَايَ هَاتَان، رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عَيْنَةٌ يَتَوَضَّأُ لِمَكَاةِ الظُّهْرِ فِي بَعْض حُـجَسرهِ ثُمَّ دَعَاهُ بِلَالٌ إِلَى الصَّلُوةِ فَنَهَضَ خَارِجًا فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى بَابِ الْحُجْرَةِ لَـقِيَتْهُ هَـدِيَّةٌ مِنْ خُبْرِ وَلَحْمِ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ: فَرَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِلَى المَنْ مَعَدهُ وَوُضِعَتْ لَهُمْ فِي الْحُجْرَةِ، قَالَ: فَأَكَلَ وَأَكَلُوا مَعَهُ، قَالَ: ثُمَّ نَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيُّ بِمَنْ مَعَهُ إِلَى الـصَّــلُوةِ وَمَا مَسَّ وَلَا أَحَدٌ مِمَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءً، قَالَ: ثُمَّ صَلْبي بهم ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ إِنَّ مَا عَقَلَ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ آخِرَهُ ل (مسند أحمد: ٢٣٧٧)

(٨١٥) ـ عَنْ عَمْرِ وَ بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِ وَكَالَّةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْكُلُ يَحْتَزُ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ دُعِى إلَى الصَّلُوةِ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (وَفِي لَفُظٍ) فَدُعِي إلَى الصَّلُوةِ فَطَرَحَ السَّكِيْنَ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ـ (مسند أحمد: ١٧٣٨٢)

جعدادا کر لیتے تو ان کے لیے اس گھر میں چٹائی وغیرہ بچھا دی جاتی، پس وہ اس گھر کی طرف چلے جاتے اور اوگوں کے لیے بیٹے جاتے۔ ایک دن ایک بندے نے ان سے آگ پر کے موئے کھانے سے وضو کرنے کے بارے میں سوال کیا، جبکہ میں من رہا تھا۔ سیدنا ابن عباس رہائٹیز نے اپنا ہاتھ اپنی آنکھوں كى طرف اللهايا، جبكه إس وقت وه نابينا بو يح يقي اور كها: میری ان آنکھوں نے دیکھا، میں نے رسول الله طفی علیہ کو دیکھا کہ آپ مٹنے ہیں نے کسی حجرے میں وضو کیا، پھر سیدنا بال بنافية نے آب مشكر كونماز كے ليے بايا اور آپ نكل یڑے، کین جب حجرے کے دروازے پر بہنچ تو آپ سے ایک کو روٹی اور گوشت کا ہدیہ وصول ہوا، جو کسی صحابی نے آب ملئے میں کی طرف بھیجا تھا، آپ ملئے میں اسے ساتھ والے صحابہ کے ساتھ واپس لوٹ گئے، حجرے میں پیکھانا لگایا گیا، یس آپ مشخصین نے اور آپ مشخصین کے صحابہ نے کھایا، پھر لائے اور آپ ملتے آیا نے اور آپ ملتے آیا کے کی صحافی نے یانی کو چھوا تک نہیں، پھر آپ مٹنے میٹے نے لوگوں کونماز پڑھائی۔ سيدناابْن عَبَّاسِ وَكَالِيَّةُ ن رسول الله مِسْ عَبَّاسِ وَكَالِيَّةُ فَ رسول الله مِسْ عَبَّاسِ کویایا ہے۔

سیدنا عمرو بن امیضم کی رفائند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول اللہ مشاقیق کو دیکھا کہ آپ مشاقیق بمری کے کندھے سے (جھری کے ساتھ) گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے، پھر جب آپ مشاقین کو نماز کے لیے بلایا گیا تو آپ مشاقین نے نماز بڑھی اور وضونییں کیا۔ ایک روایت میں

## المنظم ا

ے: پھرآپ مشن کی اور وضونہیں کیا۔ نے چھری بھینک دی اور وضونہیں کیا۔

(٨١٦) عَن ابْن مَسْعُودٍ ﴿ اللَّهِ مَالَ : رَأَيْتُ سید نا عبداللہ بن مسعود نیافتہ ہے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طفع مین کو دیکھا کہ آپ طفع مین نے گوشت کھایا رَسُوْلَ اللَّهِ عِلَيْ أَكُلَ لَحْمًا ثُمَّ قَامَ إِلَى ادر پھرنماز کی طرف کھڑے ہوئے اور پانی کوجھوا تک نہیں۔ لصَّلُوةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً ـ (مسندأحمد: ٣٧٩٣) سیدنا ابن عباس خالفی نے سیدنا ابو ہربرہ ڈالفیڈ کو وضو کرتے (٨١٧) عَنِ ابْسِ جُسرَيْعِ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ مُحَمَّدُ بُنْ يُوسُفَ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارِ ہوئے دیکھا، انھوں نے بوچھا: کیاتم جانتے ہوکہ میں کس چز ے وضو کر رہا ہوں؟ انھوں نے کہا: جی نہیں،سیدنا ابو ہررہ خُبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ فَيَا اللهُ وَرَاى أَبًا هُ مَ يْرَةَ وَكُلُّ يَتُو ضَّأً ، فَقَالَ: أَتَدْرِي مِمَّا ز آئن نے کہا: میں نے پنیر کے مکڑے کھائے تھے، ان کی وجہ تُوَضَّأُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِن أَثُوارِ أَقِطٍ ہے وضو کر رہا ہوں ۔سیدنا ابن عماس بنائنیؤ نے کہا: مجھے اس چنر أَكَ لْتُهُ مَا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: مَا أَبَالِيْ مِمَّا کی کوئی برواہ نہیں کہ میں نے کس چیز ہے وضو کرنا ہے، جبکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللّٰہ مِشْنِیْزِنْ کو دیکھا کہ نَوَضَّأْتُ، أَشْهَدُ لَرَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْهِ أَكَلَ كَتِفَ لَحْم ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَمَا آپ مِشْيَوْنِي نِے كندھے كا گوشت كھايا اور پھرآپ مِشْيَوْنِي نماز کے لیے اٹھے اور وضونہیں کیا۔سلیمان ان دونوں شخصیتوں کے نُوَضَّأً، قَالَ: وَسُلَيْمَانُ حَاضِرٌ ذَالِكَ مِنْهُمَا حَمِيْعًا له (مسند أحمد: ٣٤٦٤) ياس موجود تتھے۔

سیدنا جابر بن عبدالله منافقهٔ کتے ہیں: میں نے نبی کریم منت ایج سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر بنافتها کے ساتھ روٹی اور گوشت کھایا، پھر ان سب نے نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔ (٨١٨) ـ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٨١٩) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا وَ اللهِ قَالَ: قُرِّبَ لِرَسُوْلِ اللهِ قَلَيْ خُبْزٌ وَلَحْمٌ ثُمَّ دَعَا بَوَضُوءِ فَرَسُ أَثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ فَتَوَضَّا ثُمَّ مَسَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ دَعَا بِفَضْل

سیدنا جابر بن عبدالله زانتی سے بیم مروی ہے، وہ کہتے ہیں: روفی اور گوشت پر مشتمل کھانا رسول الله ﷺ کے سامنے پیش کیا گیا، (آپ ﷺ نے تناول فرمایا)، پھر وضو کا پانی

<sup>(</sup>٨١٦) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابويعلى: ٥٢٧٤ (انظر: ٣٧٩٣)

<sup>(</sup>٨١٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرِجه النسائي: ١/ ١٠٨ (انظر: ٣٤٦٤)

<sup>(</sup>٨١٨) تخريج: حديث صحيحـ أخرجه ابوداود: ١٩٢، والنسائي: ١/ ١٠٨، وابن ماجه: ٤٨٩ (انظر: ٢٦٢٦)

<sup>(</sup>٨١٩) تـخـريمج: اسـنـاده صـحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابوداود: ١٩١، وانظر الحديث السابق (انظ : ١٤٤٥)

الله المنظمة المراجعة بنيات المراجعة المراجعة المراجعة المراجة المراجعة ا

طَعَامِهِ فَأَكُلَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ فَوُضِعَتْ لَهُ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ فَوُضِعَتْ لَهُ هَاهُ نَا (قَالَ ابْنُ بَكْرٍ: آمَامَنَا) جَفْنَةٌ ، فِيها خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَهَاهُنَا جَفْنَةٌ فِيْهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ فَأَكُلَ عُمَرُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأُ (مسند أحمد: ١٤٥٠٧)

(۸۲۰) ـ عَنْ سُويْدِ بْنِ نُعْمَانَ وَ اللهِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَامَ خَيْبَرَ حَتَى الْعَصْرَ دَعَا إِذَا كُنَّا بِسالسَّهْ بَساءِ وَصَلْسى الْعَصْرَ دَعَا بِسالاً طُعِمَةٍ ، فَ مَا أَتِى إِلَّا بِسَوِيْقِ فَأَكَلُوا بِسالاً طُعِمةِ ، فَ مَا أَتِى إِلَّا بِسَوِيْقِ فَأَكَلُوا وَشَرِبُوا مِنْسهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَصَمْضْمَضْ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ وَمَا مَسَّ مَاءً ـ (مسند أحمد: ١٥٨٩٣)

(۸۲۱) ـ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَكَالِثَهُ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَأَبَى بُنُ كَعْبِ وَأَبُو طَلْحَةَ كُنْتُ أَنَا وَأَبَى بُنُ كَعْبِ وَأَبُو طَلْحَةَ جُدُوسًا فَأَكَدُنا لَحْمًا وَخُبْزًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِسوَضُوعٍ فَقَالًا: لِهَ تَتَوضَأَ فَقُلْتُ: لِهٰذَا الطَّيَاتِ؟ لَمْ يَتَوضَأ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْكَ ـ الطَّيَبَاتِ؟ لَمْ يَتَوضًا مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْكَ ـ الطَّيَبَاتِ؟ لَمْ يَتَوضًا مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيرٌ مِنْكَ ـ (مسند أحمد: ٢١٤٩٩)

منگوا کر وضو کیا او رنمازِ ظہر ادا کی، پھر واپس آ کر بچا ہوا کھانا منگوایا اور اس کو تناول فرمانے کے بعد پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضونہیں کیا، پھر میں سیدنا عمر رضائفۂ کے ساتھ داخل ہوا، ان کے لیے یہاں ہمارے سامنے ایک بڑا پیالکہ رکھا گیا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، وہ پیالکہ یہاں رکھا گیا تھا، اس میں روٹی اور گوشت تھا، پس سیدنا عمر رضائفۂ نے بیکھانا کھایا اور پھر نماز کے لیے تشریف لے گئے اور وضونہیں کیا۔

سیدنا سوید بن نعمان بڑائی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم خیبر والے سال رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ کے ساتھ نظے، جب ہم صبباء مقام پر پہنچ تو آپ طفی آنے نے نماز عصر اداکی اور کھانا طلب کیا، صرف ستو لایا گیا، لوگوں نے کھایا اور بیا، پھر آپ طفی آنے کا کی کر کے نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی کلی کر کے نماز مغرب کے لیے کھڑے ہوئے اور ہم نے بھی کلی کی اور آپ طفی آئے آئے نے (وضو کے لیے) پانی کو چھوا تک نہیں

سیدنا انس بن ما لک بنائیم کہتے ہیں: میں، سیدنا ابی بن کعب اور سیدنا ابوطلحہ بڑ گائیم بیٹے ہوئے تھے، ہم نے گوشت اور روئی پر مشتمل کھانا کھایا، پھر میں (انس) نے وضو کیلئے پانی منگوایا، ان دونوں نے مجھے کہا: تم کیوں وضو کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا: اس کھانے کی وجہ ہے جو ہم نے کھایا ہے، انھوں نے کہا: کیا تم پاکیزہ چیزیں کھانے کی وجہ سے وضو کرتے ہو؟ اس ہتی نے تو اس قتم کے کھانے کے بعد وضو نہیں کیا تھا، جو تم سے بہتر ہے۔ اس قتم کے کھانے کے بعد وضو نہیں کیا تھا، جو تم سے بہتر ہے۔

فوائد: .....وضوکرنے یا نہ کرنے کا تعلق پا کیزہ چیزوں ہے نہیں تھا، شروع میں آپ منظے آگ پر کی ہوئی چیزوں کے کھانے ہے وضوکرتے تھے، بعد میں آپ منظے آیا نے اس عمل کوٹرک کر دیا تھا۔

<sup>(</sup>۸۲۰) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۰۹، ۱۹۵ (انظر: ۱۵۸۰۰)

<sup>(</sup>٨٢١) تــخريج: اسناده حسن ـ أخرجه مالك في "المؤطا": ١/ ٢٧، والطحاوي في "شرح معاني الأثار": ١/ ٦٩ (انظر: ٢١١٨٠)

## المنظافي المنظلة المن

(۸۲۲) - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ جَزْءُ الزُّبَيْدِي وَهُولِ اللهِ عَنْهُ الزُّبَيْدِي وَهُولِ اللهِ عَلَيْهُ النَّهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ الْمَسْجِدِ فَأُقِبْ مَتِ الصَّلُوةُ فَا أَدْ خَلْنَا أَيْدِينَا فِي الْحَصٰى ثُمَّ قُمْنَا نُصَلِّى فَا أَدْ فَا نُصَلِّى وَلَمْ نَتَوَضَّا نُصَلِّى الْحَمٰد: ١٧٨٥٤)

ولم نتوضا (مسند احمد: ١٧٨٥٤) (٨٢٣) عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ وَكَانَ أَنَّ مُسُولَ اللهِ عَنَى أَكُلَ طَعَامًا ثُمَّ أَقِيمَتِ السَّلُو فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَالِكَ فَائْتَهُرَنِيْ وَ قَالَ: الصَّلُو فَقَامَ وَقَدْ كَانَ تَوَضَّا قَبْلَ ذَالِكَ فَائْتَهُرَنِيْ وَ قَالَ: فَائْتَهُرَنِيْ وَ قَالَ: فَائْتَهُرَنِيْ وَ قَالَ: فَائَتُهُ بِهِ مَاءٍ يَتَوَضَّا مِنْهُ فَانْتَهَرَنِيْ وَ قَالَ: فَاللَّهِ اللهِ ذَالِكَ ، ثُمَّ صَلِّى فَشَكُونَ فَلَا اللهِ قَالَ: يَا ضَلَى فَشَكُونَ فَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اله

(٨٢٤) عَنْ أَبِيْ رَافِع ﴿ اللهِ قَالَ: ذَبَحْنَا لِهُ شَيْئًا لِهُ شَيْئًا فِعَالَجْنَا لَهُ شَيْئًا مِنْ بَطْنِهَا فَأَكُلَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ مِنْ بَطْنِهَا فَأَكُلَ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ـ

سیدنا عبدالله بن حارث زبیدی بنائنی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول الله مطاقی آئی کے ساتھ معجد میں بھونا ہوا گوشت کھایا، پھر نماز کے لیے اقامت کہددی گئ، پس ہم نے اپنے ہاتھ کنگریوں کے ساتھ ملے اور پھر کھڑے ہو کر نماز رہے اور وضونہیں کیا۔

سیدنا مغیرہ بن شعبہ رہائنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مشیر آنے نے کھانا کھایا، پھرنماز کیلئے اقامت کہددی گئی اور آپ مشی مین اٹھ کھڑے ہوئے ، جبکہ آپ ملنے آیا اس کھانے سے پہلے وضو کر کے تھے، میں پھریانی لے آیا، (میرے خیال میں بے تھا کہ) آپ مِنْ اَبِ اللَّهُ كُمْر وضو كريل كَي الكِن آپ النَّهُ اللِّي نَهُ مِحْ حمرُك ديا اور فرمايا: "بيجهيم به جائه الله كي قسم! بيه بات مجھ يرتو بڑی گراں گزری، پھر آپ سے این نے نماز پڑھائی، میں نے سیدناعمر فاللید کے سامنے اپنی شکایت رکھی (کہ آج میرے ساتھ یہ کچھ ہوا ہے )۔سیدنا عمر رہائنیڈ نے کہا: اے اللّٰہ کے نبی! آپ کا مغیرہ کو جھڑ کنا، یہ چیزان پر بڑی گراں گزری ہے اور وہ ڈر رے ہیں کدان کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی بات ہے۔ نبی کریم طفی آیا نے فر مایا: ''میرے دل میں ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھنہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ وہ میرے وضو كيلئے يانى لے آئے تھے، جبكه ميس نے تو صرف كھانا ہى كھايا تھا، اب اگر میں وضو کر دیتا تو میرے بعد لوگوں نے بھی کرنا تھا۔'' لیے ایک بری ذرج کی ،آپ مطفی ایک کے مطابق ہم نے اس کے پیٹ کا کوئی حصہ یکایا، آپ سے النے این نے تناول فرمایا

<sup>(</sup>٨٢٢) تخريج: صحيح أخرجه ابن ماجه: ٣٣١١ (انظر: ١٧٧٠٢)

<sup>(</sup>۸۲۳) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۱/ ۶۸، والطبرانی فی "الکبیر": ۲۰/ ۱۰۰۸ (انظر: ۱۸۲۱۹) (۸۲۶) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۵۷ (انظر: ۲۳۸۵)

المنظم المراجع المنظم ا

(مسند أحمد: ٢٤٣٥٦)

(٨٢٥) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَائِسَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أحمد: ۲۲۸۲۸)

(٨٢٦) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْن شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ مَرْوَانَ قَالَ: تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ، قَالَ: فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى أُمِّ سَلَمَةً وَيَظِيُّهَا فَسَالَهَا فَقَالَتْ: نَهَسَ النَّبِيُّ عِنْدِي كَتِفًا ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّلُوةِ وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً ـ (مسند أحمد: ٢٧١٤٧) (٨٢٧) - عَنْ كُرَيْبِ مَوْلِي ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَ مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ تَـقُولُ: أَكَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ثُمَّ قَامَ فَصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ ـ (مسند أحمد: ٢٤٠٦) (٨٢٨) ـ عَنْ فَناطِمَةَ (الزَّهْرَاءَ) بنتِ رَسُوْل اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَرَضِي عَنْهَا وَأَرْضَاهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ فَأَكَلَ عَرْقًا فَجَاءَ بِلَالٌ بِالْآذَانِ فَقَامَ لِيُصَلِّي فَأَخَذْت بشُوْبِهِ فَـقُـلْتُ: يَا أَبَتِ! أَلَا تَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ: أُ

اور پھراٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔ سیدہ عائشہ وٹالٹھا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مٹھے آئے ہنڈیا کے پاس تشریف لاتے ،اس سے دئی نکال کر تناول فرماتے اور پھر نیا وضو کیے بغیر نماز بڑھتے۔

عبدالله بن شداد کہتے ہیں: جب سیدنا ابو ہریرہ وہائٹن نے مروان
کو بیصدیث بیان کی کہ''جس چیز کو آگ پر پکایا جائے، اس کو
کھانے سے وضو کرو۔'' مروان نے بین کرسیدہ امسلمہ رہائٹھا
کی طرف پیغام بھیجا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا، انھوں
نے کہا: میرے پاس تو نبی کریم سے آئے آئے نے کندھے کا گوشت
نو چا اور نماز کی طرف چلے گئے اور پانی کوچھوا تک نہیں۔
مولائے ابن عباس کریب بیان کرتے ہیں کہ زوجہ رسول سیدہ
میونہ زبائھ کہتی ہیں کہ رسول اللہ سے آئے آئے ان عمری کے
میونہ زبائھ کہتی ہیں کہ رسول اللہ سے آئے آئے اٹھ کھڑے
کندھے سے گوشت تناول فرمایا، پھر آپ سے آئے آئے اٹھ کھڑے
ہوئے اور نیا وضو کے بغیر نماز اداکی۔

سیدہ فاطمہ زہراء بڑائی کہتی ہیں: رسول الله طفی کی میرے
پاس تشریف لائے اور ہڈی پر لگاہوا گوشت کھایا، اسے میں
سیدنا بلال بڑائی نماز کیلئے بلانے کیلئے آگے، پس آپ طفی کی ایک نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن میں نے آپ طفی کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن میں نے آپ طفی کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن میں نے آپ طفی کو کی کر کر کہا: اے ابو جان! کیا آپ وضونہیں کریں
گیڑے کو پکڑ کر کہا: اے ابو جان! کیا آپ وضونہیں کریں
گے؟ آپ طفی کو نی فرمایا: "بیٹی! کس چیز سے میں وضو

(۸۲۵) تخریج: حدیث صحیح أخرجه ابن ابی شیبة: ۱/ ۵۰، وابویعلی: ۶۶۶۹، والبزار: ۲۹۸ (انظر: ۲۲۲۹۷) (۸۲۶) تـخـریـــج: أخرجه ابن ابی شیبة: ۱/ ۶۸، وابویعلی: ۷۰۰۵، والطبرانی فی "الکبیر": ۲۳/ ۲۲۸، والسانی فی "الکبری": ۲۵۱۲ (انظر: ۲۶۱۲)

(۸۲۷) تخریج: حدیث صحیح. أخرجه ابوداود: ۱۸۹، وابن ماجه: ۶۸۸ (انظر: ۲٤٠٦)

(٨٢٨) تمخريج: استناده ضعيف لانبقطاعه، الحسن بن الحسن بن على بن ابي طالب لم يدرك جدته في طبعة على ، ومحمد بن اسحاق مدلس ، واختلف عليه أخرجه ابويعلى: ١٧٤٠ (انظر: ٢٦٤١٨) المنظم ا

((مِمَ أَتَوَضَّا أَيَا بُنَيَّةُ؟)) فَقُلْتُ: مِمَّا مَسَتِ النَّارُ، فَقَالَ لِيْ: ((أَولَيْسَ أَطْيَبُ طَعَامِكُمْ مَا مَسَّتُهُ النَّارُ-)) (مسند أحمد: ٢٦٩٥٠) مَا مَسَّتُهُ النَّارُ-)) (مسند أحمد: ٢٦٩٥٠) (٨٢٩) عَنْ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ الْأَشْهَلِي عَنْ أُمِّ عَامِرٍ وَ اللَّهِ بِنْتِ يَزِيْدَ امْرَأَةً مِنَ الْمُبَايِعَاتِ، أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَ عَنِيْ يَعَرْقِ فِي مَسْجِدِ فُكُلْنِ فَتَعَرَّقَهُ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ ومسند أحمد: ٢٧٦٣٩)

ولم يتوضا - (مسند احمد: ١٧ ١١ ) - عَنْ أُمِّ حَكِيْمٍ بِنْتِ الزُّبَيْرِ حَدَّثَتُهُ النَّبِيرِ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَلَا اللهِ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفِ عِنْدَهَا أُمَّ صَلْى وَمَا الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ كَتِفِ عِنْدَهَا أُمَّ صَلْى وَمَا الزُّبَيْرِ فَنَهَسَ مِنْ ذَالِكَ - (مسند أحمد: ٢٧٨٩٨) تَوَضًا مِنْ ذَالِكَ - (مسند أحمد: ٨٣١) عَنْ ضَبَاعَةَ بِنْتِ الرَّبيْرِبْنِ عَبْدِالْمُطَلِبِ عَنِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِي عَنْ مَثْلُهُ - (مسند أحمد: ٢٧٦١)

(۸۳۲) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَكَالِمَا أَنَّ النَّبِيَ وَلَيْ أَنَّ النَّبِيَ وَلَيْ اللَّهِ وَكَالِمَا أَنَّ النَّبِي وَلَيْ اللَّهُ أَكَلَ كَتِفَ شَا وَ فَدَمَ ضُدَمَضَ وَغَسَلَ يَدَهُ وَصَلَّى . (مسند أحمد: ۹۰۳۷)

کروں؟'' میں نے کہا: آگ پر کیے بوئے کھانے کو کھانے
ہے،آپ طفی این نے مجھے فرمایا:'' کیا تمہاراسب سے پندیدہ
کھانا وہی نہیں ہے، جس کوآگ پر پکایا جاتا ہے۔'
سیدہ ام عامر بخال تھا، جو کہ بیعت کرنے والی خوا تین میں سے
تصیں، نبی کریم طفی آئے ہے ہاس مسجد میں ہڈی والا گوشت
لا کمیں، آپ طفی آئے ہے اس کو نو چا، پھر آپ طفی آئے ہے نے اس کو نو چا، پھر آپ طفی آئے ہے۔'
کھڑے ہوکر نماز پڑھی اور وضونہیں کیا۔

سیدہ ام حکیم بنت زبیر بن عبد المطلب و الفتح بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم مطفع آئے اور ان کے باس گئے اور ان کے ہاں کندھے سے نوچ کر گوشت کھایا اور پھر نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔

سیدہ ضاعہ بنت زبیر بن عبد المطلب رہائی نے بھی نبی کریم ملئی میں کی ای طرح کی حدیث بیان کی ہے۔

سیدنا ابو ہریرہ بنائنڈ سے مروی ہے کہ نبی کریم کشنے بیانے کے بکری کے کندھے کا گوشت کھایا، پھر کلی کی اور ہاتھ دھوئے اور پھر نماز پڑھی۔

فوائد: سسآپ طفی آل کا پہلائمل بی تھا کہ آپ طفی آگ پر کی ہوئی چیزوں سے وضو کرتے تھے، کیکن آخری ممل کے مطابق آپ طفی آیا نے یہ وضو کرنا ترک کردیا تھا۔

<sup>(</sup>٨٢٩) تـخريج: اسناده ضعيف لضعف ابراهيم بن اسماعيل بن ابي حبيبة ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٣٥٧ (انظر: ٢٧٠٩٩)

<sup>( •</sup> ٣٠) تـخريج: هذا اسناد اختلف فيه على قتادة بن دعامة السدوسي طب أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٢١٥ (انظر : ٢٧٣٥٤)

<sup>(</sup>۸۳۱) تـخـريـج: تـرك الـوضوء مما مست النار صحيح، وهذا اسناد اختلف عليهـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٥/ ٢١٤ (انظر: ٢٧٠٩١)

<sup>(</sup>٨٣٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابن ماجه: ٤٩٣ (انظر: ٩٠٤٩)

#### مُنَكُا الْمُلْأَجُلُونِ عَبْدِلِنَّ ــ 1 و کا جنابت اوراس کے متعلقات کو چ

# أَبُوَابُ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَمُوْجِبَاتِهِ غسلِ جنابت اوراس کو واجب کرنے والے امور کے ابواب

## مَنُ قَالَ: لَا يَجِبُ الْغُسُلُ إِلَّا بِنُزُولِ الْمَنِيِّ صرف منی کے خروج سے عشل کے واجب ہو جائے کے قاتلین کا بیان

سَــأَلَ عُثْمَانَ (بْنَ عَفَّانَ) ﴿ لَيْكُ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ امْرَأَتُهُ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ يَتُوَضَّأَ كَمَا يَتُوضَّأُ لِلصَّلوةِ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وَقَالَ عُشْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول ا الله على من ألتُ عَنْ ذَالِكَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَـالِبِ وَالرُّبَيْرَ بُـنَ الْعَوَامِ وَطَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ وَأَبْنَى بْنَ كَعْبِ فَأَمَرُوهُ بِذَالِكَ

(٨٣٣) ـ عَبِنْ أَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ عَطَاءَ بِنَ يَسَارِ لَ زيدِ بن خالد جهني سے روايت ہے كه انھوں نے سيدنا عثان والتينة أَخْسَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ \_ \_ يوال كياكهاس كى بارے مين آپ كاكيا خيال ہےكہ ایک آدمی اینی بیوی ہے مجامعت کرتا ہے، لیکن منی کا انزال نہیں ہوتا؟ سیدنا عثمان رہائٹۂ نے کہا: وہ نماز والا وضوکر لے اور این شرمگاہ کو دھو لے، پھر انھوں نے کہا: میں نے خود رَسُوْلُ الله على عد بات في ب- بعراس في سيدنا على سيدنا ز ہر بن عوام، سیدنا طلحہ اور سیدنا الی بن کعب دیجاتیہ ہے یہی سوال کیا، ان سب نے اسی طرح کا حکم دیا۔

(مسند أحمد: ٥٨٤)

فوائد: .... بی حدیث منسوخ ہوگئ ہے۔اس کی مزید وضاحت آ گے آ رہی ہے۔

(٨٣٤) عَنْ هَشَام بْن عُرْوَةَ أَخْبَرَنَا أَبِي صَالِي الله عَلَيْ الله عَلَيْةِ اللله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ الله عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْةِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِعْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ أَخْبَرَنَا أَبُوْ أَيُّوبَ (الْأَنْصَارِيُّ وَلَيْنَا) أَنَّ أُبِيًّا كياكهايك آدى اين بيوى عامعت توكرتا ع، كين اس حَدَّنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عِلَى ، قُلْتُ: كوانزال نهين موتا؟ آب كَيْ آن فرمايا: "اس كى شرمگاه كا

<sup>(</sup>۸۳۳) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۷۹، ومسلم: ۳٤٧ (انظر: ۵۰۸)

<sup>(</sup>٨٣٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٣، ومسلم: ٣٤٦ (انظر: ٢١٠٨٧)

المنظم ا

جو حصہ عورت کو لگا ہے، وہ اس کو دھو لے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔''

سیدنا ابوسعید خدری بنائی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظ ایک انساری آدمی کے پاس سے گزر ہوا، آپ منظ ایک نے اس کے سرسے اس کواس کی طرف پیغام بھیجا، جب وہ باہر آیا تو اس کے سرسے (عنسل کی وجہ سے) پائی کے قطرے بہدر ہے تھے، آپ منظ ایک نے اس سے فربایا: '' شاید ہم نے آپ کو جلدی میں ڈال دیا ہے۔'' اس نے کہا: جی ہاں، اے اللہ کے رسول! آپ منظ ایک نے فربایا: '' جب تھے جلدی میں ڈال دیا جائے یا انزال نہ ہوتو تھے یر کوئی عنسل نہیں ہوگا، ایسی صورت میں وضوکیا کر۔''

سیدنا ابوسعید خدری زائن سے ایک دوسری حدیث یول بھی مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم سوموار کے دن رسول اللہ مشیکا آیا ہے ساتھ قباکی طرف نکلے، ہم بنو سالم (محلے) میں سے گزرے، آپ مشیکا آیا وہاں بنوعتبان کے دروازے پر کھڑے ہوگئے اور ابن عتبان کو بلندآ واز دی، جبکہ وہ اپنی بیوی کے بیٹ پر سے، بہرحال وہ چادر آئسینتے ہوئے نکلے، جب رسول اللہ مشیکا آیا نے ان کود یکھا تو فر مایا: ''ہم نے اس بندے کوجلدی میں ڈال دیا ہے۔'' پھرسیدتا ابن عتبان وہائٹ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اللہ کے رسول! اللہ کے رسول! سے بجامعت تو کرتا ہے، لیکن اس کو انزال نہیں ہوتا، اس پرکس ہے بجامعت تو کرتا ہے، لیکن اس کو انزال نہیں ہوتا، اس پرکس جیز کی ذمہ داری ہے؟ آپ طشیکا آیا ہے نہ فر مایا: ''خسل کا پانی، خیز کی ذمہ داری ہے؟ آپ طشیکا آیا ہے نہ فر مایا: ''خسل کا پانی، منی کے یانی کے خروج ہے ہی استعال کیا جاتا ہے۔''

سیدنا ابو ابوب انصاری خانئیز سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی اللہ

الرَّجُلُ يُحَسِامِعُ أَهْلَهُ فَلَا يُنْزِلُ؟ قَالَ: ((يَغْسِلُ مَا مَسَ الْمَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىٰ۔)) (مسند أحمد: ٢١٤٠٣) (٥٣٨)-عَنْ أَبِیْ سَعِیْدِ الْخُدْرِیِ وَ اللَّهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَیْ مَرَّ عَلٰی رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ فَخَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ، فَقَالَ لَهُ: (لَعَلَّنَا أَعْجَلْنَاكَ؟) قَالَ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَالَ: ((إذَا أُعْجِلْتَ أَو أُقْحِطتَ فَلا عُسْلَ

عَلَيكَ ، عَلَيْكَ الْوُضُوءُ ـ)) (مسند أحمد:

(11114

(۸۳۱) ـ وَعَنهُ أَيْضًا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَيْ الْمِي قُبَاءَ يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ فَسَمَرَ رُنَا فِي بَنِي سَالِمٍ فَوَقَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي بَابِ بَنِي سَالِمٍ فَوَقَفَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي بَابِ بَنِي عَنْبَانَ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلْي بَابِ بَنِي عِتْبَانَ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلْي بَطْنِ امْرَأَتِهِ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلْي بَطْنِ امْرَأَتِهِ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلْي بَطْنِ امْرَأَتِهِ فَصَرَخَ وَابْنُ عِتْبَانَ عَلْي بَطْنِ الْمَرَأَتِهِ فَعَالَ اللّهِ عَلَيْهَا الرَّجُلَ إِذَا أَتَى اللّهِ عَلَيْهَا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ الْمَرَأَتُهُ وَلَهُ وَلَهُ مُنْ اللّهِ الْمَاءِ اللّهِ الْمَاءَ عَلَيْهًا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ السَّبِيِّ عَلَيْهًا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ السَّيِّ عَلَيْهًا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ السَّيِّ عَلَيْهًا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ السَّيْعُ عَلَيْهًا مَاذَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ السَّابِعُ مَنْ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مَن الْمَاءِ مَا اللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ الْمُلْعِ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مِن الْمَاءِ مَا اللّهُ الْمَاءِ مَنَ الْمَاءِ مَا اللّهُ وَلَعْ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مَا الْمَاءِ مَا الْمُعْلِي الْمَاءِ مَا الْمُعَامِ الْمَاءِ مَا الْمُوا اللّهُ الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ مَا الْمُعْلِي الْمَاءِ مِنْ الْمَاءِ مِنْ الْمُاءِ مَا الْمُعْلِي الْمَاءِ مَا الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي ا

ا (۸۳۷) ـ عَـنْ أَبِـيْ أَيُّوْبَ (اْلأَنْصَارِيَ) أَنَّ

<sup>(</sup>۸۳۵) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۸۰، ومسلم: ۳٤٥ (انظر: ۱۱۱۲۲)

<sup>(</sup> ٨٣٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٤٣، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ١١٤٣٤)

<sup>(</sup>۸۳۷) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابن ماجه: ۲۰۷، والنسائی: ۱/ ۱۱۵(انظر: ۲۳۵۷۵)

فواند: ....ان احادیث سے معلوم ہوا کہ مباشرت کے دوران جب تک انزال نہیں ہوگا، اس وقت تک محض شرمگا ہوں کے مکرانے سے یا دخول سے جنابت کا عسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن بیر خصت منسوخ ہو چکی ہے، نئے تھم کی وضاحت الگے دوابواب میں آرہی ہے۔

أَنَّ ذَالِكَ كَانَ رَخُصَةً ثُمَّ نُسِخَ اللَّهُ مُسِخَ اللَّهُ مُسِخَ اللَّهُ مُسِخَ اللَّهُ مُسِخَ اللَّهُ م

(۸۳۸) عن أُبَى بنِ كَعْبِ أَنَّ الْفُتْيَا الَّتِى سيدنا ابى بن كعب وَ اللَّهُ عَمِوى ہے كہ لوگ يہ جونوى ديت كائنوا يَفُولُونَ: اَلْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ رُخْصَةٌ، تَحَ كُوسُل كا پانى، منى كے پانى كے خروج ہے ہى استعال كيا كان رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ رَخَّصَ بِهَا فِي أَوَّلِ جاتا ہے، يه رخصت تھا، رسول الله عَلَيْنَ نے ابتدائے اسلام الاسكام أُمَر نَا بِالإغْتِسَالِ بَعْدَهَا لَهُ عَلَىٰ كَ رخصت دى تھى، پراس كے بعد مم كوشل كرنے كا الاسكام أُمَر نَا بِالإغْتِسَالِ بَعْدَهَا لَهُ عَلَىٰ كَ مَوْد دِيا تھا۔ مسد أحمد: ٢١٤١٧)

فوائد: ...... وعسل كا پانى منى كے پانى سے ہى استعال كيا جاتا ہے۔ 'اس سے مراديہ ہے كہ جب انزال ہوگا توعسل كيا جائے گا اور جب تك انزال نہيں ہوگا، اس وقت تك عسل نہيں كيا جائے گا۔

(٨٤٠) ـ حَدَّ تَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّ تَنِيْ أَبِي سيدنا رفاعه بن رافع رافع رافع من عقبه اورغزوه بدر ميس

(۸۳۸) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۲۱۵، وابن ماجه: ۲۰۹، والترمذی: ۱۱۰ (انظر: ۲۱۱۰) (۸۳۸) تـخریج: حدیث صحیح دون قوله: "لقلة ثیابهم" - أخرجه ابوداود: ۲۱۵، وانظر الحدیث بالطریق الاول (انظر: ۲۱۱۰)

(٨٤٠) تـخـريج: صحيحـ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٥٨، والبزار: ٣٧٣٠، والطبراني في "الكبير": ٥٣٧ (انظر: ٢١٠٩٦) الكان المنظمة المنظمة

شریک ہوئے تھے، سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں سیدنا عمر والنفظ کے یاس تھا، کسی نے ان سے کہا: سیدنا زید بن ثابت مجد میں اوگوں کو اینے رائے کی روشی میں اس آ دمی کے بارے فتوی دیتے ہیں جو مجامعت کرتا ہے، کیکن اس کو انزال نہیں ہوتا۔سیدنا عمر رہائیہ نے کہا: اس کو جلدی جلدی میرے یاس لے آؤ، پس وہ اس کو لے آئے ،سیدنا عمر پنائنٹونے کہا: او ا بی جان کے وشمن! کیا تو اس حدتک پہنچ گیا ہے کہ تو نے لوگوں کو مجد نبوی میں اپن رائے کی روشی میں فتوے دینا شروع کر دیا ہے؟ انھوں نے کہا: میں نے تو ایس کوئی کاروائی نہیں کی، البتہ میرے چوں نے مجھے رسول الله الله الله الله الله بیان کیا ہے۔سیدنا عمر رہائی نے کہا: کون سے تیرے مجے؟ انھوں نے کہا: سیدنا الی بن کعب،سیدنا ابوابوب اورسیدنا رفاعہ بن رافع رفی اللہ اسیدنا عمر واللہ نے کہا: بینو جوان کیا کہتا ہے؟ میں نے جوابا کہا: جی ہم رسول الله مشاعق کے عبد میں ایسے ہی کرتے تھے۔ سیدنا عمر بھالٹھ نے کہا: تو پھر کیا تم نے رسول رسول الله طفي ين كرتے تھے اور عسل نہیں کرتے تھے۔ پھر انھوں نے لوگوں کو جمع کر کے یہ بات پوچی، ہوا یوں کہ سب لوگوں نے اس بات یرا تفاق کیا کو خسل كا يانى منى كے يانى كے خروج ہے بى استعال كيا جا تا تھا، ما سوائے دوآ دمیوں سیدنا علی اور سیدنا معاذ بنائیبا کے، یہ دو کہتے تهے: جب ختنے والی جگه ختنے والی جگه کولگ جاتی ہے توعسل واجب ہو جاتا ہے۔ سیدنا علی زائنیہ نے سیدنا عمر زائنیہ سے کہا: ا امراكمؤمنين! رسول الله يشيئي كي بيويان اس چز كوزياده جانے والی میں، تو آپ نے سیدہ حفصہ بالتھا کی طرف اس بارے میں پیغام بھیجا۔ انھوں نے جواباً کہا: مجھے اس کے قَىالَ: تَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثَنَا زُهَيْرٌ وَابْنُ إِذْرِيْسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْخَقَ عَنْ يَزِيْدَ بْن أَبِى حَبِيْبٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِى حَبِيبَةَ عَنْ عُبَيْدِ بُنِ رِفَاعَةَ بُنِ رَافِعٍ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيْثِهِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِع وَكَانَ عَقَبِيًّا بَدَرِيًّا، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ زَيْدَ بْسَنَ ثَابِتٍ يُفْتِي النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ، قَالَ زُهَيْرٌ فِي حَدِيثِهِ: يُفْتِي النَّاسَ بِرَأْيهِ فِي الَّـذِي يُجَامِعُ وَلا يُنْزِلُ، فَقَالَ: أَعْجِلْ بِهِ، فَأَتْنِي بِهِ فَقَالَ: يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ أَنْ تُمْفِتِيَ النَّاسَ فِي مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ بِرَأْيِكَ، قَالَ: مَا فَعَلْتُ وَلَكِنْ حَدَّثَنِيْ عُمُومَتِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَيُّ عُـمُومَتِكَ؟ قَالَ: أَبُى بْنُ كَعْبِ، قَالَ زُهَيْرٌ وَأَبُوْ أَيُّوبَ وَرِفَاعَةُ بْنُ رَافِع: فَالْتَفَتَ إِلَىَّ وَقَالَ: مَا يَقُولُ هٰذَا الْفَتْي؟ وَقَالَ زُهَيْرٌ: مَا يَـقُـولُ هٰـذَا الْـغُكامُ؟ فَقُلْتُ: كُنَّا نَفْعَلُهُ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: فَسَأَلْتُمْ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَىٰ ؟ قَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِهِ فَكُمْ نَغْتَسِلْ، قَالَ: فَجَمَعَ النَّاسَ وَاتَّفَقَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ لا يَكُونُ إلَّا مِنَ الْمَاءِ إِلَّا رَجُ لَيْنِ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَل قَالًا: إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبُ الْعُسُولُ ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا أَمِيْرَ الْـمُـوْمِنِيْـنَ! إِنَّ أَعْـلَمَ النَّاسِ بِهِٰذَا أَزْوَاجُ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَأَرْسَلَ إلى حَفْصَةَ المن المنافظ المنظم ال

بارے میں کوئی علم نہیں ہے، پھرانھوں نے سیدہ عائشہ زبانتھا کی طرف يغام بهيجا، انهول نے كها: جب ختنے والى جگه ختنے والى جگہ کولگ جاتی ہے توغنس واجب ہو جاتا ہے۔ یہ من کرسیدنا عمر رفائنيُّ كوغصه آگما اور انھوں نے كہا: مجھے به بات موصول نه ہونے یائے کہ کسی نے ایبا کام کیا ہواور پھر عسل نہ کیا ہو، وگرنه میں اسے سخت ترین سزا دوں گا۔

فَقَالَتْ: لا عِلْمَ لِيْ ، فَأَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ فَـقَـالَـتْ: إذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ وَجَبَ الْنغُسْلُ، قَالَ: فَتَحَطَّمَ عُمَرُ يَغْنِي تَغَيَّظُ ثُمَّ قَالَ: لا يَسْلُغُنِي أَنَّ أَحَدًا فَعَلَهُ وَلا يَغْتَسِلُ إِلَّا أَنْهَ كُتُهُ ءُعُقُوْبَةً لهِ (مسند أحمد: ( 1 1 2 1 7 )

فواند: .....مئلة وبالكل واضح ہے، ليكن صحابة كرام كا مئلة حل كرنے كا انداز ديكھيں، جبكہ نيج ميں سيدنا عمر خالتيك بھی شریک تھے، بالآخر رسول اللہ ﷺ کی سنت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے امہات المؤمنین سے رابطہ کہا گیا، جب حدیث مبارکہ کا بیتہ چلا تو سیدنا عمر رہائٹیؤ نے اس کو قانون قرار دیا۔ سجان اللّٰہ۔

وُجُوبُ الْغُسُلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانِينِ وَلَوُ لُمُ يُنزلُ

ختنے والی دوجگہوں کے مل جانے سے عسل کے واجب ہو جانے کا بیان ،اگر چہ انزال نہ ہوا ہو

اللهِ على: ((إذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ ثُمَّ "جب مردا في بيوى كى جار شاخول كے درميان بي جاتا ہے أَلْـزَقَ الْمِختَانَ بِالْمِختَانِ فَقَدْ وَجَبَ اورايني ختنه والى جَله اس كى ختنه والى جَله سے ملا ويتا بتو عسل واجب ہو جاتا ہے۔

(٨٤١) عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّ الْغُسْلُ-)) (مسند أحمد: ٢٤٧١٠)

فواند: ....اس باب کی تمام احادیث کا اصل مد عابی ہے کہ جب میاں بیوی کے ختنوں کے مقامات آپس میں مل جائيں گے تو جنابت والاعشل فرض ہو جائے گا، انزال ہو یا نہ ہو۔ ہم بہتو جاننے ہیں کدمرد کےعضو خاص میں ختنے کی وجہ سے کیا تبدیلی آتی ہے۔ اس طرح عورت کا ختنہ عربوں کے ہاں معروف تھا، لیکن ہمارے ہاں عورتوں کے ختنے کی ضرورت محسوں نہیں کی حاتی۔ بہر حال صرف دوشر مگاہوں کے نگرانے سے غسل واجب نہیں ہوگا، بلکہ بیغسل اس وقت فرض ہوگا، جب مرد کے ختنے کی جگہ عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوگی۔عورت کی جارشاخوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، مثلا: (۱) دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں، (۲) دونوں ٹانگیں اور دونوں رانیں، (۳) دونوں بیڈلیاں اور دونوں رانیں، (۴) دونوں رانیں اور شرمگاہ کے دو کنارے، وغیرہ۔ ان الفاظ کی جو مراد بھی لی حائے ، یہ اتفاقی قید ہے،غسل اس وقت فرض ہو گا، جب دونوں ختنوں کے مقامات آپس میں مل جا *نی*ں اور دخول ہو جائے۔اس کی مزید وضاحت اگلی حدیث سے ہورہی ہے۔

<sup>(</sup>٨٤١) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٤٩ (انظر: ٢٤٢٠٦)

## 

سیدنا عبدالله بن عمر و بن عاص رفاهها سے مروی ہے که رسول الله طفی مین نے فر مایا: ''جب ختنے والے دو مقامات مل جاتے ہیں ادر حشفہ جیب جائے تو عسل واجب ہو جاتا ہے۔'' (٨٤٢) ـ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ جَدِّهِ قَدَالَ: قَدَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ : إِذَا الْتَقَى الْبِخِتَانَانِ وَتَوَارَتِ الْحَشَفَةُ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ ـ (مسند أحمد: ٦٦٧٠)

#### حشفه: عضومخصوص كاوه الكلاحصه جونعتنه كے بعد كھال كننے سے كھل جاتا ہے۔

(٨٤٣) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَ النَّبِيِ عَنِ النَّبِيِ عَنِ النَّبِي الْأَرْبَعِ فَالَ: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ وَأَجْهَدَ نَفْسَهُ (وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ جَهَدَهَا) فَقَدْ وَحَبَ الْغُسْلُ أَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ -)) (مسند أحمد: ٨٥٥٧)

(٨٤٤) عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا مُوسَى (الْأَشْعَرِيّ) وَ الْكُلْ قَالَ لِعَائِشَةَ وَ الْكَانَ أَسْاَلُكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِيْ وَلِيَّ أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَلُكِ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِيْ وَلِيَّا أَسْتَحْيِيْ ، فَإِنَّمَا أَنَا وَسُنْكِ ، فَقَالَتْ: سَلْ وَلا تَسْتَحْيِيْ ، فَإِنَّمَا أَنَا أَمْكِ ، فَقَالَتْ: سَلْ وَلا تَسْتَحْيِيْ ، فَإِنَّمَا أَنَا أَمْكِ ، فَقَالَتْ: سَلْ وَلا تَسْتَحْيِيْ ، فَإِنَّمَا أَنَا أَمْكِ ، فَقَالَتْ عَنِ النَّبِي عِلَيْ : ((إِذَا أَصَابَ يُنْزِلُ ، فَقَالَتْ عَنِ النَّبِي عِلَيْ : ((إِذَا أَصَابَ الْخُسْلُ -)) الْخِتَانُ الْحِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ -)) (مسند أحمد: ٢٥١٦٢)

(٨٤٥) عَنْ مُعَاذِبْنِ جَبَلِ وَ اللهُ عَنِ النَّبِي اللهِ قَالَ: ((إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ)) (مسند أحمد: ٢٢٣٩٦) (٨٤٦) عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَعْدِ أَنَّهُ سَأَلَ

سیدنا ابو ہر رہ بناتی سے مروی ہے کہ نبی کریم منتی آنے فرمایا:
''جب مردا پی بیوی کی چارشاخوں میں بیٹھ جائے اور پھراپنے
آپ کو مشقت میں ڈالے (ایک روایت کے مطابق'' پھراسے
(بیوی کو) مشقت میں ڈالے) تو عسل واجب ہو جائے گا،
انزال ہویا نہ ہو۔'

سیدنا ابو موی اشعری و فاتعها نے سیدہ عائشہ و فاقعات کہا: میں
آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جبکہ میں آپ سے شرماتا
جھی ہوں، انھوں نے کہا: تم سوال کرو اور نہ شرماؤ، میں تمہاری
ماں ہی ہوں۔ پھر انھوں نے اس آ دمی کے بارے میں سوال
کیا جو اپنی بیوی سے مجامعت کرتا ہے، لیکن انزال نہیں ہوتا،
انھوں نے جو ابا کہا کہ نبی کریم طفی ایکی نے فرمایا: "جب ختنہ
والی جگہ، ختنے والی جگہ سے فکرا جائے تو عنسل واجب ہوجائے

سیدنا معاذ بن جبل و النی سے روایت ہے کہ نبی کریم مطبع آئے نے فرمایا: ''جب ختنے والی جگہ، ختنے والی جگہ سے آ کے بڑھ جائے (یعنی اندر داخل ہو جائے ) تو عسل واجب ہو جائے گا۔'' سیدنا عبد اللہ بن سعد رہائٹی سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول

<sup>(</sup>٨٤٢) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٦١١ (انظر: ٦٦٧٠)

<sup>(</sup>٨٤٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٨ (انظر: ٨٥٧٤)

<sup>(</sup>٨٤٤) تخريج: حديث صحيح، وهذا اسناد ضعيف، واخرج مسلم: ٣٤٩ المرفوعَ منه (انظر: ٢٤٦٥٥)

<sup>(</sup>٨٤٥) تخريج: صحيح لغيره أخرجه البزار في "مسنده": ٢٦٧٥ (انظر: ٢٢٠٤٦)

<sup>(</sup>۸۲٦) تخریج: اسناده صحیح لم خرجه ابو داود: ۲۱۱، ۲۱۲، وابن ماجه: ۲۵۱، ۱۳۷۸ (انظر: ۱۹۰۰۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكور من المراس كر منعلقات ال

رَسُولَ اللهِ وَاللهِ عَلَمُ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ وَعَنِ السَّلُوةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ السَّلُوةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنِ السَّلُوةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ الْبَيْتِ وَعَنِ السَّلُوةِ فِي الْمَسْجِدِ وَعَنْ مُسَأَحْيِيْ مِنَ الْحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا مَعَنَّ مِنَ الْحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا مَعَنَّ مِنَ الْحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا مَعَنَّ مِنَ الْحَقِّ، أَمَّا أَنَا فَإِذَا فَعَلْتُ كَذَا لِلصَّلَاةِ أَغْسِلُ مَنْ ذَكِرَ الْغُسُلُ، وَأَمَّا الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَالِكَ الْمَذَى وَكُلُّ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَالِكَ الْمَذَى وَكُلُّ الْمَاءُ يَكُونُ بَعْدَ الْمَاءِ فَذَالِكَ الْمَذَى وَكُلُّ وَالسَّلُوةُ فِي الْمَسْجِدِ فَى الْمَسْجِدِ فَى الْمَسْجِدِ فَى الْمَسْجِدِ أَلَّ أَنْ أَصَلِى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ أَنْ أَصَلِى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَنَ الْمَسْجِدِ اللَّا أَنْ تَكُونَ مَنَ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَنَ أَنْ أَصَلِي فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَنَ أَنْ أَصَلِي فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَنَ أَنْ أَصَلِي فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَنَ أَنْ أَصَلِي فَى أَنْ أَصَلِى فَى أَلْمَلُونَ وَكُلُكُ الْمَالِقُ أَلْمَا مُواكِلَةُ الْحَائِضِ صَالَاةً مَنْ مَنْ أَنْ أَصِلَاةً مَنْ مَا أَوْرَ الْمَسْجِدِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ مَا مُعْرَالِكُ أَلَا الْمَالُولُ الْمُسْجِدِ اللَّهُ الْحَائِضِ فَا الْمَسْجِدِ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمَالِقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَالَاقُ الْمَلْكُولُ اللَّهُ الْمَالَاقُ الْمُعْلِقِ الْمَسْجِدِ اللَّهُ الْمَالَاقُ الْمَسْرِي الْمُعْلَى الْمُسْتِعِي الْمَسْرِي الْمُلْكُونَ الْمُعْلَى الْمُسْرِعِي الْمَالَاقُ الْمُلْكُونَ الْمُسْتَعِيْلُولُ الْمُسْتِعِيْلُولُ الْمُعْتَلِقُ الْمُسْتِعِيْلُ الْمَالَالَةُ الْمُعْلَى الْمُسْتِعِيْلُ الْمُعْرِلَ الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُسْتُولُ الْمُعْرِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

# وُجُونُ الْغُسُلِ عَلَى مَنِ احْتَلَمَ إِذَا أَنْزَلَ احتلام ہوجانے كى بنا پر خسل كے واجب ہونے كابيان، بشرطيكه انزال ہوا ہو

(٨٤٧) عَنْ عَائِشَةَ وَلِي قَالَتْ: سُئِلَ سيده عائشه وظافي سے روايت ہے كدرسول الله طفي وَلِيْ سے اس آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا، جومنی کی تری تو یا تا ہے، رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَلَ وَلا لیکن اے احتلام یادنہیں ہے، آپ مشے آیا نے فرمایا: ''ووغسل يَـذْكُـرُ احْتِلَامًا ، قَالَ: ((يَغْتَسِلُ-)) وَعَن الرَّجُل يَرِى أَنَّهُ قَدِ احْتَلَمَ وَلا يَرِى بَلَّلا، کرےگا۔'' پھراس شخف کے بارے میں سوال کیا گیا کہ جس کا بدخیال ہے کہ اسے احتلام تو ہوا ہے، لیکن وہ تری کونہیں یاتا، قَالَ: ((لَا غُسْلَ عَلَيْهِ.)) فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: آپ مشكرة نے فرمایا: "اس يركوكى عسل نبيس ہے-" سيده ام هَـلْ عَـلَـى الْمَرْأَةِ تَرْى ذَالِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا النِّسَاءُ شَفَائِقُ الرِّجَالِ. (مسند سلیم زلانتھانے کہا: اگرعورت کواس قشم کا خواب آئے ،تو کیا اس كا بھى يہى تھم ہوگا؟ آپ مطاع نے فرمایا: "جی ہال، عورتيں أحمد: ٢٦٧٢٥)

(۸٤۷) تخریج: حدیث حسن لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۲۳۱، وابن ماجه: ۲۱۲، والترمذی: ۱۱۳ (انظر: ۲۲۱۹۰) تخریج: حدیث حسن لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۲۳۱، وابن ماجه: ۲۲۱۸ (انظر: ۲۲۱۹۰)

# المان كالمنظمة المنظمة ا

مردوں کی مانند ہی ہیں۔''

سيده امسليم وظافيا، زوجه رسول سيده امسلمه وظافيا كه بمسائي تھیں اور وہ ان کے یاس آتی رہتی تھیں، ایک دن نبی كريم والفي الله المسلم والحل موسة اورسيده امسليم والنعان کہا: اے اللہ کے رسول! آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ ایک عورت پیخواب دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند اس ہے۔ مجامعت کررہا ہے، تو کیا وہ عنسل کرے گی؟ سیدہ امسلمہ وُٹاٹھوہا نے کہا: تیرے ہاتھ خاک آلود ہوجا کیں ،اے ام سلیم! تونے تو رسول الله ﷺ کے نزدیک عورتوں کورسوا کردیا ہے۔سیدہ ام سليم بن النوائد كها: بيتك الله تعالى حق بين شرياتا اوراكر بم اینے اشکالات کے بارے میں نبی سے اللے کیے سے سوال کر لیس تو بیاس سے تو بہتر ہے کہان کے بارے میں ہم جاہل اور اندھے ہوں۔ نبی کریم منتی میں نے سیدہ ام سلمہ وٹائٹھا سے فرمایا: '' بلکہ تيرے باتھ خاك آلود ہوں، جي بان امسليم! جب اليي عورت منی کا یانی محسوں کرے گی تو اس پرغسل ہوگا۔''سیدہ امسلیم مظافی نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا عورت کا بھی یانی ہوتا ہے؟ نبی كريم منظ النانين نے فرمایا: ''تو پھراس كا بچداس كے مشابہ كيے ہو جاتا ہے،اس معاملے میں خواتین مردوں کی طرح ہیں۔''

سیدہ ام سلمہ وظافتها سے مروی ہے کہ سیدہ ام سلیم زوجہ سیدنا ابو طلحہ وظافتها نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر کوئی عورت می خواب دیکھتی ہے کہ اس کا خاونداس سے مجامعت کررہا ہے، تو کیا اس پرغسل واجب ہو جائے گا؟ آپ مشاعی نے فرمایا: ''جی ہاں،

(٨٤٨) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيّ عَنْ جَدَّتِهِ أَمْ سُلَيْمٍ وَقُلُّنَا قَالَتْ: كَانَتْ مُجَاوِرَةَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْج النَّبِي ﷺ فَكَانَتْ تَدْخُلُ عَلَيْهَا فَدَخَلَ أَرَأَيْتَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّ زَوْجَهَا يُجَامِعُهَا فِي الْمَنَامِ أَتَغْتَسِلُ؟ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَمَةَ: تَرِبَتْ يَدَاكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ! فَنضَحْتِ النِّسَاءَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ هِ ، فَعَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ: إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْسَى مِنَ الْحَقِّ وَإِنَّا إِنْ نَسْأَلِ النَّبِيُّ عَلَيْنَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ نَكُونَ مِنْهُ عَلَى عَمْيَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِلَى إِلَّامَ سَـلَـمَةَ: ((أَنْـتِ تَـربَـتُ يَدَاكِ، نَعَمْ يَا أُمَّ سُلَيْم! عَلَيْهَا الْغُسْلُ إِذَا وَجَدتِ الْمَاءَ\_)) فَقَالَتْ أَمُّ سُلَيْعٍ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَهَلْ لِسلْمَوْاً وَمَاءٌ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((فَأَنَّى بُشْبِهُهَا وَلَدُهَا؟ هُنَّ شَقَائِقُ الرِّجَالِ.)) (مسند أحمد: ۲۷۲۵۹)

(٨٤٩) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِی أَبِی ثَنَا يَوْيِندُ بْنُ هَارُونَ وَحَدَّثِنِی حَجَّاجٌ قَالَ: أَنَا ابْنُ أَبِی ذِنْبٍ عَنِ الْمَقْبُرِيّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِع مَوْلَی أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةً ﷺ أَنَّ

<sup>(</sup>٨٤٨) تخريج: أخرج مسلم: ٣١٠ نحوه، لكن دون قوله: "هن شقائق الرجال"، هذه الجملة حسن لغيره (انظر: ٢٧١١٨)

<sup>(</sup>۸٤۹) تخریج: أخرج البخاری: ۱۳۰، ۲۸۲، ۳۳۲۸، ۲۰۹۱، ومسلم: ۳۱۳ نحوه (انظر: ۲٦٦٣١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المالية المراس عناقات الم

أُمَّ سُلَيْم، قَالَ حَجَّاجٌ: امْرَأَةَ أَبِيْ طَلْحَةً قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! الْمَوْأَةُ تَرٰى زَوْجَهَا فِي الْمَمنَامِ يَقَعُ عَلَيْهَا أَعَلَيْهَا غُسْلٌ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الْمَاءَ)) فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةً: وَتَفْعَل ذَالِكَ؟ فَقَالَ: ((تَرِبَتْ يَمِيْنُكِ، فَأَنَّى يَاتِسِيْ شَبَهُ الْخُوُولَةِ إِلَا مِنْ ذَالِكَ، أَيُّ النَّرْحِمِ غَلَبَتْ عَلَى الشَّبَهِ.)) وَقَالَ حَجَّاجٌ فِيْ حَدِيْهِ: تَرِبَتْ جَبِيْنُكِ. (مسند أحمد: ٢٧١٦٦)

(١٥٠) - (وَمِنْ طَرِيقِ ثَانَ) - عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سَلَمْةَ أَنَّ أُمَّ سَلَيْمٍ سَأَلَتِ النَّبِي عَلَىٰ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيَىٰ مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيَىٰ مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَى اللهِ! إِنَّ اللهَ لا يَسْتَحْيَىٰ مِنَ الْحَقِ، هَلْ عَلَى الْمَوْأَةِ عُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: ((نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ -)) (مسند أحمد: ٢٧١١٤) رَأَتِ الْمَاءَ -)) (مسند أحمد: عنها عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ ـ: (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) - عَنْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ ـ: (وَمِنْ طَرِيقٍ ثَالِثٍ) - عَنْهَا عَنْ أُمِّ سَلَمَةً قَالَ ـ: (إِذَا رَأَتِ النَّهِ عَنِ الْمَوْأَةُ؟ فَقَالَ : ((إِذَا رَأَتِ النَّهُ عَنِ الْمَوْأَةُ؟ فَقَالَ النِّسَاءَ ، وَهَلْ تَحْتَلِمُ الْمَوْأَةُ؟ فَقَالَ النَّيْقُ الْمَا إِذَا رَأَتِ اللهِ النَّهُ الْمَوْلَةُ وَلَيْ الْمَوْلَةُ وَلَى الرَّالِ النَّيْقُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ وَلَى الرَّالِ الْمَالَةُ وَالَالَ الْمَالَةُ وَلَالَ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَوْلَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمُولَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالَةُ وَالْمَلَالِ الْمَالَةُ وَلَالِكُ الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَا الْمَالَةُ وَلَى الْمَالَةُ وَلَالِهُ الْمَالَةُ وَلَى اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمُلْولُولُ الْمَلْولُ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَلْ الْمَالِقُولُ اللْمَلْ الْمَالِقُولُ الللّهُ الْمَلْلِقُولُ اللّهُ الْمَلْ الْمُلْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَلْ الْمَلْ الْمَالِقُولُ اللّهُ الْمَلْلَالِيْ الْمُلْلُولُ اللّهُ الْمَلْلَا الْمَلْلُولُ اللّهُ الْمُلْمُ الْمُلْلِقُولُ اللّهُ الْمُلْلِقُولُ

جب وہ منی کا پانی دکھے لے گ۔' سیدہ ام سلمہ وفائنہانے کہا:

"کیاعورت کا پانی بھی نکلتا ہے؟ آپ سٹی ایک نے فرمایا: 'تیرا
دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے، نیچ کی مامووں کے ساتھ
مثابہت عورت کے اس پانی کی وجہ سے ہوتی ہے، دونطفوں
میں سے جو نطفہ رحم کی طرف سبقت لے جاتا ہے، وہی
مثابہت پر غالب آ جاتا ہے۔' جاج کی حدیث میں ہے:

د'تیری پیشانی خاک آلود ہو۔'

(دوسری سند) سیده ام سلمه بنالتوبات مردی ہے کہ سیده ام سلم بنالتوبات بنی کریم بلط آن ہے سوال کیا: اے اللہ کے رسول! بیشک الله تعالی حق سے نہیں شرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو جاتا ہے، تو اس پر عسل ہوتا ہے؟ آپ ملے آن نے فرمایا: ''جی ہاں، جب وہ یانی (منی) دکھے لے۔''

(تیسری سند) سیده ام سلمه رفاشها کهتی ہیں: سیده ام سلیم رفاشها،

نبی کریم طفی آن کی طرف آئی اور اس عورت کے بارے میں

سوال کیا، جوخواب میں وہ چیز دیکھتی ہے، جو مرد دیکھتے ہیں۔

آپ طفی آن نے فرمایا: ''جب وہ پانی دیکھ لے، تو عنسل

کرے۔'' میں نے کہا: تو نے تو عورتوں کو رسوا کر دیا ہے، بھلا

کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ نبی کریم طفی آنے نے فرمایا:

'' تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے، تو پھرعورت کا بچہ اس

<sup>(</sup>٨٥٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٥١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۵۲) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۹۹۲۹)

# الم المنظمة ا

الْمَرَ وَهِ يَ الْمَا اللهِ اللهِ

( ٨٥١) عَنْ عُسرُوةَ بُنِ السزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ الْمَارُأَةُ قَالَتْ لِلنَّبِي عَلَىٰ الْمَرْأَةُ قَالَتْ لِلنَّبِي عَلَىٰ الْمَرْأَةُ وَالَاتْبِي اللَّهِ الْمَرْتِ تَعْمَدَ الْمَاءَ ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ -)) فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : الْمَاءَ ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ -)) فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ : ((دَعِيْهَا، تَرِبَتْ يَدَاكِ، فَقَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَ

سیدنا عبدالله بن عمر بطالفی سے مروی ہے کہ سیدہ ام سلیم بطالفی ا جو کہ سیدنا انس بن مالک بطالفیٰ کی والدہ تھیں، نے کہا: اے الله کے رسول! جو کچھ مرد خواب میں دیکھتا ہے اور اگر وہی کچھ عورت دیکھے تو؟ آپ ملسے میں آنے فرمایا: ''جب یہ چیز دیکھے اور اے انزال بھی ہوتو وہ عسل کرے۔''

سیدنا انس بن مالک والله سے مروی ہے کہ بیدہ امسلیم والله ان نبی کریم منتظ می اس عورت کے بارے میں سوال کیا، جوایئے خواب میں وہ کچھ دیمھتی ہے، جومرد دیکھتا ہے، آپ مشاع آیا نے فرمایا: "جبتم میں سے کوئی عورت اس طرح کا خواب دیکھے اور پھراہے انزال بھی ہو جائے تو وہ غسل کرے۔'' سیدہ امسلمہ وُٹاٹھوا نے کہا: اے اللہ کے رسول! کیاعورت کے ساتھ بھی ایسے ہوتا ہے؟ آپ مستَ مَانِي آنے فرمايا: "جي ہال، مرد كاياني سفيد اور گا رُھا ہوتا ہے اور عورت کا یانی زرد اور پتلا ہوتا ہے، ان میں سے جو سبقت لے جاتا ہے، اس سے بیچ کی مشابہت ہوجاتی ہے۔'' سیدہ عائشہ والنو بایان کرتی ہیں کہ ایک عورت نے نبی کریم مشیق آیا ے بیسوال کیا: جبعورت کو احتلام ہو جائے اور وہ پانی بھی د کھے لے، تو کیا وہ عسل کرے گی؟ آپ مٹے آیا نے فرمایا:''جی بال ـ' سيده عائشه زلائعها نے اس خاتون سے کہا: تيرے ہاتھ خاك آلود ہو جائيں، ليكن آپ مِنْ الله عنائية نے ان سے فرمايا: جھوڑ دے اس عورت کو، (میمنچ کہدری ہے) اس وجہ سے تو مشابہت ہوتی ہے، جب عورت کا مادۂ منوبیمرد کے یانی پر غالب آ جائے تو بچہ ماموؤں کےمشابہ موجاتا ہے اور جب مرد کا مادؤ منوبی عورت

<sup>(</sup>۸۵۳) تـخـريـج: اسناده صحيح على شرط الشيخين، وأخرج الشطر الاول منه مسلم: ٣١٠، وأخرجه ابن ماجه: ٢٠١، وانظر الحديث رقم (٨٤٨) وما بعده مما روى عن ام سليم (انظر: ١٢٢٢٢) (٤٦١) مراديج: أخرجه مسلم: ٣١٤(انظر: ٢٤٦١٠)

المنظم ا

أحمد: ٢٥١١٧)

(۸۵۸) - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ حَكِيْمٍ وَ اللَّهِ أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيِّ اللَّعْ عَنِ الْسَمَرْأَ قِ تَسرى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ، فَقَالَ: ((لَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ حَتَّى يَّنْزِلَ الْمَاءُ كَسَمَا أَنَّ السَّجُلَ لَيْسَسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ حَتَّى يُنْزِلَ -)) (مسند أحمد: ۲۷۸۵۵)

(٨٥٦) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيقٍ ثَان) ـ قَالَ: إِنَّ خَوْلَةً بِنْتَ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةَ وَهُوَ إِحْدَى خَوْلَةً بِنْتَ حَكِيْمِ السُّلَمِيَّةَ وَهُوَ إِحْدَى خَالَاتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَاتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ سَأَلَتِ النَّبِيِّ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ (لِتَعْنَسِلْ ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٨٥٦)

کے پانی پرغالب آجائے تو بچ کی مشابہت اس سے ہوجاتی ہے۔
سیدہ خولۂ بنت عکیم مزالہ کا سے مروی ہے کہ انھوں نے نبی
کریم مطابع آئے ہے۔ اس عورت کے بارے میں سوال کیا جوخواب
میں وہی چیز دیکھتی ہے، جو مرد دیکھتا ہے، آپ مطابع آئے نے
فریایا: "جب تک پانی کا نزول نہیں ہوگا، اس پرکوئی عسل نہیں
ہوگا، جیسے مرد پر اس وقت تک عسل نہیں ہوتا، جب تک اسے
اندال میں "

(دوسری سند) سیدہ خولہ بن حکیم سُلُمِتِه بن اللها، جو که نبی کریم طفی ایک ایک خالہ تھیں، نے آپ طفی ایک ایک عالم عورت کے بارے میں سوال کیا، جے احتلام ہو جائے، رسول الله طفی ایک نے فرمایا: ''وہ عسل کرے گی۔''

فواند: سسان احادیث سے معلوم ہوا کہ مرداور عورت دونوں کو احتلام ہوسکتا ہے اوراس کی وجہ سے جنابت والاعتسل واجب ہوجاتا ہے۔ احتلام کے لیے خواب کا آنا یا نہ آنا معترضیں ہے، بلکہ کپڑے یا جسم پرتری یا داغ کا ہونا معتبر ہے، جب کسی کو نیند کے بعد اپنے جسم یا کپڑے پراحتلام کے اثرات نظر آجا کیں گے تو وہ عسل جنابت کرے گا، خواب کا آنا اس کے ذہن میں ہویا نہ ہو۔ اس طرح اگر کسی کو اس قسم کا خواب تو آتا ہے، کیکن جسم یا کپڑے پرکوئی نشان دکھائی نہیں دیتا تو عنسل فرضنہیں ہوگا۔

مَنُ قَالَ: ٱلْجُنبُ لَا يَقُرَأُ الْقُرُآنَ

ان لوگون كابيان جويه كہتے ہيں كه جنابت والا قرآن مجيد كى تلاوت نه كرے

عبد الله بن سلمه کہتے ہیں: میں اور دو آدمی، ہم سب سیدنا علی ڈالٹو کے پاس گئے، ایک آ دمی میرے قوم سے تھا اور میرے خیال کے مطابق دوسرا بنواسد سے تھا، سیدنا علی زلائٹونے ان کو

(۸۵۷)-عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلٰى عَلِي بْنِ أَبِى طَالِبٍ وَ اللّٰهِ أَنَا وَرَجُلَانِ، رَجُلٌ مِنْ قَوْمِى وَرَجُلٌ مِنْ بَنِى

<sup>(</sup>٨٥٥) تخريج: حديث حسن أخرجه ابن ماجه: ٦٠٢، النسائي: ١/ ١١٥ (انظر: ٢٧٣١٢)

<sup>(</sup>٨٥٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۸۵۷) تـخـريـج: اسـنـاده حسـن ـ أخـرجـه ابوداود: ۲۲۹، وابن ماجـه: ۵۹۵، والنسائي: ۱/ ۱۶٤، والتر مذي: ۱۶۲ (انظر: ۸۶۰)

## الكالم المنظمة المنظم

ایک طرف بھیج دیااور ان سے کہا: تم دونوں توی آدی ہو، اس لیے بیس تم کو جس کام کی طرف بھیج رہا ہوں، اس بیں اچھی طرح محنت کرنا، پھر وہ قضائے حاجت کے لیے ایک جگہ میں گئے، قضائے حاجت کی، چروہاں سے نگلے اور پانی کا ایک چلو لیا اور اس سے ہاتھ دھوئے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت شروع کردی۔ جب انھوں نے دیکھا کہ ہم لوگ ان کی اس کاروائی کو صحیح نہیں سمجھ رہے تو انھوں نے کہا: رسول اللہ مشنی آیا ہمی قضائے حاجت کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور جنابت کے علاوہ کوئی اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے اور جنابت کے علاوہ کوئی جیز آپ مشنی آیے گئے کے لیے قرآن مجید سے مانع نہیں ہوتی تھی۔

أَسَدِ أَخْسِبُ، فَبَعَثَهُ مَا وَجُهًا وَقَالَ: أَمَا إِنَّكُمَا عِلْجَانِ فَعَالِجَاعَنْ دِيْنِكُمَا، ثُمَّ دَخَلَ الْمَخْرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَأَخَذَ حَفْنَةً مِن مَّاءٍ فَتَمَسَّعَ بِهَا ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، قَالَ: فَكَأَنَّهُ رَآنَا أَنْكُرْنَا ذَالِكَ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْضِى خَاجَتَهُ ثُمَّ يَخْرُجُ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَأْكُلُ مَعَنَا اللَّحْمَ وَلَم يَكُنْ يَحْجُبُهُ عَنِ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ (مسند أحمد: ٨٤٠)

فواند: .....، ہم نے "فَتَمَسَّحَ بِهَا" کے معانی ہاتھ دھونے کے کیے ہیں، کیونکہ دار قطنی کی روایت کے الفاظ یہ ہن: فَغَسَلَ كَفَیْهِ"

(۸٥٨) عَنْ عَلِيٍّ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

(۸۵۹) - عَسنْ أَبِسى الْغَرِيْفِ قَالَ: أَنِى عَلِيٌّ وَلَيْ الْمَانَ أَنِى عَلِيٌّ مِسَانَ أَبِسَ الْغَرِيْفِ قَالَ: أَنِى عَلِيٌّ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَسَلَ يَدَيْهِ وَخَرَاعَ فِي فَكَدَا وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَذِرَاعَ فِي قَلالنَّا ثَلاثًا ثُمَّ مَسَعَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ تَوَضَّا ثُمَّ قَرَأَ شَيْنًا مِنَ الْقُرْآن ثُمَّ قَالَ: ((هٰذَا لِمَنْ لَيْسَ بِجُنُبٍ، فَأَمَّا الْجُنُبُ فَلَا الْجُنُبُ وَلا آيَةً -)) (مسند أحمد: ۲۷۲)

سیدناعلی بن الله سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله منظا کیاتے ہیں میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، اللہ یہ جنابت کی حالت میں ہوتے۔

ابوغریف کہتے ہیں: سیدناعلی زائٹو کے پاس وضوکا پانی لایا گیا،
انھوں نے تین تین بارکلی اور ناک میں پانی چڑھایا، تین دفعہ
چرہ دھویا، تین مرتبہ ہاتھوں اور بازوؤں کو دھویا، پھر اپنے سرکا
مسح کیا اور پھر پاؤں کو دھویا۔ پھر کہا: میں نے رسول اللّه ﷺ نے
کواسی طرح وضوکرتے ہوئے دیکھا تھا، پھر آپ سٹے ہوئے نے
قرآن مجید کی کچھ تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: ''وہ بندہ یہ
تلاوت کرسکتا ہے، جوجنبی نہ ہو، رہا مسئلہ جنابت والے آدمی کا
تو وہ تلاوت کرسکتا ہے، ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتا۔''

<sup>(</sup>٨٥٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٥٩) تـخـريج: قال الالباني: هذا صحيح موقوفا، لا مرفوعا (ارواء الغليل:٢/ ٢٤١)ـ أخرجه ابويعلى: ٣٦٥ (انظر: ٨٧٢)

# المن المراج براي المعلقات المراج المحال 508 المراج المراس بنابت اوراس كے متعلقات الم

فواند: سسان باب کی مرفوع احادیث سے پنہ چانا ہے کہ آپ طنے آیا جات کی حالت میں قرآن مجید کی علاوت نہیں کرتے تھے، آپ طنے آپ طنے آپ سے آئے آپ کے کی حالت میں کوئی کام نہ کرنے سے حرمت یا ممانعت ٹابت نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ نظریہ رائج معلوم ہوتا ہے کہ جنبی اور کسی بھی غیر طاہر شخص کے لیے مستحب سے کہ وہ قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر اللی کے لیے وضو کرے، جہاں تک مسئلہ جواز کا ہوتا ایسے افراد کے لیے زبانی تلاوت کرنا یا اللہ تعالی کا ذکر کرنا درست ہے، دلائل مندرجہ ذیل ہیں:

(۱)"بـ اء ه اصليه"، لعني جنبي اور حائضه كے حق ميں قرآن مجيد كي تلاوت كوممنوع قرار دينے يركوئي صريح اور صحیح حدیث دلالت نہیں کرتی۔سیدنا عبداللہ بن عباس ڈائٹنے جنبی کیلئے ( قرآن کی ) قراءت میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تحد (صحيح بخارى تعليقًا: كتاب الحيض، باب تقضى الحائض المناسك كلها الا الطواف بالبيت) جنى ' حائضہ اور نفاس والیعورت' تینوں بالا تفاق الله تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں اور قرآن مجید بھی الله تعالیٰ کا ذکر ہے لہذا وہ اس کی تلاوت کر سکتے ہیں' تفصیل اگلی دلیل میں ملاحظہ فر ما کمیں۔سیدہ عائشہ رضی الله عنہا حج کے موقع پر حائضہ ہو گئیں' نبی كريم الشَيَالَةُ نِهِ الْبَيْتِ عَمُ دِيا: ((فَافْ عَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنْ لَا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي -)) ......'' بیت الله کے طواف کے علاوہ آپ بھی دوسرے حاجیوں کی طرح حج کے مناسک ادا کرتی رہیں اور یاک ہونے کے بعد طواف کر لینا۔' (صحیح بعداری: ۳۰۵) قابل غور بات سے طواف کے علاوہ دوسرے مناسک بھی اذکار' تلبیہ اور دعاؤں یر مشتل ہیں جنہیں نبی کریم مظیمانی نے بورا کرنے کا حکم دیا۔سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی ندکورہ بالا حدیث کی شرح میں حافظ ابن حجرنے کہا: ''سب سے بہترین بات وہ ہے جوابن رشید نے ابن بطال وغیرہ کی پیروی کرتے ہوئے کہی کہ سیدہ عاکثہ رضی الله عنہا کی حدیث ہے امام بخاری کی مرادحا کضہ اور جنبی کی قراءت کے جوازیر استدلال کرنا ہے کیونکہ آپ مطاق آیا نے مناسک ج میں سے صرف طواف جو کہ مخصوص نماز ہے، کومتننی کیا اور ج کے بقیہ اعمال ذکر' تلبیہ اور دعاء برمشتمل ہیں' لیکن حائصہ عورت کو ان سے منع نہیں کیا گیا' ای طرح جنبی آ دمی ہے' جس کا حدث حائصہ کے حدث ہے کم ہے اور اگر تلاوت قرآن کو اللہ کا ذکر ہونے کی بناء ممنوع قرار دیا جائے تو اس میں اور نہ کورہ بالا اذکار میں کوئی فرق نہیں اور اگر تلاوت کو تعبدی طور برممنوع سمجھا جائے تو اس کیلئے دلیل کی ضرورت ہے اورمصنف (اہام بخاری) کے نزدیک اس مسلہ کے بارے واردا حادیث میں سے کوئی حدیث بھی صحیح نہیں۔' (فتست البارى: حديث ٣٠٥ كے تحت) جنابت والا آدمى قرآن مجيد كوچھونېيں سكتا، اس كى دليل درج ذيل ہے: سيدنا عبدالله بن ابو بكر خالتيز سے روایت ہے كہ نبى كريم مِشْنَا تَقِيمَ نے جو خط عمر و بن حزم كولكھا تھا' اس ميں پيالفاظ بھى تھے: ((كا يَمَسُ الْقُوْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ ـ)) ..... " قرآن مجيد كوصرف طاهرى بكر سكتا ب- " (مؤط امام مالك: ١٩، دارقطني: ١ ٢٢/١ ، البيهقي: ٨٧/١) جن روايات مين جنبي اور حائضه كوقر آن مجيد كي تلاوت سيمنع كيا كيا ان مين سي واضح ترین مندرجه ذیل حارضعیف احادیث ہیں:

۔ کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز (۱) سیدنا جابر خالتی سے دوایت ہے کہ نبی کریم سے آنے فرمایا: ((الاتَ قُدراً الْدَ حَالِيْتُ وَاللَّفَ سَاءُ مِنَ الْلَّفَ سَاءُ مِنَ اللَّفَ سَاءُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّفَ سَاءُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

(۳) سیدناعلی خالفی کہتے ہیں: میں نے رسول الله مطاق کود یکھا' آپ مطاق نے وضوء کیا، پھر قرآن کا کھھ حصہ تلاوت کیا اور فرمایا: ((ه کَذَا لِمَنْ لَبْسَ بِجُنْبِ ' فَامَّا الْجُنْبُ فَلا وَ لا آیة ۔)) .....' ہے طریقہ کاراس محف کسلے ہے جوجنبی نہیں رہا مسلم جنبی کا تو وہ ایک آیت بھی تلاوت نہیں کرسکتا۔' (مسند احد د: ۱/۱۱، مسند ابو بعلی : ۳۹۵) اس روایت کو عائذ بن حبیب نے عامر بن سمطہ سے مرفوعا بیان کیا' جبکہ درج ذیل اوثق رواۃ نے عام سے سیدناعلی بنائنو پر موقوفا روایت کیا ہے: یزید بن ہارون' امام توری' خالد بن عبداللہ' حسن بن صالح بن جی' شریک بن عبداللہ' اسحاق بن ابراہیم ۔ بیروایت اس باب میں بھی موجود ہے، زیادہ وضاحت کی وجہ سے لکھ دی گئی ہے۔

فوائد: سسکتے سے مرادوہ کتا ہے، جورکھوالی اور شکار کے لیے ندرکھا گیا ہو، آج کل اکثر دیہاتی لوگ لا انے کے لیے اور اکثر شہری لوگ صرف اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کتے پالتے ہیں، جبکہ بیا عادت انتہائی قابل ندمت ہے، سیدنا عبدالله بن عمر شائیز سے مروی ہے کہ رسول الله منتی ہے نے فرمایا: ((مَنِ اقْتَنَی کَلْبًا لَیْسَ بِکَلْبِ مَاشِیةَ اَوْ الله بن عمر شائیز سے مروی ہے کہ رسول الله منتی ہے نے فرمایا: ((مَنِ اقْتَنَی کَلْبًا لَیْسَ بِکَلْبِ مَاشِیةَ اَوْ الله بن عمر شائیز الله بن عمر شائیز الله بن عمر شائیز الله بنا عبدالله بن عمر شائیز الله بنا کے اللہ بنا میں اللہ بنا کہ بنا کے اللہ بنا کے اللہ بنا کہ بنا ک

## 

سیدنا انس بن مالک بڑائٹو بیان کرتے ہیں کہرسول الله ملطے میں آئے اللہ ملطے میں کہ سول اللہ ملطے میں کے فرمایا: '' بیشک حضرت موسی بن عمران عَالِيٰلاً جب پانی میں داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو اس وقت تک کپڑانہیں ا تاریحے متے، بہت تک پردے کے مقامات کو پانی نہ چھپا لیتے تھے۔''

(٨٦٢) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ ﴿ اللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ الللّ

سیدنا یعلی بن امیه رفائق سے روایت ہے کہ رسول الله مطاع آنا الله تعالی بہت زیادہ حیادار اور پردے والا ہے، اس لیے جب کوئی آدمی خسل کرنے لگے تو وہ کسی چیز کے ساتھ حیسی جایا کرے۔''

(٨٦٣) - عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ فَلَيْ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِئُ سِيَّيْرٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُم أَنْ يَغْتَسِلَ فَلْيَتَوَارَ بِشَيْءٍ -)) (مسند أحمد: ١٨١٣٣)

فواند: .....ابوداوداورنسائی کی روایت میں بیراضافہ ہے: رسول الله منظم آین آئی آؤی کو کھلی جگہ میں ازار کے بغیر نہاتے ہوئے دیکھا، پس آپ منظم آین منبر پر چڑھے، الله تعالیٰ کی حمد وثنا بیان کی اور پھر فرمایا: ''بیشک الله تعالیٰ حیادار.....۔''

<sup>(</sup>٨٦١) تخريج: اسناده ضعيف، شريك سيىء الحفظ، وسماك في روايته عن عكرمة اضطراب (انظر: ٢٩١١)

<sup>(</sup>٨٦٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف على بن زيد بن جدعان (انظر: ١٣٧٦٤)

<sup>(</sup>٨٦٣) تخريج: اسناده حسن\_ أخرجه ابوداود: ٤٠١٣، والنسائي: ١/ ٢٠٠ (انظر: ١٧٩٧٠)

# المن المنظمة المنظمة

(٨٦٤) ـ وَعَـنْـهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى: ((إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرَ ـ)) (مسند أحمد: ١٨١٣١)

(٨٦٥) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيل بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَمِّ هَانِيءِ (بِسَنْتِ أَبِي طَالِبٍ) وَ الله أَنْهَا ذَهَبَتْ إِلَى النَّبِي عَلَيْ يَوْمَ الْفَيْتِ وَقَاطِمَةُ الْفَنْحِ قَالَتْ: فَوَجَدتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ تَسَدُّرُهُ بِشُوبٍ، (الحديث) سَيَأْتِي بِتَمِامِهِ فَى غَزْوَةِ فَنْحِ مَكَة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى فِي عَزْوَةِ فَنْحِ مَكَة إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى (مسند أحمد: ٢٧٩٢٣)

(٨٦٦) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((بَيْنَمَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْثِى عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ اللهُ يَاخَثِى فِي شَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ اللهُ أَكُنْ فِي شَوْبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ اللهُ يَا رَبِ، أَعْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ: بَسَلَى يَا رَبِ، وَلَيْسَنُ لَا غِنِّى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ .)) (مسند وللجَدن لا غِنِّى بِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ .)) (مسند الحِد: ١٤٤٤)

سیدنا یعلی بن امیہ منالی سے بیہ بھی روایت ہے کہ رسول اللہ طفی نے فرمایا: '' بیٹک اللہ تعالی حیا اور پردے کو پہند کرتا ہے۔''

سیدہ ام ہانی وظافی سے مروی ہے کہ وہ فتح کمہ والے دن نبی
کریم طفی آیا کی طرف گئیں، وہ کہتی ہیں: میں نے آپ مشی آیا کہ
کواس حالت میں پایا کہ آپ شس فرمار ہے تھے اور سیدہ فاطمہ
وظافی ایک کیڑے کے ساتھ آپ مشی آیا کا پردہ کر رہی تھیں،
سند (یہ پوری حدیث "غَزْ وَهُ فَتْح مَکَّةً" میں آئے گ۔)

سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ ملتے آئی کہ رسول اللہ ملتے آئی نے فرمایا: " حضرت ابوب عَلیْنا ہر ہنہ حالت میں عنسل کر رہے تھے کہ ان پرسونے کی ٹڈیاں گر نے لگیں، حضرت ابوب عَلیْنا ان کو اپنے کپڑے میں اکٹھا کرنے لگ گئے، اس کے رب نے اس کو یوں آواز دی: اے ابوب! کیا میں نے مجھے اس چیز سے غی نہیں کیا، جو مجھے نظر آ رہی ہے؟ انھوں نے کہا: کیوں نہیں، اے میرے رب! لیکن تیری برکت سے کوئی بے پروائی نہیں ہے۔ "

**فواند**: .....ان احادیث ہے معلوم ہوا کہ نہاتے وقت پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، اگر دیکھنے والا کوئی آ دمی ہوتو یہ پرد « فرض ہےادراگر کوئی بھی نہ ہوتو مستحب ہے۔

> مِقُدَارُ مَاءِ الْغُسُلِ وَالْوُضُوءِ عُسل اور وضو کے پانی کی مقدار کا بیان

تسنبیسه: ایک صاع میں جار مدہوتے ہیں، ایک مدکا وزن تقریبا (525) گرام اور ایک صاع کا وزن (2) کاو(ن (2) کاو(100) گرام ہوتا ہے، نیز ایک صاع (5) اور (1/3) رطل کے برابر اور ایک رطل تقریبا (194) گرام کے برابر ہوتا

(٨٦٤) تخريج استاده ضعيف لانقطاعه ، عطاء لم يسمع من يعلى، وابنُ ابي ليلي ضعيف، وانظر الحديث السابق (انظر: ١٧٩٦٨)

(۸٦٥) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۸۰، ۳۵۷، ۳۱۷۱، ۲۱۵۸، ومسلم: ۳۳۱ (انظر: ۲۷۳۷۹) (۸٦٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۷۹، ۳۳۹۱(انظر: ۸۱۰۹)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

# المنظمة المنظ

ہے، درج ذیل احادیث میں پانی کی جومقدار بیان کی گئی ہے، یہ بندے کے خسل اور وضو کے لیے واقعی کفایت کرتی ہے، عصر حاضر میں پانی کی وافر مقدار کی دستیابی نے بندوں کے مزاجوں کو ایسا تبدیل کر دیا ہے کہ ان کو درج ذیل احادیث کو تسلیم کرنے کے معالمے میں اشکال پیدا ہوگیا ہے۔

(٨٦٧) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ مَدُّ، رَجُلٌ: كَمْ يَكُفِينِي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: مُدُّ، قَالَ: كَمْ يَكُفِينِي لِلْغُسُلِ؟ قَالَ: صَاعٌ، قَالَ: فَقَالَ السَّجُلُ: لا يَكُفِينِي ، قَالَ: لا أُمَّ لَكَ فَعَالَ السَّجُلُ: لا يَكُفِينِي ، قَالَ: لا أُمَّ لَكَ قَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْد . (مسند أحمد: ٢٦٢٨)

(٨٦٨) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَتَوَضَّأُ بِإِنَاءٍ يَكُونُ رِطُلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ - (مسند أحمد: ١٢٨٧٤) وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - (مسند أحمد: ١٤٣٠٠) وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - (مسند أحمد: ١٤٣٠٠) وَيَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ - (مسند أحمد: ١٤٣٠٠) اللهِ عَلَيْ مَوْلِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوضِّنُهُ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُوضِّنُهُ

الْمُدُّ وَيُغَيِّلُهُ الصَّاعُ مِنَ الْجَنَابَةِ. (مسند

أحمد: ٢٢٢٧٦)

سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا:

مجھے وضو کے لیے کتنا پانی کفایت کرے گا؟ انھوں نے کہا: ایک
مئذ، اس نے کہا: عسل کے لیے مجھے کتنا پانی کفایت کرے گا؟
انھوں نے کہا: ایک صاع، بین کراس نے کہا: بیمقدارتو مجھے
کفایت نہیں کرے گی، انھوں نے کہا: "تیری مال ہی نہو، بیہ
مقداراس بستی کو تو کفایت کرتی تھی، جو تجھ سے بہتر ہے، یعنی
رسول اللہ مشافیقاتہ۔

سیدنا انس بن مالک رہائٹی سے مروی ہے کدرسول اللہ مشیکی آج دو طل کے بقدر برتن سے وضو کرتے تھے اور ایک صاع پانی سے عنسل کرتے تھے۔

سیدنا جابر بن عبدالله د فاتنی سے مردی ہے که رسول الله منظ الله الله الله منظ الله منظ الله منظر الله منظر الله منظر سے اللہ مند سے وضو کرتے ہے۔ ایک صاع پانی سے خسل کرتے ہے اور ایک مُدَ سے وضو کرتے ہے۔

مولائے رسول سیدنا سفینہ زمائیئہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مُذ سے رسول الله مطاع کے آپ مطاع کے مشاق کا عضار کا مطاع سے آپ مطاع کا عضار جنابت ہو جاتا تھا۔

<sup>(</sup>٨٦٧) تخريج: صحيح لغيره أخرجه الطبراني: ١١٦٤٦، والبزار: ٢٥٥ (انظر: ٢٦٢٨)

<sup>(</sup>٨٦٨) تـخريع: اسناده ضعيف، شريك النخعي سيىء الحفظ أخرجه ابوداود: ٩٥، والترمذي: ٦٠٩ (انظ: ١٢٨٤٣)

<sup>(</sup>٨٦٩) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٩٣ ، وابن ماجه: ٢٦٩٩ (انظر: ١٤٢٥٠)

<sup>(</sup>۸۷۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۲٦ (انظر: ۲۱۹۳۰)

المنظم ا

سیدہ عائشہ وظافوہ سے مروی ہے کہ رسول الله ملط الله الله الله الله الله مقد الله منظ الله الله الله مقد بانی سے خسل کرتے تھے۔

 (۸۷۱) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(۸۷۲) ـ عَنْ مُوسَى الْجُهَنِيِّ قَالَ: جَاءُ وَا بِعُسِّ فِي رَمَضَانَ، فَحَزَرْتُهُ بِثَمَانِيَةِ أَوْ تِسْعَةِ أَوْ عَشَرَةِ أَرْطَالِ، فَقَالَ مُجَاهِدٌ: حَدَّثَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَغْتَسِلُ بِمِثْلِ هٰذَا ـ (مسند أحمد: ۲٤٧٥٢)

صِفَةُ الْغُسُلِ وَالْوُضُوْءِ قَبُلَهُ

غسلِ جنابت اوراس سے بہلے والے وضو کی کیفیت کابیان

تنبیه: اس باب کی احادیث میس غسل جنابت کا درج ذیل طریقه بیان کیا گیا ہے:

استنجا كرنا

د ونو ں ہاتھ دھونا .

باز و دھونے تک وضو کرنا

بائیں ہاتھ کومٹی پر مارنا

سر کے چمڑے کور کرنے کے لیے بالوں کے ج میں انگلیاں ڈالنا

باقی جسم پر پانی ڈالنا

سر پرتین چلو ڈ النا

آخر میں یا وُں دھولینا

جنابت والے عسل پر مشمل احادیث میں سر کے سے کا ذکر نہیں ہے، اس کی وجہ بیہ معلوم ہوتی ہے کہ سے، عسل کا نائب ہے، جب عسل میں سرکو دھونا ہی ہے تو مسح کی کیا ضرورت، مالکیہ کی رائے بھی یہی ہے، اور سنن نسائی (۲۲۲) کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ منظے آتیا نے سرکا مسے نہیں کیا تھا۔

عنسل کے شروع میں مکمل وضو کر لینا بھی درست ہے، ایسی صورت میں آخر میں پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ۔ ہے گی، اگر صفائی کی غرض سے دھونے پڑ جائیں تو وہ اور بات ہے۔ غنسل کے دوران سر پر تین دفعہ پانی بہانا مستحب عمل ہے، اگر اس کے بغیر نہانے کے لیے سر پر پانی ڈالنا شروع کر دیا یا نہانے والا آدمی شاور کے بنچ کھڑا ہو جائے تو اس کا عنسل درست ہوگا۔ ایسے غنسل کے بعد نماز اداکر نا درست ہے، بشر طیکہ وضو کر لینے کے بعد غنسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ پر غنہ کے مگر اوران ہاتھ شرمگاہ پر انہوں کو صابن وغیرہ سے بھی صاف کیا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصود صفائی ہے۔

(۸۷۱) تخریج: اسناده صحیح أخرجه ابوداود: ۹۲ (انظر: ۲٤۸۹۷)

(۸۷۲) تخریج: اسناده صحیح أخرجه النسائي: ۱/ ۱۲۷ (انظر: ۲٤۲٤۸)

### المنظم ا

صافظ ابن حجر نے کہا: وقعام الاجمعاع علی ان الوضوء فی غسل الجنابة غیر واجب۔ ساس بات پراجماع قائم ہو چکا ہے کہ جنابت کے خسل میں وضو واجب نہیں ہے۔ (فتح الساری: ١/ ٣٧٢) اس اجماع کا تقاضا یہ ہوا کہ اگر کوئی جنبی آدمی غسل جنابت کی نیت سے پورے جسم کو دھو لے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس غسل کے بعد نماز ادا کرنا بری تو وضو کرنا ہوگا۔

(٨٧٣) عَينُ عَائِشَةً وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَالَيْتُ: كَانَ رَسُولُ السُّلِّهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْغَتَسِلَ مِنْ جَنَابَةٍ يَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلاثًا (وَفِي روَايَةٍ: فَيُوضَعُ الْإِنَاءُ فِيْهِ الْمَاءُ فَيُفْرِغُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْمَاءِ) ثُمَّ يَـأْخُـذُ بِيَـمِينِهِ لِيَصُبَّ عَلَى شِمَالِهِ فَيَغْسِلُ فَرْجَهُ حَتَّى يُنْقِيَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَهُ غَسْلًا حَسَنًا، ثُمَّ يُمَضْمِضُ ثَلاثًا وَيَسْتَنْشِقُ ثَلاثًا وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلاثًا وَذِرَاعَيْهِ ثَلاثًا ثُمَّ يَصُبُ عَلْي رَأْسِهِ الْمَاءَ ثَلَاثًا ثُمَّ يَغْتَسِلُ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَغْسِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ) فَإِذَا خَرَجَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ له (مسند أحمد: ٢٥١٥٥) (٨٧٤) ( وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَتَوَضَّأَ وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ وَغَسَلَ فَرْجَهُ وَقَدَمَيْهِ وَمَسَحَ يَدَهُ بِالْحَائِطِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَكَأَيْنَ أَرْى أَثَرَ يَدِهِ فِي الْحَائِطِ.

(مسند أحمد: ٢٦٥٢٣)

سدہ عائشہ رفائع کہتی ہیں کہ رسول اللہ مضافی جب عسل جنابت کا ارادہ کرتے تو تین دفعہ ہاتھ دھوتے، ایک روایت میں ہے: پانی والا برتن رکھا جاتا، آپ مضافی آلے ہاتھوں کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے ان پر پانی بہا کران کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ کے ذریعے پانی کر لیتے اور اس کو بائیں ہاتھ پر بہا کر شرمگاہ کو دھوتے، یہاں تک کہ وہ صاف ہو جاتی، پھر اپنے ہاتھ کو اچھی طرح دھوتے، پھر تین تین بار کلی کرتے اور تاک میں پانی چڑھاتے، تین دفعہ چرہ دھوتے، تین مرتبہ باز وؤں کو دھوتے، پھر اپنے سر پر تین بار پانی بہاتے، پھر عسل باز وؤں کو دھوتے، پھر اپنے سر پر تین بار پانی بہاتے، پھر عسل باز دؤں کو دھوتے، بھر اپنے سر پر تین بار پانی بہاتے، پھر عسل باز دؤں کو دھوتے، تیل کو دھوتے، جبر بقیہ جسم کو دھوتے، جب

(دوسری سند) سیدہ کہتی ہیں: رسول الله مظیر آنے جب غسل جنابت کرتے تو نماز والا وضو کرتے، اپی شرمگاہ کو اور پاؤں کو دھوتے اور اپنے ہاتھ کو دیوار کے ساتھ رگڑتے تھے، پھر اپنی آپ بیانی بہا دیتے تھے، گویا میں دیوار میں آپ ملتے آئے کے ہاتھ کا نشان دیکھر ربی ہوں۔

**فواند**: ....اس حدیث کے لفظوں میں تقدیم و تاخیرے، وگرنہ دضواستنجا کے بعد ہی ہوگا۔

<sup>(</sup>۸۷۳) حدیث صحیح ـ أخرجه النسائی: ۱/ ۱۳۵، ۲۰۵، أخرجه مسلم: ۳۲۱ بلفظ قریب منه (انظر: ۲٤٦٤۸) (۸۷۶) تـخـریــج: اسناده ضعیف لانقطاعه، الشعبی لم یسمع من عائشة ـ أخرجه مختصرا ابوداود: ۲٤٤ (انظ: ۲۵۹۵۵)

الكالم المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظالية المنظلة المن

(۸۷۸) - (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَالِثِ) - وَسُيْلَتْ عَنْ غُسْلِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ قَالَتْ: كَانَ يَبْدَأُ بِيدَيْهِ فَيَغْسِلُهُمَا (وَفِي رِوَايَةِ: يَغْسِلُ كَلَقَيْهِ ثَلاثًا) ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ كَلَيْهِ ثَلاثًا) ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ هُ لِلصَّلاةِ ثُمَّ يُحَلِّلُ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ يَحَلِيلُ أُصُولَ شَعْرِ رَأْسِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّهُ فَي لِلصَّلاقِ ثُمَّ فَي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ تَلَاثًا كَاللهُ عَلَى مَا يُو فَعَرَفَ بَلاثَ عَلَى سَائِرِ وَايَةٍ: غَرَفَ بِيدَيْهِ مِلْءَ كَفَيْهِ ثَلاثًا) فَصَبَّهُ نَ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ أَفَاضَ عَلَى سَائِرِ فَصَبَّهُ نَ عَلَى مَا يُو اللهُ اللهُ عَلَى سَائِرِ وَسِنداحمد: ٢٤٧٦١)

(٨٧٦) عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَكَازُوْجِ النَّبِي فَكَالَّاتُ: وَضَعْتُ لِلنَّبِي فَكَا عُسَلَا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَأَكْفَأَ الْإِنَاءَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَمِينِهِ فَى الْإِنَاءِ فَى الْإِنَاءَ فَى الْإِنَاءِ فَى الْإِنَاءُ فَى الْإِنَاءُ فَى الْإِنَاءُ فَى الْإِنَاءُ فَى الْإِنَاءُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

(۸۷۷) عَنْ شُعْبَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَ الْهُمَنَى عَلَى الْمُسْلَ مِنَ الْجَنَابَةِ أَفْرَغَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فَعَسَلَهَا

(تیسری سند) سیدہ عائشہ وٹاٹھا سے رسول اللہ ملتے ایک کے خسل کے بارے میں سوال کیا گیا، انھوں نے کہا: آپ ملتے ایک روایت میں ہاتھوں سے بشروع کرتے، ان کو دھوتے ، ایک روایت میں ہے: تین دفعہ اپنی بھیلیوں کو دھوتے بھے، پھر نماز والا وضو کرتے تھے، پھر اپنے سر کے بالوں کی جڑوں کے بچ میں انگلیاں ڈالتے، جبظنِ غالب ہوجاتا کہ چڑہ تر ہوگیا ہے تو دو ہاتھوں کے بھرے مین چلوا ہے تر پر ڈالتے، پھر باتی دو ہاتھوں کے بھرے موئے تین چلوا ہے سر پر ڈالتے، پھر باتی جسم پر پانی بہا دیے۔

زوجہ رسول سیدہ میمونہ زبانشہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے نبی کریم مشے آیا کے لیے عنسل کا پانی رکھا اور آپ مشے آیا کی ان رکھا اور آپ مشے آیا کی بنی ہاتھ سے داکمیں ہاتھ پر برتن انڈیلا اور اپنی ہتھیلیوں کو تین بار دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل کیا اور تین دفعہ اپنی شرمگاہ پر پانی بہایا، پھر اپ ہاتھ کو دیوار یا زمین پر رگڑا، پھر تین تین بارکلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر تین دفعہ چرہ اور تین تین بارکلی کی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر تین دفعہ چرہ اور تین تین بار باز و دھوئے، پھر پانی چڑھای دفعہ جرہ اور تین تین بار باز و دھوئے، پھر بین دفعہ اپ سر پر پانی بہایا اور پھر بقیہ جسم پر پانی ڈالا، پھر اس جگہ سے ہٹ کریا وَں کو دھویا۔

مولائے ابن عباس امام شعبہ کہتے ہیں: سیدنا عبداللہ بن عباس فی ایک اللہ بن عباس فی ایک اللہ بن عباس فی ایک اللہ بن عباس میں داخل کرنے سے بہلے ہاتھ پر یانی ڈالتے اور اس کو برتن میں داخل کرنے سے پہلے

<sup>(</sup>۸۷۵) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۱٦ (انظر: ۲٤٢٥٧)

<sup>(</sup>۸۷٦) تخریج: أخرجه البخاری: ۲۱۹، ۲۵۷، ۲۰۹، ۲۰۹، ۲۷۱، ۲۷۱، ومسلم: ۳۱۷ (انظر: ۲۸۱۳) (۸۷۷) تـخریج: صحیح لغیره دون غسل الید سبعا، فهی لا تصح، وهذا اسناد ضعیف، شعبه مولی ابن عباس سییء الحفظ\_ أخرجه ابو داود: ۲۶۲ (انظر: ۲۸۰۰)

الكالم المنظمة المنظم

سَبْعًا قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي الْإِنَاءِ فَنَسِيَ مَرَّةً كَمْ أَفْرَغَ عَلَى يَدِهِ فَسَأَلَئِنَى كَمْ أَفْرَغْتُ؟ فَشُلْتُ: لا أَدْرِى، فَقَالَ: لا أُمَّ لَكَ وَلِمَ لا تَدْرِىٰ؟ ثُمَّ تَوَضَّا وَضُونَهُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَجَسَدِهِ وَقَالَ: هُكَذَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَنْظَهَرُ يَعْنِى يَغْتَسِلُ ومسند أحمد: ٢٨٠٠)

(۸۷۸) ـ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِفْسَمِ قَالَ: سَأَلَ الْسَحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَلَيْ عَنِ الْغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ ، فَقَالَ: تَبُلُّ الشَّعْرَ وَتَغْتَسِلُ الْبَشَرَةَ ، قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَصُبُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَي بَعْتَسِلُ ؟ قَالَ: كَانَ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَي بَعْتَسِلُ ؟ قَالَ: كَانَ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَي بَعْتَسِلُ ؟ قَالَ: كَانَ يَصُبُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَي بَعْتَسِلُ ؟ قَالَ: إِنَّ رَأْسِي كَثِيرُ الشَّعْرِ ، رَأْسِه عَلَى جَلْدِهِ ) قَالَ: إِنَّ رَأْسِقُ كَثِيرُ الشَّعْرِ ، قَالَ: كَانَ رَأْسُ رَسُولِ اللهِ أَكْثَرَ مِنْ رَأْسِكَ وَأَطْيَبَ . (مسند أحمد: ١٤١٥٩)

(۸۷۹) ـ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عَمْرِو الْبَجَلِىّ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ اللَّذِيْنَ سَأَلُوا عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ: اللَّذِيْنَ سَأَلُوا عُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا لَهُ: إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ شَكَاثٍ، عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ الْغُسْلِ مِنَ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْجَنَابَةِ وَعَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُحَنَابَةِ وَعَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ الْمُحَارُ الْمُحَارُ الْمُحَارُ الْمُحَارُ الْمُعَلَى عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَئِيْ

سات باردھوتے، ایک دفعہ وہ یہ بھول گئے کہ انھوں نے اپنے ہاتھ پر کتنی دفعہ پانی ڈالا تھا، اس لیے انھوں نے مجھ سے سوال کیا: میں نے کہا: میں تو نہیں کیا: میں نے کہا: میں تو نہیں جانتا، انھوں نے کہا: تیری ماں نہ ہو، تو کیوں نہیں جانتا؟ پھر انھوں نے نماز والا وضو کیا اور پھر سر اور جسم پر پانی بہا دیا اور کہا: رسول اللہ ملے تیے۔

عبیدالله بن مقسم کہتے ہیں: حسن بن محمد نے سیدنا جابر بن عبد الله فالله فالله بن مقسم کہتے ہیں: حسن بن محمد نے سیدنا جابر انھوں نے کہا: آلله فالله فال

<sup>(</sup>۸۷۸) تخریج: أخرجه البخاري: ۲۵۲، ۲۵۵، ۲۵۲ (انظر: ۱٤۱۱۳)

<sup>(</sup>٨٧٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو ـ أخرجه ابن ماجه: ١٣٧٥ (انظر:٨٦)

الروي المنظمة المنظمة

عَنْهُ أَحَدٌ مُنْدُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ، اس وقت ہے کسی نے بیسوالات نہیں کیے، بہر حال آب ملت علیا نے فرمایا: ''بندے کا گھر میں نفلی نماز ادا کرنا، بینور ہے، جو فَقَالَ: ((صَلاةُ الرَّجُل فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُورٌ، چاہے اپنے گھر کومنو رکرتا رہے۔''غسلِ جنابت کے بارے فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ \_)) وَقَالَ فِي الْغُسُلِ مِنَ میں فرمایا:'' جنبی آ دمی اینی شرمگاہ دھوئے ، پھر دضو کرے اور سر الْجَنَابَةِ: ((يَعْسِلُ فَرْجَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ یر تین دفعہ یانی بہائے۔' اور حائصہ کے بارے میں فرمایا: يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا)) وَقَالَ فِي الْحَائِضِ: ''اس کے ازار ہے اوپر والا حصہ خاوند کے لیے جائز ہے۔'' ((لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ)) (مسند أحمد: ٨٦) ابوز بیر کہتے ہیں: میں نے سیدنا جابر دفائند سے عسل کے بارے (٨٨٠) عَنْ أَسِي الزُّبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا میں سوال کیا، انھوں نے جوابا کہا: بنوثقیف کے لوگ، نبی عَنِ الْغُسْلِ، قَالَ جَابِرٌ: أَتَتْ ثَقِيْفٌ النَّبِيَّ عِلْمُ كريم مُشَوَدَ كم ياس آئ ادركها: بينك مارے علاقے ميں فَقَالَتْ: إِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ فَكَيْفَ سردی برزتی ہے، تو پھرآپ ہمیں عسل کے بارے میں کیا تھم دیتے تَلْمُرُنَا بِالْغُسُلِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ((أَمَّا أَنَا ہیں؟ نبی كريم مطاعين نے فرمايا: "ميں تو اسے سر ير تين دفعہ فَأَصْبُ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ مَرَّاتِ)) وَلَمْ بانی ڈالتا ہوں۔'' آپ مٹنے آئے نے اس کے علاوہ کچھونہ کہا۔

**فواند**: ....اس حدیث میں صرف سریر بانی ڈالنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

سیدنا جبیر بن مطعم خالفہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے نبی کریم طفی آیا کے پاس عسل جنابت کا ذکر کیا، آپ طفی آیا نے فرمایا: ''میری صورتحال تو یہ ہے کہ تین دفعہ دوہتھیلیوں کا بھرا ہوا چلّو لے کراس کواینے سریر ڈالتا ہوں اور پھر بقیہ جسم پر یا بی بها دیتا هول ـ''

سیدہ عائشہ زانوہ سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی میں جب غسل جنابت کرتے تو کلی کرتے اور ناک میں یانی چڑھاتے۔

(٨٨١) عَن جُبَيْر بُن مُطْعِم وَ اللهُ قَالَ: تَذَاكُونَا غُسُلَ الْجَنَابَةِ عِنْدَ النَّبِي ﷺ فَقَالَ: ((أَمَّا أَنَا فَآخُذُ مِلْءَ كَفَّيَّ ثَلاثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أَفِيْضُهُ بَعْدُ عَلَى سَائِر جَسَدِيْ)) (مسند أحمد: ١٦٨٧٠)

يَقُلُ غَيْرَ ذَالِكَ (مسند أحمد: ١٤٨١)

(٨٨٢) عَنْ عَائِشَةَ وَهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ كَاذَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَايَةِ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ـ (مسند أحمد: ٢٥٣٥٢)

**فواند**: ....اس باب کے شروع میں عسل کی ساری ترتیب بیان کی گئی ہے۔

(۸۸۲) تخریج: انظر الحدیث رقم (۸۷۳) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>٨٨٠) تمخريج: حديث صحيح و أخرجه مسلم: ٣٢٨ بلفظ: ان النبي ﷺ سُئِل عن الغسل من الجنابة ، فقال النبي ﷺ: ((اما انا، فافرغ على رأسي ثلاثاء)) (انظر: ١٤٧٥٢)

<sup>(</sup>٨٨١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥٤، ومسلم: ٣٢٧ (انظر: ١٦٧٤)

## الكالم المنظمة المنظم صِفَةُ غَسُلِ الرَّأْسِ وَنَقُصُ الشَّعُرِ عِنُدَ الْعُسُلِ ل میں سر دھونے کی کیفیت اور بالوں کو کھو لنے کا بیان

يَـدَيْدِهِ ثُسمٌ قَالَ: يَا أَبَا سَعِيْدِا إِنِّي رَجُلٌ كَثِيرُ الشُّعْرِ، قَالَ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى كَانَ أَكْثَرَ شَعْرًا مِنْكَ وَأَطْيَبَ. (مسند أحمد: ١٧١٧) (٨٨٤) عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ) قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَخُو عَائِشَةً مِنَ الرَّضَاعِ فَسَ أَلَهَا أَخُوهَا عَن غُسُل رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰ فَدَعَتْ بِإِنَاءٍ نَحْوًا مِنْ صَاعٍ فَاغْتَسَلَتْ وَأَفْرَ غَتْ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاثًا وَبَيْنَنَا وَبَيْنَهَا الْحِجَابُ. (مسند أحمد: ٢٤٩٣٤)

(٨٨٣) - عَنْ أَبِي سَعِيْدِ ن الْخُذري وَ الله أَنَّ سيدنا ابوسعيد خدري فالتَّرُ عدم وي بي كم ايك آدمي في ان رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ غَسْلِ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَكْفِيكَ عصر وهونے كے بارے ميں سوال كيا، انھوں نے كہا: تين تَسكلاتَ حَفَناتِ أَوْ ثَلاثَ أَكُفُ ثُمَّ جَمَعَ ﴿ عِلْوتُمْ كُوكافى بين، پيرايخ دونوں باتموں كوجع كر ك اشاره کیا، کین اس آ دمی نے کہا: اے ابوسعید! میرے بال تو بہت زیادہ ہیں، انھوں نے کہا: رسول الله طفی تیری بدنسبت زیادہ بالوں والے اور زیادہ یا کیزگی والے تھے۔

ابوسلمه بن عبد الرحمٰن كهتيه بين: مين اور سيده عائشه وبالنبيا كا رضای بھائی، سیدہ عائشہ وظافیا کے پاس گئے، رضای بھائی نے ان سے رسول الله مطاع کے بارے میں سوال کیا، پس انھوں نے صاع کے بقدر برتن منگوا کر عسل کیا اور اینے سریرتین چلوڈالے، جبکہ ہمارے اوران کے درمیان پردہ

یردے کا ذکرنہیں ہے اور انھوں نے طعن کرتے ہوئے کہا کہ بیا جادیث ہیں کہ جن میں ان دومردوں کے سامنے سیدہ عائشہ وظافتها عنسل کررہی ہیں۔ جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ سیدنا ابوسلمہ، سیدہ عائشہ وظافتها کے رضاعی بھانجے تھے، سیدہ ام کلثوم بنت ابو بکر ونانیجانے ابوسلمہ کو دودھ بلایا تھا اور دوسرا مخف سیدہ کا رضاعی بھائی تھا، اس کا نام عبدالله بن یزید تھا۔ سیہ دومحرم رشتہ دار تھے اور اِن کے اور سیدہ کے وجود کے درمیان پردہ بھی حاکل تھا۔

بيدِهِ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، قَالَ: إِنَّ شَعْرِي

(٨٨٥) ـ عَـن أَبِـن هُرَيْرَةَ ﴿ فَاكَ قَالَ سيدنا ابو بريره وَالنَّهُ سے مروی ہے کہ ایک آ دمی نے سوال کیا: رَجُلٌ: كَمْ يَكْفِي رَأْسِيْ فِي الْغُسْلِ مِنَ عُسلِ جنابت مِين كَتَا ياني مير يسرك ليكافئ موكا، انهول الْبَعِنَابَةِ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَصُبُ فَي كَهَا: رسول الله عَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ تواين سرير تين چلو والت تهد اس نے کہا: میر ہے بال تو زیادہ ہیں، انھوں نے کہا: رسول اللہ

<sup>(</sup>٨٨٣) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٥٧٦ (انظر: ١١٦٩٤)

<sup>(</sup>٨٨٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٥١، ومسلم: ٣٢٠ (انظر: ٢٤٤٣٠)

<sup>(</sup>٨٨٥) تخريج: اسناذه قوى أخرجه ابن ماجه: ٥٧٨ (انظر: ١٨٤٧)

# المن المنظمة المنظمة

طَشَوَا لِيَا كَمِ بِال زياده بھی تھے اور پا كيزہ بھی تھے۔

جمع بن عمير كہتے ہيں: ميں اپنی ماں اور خالد كے ساتھ سيدہ عائشہ وفاق اللہ كے ساتھ سيدہ عائشہ وفاق اللہ كے باس كيا، ان ميں سے ایک نے ان سے سے سوال كيا: تم عسل كے وقت كيا كرتی تھيں؟ سيدہ نے كہا: رسول اللہ ملتے اللہ ملتے آیا تو نماز والا وضوكر كے اپنے سر پر تين چلو ڈالتے تھے، ليكن ہم مينڈھيوں كی وجہ سے پانچ چلو ڈالتی تھيں۔

سیدہ عائشہ رہائی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں میں نے اپنے سر کے بالوں کو بڑی مضبوطی سے باندھا ہوا تھا، نبی کریم مطفی آئے نے فرمایا ''عاکشہ! کیاتم جانتی نہیں ہوکہ ہر بال پر جنابت ہوتی ہے!؟''

سیدنا علی وظافی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کر یم طفی وظافی کو بی فرماتے ہوئے سنا: ''جس نے شمل جنابت کے دوران ایک بال کے بقدر جگہ کو اس طرح چھوڑ دیا کہ اس تک پانی نہ پہنچا تو اللہ تعالی اس کے ساتھ جہنم کی آگ سے ایسے ایسے کرے گا۔'' سیدنا علی وظافی نے کہا: یہی وجہ ہے کہ میں نے ایسے کرے گا۔'' سیدنا علی وظافی نے کہا: یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے بالوں سے دشنی کی ہے، جیسا کہتم دیکھ رہے ہو۔

كَثِيْرٌ، قَالَ: كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَكْثَرَ وَأَطْيَبَ ـ (مسند أحمد: ٧٤١٢)

(٨٨٦) ـ عَنْ جَمِيع بْنِ عُمَيْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَ: دَخَـلْتُ مَعَ أُمِى وَخَالَتِى عَلَى عَائِشَةَ وَ اللَّهَ المُسَلَّ مَعَ أُمِي وَخَالَتِى عَلَى عَائِشَةَ وَاللَّهَ المُسْلَا فَمَا: كَيْفَ كُنْتُنَّ تَصْنَعْنَ عِنْدَ الْعُسُلِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

(۸۸۷) ـ عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(۸۸۸) - عَنْ عَلِى قَلَّ قَالَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي فَيْ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي فَيْ اللَّهُ بِهُ كَذَا مِنْ جَسَابَةٍ لَمْ يُصِبْهَا مَاءٌ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ كَذَا وَنَ النَّارِ - )) قَالَ عَلِى فَيْ فَيْقَ: فَمِنْ ثَمَّ عَادَبْتُ شَعْرِى، زَادَ فِي رِوَايَةٍ: كَمَا تَرَوْنَ - (مسند أحمد: ۱۱۲۱)

<sup>(</sup>۸۸٦) تـخـريج: اسناده ضعيف لضعف جُمَيع بن عمير- أخرجه ابوداود: ۲٤١، والنسائي: ۲۱/ ۳۸۹، وابن ماجه: ۷۷۵ (انظر: ۲۵۵۵۲)

<sup>(</sup>٨٨٧) تخريج: اسناده ضعيف لابهام الرجل الراوى عن عائشة ولضعف شريك النخعي، وخصيفُ بنُ عبد الرحمن الجزري مختلف فيه، وهو الى الضعف اقرب (انظر: ٢٤٧٩٧)

<sup>(</sup>۸۸۸) تخریج: اسناده مرفوعا ضعیف، عطاء بن السائب اختلط بأخرة وعامة من رفع عنه هذا الحدیث، فانما رواه عنه بعد اختلاطه، روی حمادُبن زید هذا الحدیث فوقفه علی علی کائن وهو ممن اتفقوا علی انه روی عن عطاء قبل اختلاطه اخرجه ابوداود: ۲٤۹، وابن ماجه: ۹۹ (انظر: ۱۲۱۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### المنظمة المنظ

فواند: ..... حديث كي ذكور تخ رجح وتحقيق معلوم مواكه بيسيد ناعلى والله كا قول م كن جس في عسل جنابت کے دوران ایک بال کے بقدر جگہ کواس طرح چھوڑ دیا کہ اس تک یانی نہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جہنم کی آگ ہے ا پسے ایسے کرے گا۔'' کیکن اس کومرفوع کا حکم دیا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بات رائے اور اجتہاد سے تونہیں کہی جاسکتی، اس کے ساتھ درج ذیل دو مرفوع روایات بھی ہیں ، اگر چہان میں ضعف ہے، جو کہ بیان کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ان تمام کو ایک دوسرے کے ساتھ ملایا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلہ کی کوئی اصل ہے۔

سيدنا ابوايوب انصارى والليئ عصروى بكرسول الله مطاعية فرمايا: ( ..... فَا الله عَدَة عُلْ شَعْرَة جَـنَابَةً ـ)) ..... 'پس بیتک ہر بال کے پنیے جنابت ہے۔ ' (ابن ملجہ: ۵۹۸، پیمنقطع ہے، طلحہ بن نافع نے سیدنا ابو ابوب مناتنهٔ ہے تہیں سنا)

سيدنا ابو بريره وْنَاتْنَدُ ع مروى ب كدرسول الله مِنْ الله عِنْ فَيْ فَي فَر مايا: ( (تَحْتَ كُلَّ شَعْرَة جَنَابَةٌ ، فَاغْسِلُوا الشَّغرَ وَأَنْـ قُوا الْبَشَرَ -)) ..... 'م بال كے نيج جنابت ہے، پس بالوں كودهويا كرواور چرم كوصاف كيا كرو ـ'' (ابو داود: ۲۶۸، ترمذی: ۲۰۸، ابن ماحه: ۹۷، اس کی سند میں حارث بن وجیه منکر الحدیث ہے)

قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ فَ لَهَا: الله كرسول! مين اليي عورت مول كدسر كي رَأْسِسَى ؟ قَالَ: ((يُسجَزِيْكِ أَنْ تَصُبَّى عَلَيْهِ ميندُهيون كَوَنَى سے كوندهى مون؟ آب مِسْتَعَيْمَ نِ فرمايا: "تو پھر کجھے میرکافی ہے کہ تو سر پر تین دفعہ یانی بہا دے۔''

(٨٨٩) عَن أُمّ سَلَمَة زَوْج السَّبِي عِلى زوجة رسول سيده امسلمه وَالْعِلى عروى ب، وه كهتى مين على الْمَاءَ ثَلاثًا\_)) (مسند أحمد: ٢٧٠١٠)

فهوانسد: .....عجمسلم کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: سیدہ امسلمہ وُٹائٹھانے کہا: اے اللہ کے رسول! کیا میں حیض اور جنابت کے سل کے لیے (سرکی مینڈھیوں) کو کھولوں؟ آپ مشکھ آنے فرمایا: ' نہیں، مجھے تو یہ کافی ہے کہ تو اپنے سریریانی کے تین چلوڈالے اورایئے آپ پریانی بہا دے اوراس طرح یاک ہو جائے۔''

سيده عائشه وظانيما كهتي مين بهم نبي كريم مشاعيل كي بيويال آپ مِشْغَاتِيَا كَ ساتھ سفر بِرَنكلی تھیں،ہم نے سروں پر لیپ کیا ہوتا تها، ای حالت میں ہم غسل کرتی تھیں اور پسینہ بھی آتا تھا، کیکن آپ مشاین ہم کومنع نہیں کرتے تھے، ہماری یہ کیفیت حالت احرام میں بھی ہوتی تھی اور احرام کے بغیر بھی۔

(٨٩٠) عَنْ عَائِشَةَ رَهِ اللهِ عَالَتْ: كُنَّا أَزُواجَ النَّبِي عَلَيْهِ لَا يَخْرُجْنَ مَعَهُ عَلَيْهِنَّ الضِمَادُ يَغْتَسِلُنَ فِيهِ وَيَعْرَفُنَ لا يَنْهَاهُنَّ عَنْهُ مُحِلَّاتِ وَلا مُحَرمَاتٍ. (مسند أحمد: (YOOV7

فوائد: ..... جب امام اسحاق نے بیروایت بیان کی تو انھوں نے اس کے آخر میں بیزیادتی کی: وَالسَّمَادُ

<sup>(</sup>٨٨٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٣٠ (انظر: ٢٦٤٧٧)

<sup>(</sup>۸۹۰) تخریج: اسناده صحیح أخرجه ابوداود: ۱۸۳۰ (انظر: ۲٥٠٦٢)

#### الراس كري المنظم المنظ

هُوَ السُّكُّ ـ ....وناد سے مراد ایک قتم کی مشک ملی ہوئی خوشبو ہے۔مند احمد (۲۴۵۰۲) میں اس روایت کے الفاظ يه بين: سيده عائشه وظافها كہتى ہيں: ہم رسول الله مطابِ آيا كے ساتھ تكلى تھيں، جبكہ ہم احرام سے پہلے اپنے سرول كو لبي كر ليتي تھيں، پھر إس سميت عنسل كرتى رہتى تھيں اور ہم كو پسيندآ تا رہتا تھا اور پھر ہم عنسل كرتى تھيں، كيكن آپ مشكير آپا ام کومنع نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اس حدیث کاتعلق عسل جنابت سے نہیں ہے۔

حدیث نمبر ۸۹۰ میں تو صاف آ رہا ہے کہ احرام اور غیر احرام حالت میں وہ عسل کرتی تھیں اور نبی کریم مطبع میں ان کومنع نہیں کرتے تھے۔ فوائد میں فہکور حدیث میں احرام کی حالت کا ذکر ہے اور متن میں فہکور حدیث میں احرام کے علاوہ حالت کا ذکر بھی ہے۔

اس لیے از واج مطہرات کے نسل کرنے کوعموم پرمحمول کرنا جا ہے۔ متیجہ یہ ہے کہ سرکو لیب کیا ہوا ہوتو عنسل کیا جاسکتا ہے۔خواہ وعنسل جنابت ہو یا عاعنسل عنسل عنسل جنابت کے لیے بالوں کو کھولنا یالیپ کواتارنا ضروری نہیں۔ (عبداللّٰہ رفیق) (٨٩١) - عَنْ عُبَيْدِ بْن عُسَمَيْر قَالَ: بَلَغَ عبيده بن عمير كهت بين: جب سيده عائشه والنعيا كويه بات بيجي كەسىدنا عبدالله بن عمرو دەلىنە عورتوں كو بېچىم دىيتے بېپ كەوە عسل کے وقت این بال کھول دیا کریں، تو انھوں نے کہا: ابن عمرو پر بزاتعجب ہے، وہ عورتوں کو خسل کے وقت بال کھول دینے کا تھم دیتا ہے، وہ پہتھم کیوں نہیں دیتا کہ خواتین اپنے سر ہی منڈوا دیں، مسلدتو یوں ہے کہ میں اور رسول الله مشاملات ایک برتن میں اکٹھائنسل کرتے تھے، میں اپنے سر پرصرف تین بارياني ۋالتى تقى \_

عَائِشَةَ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُضْنَ رُؤُوْسَهُنَّ، فَقَالَتْ: يَا عَجَبًا لِلْأَبْنِ عَـمْرِو، هُوَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا اغْتَسَلْنَ أَنْ يَنْقُصْنَ رُؤُوْسَهُنَّ، أَفَسَلا يَـاْمُرُهُنَّ أَنْ يَحْلِقْنَ ، لَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ ﷺ نَعْنَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَفْرِغَ عَلَى رَأْسِي ثَلَاثَ إِفْرَاغَاتِ. (مسند أحمد: ٢٤٦٦)

فواند: ....ان روایات معلوم ہوا کہ حض اور جنابت کے سل کے لیے عورتوں کے لیے ضروری نہیں کہوہ ۔ ہارے بال کھول کران کوتر کریں، بلکہان کو بیمل کفایت کرے گا کہ بال کھولے بغیرسر پر تین چلو ڈال دیں،لیکن بالوں کی جڑوں اور سر کے چمڑے تک یانی پنچنا چاہیے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت کے مطابق سیدہ اساء وہ کھی کے حیض کے عُسل سے متعلقہ سوال کے جواب میں آپ مِسْتَعَلَيْمُ نے فرمایا تھا: ((ئُسمَّ تَسُسبُّ عَسلسی رَأْسِهَا فَتَدْلُکُهُ دَلْکًا شَدِيدًا حَتْى تَبْلُغَ شُوُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، .....) .... من يجروه ايخ سريرياني والا اس کوئتی سے ملے، یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھراپنے آپ پر پانی بہا دے۔''

<sup>(</sup>۸۹۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۳۱ (انظر: ۲٤۱٦٠)

الكالله المنظمة المنظ غَسُلُ الرَّجُلَيْن خَارِجَ الْمُغْتَسَل وَحُكُمُ التَّنشِيُفِ بِالْمِنْدِيل وَنَحُوم وَالْإِجْتِزَاءُ بِالْغُسُل عَنِ الْوُضُوءِ لِمُريدِ الصَّلُوةِ

عنسل خانے سے باہرآ کر یاؤں کو دھونے ،تولیہ وغیرہ سے پانی خشک کرنے کے حکم اور نماز کا ارادہ رکھنے والے کا وضو کی بجائے عسل پراکٹفا کرنے کا بیان

> يَسْغُتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ يَغْسِلُ قِدَمَيْهِ ـ (مسند وحوتے تھے۔ أحمد: ١٨٨٥٢)

> > (٨٩٣) عَنْ مَيْمُونَةَ ﷺ (زَوْجِ النَّبِي ﷺ) قَـالَتْ: وَضَعْتُ لِلنَّبِي ﷺ غُسْلًا فَاغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِثَوْبِ حِيْنَ اغْتَسَلَ فَـقَالَ بِيَدِهِ هٰكَذَا تَعْنِي رَدُّهُ له (مسند أحمد:

(٨٩٤) ـ (وَعَسنْهَا مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ قَالَتْ: فَنَاوَلْتُهُ خِرْقَةً فَقَالَ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ لا أُرِيْدُهَا، قَالَ سُلَيْمَانُ (الْأَعْمَشُ أَحَدُ رجَالِ السَّنَدِ): فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: هُو كَذَالِكَ وَلَمْ يُنْكِرُهُ وَقَالَ إِسْرَاهِيْمُ: لا بَسَأْسَ بِالْمِسْدِيْلِ، إِنَّمَا هِيَ عَادَةٌ ـ (مسند أحمد: ٢٧٣٩٣)

(٨٩٢) عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ الَّتِ كَانَ سيده عائشة وَاللَّهِ اللَّهِ مِن فِي رَمِم مِنْ اللَّهِ اللهُ عَلَيْ خَلْ خَانَ السنَّبِيُّ عِنْ اللَّهُ الْحَرَجَ مِن مُغْتَسَلِهِ حَيثُ مِن جنابت والاعشل كرتے تھ، اس سے باہر آكر ياؤں

زوجه رسول سيده ميمونه ونانتجاسے روايت ہے، وه کہتی ہيں: ميں نے نی کریم مشیکی کے خسل کا یانی رکھا، پس آب مشیکی نے غسل جنابت كيا، كرجب آب مطالكي في العسل كرايا تومين آپ مشاقیا کے پاس کرا کے رائی، لین آپ مشاقیا نے ہاتھ کے اشارے سے اس کورڈ کر دیا۔

(دوسری سند) سیده کہتی ہیں: میں نے آپ مطفی ایک کو ایک چیقرا کرایا، کین آب سے اللے نے این ہاتھ سے یہ اشارہ كياكه آب مطيحة أكوية بين جايب سليمان أعمش كتب بين: میں نے بیرحدیث ابراہیم کے لیے ذکر کی ، انھوں نے کہا: بات اس طرح ہی ہے، اور انھوں نے اس کا انکارنہیں کیا اور مزید کہا: کیڑا استعال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ ایک طبعی معاملہ ہے۔

فواند: ....ان روایات سے معلوم ہوا کہ آپ مضائل نے بطور تولیہ کپڑ ااستعال نہیں کیا، جبکہ ایسا کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جبیا کہ درج ذیل روایت سے معلوم ہوتا ہے۔

سيدناعروه وفالنَّمْ سے روايت ہے، وہ كہتے ہيں: كَانَ لَهُ خِرْقَةٌ يَتَنَشَّفُ بِهَا بَعْدَ الْوُضُوءِ .....آپ سَيَعَالَمْ

<sup>(</sup>٨٩٢) تخريج: حديث صحيح أخرجه النسائي: ١/ ١٣٤ (انظر: ٢٥٣٧٠)

<sup>(</sup>٨٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٦٦، ومسلم: ١٧٣ (انظر: ٢٦٨٤)

<sup>(</sup>٨٩٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

# المنظمة المنظ

کے پاس کیڑے کا ایک کلڑا تھا،جس سے وضو کے بعد (اعضا) خٹک کرتے تھے۔ (نسرمیذی: ۷٤/۱، حاکمہ: ۱۰٤/۱، بیه بنی: ۱۸۰/۱، صحیحه: ۲۰۹۹) وضویاغنسل کے بعداعضاء کوتو لیے وغیرہ سے خشک کرنے یا نہ کرنے کا وضواورغنسل کے اجرک کی یا زیادتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک طبعی معاملہ ہے۔

(٨٩٥) عَنْ عَانِشَةَ وَلِي اللهِ عَالَثُهُ عَانِشَةً وَلِي اللهِ عَالَثُهُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَالَثُهُ وَلَا اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

رَسُولُ اللهِ عِلَى لا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسُلِ عَسْل ك بعدوضونيس كرتے تھے۔

(مسند أحمد: ٢٦٧٤٣)

#### فواند: .... كونكه آب طفي على عسل شروع كرت ونت وضوكر ليت تهـ

( دوسری سند ) سیده کهتی میں: رسول الله طفی مین عسل کرتے ، پھر دوسنتیں اور نماز فجر ادا کرتے ، میں نے آپ سے ایک کونہیں دیکھا کہآب مشی کی نے نظام کے بعد نیا دضو کیا ہو۔

(٨٩٦) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَى كَانَ يَغْتَسِلُ وَيُصَلِّى الرَّكْعَتَيْنِ وَصَلاةَ الْغَدَاةِ، لَا أَرَاهُ يُحْدِثُ وُضُوءًا بَعْدَ الْغُسْلِ- (مسند احمد: ٢٥٧٢٠)

# مَنُ وَجَدَ لُمُعَةً بَعُدَالُغُسُلِ مِنَ الْجَنَابَةِ عسل جنابت کے بعد خشک رہ جانے والی جگہ کو یا لینے والے کا بیان

الْـمَاءُ فَأَخَذَ مِنْ شَعْرِهِ فَبَلَّهَا ثُمَّ مَضَى إلَى الصَّلاقِ (مسند أحمد: ٢١٨٠)

( ۸۹۷ ) - عَن ابْن عَبَّاس وَ اللهُ عَلَيْهُ قَالَ: إغْتَسَلَ سيدنا عبدالله بن عباس بِنَاتُهُ سي مروى ب كدرسول الله طَنْفَقَيْهُم رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ جَسَابَةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ فَعَسلِ جنابت كيا، جب آب مِشْيَدَا فِلَا آب مِشْيَدَا رَ 'ی كُمْعَةً عَلَى مَنْكِبِهِ الْأَيْسَوِ لَمْ يُصِبْهَا فَيْ ويكها كه باكين كنده ير يحه جكد فتك ره كي به اس تك یانی نہیں پہنیا تھا، آپ مشے ملے کے اینے بالوں کو پکڑا اور اس جگہ کوتر کر دیا ، پھرنماز کے لیے روانہ ہو گئے۔

فوائد: .... حدیث نمبر ( ۲۹۵ ) کی شرح میں وضومیں موالا آ کے حکم پر بحث کی گئی ہے، وہی حکم خسل جنابت کا ے، جب تک جسم گیلا ہوتو صرف خشک رہ جانے والی جگہ کو دھویا جاسکتا ہے، اگر کوئی جگہ خشک رہ جائے اور ساراجسم بھی خنک ہو جائے تو دوبارہ عسل کرنا پڑے گا۔

<sup>(</sup>٨٩٥) تسخريج: حديث حسن بطرقه وشواهده أخرجه ابوداود: ٢٥٠، والترمذي: ١٠٧، والنسائي: ١/ ١٣٧، وابن ماجه: ٥٧٩ (انظر: ٢٦٢١٣)

<sup>(</sup>٨٩٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٨٩٧) تخريج: اسناده ضعيف جدا، على بن عاصم ضعيف، وابوعلى الرحبي الواسطى متروك. أخرجه ابن ماجه: ٦٦٣ (انظر: ٢١٨٠)

# المنظم ا

مَنُ طَافَ عَلَى نِسَائِهِ بِغُسُلِ وَاحِدٍ أَوُ بِأَغُسَالِ مُتَعَدِّدَةٍ

ایک عسل میں یا متعدد غسلوں میں ایک ئے زائد بیویوں کے پائں جانے والے کا بیان

مولائے رسول سیدنا ابو رافع بھاٹھ سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطاعق آب نے ایک رات کو اپنی بیویوں کے پاس چکر لگایا اور ہر ایک کے پاس خسل جنابت کیا۔ کسی نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ آخر میں ایک ہی عسل کر لیتے؟ آپ مطابق نے رسول! اگر آپ آخر میں ایک ہی عسل کر لیتے؟ آپ مطابق نے نے فرمایا: ''یہ زیادہ پاکیزہ، طاہر، ہے۔'' ایک روایت میں ہے '' آؤ کی وَاطْهَرُ'' یہ قریب قریب مفہوم والے الفاظ بیں۔

(۱۹۹۸)-عَنْ أَبِيْ رَافِع وَ اللهِ الْمُولَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

سیدنا انس بن مالک رہائٹو سے مروی ہے کہ نبی کریم مطبع آنے نے ایک رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جاکر (ہم بستری کرتے تھے اور آخر میں) ایک عسل کر لیتے تھے۔ (۸۹۹)-عَـنْ أَنْـسِ بْنِ مَـالِكِ وَ أَنَّ النَّبِيَ اللَّهِ وَاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى جَمِيْع نِسَائِهِ فِى النَّبِيَ عَلَى جَمِيْع نِسَائِهِ فِى النَّبِيَ وَاحِدَةٍ) بِغُسْلٍ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ) بِغُسْلٍ وَاحِد (مسند أحمد: ۱۳۳۸۸)

فواند: مستحیح بخاری کی روایت میں ہے: قادہ نے سیدنا انس بنائیّ سے پوچھا: کیا آپ منظیَریّ کو آئی طاقت تھی؟ انھوں نے کہا: ہم یہ بات کیا کرتے تھے کہ آپ منظے آیا کہ کومیں افراد کی قوت دی گئی ہے۔

فوائد: .....پہلی حدیث استجاب اور افضلیت پر اور دوسری جواز پر دلالت کرتی ہے، اور اس امرے متعلقہ تیسرا عمل درج ذیل ہے: سیدنا ابوسعید خدری بڑائیئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ ایک نے فر مایا: '' جبتم میں سے کوئی آ دی اپنی بیوی سے مجامعت کرے اور پھر وہ دوبارہ آنا چاہتو درمیان میں وضوکر لے۔'' (صحیح مسلم) اور ابن حبان اور حاکم کی روایت میں ہیں: ''کیونکہ اس وضو سے دوبارہ آنے کے لیے زیادہ نشاط اور مستعدی پیدا ہوگی۔''

<sup>(</sup>٨٩٨) تخريج: قال الالباني: حسن ـ أخرجه ابوداود: ٢١٩، وابن ماجه: ٩٠٥ (انظر: ٢٣٨٦٢)

<sup>(</sup>۸۹۹) تخريج: أخرجه مسلم: ۳۰۹ (انظر: ۱۳۳۵)

# ﴿ ﴿ ﴿ مِنْ الْمُلْكِلِنَ عَلَمُهُ الْحُنُبُ اِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْأَكُلُ أَوُ اِعَادَةَ الْجِمَاعِ مَا يَفُعَلُهُ الْجُنُبُ اِذَا أَرَادَ النَّوْمَ أَوِ الْأَكُلُ أَوُ اِعَادَةَ الْجِمَاعِ جب جنبی آ دی سونے ، کھانے اور دوبارہ حق زوجیت ادا کرنے کا ارادہ کرے تووہ کیا کرے اِسْتِحْبَابُ الْوُضُوءِ لِلْجُنْبِ اِذَا أَرَادَ النَّوْمَ سونے کا ارادہ رکھنے والے جنبی کے لیے وضو کے مستحب ہونے کا بیان

سیدنا عمر بن خطاب و النظائی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله طفی النظائی نے سے بیسوال کیا کہ جب ہم میں سے کسی آ دمی کو جنابت لاحق ہو جائے اور پھر وہ سونا بھی چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول الله طفی آیا نے فرمایا: ''وہ نماز والا وضو کرلے، پھر سوحائے۔''

(٩٠٠) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ الْ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ: كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا الْحَالَتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَىٰ: كَيْفَ يَصْنَعُ أَحَدُنَا إِذَا هُو أَجْنَبَ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ فَبْلَ أَنْ يَنَامَ لَا لَهِ عَلَىٰ: يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: يَغْتَسِلَ؟ قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((يَتَوَضَّأُ وُضُوءَ هُ لِلصَّلُوةِ ثُمَّ لِيَنَمْ-))

(مسند أحمد: ٩٤)

(دوسری سند) سیدنا عمر و النفیز ہے اسی طرح کی حدیث مروی ہے، البتہ اس میں ہے: پس آپ مشخ کا آپ نے ان کو حکم دیا کہ وہ اپنی شرمگاہ کو دھولیس اور نماز والا وضو کرلیس۔ (۹۰۱) ـ (وَمِنْ طَرِيقِ آخَرَ) ـ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُنْ عُنْ عَنْ عُمْرَ بِنَحْوِهِ (وَفِيْهِ: فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّا وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ ـ (مسند أحمد: ٢٦٣)

نافع کہتے ہیں: سیدنا ابن عمر واللہ کے مروی ہے کہ سیدنا عمر واللہ نے نبی کریم ملتے آیا ہے میسوال کیا: کیا کوئی جنابت کی حالت میں سوسکتا ہے؟ آپ ملتے آیا نے فر مایا: "جی ہاں، البت

(٩٠٢) - عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَ عِلَىٰ : هَٰلُ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ وَيَتَوَضَّا وُضُوْءَهُ

<sup>(</sup>٩٠٠) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٧، ٢٨٩، ومسلم: ٣٠٦ (انظر: ٩٤)

<sup>(</sup>٩٠١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٩٠٢) تخريج: هذا حديث تقدم مرفوعه برقم (٩٠٠) ولفظ القسم المرفوع منه عند عبد بن حميد: ((نعم ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا قدميه )) فجعل قوله "ما عدا قدميه" مرفوعا مع انه عند غيره موقوف على ابن عمر وأخرج فعل ابن عمر هذا مالك في "المؤطا": ١/ ٤٨، وابن ابي شيبة: ١/ ٦٠، والبيهقي: ١/ ٢٠٠ (انظر: ٤٩٢٩)

لِلصَّلاةِ-)) قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ مَهُ أَرادَ مَهُ وَاللهِ وضوكر لين عر بنا ابن عمر بنات عن اس طرح كا أَن يَسْفَعَلَ شَيْنًا مِنْ ذَالِكَ تَوَضَّا وُضُوءَهُ اراده كرتے تو نماز والا وضوكرتے، البته ياؤل نبيس وهوتے

لِلصَّلُوةِ مَا خَلا رِجُلَيْهِ ـ (مسنداحمد: ٤٩٢٩) عيـ

**فواند**: ....سيدنا عبدالله بن عمر رفائنة كيمل كي تين وجويات موسكتي من:

(۱) کسی عذر کی بنایریاؤں نہ دھوئے

(٢) يد ثابت كرنے كے ليے ياؤں نه دهوے كه بيد وضوفرض مبيں ہے۔

(٣)عام روایات کے مطابق آپ مطابق نے اسلی جنابت کے دوران آخر میں یاؤں دھوتے تھے ممکن ہے کہ سیدنا ابن عمر بناٹنئونے اس فعل ہے استدلال کرتے ہوئے یاؤں نہ دھوئے ہوں۔

(٩٠٣) - عَنْ أَبِسَى هُرَيْرَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: قَالَ سيدنا ابو بريره فالنيز عروى ب كه رسول الله من وَيَا في رَسُولُ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى: (( لا تَوْقُدَنَّ جُنُبًا حَتَّى فرمايا: "توجنابت كي حالت ميس وضو كي بغير بركز نه سو-"

تَتَوَضَّأَ-)) (مسند أحمد: ٩٠٨٢)

فواند: ....سيدنا ابو بريره والتي عمروى ب، وه كت بن: كَانَ رَسُولُ الله على إذَا كَانَ جُنْبًا وَارَادَ أَنْ يَسْأَكُ لَ أَوْ يَسَلَامَ تَوَضَّاً . .... جب رسول الله مِسْتَعَلَيْ جنبي موت اور كهانا كهانے ياسونے كا اراده كرتے تو وضو کرتے تھے۔ (معجم او سط طبرانی)

> (٩٠٤) - عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن خَبَّابِ أَنَّ أَبَا سَعِيْدِ نِ الْخُدْرِيِّ ﴿ اللَّهِ لَا نَكُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال فَأَمَرُهُ أَنْ يَتُوَضَّأَ ثُمَّ يَنَامَ ـ (مسنداحمد: ١١٥٤٣) (٩٠٥) عَنْ عَائِشَةَ وَ الله قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ إِذَا كَانَ جُنْبًا وَأَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُونَهُ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يَنَامَ وَكَانَ يَقُولُ: ((مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُتُ

عبد الله بن خیاب کہتے ہیں کہ سیدنا ابو سعید خدری وہائیز نے رسول الله طن مَن کے سامنے یہ بات ذکر کی کہ اس کو جنابت لاحق ہو جاتی ہے، جب کہ وہ سونے کا ارادہ بھی رکھتا ہوتا ہے، آپ منظ و ایا ان کو حکم دیا که وه وضو کر کے سو جایا کریں۔ سیدہ عائشہ مظافیا ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: جب رسول الله مُشْاَمَتِهُمْ كو جنابت لاحق ہو جاتی تھی اور آپ مِشْاَئِیْا کا سونے كا ارادہ ہوتا تو آپ مستورا سونے سے پہلے نماز والا وضو کرتے اور فرماتے: ''جو جنابت کی حالت میں سونے کاارادہ رکھتا ہوتو

<sup>(</sup>٩٠٣) تخريج: قال الهيثمي: فيه رجل لم يسمّ (انظر: ٩٠٩٣)

<sup>(</sup>٩٠٤)تخريج:اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه ابن ماجه: ٥٨٦ (انظر: ١١٥٢٣)

<sup>(</sup>٩٠٥) تـخـريج: الحديث من فعله ﷺ صحيح، ومن قوله ﷺ صحيح لغيره. أخرجه البخاري: ٢٨٨، وبسلم: ٣٠٥ من فعله ﷺ، (انظر: ٢٤٦٠٨)

لوگور منظالل الجان بحبنبات م 1 ) توجه ( 527 ) ( 527 منظال جناب اوراس کے متعلقات کم ج نماز والا وضوکرلیا کرے۔'' فَلْيَتُوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ ـ)) (مسند أحمد: ٢٥١١٥)

فواند: ....ان روایات معلوم موا که جنبی آ دمی کاضیح تک عسل لیث کرنا جائز ہے، کین ایس صورت میں اس کے لیےمستحب یہ ہے کہ وہ وضوکر کےسوئے۔

اِسْتِحْبَابُ الْوُضُوءِ لِلْجُنب إِذَا أَرَادَ الْأَكُلَ أَو الْعَوْدَ جب جنبی آ دمی کھانے کا یا دوبارہ مجامعت کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے وضو کےمتحب ہونے کا بیان

> ·ُرُصُوءَ هُ لِـلْـصَّكارةِ فَـإِذَا أَرَادَ أَنْ يَـأَكُلَ أَوْ يَشْرَبَ غَسَلَ كَفَّيْهِ ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ إِنْ شَاءَ (مسند أحمد: ٢٥٢٢١)

(٩٠٧) ـ (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَان) ـ أَنَّهَا فَالَيْتِ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْهِ إِذَا كَانَ جُنَّا فَسأَرَادَ أَنْ يَهِنَامَ أَوْ يَهَاٰكُلَ تَوَضَّا لَهِ (مسند أحمد: ٢٥٤٦٢)

(٩٠٨) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَلَا عَنِ النَّبِي عِلَيْهُ قَسَالَ: ((يَتَسَوَضَّأُ إِذَا جَسَامَعَ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَوْجِعُ-)) قَالَ سُفْيَانُ: أَبُو سَعِيْدِ أَدُرَكَ الْبُحَرُّةَ ـ (مسند أحمد: ١١٠٥٠)

(٩٠٦) عن عَانِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ سيده عائشه زالي الله على عن جب رسول الله عظامية جنابت كي الله على إذا أَرَادَ أَنْ يَسْنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ الله على سون كا اراده كرت تو نماز والا وضوكر ليت ته، ای طرح جب آب سفی آبی ای حالت میں کھانے یا پینے کا اراده كرتے تو ہاتھوں كو دھو ليتے ، پھراگر جا ہے تو كھا بي ليتے 

( دوسری سند ): سیده کهتی مین: رسول الله منطق نین جب جنبی ہوتے اورسونے کا یا کھانے کا ارادہ کرتے تو وضوکر لیتے تھے۔

سیدنا ابوسعید خدری بنائی سے مروی ہے کہ نبی کریم مسی آیا نے فرمایا: "جب آدی ایک دفعہ محت کے بعد دوبارہ لوٹنا جاہے تو وہ وضو کر لے۔ ' سفیان نے کہا: سیدنا ابوسعید، حرہ کی ارائی کے د درکو پایا ہے یعنی اس وقت وہ زندہ تھے۔

**فواند: ۲۳..۰۰۰** صیں بزید بن معاویہ اور اہل مدینہ کے ما بین حرہ کی لڑائی واقع ہوئی تھی۔ اس باب کی احادیث

<sup>(</sup>٩٠٦) تخريج: حديث صحيح\_ أخرجه ابوداود: ٢٢٣، والنسائي: ١/ ١٣٩، وابن ماجه: ٥٩٣ (انظر: ٢٤٧١٤)

<sup>(</sup>٩٠٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٠٥، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٢٤٩٤٩)

<sup>(</sup>۹۰۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۳۰۸ (انظر: ۱۱۰۳٦)

#### الكور منظام المجان المال المعالم المعا

ے اور حدیث نمبر (٩٠٣) کی شرح میں ندکورہ حدیث ہے پتہ چلا کہ جنبی آ دمی کھانا کھاتے وقت ہاتھ دھوئے یا وضو کرے،اگر ہاتھوں پر نجاست کے آثار ہوں تو ہاتھو دھونا ضروری ہوں گے۔

تَأْخِيُرُ الْغُسُلِ اِلْى آخِرِ اللَّيُلِ رات كے پچھلے حصے تک غسلِ جنابت كومؤخر كرنا

غضیف بن حارث کہتے ہیں: میں نے سیدہ عائشہ ونالیما سے کہا: اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہرسول اللہ مطفی وزات کے شروع میں عنسل کرتے تھے یا آخر میں؟ انھوں نے کہا: مجھی تو آب مشاری رات کے پہلے جھے میں عسل کر لیتے تھے اور بھی آخری جمے میں میں نے کہا: اَللّٰهُ أَكْبَرُ ، ساری تعریف اس الله كى ب،جس نے اس معاملے ميں وسعت ركھى ہے، پھر ميں نے کہا: اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کدرسول الله مشتر الله رات کے پہلے جھے میں نماز ور ادا کرتے تھے یا آخری جھے میں؟ انھوں نے کہا: مجھی تو آپ مستے آیا رات کے پہلے تھے میں نماز وتر ادا کرتے تھے اور بھی آخری جھے میں ۔ میں نے کہا: اَلَـلْـهُ أَكْبَرُ ، سارى تعريف اس الله كى ب،جس نے اس معالم میں بھی وسعت رکھی ہے، میں نے بھر کہا: اس بارے میں آپ کا خیال ہے کہ رسول الله مشطّ قرآن کی تلاوت بآواز بلند كرتے تھے يا بآواز پيت؟ انھوں نے كہا: آپ طفي مَلِيَا با اوقات جہری طور برتلاوت کرتے تھے اور بسا اوقات سری طورير، مين ن كها: ألسلسه أكبر ، سارى تعريف اس الله ك ہے، جس نے اس معالم میں بھی وسعت رکھی ہے۔

سیدہ عائشہ والی سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابق کو جنابت

(٩٠٩) ـ عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَادِثِ قَالَ:
فُلْتُ لِعَائِشَةَ وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

(٩١٠) عَنْ عَائِشَةَ وَكُلُّ فَالْتُ: كَانَ

<sup>(</sup>۹۰۹) تىخىرىج: اسىنادە صىحىىح أخرجه ابوداود: ٢٢٦، وابن ماجه: ١٣٥٤، والنسائى: ١/ ١٢٥، والترمذى: ٤٤٩، وأخرجه مسلم: ٧٠٣ بقصة الغسل من الجنابة (انظر: ٢٤٢٠٢)

<sup>(</sup>٩١٠) تـخريج: أخرجه مسلم: ٩٣٧ دون قوله: "ولا يمس ماء"، واهل الحديث على ان هذه اللفظة خطأ من ابي اسحق (انظر: ٢٤١٦)

وَ ﴿ ( مَسْنَا اللّٰهِ عَلَيْ الْمَارَانِ عَمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ا

فواند: ..... "اورآپ مسطّقَاتِهِ أياني كوجهوت تك نبيس تھے۔ "ان الفاظ كے دومعانی مراد ليے جا سے بيں، ايك يہ كرآپ مسطّقَاتِهِ غنسل كے ليے پانى كونبيس جهوت تھے، اس معنى سے دضو كی نفی نبيس ہوتی، دوسرا بيد كرآپ مسطّقَاتِهِ الله عن سے بہلے وضوكرتے تھے نفسل، اس معنی سے معلوم ہوگا كہ وضوكوترك كرنا بھى جائز ہے، اور حديث نمبر (٩٠٠) كے فواكد عيں بيد وضاحت كى جا چى ہے كہ سونے سے بہلے جنابت والے آدى كے ليے وضوكرنا مستحب ہے، ضرورى نبيس ہے۔ بہر حال محدثين كا بين خيال بھى ہے كہ "و كلا يَحَسَّ مَاءً" كے الفاظ ابوا تحق كی غلطى كا بتیجہ بيں، اصل روايت ان الفاظ ير بينے بينے دوسے كے بغير ہے۔

(٩١١) - (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيقِ ثَان) - قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُصِيْبُ مِنْ أَهْلِهِ مِن أَوَّلِ اللَّيْلِ ثُمَّ يَنَامُ وَلا يَمَسُّ مَاءً، فَإِذَا اسْتَيْقَظُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ عَادَ اللَّي أَهْلِهِ وَاغْتَسَلَ - (مسند أحمد: ٢٥٢٦٢)

(٩١٢) ـ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ وَ اللهِ عَلَيْهَ فَاللَّتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُنتَبِهُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ مَننَامُ ثُمَّ يَنتَبِهُ ثُمَّ مَنناهُ وَ ٢٧٠٨٧)

(دوسری سند) سیده کہتی ہیں: رسول الله مطابع رات کے پہلے حصے میں اپنی بیوی سے مجامعت کرتے تھے، پھر پانی کو چھوئے بغیر سو جاتے تھے، جب رات کے آخری حصے میں بیدار ہوتے تو پھر حق زوجت اداکرتے اور پھر خسل کرتے۔

<sup>(</sup>۹۱٫۱) تـخـريـج: رجـالـه ثقات رجال الشيخين وانظر الحديث بالطريق الاولـ أخرجه ابوداود: ۲۲۸، والترمذي: ۱۱۹، وابن ماجه: ۵۸۳ (انظر: ۲۷۵۵)

<sup>(</sup>٩١٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف شريك النخعي (انظر: ٢٦٥٥٢)

#### سنظ الله البنائية الماسك المعلقات الموجود المستعلقات الموجود المستعلقات الموجود المستعلقات الموجود المستعلقات الموجود ألاغتسالات المسنونة

مسنون غسل کی اقسام مَا جَاءَ مِنُ ذُلِكَ مُجْتَمَعًا

ایک سے زائدعسل کی وہ اقسام، جن کا احادیث میں اکٹھا ذکر کیا گیا

(٩١٣) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُن بْنِ عُقْبَةً بْنِ سيدنا فاكه بن سعد فالنور، جو كم محبت يافته ته، عروى ب الْفَاكِهِ عَنْ جَدِّهِ الْفَاكِهِ بن سَعْدِ وَكَانَتْ لَهُ كرسول الله مِشْ الله عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بن سَعْدِ وَكَانَتْ لَهُ مَا الله عِنْ الله عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بن سَعْدِ وَكَانَتْ لَهُ مَا الله عَنْ جَدِّهِ الفَاكِهِ بن سَعْدِ وَكَانَتْ لَهُ مِن الفَالِمِ الله عَنْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ دن اور عید الاضحٰ کے دن عُسل کرتے تھے، اسی بنا سرسدنا فا كه رفائقة اپنے اہل وعيال كوان دنوں ميں عنسل كرنے كا حكم ديا

صُحْبَةٌ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْـجُـمُعَةِ وَيَـومَ عَـرَفَةَ وَيَوْمَ الْفِطْرِ وَيَومَ النَّخر، قَالَ: وَكَانَ الْفَاكِهُ بْنُ سَعْدِ يَأْمُرُ لَمُ رَبِّ تَهِد أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هٰذِهِ الْأَيَّامِ. (مسند

أحمد: ١٦٨٤٠)

سیدہ عائشہ والنواسے مروی ہے کہ نی کریم مطاق نے فرمایا: '' چارامور ہے عسل کیا جاتا ہے: جمعہ ہے، جنابت ہے، پیٹلی لگوانے ہے اور میت کونسل دینے ہے۔'' (٩١٤) عَنْ عَانِشَةَ وَكُلُّا عَن النَّبِي عِلْنَا ، أَنَّهُ قَالَ: ((يُعْتَسَلُ مِنْ أَرْبَع: مِنَ الْجُمُعَةِ وَالْمَجَنَابَةِ وَالْمِجَامَةِ وَغُشْلِ الْمَيْتِ.)) (مسند أحمد: ٢٥٧٠٥)

فوائد: ..... بيروايات توضعف ب، ان مي عصنون غسلول كي وضاحت آ كة ربى ب، شلاغسل جعد، عنسل جنابت،میت کونسل دینے سے منسل کرنا۔

> ٱلْغُسُلُ مِنُ غُسُلِ الْمَيَّتِ وَالْوُضُوءُ مِنْ حَمْلِهِ میت کونسل دینے سے خسل کرنے اور اس کواٹھانے سے وضوکرنے کا بیان

(٩١٥) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ وَكُلَا قَالَ سيدنا ابو بريره وَالنَّهُ سے مروى ہے كه رسول الله مِلْكَا اللهِ مِلْكَا أَنَّا فَاللَّهُ مِلْكَا اللهِ مِلْكَا أَيْهِ مِنْ وَاللَّهُ مِلْكَا اللَّهِ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكَا اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْمُلْكُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّالِيلِيلُونُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُونُ اللَّلَّ مِلْكُونُ اللَّهُ مِلْك رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيْتَا فَلْيَغْتَبِيلْ ﴿ فَرِمامَا: ''جوآ دى ميت كونسل دے، وہ خود بھى غسل كرے اور جو

(٩١٣)تـخريج:اسناده ضعيف جدا، يوسف بن خالد السمتي كذبه ابن معين وابوداود، والفلاس، وقال الـنسائي: متروك الحديث ، وقال ابن حبان: كان يضع الحديث وعبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه مجهول. أخرجه ابن ماجه: ۱۳۱٦ (انظر: ۱٦٧٢٠)

(٩١٤) اسـنـاده ضـعيف، مـصعب بن شيبة، قال احمد: روى احاديث مناكير، وقال النسائي: منكر الحديث، وعد الذهبي هذا الحديث من مناكيره، وانفرد بتوثيقه ابن معين. أخرجه ابوداود: ٣٤٨، ٣١٦٠ (انظر: ٢٥١٩٠) (٩١٥) قال الالباني: صحيحـ أخرجه ابوداود: ٣١٦٢، وابن ماجه: ١٤٦٣، والترمذي: ٩٩٣(انظر: ٩٨٦٢) 531 کرد کار کیا ہے۔ اور اس کے متعلقات کہا ہے 

اس کواٹھائے ، وہ دضوکرے۔''

(دوسری سند) نبی کریم مطفع نی نے فرمایا: "میت کونسل دے ہے عسل کرنا ہے اور اس کواٹھانے سے وضو کرنا ہے۔''

(تیسری سند) رسول الله مطی آیاز نے فرمایا: "جومیت کوعشل دے، وہ خود بھی عنسل کرے۔''

(٩١٨) عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةً وَ اللهُ عَن سيدنا مغيره بن شعبه وظائمًا في الريم المنظَّة عَن الله المنظم كي

وَمَنَ حَمَلَهُ فَلْيَتُوَضَّأَ) (مسند احمد: ٩٨٦٢) (٩١٦) (وَعَنْسهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَنان) عَن النَّبِي عِلَىٰ أَنَّهُ قَالَ: ((مِنْ غُسُلِهَا الْغُسُلُ وَ بِنْ حَمْلِهَا الْوُضُوءُ) (مسند أحمد: ٧٦٧٥) (٩١٧) ـ (وَعَـنْـهُ مِـنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ غَسَّلَ مَيتًا

النَّبِيِّ فَي مِثْلُهُ و (مسند أحمد: ١٨٣٢٧) ايك مديث بيان كى ج-

فَلْيَغْتَسِلْ-)) (مسند أحمد: ٩٨٦٢)

فوائد: ....ميت كونسل دين والے كيلي عسل كرنامتحب ب، جيها كددرج ذيل روايات سے معلوم موتا ب-سيدنا عبدالله بن عباس والله سي مروى ب كهرسول الله من عَيَيْ في مايا: ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ فِي غُسُل مَيْتِكُمْ غُسْلٌ إِذَا غَسَلْتُمُوهُ، إِنَّ مَيْتَكُمْ لَمُوْمِنْ طَاهِرٌ، وَلَيْسَ بِنَجَسِ، فَحَسْبُكُمْ أَنْ تَغْسِلُوا أَيْدِيكُمْ)) ..... وجبتم میت کوشسل دے لوتو تم پر کوئی عسل نہیں ہے، بیشک تمہارا میت مومن اور طاہر ہے اورنجس نہیں ہے، پس متہيں ہاتھ دھولينا بى كافى ہے۔ ' (بيھ قى: ١/ ٣٩٨، حاكم: ١/ ٣٨٦، احكام المحنائز: ص ٥٥،٥٣، محقق بیمال کے نزد یک میر حدیث حسن لغیر ہ ہے)

سيدنا عبدالله بن عمر من الني عمر وي من من وه كت بين : كُنَّا نَعْسِلُ الْمَيْتَ ، فَمِنَّا مَنْ يَعْتَسِلُ وَمِنَّا مَنْ لَا يَغْنَسِلُ ..... بم ميت كونسل دية ته، اس يكوئي نسل كرايتا تهااوركوئي نبيس كرتا تها د (دار قسطني: ٢/٧٠، تمام

سیدہ اساء بنت عمیس منافعہانے اپنے خاوندسیدنا ابو بکرصدیق منافعہ کو کو اور پھرمہاجرین سے یوچھا کہ آج شد بدسردی ہے، کیااس برخسل کرنا ضروری ہے، انھوں نے کہانے جی نہیں۔ (موطا امام مالك: ١ /٢٣٧، بيهقى: ٣/ ٣٩٧) اس طرح ميت كوا ثھانے والے كے ليے وضوكرنا بھى متحب ہے۔

<sup>(</sup>٩١٦) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٩١٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٩١٨) تمخريج: ابسن اسمحماق صرح بحفظه للحديث عن كثير من علماء المدينة ، وجهالتهم لا تضر لامتناع تواطؤهم على الكذب في العادة، وبقية رجاله ثقات (انظر: ١٨١٤٦)

#### المنظمة المنافظة المنظمة المن طَلُبُ الْغُسُلِ مِنَ الْكَافِرِ إِذَا أَسُلَمَ مسلمان ہونے والے کافر سے عسل کرنے کا مطالبہ کرنے کا بیان

(٩١٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَهِلَيْهُ أَنَّ ثُمَامَةَ بْنَ أَثُمَال أَوْ أَثَالَةٍ أَسْلَمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ: ((اِذْهَبُـوْا بِـهِ اِلٰي حَاثِطِ بَنِيْ فُكلان فَمُرُوْهُ أَنْ يَغْتَسِلَ ـ)) (مسند أحمد: ٨٠٢٤)

(٩٢٠) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ أَنَّ ثُمَامَةً بْنَ أَثَالِ الْحَنَفِيَّ أَسْلَمَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ عِي أَنْ

يُنْطَلَقَ بِهِ إِلَى حَاثِطِ أَبِي طَلْحَةَ فَيَغْتَسِلُ، فَمَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَى: ((قَدْ حَسُنَ إِسْكَامُ صَاحِبُكُمْ-)) (مسند أحمد: ١٠٢٧٣) (٩٢١) ـ عَنْ خَلِيْفَةَ بْنِ حُصَيْنِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَاصِم عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ جَدَّهُ (قَيْسَ بْنَ عَاصِم) أَسْلَمَ عَلَى عَهْدِ النَّبِي عِنْ أَمْرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ يُول كَساتِه عُسل كرن كاحكم ديا-بمَاءِ وَسِدْر ـ (مسند أحمد: ٢٠٨٩١)

سیدنا ابو ہررہ وہ وہ کا نیز بیان کرتے ہی کہ جب سیدنا ثمامہ بن ا ثال مسلمان ہوئے تو رسول الله مِشْفِرَاتِمْ نے ان کے بارے میں فرمایا: ''ان کو بنوفلاں کے باغ میں لیے جا و اور ان کو حکم دو که به و ہاں عسل کرلیں۔''

(دوسری سند) جب سیدنا ثمامه بن اثال حنفی رفانتهٔ مسلمان ہوئے تو نبی کریم مشخ اللے نے حکم دیا کہ ان کو سیدنا ابوطلحہ رہ النے کے باغ میں لے جایا جائے، تا کہ پیٹسل کرلیں، پھرآپ 

سیدنا قیس بن عاصم زانشی سے مروی ہے کہ جب وہ عہد نبوی میں مسلمان ہوئے تو آپ مشکر کے ان کو یائی اور بیری کے

فواند: ....ان احادیث معلوم ہوا کہ اسلام قبول کرنے والاعسل کرے اور اہل اسلام اس سے اس چزکا مطالبہ کریں۔معلوم ہوا کہمسلمان ہونے والے کے لیے عسل کرنا ضروری ہے۔ حُكُمُ دُخُولُ الْحَمَّام

حمام میں داخل ہونے کا تھم

تنبيه: درج ذيل احاديث ميں جن حماموں كا ذكر ہے، ان سے مراد دورِ جالميت كے وہ بڑے بڑے حمام ہيں، جہاں ایک سے زائد مختلف لوگ ننگے ہوکر اکٹھے نہاتے تھے، آپ مشکھ آپے مشکھ نے ایسے حماموں میں مردوں کو ازار پہن کر نہانے کی اجازت دی اورعورتوں کومطلق طور پرمنع کر دیا۔ ہمارے گھروں میں جوحمام بنے ہوئے ہیں، ان میں نگا بھی نہایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ ایک ایک فرد ہو، البتہ میاں بیوی انتہے نہا سکتے ہیں۔

<sup>(</sup>٩١٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٦٢ ، ٤٦٩ ، ٢٤٢٢ ، ٤٣٧٢ ، ومسلم: ١٧٦٤ (انظر: ٨٠٣٧)

<sup>(</sup>٩٢٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>۹۲۱)تخریج:حدیث صحیحـ أخرجه ابوداود: ۳۵۵، والنسائی: ۱/ ۱۰۹، والترمذی: ۲۰۱۰ (انظر: ۲۰۲۱۵)

# المنظم ا

(٩٢٢) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللّهِ وَكُلَّهُ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْبَوْمِ اللّهِ مِثْلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ اللّهِ مِثْزَرٍ، مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَدْخُلُ الْحَمَّامَ اللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَدْخُلُ مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَقْعُدُ عَلَى مَا يُدُومِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَقْعُدُ عَلَى مَا يُدَةٍ يُسْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ، مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَخْلُونَ بِإِمْرَاقَةٍ لَيْسَ مَعَهَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَخْلُونَ بِإِمْرَاقَةٍ لَيْسَ مَعَهَا وَالْيَوْمِ اللّهَ يَعْلَونَ بِإِمْرَاقَةٍ لَيْسَ مَعَهَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَخْلُونَ بِإِمْرَاقَةٍ لَيْسَ مَعَهَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَخْلُونَ بِإِمْرَاقَةٍ لَيْسَ مَعَهَا وَالْيَوْمِ اللّهَ يَعْلَونَ بَاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلا يَخْلُونَ بِإِمْرَاقَةٍ لَيْسَ مَعَهَا وَالْيَوْمِ اللّهَ يُعْلَونَ اللّهُ مُمَا الشّيطَانُ مَا اللّهَ يُعْمَا الشّيطَانُ فَي اللّهِ وَاللّهُ مَا الشّيطَانُ مَا السّادِ أَحِمَد أَمِ مِنْ كَانَ اللّهُ مِلْوَالُهُ اللّهُ مُلَاكُ مِلْ اللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْكُونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللللّ

(٩٢٣) ـ عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ أَبِى عُدْرَـةَ رَجُلٍ كَسَانَ أَدْرَكَ النَّبِيَ عَنْ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتُ: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتُ: نَهْ ي رَسُولُ اللهِ عَنْ عَنِ الْحَمَّامَاتِ لِلرِّجَالِ وَالنِسَاءِ، ثُمَّ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ لِلرِّجَالِ وَلَهْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ للرِّجَالِ فِي الْمَآذِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ للرِّجَالِ فِي الْمَآذِرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ لِلنِّسَاءِ للمستد أحمد: ٩٥٥ ٢)

(٩٢٤) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ: حَدَّثَنِی أَبِی ثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ وَحَجَّاجٌ قَالاً: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْ شُعْبَةُ عَنْ مَنْ أَبِی الْجَعْدِ عَنْ أَبِی الْجَعْدِ عَنْ أَبِی الْمَعْدِ عَنْ أَبِی عَلٰی الْمَلِیْحِ قَالَ: دَخَلَ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ عَلٰی عَائِشَةً وَ الشَّامِ عَلٰی عَائِشَةً وَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤَمِّ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

سیدنا جابر بن عبدالله زالته خالفات مردی ہے که رسول الله ملطقاتیا اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو، وہ ازار کے بغیر حمام میں داخل نہ ہو، ای طرح جوآ دی الله تعالی اور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو، وہ اپنی بیری کو حمام میں داخل نہ کرے، جوآ دی الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنی بیری کو حمام میں داخل نہ کرے، جوآ دی الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دستر خوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب پی جا رہی ہواور جوآ دی الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، وہ اس عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، جس کے مہاتھ خلوت اختیار نہ کرے، جس کے ساتھ کو وہ اس عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے، جس کے ساتھ کو منہ ہو، کیونکہ ان کا تیسرا شیطان ہوگا۔''

سیدنا ابوعذرہ بڑائین ، جنھوں نے نبی کریم طیخی ایک کو پایا تھا، سے مروی ہے کہ سیدہ عائشہ والتھا ہیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ طیخی آئی نے مردول اورعور توں کو جماموں سے منع کر دیا، پھر مردول کے لیے ازار پہن کر نہانے کی رخصت دے دی اور عورتوں کو کوئی رخصت نہ دی۔

ابو ملیح کہتے ہیں: اہل شام کی پکھ خواتین، سیدہ عائشہ و اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ تعالی میں دہ اپنے اور اللہ تعالی کے درمیان والے پردے کو جاک کردے گی۔''

<sup>(</sup>٩٢٢) تخريج: حسن لغيره، وبعضه صحيح أخرجه الترمذي: ٢٨٠١(انظر: ١٤٦٥١)

<sup>(</sup>٩٢٣) تـخـريـج: اسناده ضعيف لجهالة ابي عذرة، وعبدُ الله بن شداد الاعرج، قال ابن حجر: مجهول\_ أخرجه ابو داود: ٤٠٠٩، ابن ماجه: ٩٤٧٤(انظر: ٢٥٠٨٥)

<sup>(</sup>۹۲٤) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۱۰۱۰، والترمذی: ۲۸۰۳ (انظر: ۷۰٤۰۲) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المالية الراس كا معلقات الراس المالية المالية

الْحَمَّامَاتِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَا مِنَ امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِلَّا هَتَكَتْ سِتْرًا، (وَفِي روَايَةٍ: سِتْرَهَا) بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ)) (مسند أحمد: ٢٥٩٢١) (٩٢٥) عَنِ السَّائِبِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةً وَاللَّهُ أَنَّ نِسْوَةً دَخَلْنَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ فَسَأَلَتْهُنَّ مِمَّنِ أَنْتُنَّ؟ قُلْنَ: مِنْ أَهْل حِمْصَ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَى يَقُولُ: ((أَيُّمَا امْرَأَةِ نَزَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا خَرَقَ اللَّهُ عَنْهَا سِتْرًا)) (مسنداحمد: ٢٧١٠٤) (٩٢٦) - عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: ((مَنْ كَانَ يُوْمِنُ بِاللِّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارِ ، مَنْ كَانَتْ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِسِ فَلا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ-))

(٩٢٧) ـ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ اللَّهِي عَنِ النَّبِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِي اللَّهِي اللَّهُ اللَّ

(مسند أحمد: ١٢٥)

سائب کہتے ہیں: جمس سے تعلق رکھنے والی کچھ خوا تین سیدہ ام سلمہ وزائنی کے پاس آئیں، انھوں نے پوچھا: تم کہاں سے ہو؟ انھوں نے کہا: ہم جمص علاقے سے ہیں۔ بین کرسیدہ نے کہا: میں نے رسول اللہ طافعہ کے یہ فرماتے ہوئے ساتھا: ''جو عورت اپنے گھر کے علاوہ کپڑے اتارے گی، اللہ تعالی اس کے بردے کو چاک کردے گا۔''

سیدنا عمر بن خطاب بڑاٹنؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظفہ آیا نے فرمایا: ''جو آ دی اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ ازار کے بغیر حمام میں داخل نہ ہواور جوعورت اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ (کسی صورت میں) حمام میں داخل نہ ہو۔''

سیدنا ابو ہریرہ رہائی نے بھی اس قتم کی حدیث بول بیان کی

فواند: .....ابوہریرہ کی اس مدیث مبارکہ کے الفاظ یہ ہیں: آپ سے آئے آئے نے فرمایا: ((مَنْ کَانَ یُوْمِنُ بِاللّهِ وَالْیَوْمِ وَالْیَوْمِ الْاَحِدِ مِنْ ذُکُورِ اُمَّتِی فَلایَدُکُلِ الْحَمَّامَ اِلَّا بِمِنْزَدِ، وَمَنْ کَانَتْ تُوْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْیَوْمِ الْاَحِدِ مِنْ اِنَاثِ اُمَّتِی، فَلا تَدْخُلِ الْحَمَّامَ۔)) ..... میری امت کے مردوں میں جن لوگوں کا الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، وہ ازار کے بغیر جمام میں داخل نہ ہوں اور میری امت کی جوخوا تین الله تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان ہو، وہ ازار کے بغیر جمام میں داخل نہ ہوں اور میری امت کی جوخوا تین الله تعالی اور آخرت کے

<sup>(</sup>٩٢٥) تـخـريـج: حـديـث حسـن لغيره ـ أخرجه ابويعلى: ٧٠٣١، والطبراني في "الكبير": ٢٣/ ٩٦٢، والحاكم: ٤/ ٢٨٩ (انظر: ٢٦٥٦٩)

<sup>(</sup>٩٢٦) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه ابويعلي: ٢٥١، والبيهقي: ٧/ ٢٦٦ (انظر: ١٢٥)

<sup>(</sup>۹۲۷) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۸۲۷۰)

# الراس كر منوال المنظمة المنظم

دن پرایمان رکھتی ہول، وہ حمام میں داخل ہی نہ ہوں۔' سیدہ ام درداء زلاق بیان کرتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ مشے اَلَیْ اِللہ مشے اَلَیْ اِللہ مشے اَلَیْ اِللہ مشے اَلِیْ اِللہ مشے اَلِیْ اِللہ مشے اَلِیْ اِللہ میں کہا: جی حمام ''ام درداء! تم کہاں سے آ رہی ہو؟'' انھوں نے کہا: جی حمام سے، رسول اللہ مشے اَلیْ اِللہ سے آ رہی ہو این اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے علاوہ ) کپڑے اتارتی ہے، وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے مابین پردے کو چاک کردیت ہے۔'

(دوسری سند) سیدہ ام درداء رفال علی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں:
جونہی میں جمام سے نکلی ، رسول الله مطبع آنے ہے میری ملاقات
ہوگئ، آپ مطبع آنے فرمایا: ''ام درداء! کہاں سے؟'' میں
نے کہا: جی جمام سے۔ آپ مطبع آنے نے فرمایا: ''اس ذات کی
قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! جوعورت اپنی ماؤں کے
علاوہ کی اور کے گھر میں کپڑے اتارتی ہے، وہ ہر پردے کو
عمار دیتی ہے، جواس کے اور اللہ تعالی کے مابین ہوتا ہے۔''

(٩٢٨) عَنْ يُحَنَّ سَ أَبِى مُوسَى أَنَّ أُمَّ اللَّهِ عَنْ يُحَنَّ سَ أَبِى مُوسَى أَنَّ أُمَّ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَعَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ مِنْ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ اللهِ عَزَلَ وَجَلَّ مِنْ اللهِ عَزَلَ وَجَلَّ مِنْ اللهِ عَزَلَ وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَاللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِيْمِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

(٩٢٩) - (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَان) - عَنْ سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: خَرَجْتُ مِنَ الْحَمَّامِ فَلَقِينِيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ((مِنْ أَلَّهِ مَلَّا فَقَالَ: ((مِنْ أَلَّهِ مَلَّا فَقَالَ: ((مِنْ الْحَمَّامِ، أَمَّ الدَّرْدَاءِ؟)) قَالَتْ: مِنَ الْحَمَّامِ، فَقَالَ: ((وَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنَ امْرَأَةَ فَقَالَ: (لَوَالَّذِيْ نَفْسِي بِيَدِهِ! مَا مِنَ امْرَأَةَ تَفَسَى بِيَدِهِ! مَا مِنَ امْرَأَةَ تَفَسَى بِيَدِهِ! مَا مِنَ امْرَأَةَ تَفَسَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ أَحَدِ مِنْ أُمَّهَاتِهَا اللَّهُ مَنْ الرَّحْمٰنِ عَرْرَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ عَرْرَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ عَرْرَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمٰنِ عَرْرَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّحْمَٰنِ عَرْرَبَيْنَ الرَّحْمَٰنِ عَرْرَبَيْنَ الرَّعْمَانِ عَلَى الْمَوْتَهَا وَبَيْنَ الرَّوْمَانِ عَلَيْ مَنْ أَمْ وَمِنْ الْمَوْتِهَا وَبَيْنَ الرَّوْمَانِ عَلَى مَنْ أَمْ مَنْ الْمَاكِمَةُ فَقَالَ اللهُ وَهِي هَاتِكُهُ كُلُّ سِتْرِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الرَّوْمَالِ عَلَى الْمَالِكَةُ وَلَا لَهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ وَالْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ اللَّهُ وَاللَّذِي فَلَيْسِي الْمَالِكُونَ اللَّهُ وَالْمَالَالَ عَلَى الْمَلْكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَالِكُونَ الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمَالِكُونَ الْمُولِلَةُ الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمِنْ الْمُعَلِيقِيْلُ الْمُعَالِيْلُونَ الْمَلْكُونَ الْمُولِي الْمَلْكُونَ الْمَلْكُونَ الْمُولِي الْمُولِي الْمَلْكُونَ الْمُعْمَى الْمُولِيْنَ الْمُولِيْنَ الْمُعْمَالِي الْمُعَلِيْلُونَ الْمَلْكُونَ الْمُعْلِيْلُولُ الْمِنْ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْتِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُولِيْلُونَ الْمُنْ الْمُعْلِقِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُولِي الْمُولِي الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْ

فوائد: .....ان احادیث مبارکہ میں عورتوں کی حرمت کے تحفظ کی خاطر ایک سنہری اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ عورت کو اپن گیا گیا ہے کہ عورت کو اپن گیر کے علاوہ کسی غیر کے گھر میں کپڑے نہیں اتار نے چاہئیں، یہ شرم و حیا کی پیکرعورتوں کی خوبی ہے، جو خوا نین اس اصول کی پابند نہیں ہیں، ان میں غیر سنجیدگی اور آوارگی پائی جاتی ہے اور ہمارے معاشرے میں ایس مثالیس موزود ہیں کہ دھوکہ دے کر یا چوری چھے ایسی خوا تین کی فلمیں بنوالی گئیں اور پھران سے وہ کچھ کروایا گیا، جو کروانے والوں کے جی میں آیا۔

<sup>(</sup>٩٢٨) تخريج: اسناده حسن أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٤/ ٢٥٢ (انظر: ٢٧٠٤١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

# حیض ، استحاضه ادر نفاس

# كِتَابُ الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ وَالنِّفَاسِ حیض، استحاضہ اور نفاس کے خونوں کے ابواب

حیص: (باہواری کا خون): عورت کے رحم سے بہنے والا وہ خون، جو ولا دت یا امراض سے سلامتی کی حالت میں بلوغت کے بعد مخصوص ایام میں خارج ہوتا ہے، شریعت میں اس کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مقدار کا کوئی تعین نہیں کیا گیا۔ است حاضه: وه خون ہے، جو کسی رگ کے سے خے کی وجہ سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، الی عورت کو متحاضہ کہتے ہیں۔ بیخون،حیض اور نفاس کے علاوہ ہوتا ہے۔

نسفاس : وہ خون جو بچے کی ولا دت کے بعد آتا ہے،اس کی کم از کم مدت کا کوئی تعین نہیں ،البتہ زیادہ سے زیادہ مدت حالیس دن ہے،اگر حالیس دن کے بعدخون جاری رہے تو اسے استحاضہ کا خون سمجھا جائے گا۔

مَوَانِعُ الْحَيْضِ وَمَا تَقُضِى الْحَائِضُ مِنَ الْعِبَادَاتِ

حیض کی وجہ سے ممنوعہ امور اور حاکضہ خاتون کے عبادات کی قضائی دینے کا بیان

(٩٣٠) عَنْ أَنْس بْن مَالِكِ وَ اللَّهُ أَنَّ الْيَهُوْدَ سيدنا انس بن مالك فالنَّهُ بيان كرت بين كه جب عورت کَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرِأَةُ مِنْهُمْ لَمْ ﴿ وَالطَّهُ مِوجِاتًى تَوْيَبُودِي لُوَّكُ نِدَاسَ كَ ساته كَفاتِ تَصَّاوِرنِهِ ال کے ساتھ ہم بسری کرتے تھے، جب صحابہ نے نبی کریم مشکور سے اس بارے میں در مافت کیا تو اللہ تعالیٰ نے يآيت نازلَ فرمانى: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلُ هُوَ أُذًى فَاعْتَرْلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأَنُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ آمَرَ كُمُ اللُّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. ﴾ ... "آب سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہدد یکے

رِ أَكِ لُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبِيوتِ، يُـوَّاكِـلُوهُنَّ وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبِيوتِ، فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِي ﷺ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَـزَّوَجَلَّ: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلا تَقْرَبُوهُ مِنَّ حَتَّى يَطْهُرُنَ ﴾ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآيَةِ فَهَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إصنَعُوا كُلُّ شَيءِ إِلَّا النِّكَاحَ)) (مسند أحمد: ١٢٣٧٩)

<sup>(</sup>٩٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ٣٠٢ (انظر: ١٢٣٥٤)

# المرا المنظمة المنظمة

کہ وہ تکلیف دہ چیز ہے، حالت ِحیض میں عورتوں سے الگ رہواور جب تک وہ پاک نہ ہو جا کیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جا کیں ان کے قریب نہ جاؤ، ہاں جب وہ پاک ہو جا کیں تو ان کے پاس جاؤ، جہاں سے اللہ نے تہمیں حکم دیا ہے، اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔'' کرتا ہے ادر بہت پاک رہنے والوں سے محبت فرما تا ہے۔'' (سورہ بقرہ : ۲۲۲) آپ مشکھ آنے نے فرمایا:''ہم بستری کے علاوہ ہر چز کر کے ہو۔''

سیدہ عائشہ وظافی ہے مروی ہے کہ جب وہ (جمۃ الوداع کے موقع پر) مکہ مرمہ بیں داخل ہونے سے پہلے سرف مقام پر حائضہ ہوگی تھیں، تو رسول اللہ مشکھ آنے ان سے فربایا تھا:

"تم بھی وہی کچھ کرتی رہو، جو کچھ حاجی لوگ کررہے ہیں، البتہ بست اللّٰ کا طواف نہیں کرنا۔"

سدہ عائشہ رفائی ہے مردی ہے، وہ سیدہ ام جبیبہ بنت بحش رفائی اس کا قصہ بیان کرتی ہوئے کہتی ہیں: نبی کریم مظفی کیا نے ان سے فرمایا: ''جب حیض کا خون شروع ہوجائے تو نماز چھوڑ دیا کراور جب وہ ختم ہوجائے تو غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا کر۔'' معاذہ کہتی ہیں: میں نے سیدہ عائشہ رفائی دیت ہے اور نماز کی معاذہ کہتی ہیں وزوں کی قضائی دیت ہے اور نماز کی قضائی نہیں دیتی ؟ انھوں نے مجھ سے کہا: کیا تو حروراء علاقے سے ہے؟ میں نے کہا: جی میں حرور بینہیں ہوں، و سے سوال کر رہی ہوں، و سے سوال کر رہی ہوں، یس انھوں نے کہا: ہمیں بید حیض آتا تھا، جبکہ ہم رسول اللہ سے بی ساتھ ہوتی تھیں، تو ہمیں ( کچھ کا ) تکم رسول اللہ سے بی ساتھ ہوتی تھیں، تو ہمیں ( کچھ کا ) تکم رسول اللہ سے بی ساتھ ہوتی تھیں، تو ہمیں ( کچھ کا ) تکم رسول اللہ سے اور ( کچھ کا ) ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، آپ سے انتہ کی اور رہی ہوں اور ( کچھ کا ) ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، آپ سے انتہ کی ایک کی ماتھ ہوتی تھیں، تو ہمیں ( کچھ کا ) تکم رہا جاتا تھا اور ( کچھ کا ) ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، آپ سے انتہ کی کھوں کی جمیں کی کہا تا تھا اور ( کچھ کا ) ہمیں حکم نہیں دیا جاتا تھا، آپ سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے سے کھوں کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے ساتھ ہوتی تھیں دیا جاتا تھا، آپ سے سے کھوں کے سے کھوں کے سے سے کھوں کے کھوں ک

(٩٣١) عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ الْقَاسِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّ النَّابِي عَنْ عَائِشَةَ وَإِنَّ أَنَّ النَّبِي عَنْ عَائِشَةً وَإِنَّ اللَّهَا وَقَدْ حَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّةَ: قَالَ لَهَا: (( إِقْضِيْ مَا يَقْضِيْ الْحَاجُّ غَيْرَ أَن لَّا تَطُوْفِي بِالْبَيْتِ)) (مسند أحمد: ٢٤٦١) (٩٣٢) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال بنْتِ جَحْش) أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ لَهَا: ((فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلْوِةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْتَىبِلِي ثُمَّ صَلِّي) (مسند أحمد: ٢٥٠٤٥) (٩٣٣) ـ عَنْ مُعَاذَةَ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَفْضِي الصَّلُوةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُ وُرِيَّةٌ أَنْتِ؟ فْلْتُ: لَسْتُ بِحَرُوريَّةِ وَلَكِنِّي أَسْأَلُ، فَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَالِكَ مَعَ رَسُول الله على فَنُوْمَرُ وَلا نُوْمَرُ، فَيَأْمُرُ بِقَضَاءِ الْهَاوْم وَلا يَأْمُرُ بِقَضَاءِ الصَّلَوةِ ـ (مسند

<sup>(</sup>٩٣١) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٩٤، ٥٥٤٨، ٥٥٥٩، ومسلم: ٢٢١١ (انظر: ٢٤١٠)

<sup>(</sup>٩٣٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٧، مسلم: ٣٣٤ (انظر: ٢٤٥٣٨)

<sup>(</sup>٩٣٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢١، ومسلم: ٣٣٥(انظر: ٢٥٩٥١)

المن استحاضه اور نفاس المنواور نفاس المنواور نفاس المنواور نفاس المنواور نفاس المنواور نفاس المنواور نفاس روزوں کی قضائی کا تھم دیتے تھے اور نمازوں کی قضائی کا تھم أحمد: ٢٦٤٧٧) نہیں دیے تھے۔

فسواند: ..... حائضه خاتون کے مسائل معروف ہیں کہ وہ ان ایام میں نه نماز ادا کرسکتی ہے اور نہ روز ہ رکھ سکتی ہے، البتہ بعد میں روزوں کی قضائی دے گی، چونکہ بیت اللہ کے طواف کو بھی نماز کہا گیا ہے، اس لیے وہ اس حالت میں طواف بھی نہیں کر سکتی، جب حائصہ کا خون ختم ہو جائے گا تو وہ شسل کر کے پاک ہو جائے گی۔ کوفہ کے قریب دومیل کے فاصلے یرایک مقام کا نام حروراء تھا،خوارج سب سے پہلے اس مقام میں جمع ہوئے تھے، ان کا ایک گروہ اس امر کا قائل تھا کہ حائصہ عورت کو روزوں کی طرح نمازوں کی قضائی بھی دینی چاہیے، یہ ایک باطل نظریہ تھا، اس نظریے کوسا منے رکھ کرسیدہ عائشہ مخالفتا نے اس خاتون سے یو جھاتھا کہ اس کا تعلق خارجیوں سے تونہیں ہے۔ اسکلے ابواب میں حائضہ کے مزیداحکام بیان کیے جارہے ہیں۔

> اَلتَّرُهينُ مِنْ وَطُءِ الْحَائِضِ أَيَّامَ حَيْضِهَا حیض کے ایام میں ہوی ہے ہم بستری کرنے سے ڈرانے کا بیان

(٩٣٤) عَن أَسِي هُو يَرَة فَعَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ سيدنا ابو مريه وَثَاثِيَّة ع مردى ب كه رسول الله مضاعيَّة في الله على قَالَ: ((مَنْ أَتَى حَافِضًا أَو امْرَأَةَ فِي فَرَمَايِ: "جَس نَ عائضه بيوي سے جماع كيا يا اپني بيوى كو دُبُر هَا أَوْ كَاهِنَا فَصَدَّقَهُ فَقَدْ بَرىءَ بِمَا أَنْزَلَ بِيت سے استعال كيايا جونجوى كے ياس كيا اور اس كى تصديق اللهُ عَلَى مُحَمَّدِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -)) كن وواس دين سے برى موجاكا، جوالله تعالى نے جناب محمه مِنْ وَمَارِ لَا مِنْ الْمُلَاثِينَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(مسند أحمد: ۹۲۷۹)

فوائد: ..... بیوی کو پشت سے استعال کرنے سے مراد غیر فطری جماع ہے، یعنی یا مخانہ والی جگہ کو استعال کرتا ہے، خاوندوں کو جا ہے کہ الله تعالی نے جس عضو کوحق زوجیت کامحل قرار دیا ہے، اس کو استعال کریں۔حیض کے دوران جماع كرناحرام ہے۔

> كَفَّارَةُ مَنُ وَطِيءَ إِمُرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ جس نے حاکضہ بیوی سے جماع کرلیا،اس کے کفارے کا بیان

(٩٣٥) عَن ابْن عَبَّاس وَ النَّبِي عَن النَّبِي عِنْ النَّبِي الله بن عباس والله عن عباس والله عن عباس والله عن النَّبِي عباس والله عن النَّبِي عباس والله عن الله عن النَّبِي الله عن النَّبِي الله عن الله عن عباس والله عن الله عن الله عن النَّبِي الله عن النَّبِي الله عن الله ع فِی الَّذِی یَا أَتِی امْرَ أَتَده وَهِی حَافِض بوی سے جامعت کرتا ہے، اس کے بارے میں نی کریم منظ اللہ

<sup>(</sup>٩٣٤) حديث محتمل للتحسين- أخرجه ابوداود: ٣٩٠٤، والترمذي: ١٣٥، وابن ماجه: ٦٣٩ (انظر: ٩٢٩٠) (٩٣٥) قيال الالبياني: صحيح أخرجه ابوداود: ٢٦٤، ٢١٦٨، وابن ماجه: ٦٤٠، والنسائي: ١/ ۲۰۲۲ (انظر: ۲۰۳۲)

#### الروان المرابع المراب نے فرمایا:'' وہ ایک ویناریا نصف وینار کا صدقہ کرے۔'' ((يَتَصَدَّقُ بِدِيْنَارِ أَوْ بِنِصْفِ دِيْنَارِ-)) (مسند أحمد: ۲۰۳۲)

**فداند**: .....وینار سے مرادسونے کاسکتہ ہے،اس کا دزن (4) ماشداور (4) رتی ہے۔

(۹۳٦) ـ (وَعَنْهُ بِلَفْظِ آخَرَ) ـ عَنِ النَّبِي ﷺ (ووسرى روايت) جوآوى حائضه يوى سے ہم بسرى كرتا ب، اس کے بارے میں نبی کریم ملتے ہیں نے فرمایا ''وہ ایک وینار صدقه کرے، اگر اس میں اتنی ہمت نہ ہوتو نصف وینارصدقہ

فِي الرَّجُل يَأْتِي امْرَأَتُهُ وَهِيَ حَائِضٌ ، قَالَ: ((يَتَىصَـدَّقُ بِـدِيْـنَـارِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَنِصْفُ دِینَار\_)) (مسند أحمد: ٣٤٢٨)

جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فِيُمَا فَوُقَ الْإِزَارِ وَمُضَاجَعَتُهَا وَمُوَّاكَلَتُهَا ازار ہے اوپر والے جھے کواستعال کرنے ،ایسی خاتون کے ساتھ لیٹ جانے اوراس کے ساتھ کھانا کھانے کا بیان

(٩٣٧) عَنْ مَيْمُونَةَ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ: كَانَ بوبوں کے ازار سے اور والے جھے کو استعال کر لیتے تھے، رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ نِسَاءَهُ فَوْقَ الْإِزَارِ جبکه ده حیض کی حالت میں ہوتی تھیں۔ وَهُنَّ حُيِّضٌ. (مسند أحمد: ٢٧٣٩١)

**غواند**: ....اس جھے کواستعال کرنے سے مراد بوس و کنار اور چھونا وغیرہ ہے، شاوی شدہ لوگ سجھتے ہیں۔

سیدہ عائشہ ون شوانے بھی اس طرح کی حدیث نبوی بیان کی

(٩٣٨) عَنْ عَائِشَةَ وَهِاعَنْ النَّبِي اللَّهِ سَلُهُ- (مسند أحمد: ٢٤٥٤٧)

سیدہ عائشہ زنالی سے مرومی ہے، وہ کہتی ہیں: جب ہم میں سے كوكى حائضه موتى تو آپ مشكرة اس كوتهم دية كه ده ازار بانده ك، بعرآب مُشَاعِيمًا الله كجم ساته جم ملات\_ سیدہ عائشہ رہالیں سے مردی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم مشاعیاً میرےجم کے ساتھ جسم ملاتے تھے، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی

(٩٣٩) عَن الأُسُودِ عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَيُّنَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ تَأْتَوْرُ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا ـ (مسند أحمد: ٢٥٥٣٥) ١٩٤٠) عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَائِشَةً وَكُا فَالَتْ: كَانَ النَّبِي عَلَيْ يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَايِضٌ

(٩٣٦) تـخريج: صحيح موقوفا، وهذا اسناد ضعيف جدا، عطاء العطار متروك وبعضهم رماه بالكذب، وانظر الحديث بالطريق الاول (انظر: ٣٤٢٨)

(٩٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٩٤، وعلقه البخاري عقب الرواية: ٣٠٣(انظر: ٢٦٨٥٤)

(٩٣٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٠٢، ومسلم: ٢٩٣ (انظر: ٢٤٠٤٦)

(٩٣٩) تخريج: انظر الحديث السابق

(٩٤٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه النسائي: ١/ ٥١ ، ١٨٩ (انظر: ٢٤٨٢٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظمة المنابخ بربيج بنباق سام المنظمة المنظ

وَيَدْخُلُ مَعِى فِى لِحَافِى وَأَنَا حَائِضٌ وَلَكِنْ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ ـ (مسند أحمد: ٢٥٣٣٥)

(٩٤١) ـ عَـنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْكَالَتُ الْحَائِضُ ثُمَّ لَكَالَتُ الْحَائِضُ الْمُ الْحَائِضُ الْحَائِضُ الْحَائِضُ الْحَائِضُ وَهُوَ لَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ لَهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَا عَائِضُ ـ (مسند أحمد: مُعْتَكِفٌ وَأَنَّا حَائِضٌ ـ (مسند أحمد: ٢٤٧٨٤)

(٩٤٢) - عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكَاللهُ وَ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(٩٤٣) - عَنْ يَسِزِيْدَ بْسِنِ بَسَابَنُوسَ عَنْ عَسِائِشَةَ وَلَكُ قَسَالًا النَّبِيُّ عَنْ عَسَانَ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ عَنْ يَسَوَشَ حُنِى وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِى وَأَنَا حَائِضٌ - يَسَوَشَ حُنِى وَيَنَالُ مِنْ رَأْسِى وَأَنَا حَائِضٌ - (مسند أحمد: ٢٦٠٥٨)

(٩٤٤) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْكَ : كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْ يُجَاوِرُ فِي الْمَسْجِدِ وَيُ اللَّهِ عَلَيْ يُجَاوِرُ فِي الْمَسْجِدِ فَيُصْفِي إِلَى رَأْسَهُ فَأَرَجِلُهُ وَأَنَا حَائِضُ - (مسند أحمد: ٢٤٧٤٢)

اور آپ میرے لحاف میں میرے ساتھ داخل ہو جاتے تھے، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، لیکن آپ مٹھے آیا آپی شرمگاہ پر زیادہ کنٹرول کرنے والے تھے۔

سیدہ عائشہ والنو سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں۔ رسول الله مطفی آپ مشیر ازار باندھ لوں، پھر آپ مشیر آب مشیر آب مشیر آب مشیر آب میں ازار باندھ لوں، پھر آپ مشیر آب میں اور میں میرے ساتھ لیٹ جاتے تھے، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، اور جب آپ مشیر آب مشیر آب مشیر آب مشیر آب میں کو تھی کہ اور تھی کہ اور میں ہوتی تھی کی حالت میں ہوتی تھی کی حالت میں ہوتی تھی کی حالت میں ہوتی تھی کے سرکی تھی کرتی تھی، جبکہ میں حین کی حالت میں ہوتی تھی۔

سیدہ عائشہ وٹاٹھ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں: میں رسول الله ملتے آیا کے ساتھ بچھونے پرسوتی تھی، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی، لیکن مجھ پر کپڑا ہوتا تھا۔

سیدہ عائشہ وظافھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نبی کریم منطق ایا ا مجھ سے معانقہ کرتے تھے اور میرے سر پر بوسہ وغیرہ دیتے تھے، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

سیدہ عائشہ مطالبی سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مطابع کے اللہ مطابع میں میں اسلام اللہ مطابع سرمبارک مجد میں اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے اور اپنے سرمبارک کو میری طرف جھکاتے تھے، ایس میں آپ مطابع کی تنگھی کرتی تھی، جبکہ میں حائضہ ہوتی تھی۔

<sup>(</sup>٩٤١) تخريج: انظر الحديث رقم: (٩٣٨)

<sup>(</sup>٩٤٢) تخريج: حديث صحيح ـ أحرجه الطبراني في "الاوسط": ٧٥٥٧ (انظر: ٢٤٤٨٨)

<sup>(</sup>٩٤٣) تـخـريـج: اسـنـاده حسـنـ أخـرجـه الطيالسي: ١٥١٧ ، والدارمي: ١٠٥٢ ، وابويعلي: ٤٤٨٧ ، والبيهقي: ١/ ٣١٢ (انظر: ٢٥٥٤٢)

<sup>(</sup>٩٤٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٨٠٨ (انظر: ٢٤٢٣٨)

#### www.KitaboSunnat.com

www.minhajusunat.com

المُونِي (مَنْ الله المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ الله المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ الله المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ الله المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ المُؤلِّخُ الله المُؤلِّخُ اللهُ المُؤلِّخُ المُؤلِ

(٩٤٧) - عَنِ ابْنِ قُريْظةَ الصَّدَفِيِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ عَلَى: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يُضَاجِعُكِ وَأَنْتِ حَائِضٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، إِذَا شَدَدتُ عَلَى إِزَارِي وَلَمْ يَكُنْ لَنَا إِذْ ذَاكَ اللّهِ فِرَاشٌ وَاحِدٌ، فَلَمَّا رَزَقَنِي اللهُ عَزَوجَلَّ فِرَاشًا آخَرَ إِعْتَزَلْتُ رَسُولَ اللهِ عِنَدَ (مسند أحمد: ٢٥١١٣)

(٩٤٨) - عَنْ جُمَيْع بْنِ عُمَيْرِ التَّيْمِيْ قَالَ:

اِنْطَلَقْتُ مَعَ عُمَّتِى وَخَالَتِى الِّى عَائِشَةَ وَلَيْ فَسَالُتُهَا: كَيْفَ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَصْنَعُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى إِذَا عَرَكَتْ؟ فَقَالَتْ: تَصْنَعُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَى إِذَا عَرَكَتْ؟ فَقَالَتْ: كَانَ إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِن احْدَانَا، اِتْتَزَرَتْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِن احْدَانَا، اِتْتَزَرَتْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِن احْدَانَا، اِتْتَزَرَتْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِن احْدَانَا، اِتَتَزَرَتْ كَانَ إِذَا كَانَ ذَالِكَ مِن احْدَانَا، اللهِ عَلَى بِنَدَيْهَا وَنَحْرِهَا وَمَعْدَ (مسند أحمد: ٣٥٤١) بِينَدُيْهَا وَنَحْرِهَا وَمَدْ وَمِن مَنْ مَنْ مُنْ فِيسِهِ، قَالَتْ: حِضْتُ وَلَيْسَاءً، قَالَ: (أَنْفِسْتِ؟)) قُلْتُ: يَا وَاللَّهُ اللَّهِ الْوَجَدْتُ مَنْ شَأْنِى فَاسْتَلْفَرْتُ رَسُولُ اللهِ اللهِ الْوَجَدْتُ مِنْ شَأْنِى فَاسْتَلْفَرْتُ (ذَالِكُ مَا كُتِبَ بَعَلَى بَنَاتِ آدَمَ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

جمع بن عميرتيمى كہتے ہيں: ميں اپنى چھوپھى اور خالہ كے ساتھ سيدہ عائشہ وظافها كے پاس كيا اور ميں نے سوال كيا: جب تم ميں سے كوئى حائضہ ہوتى تقى تو وہ رسول الله مطاق آئے كے ليے كيا كرتى تقى؟ انھوں نے كہا: جب ہم ميں سے كوئى اس حالت ميں ہوتى تقى تو وہ كھلا ساازار باندھ ليتى تقى اوراپنے ہاتھوں اور سينے كے ساتھ رسول الله مطاق آئے كو چسٹ جاتى تقى۔

سیدہ ام سلمہ وہ اللہ اسے مروی ہے وہ کہتی ہیں میں اس وقت حائصنہ ہوگئ ، جب میں اور رَسُول اللّٰهِ وَاللّٰهِ ایک کپڑے میں ہے ، پس میں کھیک گئی ، آپ مضافی اللّٰهِ وَاللّٰهِ ایک کپڑے میں ہوگئ ہے ، میں کھیک گئی ، آپ مضافی ای چیز ہے ، میں اے اللّٰہ کے رسول! میں ای چیز میں مبتلا ہوگئ ہوں ، جس میں خوا تمین ہو جاتی ہیں ، آپ مشافی ایک نے فرمایا ''یہ چیز تو پھر بناتِ آ دم پر لکھ دی گئی ہے۔'' بہر حال میں چلی گئی اور اپنی حالت کو سنوار کر ایک کپڑے سے لنگوٹ کس میں چلی گئی اور اپنی حالت کو سنوار کر ایک کپڑے سے لنگوٹ کس لیا اور پھر رسول الله مشافی آئے ہے ساتھ لیاف میں آ کر لیٹ گئی۔

<sup>(</sup>٩٤٧) اسناده ضعيف لجهالة ابن قريظه الصدفي، وقد اختلف فيه على يزيد بن ابي حبيب (انظر: ٢٤٦٠٦)

<sup>(</sup>٩٤٨) تـخـريج:اسناده ضعيف جدا شبه موضوع، صدقة بن سعيد الحنفى، تكلموا عليه، حتى قال ابن حبان: كان رافضيا يضع الحديث. أخرجه النسائي: ١/ ١٨٩ (انظر: ٢٤٩٢٣)

<sup>(</sup>٩٤٩)تخريج:أخرجه البخاري: ٣٢٢، ومسلم: ٢٩٦ (انظر: ٢٦٥٢٥)

## المنظالة المنظمة المنظ

(٩٥٠) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَلَى فَالَتْ: حِضْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَانْسَلَلْتُ، مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى فِرَاشِهِ فَانْسَلَلْتُ، فَقَالَ لِيْ: ((أَحِضْتِ؟)) فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: ((فَشُدِيْنَ عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِيْد)) ((فَشُدِيْنَ عَلَيْكِ إِزَارَكِ ثُمَّ عُودِيْد)) (مسند أحمد: ٢٦٠٣٠)

سیدہ عائشہ والنفیا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں رسول اللہ مشکی آن کے ساتھ بستر پرتھی کہ میں حائصہ ہوگی، اس لیے میں وہاں سے کھسک گئ، آپ مشکی آن نے مجھ سے فرمایا: ''کیا تو حائصہ ہوگئ ہے؟'' میں نے کہا: جی ہاں، آپ مشکی آنے نے فرمایا: ''اپنا ازار اپنے او پرکس لے اور پھرواپس آ جا۔''

بُدید کہتی ہیں: زوجہ رسول سیدہ میمونہ بنت حارث ونا گھانے بھے سیدنا عبداللہ بن عباس ونا گؤ کی یوی کی طرف بھیجا، ان دو کے درمیان رشتہ داری تھی، میں نے دیکھا کہ اس کا بستر سیدنا ابن عباس ونا گئے کہ بستر ہے الگ تھاگہ تھا، میں نے سمجھا کہ ناراضگی کی وجہ ہے ایسا ہوگا، لیکن جب میں نے اس ہے پوچھا تو اس نے کہا: کوئی ناراضگی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں حائضہ ہوں اور جب میراحیض شروع ہوتا ہے تو وہ میرے قریب نہیں ہوں اور جب میراحیض شروع ہوتا ہے تو وہ میرے قریب نہیں آگئی اور ان کو بیصور تحال کر دیا اور ان کی طرف واپس کر دیا اور ان کی طرف یہ پیغام بھیجا: کیا تم رسول اللہ مشتری نے کہا تو اپنی کی سنت ہے بے رغبتی کر رہے ہو؟ رسول اللہ مشتری نے تو اپنی کی سنت ہے بے رغبتی کر رہے ہو؟ رسول اللہ مشتری نے تو اپنی کی سنت ہے بے رغبتی کر رہے ہو؟ رسول اللہ مشتری نے تو اپنی مراف ایک کے درمیان کی سنت سے بے رغبتی کر رہے ہو؟ رسول اللہ مشتری نے تو اپنی صرف ایک کیٹرا ہوتا تھا، جو گھٹنوں ہے بھی تجاوز نہیں کرتا تھا۔ حرف ایک کیٹرا ہوتا تھا، جو گھٹنوں ہے بھی تجاوز نہیں کرتا تھا۔

### جَوَازُ مُؤَاكَلَةِ الْحَانِضِ وَطَهَارَةُ سُؤْدِهَا حائضہ کے ساتھ کھانے اوراس کے جوٹھے کے پاک ہونے کا بیان

سیدہ عائشہ زائفی ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشکر الله مشکر اللہ علی اللہ میں اس سے بیتی ، جبکہ میں حائضہ

(٩٥٢) ـ عَنْ عَانِشَةَ وَ الله عَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ الله عَلَيْ لَيُونَى بِالْإِنَاءِ فَأَشْرَبُ مِنْهُ

### الرائين الدائيك والمنظمة المنظمة المن

وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ يَأْخُدُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي ، وَإِنْ كُنْتُ لَآخُدُ الْعَرْقَ فَآكُلُ مِنْهُ ثُمَّ يَأْخُدُهُ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِي . (مسند أحمد: ٢٤٨٣٢)

(٩٥٣) ـ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدِ فَلَكَ قَالَ: سَالُكُ وَسُولَ اللهِ بَنِ سَعْدِ فَكَ قَالَ: سَالُكُ وَسُولَ اللهِ فَلَى عَنْ مُواَكَلَةِ اللهِ عَنْ مُواَكَلَةِ اللهِ عَنْ مُواَكَلَةِ اللهِ عَنْ مُواَكَلَةِ اللهِ عَنْ مُواَكَلَة اللهِ اللهِ عَنْ مُواكَلَة اللهُ عَلَيْ عَنْ مُواكَلَة اللهُ عَنْ عَنْ مُعَلِقًا اللهُ عَنْ مُواكَلَة اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ مُواكَلَة اللهُ عَنْ عَنْ عَلَا اللهُ عَنْ عَلَة عَنْ عَلَا اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَ

ہوتی، پھرآپ مطنع آیا برتن پکڑ لیتے اور میرے منہ کی جگہ پر اپنا منہ رکھتے تھے اور میں ہڈی والی بوٹی لے کر اس سے گوشت نوج کر کھاتی، پھرآپ مطنع آیا اس کو لے لیتے اور میرے منہ کی جگہ پر اپنا منہ رکھتے۔

سیدنا عبدالله بن سعد رہائی ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے رسول الله مشکری ہے حائف کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے سوال کیا تو آپ مشکری ہے نے فرمایا: ''اس کے ساتھ کھایا کے ،'

جَوَازُ قِرَآءَ قِ الْقُرُآنِ فِنَى حِجْرِ الْحَائِضِ وَ حُكُمُ دُخُولِهَا الْمَسُجِدَ حائضہ كى گود ميں قرآن مجيدكى تلاوت كے جواز اور الي خاتون كے مجد ميں داخل ہونے كے حكم كا بيان

ام منبوذ کہتی ہیں: میں سیدہ میمونہ رہاتھ کے پاس تھی، سیدنا ابن عباس رہاتھ ان کے پاس آئے، انھوں نے ان سے بوچھا: میرے بیٹے! کیا وجہ ہے کہ تیرا سر پراگندہ ہے؟ انھوں نے کہا: ام عمار میرے سرک تکھی کرتی تھیں اور وہ آج کل حائضہ ہیں۔ سیدہ نے کہا: اے میرے بیٹے! حیض کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ رسول اللہ مینے آئے ہم میں سے کسی کے پاس آتے، جبکہ وہ حائضہ ہوتی، لیکن آپ مین سے کسی کے پاس آتے، جبکہ وہ مائضہ ہوتی، لیکن آپ مینے آئے اس کی گود میں سر رکھ کرقر آن میرے مینے اس کی گود میں سر رکھ کرقر آن آپ مینے کہا گئے ہے کہا گئے ہے، اس طرح وہ کھڑی ہوتی اور مین ہیں تجہد وہ میں بچھاتی، جبکہ وہ حائضہ ہوتی، میرے بیٹے! حیض کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ حائضہ ہوتی، میرے بیٹے! حیض کا ہاتھ سے کیا تعلق ہے؟ سیدہ عائشہ رہائی اسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ میرے سیدہ عائشہ رہائی اسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول اللہ میرے سیدہ عائشہ رہائی ہیں: رسول اللہ میرے

(٩٥٤) ـ عَنْ مَنْبُوذِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ مَيْمُونَةَ فَأَتَاهَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ امَالَكَ شَعِنًا رَأْسُكَ؟ قَالَ: أُمُّ عَمَّادٍ بُنَيَّ امَالَكَ شَعِنًا رَأْسُكَ؟ قَالَ: أُمُّ عَمَّادٍ مُرَجِّلَتِيْ مَالِكَ شَعِنًا رَأْسُكَ؟ قَالَ: أُمْ بَنَيً وَأَيْنَ مُرَجِّلَتِيْ مَالِكُ وَالْنَنَ اللهِ وَالْنَنَ اللهِ وَالْنَنَ اللهِ وَالْنَنَ اللهِ وَالْنَنَ وَسُولُ اللهِ وَالْنَنَ اللهِ وَالْنَنَ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَالْنَنَ وَهُ مَنَ اللهِ وَالْنَنَ وَهِي حَائِضٌ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ

<sup>(</sup>٩٥٣) تخريج: اسناده صحيح\_ أخرجه الترمذي: ١٣٣، وابن ماجه: ١٣٧٨ (انظر: ١٩٠٠٨)

<sup>(</sup>٩٥٤) تـخريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لجهالة ام منبوذ أخرجه النسائي: ١/ ١٤٧، ١٢٧ (انظر: ٢٦٨١)

<sup>(</sup>۹۵۵) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه البخاری: ۲۹۷، و مسلم: ۳۰۱ (انظر: ۲۲۹۷) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### www.KitaboSunnat.com

www.minhajusunat.com

# الكور المنظم المنطق ا

طَهَارَةُ بِكَنِ الْحَاثِضِ وَثَوْبِهَا حَاشَا مَوْضِعِ الدَّمِ مِنْهُمَا

حا ئضہ عورت کے جسم اور کیڑوں کے باک ہونے کا بیان ، الا میر کہ وہ مُجگہ جہاں خون لگا ہوا ہو

(٩٦٠) - عَنْ حُلَيْفَةَ (بْنِ الْيَمَانِ) وَ اللهُ فَالَ: بِتُ بِالْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْمَانِ) وَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ لَيْمَانِ وَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طَرَفُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ طَرَفُ اللّهِ عَلَيْهِ طَرَفُ اللّهِ عَلَيْهِ طَرَفُ اللّهِ عَلَيْهِ طَرَفُ اللّهِ عَلَيْهُ وَهِي حَائِضٌ اللّهَ عَائِشَةَ طَرَفُهُ وَهِي حَائِضٌ لا تُصَلّى حَائِضٌ لا تُصَلّى حَائِضٌ المحمد: ٢٣٧٨٨)

(٩٦١) - عَنْ عَبْدِاللّٰهِ بِنْ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِي عِلَىٰ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَىٰ يَقُومُ فَيُصَلِّىٰ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِهُ مَةٌ اللّٰهِ عَلَىٰ مِنَ اللَّيْلِ وَأَنَا نَائِهُ مَةٌ اللّٰهِ عَنْبِهِ فَإِذَا سَجَدَ أَصَابَنِىٰ ثِيَابُهُ وَأَنَا حَائِضٌ - (مسند أحمد: ٢٧٣٤٣)

(٩٦٢) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ اللهِ اللهِ الكَوْتَةَ الْكَارِتُ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

(٩٦٣) - وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: كُنْتُ أَبِيْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي الشِّعَارِ الْوَاحِدِ وَأَنَا طَامِثٌ حَاثِضٌ، قَالَتْ: فَإِنْ أَصَابَهُ مِنْيُ

سیدنا حذیفہ بن یمان بڑائنہ سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے آلِ رسول الله مطابق ایک رات گزاری، رسول الله مطابق رات کو اٹھے اور نماز پڑھنے لگے، جبکہ لحاف کا ایک کنارہ آپ مطابق پرتھا، جبکہ وہ حاکشہ نظاتی پرتھا، جبکہ وہ حاکشہ تھیں اور نماز نہیں پڑھتی تھیں۔

سیدہ عائشہ رہی ہی سے روایت ہے کہ رات کو اِن کو حیض آگیا، جبکہ رسول الله منظم آگیا، جبکہ رسول الله منظم آگیا، الله منظم آگیا، الله منظم آگیا، الله منظم آگیا، الله منظم آگیا کے الله منظم آگیا کہ اس کو الله منظم آگیا کہ وہ اس کو دھو دی، پس انھوں نے خون کی جگہ دھو دی، پھر رسول الله منظم آئی نے وہ کیڑا کی ااوراس میں نماز پڑھنے گئے۔

سیدہ عائشہ نظافہ سے بیہ بھی مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں اور اللہ کے رسول ایک کپڑے میں رات گزارتے تھے، جبکہ میں حائضہ بوتی تھی، اگرخون آپ مشئے آیا کہ کولگ جاتا تو آپ مشئے آیا وہ

<sup>(</sup>٩٦٠) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٣٣٩٦)

<sup>(</sup>٩٦١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٣، ٣٧٩، ٥١٨، ومسلم: ١٣٥(انظر: ٢٦٨٠٧)

<sup>(</sup>٩٦٢) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة وحيى بن عبد الله المعافري (انظر: ٢٤٣٧٠)

<sup>(</sup>٩٦٣) تخريج: اسناده صحيح ـ أخرجه ابوداود: ٢٦٩، ٢١٦٦، والنسائي: ١/ ١٥٠ (انظر: ٢٤١٧٣).

#### (547) (547) ﴿ يَضْ ، اسْتَحَاصْهِ اور نفاس ﴾ (547)

عگہ دھو لیتے اور متاثرہ حگہ ہے تجاوز نہ کرتے اور پھراس میں نماز پڑھتے۔

شَـَىءٌ عَسَـلَهُ لَـمْ يَعْدُ مَكَانَهُ وَصَلَّى فِيهِـ (مسند أحمد: ٢٤٦٧٥)

## كَيُفِيَّةُ غُسُلِ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ حیض اورنفاس وائی عورت ئے غسل کی کیفیت

(٩٦٤) - عَنْ عَائِشَةَ وَلِينًا أَنَّ امْرَأَحَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ إِلَّهُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كَيْفَ أَغْتَسِلُ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَ: ((خُدِى فِرْصَةً مُ مَسَّكَةً فَتَوَضَّضِيْ بِهَا۔)) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَّوَضَّأُ بِهَا؟ قَالَ: ((تَوَضَّثِيْ بِهَا-)) قَالَتْ: كَيْفَ أَتَوَضًا أَبِهَا؟ ثُمَّ إِنَّ رَسُولُ اللهِ عِلْهَ سَبَّحَ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: ((تَوَضَّيْني بِهَا ـ)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فَفَطِنْتُ لِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخَـ ذَتُهَا فَجَذَبْتُهَا إِلَيَّ فَأَخْبَرْتُهَا بِمَا يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَى . (مسند (YOE19: Jan )

سیدہ عائشہ زان کی اے روایت ہے کہ ایک خاتون، نبی كريم والتفاقية ك ياس آئى اوركها: الدالله ك رسول! ميس طہارت حاصل کرتے وقت کیے عسل کروں؟ آپ مشاع کی ا فر مایا: '' کیڑے وغیرہ کا ایبا نکڑا لے، جس بر کستوری لگی ہوئی ہواوراس کے ذریعے طہارت حاصل کر۔'' اس نے کہا: اس ك ذريع مين كي طبارت حاصل كرون؟ آب مطاعية في فرمایا: ''اس کے ذریعے طہارت حاصل کر لے۔'' وہ پھر کہنے ملی: میں اس کے ذریعے کیسے طہارت حاصل کروں؟ پھرآ پ مِلْتُنَكِيمُ نِهِ تَعجب كا اظهار كرتے ہوئے سجان اللہ كہا اور اس ہے اعراض کیا اور پھر فربایا: ''اس کے ذریعے طہارت حاصل كر لين سيده عائشه والنها كهتي مين: مين آپ مطفيظيم كا مقصد سمجھ گئ، اس لیے میں نے اس خاتون کو اپن طرف تھینج لیا اور سمجھا دیا کہ آپ مشکر کی اس کو کیا فر مانا جاہ رہے تھے۔

فسواند: ..... بدروايت مخضر ب، الكي روايت مين تفصيل ب، آب مايني الله كامقصود بيتها كه جب عورت يف ے فارغ ہوتو وہ اپنی شرمگاہ پر ستوری جیسی خوشبولگائے تا کہ خون کی بدبوختم ہوجائے اور مزاج کے اندر نفاست آجائے۔ (دوسری سند) سیدہ عائشہ زالٹھا سے مردی ہے کہ سیدہ اساء ونالنجانے نی کریم سے ایک سے حض کے عسل کے بارے میں سوال کیا، آپ مشی ایم نے فرمایا: "خاتون یانی اور بیری کے ہے لے لے اور وضو کرے اور اچھی طرح وضو کرے، پھر سریر یانی بہائے اوراس کواچھی طرح ملے ، یہاں تک کہ پانی سریعن

(٩٦٥) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) ـ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ الْمُهَاجِرِ قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةً بِنْتَ شَيْبَةً تُبَحَدِّتُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيُّ ﴿ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيْضِ ، قَالَ: تَأْخُذُ إِخْدَاكُنَّ مَاءَ هَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ

<sup>(</sup>٩٦٤) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١٥، ومسلم: ٣٣٢ (انظر: ٢٤٩٠٧) (٩٦٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الكان المنظم ال

الطُهُوْرَ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكَا شَدِيْدًا حَتْى يَبْلُغَ شُوُوْنَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُ عَلَيْهَا الْمَاءَ ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا.)) قَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا.)) قَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ فَتَطَهَّرُ بِهَا.)) فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ فِهَا.)) فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَأَنَّهَا تُخْفِى ذٰلِكَ: تَبَعِى فَصَالَاتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، قَالَ: ((سَبْحَانُ اللَّهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، قَالَ: ((سَبْحَانُ اللَّهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، قَالَ: ((سَانُحُدِى مَاءَ لِكَ فَتَطَهُ رِيْنَ فَتُحْسِنِيْنَ الطُهُورَ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى ((سَانُحُدِى مَاءَ لِكَ فَتَطَهُ رِيْنَ فَتُحْسِنِيْنَ الطُهُورَ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى (رأسِهَا ثُمَّ لَلْهُ وَرُ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رأسِهَا ثُمَّ لَلْهُ وَرُ أَوْ أَبْلِغِي الطُهُورَ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رأسِها ثُمَّ لَلْهُ وَرُ أَوْ أَبْلِغِي الطُهُورَ ثُمَّ تَصُبُ عَلَى رأسِها ثُمَّ لَلْهُ عَنْ فَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ رَأْسُهَا ثُمَّ اللَّهُ وَلَ رَأْسِهَا ثُمَّ لَلْهُ عَلَى الطُهُورَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الطُهُورَ وَلَوْ وَلَ رَأْسِهَا ثُمَّ لَلْهُ عَلَى الطُهُورَ وَلَمْ اللَّهُ عَلَى الطَّهُ وَلَ اللَّهُ عَلَى الطَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الطَّهُ وَلَى اللَّهُ الْعُلُولُ اللَّهُ ا

سیدہ عائشہ خالیہ سے مروی ہے کہ انصار کی عورتوں کا ذکر کیا گیا، انھوں نے ان کی تعریف کی اور ابن کے حق میں اچھی باتیں کہیں، نیز انھوں نے کہا: جب سورہ نور نازل ہوئی تو اِن انصاری خوا تین نے اپنے ازاروں کی طرف قصد کیا اور ان کو پھاڑ کر دو پٹے بنا لیے، نیز سیدہ نے یہ بات بھی ذکر کی کہ ایک دفعہ ایک انصاری خاتون رسول اللہ مشے آئے آئے پاس آئی اور کہا: اے اللہ کے رسول! آپ جھے حیض سے طہارت حاصل کرنے اے بارے میں بتا کیں، آپ مشے آئے آئے نے فرمایا: ''جی ہاں، خاتون کو چاہے کہ پانی اور بیری کے بیوں کا اجتمام کرے، خاتون کو چاہے کہ پانی اور بیری کے بیوں کا اجتمام کرے، خاتون کو جاہے کہ پانی اور بیری کے بیوں کا اجتمام کرے،

(٩٦٦) تخريج: حديث صحيح أخرجه شطره الاول البخاري: ٤٧٥٨ ، ٤٧٥٩ ، ورواه بتمامه ومختصرا ابو داود: ٢١٥، ٢١٠ (انظر: ٢٥٥٥١)

## ﴿ مِنْ الْمُلْكِرُ وَهُمُ اللَّهُ الْمُسْتَحَاضَةِ تَبُنِي عَلَى عَادَتِهَا وَفِي وُضُونِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَبُنِي عَلَى عَادَتِهَا وَفِي وُضُونِهَا لِكُلِّ صَلَاةٍ متحاضه كاابن عادت ير بنيادر كفناور برنماز كے ليے وضوكرنے كابيان

(٩٦٧) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ: حَـدَّ ثَتْنِي خَالَتِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي خُبِيش يَا أُمَّ الْمُوْمِنِيْنَ! قَدْ خَشِيْتُ أَنْ لَا يَكُوْنَ لِهِ ` حَظٌّ فِي الإسْكَامِ وأَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمْ كُنُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْم أُسْتَحَاضُ فَلا أُصَلِّيْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلاةً، قَالَتْ: اجْلِسِيْ حَتَّى يَجِيءَ النَّبِي عِلَى ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي عَلَيْ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! هٰذِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْش تَخْشَى أَنْ لا يَكُونَ لَهَا حَظٌّ فِي الإسكلام وأَنْ تَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، تَمْكُثُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنْ يَوْم تُسْتَحَاضُ فَلا تُصَلِّي لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلَاةً ، فَقَالَ: ((مُرى فَاطِمَةً بنْتَ أَبِي خُبَيْش فَلْتُمْسِكْ كُلَّ شَهْر عَدَدَ أَيَّامِ أَقْرَائِهَا ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي وَتَسْتَثْفِرُ وَتَتَمنَظُفُ ثُمَّ تَطَهَّرُ عِتنْدَ كُلِّ صَلاقٍ وَتُصَلِّي، فَإِنَّمَا ذٰلِكِ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَان أَوْ عِسرُ قُ إِنْفَطَعَ أَوْ دَاءٌ عَرَضَ لَهَا ـ)) (مسند أحمد: ٢٨١٨٣)

(٩٦٨) ـ عَنْ عُرُورَة بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ فَاطِمَة

بنت أبى حُبيش وَ الله حَدَّثت الله الله الله الله الله

رُسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ فَشَكَتْ إِلَيْهِ الدَّمَ، فَقَالَ

سیدہ فاطمہ بنت الی حبیش طافعا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں سیدہ عائشہ بنائنہا کے باس گئی اور کہا: اے ام المؤمنین! مجھے تویہ ڈرلگا ہوا ہے کہ اسلام میں میراکوئی حصہ نہیں ہے اور میں جہنمی لوگوں میں سے ہوں گی ، کیونکہ جس دن سے مجھے استحاضہ کا خون آ رہا ہے، میں رکی ہوئی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی نمازنہیں بڑھ رہی، انھوں نے کہا: نبی کریم ملتے ہی کی تشریف آوری تک إدهر ،ی بیٹھ جاؤ، جب آپ مشنطق تشریف لائے تو انھوں نے کہا: اے اللہ کے رسول! پہسیدہ فاطمہ بنت ابو حیش نظیما ہیں، ان کو بید ڈر لگا ہوا ہے کہ ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے اور یہ جہنمیوں میں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ بیہ استحاضہ والے دن سے تھہری ہوئی ہیں اور الله تعالٰی کے لیے نمازنہیں پڑھر ہیں، آپ مشیقاتی نے فرمایا:'' فاطمہ کو تکم دو کہوہ مر ماہ میں سے اینے حیض کے دنوں میں (صوم وصلا قسے) رک جایا کرے، پھرغنسل کر کے اپنی شرمگاہ میں کوئی روئی وغیرہ دے کرلنگوٹ کس لے اور صفائی ستھرائی حاصل کر کے ہرنماز کے وقت وضو کیا کرے اور نماز ادا کیا کرے، یہ شیطان کی طرف سے کوئی تھوکر مار دی گئی ہے یا کوئی رگ میسٹ گئی ہے یا کوئی بہاری لاحق ہوگئی ہے۔''

سیدہ فاطمہ بنت ابوحبیش وٹاٹھ بیان کرتی ہیں کہ وہ رسول اللہ مطابق کے پاس آئیں اور آپ مطابق کی شکایت کی، آپ مطابق کی آپ مطابق کی، آپ مطابق کی مطابق کی کا مسئلہ ہے، پس تو

(۹۶۷) صحیح لغیره ـ أخرجه الدارقطنی: ۱/ ۲۱۷، والحاكم: ۱/ ۱۷۵، والبیهقی: ۱/ ۳۵۶ (انظر: ۲۷٦۳۱) (۹۶۸) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۲۸۰، والنسائی: ۱/ ۱۲۱، وابن ماجه: ۲۰ (انظر: ۲۷٦۳۰) کتاب و سنت كي روشني ميں لكهي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز المُوالِينَ اللهُ اللهُ

رَسُولُ اللَّهِ عِنْ ( (إنَّ مَا ذٰلِكِ عِرْقٌ ، فَانْظُرِىْ إِذَا أَتِي قَرْوُكِ فَلَا تُصَلِّىٰ، فَإِذَا مَرَّ الْفَرْءُ تَسَطَهِّرِي ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ اِلَى تک نمازیرهه" الْقَرْءِ-)) (مسند أحمد: ٢٨١٨٢)

> (٩٦٩) عَنْ عَائِشَةً ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الَّتُ: أَنَّتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتُحِفْتُ، فَقَالَ: ((دَعِي الصَّلوٰةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ ثُمَّ اغْتَسِلِي وَتَوَضَّنِي عِنْدَ كُلِّ صَلواةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدُّمُ عَلَى الْحَصِيرِ \_)) (مسند أحمد: ٢٦٧٨٥)

> (٩٧٠) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عِلَىٰ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهَرَاقُ الدَّمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِي ﷺ فَـقَالَ: ((لِتَنْظُرُ عِدَّةَ السلَّيَالِي وَالْأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشُّهْرِ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذٰلِكِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَسْتَثْفِرْ بِثُوْبِ ثُمَّ تُصَلِّىٰ)) (مسند أحمد: ٢٧٢٥٢) (٩٧١) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ اللهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ جَحْسِشِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِالرَّحْمٰنِ بْنِ عَـوْفِ وَإِنَّهَا اسْتُحِينضَتْ فَلا تَطْهُرُ، فَذُكِرَتْ شِأْنُهَا لِرَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: ((لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلْكِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ

و کھے کہ جب مجھے حیض آئے تو تو نے نماز نہیں پڑھنی، جب حیض حتم ہو جائے تو طہارت حاصل کر کے اِس حیض سے ا گلے حیض

سیدہ عائشہ ری النوں سے کہ سیدہ فاطمہ بنت ابو حمیش استحاضہ کے خون میں مبتلا ہوگئ ہوں، آپ مطفع آیا نے فرمایا: ''اینے حیض کے دنوں میں نماز حچھوڑ دے، پھرغنسل کر اور ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھ، اگرچہ خون چٹائی پر گرتا

زوجهُ رسول سيده ام سلمه وظافها بيان كرتي بين كه عهد نبوي مين ایک عورت نے خون بہانا شروع کر دیا، پس جب سیدہ ام سلمہ وناٹھا نے اس کے لیے فتوی یو چھا تو آب منظفاتیا نے فرمایا: ''ایک مهینه میں جتنی را توں اور دنوں میں اس کوحیض آتا تھا، وہ ان کو دیکھ لے، جب وہ اس مقدار کو پورا کر لے توعشل کرے اور کیڑے سے لنگوٹ باندھ کر نماز پڑھنا شروع کر

سیدہ عائشہ وٹائٹوا سے مروی ہے کہ سیدہ ام حبیبہ بن جحش وٹائٹوا، جوسیدہ عبدالرحمٰن بنعوف م<sup>الٹی</sup> کی بیوی تھیں ، کو استحاضہ کا اتنا خون آنے لگ گیا کہ وہ یاک نہیں ہوتی تھیں، جب ان کا معالمه رسول الله مطف الله مطف الله عليه كيا كيا تو آب مطف الله نے فرمایا: '' پیچیف نہیں ہے، بدرحم میں کسی رگ کو مفور لگ گئی

<sup>(</sup>٩٦٩) تخريج: أخرج نحوه البخاري: ٢٢٨، ٣٣١، ٣٠٦، ومسلم: ٣٣٣ (انظر: ٢٦٢٥٥)

<sup>(</sup>٩٧٠) اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه النسائي: ١/ ١٨٢ ، وابن ماجه: ٦٢٣ (انظر: ٢٦٧١٦) (٩٧١) تـخـريج: حديث صحيح دون قوله: "فلتغتسل عند كل صلاة ولتصل" فهو غير محفوظـ أخرجه مسلم:

## المنظم ا

الرَّحِم، فَلْتَنْظُرْ قَدْرَ قَرْئِهَا الَّتِی کَانَتْ ہے، ال تَحِیْضُ لَهُ فَلْتَتُرُكِ الصَّلوٰةَ ثُمَّ لِتَنْظُرْ مَا بَعْدَ ان دنور ذٰلِكَ فَلْتَغْنَسِلْ عِبْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَلْتُصَلِّ۔)) (طهر ك (مسند أحمد: ٢٥٤٨٥)

ہے، اس عورت کو جتنے دنوں میں حیض آتا تھا، اس کو چاہیے کہ ان دنوں میں نماز ترک کر دے اور پھر دیکھ لے کہ ان کے بعد (طہر کے) کتنے دن بنتے ہیں، ان میں ہر نماز کے لیے عسل کر کے اس کو ادا کرے۔''

## بَابٌ فِی الْمُسْتَحَاضَةِ تَعُمَلُ بِالتَّمُييُزِ اسمستحاضہ کا بیان جوخون میں فرق کر کے ممل کرتی ہے

زوجہ رسول سیدہ عائشہ ونالیوہ سے مروی ہے کہ سیدہ ام حبیبہ ونالیو، جوسیدنا عبدالرحلٰ بن عوف ونالیو کی بیوی تھیں، کوسات سال ہے استحاضہ کا خون آ رہا تھا، جب انھوں نے رسول اللہ سلتے وَلَیْ ہے اس کی شکایت کی تو آپ سلتے وَلَیْ نے فرمایا: ''بید حیض کا خون نہیں ہے، بیتو کسی رگ کا مسئلہ ہے، جب حیض آ جائے تو تو نماز چھوڑ دیا کر اور جب وہ ختم ہو جائے تو عسل کر جانماز پڑھا کر۔' سیدہ عائشہ ونالیوہ کہتی ہیں: یہ خاتون ہر نماز کے لیے عسل کر کے اس کو ادا کرتی تھیں اور اپنی بہن سیدہ نربنب بنت جمش ونالیوہ کے بس میں میٹھی تھیں، یہاں تک کہ خون کی سرخی یانی پر چڑھ آتی تھی۔

(دوسری سند) وہ کہتی ہیں: سیدہ ام حبیبہ بنت جمش وٹاٹھانے رسول اللہ مسلط ہے، یس تو ہے، آپ مسلط کر اور نماز پڑھے۔ '' پس یہ خاتون ہرنماز کے لیے مسل کرتی مسلس کرتے ہا: نبی کریم مسلط کی اس کو ہرنماز کے لیے مسل کرنے کہا: نبی کریم مسلط کی اس کو ہرنماز کے لیے مسل کرنے کا تھیں۔

(٩٧٢) عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ قَالَتْ: أستُ حِيضَت أمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْس وَهيَ تَحْتَ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْن عَوْفِ سَبْعَ سِنِينَ فَشَكَتْ ذٰلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى ، فَقَالَ النَّبِيُّ عِنْ الْإِنَّا هُـذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ ، وَإِنَّـمَا هُوَ عِرْقٌ، فَإِذَا ٱقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدْعِي الصَّلُوٰةَ وَإِذَا أَذْبَرَتْ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّي.)) قَالَتْ عَائِشَةُ: فكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلْوةٍ ثُمَّ تُصَلِّي، وَكَانَتْ تَقْعُدُ فِي مِرْكَن لِلْانْتِهَا زَيْنَ بِنْتِ جَخْشِ حَتَّى أَنَّ خُمْرَةً الدَّم لَتَعْلُو الْمَاءَ (مسند أحمد: ٢٥٠٤٥) (٩٧٣). (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ آخَرَ) إِنَّهَا قَالَتْ: اِسْمَفْتَتُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ جَحْسُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنِّي أُسْتَحَاضٌ، قَالَ: ((إنَّمَا ذَاكِ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ صَلِّتى -)) فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابِ: لَمْ يَا أُمُرْهَا النَّبِيُّ عِنْدَكُلِّ صَلَاقٍ، إِنَّمَا فَعَلَتْهُ هي (مسنداحمد: ٢٥٠٢٨)

<sup>(</sup>٩٧٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٧، ومسلم: ٣٣٤ (انظر: ٢٤٥٣٨)

<sup>(</sup>٩٧٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

## كَوْرُ مُنْكُالُو الْمُعَلِّى اللَّهِ اللّ

بَابٌ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي جَهلَتُ عَادَتَهَا وَلَمُ تَمَيَّزُ، مَاذَا تَفُعَلُ؟ جس متحاضه کی عادت بھی نامعلوم ہواور وہ خون میں تمیز بھی نہ کرسکتی ہو، وہ کیا کرے؟

(٩٧٤) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَمِهِ حَمْنَةً سيده حمنه بنت جحش وَالتَّهَا عمروى عِ، وه كهتى بين جحص برى کثرت اور شدت سے استحاضہ کا کون آتا تھا، بس میں رسول الله ﷺ مَنْ إِلَى مِعْ عَلَيْهِ الرآب كوابنا مسّله بنانے كے ليے آب منظ الله کے باس کی اور آپ منظ اله کوانی بهن سیده زینب بن جحش و الله علی ایا، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے آپ سے کوئی کام ہے، آپ مشکور نے فرمایا: "وہ کیا ہے؟'' میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! مجھے بڑی کثرت اورشدت سے استحاضہ کا خون آتا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے،اس نے تو مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے؟ آپ مطاع نے فرمایا: "میں مجھے روئی کی تجویز دیتا ہوں، وہ خون کوختم کر دے گی۔'' میں نے کہا: وہ خون تو اس سے زیادہ ہے۔ آپ مشکھ کی نے فرمایا: "تو پھر لنگوٹ کس لے۔''اس نے کہا: میں تو بہت خون بہارہی ہوں ، آپ مشامیّا نے فرمایا: "میں تھے دو تھم دیتا ہوں، تو ان میں سے جو بھی کرے گی، وہ تجھے کفایت کرے گا، پس اگر تجھے اِن دونوں کو کرنے کی طاقت ہوتو تو خود بہتر جانتی ہے۔'' پھرآپ مشکے آیا نے فربایا: '' پیرشیطان کی ٹھوکروں میں سے ایک ٹھوکر ہے، پس تو چھے سے سات دن اپنے آپ کو حائضہ شار کر جو بھی اللہ کے علم کے مطابق ہو، پھراس طرح عسل کر کہ تجھے نظر آنے لگے کہ واقعی تو یاک اور صاف ہوگئ ہے اور تھے اس چیز کا یقین ہوگیا ہے، پھرتو تیس یا چوہیں دن نماز بڑھ اور روزے رکھ، پس سے عمل تھے کفایت کرے گا، پس تو ہر ماہ کواس طرح کر، جیسا کہ

بِنْتِ جَحْشِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَسْتَحَاضُ حَيْضَةً شَدِيْدَةً كَثِيْرَةً، فَجِنْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَسْتَفْتِيْهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْش، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، فَقَالَ: ((مَاهِي؟)) فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةَ شَدِيدَةً فَمَا تَرْي فِيهَا؟ قَدْ مَنَعَتْنِيَ الصَّلواةَ وَالصِّيامَ، قَالَ: ((أَنْعَتُ لَكِ الْـكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ)) قَالَتْ: هُوَ أَكْثُرُ مِنْ ذٰلِكَ، قَالَ: ((فَتَلَجَّمِيْ)) قَالَتْ: إنَّمَا أَنَّجُ ثُجًا؟ فَقَالَ لَهَا: ((سَآمُرُكِ بِأَمَرَيْنِ، أَيُّهُمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْكِ مِنَ الْآخَرِ ، فَإِنْ قَوِيْتِ عَ لَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ - )) فقالَ لَهَا: ((إنَّمَا هٰذِهِ رَكَ ضَهُ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ، فَتَحَيَّضِيْ سِتَّةَ أَيَّامِ إِلَى سَبْعَةِ فِي عِلْمِ اللَّهِ ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتُّم إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ وَاسْتَنْقَ أَتِ فَصَلِّي أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَوْ ثَلاثًا وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُوْمِي فَإِنَّ ذٰلِكِ يُحْزِثُكِ وَكَذٰلِكِ فَافْعَلِي فِي كُلّ شَهْر كَمَا تَحِيْضُ النِّسَاءُ وَكَمَا يَطْهُرُنَ بِمِيْقَاتِ حَيْضِهِ نَ وَطُهْرِهِنَّ ، وَإِنْ قُويْتِ عَلَى أَنْ

<sup>(</sup>٩٧٤) تخريج: اسناده ضعيف ، عبد الله بن محمد بن عقيل ضعيف يعتبر به في المتابعات ، ولم يتابع هنا\_ أخرجه ابوداود: ۲۸۷ ، والترمذي: ۱۲۸ ، ابن ماجه: ۲۲۷ (انظر: ۲۷٤۷٤)

الرائج الدرائج الرياز المال المنظم المالية ال

خواتین کو ان کے حیض اور طہر کے وقت میں حیض آتا ہے اور کھروہ پاک ہو جاتی ہیں اور اگر تجھ میں اتنی قدرت ہے کہ تو ظہر کومؤخر کر کے اور عصر کو معجل کر کے ان کیلیے غسل کر ہے اور اِن دونوں کواکٹھا کر کے ادا کر ہے ،مغر ب کومؤخر کر کے اورعشاء کو مغبّل کر کے ان کیلئے عنسل کرے ادر اِن دونوں کو اکٹھا کر کے ادا کرے اور فجر کے لیے علیحد ہنسل کر کے اس کوادا کر لے، تو تو ای طرح کراورنماز پڑھاور روز ہے رکھ۔'' پھر آپ ملتے تاہے نے فر مایا:'' اِن دوحکموں میں ہے رعمل مجھے زیادہ پیند ہے۔''

تُوَخِري الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِينَ ثُمَّ تُصَلِّينَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ تُوَّخِرِيْنَ الْمَعْرِبُ وَتُعَجِلِينَ الْعِشَاءَ ثُمَّ تَغْتَسِلِينَ وَتَرْجُمُ عِيْنَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فَافْعَلِي، وَتَعْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ وَتُصَلِّينَ، وَكَذْلِكِ فَافْعَلِي وَصَلِّي وَصُوْمِي إِنْ قَدَرْتِ عَلَى ذٰلكَ)) وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((وَهٰذَا أَعْجَبُ الْأَمْرَيْنِ إِلَى ) (مسند احمد: ٢٨٠٢٢)

بَابُ حُجَّةٍ مَنْ قَالَ: تَغُتَسِلُ الْمُسْتَحَاضَةُ لِكُلِّ صَلاةٍ إِنْ قَدَرَتُ أُو تَجُمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسُلَ ان لوگون کی دلیل کا بیان جو یہ کہتے ہیں کہ اگر متحاضہ طاقت رکھتی ہوتو وہ ہرنماز کے لیے علیحدہ عسل کرے یا ایک عسل میں دونمازیں جمع کرلے

سہیل مزانوں استحاضہ کے خون میں مبتلا ہو شمئیں، وہ رسول آپ مشکر نے ان کو ہرنماز کے ساتھ عسل کرنے کا حکم دیا، لین جب بیمل ان برگرال گزراتو آب مشکرانی نے ان کو حکم دیا کہ دہ ایک غنسل کے ساتھ ظہر وعصر کواور ایک غنسل کے ساتھ مغرب وعشا کوادا کرلیں اورنماز فجر کیلئے الگ ہے غسل کری۔ سیدہ عائشہ رہالٹی سے مردی ہے کہاستحاضہ والی ایک خاتون نے عبد نبوی میں اپنی کیفیت کے بارے میں سوال کیا، کسی نے اس کو کہا: بیاعتدال کی کیفیت ہے آگے بردھ جانے والی ایک رگ ہے، پھراس کو حکم دیا گیا کہ وہ ظہر کومؤ خر کر کے اور عصر کو معجل کر کے ایک عنسل کر لے اور اسی طرح مغرب کومؤ خریر

(٩٧٥) عَنْ عَائِشَةَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ الله بنت (وَفِيْ رِوَايَةٍ: سُهَيْلَةً) بِنْتَ سُهَيْلِ بِن عَمْرِو أُسْتُحِيْضَتْ فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهَ فَسَأَلَتْهُ عَـنْ ذٰلِكَ، فَأَمَرَهَا بِالْغُسْلِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ، فَلَمَّا جَهَدَهَا ذٰلِكَ أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلِ وَالْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلِ وَالصُّبْحَ بِغُسُلِ.)) (مسند أحمد: ٢٥٣٩١) (٩٧٦) ـ حَـدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَرِ وَحَجَّاجٌ قَالًا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ إِمْرَأَةً مُسْتَحَاضَةً سَأَلَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْدٌ عَائِلًا

(٩٧٥) تخريج: حديث ضعيف، وهذا اسناد اختلف فيه على عبد الرحمن بن القاسم (انظر: ٢٤٨٧٩) (٩٧٦) تخريج: حديث ضعيف أخرجه ابوداود: ٢٩٤ (انظر: ٢٥٣٩١)

#### المنظ الخال المنظمة ا

کے اور عشا کو منجل کر کے ان کے لیے ایک عسل کر لے اور نماز فجر کے لیے الگ سے عسل کر لے۔ (مند اُحمہ: ۲۵۹۰۵) وَأُمِرَتْ أَنْ تُوَخِّرَ الظُّهْرَوَتُعَجِّلَ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلَ غُسُلا وَاحِدًا وَتُوَجِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلَ الْعِشَاءَ وَتَعْتَسِلَ لَهُمَا غُسُلا وَاحِدًا وَتَغْتَسِلُ لِصلاةِ الصُّبْحِ غُسْلًا، قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ غُسْلا وَاحِدًا.

بَابٌ فِي أَنَّ الْإِسْتِحَاضَةَ لَا تَمْنَعُ شَيْنًامِنُ مَوَانِع الْحَيُضِ

اس چیز کا بیان کهاستحاضه کا خون ان امور سے نہیں رو کتا، جو حیض کی وجہ سے ممنوع ہوتے ہیں

سیدہ عائشہ وہا ہے مروی ہے کہ نبی کریم مطفی آنے نرمایا: ''متحاضہ خاتون نماز پڑھے گی،اگر چہاس کا خون چٹائی پر بہتا رہے۔''

سیدہ عائشہ و فالٹھا سے روایت ہے کہ نبی کریم ملطے میں آئے اس خاتون کے بارے میں فرمایا جوطہر کے بعد (ایسا خون) دیکھتی رہتی ہے، جواسے شک میں ڈالتا ہے: ''بیتو کسی رگ کا مسلہ ہے۔''

سیدہ ام سلمہ وہ النوباسے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله طفی آئے کے زمانے میں نفاس والی عور تیں بچہ جنم دینے کے بعد عالیس دن یا چالیس را تیں بیٹھتی تھیں اور ہم اپنے چہروں پر جمائیوں کی وجہ سے ورس بوٹی خوب ملتی تھیں۔

(۹۷۷)- عَنْ عَائِشَةَ وَ اللّهَ عَنِ النّبِي اللّهُ عَلَى النّبِي اللّهُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةُ وَإِنْ قَطرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيْرِ-)) (مسند أحمد: ۲۵۵۷۳) عَلَى الْحَصِيْرِ-)) (مسند أحمد: ۹۷۸)- وَعَنْهَا أَيْضًا قَالَتْ: إِعْتَكَفَتْ مَعَ رَسُولِ اللّهِ عَلَى إِمْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ وَسُولِ اللهِ عَلَى إِمْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْصُفْرَةَ وَالْحُمْرَةَ، وَرُبَّمَا وَضَعْنَ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِى تُصَلّى وَضَعْنَ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِى تُصَلّى .

(۹۷۹) ـ وَعَنْهَا أَيْضًا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ فِي الْسَمِرُأَةِ تَسَرَّى مَا يُسِرِيبُهَا بَعْدَالطُّهْرِ: قَالَ: ((عُرُوقٌ ـ)) ((اِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ ـ)) أَوْ قَالَ: ((عُرُوقٌ ـ)) (مسند أحمد: ٢٦٣٢٣)

(٩٨٠) عَنْ أُمِّ سَلَمَةً وَ اللهِ عَلَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَقْعُدُ النَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَقْعُدُ النَّهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَقْعُدُ بَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً شَكَّ ابَعْدَ نِفَاسِهَا أَرْبَعِيْنَ يَوْماً أَوْ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً شَكَّ أَبُو خَيْنَ مَةً وَكُنَّا نَطْلِى عَلَى وُجُوهِنَا الْوَرَسَ مِنَ الْكَلَفِ. (مسند أحمد: ٢٧٠٩٦)

<sup>(</sup>٩٧٧) تخريج: حديث صحيحـ أخرجه ابو داود: ٢٩٨، وابن ماجه: ٦٢٤ (انظر: ٢٥٠٥٩)

<sup>(</sup>۹۷۸) تخريج: أخرجه البخاري: ٣١٠، ٢٠٣٧ (انظر: ٢٤٩٩٨)

<sup>(</sup>٩٧٩) تخريج: اسناده ضعيف لجهالة ام بكر- أخرجه ابن ماجه: ٦٤٦ (انظر: ٢٥٨٠٣)

<sup>(</sup>٩٨٠) حسن لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٣١٢، ٩٥٥، والترمذي: ١٣٩، وابن ماجه: ٦٤٨ (انظر: ٢٦٥٦١)

#### تیم سے ابواب

# كِتَابُ التَّيَمُّم تیمّم کے ابواب

#### بَابٌ فِي سَبَب مَشُرُوعِيَّةِ التَّيَمُّم وَصِفَتِهِ تیم کی مشروعیت کے سبب اور اس کے طریقے کا بیان

(٩٨١) - عَنْ عَدَّسارِ بن يَساسِسِ وَقَالِينَ أَنَّ سيدنا عمارين ياسر فالنَّذَ عمروى ب كدرسول الله منتظامية في رات کے آخری حصے میں''اولات انجیش'' کے مقام پر بڑاؤ ڈالا اور آپ منظ مَن کے ساتھ آپ کی بیوی سیدہ عائشہ واللہ بھی تھیں، ان کا ظفار کے موتیوں کا ہاتھ گم ہو گیا اور لوگوں کو اس ہار کی تلاش کے لیے روک لیا گیا، أدهر فجر روثن ہورہی تھی اورلوگوں کے یاس یانی بھی نہیں تھا، پس اللہ تعالی نے پاک مٹی سے طہارت حاصل کرنے کی رخصت نازل کر دی، پس مسلمان رسول الله من وكان كله عليه الله المنظمة المراتهون نے اینے ہاتھ زمین پر مارے، پھران کو اٹھایا اورمٹی ہاتھوں کے ساتھ بالکل نہیں اٹھائی۔ پھران کواینے چیروں پر پھیرا اور این ہاتھوں کے ظاہری جھے سے کندھوں تک اور باطنی جھے سے بغلوں تک، ان حصول ير بھي ہاتھ بھيرے ليكن لوكول كو اس کیفیت سے دھوکہ ہیں ہونا جا ہے اور ہمیں یہ بات پیچی ہے كدسيدنا ابو بمر والنوز في سيده عائشه والنواس كبا: الله كي فتم! مجھے جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ تو بہت برکت والی ہے۔

رَسُبُولَ اللهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُولَاتِ الْجَيْشِ وَمَعَهُ عَائِشَةُ زَوْجُتُهُ ﴿ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ جَزْع ظَفَارِ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِمْدِهَا وَذَٰلِكَ حِيْنَ أَصَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاس مَاءٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ رُخْصَةَ التَّطَهُر بِالصَّعِيْدِ الطَّيْبِ، فَقَامَ الْـمُسلِـمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَى فَصَرَبُوا بِأَيْدِيْهِمُ الْارْضَ ثُمَّ رَفَعُوا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَفْبِضُوا مِنَ التُّرَابِ شَيْنًا فَمَسَحُوا بِهَا وُجُوهَهُم وَأَيْدِيَهُم إلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُون أَيْدِيْهِمْ إِلَى الْآبَاطِ، وَلا يَغْتَرُّ بِهٰذَا اللنَّاسُ، وبَسلَغَنَا أَنَّ أَبَابَكُر قَالَ لِعُبانِشَةَ وَكِنْهُ: وَالسُّبِهِ! مَساعَلِمْتُ إِنَّكِ لَمُنَارَكَةً . (مسند أحمد: ١٨٥١٢)

#### الإن البارية المراجعة الم

فوائد: معن ما فظ ابن جرنے کہا: امام شافعی نے کہا: اگر تیم کی یہ کیفیت آپ مشی می بنا پڑھی تو بعد میں تو جت تو آپ مشی می بوتا ہے۔ (میں ابن جر کہتا ہوں:) صحح بخاری اور صحح مسلم کی جس روایت میں صرف ہمت تو آپ مشی می بوتا ہے۔ (میں ابن جر کہتا ہوں:) صحح بخاری اور صحح مسلم کی جس روایت میں صرف ہمت اور چرے کا ذکر ہے، اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ سیدنا عمار زائش آپ مشی می قات کے بعد اس کی تائید اس مدیث کے رادی بھی ہوتی ہے اور رادی اپنے روایت کوزیادہ سمجھتا ہے، بالخصوص جب کیفیت کا فتوی دیتے تھے، جبکہ وہ اس حدیث کے رادی بھی ہے اور رادی اپنے روایت کوزیادہ سمجھتا ہے، بالخصوص جب

وه مجتهد بھی ہو۔ (فتح الباری: ١/ ١٤٥)

(٩٨٢) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَـفًانُ ثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ ثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَسُ ثَـنَـا شَـقِيْتٌ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا مَعَ عَبْدِ اللهِ (يَعْنِيْ ابْنَ مَسْعُودٍ) وَأَبْنَ مُوسَى الْأَشْعَرِي فَقَالَ أبو مُوسى لِعَبْدِ اللهِ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَـمْ يَـجِدِ الْمَاءَ لَمْ يُصَلِّ؟ فَقَالَ عَبْدُ الله: لا ، فَقَالَ أَبُو مُوسى: أَمَا تَذْكُرُ إِذْ قَالَ عَمَّارٌ لِعُمَرَ: أَلا تَذْكُرُ إِذْ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَإِيَّاكَ فِي إِبِلِ فَأَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ فَتَمَرَّغْتُ بِالتُّرَابِ، فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى رَسُول اللَّهِ عِنْ أَخْبَرْتُهُ فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ وَقَالَ: ((إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُولَ هُ كَـٰذَا ـ)) وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ مَسَحَ كَفَّيْهِ جَمِيعًا وَمَسَحَ وَجَهَهُ مَسْحَةً وَاحِـلَـةً بِـضَـرْبَةٍ وَاحِدَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَاجَرَمَ مَا رَأَيْتُ عُمَرَ قَنَعَ بِذَٰلِكَ، قَالَ: فَـقَـالَ لَهُ أَبُو مُوسى: فَكَيْفَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ فِيْ سُوْرَـةِ النِّسَاءِ ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِبْدًا طَيِّبًا ﴾؟ قَالَ: فَمَا دَرْي عَبْدُ اللَّهِ

شقیق کہتے ہیں: میں سیدنا عبد الله بن مسعود اور سیدنا ابوموی اشعری فی نیج کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سیدنا ابوموسی فی نیج نے سیدنا عبدالله وظائمةُ ہے كہا: اگر كسى آ دمى كو يانى نه ملے تو وہ نماز نہيں یر ہے گا؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، سیدنا ابوموی فائن نے کہا: کیا شہیں یا دنہیں ہے کہ سیدنا عمار خالفیٰ نے سیدنا عمر خالفیٰ سے كها: كياتم كويادنهين رباكه جب رسول الله عظيم ين مجصاور آپ کواونٹوں کے ساتھ بھیجا تھا، مجھے جنابت لاحق ہوگئ تھی، يس ميں مٹی میں لیٹا تھا، کیکن جب رسول اللہ ﷺ کی طرف واليس لونا اورآب من عليه أكوبه بات بتلايا تورسول الله من عليه الله مسكرائے اور فرمایا: ''صرف تحجیے یہ کافی تھا كہتو اس طرح كر لیتا۔'' پھرآپ ملئے آیا نے اپنی تصلیوں کو ایک دفعہ زمین پر مارا اوران کواین ہتھیلیوں ( کی پشتوں) براور چہرے برایک ایک دفعہ پھیر دیا۔ کیکن سیدنا عبد اللّٰہ ڈٹائنڈ نے کہا: یقیناً، میں نے نہیں دیکھا کہ سیدنا عمر زنائنۂ نے اس بر قناعت کی ہو، سیدنا ابو موی رہائنے نے کہا: تو پھر آپ سورہ نساء والی اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے: ' ' پستم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی ہے تیم كرلو' اس مقام برسيدنا عبدالله رضينه كوكوني جواب نه آيا، البته انھوں نے بدکہا: اگر ہم ان کوتیم کی رخصت دیں تو قریب ہے کہ جب کسی کو یانی ٹھنڈا گئے گا تو وہ تیم کرے گا۔

#### (2) (557) (557) (1- U) (1- U)

سَعِيْدِ، فَسَأَلْتُ حَفْصَ بْنَ غَيَاتِ فَقَالَ: كَانَ الْآعْمَشُ يُحَدِّثُنَا بِهِ عَنْ سَلَمَةً بْن كُهَيْل وَذَكَرَ أَبَا وَاثِل ـ (مسند أحمد: ١٨٥١٩) (٩٨٣) ـ (وَمِنْ طَرِيْق ثَان) ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيْقِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي مُوسِي وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: فَقَالَ أَبُوْ مُوسِي: يَا أَبُا عَبْدِالرَّحْمَانِ! أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَقَدُ أَجْنَبَ شَهْرًا أَمَا كَانَ يَتَبَمُّهُ؟ قَالَ: لا ، وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ شَهْرًا ( مَذَكَرَ نَحْوَ الْحَدِيْثِ الْمُتَقَدِّم وَفِيْهِ) قَالَ لَهُ أَبُوْ مُوْسَى: أَلَمْ تَسْمَعُ لِقَوْلِ عَمَّارِ؟ بَعَثَنِي رَ سُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيْدِ كَمَا تَمَرَّغُ اللَّابَةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَظَ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إنَّـمَا كَانَ يَكْفِيْكَ أَنْ تَقُولَ وَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ، ثُمَّ مَسَحَ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِصَاحِبَتِهَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ (وَفِيْهِ) قَالَ عَبْدُالرَّحْمَان: قَالَ أَبِي: وَقَلَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةِ مَرَّةً: قَالَ: فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ ضَرَبَ بشِمَالِهِ عَلَى يَمِيْنِهِ وَيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفِّيْنِ ثُمَّ مَسَحَ

مَا يَقُوْلُ، وَقَالَ: لَوْ رَخَصْنَا لَهُمْ فِي التَّيَمُّم

لْأَوْشَكَ أَحَدُهُمْ إِنْ بَرَدَ الْمَاءُ عَلَى جِلْدِهِ أَنْ

يَتَبَمَّم، قَالَ عَفَّانُ: وَأَنَّكَرَهُ يَحْلِي يَعْنِي ابْنَ

( دوبری سند ) شقق کہتے ہیں: میں سیدنا ابوموی رہائنہ اور سیدنا عبد الله ضائنيُّ كے ماس بعضا ہوا تھا، سيدنا ابوموى رَاتِنيُّ نے كہا: اے ابوعبد الرحلٰ! اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک آ دی کو (عنسل کے لیے) یانی نہیں ملتا، جبکہ وہ ایک مہینہ سے جنبی ہے، کیا وہ تیم نہیں کرے گا؟ انھوں نے کہا: جی نہیں، اگرچہاس کوایک ماہ تک یانی نہ ملے۔ پھرسابق حدیث کی مانند حدیث ذکر کی ، البتہ اس میں ہے: سیدنا ابوموی رہائنڈ نے کہا: کیا آپ نے سیدنا عمار زائٹن کی بات نہیں نی؟ وہ کہتے ہیں: مجھے رسول الله طف این نے ایک کام کے لیے بھیجا، پس میں جنبی ہو گیا اور خسل کے لیے یانی نہ ملا، پس میں جانور کی طرح مٹی كويه بات بتلائى،آب المنطقة في أفر مايا: " تجفي تويد كافى تهاكه تو اس طرح كرتا-" بحرآب من الله في ان اين باته زمين ير مارے، پھر ہر ہاتھ کو دوسرے پر پھیرا اور دونوں ہاتھوں کو چرے پر پھیرلیا۔اس میں مزید بہالفاظ بھی ہیں: ایک دفعہ ابو معاورہ نے مربقہ یوں بیان کیا: پس آپ مشی کی نے اپنے ہاتھ زمین پر ہارہے، پھر پائیں ہاتھ کو دائیں پر اور دائیں کو بائیں پر ہتھلیوں پر پھیرااور پھراینے چبرے پر پھیرلیا۔

(٩٨٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

المنظم ا

وَجْهَهُ له (مسند أحمد: ١٨٥١٨)

(۹۸٤) - (ومِنْ طَرِيْقِ ثَالِثٍ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ حَدَّثَنِيْ أَبِى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلِيْمَانَ عَنْ أَبِى وَائِلِ قَالَ: قَالَ اللهِ عَنْ أَبِى وَائِلِ قَالَ: قَالَ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ: إِنْ لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ لا نُصَلِّى، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ، الْمَاءَ لا نُصَلِّى، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ، وَلَوْ الْمَاءَ لا نُصَلِّى، قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: نَعَمْ، وَلَوْ الْمَاءَ لا نُصَلِّى، وَلَوْ أَنْ مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

(٩٨٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ أَبْزِى قَالَ: يَا أَمِيرَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِيْنَ النَّا فَمَثُ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا الْمُوْمِنِيْنَ النَّا فَلَمْ أَكُنْ الشَّهْرَ وَالشَّهْرَيْنِ لَا نَجِدُ الْمَاءَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ نَجِدُ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا لِمُصلِّى حَتَى أَجِدَ الْمَاءَ، فَقَالَ عَمَّارٌ: يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِيْنَ ا تَذْكُرُ حَيْثُ كُنَّا بِمَكَانِ كَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَنَا أَجْنَبْنَا؟ كَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَنَا أَجْنَبْنَا؟ كَذَا وَنَحْنُ نَرْعَى الْإِبِلَ فَتَعْلَمُ أَنَنَا أَجْنَبْنَا؟ قَالَ: فَالَّذِي تَمَرَّعْتُ بِالتَّرَابِ كَذَا وَنَحْنُ بِالتَّرَابِ فَالَذَى تَمَرَّعْتُ بِالتَّرَابِ فَالَا: فَإِنْ قَالَ: فَالَا الصَّعِيْدُ كَافِيكَ مَا وَضَرَبَ بِكَفَيْهِ فَا لَارْضَ ثُمَّ مَنْ مَنْ مَا مَ فَيْ فَيْهِ مَا أَنَّهُ مَسَحَ بِهِمَا الْكَرْضَ ثُمَّ مَ مَنْ حَ فِيْهِ مَا أُنَّمَ مَسَحَ بِهِمَا الْكَرْضَ ثُمَا مَ نَمْ فَخَ فِيْهِ مَا أُنَّ مَ مَسَحَ بِهِمَا الْكَرْضَ مُنْ مَ مَنْ حَبْهُ مَا أَنْ الْمُ فَعَ فَيْهِ مَا أَنَّ مُ مَسَحَ بِهِمَا الْكُرْضَ فَنَا أَنْ فَا فَعَ فَيْهِ مَا أُنَّهُ مَنْ مَ مَسَحَ بِهِمَا

(تیسری سند) سیدنا ابوموی رفائی نے سیدنا عبد اللّه رفائی سے کہا: اگر ہمیں پانی نہ طلے (جبدہم جنبی ہوں) تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ انھوں نے کہا: جی ہاں، اگر ایک ماہ تک بھی پانی نہ طلے تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، اگر میں اس معاطے میں لوگوں کو رخصت دے دوں تو جو کوئی آ دمی سردی محسوں کرے گا، وہ تیم کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ سیدنا ابو موی رفائی نے کہا: تو پھر وہ بات کہاں جائے گی جوسیدنا عمار رفائی سیدنا عمار رفائی کے تول پر قناعت ہی نہیں کی تھی۔ عمر رفائی نے سیدنا عمار رفائی کے تول پر قناعت ہی نہیں کی تھی۔ عمر رفائی نے سیدنا عمار رفائی کے تول پر قناعت ہی نہیں کی تھی۔

عبدالرحل بن ابزی کہتے ہیں: ہم سیدنا عمر فائٹو کے پاس سے،
پس آپ مشے آئے ہے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا: اے
امیر المؤمنین! ہم ایک ایک اور دو دو ماہ شہرتے ہیں اور پائی
نہیں پاتے ؟ سیدنا عمر فائٹو نے کہا: رہا مسئلہ میرا، تو میں تو اس
وقت تک نماز نہیں پڑھوں گا، جب تک مجھے پانی نہیں ملے گا۔
یہن کرسیدنا عمار فوٹٹو نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کو یاد ہو
گا کہ جب ہم فلال جگہ پراونٹ چرارہ سے تھے اور ہمیں جنابت
لاحق ہوگئی تھی۔ سیدنا عمر فوٹٹو نے کہا: جی ہاں، سیدنا عمار
فرنٹو نے کہا: پس میں مٹی میں لیٹا تھا اور جب نبی کریم میں قرانہ کے
پاس آکر سے بات ذکر کی تھی تو آپ میں گئے آئے ہیں اور فرمایا تھا: '' بچھے مٹی ہی کافی تھی۔'' پھر آپ میں گئے آئے نے اپی

<sup>(</sup>٩٨٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>٩٨٥) تـخـريـج: حديث صحيح دون قوله: "وبعض ذراعيه" وقد جاء في الرواية الصحيحة: "ومسح بها وجهه وكفيه" أخرجه ابوداود: ٣٢٣، والنسائي: ١/ ١٦٨ (انظر: ١٨٨٨٢)

QH - - 1412 (- ) 559) (559) (559) (1 - C) (42) (1 - C)

وَجْهَهُ وَبَعْضَ ذِرَاعَيْهِ - قَالَ: إِنَّقِ اللَّهُ ، يَا عَـمَّارُا قَالَ: يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ! إِنْ شِئْتَ لَمْ أَذْكُرْهُ مَا عِشْتُ أَوْمَا حَيِيْتُ، قَالَ: كَلَّا وَاللَّهِ ، وَلَكِنْ نُوَلِّيكَ مِنْ ذَلِكَ مَا تَوَلَّبُتَ. (مسند أحمد: ۱۹۰۸۸)

ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، پھران میں پھوٹک ماری ادر ان کوائے چرے اور بازوؤں کے بعض حصوں پر پھیر دیا۔ یہ من کرسیدنا عمر خالنیئز نے کہا: اے عمار! الله تعالیٰ سے ڈرو۔ انھوں نے کہا: اے امیرے المؤمنین! اگر آپ جا ہتے ہیں تو میں زندگی بھریہ چز بیان نہیں کروں گا،سیدنا عمر رہائٹیئے نے کہا: ہر گزنہیں، اللّٰہ کی قتم! تم جس چیز کی ذمه داری خود لینا چاہتے ہو، ہم تم کواس کا ذمه داربنا دیتے ہیں۔

سیدنا عمارین باسر خانٹیؤ سے مروی ہے کہ انھوں نے رسول اللہ طشائن سے تیم کے بارے میں سوال کیا، بس آپ مستاین نے فرمایا: '' ہتھیلیوں اور چہرے کے لیے ایک ضرب ہے۔'' ایک روایت میں ہے: نبی کریم الشیاری نے تیم کے بارے میں فرمایا: ''جہرےاورہ تھیلیوں کے لیےایک ضرب ہے۔''

مولائے ابن عمال عمير كہتے ہيں: ميں اور مولائے ميمونہ عبد الله بن بیار گئے اور سیرنا ابوجہیم بن حارث انصاری بر داخل ہوئے ، انھوں نے کہا: رسول الله طشے میں بئر جمل کی طرف سے آ رے تھے کہ ایک آدی آپ مطاع کا کو ملا اور اس نے آب الشيئية كوسلام كها، يس رسول الله الشيئية في ال كو جواب نه دیا، یهال تک که آپ سطح مین ایک دیوار کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں پرمسح کیا اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا۔

. (٩٨٦) - عَنْ عَمَّارِبْنِ يَاسِر فَكَالِثُهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ عَنِ التَّيَمُّم، فَقَالَ: ((ضَرْبَةٌ لِلْكَفَّيْنِ وَالْوَجْهِ ـ)) (وَفِي لَفْظٍ) إِنَّ النَّبِيِّ عِلَيًّا كَانَ يَقُوْلُ فِي التَّيَمُّم: ((ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ)) (مسند أحمد: ٩ ١٨٥٠) (٩٨٧) ـ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَّا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارِ مَوْلَى مَيْمُوْنَةَ زَوْجِ النَّبِي ﷺ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْم بْن الْحَارِثِ بْن الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِي وَهَا اللهُ ، قَالَ أَبُوجُهَيْمِ: أَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى مِنْ نَحْوِ بِنْرِجَمَلِ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَدُدُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَقَبْلَ عَلَى الْجِدَارِ فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عِيدٍ (مسند أحمد: ٢٤٢٧٧)

<sup>(</sup>٩٨٦) اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابوداود: ٣٢٧، والترمذي: ١٤٤ (انظر: ١٨٣١٩) (٩٨٧) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه البخاري: ٣٣٧، وعلقه مسلم: ٣٦٩ (انظر: ٠٠٠/ ٦١) (٩٨٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٣٥، ٤٣٨، ومسلم: ٥٢١ (انظر: ١٤٢٦٤)

#### الراب المرابع بَابُ اِشْتِرَاطِ دُخُولِ الْوَقْتِ لِلتَّيَمُّم وَمَا يُتَيَمَّمُ بِهِ سیم کے لیے وقت کے داخل ہونے کی شرط اور ان چیزوں کا بیان، جن ہے تیم کیا جائے گا

(٩٨٨) عَن جَابِر بن عَبْدِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ عَالَ: سيدنا جابر بن عبدالله وَالنَّهُ بِإِن كرتِ بِن كدرسول الله مِسْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مِسْ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلْ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي، وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مِنْ مَسِيْرَةِ شَهْرِ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، فَأَيُّمَا رَجُل أَدْرَكَتْهُ الصَّلوٰةُ فَلْيُصَلِّ حَيثُ أَدْرَكَتُهُ-)) (مسند أحمد: ١٤٣١٤)

(٩٨٩) ـ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ وَ اللهُ الَّهُ الَّهُ وَسُولَ وَلْأُمَّتِي مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْ رَجُلًا مِنْ أُمَّتِي الصَّاوَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَعِنْدَهُ طَهُوْرُهُ)) (مسند أحمد: ٢٢٤٨٨) (٩٩٠) عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ ﴿ اللَّهِ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((أُوتِيْتُ جَوَامِعَ الْكَلِم وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ـ)) (مسند أحمد: ٩٧٠٣)

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((أَعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ فَوْمِاي: "مجھے ايى يائج چزي دى گئ بي، جو مجھ سے يہلے يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي، بُعِنْتُ إِلَى الْأَحْمَر من كُونهين دي مُنين، مجهة تمام لوگون كي طرف مبعوث كيا كيا وَ الْأَسْوَدِ وَكَانَ النَّبِيُّ إِنَّمَا يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ ﴿ هِمْ جَبِهِ مِحْهِ ﴾ يبلخ برنبي كوفاص طوريراس كي قوم كي طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے، میرے لیے علیمتیں حلال قرار دی گئیں، جبکہ مجھ سے پہلے یہ کسی کے لیے حلال نہیں تھیں ، ایک ماہ کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی ہے، میرے لیے زمین کو یاک کرنے والا اور معجد بنا دیا گیا ہے، پس جس آ دمی کونماز جہاں بھی یالیتی ہے، وہ وہن نماز پڑھ لے۔''

سیدنا ابو امامہ فالنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مستامین نے فرماما:''ساری زمین میرے لیے اور میری امت کے لیے معجد اور پاک کرنے والی بنا دی گئ ہے، پس میری امت کے جس فردکونماز جہاں بھی یا لے، تو اس کے پاس اس کی مجداور یاک کرنے والی چزموجود ہوگی۔''

سیدنا ابو ہریرہ و الله مطاق سے مروی ہے کہ رسول الله مطاق الله مطاق الله مطاق الله فرمایا: " مجھے جوامع الکلم عطا کیے مجتے ہیں اور زمین کومیرے ليم مجداورياك كرنے والى بنا ديا كيا ہے۔"

فوائد: .... جَوَامِعُ الكَلِم: ان عمراديه عكه بظاهرتو كلام مخضراوركم حروف والحالفاظ يمشمل مو، لیکن وہ اینے اندر کئی معانی اور احکام کوسموئے ہوئے ہو۔

<sup>(</sup>٩٨٩) تخريج: صحيح لغيره أخرجه الترمذي: ١٥٥٣ (انظر: ٢٢١٣٧)

<sup>(</sup>٩٩٠) تخريج: أحرجه مسلم: ٥٢٣ (انظر: ٩٧٠٥)

الرائي المراج المراج ( منظم المراج المراج ( 561) ( 561) ( منظم المراج ا

(٩٩١) عَنْ عَلِيٍّ وَلَا اللَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ السَّلِهِ عَثِينًا: ((أُعْسِطِيْتُ مَسالَمْ يُعْطَ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ \_)) فَفُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ ا مَاهُوَ؟ قَـالَ: ((نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُعْطِيْتُ مَفَاتِيْحَ أكرْض وَسُمِّيْتُ أَحْمَدَ وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي صَهُوْرًا وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ.)) (مسند أحمد: ٧٦٣)

(٩٩٢) عَنْ عَمْرِ و بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ: ((جُعِلَتْ لِيَ الإرْضُ مَسَاجِدَ وَطَهُوْرًا، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِيَ الصَّلوةُ تَمَسَّحْتُ وَصَلَّيْتُ وَكَانَ مِنْ قَبْلِي يُعَظِّمُونَ ذٰلِكَ، إِنَّمَا كَانُواْ يُصَلُّون فِيْ كَنَائِسِهِمْ وَبِيَعِهِمْ)) (مسند أحمد: ٧٠٦٨) (٩٩٣) ـ عَبنِ ابْسن عَبَّ اسِ وَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَحْرُجُ فَيُهْرِيْقُ الْمَاءَ فَيَتَمَسَّحُ فَأَقُوْلُ: إِنَّ الْمَاءَ مِنْكَ قَرِيْبٌ فَيَقُولُ: ((وَمَا اَدْرِيْ لَعَلِّيْ لا أَبْلُغُهُ)) (مسند أحمد: ٢٧٦٤) یانی کی عدم موجودگی میں نفاس اور حیض والی خواتین اُور جنابت ُوالے لوگوں پر تیمم کے واجب ہونے ،

" مجھے وہ چیزیں عطا کی گئی ہیں، جو کسی نبی کونہیں دی گئیں۔" م نے کہا: اے اللہ کے رسول! وہ کون ی بیں؟ آپ مشاقیا نے فرمایا ''رعب کے ساتھ میری مددکی گئی ہے، مجھے زمین کی جابیان عطاکی گئی ہیں، میرانام احدر کھا گیا ہے، مٹی کومیرے لیے باک کرنے والا بنا دیا گیا ہے اور میری امت کوسب سے بہترین امت بنایا گیا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص رٹائٹیؤ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُشَيِّنَا نِے فرمایا: ''میرے لیے زمین کومبحد اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے، نماز جہاں بھی مجھے یا لے، میں تیم کر کے نماز بڑھانوں گا، جبکہ مجھ سے پہلے والے اوگوں پر میمل دشوار گزرتا تھا، وہ صرف اپنے گرجا گھروں اور کلیساؤں میں نماز يزهتے تھے۔''

سیدنا عبد الله بن عباس بلطینا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُشْرَكِيَا نِي نَكِلتِهِ تَصِي اور بيشاب كرك تيمُم كر ليت تھ، جب میں کہنا کہ یانی آپ کے قریب ہے تو آپ سے ایکا فر ماتے: '' میں نہیں جانتا، شاید میں وہاں تک نہ پننچ سکوں۔'' بَابٌ فِي وُجُوُبِ التَّيَمُّم عَلَى النَّفَسَاءِ وَالْحَائِض وَالْجُنُبِ اِذَا فُقِدَ الْمَاءُ وإِنُ مَكَثُوا أَشُهُرًا

سیدنا ابو ہر مرہ بنائنو سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ایک بذور، نبی کریم مِشْنَهُ آیِنْ کے پاس آیا اور کہا: اے اللہ کے رسول! میں

(٩٩٤) عَـنْ أَبِسِيْ هُرَيْرَةَ وَكَالِيَّةٍ قَـالَ: جَاءَ

أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِي عِنْكَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ!

کا بیان، اگر چهان کوکئی مہینے تھہرنا پڑے

<sup>(</sup>٩٩١) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٤٣٤ (انظر: ٧٦٧)

<sup>(</sup>۹۹۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۲۰۲۸)

<sup>(</sup>٩٩٣) تخريج: حسن أخرجه الطبراني: ١٢٩٨٧ (انظر: ٢٧٦٤)

<sup>(</sup>٩٩٤) تىخىرىج: حديث حسن. أخرجه ابويعلى: ٥٨٧٠، والبيهقى: ١/ ٢١٧، وأخرج بنحوه الطبراني في "الأوسط": ۲۰۲۲ (انظ: ۷۷٤۷)

الراب بايار المرابع ا

چار پانچ پانچ مبینوں تک صحراء میں ہوتا ہوں اور ہم میں نفاس اور چفی والی خواتین اور جنابت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ سے ایک ایک فرمایا: "تومٹی کولازم پکڑے"

سیدنا طارق بن شہاب بن گھنے ہیں: دوآ دمیوں کو جنابت لاحق ہوگئ، ان میں سے ایک نے تیم کر کے نماز پڑھ کی اور دوسرے نے نماز نہ پڑھی، پس جب وہ دونوں رسول اللہ طلط کے یاس آئے تو آپ ملئے آئے نے کسی پرعیب نہیں لگایا۔

> بَابٌ فِي تَيَمُّم الْجُنُبِ لِلْجُرُحِ أَوُ لِخَوْفِ الْبَرُدِ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ پانی کی موجودگی میں زخم یا سردی کے ڈرکی وجہ سے تیم کرنے کا بیان

سیدنا عبداللہ بن عباس زائٹو سے مروی ہے کہ ایک آ دمی عہد نبوی میں زخی ہو گیا، پس اس کو (جنابت کی وجہ سے) عنسل کرنے کا تھم دیا گیا اور وہ اس عنسل سے فوت ہو گیا، جب نبی إِنِّى أَكُوْنُ فِي الرَّمْلِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ فَيَكُوْنُ فِيْنَا النَّفَسَاءُ وَالْحَائِضُ وَالْهُرِنُبُ فَمَا تَرْى؟ قَالَ: ((عَلَيْكَ بِالتَّرَابِ.)) (مسند أحمد: ٧٧٣٣)

(٩٩٥) - عَنْ نَاجِيةَ الْعَنَزِيّ قَالَ: تَدَاراً عَسَمَارُ (بَنُ يَاسِرٍ) وَعَبْدُ اللّهِ بَنُ مَسْعُوْدٍ وَ اللّهِ بَنُ مَسْعُوْدٍ وَ اللّهِ فَي التّبَمَّم، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ مَسَعُوْدٍ وَ اللهِ فَي التّبَمَّم، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَوْ مَكَنْسَتُ شَهْرًا لا أَجِدُ فِيْهِ الْمَاءَ لَمَا صَلّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ صَلّيْتُ، فَقَالَ لَهُ عَمَّارٌ : أَمَا تَذْكُرُ إِذْ كُنْتُ النّا وَ أَنْتَ فِي الْإِلِي لَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكُ لَا اللهِ وَاللهِ مَنْ الْإِلْ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَكُ اللّهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

(٩٩٦)-عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ وَ اللهُ قَالَ: أَجْنَبَ رَجُلان فَتَيَمَّمَ أَحَدُهُمَا فَصَلَّى وَلَمْ يُصِلِ الْأَخَرُ، فَأَتَيَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَعِبْ عَلَيْهِمَا ـ (مسند أحمد: ١٩٠٣٨)

(٩٩٧) عَسنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ اللهِ أَنَّ رَجُلا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>٩٩٥) اسناده ضعيف لانقطاعه ، ناجية العنزى لم يسمع من عمار ـ أخرجه النسائي: ١/١٦٦ (انظر: ١٨٣١٥)

<sup>(</sup>٩٩٦) تخريج: اسناده صحيح أخرجه النسائي: ١/ ١٧٢ (انظر: ١٨٨٣٢)

<sup>(</sup>٩٩٧) تخريج: حسن\_ أخرجه ابوداود: ٣٣٧، وابن ماجه: ٥٧٢ (انظر: ٣٠٥٦)

ابراب کی ابراب کی ابراب کی (563 کی ابراب کر ابراب کی ابر

فَـقَالَ: ((قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، أَلَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السِّوَّالَ-)) (مسند أحمد: ٣٠٥ ٢)

کریم مطفع آن کو یہ بات موصول ہوئی تو آپ مطفع آنے فرمایا: "اوگوں نے اُس کوقل کر دیا ہے، اللہ تعالی اِن کو ہلاک کرے، کیا جہالت کی شفا سوال میں نہیں ہے۔"

سیدنا عروبن عاص والنی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جب رسول اللہ والنی اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ

(٩٩٨) عن عَـمْرو بْنِ الْعَاصِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى عَامَ ذَاتِ السَّلاسِل قَالَ: احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةِ بَارِدَةِ شَدِيْ لَمَدَ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِي صَلا ةَ الصُّبُح، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى رَسُول اللهِ عِنْ ذَكِرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ: ((يَا عَمْرُوا صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، يَارَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي احْتَكَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ شَدِيْدَةِ الْبَرْدِ فَأَشْفَقْتُ إِن اغْتَسَلْتُ أَنْ أَهْلِكَ وَذَكَرْتُ قَوْلَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللُّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴾ فَتَيَمَّمْتُ ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَلَمْ يَقُلُ شَنْئًا۔ (مسند أحمد: ١٧٩٦٥)

بَابُ الرُّحُصَةِ فِى الْجِمَاعِ وَالتَّيَمُّمِ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَبُطُلَانِ التَّيَمُّمِ بِوُجُودِهِ فِي الْجَمَاعِ وَالتَّيَمُّمِ لِعَادِمِ الْمَاءِ وَبُطُلَانِ التَّيَمُّمِ بِوُجُودِهِ فِي الْجَمَاعُ اورتيمُ كَى رخصت اور پانی كے موجود ہونے كی صورت میں تیم كے بانی كى عدم موجودگى میں جماع اورتیم كى باطل ہونے كابيان باطل ہونے كابيان

(٩٩٩) - حَـدَّ ثَـنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا إِسْمُ فَنَا أَبِي ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ إِسْمُعِيْلُ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ رَجُلٍ مِسْ بَنِي عَامِرٍ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَنِي قُشَيْرٍ)

بنو عامر کا ایک آدی (عمرو بن بجدان) کہتا ہے: میں کافر تھا، الله تعالیٰ نے مجھے اسلام کی ہدایت دے دی، میں پانی سے دور تھا، جبکہ میری بیوی میرے ساتھ تھی، پس مجھے جنابت لاحق ہو

<sup>(</sup>۹۹۸) تخریج: حدیث صحیحـ أخرجه ابوداود: ۳۳۶(انظر: ۱۷۸۱۲)

<sup>(</sup>٩٩٩) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه بنحوه ابوداود: ٣٣٣ (انظر: ٢١٣٠٤)

جاتی تھی اور یانی نہ ہونے کی وجہ سے تیم کرتا تھا، کیکن میرے دل میں شبہ سا پیدا ہوا اور سیدنا ابو ذر زخائفیٰ کے بارے میں بتلایا گیا، پس میں نے حج کیا اور مجدمنی میں داخل ہوا اور اُن کو أن كى صفات كى روشنى ميس پہنجان ليا، وہ ديلے يتلے اور گندى رنگ کے بزرگ تھے اور قطری حلہ زیبِ تن کیا ہوا تھا، پس میں جلا، یہاں تک کہ میں ان کے پہلو کے ساتھ کھڑا ہوگیا اور ان کوسلام کہا، جبکہ وہ نماز پڑھ رہے، اس لیے انھوں نے میرے سلام کا جواب نہ دیا، انھوں نے مکمل، خوبصورت اور طویل نماز برهی، جب وہ فارغ ہوئے تو میرے سلام کا جواب دیا، میں نے کہا: آپ ابو ذر ہیں؟ انھوں نے کہا: جی میرے ابل کا یمی خیال ہے (کہ میں ابو ذر ہوں)۔ میں نے کہا: میں كافرتها، الله تعالى نے مجھے اسلام كى طرف بدايت دى ب، لیکن میرے دین نے مجھے بے چین کیا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ میں پانی سے دور ہوں اور میرے ساتھ میری بیوی بھی ہے، اس لیے مجھے جنابت لاحق ہو جاتی ہے اور کی دنوں تک تیم کرتا رہتا ہوں، اس سے میرے دل میں کھٹکا ساپیدا ہوا ہے۔ انھوں نے کہا: کیاتم ابو ذرکو پہنچانے ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں، پھرانھوں نے کہا: مدینہ منورہ کی آب وفضا مجھے موافق نہ آئی، اس لیے رسول الله طفظ آنے میرے لیے چند اونوں اور بكريول كاحكم ديا، پس ميں ان ميں بوتا تھا اور يانى سے دور ہوتا تھا، جبکہ میرے ساتھ میری بیوی بھی ہوتی تھی، اس وجہ سے جنابت بھی لاحق ہو جاتی تھی، پس اس وجہ سے میرے دل میں کونکا ساپیدا ہوا، سومیں اونٹ پر ہیٹیا اور رسول الله ملتے ہیں کے یاس پہنچ گیا، یہ نصف النہار کا وقت تھا اور آپ منظم میں سحابہ کے ایک گروہ میں معجد کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، یں میں اون سے اترا اور آپ سے مین کے سلام کہا،

قَالَ: كُنْتُ كَافِرًا فَهَدَانِيَ اللهُ لِلْإِسْلام وكُنْتُ أَعْزُبُ عَنِ الْمَاءِ وَمَعِيَ أَهْلِيْ فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ (وَفِي روَايَةٍ: فَلا أَجِدُ الْـمَاءَ فَـأَتَيَمُّمُ) فَوَقَعَ ذٰلِكَ فِي نَفْسِي وَقَدْ نُعِتَ لِنِي أَبُوْ ذَرٌّ فَحَجَجْتُ فَدَخَلْتُ مَسْجِدَ مِنْمَ فَعَرَفْتُهُ بِالنَّعْتِ فَإِذَا شَيْخٌ مَعْرُونٌ آدَمُ عَلَيْهِ حُلَّةٌ قِطْرِيٌّ فَذَهَبْتُ حَتَّى قُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ وَهُوَ يُصَلِّىٰ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَكُمْ يَرُدُّ عَلَيَّ، ثُمَّ صَلَّى صَلاةً أَتَّمَهَا وَأَحْسَنَهَا وَأَطْوَلَهَا ، فَلَمَّا فَرَغَ رَدَّ عَلَيَّ ، قُلْتُ: أَنْتَ أَبُوْذَرًا ؟ قَالَ: إِنَّ أَهْلِي لَيَزْ عُمُونَ ذٰلِكَ، قَالَ: كُنْت كَافِرًا فَهَدَانِيَ اللَّهُ لِلْإِسْكَامِ وَأَهَـمَّنِي دِيْنِيْ وَكُنْتِ أَعْزُبُ عَنْ الْمَاءِ وَمَعِي أَهْلِي فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَلَبِثْتُ أَيَّامًا أَتَيَمَّمُ) فَوَقَعَ ذَٰلِكَ فِي نَفْسِيْ (وَفِيْ روَايَةٍ: وَأَشْكَلَ عَلَيَّ) قَالَ: هَـلْ تَـعْرِفُ أَبَا ذَرٌّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنِّي اجْتَوَيْتُ الْمَدِيْنَةَ ، قَالَ أَيُّوْبُ: أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، فَأَمَرَ لِي رَسُوْلُ اللهِ عِلَي بِذَوْدٍ مِنْ إبل وَغَنَم، فَكُنْتُ أَكُونُ فِيْهَا فَكُنْتُ أُعْزُبُ عَسن الْمَاءِ وَمَعِيْ أَهْلِيْ فَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنِّي قَدْ هَلَكْتُ فَقَعَدْتُ عَلَى بَعِيْرِ مِنْهَا ، فَانْتَهَيْتُ إلى رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ نِمَصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ جَالِسٌ فِيْ ظِلَّ الْمَسْجِدِ فِيْ نَفَر مِنْ أَصْحَابِهِ فَنَزَلَتُ عَنِ الْبَعِيْرِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: فَسَلَّمْتُ

#### الأستان المالية المالية

عَلَيْهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ وَقَالَ: ((سُبْحَانَ اللهِ! أَبُوْ ذَرَّ؟)) فَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! فَرَا ذَرَّ؟)) فَ قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! هَلَكُتُ؟)) فَحَدَّنْتُهُ هَلَكُتُ؟)) فَحَدَّنْتُهُ فَضَحِكَ فَدَعَا إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَ تَ فَضَحِكَ فَدَعَا إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَ تَ فَفَضَحِكَ فَدَعَا إِنْسَانًا مِنْ أَهْلِهِ فَجَاءَ تَ فَضَاءَ مَا هُوَ بِمَّلَانَ جَارِيَةٌ سَوْدَاء بِعُسِّ فِيْهِ مَاءٌ مَا هُوَ بِمَّلَانَ إِنَّهُ لَيَتَخَصْخَصُ فَاسْتَتَرْتُ بِالْبَعِيْرِ، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ فَلَيْ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَسَتَرَنِيْ، فَأَمَر رَسُولُ اللهِ فَلَيْ رَجُلًا مِنَ الْقَوْمِ فَسَتَرَنِيْ، فَأَمَر الطَّيْبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ اللّٰي فَا فَعَلَى: ((إِنَّ الصَّعِيْدَ الطَّيِّبَ طَهُورٌ مَا لَمْ تَجِدِ الْمَاءَ وَلَوْ اللّٰي عَشْرَ حِجَجِحٍ، فَإِذَا وَجَدْتَ الْمَاءَ وَلَوْ اللّٰي عَشْرَ تَكَ الْمَاءَ فَأَمِسَ السَّمَ رَتَكَ ا) وَفِي فَي رِوَايَةِ: ((فَا أَمْسِسُهُ مَشَرَ تَكَ -)) وَفِي فَي رِوَايَةِ: ((فَا أَمْسِسُهُ مَشَرَ تَكَ -)) وفِي فَي رِوَايَةِ: ((فَا أَمْسِسُهُ مَرَّ تَكَ -)) ومسند أحمد: ٢١٦٢٩)

> (۱۰۰۰) - عَنْ عَـمْروِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَـنْ جَـدِّهِ قَـالَ: جَـاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَنْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! الرَّجُلُ يَغِيْبُ لَا يَقْدِرُ عَـلَـى الْمَاءِ أَيْجَامِعُ أَهْلَهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ-)) (مسند أحمد: ۷۰۹۷)

سیدنا عبد الله بن عمر و بن عاص رفائن سے مردی ہے کہ ایک آدی، نبی کریم طفق آنے ہاں آیا اور کہا: اے الله کے رسول! ایک آدی دور چلا جاتا ہے اور پانی کو حاصل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، کیا وہ اپنی بوی سے جماع کر سکتا ہے؟ آپ طفی آئے آئے فرمانا: ''جی بال۔'

بَابُ حُجَّةِ مَنُ قَالَ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عِنْدَ عَدُم الْمَاءِ وَالتَّرَابِ الضَّلَاةِ عِنْدَ عَدُم الْمَاءِ وَالتَّرَابِ النَّلَان اللهُ عَنْهُ عَدْم الْمَاءِ وَالتَّرَابِ النَّالِ الرَّمِيُ نِه مُونِ كَ بَاوِجُودَ مَاز كَ وَجُوبِ كَ قَالِمَيْن كَى جَمْت كابيان

سیدہ عائشہ بنالٹھا سے مروی ہے کہ انھوں نے سیدہ اساء بنالٹھا سے ایک ہار بطور استعارہ لیا تھا، تو وہ گم ہو گیا، رسول اللہ طنے آین نے کے لیے بھیجا، ان کو وہ مل گیا، لیکن نماز نے ان کو اس حال میں پالیا کہ ان کے وہ وہ مل گیا، لیکن نماز نے ان کو اس حال میں پالیا کہ ان کے

(١٠٠١) عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ عِن أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ وَلَيْ أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قَلَادَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ رِجَالًا فِي طَلْبِهَا فَوَجَدُوْهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ

(١٠٠٠) تخريج: حديث حسن أخرجه البيهقي: ١/ ٢١٨ (انظر: ٧٠٩٧)

(١٠٠١) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٧٣، ٤٥٨٣، ومسلم: ٣٦٧ (انظر: ٢٤٢٩٩)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### (2) (1 - C) (566) (566) (1 - C) (1 - C

پانی نہیں تھا، پس انھوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھی اور نبی

کریم مشائی کے کی طرف یہ شکایت کی، پس اللہ تعالی نے تیم کی

رخصت نازل کر دی، سیدنا اسید بن حفیر فرالٹوئن نے سیدہ
عائشہ فرالٹو اسے کہا: اللہ تعالی تم کو جزائے خیر دے، جب بھی
تہاراکوئی ایبا معالمہ بنتا ہے، جس کوتم ناپند کرتی ہے، تو اللہ
تعالی اس میں تمہارے لیے اور مسلمانوں کے لیے خیر و بھلائی

الصَّلاةُ وَلَيْسِ مَعَهُمْ مَاءٌ فَصَلَّوا بِغَيْرِ وَصُوءٍ فَشَكُوا ذَلِكَ اللَّي النَّبِي فَضَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَرَّو فَالذَّلُ اللَّهُ عَرَّا، فَوَاللَّهِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ اللهُ لَكِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكُرَهِينَهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكِ وَلِللَّهُ عَيْرًا و (مسند أحمد: وَلِللَّهُ مَسْلِمِيْنَ فِيهِ خَيْرًا و (مسند أحمد: وَلِللَّهُ مَسْلِمِيْنَ فِيهِ خَيْرًا و (مسند أحمد:

فوائد: سسامام بخاری براشیر نے بھی اس حدیث پر باب قائم کیا ہے ((باب اذا اسم یحد ماء و لا تسر ابسا ، )) ''جب کوئی پائی نہ پائے اور مٹی اسے میسر نہ ہو۔''لوگوں نے تیم کی مشر دعیت سے پہلے پائی نہ ہونے کی صورت میں بغیر وضو کے نماز پڑھی تو آپ نے ان کواعادہ کا حکم نہیں دیا تو تیم کی مشر وعیت کے بعدا گرمٹی نہیں ملتی تو بھی تیم کے بغیر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ (فتح الباری، ج: ۱، ص: ۲٤۱) (عبدالله رفیق)





# كتَابُ الصَّكابةِ نماز کی کتاب

## (وَ فَيْهِ أَبُوَ ابُّ)....اس میں کئی ابواب ہیں

بَابٌ فِيُ إِفْتِرَ اضِهَا وَمَتْى كَانَ نماز کی فرضت اوراس کے فرض ہونے کے وقت کا بیان

(١٠٠٢) ـ عَنْ أنس بن مَالِكِ وَ اللهِ قَالَ: سيدنا انس بن مالك بن الله عن الله عن مردى به، وه بيان كرتے بين جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَلَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ ﴿ كَهُ اللَّهِ آدَى، نِي كُرِيمُ النَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ك رسول! الله تعالى في مجھ يرجونمازين فرض كى بين، مجھےان ك بارك مين بالأكين-آب السي الله تعالى نے اینے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔' اس نے کہا: کیا مجھ بران سے پہلے یا اِن کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ السُّيَانِيمَ في مايا: "الله تعالى في اين بندول برياني نمازي فرض کی ہیں۔' تین دفعہ ارشاد فر مایا، پھر اس بندے نے کہا: اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ مین میری جان ہے! نہ میں ان میں کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ کی ، آپ مشکی آپ نے فرمایا: "اگريه سيا إت جنت مين داخل مو جائے گا۔"

سيدنا عبد الله بن عباس ظافة سے مردى ہے، وہ كتے ہيں: تہارے نبی بر پیاس نمازیں فرض کی گئی تھیں، پھر انھوں نے

الـنْهِ! أَخْبِرْنِي بِمَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَى مِنَ البصَّلاةِ، فَقَالَ: ((إفْتَرَضَ اللهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتِ خَمْسًا \_)) قَالَ: هَلْ عَلَيَّ قَبْلَهُنَّ أَوْ بَعْدَهُنَّ؟ قَالَ: ((إِفْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتِ خَهُسًا -)) قَالَهَا ثَلاثًا، قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لا أَزِيْدُ فِيهِنَّ شَيْئًا وَلا أَنْـقُصُ مِنْهُنَّ شَنْتًا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله على: (( دَخَلَ الْجَنَّةَ إِنْ صَدَقَ ـ )) (مسند أحمد: ١٣٨٥١)

(١٠٠٣) عَن ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهِ عَالَ: فُرضَ عَـلَى نَبِيّكُمْ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَسَأَلَ رَبُّهُ

(١٠٠٢) تخريج: اسناده صحيح أخرجه النسائي: ١/ ٢٢٨ (انظر: ١٣٨١٥)

(١٠٠٣) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ١٤٠٠، وأخرج نحوه ابوداود: ٢٤٧ (انظر: ٢٨٩١) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الكالم المنظم ا

ا پنے ربّ سے سوال کیا، پس اس نے ان کو پانچ کر دیا۔ (دوسری سند) تمہارے نبی کو پچاس نمازوں کا تھم دیا گیا،....۔ عَزُّوَجَلُّ فَجَعَلَهَا خَمْسًا ـ (مسنداحمد: ۲۸۹۱) (۱۰۰٤) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِیْقِ آخَرَ) ـ أُمِرَ نَبِیُّکُمْ بِخَمْسِیْنَ صَلاةً، فَذَکَرَ الْحَدِیْثَ ـ (مسند أحمد: ۲۸۹۲)

(١٠٠٥) عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ (مِنْ حَدِيْثِ طَوِيْلِ عَنْ أَبِيّ بْنِ كَعْبِ سَيَأْتِيْ بِتَمَامَهِ فِيْ الْإسْرَاءِ) قَسَالَ: قَسَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ: ((فَرَضَ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أُمِّتِي خَمْسِيْنَ صَلاةً، قَالَ: فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ حَتَّى أَمْرٌ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: مَا ذَا فَرَضَ رَبُّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسِيْنَ صَلا أمَّ ، فَقَالَ لَـ هُ مُوسى عَلَيْهِ السَّلامُ: رَاجِعْ رَبَّكَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّيْ عَزَّوَجَلَّ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ إلى مُوسَى · فَـأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُعِيْتُ ذٰلِكَ ، قَالَ: فَرَاجَعْتُ رَبِّي ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيّ -)) (مسند أحمد: ٢١٦١٢)

(١٠٠٦) ـ عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهِ عَالَتْ: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزَادَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي

سیدنا انس بن ما لک و اللی سے مردی ہے (بیرایک طویل حدیث ہے،سیدنا ابی بن کعب والنیز سے مروی ہے، یہ پوری حدیث "اسراء" میں آئے گی، اس مقام پر بید حصہ جو آگے آ رہا ہے، مطلوب ہے:) رسول الله مصر في نے فرمایا: "الله تعالی میری امت پر بچاس نمازی فرض کیں، پس میں یہ چیزیں لے کر لوٹ بڑا، جب میں موسی عَلیٰلا کے پاس سے گزرا تو انھوں نے کہا: تیرے رب نے تیری امت برکیا کھ فرض کیا ہے؟ میں نے کہا: جی اُن پر بچاس نمازیں فرض کی ہیں، بین کرموسی مَالِينا نے کہا: اینے ربّ سے بات کرو، تیری امت اس عمل کی طاقت نہیں رکھے گی، پس میں نے اپنے ربّ سے بات کی تو اللہ تعالیٰ نے آ دھی نمازیں معاف کر دیں، پھر میں موسی علیا کی طرف لوٹا اوران کو بتایا، کیکن انھوں نے چھر کہا: اپنے رہے ہے پھر بات کرو کیونکہ تمہاری امت اتنی نمازوں کی طاقت نہیں رکھ گی، پس میں نے اینے رب سے پھر بات کی تو الله تعالی نے کہا: یہ یانچ ہیں اور یہ بچاس ہیں، میرے ہاں قول تبدیل نہیں کیا جاتا۔''

سیدہ عائشہ ڈٹائیوہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: نماز دو دور کعتیں فرض ہوئی، پھررسول الله مِلْشِيَائِم نے حصر کی نماز میں اضافہ کر

<sup>(</sup>١٠٠٤) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٤٩، ومسلم: ١٦٣ (انظر: ٢١٢٨٨)

<sup>(</sup>١٠٠٦) تـخـريـج: اسـناده ضعيف بهذه السياقة، اسامة بن زيد الليثي مختلف فيه، وقد تفرد بها، وهو ممن لايحتمل تفرده (انظر: ٢٥٩٦٧)

و المراجع المراجع ( 569 ) ( المراجع ا صَلاةِ الْحَضر وَتَركَ صَلاةَ السَّفَرفِي وياورسرى نمازكواى طرح رينواا نَحُوهَا ـ (مسند أحمد: ٢٦٤٩٤)

فوائد: ....اس موضوع يرسيده عائشه زالها سے مروى حديث بير به وه كهتى بين: فُر ضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْن رَكْعَتَيْن فِيْ الْحَضَر وَالسَّفَر، فَأُقِرَّتِ صَلاةُ السَّفَر وَزِيْدَ فِيْ الْحَضَرِ. ..... حفر وسفر كي نماز دودو رکعتیں فرض ہوئی تھی ، پھراس (مقدار ) کوسفری نماز قرار دیا گیا اور حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا۔

(صحیح بخاری: ۳۵۰، صحیح مسلم: ۲۸۵) سیدنا عبد الله بن عباس ولی است مروی ہے کہ الله تعالی نے تہارے نبی کی زبان کے مطابق مقیم پرنماز کی چار،مسافر پر دو اور ڈرنے والے پرایک رکعت فرض کی۔

سیدنا عبدالله بن عمر نالٹیا ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نمازیں پچاس تھیں، غسل جنابت بھی سات دفعہ تھا اور پیشاب کو دھونا بھی سات بارتھا، پس رسول الله طفي الله سوال كرتے رہے، یہاں تک کہ پانچ نمازیں، ایک بارغسل جنابت اور ایک بار پیشاب کے دھونے کومشروع قرار دیا گیا۔

(١٠٠٧)-عَن ابْن عَبَّاس ﴿ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرَضَ الصَّكاةَ عَلَى لِسَان نَبِيَّكُمْ عَلَى الْمُقِيْمِ أَرْبَعًا وَعَلَى الْمُسَافِر رَكْعَتَيْن وَعَلَى الْخَائِفِ رَكْعَةً - (مسند أحمد: ٢١٢٤) (۱۰۰۸) ـ عَن ابْن عُمَرَ ﴿ فَالَّهُ قَالَ: كَانَتِ الصَّكَاةُ خَمْسِيْنَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارِ، وَالْغَسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلا أُ خَـمْسًا وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً وَالْغَسْلُ مِنَ الْبُول مَرَّةً - (مسند أحمد: ٥٨٨٤)

فواند: ....ابوداوَد مين بيالفاظ بين: ((غَسْلُ الْبَوْلِ مِنَ النَّوْبِ . )) "ويعي بيثاب والي كير يو دهوناـ'' (عبدالله رفيق)

> بَابٌ فِيُ فَضُلِ الصَّلَوَاتِ الْخَمُس وَأَنَّهَا مُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوب یا نچ نمازوں کی فضیلت کا بیان اور اس چیز کا بیان کہ بیہ گنا ہوں کا کفارہ بنتی ہیں

فرمایا: "یانج نمازی، جعه دوسرے جعه تک اور رمضان

(١٠٠٩) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَلِيْهُ قَالَ: قَالَ سيدنا ابو بريره فِالنَّوْ س مروى ب كه رسول الله السُّاعَالَةُ فَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((اَلـصَّـلَوَاتُ الْخَمْسُ

<sup>(</sup>١٠٠٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٨٧ (انظر: ٢١٢٤)

<sup>(</sup>١٠٠٨) تخريج: اسناده ضعيف لضعف ايوب بن جابر اليمامي وعبدُ الله بنُ عصمة مختلف فيه. أخرجه ابوداود: ۲٤٧ (انظر: ۸۸۸۶)

<sup>(</sup>١٠٠٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣٣ (انظر: ٩١٩٧)

نماز کی کتاب کرچی کا 

> وَالْـجُـمُعَةُ إِلَى الْـجُـمُعَةِ وَرَمْضَانُ إِلَى رَمْ ضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ، مَا اجْتُنِبَتِ الْكَمَائِرُ-)) (مسند أحمد: ٩١٨٦)

دوسرے رمضان تک اینے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہں، جب تک بڑے گناہوں ہے اجتناب کما جائے۔''

فسوانسد: .....معلوم ہوتا ہے کہ ذکورہ نیکی کے کام اس شرط کے ساتھ گناہوں کا کفارہ ہیں کہ کبائر سے دورر ہا حائے۔ مواا اگر کوئی بوے گناہوں ہے نہیں بچتا تو اس کے لیے صغائر معاف کیے جانے کا کوئی وعدہ نہیں۔ اس سے میہی واضح ہوا کہ ذکورہ نیکیوں سے صغائر ہی معاف ہوں گے، کہائر نہیں۔ کہائر کی معافی کے لیے توبہ کرنی ہوگی۔ (عبدالله رفتی)

سیدنا ابو ہریرہ زبانین سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکور نے فرمایا: ''نمازنچچلی نماز تک کفارہ ہے، جمعہ پچھلے جمعہ تک کفارہ ہے اور او رمضان بچھلے مہینے تک کفارہ ہے، مگر تین گنا ہوں ہے۔ ' ہم نے پیچان لیا کہ کوئی نی صورت حال واقع ہوئی ہے،'' مگر اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتا، معاہدے کو توڑ نا اور سنت کو ترک كرنا-" پرآب مُسْتَعَيِّمَ نے فرمایا:"معامدے كوتو ژنا بہے كه تو کسی آ دمی سے عہد و بیان کرے،لیکن پھرتو تکوار کے ساتھ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے ، اور سنت کوترک کرنے ہے مراد جماعت سے خارج ہونا ہے۔''

(١٠١٠) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ: ((اَلسَّكَ أَلِي الصَّلَاةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالْـجُـمْعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِيْ قَبْلَهَا كَفَّارَةٌ، وَالشُّهُرُ إِلَى الشَّهْرِ الَّذِي قَبْلَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّامِنْ ثَـكَاثِ-)) قَـالَ: فَعَرَفْنَا أَنَّهُ أَمْرٌ حَدَثَ، ((إلَّا مِنَ الشِّرْكِ بِاللَّهِ وَنَكْثِ الصَّفْقَةِ وَ تَرْكِ السُّنَّةِ \_)) قَالَ: ((أَمَّا نَكْثُ الصَّفْقَةِ فَاَنْ تُعْطِى رَجُلًا بَيْعَتَكَ ثُمَّ تُقَاتِلَهُ بِسَيْفِكَ، وَأَمَّا تَرْكُ السُّنَّةِ فَالْخُرُوجُ مِنَ الْجَمَاعَةِ-)) (مسند أحمد: ١٠٥٨٤)

ابوعثان کتے ہیں: میں سیدنا سلمان فارسی زائنڈ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، انھوں نے اس کی خٹک ٹہنی کو پکڑا اوراس کو ہلایا، یہاں تک کہ اس کے بتے گر گئے، پھر کہا: اے ابوعثان! کماتم مجھ سے مہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے ایسے کیوں کیاہے؟ میں نے کہا: جی آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ انھوں نے کہا: رسول الله مِشْنَوْلِمْ نے ہمارے ساتھ الیے کیا تھا، جبکہ

(١٠١١) ـ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَلْمَانَ الْفَارِسِي وَ اللَّهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَأَخَذَ مِنْهَا غُصِنًا يَابِسًا فَهَرَّهُ حَتَّى تَحَاتَ وَرَقُّهُ، ثُـمَّ فَالَ: يَا أَبَا عُثْمَانَ! أَلَا تَسْأَلُنِي لِمَ أَفْعَلُ هٰذَا؟ قُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُهُ؟ قَالَ: هٰكَذَا فَعَلَ بِي رَسُولُ اللهِ عِنْهُ وَأَنَّنَا مَعَهُ تَحْتَ شَجَرَةٍ

<sup>(</sup>١٠١٠) تخريج: صحيح دون قوله: "الا من ثلاث....." واسناده ضعيف لجهالة الرجل الانصاري الرواي عن ابي هريرة - أخرجه الحاكم: ١/ ١١٩ (انظر: ١٠٥٧٦)

<sup>(</sup>١٠١١) تـخريـج: حسـن لـغيـره. أخـرجـه بتمامه ومختصرا الطيالسي: ٢٥٢، وابن ابي شيبة: ١/ ٧، والدارمي: ٧١٩، والطبراني في "الكبير": ١٥١٦ (انظر: ٢٣٧٠٧)

#### 

میں آپ مشنی مین کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا، آپ مُشْئِرَيْنَ نِے خشک شاخ کو پکڑ کر ہلایا، یہاں تک کہاس کے ہے ر کئے، چرآب سے آیا نے مجھے فرمایا: "سلمان! کیاتم مجھ ے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں نے كها: جي آب مَشْفَاتَوْلُم ن ايس كيول كيا ب؟ آب مِشْفَاتَوْلُم في فرمایا: بیشک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے، پھر یا کج نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں، جے یہ ہے گر جاتے ہیں، الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ''دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی گئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، پیہ تفیحت ہے نفیحت پکڑنے والول کے لیے۔'' (سورہ ہود:۱۱۸) سیدنا ابوذر رہائنیہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ملٹے ہاتے مردیوں کے موسم میں نکلے، جبکہ یے گررہے تھے، آپ مشی ایک نے ایک درخت کی دوشاخیں پکڑیں اور ان سے بے جھڑنا شروع ہو كنة ،آب من في آيا نے فرمايا: "اے ابو ذرا)) ميں نے كہا: جي اے الله کے رسول! میں حاضر ہوں، آپ مشفی آیا نے فرمایا: "بیشک مسلمان بندہ جب نماز ادا کرتا ہے، جبکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا چرہ ہوتو اس ہے اس کے گناہ اس طرح کرتے ہیں،

مولائے عثمان حارث کہتے ہیں: ایک دن سیدنا عثمان ڈاٹٹٹ بیٹھے ہوئے تھے، ہم بھی اُن کے اردگرد بیٹھ گئے، جب مؤذن آیا تو انھوں نے ایک برتن میں پانی منگوایا، میرا خیال ہے کہ وہ ایک مُد پانی ہوگا، پس انھوں نے وضو کیا اور کہا: میں نے رسول اللہ

جیے اس درخت سے بیاتے گردہے ہیں۔

فَأَخَذَ مِنْهَا غُصْنًا يَابِسًا فَهَزَّهُ حَتَى تَحَاتً وَرَقُهُ، فَقَالَ: مِنا سَلْمَانُ! أَلا تَسْأَلُنِى لِمَ أَفْعَلُهُ؟ قَالَ: ((إنَّ أَفْعَلُهُ؟ قَالَ: ((إنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسُنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ الْمُسْلِمَ إِذَا تَوَضَّا فَأَحْسُنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلِّى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ تَحَاتَتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتَتْ خَطَايَاهُ كَمَا يَتَحَاتَتْ خَطَايَاهُ الْحَمْسَ تَحَاتَتْ خَطَايَاهُ السَّيِّكَاتِ وَوَقَالَ: ﴿وَأَقِمِ السَّيَاتِ مَا اللَّيْلِ، إِنَّ السَّيَاتِ مَا اللَّيْلِ، إِنَّ السَّيَنَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرَى اللَّيْلِ، إِنَّ السَّينَاتِ، ذَلِكَ ذِكْرَى لِللَّذَاكِرِيْنَ ﴾ ومسند أحمد: ٢٤١٠٨)

خَرَجَ زَمَنَ الشِّتَاءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِخُصُنَ الشِّبَّءِ وَالْوَرَقُ يَتَهَافَتُ فَأَخَذَ بِغُصُنَيْنِ مِنْ شَجَرَةٍ، قَالَ: فَجَعَلَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ الْخِكَ ذَلِكَ الْوَرَقُ يَتَهَافَتُ، قَالَ: فَقَالَ: ((يَا أَبَا ذَرً!)) قُلْتُ: لَبَيْكَ يَارَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ قُلْتُ: (لَإِنَّ الْعَبْدَ اللهِ! قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ اللهِ! قَالَ: ((إِنَّ الْعَبْدَ اللهِ تَعَالَى فَتَهَافَتُ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَهَافَتُ اللهِ السَّجَرَةِ)) (مسند المَدَا الْوَرَقُ عَنْ هٰذِهِ الشَّجَرَةِ)) (مسند أحمد: ١٨٨٩)

(١٠١٣) عَنِ الْحَارِثِ مَوْلَى عُثْمَانَ (بْنِ عَنْمَانَ (بْنِ عَنْمَانَ (بْنِ عَنْمَانَ) وَهُمَّانَ يَوْمًا وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَجَائَهُ الْمُؤَذِّنُ فَدَعَا بِمَاءٍ فِي إِنَّاءٍ أَظُنَّهُ سَيكُونُ فِيْهِ مُدُّ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱۰۱۲) تخریج: حسن لغیره (انظر: ۲۱۵۵۲)

<sup>(</sup>۱۰۱۳) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه البزار: ۲۰۵ وابويعلى (انظر: ۱۳٥)

(27 - U) V) (572) (572) (1 - C) (1 - C

طنے آیا کو دیکھا کہ آب طنے آیا نے میرے وضوی طرح وضوکیا اور فرمایا: ''جس نے میری وضو کی طرح وضو کیا اور پھر کھڑا ہوا اورنماز ظہر ادا کی،اس کے وہ گناہ بخش دئے جائیں گے جو اِس ظہر اور فنج کے درمیان ہوں گے، پھر جب وہ عصر کی نماز سرھے گا تو عصر اور ظہر کے درمیان والے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے، جب وہ مغرب بڑھے گا تو اِس نماز اور عصر کی نماز کے درمان والے گنا بخش دیئے جا کیں گے، جب وہ عشا پڑھے گا تو عشا اورمغرب کے درمیان والے گناہ بخش دیے حاکیں گے، پیرممکن ہے کہ وہ رات گزارے اور الٹ بلیٹ ہوتا رہے، پھر جب اٹھے گا اور وضو کر کے نماز فجر ادا کرے گا تو اِس نماز اورعشا کی نماز کے درمیان کے گناہ بخش دیئے جائیں، بدنیکیاں ہیں، جو برائوں کومٹا دی ہیں۔' لوگوں نے کہا: یہ تو نیکیاں ہیں، ماتی رہنے والی چزس کون سی ہیں، اے عثان!؟ انھوں نے کیا: "وه مازكار بن: لا إلى والله الله ، سُبْحَانَ الله ، ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ، ٱللَّهُ أَكْبَرُ، لا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. حران کہتے ہیں: سیدنا عثان خانئی قبولیت اسلام کے بعد ہرروز عسل كرتے تھے، ايك دن ميں نے ان كے ليے نماز كے ليے وضو کا مانی رکھا، بس جب انھوں نے وضو کیا تو کہا: میں نے تم کورسول الله منظ الله سے من ہوئی ایک حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا تھا،لیکن کھر مجھے خیال آیا کہ میں وہ تم کو بیان نہیں كرول كارتكم بن عاص نے كہا: اے امير المؤمنين! اگر وہ بھلائی پرمشمل ہوگی تو ہم اس پرعمل کریں گے اور اگر اس میں کسی شر کاتعین کیا گیا تو ہم اس سے بھیں گے، بین کرسیدنا عثان فِالنَّهُ نَهُ كَهَا: تُعْيَك ب، مين تم لوگون كو بيان كر ديتا ہون، رسول الله پیشن کنے اس وضو کی طرف وضو کیا اور پھر فر مایا:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ وُضُولُهُ. هَـذَا، ثُـمَّ قَـالَ: ((وَمَنْ تَوَضَّأُ وُضُوثِي ثُمَّ قَامَ فَصَلْى صَلاةَ الظُّهُر غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصُّبْحِ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاِة الظُّهْرِ ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ الْعَصْر، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صلاة المَغْرِبَ ثُمَّ لَعَلَّهُ أَنْ يَبِيتَ يَتَمَرَّعُ لَيلَتَهُ ثُمَّ إِنْ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى الصُّبْحَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلاةِ الْعِشَاء، وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يُلْهِبْنَ السَّنَّاتِ) قَالُوا: هٰذِهِ الْحَسَنَاتُ فَمَا الْبَاقِيَاتُ يَا عُثْمَانُ؟ قَالَ: هُنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَسُمْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ـ (مسند أحمد: ٥١٣) (١٠١٤) عَن خُهُ رَانَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ وَلا اللهُ يَعْتَسِلُ كُلَّ يَوْم مَرَّةً مِنْ مُنْذُ أَسْلَمَ فَوَضَعْتُ وَضُوءً الَّهُ ذَاتَ يَوْمٍ لِلصَّلُوةِ، فَلَمَّا تَوَضَّأَ قَالَ: إِنِّي أَرَدتُ أَنْ أُحَدِّنَكُمْ بِحَدِيْثِ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْل اللهِ عَلَيْهُ ثُمَّ قَالَ: بَدَا لِي أَنْ لا أُحَدِّثُكُمُوهُ، فَقَالَ الْحَكْمُ بِنُ الْعَاصِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! إِنْ كَانَ خَيْرًا فَنَأْخُذُ بِهِ أَوْ شَرًّا فَنَتَّقِيْهِ، قَالَ: فَـقَـالَ: فَـاِنِّـيْ مُحَدِّثُكُمْ بِهِ، تَوَضَّأُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هٰذَا الْوُضُوْءَ ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ تَوَضَّأَ

المنظم ا

هَذَا الْوُضُوءَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَامَ إِلَى الْصَلُوةِ فَأَتَمَّ رُكُوعَهَا وَسُجُوْدَهَا كَفَرَّت عَنْهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْصَلُوةِ الْأُخْرَى مَالَمْ يُصِبْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْصَلُوةِ الْأُخْرَى مَالَمْ يُصِبْ مَا بَيْنَهَ كَبِيْرِةً و (مسند أحمد: ٤٨٤) مَعْتَلَةً وَ)) يَعْنِى كَبِيْرِةً و (مسند أحمد: ٤٨٤) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ أَتَمَ الْوُضُوءَ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((مَنْ أَتَمَ الْوُضُوءَ كَمَا أَمَرَهُ الله فَالصَّلُواتُ الْمَكْتُوبَاتُ كَمَّا رَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ)) (مسند أحمد: ٤٠١) كَمَّا رَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ)) (مسند أحمد: ٤٠١) اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: (أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ بِفِنَاءِ مَا كَانَ يَبْقَى مِنْ دَرَبِهِ )) أَحَدِكُمْ نَهُ رِّ يَجْرِى يغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمِ اللهِ اللهُ يُعْمَلُ مَنْ دَرَبِهِ )) قَالَ: ((إِنَّ الصَّلُوةَ تُذْهِبُ لَيْمَاءُ الدَّرُنَ وَ) اللهُ فَالَ اللهُ اللهُ

(۱۰۱۷) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً وَكَاتِتُهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ عَنْ يَبِعُولُ: (أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِسَابٍ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَزْاتٍ مَا تَقُولُونَ هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ؟) مَنْ أَن الله عَنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: ((ذَاكَ مِثْلُ السَّلَوَا: لا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ، قَالَ: ((ذَاكَ مِثْلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهَا مِثْلُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو الله بِهَا الْخُطَايا) - (مسند أحمد: ١٩٩١)

''جس نے اس وضو کے مطابق وضو کیا اور اچھا وضو کیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا اور رکوع و جود کو کمل کیا، تو یہ نماز اپنے اور سابقہ نماز کے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی، جب تک نباہ کرنے والے (یعنی کبیرہ) گناہ سے بچا جائے گا۔''

سیدنا عثان بن عفان بن عفار کا کفارہ بنے فرضی نمازیں اپنے مابین ہونے والے گناہوں کا کفارہ بنے والی ہیں۔''

سیدنا عثان بن عفان رضائن سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ ملتے اللہ میں جاری نہر ہواور وہ اس میں ہر میں سے کسی کے گھر کے حق میں جاری نہر ہواور وہ اس میں ہر روز پانچ دفعہ سل کرتا ہو، کیا اس کی میل کچیل باقی رہے گی؟" انھوں نے کہا: جی کچھ بھی باقی نہیں رہے گی، آپ ملتے اللہ نے نے فرمایا:"نماز بھی گنا ہوں کو اس طرح ختم کر دیت ہے، جیسے پانی میل کوختم کر دیتا ہے۔"

سیدنا ابو ہریرہ فرائیڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مطفی آیا نے فر مایا: ''اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر کس کے درواز ہے کے پاس نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ بارغسل کرتا ہو، کیا اس کی میل باقی رہے گی؟'' لوگوں نے کہا: اس کی میل میں سے کچھ بھی باقی نہیں رہے گ۔ آپ مطفی آنے نے فر مایا: '' پانچ نماز وں کی بھی یہی مثال ہے، الله تعالی ان کے ذریعے گنا ہوں کو مٹا دیتا ہے۔''

<sup>(</sup>١٠١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٣١ (انظر: ٤٠٦)

<sup>(</sup>١٠١٦)تخريجه: اسناده صحيح أخرجه ابن ماجه: ١٣٩٧ (انظر: ٥١٨)

<sup>(</sup>١٠١٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٢٨، ومسلم: ٦٦٧(انظر: ٨٩٢٤)

الرين المراكزين المراكزين المراكزين ( 574 ( 574 ) المراكزين المرا

وَقَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ وَقَاصِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًا وَنَاسًا مِنْ أَصِحَابٍ رَسُوْلِ اللّهِ عِلَى يَعُولُونَ: كَانَ رَجُلان أَخَوَان مِنْ عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ عَلَى اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَمْرَ اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

عامر بن سعد بن الى وقاص سے مروى ہے، وہ كہتے ہيں: ميں . نے سیدیا سعد زائشہ اور صحابہ کرام میں کچھ مزیدلوگوں ہے بھی سنا، وہ کہتے تھے: رسول الله ﷺ کے زمانے میں دوآ دمی بھائی تھے اور ان میں سے ایک دوسرے سے افضل تھا اور وہ فوت ہو گیا، جو زیادہ فضیلت والا تھا، اس کے بعد دوسرا بھائی مزيد حاليس دنوں تک زندہ رہا اور پھرفوت ہو گيا،ليكن جب فضیلت کو ذکر کیا گیا تو آپ مطبقاتی نے فرمایا: '' کیا دوسرے نے (حالیس روز) نمازیں نہیں پڑھیں؟" صحابہ نے کہا: جی كيون نبيس، اے اللہ كے رسول! اس يركوكي اعتراض نبيس (يعني وہ بھی آ دمی اچھا ہی تھا)،آپ مشکر کے نے فرمایا: "دہمہیں کیاعلم کہ اس کی ان نمازوں نے اس کو کہاں تک پہنچا دیا ہے۔'' پھر آب منظ آنے اللہ نے فر مایا: "نماز کی مثال اس جاری نہر کی سی ہے، جو ڈوبنے کے بقدر ممری ہو، میٹھے یانی کی ہواور تم میں ہے کسی کے در دازے کے پاس ہواور وہ روزانہاس میں پانچے دفعہ گھتا ہو ( بعنی اس میں داخل ہو کرنہا تا ہو ) ہمہارا کیا خیال ہے کہوہ اں کی کوئی میل کچیل ماقی حصور ہے گی؟''

> (۱۰۱۹)-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَى ((مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ كَمَثَل نَهْرِ جَارٍ غَمْرِ عَلَى بَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ مِنْهُ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ-)) (مسند أحمد: ١٤٤٦١)

سیدنا جابر بن عبدالله و فالنو بیان کرتے ہیں که رسول الله منظامین کے نیا کہ منظر الله منظامین کے فرمایا: '' پانچ نمازوں کی مثال اس نهرکی می ہے، جو چل رہی ہو، ڈو بے کے بقدر گہری ہو اور تم میں سے کسی کے دروازے پر جواوروہ اس میں روزانہ پانچ بارنہا تا ہو۔''

<sup>(</sup>۱۰۱۸) تخریج: اسناده قوی علی شرط مسلم ـ أخرجه ابن خزیمة: ۳۱۰، والحاکم: ۱/ ۲۰۰ (انظر: ۱۵۳۶) (۱۰۱۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۸ (انظر: ۱۶۶۸)

#### نمازی کتاب ) \$ \( \frac{1}{2} \) (575) (\$ \frac{1}{2} \) (1 - \( \frac{1}{2} \) (1 \) (1 \)

(١٠٢٠) عَن ابْن مَسْعُودٍ وَهَا اللهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ جَعَلَ لِلْهِ نِدًّا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ)) وَقَالَ: وَأُخْرِي أَقُولُهَا لَمْ أَسْمَعْهَا مِنْهُ، مَنْ مَاتَ لَا يَجْعَلُ لِلَّهِ نِدًّا أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ ، وَإِنَّ هٰذِهِ السَّسَلُوَاتِ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِتَ الْمَقْتَلُ - (مسند أحمد: ٣٨١١)

(١٠٢١) - عَنْ أَبِي أَمَامَةَ وَ اللَّهِ عَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلى: ((مَا مِنْ إِمْرَى، مُسْلِم تَحضُرُهُ صَلاةٌ مَكتُوبَةٌ فَيَقُومُ فَيَتُوضًا فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلاةَ إِلَّا غَفَرَ اللَّهُ لَهُ بِهَا مَاكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلَاةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلَاةً مَكْتُوبَةً فَيُصَلِّى فَيُحْسِنُ الصَّلْوَةَ الَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلُوةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوبِهِ، ثُمَّ يَحْضُرُ صَلاةً مَكْتُوبَة فَيُصَلِّي فَيُحْسِنُ الصَّلْوةَ إِلَّا غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّلْوةِ الَّتِي كَانَتْ قَبْلَهَا مِنْ ذُنُوْبِهِ)) (مسند أحمد: ٢٢٥٩٢)

(١٠٢٢) ـ عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ وَحَلَيْهُ

سیدنا عبداللہ بن مسعود رہائٹۂ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے سنا کہ رسول اللّٰہ پلطناً وَاللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ تعالیٰ کا کوئی شریک بنایا، الله تعالیٰ اس کوجہنم میں ڈال دے گا۔'' پھر سدنا ابن مسعود خالثیزنے کہا: دوسری بات میں خود کہدریا ہوں، میں نے بہآب مستعلق سے نہیں تی ہے: جوآ دمی اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں بنا تا تو وہ اِس کو جنت میں داخل کرے گا اور یقینا یہ نمازیں اینے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، جب تک تاہ کرنے والے (یعنی کبیرہ) گناہ ہے بحاجائے گا۔

سیدنا ابو امامہ بناٹنئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ طشکور نے فرمایا: ''جس مسلمان کے پاس فرضی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یں وہ کھڑا ہوتا ہے، وضو کرتا ہے اور احیصا وضو کرتا ہے، پھر وہ نمازیر هتا ہےاوراچھی نمازیر هتا ہے، الله تعالیٰ اس نماز کی وجہ ہے اِس نماز اور اس سے پہلے والی نماز کے درمیان والے اس کے گناہ معاف کر دیتاہے، پھر اگلی فرضی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، پس وہ نماز ادا کرتا ہے اور اچھی طرح نماز ادا کرتا ہے، اس سے اُس کے اِس نماز اور اِس سے پہلے والی نماز کے درمیان کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بعد ازال اگلی فرضی نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ نماز پڑھتا ہے اور اچھی نماز یر هتا ہے، اس سے اُس کے اِس نماز سے اِس سے پہلی والی نماز کے درمیان والے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔''

سیدنا ابو ابوب انصاری ڈائٹٹ سے مروی ہے کہ نبی کریم طفی کیا

<sup>(</sup>١٠٢٠) تـخريج: صحيحـ أخرجه ابويعلى: ٥٠٩٠، والطبراني في "الكبير": ١٠٤١٦، وفي "الاوسط": ۲۲۲۲ (انظر: ۲۸۱۱)

<sup>(</sup>١٠٢١) صحيح لغيره. أخرجه ابويعلي، و أخرجه مختصرا الطبراني في "الكبير": ٨٠٣١ (انظر: ٢٢٢٣٧) (١٠٢٢) تخريج: صحيح لغيره أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٨٧٩ (انظر: ٣٣٥٠٣)

النائل النائل

نے فرمایا: "بیشک ہر نماز اپنے سے پہلے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔" أَنَّ النَّبِيِّ عَلَىٰ كَانَ يَسَقُولُ: ((إنَّ كُلَّ صَلاةٍ تَـحُـطُ مَا بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ خَطِيْتَةٍ ـ)) (مسند

أحمد: ٢٣٨٩٩)

### بَابُ مَا جَاءَ فِی فَضُلِ الصَّلَاةِ مُطُلَقًا علی الاطلاق نمازکی فضیلت کے بارے میں

(۱۰۲۳) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ كَالَةَ قَالَ: مَا هَ جَدْتُ النَّبِى هُرَيْرَةَ كَالَةَ فَالَ: مَا هَ جَدْتُ النَّبِى عَلَيْ يُصَلِّى، هَ جَدْتُ النَّبِى عَلَيْ يُصَلِّى يُصَلِّى بُعَ قَالَ: قَالَ: قَالَ: قَالَ: ((فُمْ فَصَلِّ فَإِنَّ فِي الصَّلَاةِ فَيُ الصَّلَاةِ شِفَاءً -)) (مسند أحمد: ٩٠٥٤)

سیدنا ابو ہر رہ و والنو سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں جب بھی نماز کے اول میں جاتا تھا کہ تو بی کریم دیشے آیا کہ و نماز پڑھے ہوئے یا تا تھا، پس آپ دیشے آیا نے نماز پڑھی اور پھر فربایا: ''کیا تیرے پیٹ میں درد ہے؟'' میں نے کہا: جی نہیں، آپ دیشے آیا نے نے فربایا: ''تو پھر کھڑا ہو جا اور نماز پڑھ، کیونکہ نماز میں شفا ہے۔''

فواند: ..... 'أَشْكَنْبُ دَرْدُ' يوفارى زبان كالفاظ بين، جس كمعانى بين: كيا تيرى پيك بيس كوئى يارى بيد بين كوئى يارى بيد بيد يارى بيد بيد يارى بيد

(۱۰۲٤) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي اللَّيْلِ فَإِذَا النَّبِي اللَّيْلِ فَإِذَا النَّبِي اللَّيْلِ فَإِذَا أَصْبَحَ سَرَقَ ، قَالَ: ((إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ ـ)) (مسند أحمد: ۹۷۷۷)

سیدنا ابو ہریرہ زلائی سے یہ بھی مروی ہے کہ ایک آدی، بی

کریم مشافی آنے کے پاس آیا اور اس نے کہا: فلاں آدی رات کو

نماز پڑھتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرنا شروع کر

دیتا ہے۔ آپ مشافی آنے فرمایا: ''عنقریب بینماز والاعمل اس

کوابیا کرنے ہے روک دے گا۔''

(١٠٢٥) - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ اللهُ مَصَلُّونَ وَلَكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ -)) (مسند أحمد: ١٥٠٠٢)

سیدنا جابر بن عبدالله انصاری زائف سے روایت ہے کہ رسول الله مطفع آیا نے فرمایا: '' بیشک شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے ( کہ جزیرہ عرب میں ) نمازی اس کی عبادت کریں، لیکن وہ انھیں آپس میں لڑائی اور فساد پر آمادہ کرتارہے گا۔''

فواند: .....بعض شارحین نے کہا: حدیث مبارکه کامعنی ومفہوم یہ ہے کہ شیطان اس بات سے ناامید ہو چکا ہے

<sup>(</sup>۱۰۲۳) تـخـريــج: اسناده ضعيف، ذوّاد ابو المنذر ضعيف، وكذا ليث بن ابي سليمـ أخرجه ابن ماجه: ۸۵ ۲۴(انظر: ۹۰۶٦)

<sup>(</sup>۱۰۲٤) تخریج: اسناده صحیح أخرجه البزار: ۷۲۰، وابن حبان: ۲۵۲۰(انظر: ۹۷۷۸)

<sup>(</sup>١٠٢٥) تخريج: أخرجه مسلم: ٢٨١٢ (انظر: ١٤٩٤٠)

کہ جزیرہ عرب میں کوئی مؤمن مرتد ہوکر بتوں کی پوجا پاٹ کرنا شروع کر دے اور اپنے شرک کی طرف بلٹ جائے۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ مسلمہ کے اصحاب ادر مانعین زکوۃ وغیرہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس کا جواب یہ ویا جائے گا کہ
انھوں نے کسی بت کی عبادت نہیں کی تھی ۔ لیکن طاعلی قاری نے کہا: اس صدیث سے توبیہ بہتہ چلتا ہے کہ شیطان کی دعوت
عام ہے، جو کفر کی تمام انواع پر مشتل ہے اور صرف بتوں کی عبادت کے ساتھ خاص نہیں ہے، زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس صدیث کو اس مفہوم پر محمول کیا جائے کہ نمازی لوگ نمازی لوگ نمازی اوائیگی کے ساتھ ساتھ شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، جیسا

کہ یہودیوں اورعیسائیوں نے کیا تھا۔ (دیکھیں: حفظ الاحودی: ۳/ ۱۲۷) اس حدیث کا دوسرامفہوم ہے کہ جس طرح نبی کریم منطق کی آمدے پہلے شیطان جزیرہ عرب میں غالب تھا اورشرک و بدعت عام تھے، دوبارہ وہ اس

طرح كاغلبنبين ياسكے گا۔

سیدنا جابر بن عبدالله مناتیهٔ بیان کرتے ہیں که رسول الله طفی وَاَلَّهُ عَلَیْهِمَ اللهِ عَلَیْهِ اللهِ عَلَیْهِ نے فرمایا: ''جنت کی جابی نماز ہے اور نماز کی جابی وضو ہے۔''

سیدنا انس بن مالک فرائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منظے میں آئی ہے۔ نے فرمایا: ''دنیا میں سے عورتوں اور خوشبو کومیر امحبوب بنا دیا گیا ہے اور میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھی گئی ہے۔''

 (۱۰ ۲۱) ـ وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: ((مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاةُ وَمِفْتَاحُ اللهِ عَلَى: ((مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُوْرُ)) (مسند أحمد: ١٤٧١٦) النَّبِيَ عَفَّانَ) وَ اللهَ أَنَّ الصَّلُوةَ حَقِّ النَّبِي عَفَّالَ: ((مَنْ عَلِمَ أَنَّ الصَّلُوةَ حَقِّ النَّبِي عَفَانَ) (مسند أحمد: ٤٢٣) وَاجِبٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ)) (مسند أحمد: ٤٢٣) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النَّيْ مِنَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١٠٢٦) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لضعف سليمان بن قرم وابي يحيي القتات، لكن للشطر الثاني منه شاهدان يقوّيانه\_ أخرجه الترمذي: ٤ (انظر: ١٤٦٦٢)

<sup>(</sup>١٠٢٧) تـخـريـج: اسناده ضعيف، عبد الملك بن عبيد السدوسي مجهول ـ أخرجه البزار: ٤٣٩، وعبد بن حميد: ٩٩(انظر: ٤٢٣)

<sup>(</sup>۱۰۲۸) تخریج: اسناده حسن ـ أخرجه النسائي: ٧/ ٦١ (انظر: ١٢٢٩٤)

<sup>(</sup>۱۰۲۹) تىخىرىج: اسىنادە ضىعىف لىضىعف عىلىي بن زيد ، ولىن يوسف بن مهران أخرجه الطبرانى: ۱۲۹۲۹ ، وعبدين حميد: ٦٦٦ (انظر: ٢٢٠٥)

( المنافية ا

حُبِّبَ اِلَيْكَ الصَّلُوةُ، فَخُذْ مِنْهَا مَا شِئْتَ)) (مسند أحمد: ٢٢٠٥)

(١٠٣٠) عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ اللّهِ قَالَهُ قَالَ: يَا النّبِي اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

كَانَ رَسُوْلُ اللّهِ ﷺ إِذَا حَرَبَهُ أَمْرٌ صَلَّى ـ (مسند أحمد: ٢٣٦٨٨) (مسند أحمد: كَانَ اللّهِ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّ

(١٠٣٢) عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَكَالِيَّهُ قَالَ:

مِنْ آخِرِ وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ: ((اَلصَّلُوةَ السَّلُوةَ السَّلُوةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ـ)) حَتَٰى

آپ کومحبوب قرار دیا گیا ہے، پس اس میں سے جتنی چاہیں، ردھیں ی''

سیدنا جابر بن عبدالله فرانیم سے مروی ہے کہ کہ سیدنا نعمان بن قوقل فرانیم نی کریم طفی ہے ہے کہ کہ سیدنا نعمان بن قوقل فرانیم نئی کریم طفی ہے ہا کہ میں حلال کو حلال سمجھوں، حرام کو حرام سمجھوں اور فرضی نمازیں ادا کرتا رہوں اور اس سے زائد کچھ نہ کروں تو کیا میں جنت میں داخل ہو جاؤں گا؟ رسول الله طفی میں خن نی ماں۔''

عبد الله بن محمد بن حفیه کہتے ہیں: میں اپنے باپ کے ساتھ اپنے انساری سرال کے پاس گیا، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، میرے باپ نے کہا: او بچی! وضوکا پانی لاؤ، تا کہ میں نماز پڑھ کرراحت حاصل کروں، لیکن جب انھوں نے دیکھا کہ ہم ان راحت والے الفاظ کا انکار کررہے ہیں تو انھوں نے کہا: میں نے رسول الله مشتے آلئے کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا: "بلال! اٹھو اور نماز کے ساتھ مجھے راحت پہناؤ۔"

سیدنا حذیفہ بن میان رہائنڈ سے مروی ہے کہ جب کوئی معاملہ رسول اللہ مشکر آنے کوغمز دہ کر دیتا تو آپ مشکر آنے نماز پڑھتے۔

سیدہ ام سلمہ وظافھات مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله طفی آئی کی آخری وصیت کے میدالفاظ تھے: ''نماز کو لازم پکڑنا، نماز کو لازم پکڑنا اور اینے غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔''

<sup>(</sup>١٠٣٠) تخريج: أخرجه مسلم: ١٥ (انظر: ١٤٣٩٤)

<sup>(</sup>۱۰۳۱) تخریج: رجاله ثقات أخرجه ابوداود: ۹۸٦ (انظر: ۲۳۱۵)

<sup>(</sup>۱۰۳۲) تـخـريـج: اسناده ضعيف، محمد بن عبيد الله ابوقدامة مجهول، وعبد العزيز، قال الذهبي: لا يعرف، ومع ذالك وثقه العجلي وابن حبان\_ أخرجه ابوداود: ١٣١٩ (انظر: ٢٣٢٩٩)

<sup>(</sup>١٠٣٣) تــخـريــج: حــديــث صــحيح لغيره ـ أخرجه النسائي في "الكبرى": ٧٠٩٨، وابويعلي: ٦٩٣٦، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ٣٢٠٣ (انظر: ٢٦٤٨٣)

الكالم المنظم ا

جَعَلَ نَبِيٌّ اللهِ عِنَّ يُلَجْلِجُهَا فِيْ صَدْرِهِ وَمَا يَفِيْ صَدْرِهِ وَمَا يَفِيْضُ بِهَا لِسَانُهُ لَ (مسند أحمد: ٢٧٠١٦)

(١٠٣٤) - عَنْ عَلِيٍّ فَكَانَ آخِرُ كَلامٍ رَسُولِ اللهِ فَيْ: ((اَلصَّلاةَ الصَّلاةَ، إِنَّ قُوا اللهَ فِيْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ -)) (مسند احمد: ٥٨٥)

یہاں تک کہ آپ مشخص نے ان الفاظ کو سینے میں دوہرانا شروع کر دیا، اور آپ مشخص نے کی زبان کو اظہار کرنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔

# بَابٌ فِي فَضُلِ اِنْتِظَارِ الصَّلُوةِ وَالسَّعْيِ اِلَى الْمَسَاجِدِ مَا ثَالِ الْمُسَاجِدِ مَا زَكَا الْطَار اور مجدول كى طرف جانے كى فضيلت كابيان

(١٠٣٥) عَنْ عَبْدِاللّهِ بِنْ عَمْرِو (بْنِ الْعَاصِ رَضِى اللّه عَنْهُمَا) صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَقَدْ كَادَ رَسُولِ اللّهِ وَقَدْ كَادَ وَرَجَعَ مَنْ رَجَعَ فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ وَقَدْ كَادَ بَخْسِرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا بَخْسَرُ ثِيَابَهُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ ، فَقَالَ: ((أَبْشِرُوا بَخْسَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، هٰذَا رَبُكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، هٰذَا رَبُكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا مِعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، هٰذَا رَبُكُمْ الْمَلائِكَةَ ، مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ ، هٰذَا رَبُكُمْ قَدْ فَتَحَ بَابًا يَعْشُولُ السَّمَاءِ يَباهِى بِكُمُ الْمَلائِكَةَ ، يَعْفُولُ فَرِيْضَةً وَهُمْ يَعْمُ الْمَلائِكَةَ ، يَتَظِرُونَ أُخْرَى)) (مسند أحمد: ١٠٧٦) يَنْظُرُونَ أُخْرَى)) (مسند أحمد: ١٠٧٥) وفِيْهِ قَالَ) فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ فَيْقَا قَبْلُ أَنْ وَفِيْهِ قَالَ) فَجَاءَ رَسُولُ اللّهِ فَيَقَا قَبْلَ أَنْ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الْعَشَاءِ فَجَاءَ وَقَدْ حَفَرَهُ وَعِشْرِيْنَ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَمَاءِ عِشْرِيْنَ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَمَاءِ عَشْرِيْنَ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَمَاءِ عَشْرِيْنَ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَمَاءِ عَشْرِيْنَ وَأَشَارَ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ إِلَى السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الْمَارَةِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ الْمَاءَ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءِ السَّمَاءِ السَمَاءِ السَمَاءَ السَمَاءِ السَم

<sup>(</sup>۱۰۳٤) تخریج: حدیث صحیح ـ أخرجه ابوداود: ٥١٥٦، وابن ماجه: ٢٦٩٨ (انظر: ٥٨٥) (١٠٣٥) تخریج: اسناده صحیح علی شرط مسلم ـ أخرجه ابن ماجه: ٨٠١ (انظر: ٦٧٥٠)

الكالم المنظنين المالي المنظنين المالي المنظنين المنظنين

وَهُو يَفُولُ: ((أَبْشِرُوا، (فَذَكَرَ نَحْوَ مَا تَفَدَّمَ وَفِيهِ) يَقُولُ: هَلائِكَتِي النَّظُرُوا إلَى عَبَادِي أَنْظُرُوا إلَى عِبَادِي أَذَوا فَسرِيْفَةً وَهُمْ يَنْتَظِرُونَ أَخْرَى -)) (مسند أحمد: ١٧٥١)

آپ منظ آین نے اپ انگشت شہادت کے ذریع آسان کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا: ''خوش ہو جاؤ، ....سابق حدیث کی طرف اشارہ کیا اور فر مایا: ''خوش ہو جاؤ، ....سابق حدیث کی طرح بات ذکر کی .... اللہ تعالی کہتا ہے: میرے فرشتو! تم میرے بندوں کی طرف دیمو، ایک فریضہ اداکر چکے ہیں اور دوسرے کا انتظار کررہے ہیں۔''

(۱۰۳۷) - عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً وَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى كَفَارِسِ اشْتَدَّ بِهِ فَرَسُهُ فِيْ سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ تُصَلِيقٍ فَرَسُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى كَشْحِهِ تُصَلِيقٍ عَلَيْهِ مَلائِكَةُ اللهِ مَالَمْ يُخدِثْ أَوْ يَقُومُ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ - )) يُحْدِثْ أَوْ يَقُومُ وَهُوَ فِي الرِّبَاطِ الْأَكْبَرِ - )) (مسند أحمد: ٨٦١٠)

سیدنا ابو ہریرہ وہ اللہ علیہ مروی ہے کہ رسول اللہ ملے آتے نے فرمایا: ''ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنے والے کی مثال اس گھوڑ سوار کی ہے، جس کواس کا گھوڑ ااسے اپنی پشت پر سوار کر کے اللہ کے راہتے میں اپنے دخمن کی طرف گھوڑ ہے پر تیزی سے دوڑ ا جار ہا ہو، جب تک انتظار کرنے والا شخص بے وضونہیں ہو جاتا، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے رہتے ہیں، جبکہ وہ آ دمی رباط اکبر میں ہوتا ہے۔'' سیدنا ابو ہریرہ رفائنڈ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے آئے آئے نے فرمایا: ''کیا میں ایسے اعمال پر تمہاری رہنمائی نہ کر دوں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مناتا کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مناتا کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مناتا کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مناتا کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مناتا کی وجہ سے اللہ تعالی درجات کو بلند کرتا ہے اور گناہوں کو مناتا کرنا، معجدوں کی طرف زیادہ چل کر جانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔''

(۱۰۳۸) ـ وَعَنْهُ أَيْنَ اللهِ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ اللهِ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ اللهِ عَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ اللهِ مَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ اللهِ مَلَى مَا يَرْفَعُ اللهُ بِهِ اللهَ وَيُكَوِّ وَيُكَوِّ اللهُ الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ النَّحُطَا اللَى الْمُكَارِهِ وَكَثْرَةُ النَّحُطَا اللَي الْمُسَاجِدِ وَإِنْ تِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ .)) الْمُسَاجِدِ وَإِنْ تِظَارُ الصَّلاةِ بَعْدَ الصَّلاةِ مَا الصَّلاةِ .)) (مسند أحمد: ۷۲۰۸)

سیدنا ابو ہریرہ وُٹائین سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول الله منظے اُلیا۔ ''ہرقدم، جو بندہ نماز کے لیے اٹھا تا ہے، اس کی وجہ سے ایک نیکی کھی جاتی ہے اور ایک برائی معاف کر دی جاتی ہے۔''

(١٠٣٩) ـ وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ عَنْ قَالَ: ((كُلُّ نُحُطُوةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ يُكْتَبُ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَيُصْخَى بِهَا عَنْهُ سَيَّنَةٌ \_)) (مسند أحمد: ٧٧٨٨)

<sup>(</sup>۲۰۳۷) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطبراني في "الاوسط": ١٤٤٠ (انظر: ٨٦٢٥)

<sup>(</sup>۱۰۳۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۵۱ (انظر: ۲۲۰۹)

<sup>(</sup>١٠٣٩) استناده صبحيح أنحرج مسلم: ٦٦٦ بلفظ: "من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله، ليقضى فريضة من فرائض الله، كانت خطوتاه احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة ـ " (انظر: ٧٨٠١)

) \$ ( 1 - C) \$ ( 1 - C آنمازی کتاب کرچی کا

> (١٠٤٠) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إلى مَسْجِدِهِ فَرِجْلٌ تَكْتَبُ حَسَنَةً وَالْأُخْرِي تَمْحُوْ سَيِّئَةً)) (مسنداحمد: ٨٢٤٠) (١٠٤١) ـ وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا: ((لا يَـزَالُ أَحَـدُكُـمْ فِيْ صَلاةِ مَادَامَ يَنْتَظِرُ الَّتِيْ يَعْدَهَا وَلا تَزَالُ الْمَلائِكَةُ تُصَلِّيْ عَلَى أَحَـدِكُمْ مَادَامَ فِي مَسْجِدِهِ، تَقُوْلُ: ٱللَّهُمَّ اغْفِرْلَهُ ٱللَّهُمَّ ارْحَمْهُ مَا لَمْ يُحْدِثْ ))، فَـقَـالَ رَجُـلٌ مِـنْ حَـضَرَ مَوْتَ: وَمَا ذَٰلِكَ الْحَدَثُ يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ؟ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيَى مِنَ الْحَقّ، إِنْ فَسَا أَوْ ضَرَطَـ (مسند أحمد: ٧٨٧٩)

(دوسری سند) رسول الله مشکر الله میشکرانی نے فرمایا: "جب سے تم میں ے کوئی آدی این گھر سے مجد کی طرف نکلتا ہے تو ایک قدم کے بدلے نیکی کھی جاتی ہے اور دوسرے قدم کے عوض برائی مثا دی جاتی ہے۔''

سیدنا ابو ہر پر ہ نطانین سے یہ بھی مروی ہے، رسول اللّٰہ مِلْتُصَالِمُ نے فرمایا: ''تم میں سے وہ آ دمی اس وقت تک نماز میں رہتا ہے، جب تک بعد والی نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب تک آ دمی (نماز کی ادائیگی کے بعد) اپنی حائے نماز میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے اللہ! اس کو بخش دے اور اس پر رحم فر ما، جب تک بے وضونہیں ہو جاتا۔" حضرموت کے ایک آدمی نے کہا: ابو ہریرہ! حَدَث (یعنی بے وضو ہو جانے) سے کیا مراد ہے؟ انھوں نے کہا: بیٹک اللّٰہ تعالیٰ حق سے نہیں شر ما تا، اس سے مراد پھسکی جھوڑ نا یا گوز مارنا ہے۔

سيدنا ابوسعيد خدري في فنه نه نهي اسي فتم كي حديث نبوي بيان کی ہے۔ (١٠٤٢) عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ وَكَالِثَهُ عَنِ النَّبِي عِنْ اللَّهِ مِثْلُهُ - (مسند أحمد: ١١٠٢٨)

فواند: ....اس مديث من اس باب سے متعلقہ الفاظ يہ بين: ((وانكم لن تر الوا في صلاة منذ انتظر تیمو ها)) .....''اورتم جب ہے اس نماز کا انتظار کرتے رہے،نماز میں ہی رہے۔''

سیدنا ابوسعید خدری والنفظ سے میہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ النيكية نے فرمایا: "تم میں سے جوآ دی باوضو ہوكر گھرے لكاتا ہے اورمسلمانوں کے ساتھ نماز اداکر کے اسی جائے نماز میں اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں

(١٠٤٣) ـ وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ: ((مَا مِنْكُمْ مِنْ رَجُل يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرًا فَيُصَلِّي مَعَ الْمُسْلِمِينَ الصَّلَاةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ

<sup>(</sup>١٠٤٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٤١) تخريج: أخرجه البخاري: ٤٧٧، ومسلم: ص ٥٥٩ (انظر: ٧٨٩٢)

<sup>(</sup>١٠٤٢) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم. أخرجه ابوداود: ٤٢٢ ، وابن ماجه: ٦٩٣ (انظر: ١١٠١٥)

<sup>(</sup>۱۰٤۳) تخریج: حدیث حسن۔ أخرجه ابن ماجه: ۲۷ (انظر: ۱۰۹۹۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنافع المنا

یوں دعا کرتے ہیں: اے اللہ! اس کو بخش دے، اے اللہ! اس پر رحم فرما۔''

سیدنا سہل بن سعد ساعدی خلائف سے مروی ہے کہ رسول اللہ مطابع اللہ مطابع کے اللہ اللہ میں کا دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، وہ نماز میں ہی ہوتا ہے۔ ''

سیدنا جابر بن عبدالله و فاتنو نیان کرتے ہیں که رسول الله طفی آن نیا جابر بن عبدالله و فاتنو نیان کرتے ہیں که رسول الله طفی آن ر فی رات گزر گئی، پھر آپ طفی آن باہر تشریف لائے اور فرمایا: ''تحقیق دوسرے لوگ نماز پڑھ کرسو گئے ہیں اور تم اس نماز کا انتظار کررہے کررہے ہو، خبر دار! بیشک تم جب سے اس نماز کا انتظار کررہے ہو، نماز میں بی ہو۔''

کمید کہتے ہیں: سیدنا انس بن مالک رائیٹیئ سے بیسوال کیا گیا کہ کمید کہتے ہیں: سیدنا انس بن مالک رائیٹیئ سے بیسوال کیا گیا جی کیا نبی کریم مشیکا آنے ایک رات کو نماز عشا کو نصف رات تک مؤخر کر دیا، پھر جب آپ مشیکا آنے نماز پڑھا چکے تو ہم صحابہ پر متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''(دوسری متحدول والے) لوگ بینماز پڑھ کرسو چکے ہیں، لیکن تم جب تک اس نماز کے انتظار میں رہے، نماز میں ہی رہے۔' سیدنا انس رائیٹیئ نے کہا: گویا کہ میں اب بھی آپ مشیکا تی انگوشی کی چمک کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ سیدنا عقبہ بن عامر رہائیٹیئ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مشیکا تی نے فرمایا: ''جب بندہ وضوکر کے متحد کی طرف آتا ہے اور نماز کا

الْأُخْرِ ٰ يِ إِلَّا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ اللهُمَّ ارْحَمهُ-)) (مسند أحمد: ١١٠٠٧) (١٠٤٤) عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ (السَّاعَدِي وَكُ أَنَّالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ((مَنْ جَلَسَ فِي الْمَجْلِسِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ فَهُوَ فِي الصَّلاةِ)) (مسند أحمد: ٢٣٢٠٠) (١٠٤٥) عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللهِ وَ اللهِ قَالَ: جَهَّزَ رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَيْ جَيْشًا لَيْلَةً حَتَّى ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ بَلَغَ ذٰلِكَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ((قَدْ صَلَّى النَّاسُ وَرَقَدُوْا وَأَنْتُمْ تَنْتَظِرُوْنَ هٰذِهِ الصَّلاةَ، أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْ تُمُوْهَا لَ) (مسند أحمد: ١٥٠١٢) (١٠٤٦) عَن حُمَيْدِ قَالَ: سُئِلَ أَنْسُ بِنُ مَالِكِ: هَلِ اتَّخَذَ النَّبِي ﴿ خَاتَمًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَخَّرَ لَيْلَةً صَلاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى شَـطُر الـلَّيْل، فَلَمَّا صَلَّى أَقْبَلَ عَلَيْنَا بوَجْهِهِ فَقَالَ: ((النَّاسُ قَدْ صَلَّوْا وَقَامُوْا وَلَهُمْ تَرَالُوا فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُوْهَا ـ)) قَالَ أَنْسُ : كَأَيْفُ أَنْظُرُ الْآنَ إِلَى وَبِيْصِ خَاتَمِهِ ـ (مسند أحمد: ١٢٩١١)

(١٠٤٧) عَنْ عُفْبَةَ بْسِن عَامِر فَطَكْةٌ عَنْ

رَسُوْل اللَّهِ آنَّهُ قَالَ: ((إذَا تَطَهَّرَ الرَّجُلُ ثُمَّ

<sup>(</sup>١٠٤٤) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه النسائي: ٢/ ٥٥ (انظر: ٢٢٨١٢)

<sup>(</sup>١٠٤٥) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابويعلى: ١٩٣٦ (انظر: ١٤٩٤٩)

<sup>(</sup>١٠٤٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٧٨، ٦٦١، و مسلم: ١٤٠ (انظر: ١٢٨٨٠)

<sup>/</sup> ۲ ۱ ۲ ، والبیهقی: ۳ / ۱۳ (انظر: ۱۷٤٤٠) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المنظم ا

أَتَى الْمَسْجِدَ يَرْعَى الصَّلاةَ كَتَبَ لَهُ كَاتِبَاهُ أَوْ كَاتِبُهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الْمَسْجِدِ عَشْرَ حَسَنَاتِ، وَالْقَاعِدُ يَرْعَى الصَّلاةَ كَالْقَانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ مِنْ حِيْنَ يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ حَتَى يَرْجِعَ إِلَيْهِ.)) (مسند أحمد: ١٧٥٧٧)

(١٠٤٩) - عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ وَ الْكَانَةُ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ اللهُ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ اللهُ مَ إِنِّى أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِيْنَ عَلَيْكَ وَبِحَقِّ مَمْشَاىَ فَإِنِّى لَمْ أَخْرُجُ أَشَرًا وَلا بَعْطَرًا وَلا بَعْطَرًا وَلا يَعْفِرُ إِنَّ أَنْ أَخْرُجُ أَشَرًا وَلا سَخطِكَ وَالْتِغَاءَ مَرضَاتِكَ أَشْأَلُكَ أَنْ سَخطِكَ وَالْتِغَاءَ مَرضَاتِكَ أَشْأَلُكَ أَنْ سَخطِكَ وَالْتِغَاءَ مَرضَاتِكَ أَشْأَلُكَ أَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى إِنَّهُ لَنَادٍ، وَأَنْ تَغْفِرَ لِى ذُنُوبِى إِنَّهُ لا يَعْفِرُ إِلَى ذُنُوبِى إِنَّهُ اللهُ بِهِ لَا يَعْفِرُ اللّهُ وَاللّهُ بِهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

ا تظار کرتا ہے تو لکھنے والے دونوں یا ایک مسجد کی طرف اس کے اٹھنے والے ہر قدم کے عوض دس نیکیاں لکھتا ہے،اور جو آدی بیٹھ کر انتظار کررہا ہوتا ہے، وہ نماز میں قیام کرنے والے کی طرح ہے اور اس آدی کو گھر سے نکلنے سے لے کر گھر کی طرف لوٹنے تک نمازیوں میں لکھا جاتا ہے۔''

سیدنا ابوامامہ رہی ہے سے مروی ہے کہ نبی کریم مظیم آنے نے فرمایا:

"جوآ دمی باوضو ہو کر فرضی نماز کی طرف چلا، اس کے لیے اس
حاجی کا اجر ہوگا، جس نے احرام پہن رکھا ہو، اور جو چاشت کی
نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا
اجر ہوگا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز، جبکہ ان کے درمیان
کوئی لغوکام بھی نہ ہو، یہ ایساعمل ہے جس کو "عِلِینِن" میں لکھ
دیا جاتا ہے۔' سیدنا ابوامامہ رہی شہیل اللہ میں سے ہے۔
صبح کو جانا اور شام کو جانا جہاد فی سبیل اللہ میں سے ہے۔

سیدنا ابوسعید خدری بخائیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: جو آدی نماز کی طرف نکلتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے: اے اللہ! میں تجھ سے تجھ پرسوالیوں کے حق اور اپنے چلنے کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ میں فخر، سرکشی، ریا کاری اور شہرت کے لیے نہیں نکلا، بلکہ میں تیرے غصے سے بچنے کے لیے اور تیری رضامندی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا ہوں، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے آگ سے بچا اور میرے گناہ بخش دے، میشک گناہوں کو کوئی نہیں بخشا مگر تو ہی، تو اللہ تعالی ستر ہزار فرشتوں

<sup>(</sup>۱۹٤٨) تخريج: حديث صحيح أخرجه ابوداود: ٥٥٨، ١٢٨٨ (انظر: ٢٢٣٠٤)

<sup>(</sup>١٠٤٩) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف عطية العوفي، وقد رُوِي موقوفا وهو اشبه\_ أخرجه ابن ماجه: ٧٧٨(انظ : ١١١٥)

ا من الله المنظم المنظم المنظم الله المنظم المنظم

الله عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ حَتَى يَفُرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ - كري اور الله تعالى خود اپنے چرے كے ساتھ ايسے آدى پر (مسند أحمد: ١١١٧٣) متوجه وتے ہیں، يہاں تك كدوه نمازے فارغ ہوجا تا ہے۔''

### بَابٌ فِی فَضُلِ الصَّلَاةِ لِوَقْتِهَا وَإِنَّهَا أَفُضَلُ الْأَعُمَالِ نمازكواس كے دقت پراداكرنے ادراس كاسب سے افضل عمل ہونے كابيان

سیدنا عبدالله بن عمرو رفائی سے مروی ہے کہ ایک آدی، نی کریم سے افعل عمل کا سوال کیا، آپ سے افعل عمل کا سوال کیا، آپ سے افعا کیا : نماز۔'اس نے کہا: پھرکون سے ہے؟ آپ سے کہا نیکرکون کون سا ہے؟ آپ سے کھا اور اس نے فرمایا: ''نماز۔'' اس نے کہا: پھر کون سا ہے؟ آپ سے کھا آپ نے فرمایا: ''نماز۔'' ایسے تین دفعہ ہوا، پھر جب اس نے آپ سے کھا تی رزیادہ سوالات کیا آپ میل جہاد کرنا۔'' اس آدی سے کہا: میرے والدین بھی زندہ ہیں، آپ سے کھا ہوں۔'' نی کہا: میرے والدین بھی زندہ ہیں، آپ سے کھا ہوں۔'' سے کہا: اس ذات کی ساتھ بھلائی کرنے کا تھم دیتا ہوں۔'' میں نے کہا: اس ذات کی قسم، جس نے آپ کوخت کے ساتھ مبعوث کیا! ہیں ضرور ضرور رجہاد کروں گا اور ضرور ضرور ان کو مبعوث کیا! ہیں ضرور ضرور ان کو مبعوث کیا! ہیں ضرور ضرور رجباد کروں گا اور ضرور ضرور ان کو جھوڑ دوں گا، آپ میلئے کھی نے فرمایا: ''تو خود زیادہ جا تا ہے۔''

رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِ وَ هَكُ أَفْضَلِ رَجُلا جَاءَ إِلَى النَّبِي عَنْ فَسَأَلَهُ عَنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنْ: ((اَلصَّلاةُ)) قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: (اَلصَّلاةُ)) قَالَ: ثُمَّ مَهُ؟ قَالَ: (اَلصَّلاةُ) قَالَ: فَلَمَّا قَالَ: (اَلصَّلاةُ) ثَلاثَ مَرَّاتِ، قَالَ: فَلَمَّا فَالَ: (اَلْحِهَادُ عَلَيْهِ قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ((اَلْجِهَادُ فَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ((اَمُرُكَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْ ((اَمُرُكَ فِي سَبِيلِ اللّهِ عَلَيْ ((اَمُرُكَ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَالْ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ ((اَمُرُكَ فِي اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فواند: ..... حافظ ابن حجرنے کہا: جمہور اہل علم کا خیال ہے کہ جب والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اپی اولاد کو جہاد سے روک دیتو جہاد حرام ہو جاتا ہے، بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں، اس کی وجہ سے کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا فرضِ عین ہے اور جہاد فرض کفایہ ہے، لیکن جہاد فرضِ عین کے طور پر متعین ہو جائے تو والدین کی اجازت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ (فتح الباری: ۲/ ۱۶۰)

جہاد کرنے کے لیے والدین کی اجازت کے بارے سب سے زیادہ صریح روایت حافظ ابن حجرنے بیان کی ہے جو ابوداؤد (۳۵۳۰) میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: ((ار جع ف است اُذنہ ما فان اذنالك فجاهد و الا فب هما . )) ''جااور اپنے والدین سے اجازت لے اگر وہ اجازت دے دیں تو جہاد کر ورنہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر۔'' اس کی سند میں ابو السمع دراج ، ابو الہیٹم سے بیان کرتا ہے اور حافظ ابن حجرنے تقریب ص: ۹۸ میں کھا ہے کہ

<sup>( •</sup> ٥ • ١ ) تخریج: اسناده ضعیف ، حمی بن عبد الله المعافری ضعیف أخرجه ابن حبان: ۱۷۲۲ (انظر: ٦٦٢) كتاب و سنت كي روشني ميں لكھي جانے والي اردو اسلامي كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

## المُورِ اللهُ المُعَالِقِ اللهِ الل

دراج اگر ابوالہیٹم سے بیان کرے توضعیف ہوتا ہے۔ اس لیے بیروایت ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ اقوال واستدلالات تو ہیں۔ صرح صحیح حدیث نظر سے نہیں گزری۔ بہر حال جہاد کرنے کے لیے والدین کی اجازت کے شرط ہونے کے لیے کوئی واضح نص ہونی جاہے۔ (عبدالله رفیق)

(١٠٥١) ـ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ صُوْءِ اللهُ عَمَالِكُمُ الصَّلاةُ وَلَنْ يُحَافِظُ عَلَى اللهُ صُوْءِ اللهُ مُوْمِنٌ ـ )) (مسند أحمد: ٢٢٨٠٠)

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ اللهِ يَعَوْلُ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَولَ اللهِ اللهِ يَعَوَّلُ: ((مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَواتِ الْحَدَّمُسِ رُكُوعِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَهَا حَقِّ مِنْ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَواقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَهَا حَقِّ مِنْ وَسُجُوْدِهِنَّ وَمَواقِيْتِهِنَّ وَعَلِمَ أَنَهَا حَقِّ مِنْ عَنْ اللهِ وَخَلَ الْجَنَّةَ .)) أَوْ قَالَ: ((وَجَبَتْ لَهُ السَجَنَّةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَرَاهَا حَقًّا لِلْهِ حُرِّمَ لَهُ السَّجَنَّةُ (وَفِي رِوَايَةٍ: يَرَاهَا حَقًّا لِلْهِ حُرِّمَ عَلَى النَّارِ .)) (مسند أحمد: ١٨٥٣٥) عَنْ أَصْحَابِ النَّيِيِّ عَنْ عَمْرِو الشَّيبَانِيِّ عَنْ رَبُّ لِي اللهِ عَنْ أَصِى عَمْرِو الشَّيبَانِيِّ عَنْ رَبُّ الْوَالِدَيْنِ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَصْحَابِ النَّيِيِ السَّيبَ الْعَالَ: سُئِلَ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّيبِي عَنْ الْمَعْمَلِ أَفْصَلُ؟ قَالَ: سُئِلَ رَبُّ الْوَالِدَيْنِ وَالْجِهَادُ)) (المسند أحمد: ١٨٥٥٥) والْجِهَادُ)) (مسند أحمد: ٢٣٥٠٨)

(١٠٥٤)-عَنْ أُمَّ فَرْوَةَ ١٠٥٤)

مولائے رسول سیدنا توبان والنین سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملت کے رسول اللہ ملت کے رسول اللہ ملت کے رسول اللہ ملت کے ایک روایت میں ہے: تم راوصواب پر چلتے رہو، کامیاب ہوجاؤ گے، اور جان لو کہ نماز تمہارا سب سے بہتر عمل ہے اور ہرگز وضو کی حفاظت نہیں کرنا مگرمومن۔'

سیدنا حظلہ کا تب رہائٹوئا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے ہوئے نے فرمایا: ''جس نے پانچ نمازوں کے رکوع، مجود اور اوقات کی اور یہ جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اچھی طرح حفاظت کی اور یہ جان لیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔'' ایک روایت میں ہے: ''اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گ۔'' اور ایک روایت میں ہے: ''وہ ان نمازوں کو اللہ تعالیٰ کا حق سجھتا ہے، تو وہ آگ برحرام ہو جائے گا۔''

ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کدرسول الله مضافی ہے ہے ہے سوال کیا گیا کہ کون ساعمل افضل ہے، آپ مطافی آ نے فرمایا:
"نماز کو وقت پر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا اور جہاد کرنا افسل اعمال ہیں۔"

سيده ام فروه والنعا، جنمول نے رسول الله مطفور کی بیعت کی

<sup>(</sup>۱۰۵۱) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابن ماجه: ۲۷۷ (انظر: ۲۲٤٣٦)

<sup>(</sup>١٠٥٢) تخريج: صحيح بشواهده أخرجه الطبراني (انظر: ١٨٣٤٥)

<sup>(</sup>١٠٥٣) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه مختصرا الدارقطني: ١/ ٢٤٦، والحاكم: ١/ ١٠٥٨) (انظر: ٢٢١٢٠)

<sup>(</sup>١٠٥٤) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه ابوداود: ٢٦١ (انظر: ٢٧١٠٤)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

وفت میں ادا کرنا۔''

(2) \_UUU \ \ (2) (586) (586) (1 - U \ (3) (1

لِأُوَّل وَ قُتِهَا ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٦٤٥)

(١٠٥٥) ـ (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَالِيثٍ) ـ عَن الْقَاسِم بْن غَنَّام عَنْ جَدَّتِهِ أُمَّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَابَعَ أَنَّهَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِلْمَا يَذْكُرُ الْأَعْمَالَ فَقَالَ: ((إِنَّ أَحَبَّ الْعَمَل اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَعْجِيْلُ الصَّلَاةِ لِأَوَّلِ وَ قُتِهَا ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٦٤)

بَايَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ: سُيْلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَفْضَلِ الْعَمَلِ ، فَقَالَ: ((اَلصَّلاةُ (١٠٥٥) (وَعَنْهَا مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ بِنَحُوهِ ـ (مسند أحمد: ۲۷٦٤٤)

(تيسري سند) سيده ام فروه وظافها، جو رسول الله الشيئيل كي بعت كرنے والوں ميں ہے تھيں، كہتى ہيں كه رسول الله مِلْشَامِرَا نے اعمال کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا:'' بیٹک الله تعالی کوسب ہے محبوب عمل یہ ہے کہ نماز کواس کے پہلے وقت میں معجّل کر کے اداکیا جائے۔"

تھی، کہتی ہیں کہ رسول اللہ منتظامین سے افضل عمل کے بارے

میں سوال کیا گیا، آپ ملے وَلِیْ نے فر مایا: ''نماز کو اس کے اول

( دوسری سندی ) اسی طرح کی روایت بیان کی گئی ہے۔

### بَابٌ فِي فَضُل طُول الْقِيَام وَكَثُرَةِ الرُّكُوع وَالسُّجُودِ قیام کی طوالت اور رکوع و جود کی کثرت کی فضیلت کا بیان

(١٠٥٦) عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَكَالِثَهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ عِلَيْ: أَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ ؟قَالَ: ((طُوْلُ الْقُنُوْتِ) (مسند أحمد: ١٤٢٨٢) (١٠٥٧) ـ عَنْ أَبِي وَاثِل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَاللَّهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِي عِلْنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْر سَوْءٍ ، قُلْنَا: وَمَا هَمَمْتَ بِهِ ؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجِلِسَ وَأَدَعَهُ لِ (مسند أحمد: ١٩٩)

سیدنا جابر بن عبداللّٰہ وَلَیْنَهُ ہے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ مِلْتَظَامِیْم سے سیسوال کیا گیا کہ کون می نماز افضل ہے؟ آپ مشاعی الم فرمایا: "نماز میں لمباقیام کرنا۔"

سیدنا عبد الله بن مسعود رخافیهٔ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے نبی کریم مشکر کے ساتھ ایک رات کو نماز برھی، آب منظ مَنْ نِيمَ نِهِ اتنالمها قيام كياكه ميں نے برى چز كا اراده كر لیا۔ ہم نے کہا: تم نے کون می بری چیز کا ارادہ کیا تھا؟ انھوں نے کہا: میں نے ارادہ کیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور آپ مشیر کے کو

حيمور دول\_

<sup>(</sup>١٠٥٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٥٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٥٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٥٦ (انظر: ١٤٢٣٣)

<sup>(</sup>١٠٥٧) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن خزيمة: ١٥٤ ((انظر: ١٩٩٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

## المُوالِمُ الْمُعَالِقِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ

خارق کہتے ہیں: ہم لوگ عج کرنے کے لیے فکے، جب ربذہ (١٠٥٨) ـ عَنْ أَبِي إِسْحٰقَ عَنِ الْمُخَارِقِ مقام پر پنچے تو میں نے این ساتھیوں سے کہا: تم آگے چلو، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا فَلَمَّا بَلَغْنَا الرَّبَذَةَ قُـلْتُ لِأَصْحَابِي: تَقَدَّمُوا وَتَخَلَّفْتُ فَأَتَيْتُ میں خود پیچھے رہ گیا، پس میں سیدنا ابو ذر وہائٹن کیا پاس گیا، جبکہ وہ نماز بڑھ رہے تھے اور میں نے دیکھا کہ وہ لمبا قیام کرتے أَبَا ذَرٌّ وَكُنَّ اللَّهُ وَهُو يُنصَالِنَي، فَرَأَيْتُهُ يُطِيلُ اللَّهِيَامَ وَيُكْثِرُ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ، فَذَكَرْتُ اور کثرت سے رکوع و ہود کرتے ، جب میں نے ان سے اس ذٰلِكَ لَـهُ فَـقَـالَ: مَا أَلُوْتُ أَنْ أُحْسِنَ ، إِنِّي چیز کا ذکر کیا تو انھوں نے کہا: میں نے عمل کوا چھا بنانے میں کوئی سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((مَنْ رَكَعَ کی نہیں گی ، میں نے رسول اللہ مشکور کو یہ فرماتے ہوئے رَكْعَةً أَوْ سَجَدَ سَجْدَةً رُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ سنا: ''جس نے رکوع کیا، ماسحدہ کیا، اس کا ایک درجہ بلند کر دیا وَحُـطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْتَةٌ ـ )) (مسند أحمد: جائے گا اور ایک گناہ مٹا دیا جائے گا۔''

(دوسری سند) مطرف کہتے ہیں: میں کچھ قریثی افراد کے ساتھ بیٹیا ہوا تھا، پس ایک آدی آکر نماز پڑھنے لگا اور رکوع و جود کرنے لگا اور بیٹیا ہوا تھا، پس ایک آدی آکر نماز پڑھنے لگا اور رکوع و جود کرنے لگا اور بیٹیانہیں۔ میں نے کہا: اللہ کی شم! میرا خیال ہے کہ اس بندے کوتو اتنا بھی پیتے نہیں ہوگا کہ اس نے جفت رکعتیں پڑھیں یا طاق ۔ لوگوں نے کہا: کیا تم اس کی طرف جا کر اس کو کہہ نہیں دیتے ۔ پس میں نے کہا: اے اللہ کے بندے! میرا تو یہ خیال ہے کہ تجھے یہ بھی پیتے نہیں ہوگا کہ تو نے جفت رکعتیں پڑھ کی رسول اللہ مطاق ۔ اس نے کہا: لیکن اللہ تعالی تو جانتا ہے، میں نے رسول اللہ مطاق ایک نے کہا: لیکن اللہ تعالی تو جانتا ہے، میں نے کہا کیک اللہ دے گا، ایک برائی مٹا دے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا۔'' کیلئے سے برائی مٹا دے گا اور ایک درجہ بلند کر دے گا۔'' میں نے کہا: تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ابو ذر ہوں، یہ س کے میں نے کہا: اللہ تعالی تم کون ہو؟ اس نے کہا: میں ابو ذر ہوں، یہ س کی میں اپنے دوستوں کی طرف واپس آگیا اور کہا: اللہ تعالی تم کو

(١٠٥٩) ـ (وَمِنْ طَرِيْتِ ثَان) ـ عَنْ عَلِيَ بَنِ زَيْدِ عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى نَفْرِ مِنْ قُرَيْشٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَجَعَلَ يُصَلِّى يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ، وَيَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ ثُمَّ يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لَا يَقْعُدُ، فَقُلْتُ: وَاللّٰهِ! مَا أَرْى هٰذَا يَدْرِى يَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعِ أَوْ وَتْرٍ، فَقَالُوٰ!: أَلَا تَعُومُ إِلَيْهِ عَلَى شَفْعِ أَوْ وَتْرٍ، قَالَ! فَتَقُولُ لَهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا عَبْدَاللّٰهِ! مَا أُرَاكَ تَدْرِى تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعِ أَوْ وَتْرٍ، قَالَ: تَدْرِى تَنْصَرِفُ عَلَى شَفْعِ أَوْ وَتْرٍ، قَالَ: وَلَـــــكِنَّ اللّٰهِ عَلَى شَفِع أَوْ وَتْرٍ، قَالَ: اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى شَفِع أَوْ وَتْرٍ، قَالَ: وَلَــــكِنَّ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلْهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمَا عَلَى اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلْمَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلْلَهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الْمَا عَلَى الللّٰهِ عَلْمَ الللهِ الللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمَا اللهِ الللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الْمَا اللّٰهِ الْمَا اللّٰهُ عَلَى الللّٰهِ الللّٰهِ الْمَا اللهِ اللّٰهِ الللّٰهُ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ اللللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّ

( 1 7 7 7 7

(۱۰۵۸) حدیث صحیح ـ أخرجه الدارمی: ۱۶۲۱، والبزار: ۳۹۰۳، والبیهقی: ۳/ ۱۰ (انظر: ۲۱۳۰۸) (۱۰۵۹) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول الكار المنظام المنظام المنظام المنظام ( منظام المنظام المنظام

بیٹھنے والوں کی طرف سے برا بدلہ دے،تم نے مجھے تھم دیا کہ میں رسول الله مشتر مین کے صحابہ میں سے ایک فر د کو تعلیم دوں۔ (تيسري سند) احف بن قيس کهتے ہيں: ميں بت المقدس ميں داخل ہوا اور ایک بندے کو بہت زیادہ سجدے کرتے ہوئے ماما، مجھے اس کے اس ممل کی وجہ سے کچھ محسوں ہونے لگا، پس جب وہ فارغ ہوا تو میں نے کہا: کما تو جانتا ہے کہ تو جفت رکعتوں پرسلام پھیرز ہاہے یا طاق پر؟ اس نے کہا: اگر میں نہیں حانیا تو الله تعالی تو جانیا ہے، پھراس نے کہا: مجھے میرے محبوب ابوالقاسم مِشْغَوَيْلُ نے بتلایا، پھروہ رونے لگ گئے،اس نے پھر کہا مجھے میرے محبوب ابو القاسم النظامی نے خبردی، پھروہ رونے لگ گیا، پھر اس نے کہا: مجھے میرے محبوب ابو القاسم ، مشار نے بلایا کہ انہیں ہے کوئی بندہ، جواللہ تعالی کے لیے سجدہ کرتا ہے، مگر الله اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ میں نے اس سے کہا: الله تم پر رحم كرے، مجھے بيتو بتلاؤ كهتم كون ہو؟ اس نے کہا: میں صحالی رسول ابو ذر ہوں ، یہن کر میرا دل حچیوٹا ہو گیا (لعنی مجھے بڑی شرمند گی محسوں ہوئی)۔

سیدنا ابو فاطمہ از دی یا اسدی زائشۂ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: نبی کریم منتے آنے نے مجھے فر مایا:''اے ابو فاطمہ!اگرتم مجھے ملنے کا ارادہ کرتے ہوتو کثرت سے تجدے کرو۔''

أَمَرْ تُدُونِي أَنْ أُعَلِمَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ على - (مسند أحمد: ٢١٦٤٣) (١٠٦٠) ـ (ومِينُ طَرِيقَ ثَالِبْ) ـ عَن الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسِ قَسَالَ: دَخَلْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ فَوَجَدْتُ فِيهِ رَجُلًا يُكْثِرُ السُّجُودَ فَوَجَدْتُ فِي نَفْسِي مِنْ ذٰلِكَ، فَلَمَّا إنْصَرَفَ قُلْتُ: أَتَدْرِيْ عَلَى شَفْع انْصَرَفْتَ أَمْ عَلَى وَتْرِ؟ قَالَ: إِنْ أَكُ لَا أَدْرِي فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدْرِي، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبَى أَبُوالْقَاسِم الله أنم بَكى، ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حِبِي أَبُوالْقَاسِم ﷺ نُمَّ بِكِي، نُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ حِبِي أَبُوالْقَاسِمِ عِلَى أَنَّهُ قَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدِ يَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْهُ خَطِينَةً وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً . )) قَالَ: قُلْتُ: أُخِبرُنِي مَنْ أَنْتَ رَوْحُمُكَ اللَّهُ؟ قَالَ: أَنَا أَنُوْ ذَرٌّ صَاحِبُ رَسُول اللهِ ﷺ فَتَقَاصَرَتْ إِلَىَّ نَفْسِيْ-(مستد أحمد: ۲۱۷۸۳)

(١٠٦١) - عَسنْ أَبِى فَاطِسمَةَ الْأَزْدِيّ أَوِ الْأَسَدِيِّ وَكَلَّ قَالَ: قَالَ لِىَ النَّبِيُّ عَلَىٰ: ((يَا أَبَا فَاطِسمَةً! إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسلُقَانِي فَأَكْثِرِ السُّحُوْدَ -)) (مسند أحمد: ١٥٦١١)

فوائد: ....سيدنا ابو فاطمه فالنون نے كثرت جودكى وجه سے ابنى بيثانى اور كھنوں كوكالاكر ديا تھا۔

<sup>(</sup>١٠٦٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٦١) تـخـريـج: حـديـث حسـن لغيره ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٢٢/ ٨٢١، وأخرج بنحوه ابن ماحه: ١٤٢٢ (انظر: ٢٥٥٦)

> (۱۰۹۲) - (وَمِنْ طَسِرِيْقِ آخَرَ) - يَا أَبَا فَاطِمَةً! أَكْثِرْ مِنَ السُّجُوْدِ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ رَجْلِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: مِنْ مُسْلِم، بَدْلَ رَجُلٍ) يَسْجُدُ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهَا دَرَجَةً -)) (مسند أحمد: ١٥٦١٣)

> (١٠٦٣) عَنْ زَيَادِ بْنِ أَبِيْ زَيَادٍ مَوْلَى بَنِيْ مَحْزُوْمٍ عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِيِ عَلَىٰ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ مَحْزُومٍ عَنْ خَادِمٍ لِلنَّبِي عِلَىٰ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَالَ: كَانَ النَّبِي عَلَىٰ مِمَّا يَعَوُّولُ لِلْخَادِمِ: ((لَّكَ حَاجَةُ ؟)) قَالَ: حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! حَاجَتِيْ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ خَاجَتَىٰ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ حَاجَتَىٰ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ اللَّهِ! حَاجَتِيْ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ حَاجَتَىٰ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ اللَّهِ الْحَاجَتِيْ أَنْ تَشْفَعَ لِيْ يَوْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ ا

(١٠٦٤)-عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَيِسَى طَلْحَةَ الْبَعْمُرِي قَالَ: لَقِيْتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُوْلِ اللّهِ عَمْلُ أَعْمَلُهُ اللّهِ عَمْلُ أَعْمَلُهُ عَلَيْكَ اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِ اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ: قُلْتُ: بِأَحَبِ اللّهُ بِهِ الْجَنَّةَ أَوْ قَالَ: قُلْتُ تُمَّ سَأَلْتُهُ اللّهُ عَمْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ((عَلَيْكَ بكَثْرَةِ السُّجُوْدِ، اللّهِ عَلَىٰ فَقَالَ: ((عَلَيْكَ بكَثْرَةِ السُّجُوْدِ،

(دوسری سند) آپ ﷺ نے فرمایا: ''اے ابو فاطمہ! کثرت سے سحدے کیا کرو، کیونکہ جومسلمان الله تعالیٰ کے لیے سجدہ کرتا ہے، الله تعالیٰ اس کو بلحاظ درجہ کے بلند کر دیتا ہے۔''

مولائے بنومخروم زیاد بن ابوزیاد، نبی کریم سے ایک خادم یا خادم سے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم سے ایک خادم سے کہا کرتے تھے: '' کیا تیری کوئی ضرورت ہے؟'' ایک دن اس خادم نے کہہ دیا: اے اللہ کے رسول! میری ایک ضرورت ہے، '' اس نے کہا: آپ سے آئے نے فرمایا: '' تیری کیا ضرورت ہے، '' اس نے کہا: میری ضرورت ہے کہا: کہا: میری ضرورت ہے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش میری ضارش کریں، آپ سے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں، آپ سے کہ آپ قیامت کے دن میری سفارش کریں، آپ سے کہا: میرے رب نے اس چیز پر تیری رہنمائی کی ہے؟'' اس نے کہا: میرے رب نے، آپ سے کے قرمایا: ''اگر اس ضرورت کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں ہے تو کر ایک میری مددکر۔''

معدان بن ابی طلحہ یعمری کہتے ہیں: میں مولائے رسول سیدنا توبان زخاتین کو ملا اور کہا: مجھے ایسا عمل بتا کیں کہ اگر میں اس کو ادا کروں تو اللہ تعالی مجھے جنت میں داخل کر دے، یا کہا: مجھے اللہ تعالی کے نزد یک سب سے محبوب عمل کی خبر دیجئے، پس وہ خاموش رہے، (پھر میں نے ان سے سوال کیا، لیکن وہ خاموش رہے) پھر جب میں نے تیسری وفعہ سوال کیا تو انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ منت میں نے تیسری وفعہ سوال کیا تو انھوں کے کہا:

<sup>(</sup>١٠٦٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٦٣) تخريج: انظر الحدث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١٠٦٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٨٤ (انظر: ٢٢٣٧٧)

نمازی کتاب

اور آپ من ورا نے فرمایا: " کثرت مجود کا اہتمام کر، کیونکہ جب بھی تو تحدہ کرے گا ،اللہ تعالیٰ تیرا ایک درجہ بلند کر دے گا اور تیرا ایک گناہ مٹا دے گا۔'' معدان کہتے ہیں: پھر میں سیدنا ابو درداء ہوالنیز کو ملا اور ان ہے بھی یہی سوال کیا اور انھوں نے ۔ مجھی مجھے وہی جواب دیا، جوسیدنا تُوبان بِطَانِیْنَ نے وہا تھا۔

فَإِنَّكَ لا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَمطً عَنْكَ بِهَا خَطِيْنَةً ـ)) قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لِيَّ مِشْلَ مَا قَالَ لِيْ ثُوْبَانُ ـ (مسند أحمد: (TTVTO

### بَابٌ فِي فَضُلِ صَلَاتَي الصُّبُح وَالْعَصُرِ نماز فجر اورنماز عصركي فضيلت كابيان

(١٠٦٥) عَن أَبِي جَمْرةَ الضَّبَعِي عَن ابو بكر اين باب (سيدنا ابو موى اشعرى) والنَّو سي روايت أَسِى بَكْرِ عَن أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ عِنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى الْبَرْدَيْن دَخَلَ الْجَنَّةَ \_)) (مسند وقت كي دونمازين يرهين، وه جنت مين داخل موكار"

أحمد: ١٦٨٥٠)

**ف اند**: .....عام علاءان دونماز ول سے عصر اور فجر کی نمازیں مراد لیتے ہیں ۔ برد کامعنی مختذا ہے۔عصر کا وقت دن کے باتی وقت کے لحاظ سے مصندا ہوتا ہے اور فجر کا وقت رات کے باتی وقت کے لحاظ سے مصندا ہوتا ہے۔

دوسری توجید بیکھی کی جاتی ہے کہ برد کامعنی کنارہ ہے، دو کناروں کی نمازیں۔نمازِ عصر دن کے کنارے اورنمازِ فجر رات کے کنارے میں پڑھی جاتی ہے۔ (عبداللہ رفیق)

اہل بھرہ میں سے ایک آ دمی نے رویہ سے سوال کرتے ہوئے خبر دیجئے، انھوں نے کہا: میں نے رسول اللہ ملتے آئی کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ''وہ آ دمی جنت میں داخل نہیں ہوگا، (اور ((لا يَسلِجُ (وَفِي رِ وَايَةِ: لَنْ يَلِجَ) النَّارَ أَحَدٌ ايك روايت من بِ رَّكْرُ واظل نه موكا) جوطلوع آفاب سے ملیلے والی اور غروب آفتاب ہے پہلے والی نماز ادا کرتا ہے۔'' اس نے کہا: کیاتم نے واقعی آپ مستظری سے سا ہے؟ انھوں نے کہا: میرے کانوں نے آپ مستے مینا ہے سنا ہے اور ول نے اس بات کو یاد کیا ہے۔ اس بندے نے کہا: اللّٰہ کی قتم ! میں نے

(١٠٦٦) عَـنْ عُـمَارَةَ بْن رُوَيْبَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: أَخْبِرْنِي مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَقُولُ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَقُولُ: صَلَّى قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَقَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ)) قَالَ: آنْتَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ؟ (وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ) قَالَ: سَمِعَتْهُ أَذُنَايَ وَوَعَاهُ قَـلْبِـي، فَـقَالَ الرَّجُلُ: وَاللَّهِ! لَقَدُ سَمِعْتُهُ

(١٠٦٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧٤، ومسلم: ٦٣٥ (انظر: ١٦٧٣٠)

(١٠٦٦) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٤ (انظر: ١٨٢٩٧)

PA نماز کی کتاب 591 المُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ ال

نَقُوْ لُ ذٰلكَ ـ (مسند أحمد: ١٨٤٨٦)

(١٠٦٧) ـ عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ كَالَيْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيْ: ((إِنَّ لِللَّهِ مَلَائِكَةً، يَتَعَاقَبُوْنَ مَلائِكَةَ اللَّيْل وَمَلائِكَةً النَّهَارِفَيَجْتَمِعُوْنَ فِي صَلاةِ الْفَجْرِ وَصَلاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِيْنَ كَانُوا فِيْكُمْ فَيَسْ أَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ، فَيَقُوْلُ: كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي؟ فَيَقُولُونَ: تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ -)) (مسند أحمد: 

(١٠٦٨) عَنْ فَصَالَةَ اللَّهِثِي وَ اللَّهِ فَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيِّ عِلَيُّ فَأَسْلَمْتُ، وَعَلَّمَنِي حَتَّى عَلَّمَيني الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ لِمَوَاقِيْتِهنَّ ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ هٰذِهِ لَسَاعَاتٌ ٱشْغَلُ فِيْهَا فَـمُرنِي بِجَوَامِعَ لَقَالَ لِي: ((إِنْ شُغِلْتَ فَلا تُشْغَلُ عَنِ الْعَصْرَيْنِ.)) قُلْتُ: وَمَا الْعَيصْرَان؟ قَالَ: ((صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَصَلاةُ الْعَصْرِ-))(مسند أحمد: ١٩٢٣٣)

(١٠٦٩) ـ عَنْ جَرِيْس، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُوْل اللَّهِ ﷺ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَقَالَ: ((إنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبُّكُمْ عَزُّ وَجَلَّ كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ، لَا تُضَامُوْنَ فِيْ رُونَيَتِهِ، فَإِن اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلَى هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ قَبْلَ طُلُوع

بھی یہ کہتے ہوئے سنا تھا۔

سیدنا ابو ہر برہ و فائنیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملتے والم نے فرمایا: '' بیشک الله تعالی کے کچھ فرشتے ہیں، وہ کیے بعد دیگرے آتے ہیں، وہ رات کے اور دن کے فرشتے ہیں، جو فجر اورعصر کی نماز دن میں جمع ہوتے ہیں، پھروہ اللّٰہ کی طرف چڑھ جاتے ہیں، جوتمہارے اندر ہوتے ہیں اور اللہ ان سے سوال کرتا ہے، جبكه وه زياده جاننے دالا ہے، پس يو چھتا ہے: تم نے ميرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: ہم نے ان کواس عالت میں جھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ان کے یاس گئے تھے تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔''

سیرنا فضالہ لیثی ڈائٹیؤ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی كريم الشَّيْمَةُ إِلَى كَيا اور مسلمان ہو كيا، آب الشَّيَاتِيْ نِي مجھ تعلیم دی اور اوقات سمیت یا نچ نمازیں سکھا کمیں 'کیکن میں نے کہا: بہتو میری مصروفیت کی گھڑیاں ہیں، آپ مجھے اس سے مخضر حكم دي، آپ مُشَيَّدَ نِي نِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ معروف رہنا ہے تو تھے ددعصروں سے مشغول نہیں ہونا جاہے۔' میں نے کہا: دوعصریں کون می ہوتی ہیں؟ آپ سنتھا ہے نے فرمایا: "نماز فجر اورنمازعصر ـ''

سيدنا جرير وفاتنة كہتے ہيں: ہم بدر والى رات كورسول الله مشكر الله ك ساتھ تھ،آب اللي النه كان فرمايا: "ميشك تم اين يروردگار کوایسے ہی دیکھو گے، جیبا کہ جاند کو دیکھتے ہو، اور اس کی رؤیت میں تم یر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، پس اگر تہہیں طاقت ہوتو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے سملے والی

<sup>(</sup>١٠٦٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٥، ومسلم: ٦٣٢ (انظر: ٧٤٩١)

<sup>(</sup>١٠٦٨) تخريج: حديث ضعيف صحيحه ديكهير. أخرجه ابوداود: ٤٢٨ (انظر: ١٩٠٢٤)

<sup>(</sup>١٠٦٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٤، ٤٨٥١، ٧٤٣٤، ومسلم: ٦٣٣ (انظر: ١٩١٩).

المنظم المنظم

الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ.)) ثُمَّ تَلا هٰذِهِ النَّهَ مُسِبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الْآيَةَ ﴿فَسَبِحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. ﴾ قَالَ شُعْبَةُ (أَحَدُ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا. ﴾ قَالَ شُعْبَةُ (أَحَدُ السَّعَطُعْتُمْ أَوْلَمُ السَّعَطُعْتُمْ أَوْلَمُ السَّعَطُعْتُمْ أَوْلَمُ يَقُلْ. (مسند أحمد: ١٩٤٠٤)

نمازوں کے معاملے میں مغلوب نہ ہو جانا۔ " پھر آپ منظامین نے بیر آپ منظامین کے در اور سورج نے بیر آپ منظامین کے بیر آپ منظامین کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیع بیان کر۔ " شعبہ کہتے ہے: میں بینیں جانتا کہ آپ منظامین کے " فیان استَطَعْتُم " الفاظ ارشاد فرمائے تھے یانہیں۔

# بَابُ فَصُٰلِ صَلَاقِ التَّطَوُّعِ وَجَبُّرِ الْفَرَائِضَ بِالنَّوَافِلِ نَفَى نَمَازَ كَى فَضَلِت اورنوافل كے ذرکیع فرائض كى كى كو پوراكرنے كابيان

رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ وَلَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ وَلَا قَالَ لَهُ لِعَبْدِ فِى رَسُولُ اللهِ عَنْ (مَا أَذِنَ الله لِعَبْدِ فِى شَيْء أَفْضَلَ مِنْ رَكْعَتَيْن يُصَلِّيهُمَا، وَإِنَّ الْبِسرَّ لَيُدُذَرُ فَوْقَ رَأْسِ الْعَبْدِ مَا دَامَ فِى صَلاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا صَلاتِهِ، وَمَا تَقَرَّبَ الْعِبَادُ إِلَى اللهِ بِمِثْلِ مَا خَرَجَ مِنْهُ.)) يَعْنِي الْقُرْآنَد (مسند أحمد: خَرَجَ مِنْهُ.)) يَعْنِي الْقُرْآنَد (مسند أحمد:

سیدنا ابو امامہ رہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ملطے آیا ہے فرمایا: "اللہ تعالی نے بندے کی کسی ایسی چیز کو کان لگا کر نہیں سا، جو اس کی ادا کی ہوئی دو رکعتوں سے زیادہ افضل ہو اور جب تک بندہ نماز میں رہتا ہے، اس کے سر پر نیکی چیڑ کی جاتی ہے اور لوگوں نے کسی ایسے عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کیا، جو عمل اس چیز جیسا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے صادر ہوئی ہے۔ "آپ ملئے آیا کی مرادقر آن مجید تھی۔

سیدنا عمر بن خطاب من الله مشخط سے مروی ہے کہ رسول الله مشخط فیا نے اللہ مشخط فیا ہا نے اللہ مشخط فیا ہا نے فر مایا: '' گھر میں بندے کا نماز پڑھنا نور ہے، پس جو چاہتا ہے، اینے گھر کومنو رکر لے۔''

(۱۰۷۲) - عَنْ أَنْسِ بْنِ حَكِيْمِ وِالضَّبِّيِ أَنَّهُ خَافَ زَمَسَ زَيَادٍ فَأَتَى الْمَدِيْنَةَ فَالَتَى الْمَدِيْنَةَ فَلَاتِي أَبَاهُ رَيْرَةَ وَظَلَيْهُ ، قَالَ: فَانْتَسَبَنِى فَانْتَسَبَنِى فَانْتَسَبَنِى فَانْتَسَبَنِى فَانْتَسَبَنِى فَانْتَسَبَنِى فَانْتَسَبْتُ لَهُ فَقَالَ: يَا فَتَى أَلَا أُحَدِثُكَ حَدِيْنًا

انس بن حکیم ضی کہتے ہیں: میں زیادیا ابن زیاد کے زمانے میں ڈرنے لگا، اس لیے مدینہ منورہ میں سیدنا ابو ہر برہ ہنائن کے پاس آگیا، انھوں نے مجھ سے نسب دریافت کیا، میں نے وہ بیان کر دیا، پھر انھوں نے کہا: اے نوجوان! کیا میں تم کوایک

<sup>. (</sup>۱۰۷۰) تـخـريــج: اسـناده ضعيف لضعف بكر بن خنيس وليث بن ابي سليمـ أحرجه الترمذي: ۲۹۱۱ (انظر: ۲۲۳۰۱)

<sup>(</sup>۱۰۷۱) تخریج: اسناده ضعیف لجهالة الرجل الذی روی عنه عاصم أخرجه ابن ماجه: ۱۳۷۵ (انظر: ۸٦) (۱۰۷۲) تخریج: حدیث صحیح أخرجه ابو داود: ۸٦٤ (انظر: ۹٤۹۶)

) \$ \( \frac{1}{2} \) (593) (5\( \frac{1}{2} \) (1 - (1\) نازی کتاب

> لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ؟ قُلْتُ: بَلَى! رَحِمَكَ اللُّهُ، قَالَ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ النَّاسُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الصَّلَاةِ ، قَالَ: يَقُوْلُ رَبُّنَا عَـزَّ وَجَـلَّ لِمَلائِكَتِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ: أَنْظُرُوا فِي صَلَا وَ عَبْدِيْ أَتَّمَهَا أَمْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ كَانَتْ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَعَطُوعٌ قَالَ: أَيِّمُوا لِعَبْدِي فَرِيْضَتَهُ مِنْ تَطَوُّعِهِ ، ثُمَّ تُؤخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى ذٰلِكُمْ ـ)) قَالَ يُوْنُسُ (أَحَدُ الرُّواةِ):

تَامَّةً كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ كَانَ انْتَقَصَ مِنْهَا شَيْفًاقَالَ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِيْ مِنْ تَطُوع؟ وَأَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ النَّبِيِّ عِليَّد (مسند أحمد: (989.

(١٠٧٣) ( وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) - قَالَ: خَالَ لِي أَبُو هُ رَيْرَةَ : إِذَا أَتَيْتَ أَهُلَ مِصْرَ فَأَخْبِرْهُمْ أَيْنَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِلَى يَـقُـوْلُ: ((أَوَّلُ شَيْءٍ مِمَّا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلاتُهُ الْمَكْتُوبَةُ ، فَإِنْ صَلَحَتْ (وَفِيْ روَايَةٍ: فَإِنْ أَتَّمَهَا) وَإِلَّا زِيْدَ فِيْهَا مِنْ تَطَوُّعِهِ ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ المَفْرُوْضَةِ كَذٰلِكَ)) (مسند أحمد: ٧٨٨٩) (١٠٧٤) عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ عَنْ رَجُل مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ:

((أُوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ، فَإِنْ

حدیث بیان نہ کر دوں ممکن ہے کہ الله تعالی اس کے ذریعے تجھے کوئی فائدہ دے دے؟ میں نے کہا: جی کیوں نہیں، اللہ تعالی آپ پر رحم کرے، انھوں نے کہا: نی کریم مطف این نے فرمایا: ''میشک پہلی چیز کہ جس کے بارے میں روز قیامت بندوں کا محاسبہ کیا جائے گا، وہ نماز ہے۔ ہمارارتِ تعالیٰ اینے فرشتوں سے کیے گا، جبکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے:تم میرے بندے کی نماز کو دیکھو، کیا اس نے اس کو پوری طرح ادا کیا ہے یا ناقص؟ پس اگر وہ یوری ہوئی تو اس کے لیے بوری لَكُهِي جائے گی اور اگر اس میں كوئی نقص ہوا تو اللہ تعالیٰ کیے گا: تم دیکھوکہ کیا میرے بندے کی کوئی نفلی نماز ہے؟ پس اگراس ک نفلی نماز ہوئی تو وہ کہے گا: میرے بندے کی فرض نماز کواس کی نفل نماز کے ذریعے بورا کر دو، پھر ہاقی اعمال کا محاسبہ بھی ای طرح کیا جائے گا۔"

( دوسری سند ) سیدنا ابو ہر ہرہ ہوائنڈ نے مجھے کہا: جب تو مصر والول کے یاس جائے تو ان کو بتانا کہ میں نے رسول الله مشاعقین کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے: '' پہلی چیز کہ جس کا بندے سے قیامت کے روز محاسبہ کیا جائے گا، وہ فرضی نماز ہے، پس اگر وہ كمل ہوئى تو ٹھيك، وگرنه اس كى نفلى نماز اس كى كى كو يورا كيا جائے گا، پھر ہاقی تمام فرضی اعمال کے ساتھ یہی معاملہ اختیار کیا جائے گا۔''

ایک صحافی کر سول بیان کرتے ہیں کہ رسول الله طفی این نے فرمایا:'' پہلی چیز کہ جس کا بندے سے محاسبہ کیا جائے گا،وہ اس کی نماز ہے، پس اگر اس نے اس کو کمل کیا ہو گا تو وہ پوری لکھ

(١٠٧٣) حديث صحيح. أخرجه ابن ماجه: ١٤٢٥، والنسائي: ١/ ٢٣٣، والترمذي: ١٣ ٤ (انظر: ٢٩٠٢) (۱۰۷٤) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ١٦٦١٤)

نمازی کتاب کی کتاب

> كَانَ أَتَّمَهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَّةً وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَتَّمَهَا قَالَ اللُّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّع فَتُكَمِّلُوا بِهَا فَرِيْضَتَهُ، ثُمَّ الزَّكَاءُ كَذٰلِكَ ثُمَّ تُؤخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسْبِ ذٰلِكَ ـ)) (مسند أحمد: ١٦٧٣١)

دی جائے گی اور اگر اس میں کمی کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کیے گا: دیکھو، کیاتم میرے بندے کی کوئی نفلی نماز پاتے ہو، پس اسی ہے اس کی فرض نماز کو بورا کر دو، پھر زکاۃ کا بھی ای طرح محاسبہ کیا جائے گا اور پھر دوسرے اعمال کا بھی۔''

بَابٌ فِي وَعِيُدِ مَنُ تَهَاوَنَ بِأَمُرِ الصَّلَاةِ أُو أُخَّرَهَا عَنُ وَقُتِهَا

نماز کے معاملے میں ستی کرنے والے پاس کواس کے وفت سے لیٹ کرنے والے کی وعید کا بیان عبدالله بن سليمان بن زيد بن ثابت كت بين جم ظهر سے فارغ ہوکر خارجہ بن زید کے ساتھ سیدنا انس بن مالک مالٹیڈ کے پاس گئے، انھوں نے کہا: لڑکی! دیکھو، کیا نماز کا وقت ہوگیا ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں، پس ہم نے ان سے کہا: ہم تو ابھی امام کے ساتھ ظہریر مرکز فارغ ہوئے ہیں، بہرحال انھوں نے عصر كي نماز يرهي اوركها: رسول الله طفي الله تو اس طرح نماز يزهة تقير

(١٠٧٥) - حَدَّنَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو ثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ مِنْ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عِنِ أَبِيْهِ قَالَ: إنْصَرَفْنَا مِنَ الظُّهُرِ مَعَ خَارِجَةَ بْن زَيْدٍ فَدَخَلْنَا عَلَى أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللَّهِ فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ! أُنْظُرِي هَلْ حَانَتِ الصَّلاةُ؟ قَالَ: قَالَت: نَعَمْ، فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّمَا إِنْصَرَ فَنَا مِنَ النظُّهُ و الآنَ مَعَ الْإمَامِ ، قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ قَالَ: هٰكَذَا كَانَ يُصَلِّي رَسُولُ الله على (مسند أحمد: ١٣٢٧٢)

(أُ٧٦٠) - عَنْ زَيَادِ بْنِ أَبِيْ زَيَادٍ مَوْلَى ابْن عَبَّاس وَ الظُّهُر أَنَا عِنْصَرَفْتُ مِنَ الظُّهُر أَنَا وَعُمَرُ حِينَ صَلَّاهَا هِشَامُ بِنُ إِسْمَاعِيلَ بالنَّاس إذْ كَانَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ إِلَى عَمْرو بن عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ نَعُودُهُ فِي شَكُوى لَهُ، قَالَ: فَمَا قَعَدْنَا، مَا سَأَلْنَا عَنْهُ إِلَّا قِيَامًا، قَالَ: ثُمَّ انْصَرَفْنَا فَدَخَلْنَا عَلَى أَنسِ

مولائے ابن عباس زیاد بن الی زیاد کہتے ہیں: میں اور عمر نمازِ ظہرے فارغ ہوئے، مدینہ کے گورز ہشام بن اساعیل نے نماز برُ هائی تھی، پھر ہم عمرو بن عبد الله بن ابی طلحہ کی تیار داری كرنے كے ليے ان كى طرف كئے، وہ يمار تھے، پس ہم ان کے یاس بیٹھے نہیں، کھڑے کھڑے ہی ان کا حال دریافت کر لیا اور پھر ہم وہاں سے بلٹ کرسیدنا انس بن ما ایک باتن کے یاس ان کے گھر میں گئے ، ان کا گھر ابوطلحہ کے گھر کے بہلو میں

<sup>(</sup>١٠٧٥) تخريج: حديث صحيح (انظر: ١٣٢٣٩)

<sup>(</sup>١٠٧٦) تخريج: اسناده حسن أخرج البخاري في "التاريخ الكبير": ٣/ ٣٥٥ المرفوع منه (انظر: ١٣٤٨٣)

المنظام المنظام المنظام المنظام (595) (595) (1 منزى تتاب المنظام المنظام المنظام المنظام (595) (595) (1 منزى تتاب المنظام ال

بنن مَالِكِ فِي دَارِهِ وَهِيَ الْي جَنْبِ دَارِ أَبِي طَلْحَة ، قَالَ: فَلَدَمَّا قَعَدْنَا أَتَتُهُ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: الصَّلَاة يَا أَبَا حَمْزَة ! قَالَ: قُلْنَا: اَتُهُ الْجَارِيةُ السَّكَلاة وَرَحِمَكَ اللَّهُ ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، قَالَ: فَقَالَ: الْعَصْرُ، قَالَ: فَقَالَ: الْعَصْرُ، قَالَ: فَقَالَ: اللَّهُ ؟ قَالَ: الْعَصْرُ، قَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: اللَّهُ مَرَّكُتُمُ الصَّلَاة حَتَى نَسِيتُمُوهَا، أَوْ النَّهُ مُ اللَّهُ عَتَى نَسِيتُمُوهَا، أَوْ قَالَ: فَقَالَ: مَا صَلَيْنَا الظِّهْرَ الْآنَ ، قَالَ: فَقَالَ: النَّهُ مُ السَّنَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللَّهُ الللللَهُ اللللَّهُ الللللْمُ الللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ الللللْ

(١٠٧٧) - عَنْ عَلِيٌّ وَ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهُ الل

(۱۰۷۹) عَـنْ أَبِى هُرَيْسَ ةَ كَالَةُ عَنِ النَّبِيِ هِنْ أَبِى هُرَيْسَ ةَ كَالَةُ عَنِ النَّبِيِ فَلَهُ مِثْلُهُ و (مسند أحمد: ۷۵۲۸)

فِيِّ أَذُنَيْهِ \_)) (مسند أحمد: ٣٥٥٧)

(١٠٨٠) عَنْ شَدَّادِ بِنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ

تھا، ہم ان کے پاس بیٹے ہی تھے کہ ایک لڑکی نے آکر کہا: ابو حزہ! نماز پڑھو، ہم نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ پررتم کرے، کون ی نماز؟ انھوں نے کہا: نمازعمر، ہم نے کہا: ہم نے تو ابھی ابھی ظہر کی نماز پڑھی ہے، انھوں نے کہا: تم نے نمازکوچھوڑ دیا ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے، انھوں نے کہا: تم نے نمازکوچھوڑ دیا ہے، بیال تک کہتم اس کو بھول گئے ہو، یا کہا: تم کونماز اس طرح بھلا دی گئی ہے کہتم نے اس کوچھوڑ دیا ہے، میں نے رسول اللہ ملئے آیا ہے کہتم نے اس کوچھوڑ دیا ہے، میں نے رسول اللہ ملئے آیا ہے کہتم نے ہوئے ساتھا: '' مجھے اور قیامت کو ان دوانگیوں کی طرح (قریب قریب کرکے) بھیجا گیا ہے۔'' پھر دوانگیوں کی طرح (قریب قریب کرکے) بھیجا گیا ہے۔'' پھر کے اشارہ کیا۔

سیدنا علی بھائن سے مروی ہے کہ رسول الله مطنے آئے نے فرمایا:
"اے علی! تین چیزوں کولیٹ نہیں کرنا، نماز جب اس کا وقت آ
جائے، جنازہ جب حاضر ہو جائے اوروہ عورت کہ جس کا خاوند
نہ، جب تو اس کے لیے کوئی مناسب آ دمی یا لے۔"

سیدنا عبداللہ بن مسعود بنائٹر بیان کرتے ہیں کہ ایک آدی، نبی کریم مشکل آئی آدی، نبی کریم مشکل آئی آئی آج رات نماز سے بھی سویا رہا، رسول اللہ مشکل آئی نے فر مایا: ''شیطان اس آدی کے کانوں میں پیشاب کر گیا۔''

سیدنا ابو ہریرہ من اللہ نے بھی اس قتم کی حدیث نبوی بیان کی

سیدنا شداد بن اوس مناتش سے مروی ہے کہ نبی کریم مشے ایا نے

(۱۰۷۷) تىخىريىج: اسىنيادە ضىعىف لىجهىالة سىعيىد بىن عبد الله الجهنى ـ أخرجه ابن ماجه: ١٤٨٦ ، والترمذى: ١٧١ ، ١٠٧٥ (انظر: ٨٢٨)

(١٠٧٨) تخريج: أخرجه البخاري: ١١٤٤، ومسلم: ٧٧٤ (انظر: ٣٥٥٧)

(۱۰۷۹) تخریج: صحیح لغیره (انظر: ۷۵۳۷)

(١٠٨٠) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه البزار: ٣٩٣، والطبراني في "الكبيز": ١٥٥٥ (انظر: ١٧١٢٢)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

(2) ( 1- C) (3) (596) (596) (1- C) (3) (1- C

أَنَّهُ قَالَ: ((سَيكُونُ مِنْ بَعْدِى أَثِمَةٌ يُمِينُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيْتِهَا، فَصَلُوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ سُبْحَةً.)) (مسند أحمد: ١٧٢٥٢)

عَبْدُالسرَّزَافِ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: عَبْدُالسرَّزَافِ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِيْ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ أَمُراءُ فَالَنَّ ((انَّهَا سَتَكُونُ مِنْ بَعْدِي أُمُراءُ يُصَلِّوْهَا عَنْ وَفْتِهَا وَيُوْتِهَا وَيُوْتِرُونَهَا عَنْ وَفْتِهَا وَيُوْتِهَا وَيُوْتِمُو وَلَهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمُ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمُ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمُ وَالْهُمُ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمْ وَالْهُمُونَا مَعَهُمْ وَالْهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ فَلَكُمْ وَعَلَيْهُمْ ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ مَاتَ مَيْتُهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ مَاتَ مَيْتُهُمْ وَعَلَيْهِمْ ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ مَاتَ مَيْتُهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْهِمْ ، مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةُ مَاتَ مَيْتُهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْدِ اللهُ ال

(۱۰۸۲) عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ فِيْ مِسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

فرمایا: ''میرے بعدایسے حکمران ہوں گے کہ وہ نماز کواس کے وقت سے مؤخر کر دیں گے، پس تم نماز کواس کے وقت پرادا کر لینا اوران کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کونفلی بنالینا۔''

سیدنا عاصم بن عبیداللہ زائٹن سے مروی ہے کہ نبی کریم منظائی کے فر مایا: ''بیٹک میرے بعد عنقریب ایسے حکمران آئیں گے جو بسا اوقات وقت پر نماز پڑھیں گے اور بھی بھاراس کو وقت سے مؤخر کر دیں گے، پس اگر وہ وقت پر نماز پڑھیں اور تم بھی ان کے ساتھ پڑھوتو اس کا ثواب تمہارے لیے بھی ہوگا اور ان کے لیے بھی، لیکن اگر وہ نماز کو اس کے وقت سے مؤخر کر دیں اور تم بھی ان کے ساتھ پڑھو، تو تمہیں تو ثواب ملے گا، لیکن اس کا وبال ان پر ہوگا، جو جماعت سے علیحدہ ہوگیا، وہ جالمیت کی موت مرے گا اور جس نے معاہدہ تو ڑ دیا، عہد کو تو ڑ نے والے موت مرے گا اور جس نے معاہدہ تو ڑ دیا، عہد کو تو ڑ نے والے کی حیثیت سے ہی مرے گا اور قیامت کے روز وہ اس حال کی حیثیت سے ہی مرے گا اور قیامت کے روز وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے حق میں کوئی جست نہیں ہوگی۔''

سیدنا کعب بن عجر و رفیانیوئے سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں معجد نبوی میں بیٹیا ہوا تھا، ہم سات افراد اِس معجد کی قبلہ والی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، چار ہمارے غلام تھے اور ہم تین

<sup>(</sup>۱۰۸۱) تخريج: بعضه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله. أخرجه ابويعلى: ۷۲۰۱، وعبد الرزاق: ۳۷۷۹ (انظر: ۱۵۲۸۱)

<sup>(</sup>۱۰۸۲) تخريج: مرفوعه صحيح لغيره، وهذا اسناد ضعيف لانقطاعه، الشعبي لم يسمع من كعب أخرجه الطبراني في "شرح مشكل الآثار": ۲۲۲۱، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار": ۲۱۷۸ (انظر: ۱۸۱۳۲)

## المنظام المن

(۱۰۸۳) - عَنْ أَبِي يَسْ الْأَنْصَارِيّ كَعْبِ بْنِ عَمْرِ وَ وَ صَاحِبِ رَسُولِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَالَ: ((مِنْكُمْ مَنْ يُصَلّى اَصَلاةً كَامِلَةً وَمِنْكُمْ مَنْ يُصَلّى النِّصْفَ وَالنُّلُثَ وَالرُّبُعَ حَتّى بَلَغَ الْعُشْرَ -)) (مسند أحمد: ١٥٦٠٧)

(١٠٨٤) عَنْ نَوْفَل بْنِ مُعَاوِيَةَ وَكُلْ أَنَّ اللَّهِ الْعَالِيَةَ وَكُلْ أَنَّ اللَّهِ الصَّلاةُ فَكَأَنَمَا

عرب تھے کہ رسول اللہ مٹھنے آین جمارے پاس رسول اللہ مٹھنے آین تشریف لائے، یہاں تک ہارے یاس مہنیے، یہ نماز ظہر کا وقت تھا، آپ النظائي نے فرمايا: "جمهيس كس چيز نے يہاں بھايا موا ے؟ " ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نماز کا انظار کررہے ہیں، آپ سے اللے تھوڑی در کے لیے خاموش ہو گئے اور پھراپنا سرمبارك اثھایا اور فرمایا:'' کیاتم جانتے ہو کہ تمہارا ربّ کیا کہتا۔ ہے؟ " ہم نے کہا: جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ بروفت نماز ادا کی اور اس کی ممل حفاظت کی اور اس کے حق کو ہلکا سمجھتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کیا، پاس اس کے لیے مجھ پر عبد ہے کہ میں اس کو جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے نماز کو وقت برادانہ کیا اور اس کی تمل حفاظت نہ کی اور اس کے حق کو ہلکا سجھتے ہوئے اس کوضائع کر دیا، اس کے لیے میرا کوئی عبدنہیں ہے، اگر میں جا ہوں تو اس کو عذاب دوں اور جا ہوں تومعاف کر دوں۔''

سیدنا نوفل بن معاویہ فائنیز سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکریا نے فرمایا: ''جس کی نماز اس سے رہ گئی تو گویا کہ اس کا اہل اور

<sup>(</sup>١٠٨٣) تـخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه النسائي في "الكبري": ٦١٣، والطحاوي في " "شرح مشكل الآثار": ١١٠٦ (انظر: ١٥٥٢)

<sup>(</sup>١٠٨٤) تـخريمج: صحيح أخرجه الطيالسي: ١٢٣٧، والشافعي: ١/ ٥٣، وابن حبان: ١٤٦٨، والسهقي: ١/ ٥٣، وابن حبان: ١٤٦٨، والسهقي: ١/ ٤٥٠ (انظر: ٢٣٦٤٢)

المنظام المنظ

مال اس سے چھین لیے مے۔''

سیدہ عائشہ وفاتھا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: رسول الله مشاکلی الله مشاکلی الله مشاکلی الله مشاکلی الله مشاکلی الله تعالی الله تعالی نے آپ مشاکلی ا

وُيِّرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ )) (مسند أحمد: ٢٤٠٤٢) (مبند أحمد: ٢٤٠٤٢) (مبند أحمد: ٢٤٠٤٢) مَنْ عَائِشَةَ وَلَى أَنَّهَا قَالَتْ: مَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ فَلَى الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا الْآخِرِ مَرَّتَيْنِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَ . (مسند أحمد: ٢٥١٢١)

# بَابٌ فِی وَعِیْدِ مَنُ تَوَلَّ الصَّلَاةَ عَمَدًا أَوْ سُكُرًا جَان بوجه كريان عَدِي وعيد كابيان جان بوجه كريان عندكابيان

سیدہ ام ایمن و الله است مروی ہے کہ رسول الله مطاع آیا نے فرمایا: '' جان ہو جھ کر نماز ترک نہ کر، پس بیشک جس نے نماز چھوڑ دی، اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ بری ہو جائے گا۔''

سیدنا عبدالله بن عمرو بن عاص زفاتی بیان کرتے ہیں که رسول الله مطفق آیا نے فرمایا: "جس نے نشے کی وجہ ہے ایک وفعہ نماز چھوڑ دی، پس گویا کہ ساری دنیا اور و ما علیہا اس کا تھا اور و ہ اس ہے چھین لیا گیا، اور جس نے نشے کی وجہ سے جار مرتبہ نماز ترک کر دی، تو اللہ تعالی پر حق ہے کہ اس کو "طِیْنَهُ الْخَبَال " سے پلائے گا۔" کسی نے پوچھا: اے اللہ کے رسول! "طِیْنَ الْخَبَال" کیا ہے؟ آپ مطفق آیا نے فرمایا: "جہنیوں سے ان خَبَال" کیا ہے؟ آپ مطفق آیا نے فرمایا: "جہنیوں سے بنے والاخون اور پیپ۔"

<sup>(</sup>۱۰۸۰) تخریج: اسناده ضعیف، اسحاق بن عمر لم یسمع من عائشة، ثم انه مجهول ـ أخرجه الترمذی: ۷۷ (انظر: ۲۱۲)

<sup>(</sup>١٠٨٦) تـخـريج: اسناده ضعيف لانقطاعه، مكحول الشامي لم يسمع من ام ايمن- أخرجه البيهقي: ٧/ ٢٠٨٦) ٢٠٤ (انظر: ٢٧٣٦٤)

<sup>(</sup>۱۰۸۷) تخریج: اسنادہ حسن۔ آخرجه الحاکم: ٤/ ١٤٦، والبیهقی: ١/ ٣٨٩ (انظر: ٩٦٥٩) كتاب و سنت كى روشنى میں لكھى جانے والى اردو اسلامى كتب كا سب سے بڑا مفت مركز

#### ) (599) (599) (1 - CLEVELLE) نماز کی کتاب

بَابُ حُجَّةٍ مَنْ كَفَّرَ تَارِكَ الصَّلَاةِ تارک نماز کو کافر قرار دینے کی دلیل کا بیان

وَبَيْنَ الْـكُـفُو أُو الشِّرْكِ تَرْكُ الصَّلاةِ-)) حَمِورُ نَ كَافرق بِ-'' (مسند أحمد: ١٥٠٤٢)

(١٠٨٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِن بُرَيْدَةَ عِن أَبِيْهِ وَكُلَّكُ قَسَالَ: سَسِمِ عُستُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((ٱلْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ)) (مسند أحمد: ٢٣٣٢٥) (١٠٩٠) ـ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرو بْن الْعَاصِ وَ اللَّهِ عَنِ النَّبِي ﴿ إِنَّا أَنَّـهُ ذَكَرَ الصَّلَاةَ يَوْمًا فَـقَـالَ: ((مَـن حَـافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا وَيُرْهَانًا وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظُ عَـلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ وَلا بَرْهَانٌ وَلا نَجَاةٌ وَكَانَ يَسُومَ الْبَقِيَسَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأَبَى بن خَلْفٍ) (مسند احمد: ٢٥٧٦) فلف كراته موكار"

(۱۰۸۸) ـ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَكَالِثَةٌ قَالَ: ﴿ سِيدِنا جابِر بن عبد اللَّهِ مِنْ تَنْ سَه مروى ہے كه رسول الله طَنْفَقَاتِهُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ((بَيْنَ الْعَبْدِ نَعْ فَرَايا: "بندے اور کفریا شرک کے درمیان نماز کے

سیدنا بریدہ رضائنہ سے مروی ہے کہ رسول اللّٰہ طشے عَلَیْ نے فرمایا: "مارے اور ان کے درمیان نماز کاعہد ہے، جس نے اس کو حچوڑ دیا،تو یقیناً اس نے کفر کیا۔''

سیدنا عبد الله بن عمرو بن عاص رفائیہ سے مروی ہے کہ نبی كريم والتي وي الك دن نماز كا ذكر كيا اور فرمايا: "جس في نماز کی اچھی طرح حفاظت کی تو یہاس کے لیے قیامت کے روز نور، دلیل اور نجات ہو گی اور جس نے اس کی بوری طرح حفاظت نہ کی تو یہ اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگی، نہ دلیل اور نه نحات اور ایپا آ دمی قارون ، فرعون ، مامان اور ایی بن

بَابُ حُجَّةِ مَنْ لَمُ يُكَفِّرُ تَارِكَ الصَّلَاةَ وَرَجَا لَهُ مَا يُرُجَى لِأَهُل الْكَبَائِر ان لوگوں کی دلیل کا بیان کہ جنھوں نے تارک ِنماز کو کا فرنہیں قرار دیا اوراس کے لیے وہی امیدر تھی جو کتیرہ گنا ہوں والوں کے لیے رکھی جاتی ہے

(١٠٩١) - عَنْ عُبَاحَةً بن الصَّامِتِ وَعَلَيْنَ سيدنا عباده بن صامت وَلَيْنَ سے مروى ب، وه كتے مين: رسول الله ﷺ نے اینے مندمبارک سے میرے مند کی طرف

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا مِنْ فِيْهِ اللَّهِ فِيًّا مِنْ فِيْهِ اللَّهِ فِيًّ: لَا

<sup>(</sup>۱۰۸۸) تخریج: أخرجه مسلم: ۸۲ (انظر: ۱٤٩٧٩)

<sup>(</sup>۱۰۸۹) اسناده قوی۔ أخرجه ابن ماجه: ۱۰۷۹، والترمذي: ۲٦۲۱، والنسائي: ١/ ٢٣١(انظر: ٢٢٩٣٧) (١٠٩٠) تـخـريـج: اسـنـاده حسـنـ أخـرجـه الـدارمـي: ٢/ ٣٠١، وابن حبان: ١٤٦٧، والطبراني في "الاوسط": ۱۷۸۸ (انظر: ۲۵۷٦)

<sup>(</sup>١٠٩١) حديث صحيح أخرجه ابوداود: ١٤٢٠، والنسائي: ١/ ٢٣٠، وابن ماجه: ١٤٠١ (انظر: ٢٢٧٥٢) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### آنمازی کتاب کرچی ای ) (600) (600) (1 — Cline 14 / 1 ) (50)

أَقُولُ حَدَّثَنِي فَلانٌ وَلا فَلانٌ: ((خَمْسُ صَـلَـوَاتِ إِفْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ فَمَنْ لَقِيَهُ بِهِ نَّ لَـمْ يُضَيّعْ مِنْهُنَّ شَيْنًا لَقِيَهُ وَلَهُ عِنْدَهُ عَهْدٌ يُدْخِلُهُ بِهِ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ لَقِيَهُ وَقَدِ انْتَهَصَ مِنْهُنَّ شَيْنًا إِسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ لَقِيَهُ وَلا عَهْدَ لَهُ ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ-)) (مسند أحمد: ٢٣١٣٢)

ارشاد فرماما، میں یہ نہیں کہنا کہ فلاں فلاں نے مجھے بیان کیا ب، بہرحال آپ مضائل نے فرمایا: " یا فی نمازی ہیں، اللہ تعالی نے اُن کو اینے بندوں بر فرض کیا ہے، جو بندہ اس حال میں اللہ تعالیٰ کو ملا کہ اس نے نماز وں میں ہے کسی چز کو ضائع نہیں کیا، تو وہ اس کو اس حال میں ملے گا کہ اس کے حق میں الله تعالیٰ کے ہاں معاہدہ ہوگا،اس کے ذریعے وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا اور جوآ دمی اللّٰہ تعالٰی کو اس حال میں ملے گا کہاس نے اِن نماز وں کے حق کو بلکا سمجھ کران میں کوئی کی کر رکھی ہو گی ، تو وہ اُس کواس حال میں ملے گا کہ اس کے لیے کوئی ، معاہدہ نہیں ہوگا،اگراللہ نے چاہا تو اس کوعذاب دے گا اور چاہا تو بخش دے گا۔''

### بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَحُوالِ الَّتِي عُرضَتُ لِلصَّلَاةِ ان حالات کا بیان جونماز کو پیش آئے

(١٠٩٢) ـ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بن أبي لَيلكي سيدنا معاذ بن جبل بالله بيان كرتے بي كه نماز كوتين مراحل ہے گزارا گیا اور روزوں کی فرضیت بھی تین مراحل میں ہوئی، نماز کے مراحل یہ ہیں: جب نی کریم مشاکلی جرت کر کے مدینه منوره تشریف لائے تو آپ مشکھاتی سترہ ماہ تک بیت اللہ کی طرف منه کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر الله تعالی نے بی تھم نازل فرمایا: "ہم آپ کے چرے کو بار بار آسان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کواس قبلہ کی جانب متوجه کریں گے، جس سے آپ خوش ہو جا کیں گے، آپ ابنا منه مجدحرام کی طرف پھیرلیں اور آپ جہال کہیں ہوں اپنا منہ اسى طرف بھيراكريں '' بس الله تعالى نے آب مشاريخ كو مكه مکرمه کی طرف متوجه کر دیا ، به ایک مرحله تھا ، ( دوسرے مرحلے کی تفصیل یہ ہے کہ) لوگ نماز کے لیے خود جمع ہوجاتے تھے

عَنْ مُعَاذِبُن جَبَلِ وَ اللهِ قَالَ: أُحِيلُتِ العَبِيلَ أَنْ لَاثَةَ أَحْوَال ، وَأُحِيلَ الصِّيامُ ثَلاثَةَ آحْوَال، فَأَمَّا أَحْوَالُ الصَّلاةِ فَإِنَّ النَّبِيُّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَهُوَ يُصَلِّي سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ عَ لَيْهِ ﴿قَدْ نَرْى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُولِيمَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، فَوَلَ وَجُهَكَ شَيطُ رَ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهُ ﴾ قَالَ: فَوَجَّهَهُ اللَّهُ إِلْي مَكَّةً، قَالَ: فَهٰذَا حَوْلٌ، (قَالَ) وَكَانُوا إ يَجْتَمِعُوْنَ لِلصَّلْوةِ وَيُؤْذِنُ بِهَا بَعْضُهُمْ

(١٠٩٢) تخريج: علامه البائي يرافعه نے اسے أخرجه ابوداود: ٥٠١، ٥٠٠، والترمذي: ٥٩١ (انظر: ٢٢١٢٤) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الكالم المنظم ا

اور وہ ایک دوسرے کو اِس کا بتلا ابتلا دیتے تھے، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ناقوس بجانے لگ جائیں،عبد الله بن زید اس نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے ایک خواب ویکھا ہے،جیسا کہ سونے والا آ دمی دیکھتا ہے، اوراگر میں یہ کہہ دوں کہ میں سویا ہوانہیں تھا، تو پھر بھی میں سیا ہوں گا، بس یوں مستحصیں کہ میں سونے اور جاگئے کی درمیانی کیفیت میں تھا کہ میں نے ایک آ دمی و یکھا، اس پر دوسنر کیڑے تھے، پس وہ قبلہ رخ بوااوركها: الله أَكْبَرُ ، الله أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وووفعه يَهال تَك كه وہ اذان سے فارغ ہوا اور تھوڑی در مھبر کر پھر اسی طرح کے كلمات دوبرائي، البته قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ كالفاظ كالضافه كرديا، رسول الله مُشَاعِيم في فرمايا: ''تم بلال کو بیکلمات سکھا دو، وہ ان کے ذریعے اذان دے۔'' پس سیدنا بلال زمانین و شخصیت ہیں، جنھوں نے سب سے پہلے اذان دی، ان کی اذ ان س کرسید ناعمر بن خطاب رخانید تشریف لائے اور کہا: اے اللہ کے رسول! (اذان سکھانے والے) اس قتم کے ایک فرد نے میرا چکر بھی لگایا ہے، جیسا کداس انصاری کا چکرلگایا ہے، بس فرق ہے کہ اس نے مجھے سے پہلے آپ کو اطلاع دے دی ہے، یہ دو تبدیلیاں ہوں گئیں۔ (تیسری تبدیلی اس طرح ہوئی کہ) جب لوگ نماز برصنے کے لیے آتے تھ، جبکہ نی کریم مطابع ان سے پہلے بعض رکعتیں پڑھا چکے ہوتے تھے تو وہ دوسرے آدمی کی طرف اشارہ کرتا کہ آپ مصطَّعَ الله كتني ركعتيس بره عي، جب وه جواب ديتا كه ايك دد ر معتیں بربھی جا چکی ہیں تو لیٹ آنے والا آدمی پہلے ان دو ر کعتوں کو بورا کرتا اور پھر لوگوں کے ساتھ جماعت میں مل

بَعْضًا حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا يَنْقُسُونَ، قَالَ: نُمَّ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ أَتْنِي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللُّهِ! إِنِّي رَأَيْتُ فِيْمَا يَرَى النَّائِمُ وَلَوْ قُلْتُ إِنْنِي لَمْ أَكُنْ نَائِمًا لَصَدَقْتُ ، إِنِّي بَيْنَمَا أَنَا بَيْنَ النَّائِم وَالْيَقْظَان إِذْ رَأَيْتُ شَخْصًا عَلَيْهِ تُموْبَانِ أَخْضَرَانِ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ: اَللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ مَثْنَى، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْأَذَانِ ثُمَّ أَمْهَلَ سَاعَةً ، قَالَ: ثُمَّ قَالَ مِثْلَ الَّذِي قَالَ غَيْرَ أَنَّهُ يَزِيدُ فِي ذَٰلِكَ قَدْ قَىامَىتِ المَصَّلَا ةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((عَلِّمْهَا بِلالا فَلْيُوَّذِنْ بها ـ)) فكانَ بكلالٌ أُوَّلَ مَنْ أَذَّنَ بِهَا ، قَالَ: وَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ السُّهِ! إِنَّهُ قَدْ طَافَ بِيْ مِثْلُ الَّذِيْ أَطَافَ بِهِ غَيْرَ أَنَّهُ سَبَقَنِي، فَهٰذَان حَوْلان، (قَالَ) وَكَانُوا يَأْتُونَ الصَّلاةَ وَقَدُ سَبَقَهُمْ بِبِعْضِهَا النَّبِيُّ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله الرَّجُل إِذَا جَاءَ كَمْ صَلَّى؟ فَيَقُوْلُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَيُصَلِّيْهَا ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلَاتِهِم، قَالَ: فجَاءَ مُعَاذٌ فَقَالَ: لَا أَجِدُهُ عَلَى حَالَ أَبَدًا إِلَّا كُنْتُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَضَيْتُ مَا سَبَقَنِيْ، قَالَ: فَجَاءَ وَقَدْ سَبَقَهُ النَّبِيُّ عِلْمَا بِبَعْضِهَا، قَالَ: فَنَبَتَ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلاتَهُ قَامَ فَقَضَى ، فَقَالَ نمازي کتاب 1 - CLAN 602 CALL 1 - CLASSIFICATION DE DES

> رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إنَّـهُ قَـذُ سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ فَهٰ كَذَا فَاصْنَعُوا ـ) فَهٰذِهِ ثَلاثَةُ أَحْوَال، وَأَمَّا أَحْوَالُ السِّيامِ (فَذَكَرَ الْحَدِيثَ). (مسند أحمد: ۲۲٤۷٥)

حاتا۔ ایک دن سیدنا معاذ خالفی آئے اور کہا: میں آپ منظورات کو جس حالت پر پاؤں گا، ای کو اختیار کرلوں گا، پھر جتنی رکتیں مجھ سے پہلے بڑھی جا چی ہوں گی، ان کو میں بعد میں پورا کرلوں گا۔ پس جب وہ آئے تو نبی کریم واقعی کچھ رکھتیں یڑھا کیے تھے، پس وہ آپ مٹنے آتے کے ساتھ ہی مل مکنے، جب مٰ النَّهُ کھڑے ہوکر فوت ہو جانے والی رکعتوں کی قضائی دینے لگے، رسول الله مِلْتُؤَمَّلُومْ نے اُن کو دیکھ کر فر مایا: ''بیشک شان یہ ے کہ معاذ نے تمہارے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے، پس ای طرح کیا کرو۔'' پہکل تین مراحل ہو حمئے۔ رہی تفصیل روزوں ا کے مراحل کی ........ (اس کی تفصیل کتاب الصیام کے شروع میں آئے گی۔)

> بَابُ أَمُرِ الصِّبُيَانِ بِالصَّلَاةِ وَمَا جَاءَ فِيُمَنُ رُفِعَ عَنْهُمُ الْقَلَمُ بچوں کونماز کا تھم ڈینے کا بیان اوران لوگوں کی تفصیل کہ جن سے قلم اٹھا لیا گیا ہے

عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلَاةِ إِذَا بِلَغُوا سَبْعًا وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِع)) (مسند أحمد: ٦٦٨٩)

(١٠٩٤)-عَنْ عَبدِ الْمَلِكِ بن الرَّبيع بن سَبْرَـةَ الْجُهَنِي عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((إذَا بَلَغَ الْغُكَامُ سَبْعَ سِنِينَ أَمِرَ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا بِلَغَ عَشْرًا ضُربَ عَلَيْهَا \_)) (مسند أحمد: ١٥٤١٤)

(١٠٩٣) - عَنْ عَهْ و بن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ سيدنا عبدالله بن عمرو بن عاص فالنو سے مروی ہے کدرسول الله مَشْكِمَانِ إِنْ فرمايا: "أين بجول كونماز كانحكم دينا شروع كردو، جب ان کی عمر سات سال ہو جائے اور جب ان کی عمر وس سال ہو جائے تو (نماز میں ستی کی صورت میں) اُن کوسز انجمی دواوربسترون میں اُن کوعلیجه وعلیجه و کر دو۔''

سيدنا سره جني والله سے مروى ہے كه رسول الله مطفور في نے فرمایا: "جب بنجے کی عمر سات سال ہو جائے تو اس کونماز کا تھم دیا جائے اور جب دس سال ہو جائے تو (نماز چھٹرنے یر) اس کی ٹائی مجھی کی جائے۔''

<sup>(</sup>١٠٩٣) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٩٦ (انظر: ٦٦٨٩)

<sup>(</sup>١٠٩٤) تخريج: اسناده حسن أخرجه ابوداود: ٤٩٤، والترمذي: ٤٠٧ (انظر: ١٥٣٣٩)

### المنافلة ال

(١٠٩٥) - عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَعَلَّى اللهِ عَنْ الصَّغِيْرِ حَتْلَى يَبْلُغُ وَعَنِ النَّاثِمِ حَتْلَى يَبْلُغُ وَعَنِ النَّاثِمِ حَتْلَى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُصَابِ حَتْلَى يُكْشَفَ عَنْهُ -)) (مسند أحمد: ٩٤٠)

(۱۰۹٦) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ النَّبِي ﴿ النَّبِي ﴿ النَّائِمِ النَّبِي النَّائِمِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّائِمِ النَّبِي النَّبِي النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّائِمِ النَّامِ الْمَامِ النَّامِ الْمَامِ النَّ

سیدنا علی مِنْ تُنْتُون ہے مروی ہے کہ رسول الله مِنْ اَنْتُوَا نَهِ فَر مایا:

"تین افراد سے قلم اٹھالیا گیا ہے، بچے سے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو
جائے، سونے والے ہے۔ حتیٰ کہ وہ بیدار ہو جائے اور مجنون
ہے حتیٰ کہ اس کی وہ کیفیت زائل ہو جائے۔''

سیدہ عائشہ بن النجاسے مردی ہے کہ نبی کریم منطق آیا نے فرمایا:
"تین افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے یہاں
تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچ سے یہاں تک کہ بالغ ہو
جائے اور مجنون سے یہاں تک کہ وہ عقل کرنے لگے۔"

دوسری سند) رسول الله مطفی آن فرمایا: "تین قسم کے افراد سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سونے والے سے حتی کہ وہ بیدار ہو جائے، پاگل سے حتی کہ وہ اس کیفیت سے بری ہو جائے اور بیج سے حتی کہ وہ عقل کرنے گئے۔"

0000

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>۱۰۹۵) تخریج: صحیح لغیره ـ أخرجه ابوداود: ۴۶۱۳، وابن ماجه: ۲۶۰۲(انظر: ۹۶۰) ۱

<sup>(</sup>۱۰۹٦) تخریج: اسناده جید آخرجه النسائی: ۲/ ۱۰۲، وابن ماجه: ۲۰۱۱ (انظر: ۲۲۹۹)



# أَبُوَابُ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ نمازوں کے اوقات کے ابواب

### بَا بُ جَامِعِ ٱلْأُوُقَاتِ جامع اوقات كابيان

سیدنا عبداللہ بن عباس بڑا تھا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مطاع آتا ہے فرمایا: '' حضرت جریل مَالیا نے بیت اللہ کے پاس دو دفعہ میری امامت کروائی، پس مجھے نماز ظہر اس وقت پڑھائی کہ سورج ڈھل چکا تھا اور سابیا لیک شعم کے برابر تھا، نماز عمراس وقت پڑھائی، جب ہر چیز کا سابیا لیک مثل ہوگیا، نماز مغرب اس وقت پڑھائی، جب روزے دار افطاری کرتا ہے، نماز عشاء اس وقت پڑھائی جب' فقن ' عائب ہوگئی، نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روزے دار افطاری کرتا ہے، نماز فجر اس وقت بڑھائی جب روزے دار پر کھانا پینا حرام ہوجاتا ہے، پھرا گلے دن نماز ظہر اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیا اس کے مثل ہو گیا، نماز عشاء راس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیا اس کے مثل ہو گیا، نماز عشاء رات کے پہلے ایک تہائی جھے کے وقت میں گیر میری طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد! بیا ہے والے پڑھائی اور نماز فجر اس وقت پڑھائی جب روثنی ہو چکی تھی اور پھرمیری طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد! بیا ہے سے پہلے والے پھرمیری طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد! بیا ہے سے پہلے والے بھرمیری طرف متوجہ ہو کر کہا: اے محمد! بیا ہے سے پہلے والے انبیاء کا وقت ہے، ایک روایت میں ہے: یہ آپ کا اور آپ

رَسُولُ اللّهِ عِنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَ اللّهِ عَدَ الْبَيْتِ رَسُولُ اللّهِ عِنْدَ الْبَيْتِ الطَّهْرَ حِيْنَ ذَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الطَّهْرَ حِيْنَ ذَالَتِ الشَّمْسُ فَكَانَتْ بِقَدْرِ الشَّمْسُ فَكَانَ الْفَيْءُ بِقَدْرِ الشَّرَاكِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ (وَفِيْ رِوَايَةٍ: حِيْنَ كَانَ الْفَيْءُ بِقَدْرِ الشِّرَاكِ ) ثُمَّ صَلّى بِي الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ ، ثُمَّ صَلّى بِي الْعِشَاءَ حِيْنَ غَابَ الْشَفَقُ ثُمَّ صَلّى بِي الْفَحْرَ حِيْنَ عَابَ الْشَفَقُ ثُمَّ صَلّى بِي الْفَحْرَ حِيْنَ كَانَ حِيْنَ أَفْطَرَ الطَّهْرَ حِيْنَ كَانَ حِيْنَ أَفْطَرَ الطَّهْرَ حِيْنَ كَانَ حِيْنَ أَفْطَرَ الطَّهْرَ حِيْنَ كَانَ عِينَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ ، ثُمَّ صَلّى بِي الْعَصْرَ الصَّائِمِ ، ثُمَّ صَلّى الْعَدَ الظُهْرَ حِيْنَ كَانَ عِينَ الْمَعْرَ بِي الْمَعْرَبِ وَيْنَ أَفْطَرَ الصَّائِمِ ، ثُمَّ صَلّى بِي الْعَصْرَ الصَّائِمِ ، ثُمَّ صَلّى عِي الْعَصْرَ الصَّائِمِ ، ثُمَّ صَلّى اللّهُ اللَّهُ وَالشَّرَابُ عَلَى الْعَصْرَ الصَّائِمِ ، ثُمَّ صَلّى السَّلَةِ الطَّهُ وَالشَّرَابُ عَلَى الْعَصْرَ الصَّائِمِ ، ثُمَّ صَلّى السَّلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَالُ الْعَرْوَلِ ، ثُمَّ صَلّى بِي الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُكُ السَّيْءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُرَالُ الْعَرْوَلِ ، ثُمَّ مَلَى بِي الْعَشَاءَ إِلَى ثُلُكُ السَّاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَرْوَ الْمَعْرَابُ السَّيْءِ مِنْ الْعَمْ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْمَعْمَ الْمُعْرَابُ السَّلَى الْعَرْوَ الْمَعْرَابُ السَّيْءِ السَّيْءِ اللَّهُ الْعَلَى الْعَرْوَ الْمَعْرَابُ السَّعْرِ الْمَعْرَابُ الْمُعْرَابُ السَّعْرِ الْمَعْرَابُ السَّعْرِ الْمَعْرَابُ الْمُعْرَابُ اللَّهُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَابُ الْمُعْلَى الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَالُ الْعُرَالُ الْعَلَى اللَّهُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَابُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُعْرَالِ الْمُعْرَالُ الْمُ

لَوْلِيَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ أ

صَــلَـٰى بِـىَ الْفَـجْرَ فَأَسْفَرَ ثُمَّ الْتَفَتَ اِلَىَ مَـ يَهِا وَفَتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ مَعَاقَهُ مُمَالَ فَعَالَمَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ مَعَاقَهُ مُمَالَ فَعَالَمَ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ مَعَاقَهُ مُمَالَ قَبْسِلِكَ (وَفِـنْ مُونَى فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اوَقُتُينِ۔)) (مسند أحمد: ٣٠٨١)

(١٠٩٩) - عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيَ وَكُلَّةُ عَنِ النَّبِيِّ الْخُدْرِيَ وَكُلَّةً عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْهِ الْمُعْنَاهُ وَفِيْهِ: ((وَصَلَّى السَّمْسُ تَطُلُعُ، ثُمَّ السَّمْسُ تَطُلُعُ، ثُمَّ السَّمْسُ تَطُلُعُ، ثُمَّ قَالَ: اَلصَّلا أُوفِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ -)) قَالَ: اَلصَّلا أُوفِيمَا بَيْنَ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ -)) (سند أحمد: ١١٢٦٩)

الأنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَ عِبْدِ اللَّهِ وَكَاللَّهُ وَهُوَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِي عِبْدِ اللَّهِ وَكَاللَهُ وَكُللَهُ وَهُوَ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِي عِلْمُ الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ جَائَهُ الْعَصْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهُ، فَصَلِّهُ الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّهُ مِثْلَهُ، ثُمَّ فَصَلِّهُ، فَصَلِّهُ مُثَلَهُ مُثَلَهُ مُثَلَهُ مَثْلَهُ مُثَلَهُ مَثَلَهُ مَا مَا مَعْدَلِ مَنَ المَعْرَ عَالَهُ الْمَصَلِّ مَ مَا الفَحْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهُ مَا عَلَهُ الْفَعْرَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهُ مَا الشَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَ الْعَلِيلِلظُّهُ وَ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْعَلَيْ لِلظُّهُ وَ عَلَيْ اللَّهُ مِنَ الْعَلِيلِلظُّهُ وَ عَلَى الظُّهُ وَعَلَى الْطُهُ وَعَلَى الطَّهُ وَالَهُ عَلَى الطَّهُ وَعَلَى الظُّهُ وَعَمْ الْمَا عَلَى الْطُهُ وَعَلَى الظُّهُ وَعَلَى الظُّهُ وَعِنْ صَارَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهُ ، فَصَلِّهُ الْمُعَلِّى الظُّهُ وَعِنْ صَارَ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِهُ مُ فَصَلِهُ ، فَصَلَّى الظُّهُ وَعِنْ صَارَ عَلَا اللَّهُ الْمُعْرَا عِيْنَ صَارَ الْمُنْ عَلَى الطُّهُ الْمَا الْمُعْمِولِ الْمُعْمِولِ الْمُنْ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْمُلِلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُو

ہے پہلے والے انبیاء کا وقت ہے، ان ہر دو وقتوں کے درمیان متعلقہ نماز کا وقت ہے۔''

سیدنا ابوسعید خدری زائنگئے نے بھی اس قتم کی حدیث نبوی بیان کی ہے، البتہ اس میں ہے: ''اور (دوسرے دن) نماز فجر اس وقت پڑھائی کہ قریب تھا کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر کہا: اِن دو وقتوں کے درمیان نماز کا وقت ہے۔''

سیدنا جابر بن عبد اللہ انصاری بنائیڈ سے مروی ہے کہ جبر بل عَلِیْلًا، نبی کریم مِنْ اَلْمَا اِللّٰمَا اِللّٰهِ اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور نماز پڑھو، پس نماز ظہر پڑھائی، جب سورج وُھل گیا قفا، پھرعفر کے وقت آئے اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور عصر کی نماز پڑھو، پس نماز عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سابیاس کے ایک مثل ہو گیا تھا، مغرب کے وقت آئے اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور نماز پڑھو، بس یہ نماز اس وقت پڑھی جب سورج غروب ہو گیا، عشاکے وقت آئے اور کہا: کھڑے ہو ہو گیا، عشاکے وقت آئے اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور نماز پڑھو، نہیں یہ اس وقت پڑھی جو 'وقت آئے اور کہا: آئے اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور نماز پڑھو، بس یہ نماز اس وقت پڑھی جو 'وقت آئے اور کہا: آئے اور کہا: اس وقت پڑھی جو نجو طلوع ہوئی، اگلے دن ظہر کے وقت آئے اور کہا: کھڑے ہو جا وَ اور نماز پڑھو، بس یہ نماز اس وقت پڑھائی جب ہر چیز کا سابیاس کے مثل ہوگیا، عصر کے وقت آئے اور کہا: جب ہر چیز کا سابیاس کے مثل ہوگیا، عصر کے وقت آئے اور

<sup>(</sup>٩٩) تمخريمج: حديث صحيح لغيره أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ١٤٧، والطبراني في "الكبير": ٤٤٣ه (انظر: ١١٢٤٩)

<sup>(</sup>١١٠٠) تخريج: اسناده صحيح أخرجه الترمذي: ١٥٠، والنسائي: ١/ ٢٦٣ (انظر: ١٤٥٣٨)

الرادون كادوات كابواب كالمجال المحال المحال

ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ، ثُمَّ جَانَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّهُ ، فَصَلَّى الْعَصْرَ حِيْنَ صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، ثُمَّ جَانَهُ لِلْمَغْرِبِ حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَقْتَا وَاحِدًا لَمْ يَزَلْ عَنْهُ، ثُمَّ جَانَهُ لِلْعِشَاءِ حِينَ ذَهَبَ نِصْفُ اللَّيْلِ أَوْ قَالَ: ثُلُثُ اللَّيْلِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ جَائَهُ لِلْفَجْرِ حِيْنَ أَسْفَرَ جِدًّا فَقَالَ: ثُمْ فَصَلِهُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ قَالَ: مَا بَيْنَ هٰذَيْنِ وَقُتْ\_)) (مسند أحمد: ١٤٥٩٢) (١١٠١) عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرو (بْن الْعَاصِ) وَ اللهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ قَالَ: ((وَقْتُ الظُّهُرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُل كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ، وَوَفْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ، وَوَقْتُ صَلاةٍ الْمَغْرِبَ مَا لَهُ يَغْرُبِ الشَّفَقُ، وَوَقْتُ صَلا وَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأُوسَطِ، وَوَقْتُ صَلادةِ الصُّبِحِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَـمْ تَـطْلُع الشَّمْسُ، فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرَنَي الشُّنطان.)) (مسند أحمد: ٦٩٦٦)

(١١٠٢) - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ تَزُولُ اللهُ اللهُ عَنْ يَذُخُلُ وَقْتُ اللهُ اللهُ عَنْ يَذْخُلُ وَقْتُ اللهُ عَنْ يَذْخُلُ وَقْتُ اللهُ عَنْ يَذْخُلُ وَقْتُ

کہا: گھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، پس نماز عصر اس وقت پڑھی جب ہر چیز کا سابیاس کے دومثل ہوگیا، پھر مغرب کے لیے آئے، جب سورج غروب ہوا، بیر (دو دنوں کا) ایک ہی وقت تھا، اس سے نہ ہٹے، پھر عشاء کی نماز کے لیے اس وقت آئے جب بسف یا ایک تہائی رات گزر چکی تھی، پس اس وقت نماز جب عشا پڑھائی، پھر فجر کے لیے اس وقت تشریف لائے جب بہت روشی ہو چکی تھی اور کہا: کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، پس اس وقت نماز فجر پڑھائی اور کہا: کھڑے ہو جاؤ اور نماز پڑھو، پس اس وقت نماز فجر پڑھائی اور پھر فرمایا: ''إن ہر دو وقتوں کے درمیان متعلقہ نماز کا وقت ہے۔''

سیدنا ابو ہریرہ وفائن سے روایت ہے کہ رسول اللہ منظ کی آنے فرمایا: "بیک نماز کا ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک آخری وقت ہے اور نماز ظہر کا ابتدائی وقت سورج کا ڈھلنا ہے اور آخری وقت عصر کے وقت کے داخل ہونے تک ہے، عصر کا ابتدائی

<sup>(</sup>۱۱۰۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۲ (انظر: ۲۹۲۳)

<sup>(</sup>۱۱۰۲) تخریج: اسناده صحیح لخرجه الترمذی: ۱۵۱ (انظر: ۱۷۲۷)

الراد المالية الم

الْعَصْرِ، وَإِنَّ أَوْلَ وَقْتِ الْعَصْرِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَقْتُهَا وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَصْفَرُ الشَّمْسُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْسَتِ الْمَغْسِبِ حِيْنَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَغِيْبُ الْأَفْق، وَإِنَّ أُوَّلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِيْنَ يَغِيْبُ اللَّفُقُ، الْأَفْقُ وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ يَنْتَصِفُ اللَّيْلُ، وَإِنَّ أَوَّلَ وَقْبِ الْفَخْرِ حِيْنَ يَطْلُعُ الشَّمْسُ۔)) وَإِنَّ أَوْلَ وَقْبِهَا حِيْنَ تَطَلُعُ الشَّمْسُ۔)) وَإِنَّ آخِرَ وَقْتِهَا حِيْنَ تَطَلُعُ الشَّمْسُ۔))

(۱۱۰۳) عن أبنى صَدَقَة مَوْلَى أَسَ بَنِ مَالِكِ وَكُلَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلاةً مَالِكِ وَكُلِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَنَسًا عَنْ صَلاةً وَسُولِ اللهِ وَلَيْ فَقَالَ: كَانَ يُصَلِّى الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْعَصْرَ بَيْنَ صَلاتَيْكُمْ هَاتَيْسِ وَالْمَصْدُ بَيْنَ صَلاتَيْكُمْ هَاتَيْسِ وَالْمَصْدُ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعَشْدَ وَالْعَشْدَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعَشْدَ وَالْعَشْدَ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَالْعِشَاءَ إِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَالصَّبْحَ إِذَا طَلَعَ الْمَصْدُ (مسند الْفَخُرُ اللي أَنْ يَنْ فَسِحَ الْبَصَرُ - (مسند أحد: ١٢٧٥٣)

(۱۱۰٤)-عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ وَ اللهِ قَالَ: اَلظُّهُ رُكَاسُمِهَا وَالْعَصْرُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ والْمَغْرِبَ كَاسْمِهَا وَكُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى الْمَغْرِبَ ثُمَّ نَأْتِى مَنَازِلَنَا وَهِى عَلَى قَدْدِ مِيْلِ فَنَرى مَوَاقِعَ النَّبُلِ وَكَانَ يُعَجِّلُ الْعِشَاءَ وَيُؤَخِّرُ، اَلْفَجْرُ كَاسْمِهَا وَكَانَ يُغَلِّسُ بِهَا ـ (مسند أحمد: ١٤٢٩٦)

وقت اس کے داخل ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آخری سورج

کے زرد ہونے تک ہے، مغرب کا ابتدائی وقت غروب آ قاب
سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت افق لیعن ''فَفُق'' کے
غروب ہونے تک جاری رہتا ہے، عشاء کا ابتدائی وقت غروب
شفق سے شروع ہوتا ہے اور آخری وقت رات کے نصف
ہونے تک جاری رہتا ہے اور نمازِ فجر کا ابتدائی وقت طلوع فجر
سے شروع ہوتا ہے اور اس کا آخری وقت طلوع آفاب تک
جاری رہتا ہے۔''

مولائے انس ابوصدقہ کہتے ہیں: میں نے سیدنا انس رہائیّ سے رسول اللہ مشکیّ آنے کی نماز کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: آپ مشکی آنے نماز ظہر اس وقت پڑھتے تھے، جب سورج دھل جاتا تھا، عصر کی نماز کو اِن دو نماز ول کے درمیان پڑھتے تھے، مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے جب سورج غروب ہو جاتا تھا، نماز عشاء غروب شفق کے بعد پڑھتے تھے اور نماز فجر طلوع فجر سے اس وقت تک پڑھتے تھے، جب نظر وسیع ہو جاتی طلوع فجر سے اس وقت تک پڑھتے تھے، جب نظر وسیع ہو جاتی حقی ۔

سیدنا جابر بن عبداللہ والنون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ظہر اپنے نام کی طرح ہے، عصراس وقت پڑھی جائے گی، جوسوری سفید اور زندہ ہوگا، مغرب اپنے نام کی طرح ہے اور جب ہم رسول اللہ ملتظ ایک ساتھ نمازِ مغرب پڑھ کر اپنے گھروں کو آتے، جبکہ ہمارے ایک ایک میل کے فاصلے پر ہوتے تھے، تو ہم تیر کے گرنے کی جگہ دکھے لیتے تھے، آپ ملتے ایک نمازِ معلی برا و قبر ہمی نمازِ عشا جلدی پڑھ لیتے تھے اور بھی نمازِ عشا جلدی پڑھ لیتے تھے اور بھی ناخیر کرتے تھے اور فجر بھی

<sup>(</sup>١١٠٣) تخريج: حديث صحيح أخرجه النسائي: ١/ ٢٧٣ (انظر: ١٢٧٢٣)

<sup>(</sup>١١٠٤) تخريج: اسناده حسن أخرجه عبدالرزاق: ٢٠٥٦، وابويعلى: ٢٠٤٨ (انظر: ١٤٢٤٦)

#### 

اپنے نام کی طرح ہے اور آپ مشی آین اس کو روشی ملے اندھرے میں پڑھتے تھے۔

سیدنا جابر بن عبد الله رفائن سے مروی ہے، رسول الله منظافی الله منظام الله منظرب الله عصراس وقت اداکرتے جب سورج صاف بوتا تھا، مغرب الله وقت برجے جب سورج غروب ہو جاتا، نمازِ عشا کو بھی تاخیر سے اور بھی جلدی پڑھ لیتے تھے، جب آپ منظافی الله دیکھتے کہ لوگ لوگ جمع ہو گئے ہیں تو جلدی کر لیتے اور جب و کھتے کہ لوگ لیث ہیں تو تاخیر کر دیتے تھے ادر آپ منظافی نماز فجر روشی طح اندھیرے میں بڑھتے تھے۔

ابو منہال سار بن سلام کہتے ہیں: میں اپ باپ کے ساتھ سیدنا ابو برزہ اسلمی ڈائٹو کی طرف گیا، میرے باپ نے ان سے کہا: ہمیں یہ بیان کرو کہ رسول اللہ طفیقی فی فرضی نماز بڑھتے سے، انھوں نے کہا: آپ طفیقی فی نماز ظہر، جس کوتم "اکست کا الاول ہے" کہتے ہو، اس وقت پڑھتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا تھا اور آپ طفیقی نی عصر کی نماز پڑھتے اور ہم میں سے ایک آدی مدینہ میں اپ گھر کی طرف لوقا، لیکن سورج ابھی تک زندہ ہوتا۔ سیار کہتے ہیں: مغرب کے بارے میں کہی ہوئی زندہ ہوتا۔ سیار کہتے ہیں: مغرب کے بارے میں کہی ہوئی بات کو میں بھول گیا ہوں، اور آپ طفیقی نی عشاء کو مؤخر کرناپند کرتے تھے اور آپ طفیقی نماز کرناپند کرتے تھے اور آپ طفیقی نماز نماز نماز میں ساتھ بیشنے بعد باتوں کو آپ طفیقی نماز نماز میں ساتھ بیشنے والے کی بہتی نماز میں ساتھ بیشنے والے کی بہتی نی بیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کی بہتی نی بیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کو بہتی نی بیان لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کو بہتی ن لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کو بہتی ن لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کو بہتی ن لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کو بہتی ن لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے والے کو بہتی ن لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس نماز میں ساتھ بیشنے ساتھ بیشنے سے والے کو بہتی ن لیتا تھا، جبکہ آپ طفیقی اس می تھا ہو تے تھے، جوآدی اپ ساتھ بیشنے سے سے والے کو بہتی ن لیا وت کرتے تھے۔

(١١٠٥) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَاللهِ عَلَيْ يُصَلِّى الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيَّةٌ وَالْمَغْرِبَ إِذَا وَجَبَتْ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ أَحْيَانًا يُوَخِرُهَا وَأَحْيَانًا يُعَجِلُ وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَلِهِ اجْتَمَعُوْا عَجَلَ وَإِذَا وَكَانَ إِذَا رَآهُمْ قَلْهِ اجْتَمَعُوْا عَجَلَ وَإِذَا رَآهُمْ قَلْهِ اجْتَمَعُوْا عَجَلَ وَإِذَا رَآهُمْ فَا أَجْمَعُوْا عَجَلَ وَإِذَا رَآهُمْ فَا أَبْطَنُوا أَخَرَ وَالصَّبْحَ كَانَ يُصَلِّيهَا بِغَلَسٍ - (مسند أحمد: ١٥٠٣٢)

سَلَامَةً) قَالَ: إِنْ طَلَقْتُ مَعَ أَبِي الْيَ إِلَى أَبِي الْمَامَةً) قَالَ: إِنْ طَلَقْتُ مَعَ أَبِي الِي أَبِي الْمَارَةَ الْأَسْلَمِي وَ اللهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللّهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا الْمَكْتُوبَة ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْر وَهِي الْمَكْتُوبَة ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّى الْهَجِيْر وَهِي الشَّمْسُ ويُصلِّى الْهَجِيْر وَهِي الشَّمْسُ ويُصلِّى الْعُصر وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا الشَّمْسُ حَيَّة ، قَالَ: الشَّمْسُ حَيَّة ، قَالَ: الشَّمْسُ حَيَّة ، قَالَ: وَنَسِيْتُ مَا قَالَ: يَامَدُونِيَة وَالشَّمْسُ حَيَّة ، قَالَ: يَسْتَجِبُ أَنْ يُوَجِّر الْعِشَاءَ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ وَيَرْجِعُ أَحَدُنَا جَلِيسَة وَلَا اللهِ فَي الْمَغْرِبِ ، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ وَكَانَ يَكُونُ النَّوْمَ وَكَانَ يَكُونُ النَّوْمَ وَكَانَ يَعْمِفُ مِنْ عَرْفَ أَحَدُنَا جَلِيسَة وَكَانَ يَنْفُصِلُ مِنْ وَكَانَ يَعْمِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَة أَلَى الْمِانَةِ وَكَانَ يَعْمِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَة أَلِي الْمِانَةِ وَكَانَ يَعْمِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَة أَلَا السَّيَتِيْنَ الْمَانَةِ وَمِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَة أَصِلَ الْمَانَةِ وَمِينَ يَعْمِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَة أَصِلَ السَّتِيْنَ الْمَانِقِ وَكَانَ يَعْمِعُونَ الْمَانِةِ وَمِينَ يَعْمِولَ الْمِانَةِ وَكَانَ يَعْمِعُونَ الْمَانِةِ وَكَانَ يَعْمِعُونَا وَكَانَ يَعْمِعُونَا وَكَانَ يَعْمِعُونَا وَكَانَ يَعْمِعُونَا وَكُونَا وَكُونَا الْعِشَاءِ وَكَانَ يَعْمِعُونَا وَكُونَا الْمِانَةِ وَلَا الْمَانِهِ وَلَاسَعْتُوا الْمُعْرِيْنَ الْمَانِةِ وَلَا الْمَانِهُ وَلَا الْمَانِهُ وَلَالَ الْمَانِهِ وَلَالْمَانَةِ وَلَا الْمَعْمِولَ الْمَانَةِ وَلَالَ الْمَالَةِ وَلَا الْمَعْمُولُ مَلِيسَالِهُ الْمَانَةِ وَلَا الْمَعْمِلُ مَا الْمُعْرِقُ الْمَعْمَلُ مَا الْمُعْرَالُ الْمُعْتَوْمِ الْمَعْمُ الْمُعْرِقُونَ الْمَعْمُ الْمَعْمُ الْمُعْمِلُولَا الْمُعْمِلِي الْمُعْمُولُ الْمُعْمِولُ الْمُعْمِلُولَ الْمُعْ

<sup>(</sup>١١٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٠، ومسلم: ٦٤٦ (انظر: ١٤٩٦٩)

<sup>(</sup>١١٠٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٧، ٥٩٩، ومسلم: ١٤٧ (انظر: ١٩٧٦)

## المنظم المنظم

بُنِ عَبْدِالْ عَزِيْزِ فَأَخَّرَ صَلاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً بَنِ عَبْدِالْ عَزِيْزِ فَأَخَّرَ صَلاةَ الْعَصْرِ مَرَّةً فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ: حَدَّئِنِي بَشِيرُ بْنُ أَيِّي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِي أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شَعْدُودٍ الْأَنْصَارِي أَنَّ الْمُغِيْرَةَ بْنَ شُعْبَةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ مَرَّةً يَعْنِي الْعَصْرَ ، فَقَالَ لَهُ بَبُوْ مَسْعُودٍ: أَمَا وَاللَّهِ! يَا مُغِيْرَةً! لَقَدْ لَهُ بَنُو مَسْعُودٍ: أَمَا وَاللَّهِ! يَا مُغِيْرَةً! لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلامُ نَزَلَ فَصَلَى وَصَلَى النَّاسُ مَعَهُ وَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَصَلَى النَّاسُ مَعَهُ وَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ مَعَهُ السَّرَا فَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَصَلَى وَصَلَى النَّاسُ مَعَهُ فَيَرَا لَا فَصَلَى وَصَلَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَصَلَى وَصَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَصَلَى وَصَلَى وَصَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى وَصَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّكُولُ وَصَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَصَلَى وَسَوْلُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَصَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ الْمَعْمَ وَسُعُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّكُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى وَسُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمِيْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِلَةُ اللَّهُ الْمُعْلَى وَسُولُ اللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ اللّهُ الْمَعْمُ السَّولُ اللّهُ الْمُعْلَى وَاللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمَالِمُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الله

(دوسری سند) سیار بن سلامہ کہتے ہیں: میں اور میرا باپ، سیدنا ابو برزہ زائی کے باس کے اور رسول اللہ ملے آپ کی نماز کے وقت کے بارے میں سوال کیا، انھوں نے کہا: آپ ملے آپ نماز فلم اس وقت ادا کرتے، جب سورج وُھل جاتا تھا، اور آپ اللے آپ نماز عصر پڑھاتے، پھر ایک آ دمی مدینہ سے دور واقع اپنے گھر میں جاتا، لیکن سورج ابھی تک زندہ ہوتا تھا، سیار کہتے ہیں: مغرب سے متعلقہ بات کو میں بھول گیا ہوں، آپ بی کہتے ہیں: مغرب سے متعلقہ بات کو میں بھول گیا ہوں، آپ بی کہتے ہیں نماز عشا کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرنے میں کوئی برواہ نہ کرتے تھے اور آپ ملے آپ نینداور برھاتے پھر آ دمی واپس بلٹتا تو وہ اپنے ساتھی کے چہرے کو بہتی لیتا تو وہ اپنے ساتھی کے چہرے کو بہتیاں لیتا جبحہ آپ ملے نینداور بہتے ہیں: میں نہیں جانتا کہ تلاوت کی تعلوت کی میں موتی تھی یا دو میں ۔ تعد سوآیات کی تلاوت کی میں موتی تھی یا دو میں ۔

امام زہری کہتے ہیں: ہم عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ تھے، انھوں نے ایک دفعہ نماز عصر کو لیٹ کیا، عروہ بن زبیر نے ان سے کہا: بشیر بن ابی مسعود انصاری نے مجھے بیان کیا کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ بڑائیڈ نے ایک دفعہ نماز عصر کو لیٹ کر دیا، سیدنا ابو مسعود رٹائیڈ نے ایک دفعہ نماز عصر کو لیٹ کر دیا، سیدنا ابو مسعود رٹائیڈ نے ان سے کہا: خبر دار! اللہ کی قتم! اے مغیرہ! تحقیق تم جانے ہو کہ دھزت جریل مُلینا نازل ہوئے اور نماز پڑھائی اور رسول اللہ سِنے اَلیہ مناز پڑھائی اور رسول اللہ سِنے اَلیہ مناز پڑھی، پھروہ اترے اور نماز پڑھائی، بس آب سِنے اَلیہ سِنے اَلیہ سِنے اَلیہ سِنے اَلیہ سِنے اَلیہ سِنے اِلیہ اِلیہ سِنے اَلیہ سِنے اِلیہ اِلیہ سِنے اَلیہ سِنے اِلیہ سِنے اَلیہ سِنے اِلیہ سِنے اَلیہ سِنے اِلیہ اِلیہ سِنے اَلیہ سِنے اِلیہ سِنے اِلیہ سِنے اِلیہ اِلیہ سِنے اِلیہ سِنے الیہ اِلیہ سِنے اِلیہ سِنے اِلیہ سِنے اِلیہ سِنے اِلیہ سِنے الیہ الیہ ایک میاتھ نماز ایک سے ساتھ نماز

<sup>(</sup>١١٠٧) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٠٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٢٢١، ومسلم: ٦١٠ (انظر: ١٧٠٨٩)

الراب كارون كارو

وَصَلَّى النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى عَدَّ خَمْسَ صَلَوَاتِ (زَادَ فِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ قَالَ: بِهِذَا أُمِرْتَ.) فقالَ لَهُ عُمَرُ: أَنْظُرْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً! أَو إِنَّ جِبْرِيْلَ هُو أَنظُرْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوةً! أَو إِنَّ جِبْرِيْلَ هُو اللَّذِي سَنَّ الصَّلاةً؟ قَالَ عُرْوَةُ: كَذٰلِكَ حَدَّثَنِيْ بَشِيرُ بْنُ أَبِي مَسْعُودٍ، فَمَا زَالَ عُمَرُ يَتَعَلَّمَةٍ حَتَّى فَارَقَ يَتَعَلَّمَةٍ حَتَّى فَارَقَ لَلْمُ وَقُعتَ الصَّلاةِ بِعَلامَةٍ حَتَّى فَارَقَ لَلْمُنْ اللَّهُ فَيَا لَهُ اللَّهُ اللَّ

(١١٠٩) ـ عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِي وَكُلِيَّةُ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ رَسُول الله على قَالَ: وَأَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْنًا فَأَمَرَ بكالا فَأَقَامَ بِالْفَجْرِ حِيْنَ إِنْشَقَ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالظُّهُرِ حِيْنَ زَالَتِ الشَّمْسُ وَالْقَائِلُ يَفُولُ: إِنْتَصَفَ النَّهَارُ أَوْ لَمْ يَنْتَصِفْ، وَكَانَ أَعْلَمَ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعَصْرِ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِـالْـمَـغْرِبِ حِيْنَ وَقَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ بِالْعِشَاءِ حِيْنَ غَابَ الشَّفَقُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْنَعَدِ حَتَّى إِنْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُولُ: طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ كَادَتْ، وَأَخَّرَ النُّهُورَ حَتَّى كَانَ قَرِيبًا مِنْ وَقْتِ الْعَصْرِ بِالْأَمْسِ، ثُمَّ أَخَرَ الْعَصْرَ حَتَّى إنْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ: إِحْمَرَّتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ أَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتْى كَانَ عِنْدَ

ردهی، یہاں تک کہ انھوں نے یانچ نمازیں شارکیس، ایک روایت میں ہے: اس نے کہا: اس طرح آپ کو حکم دیا گیا ہے، عمر بن عبد العزيز نے كہا: عروہ! اپنى كهي ہوئى باتوں برغور كرو، کیا جریل مُلیدا ہیں، جنھوں نے (آپ کی امامت کراکر) نماز کا آغاز کیا؟ عروہ نے کہا: بشیر بن الی مسعود نے مجھے اس طرح بیان کیا، اس کے بعد عمر نماز کے دقت کو کسی علامت ہے پہنچان لیتے تھے، یہاں تک کہوہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدنا ابوموی اشعری فی نظیم سے مروی ہے کہ ایک سائل، رسول الله ﷺ کے پاس آیا اور نمازوں کے اوقات کے بارے میں سوال کیا، پس آب مشی این نے اے کوئی جواب نہ دیا اورسیدنا بلال خِلْنُونَهُ كُوحِكُم دِيا تو جب فجر پھوٹی تو اس وقت اس نے نماز فجر کو کھڑا کرا دیا، جبکہ قریب نہیں تھا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہنچان سکیس، پھرآپ مشنور نے ان کو حکم دیا، پس انھوں نے سورج ڈھلنے کے بعدظہر کی اقامت کہہ دی، جبکہ کہنے والا یہ کہہ ر ہاتھا: کیا نصف النہار کا وقت بھی ہوا ہے یانہیں، بہر حال رسول الله طشی میل ان سب لوگوں ہے زیادہ جاننے والے تھے، پھر آپ النیج این کو کلم دیا اور انھوں عصر کواس وقت کھڑا کروا دیا، جب سورج بلندتها، پھران کو تکم دیا اور انھوں نے غروبِ آ فآب کے وقت مغرب کی ا قامت کہدری، پھرآپ ملے اور نے ان کو حکم دیا اور غروب شفق کے وقت عشا کو کھڑا کروا دیا، · پھر دوسرے دن نمازِ فجر کوا تنا مؤخر کیا کہ جب آپ مٹنے قام اس ہے فارغ ہوئے تو کہنے والا کہنا تھا: سورج طلوع ہو گیا ہے، یا طلوع ہونے کے قریب ہے، ظہر کومؤخر کیا، یہاں تک کہ کل والی نمازعصر کے دفت کے قریب والا وفت ہو گیا ، کچرعصر کواس قدرمؤخر کر کے ادا کیا کہ جب اس سے فارغ ہوئے تو کہنے

الرائد المراج ا والا کہتا تھا: سورج زرد ہو گیا ہے، پھر نماز مغرب کو اس قدر لیك كرديا كداس كا معامله غروب شفق سے يہلے تك پہنچ گيا اور نمازِ عشا کورات کے پہلے ایک تہائی تک مؤخر کیا، پھرسائل کو بلایا اور فر مایا:''ان دو وقتوں کے درمیان وقت ہے۔''

سیدنا بریدہ فیافٹ نے بھی اس طرح کی حدیث نبوی بیان کی

سُقُوْ طِ الشَّفَقِ وَأَخَّرَ الْعِشَاءَ حَتَّى كَانَ ثُـلُتُ اللَّيْلِ الْأُوَّلُ، فَدَعَا السَّائِلَ فَقَالَ: ((اَلْوَقْتُ فِيْمَا بَيْنَ هٰ ذَيْنٍ) (مسند أحمد: ١٩٩٧١)

(١١١٠) عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَن النبيِّ عِثْلُهُ و (مسند أحمد: ٢٣٣٤٣)

## ٢١١٤) بَابٌ فِيُ وَقُتِ الظُّهُر وَتَعُجِيلِهَا ظہر کے وقت اور اس کوجلدی ادا کرنے کا بیان

سیدنا الس بن مالک زلائن ہے مروی ہے کہ رسول الله مشیقیا نے اس وقت نمازِ ظہر اداکی، جب سورج ڈھل گیا تھا۔

سیدنا انس زالند می بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ منظم اللہ سردیوں کے دنوں میں نماز ظہرادا کرتے تھے، لیکن ہمیں سیام نہیں ہوتا تھا کہ دن کا جو حصہ گزر چکا ہے، وہ زیادہ ہے یا جو حصہ باتی ہے۔

سیدنا جابر بن سمرہ زالنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مُشْرَقَيْنَ ظهر كي نماز اس وقت ادا كرتے جو سورج ڈھل جاتا تھا، ایک روایت میں ہے: سیدنا بلال رہائنی اس وقت اذان ديتے تھے، جب سورج ڈھل جاتا تھا۔

سیدنا خباب بن ارت رفائند سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نے رسول الله مشارین سے گرم ریت کی شدت کی شکایت کی، (١١١١)-عَـنُ أنَـس بُسن مَـالِكِ ﴿ اللَّهُ الَّهُ الَّهُ الَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ صَلَّى الظُّهْرَ حِيْنَ زَالَتِ السَّمْسُ ـ (مسند أحمد: ١٢٦٧١)

(١١١٢) وعَنْهُ أَيْضًا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَظَّى كَانَ يُصَلِّى صَلاةَ الظُّهْرِ أَيَّامَ الشِّتَاءِ وَمَا نَـٰدِيْ مَا ذَهَبَ مِنَ النَّهَارِ أَكْثَرُ أَوْ مَا بَقِيَ منهُ. (مسند أحمد: ١٢٦٦١)

(١١١٣) عَنْ جَابِر بْنِ سَمُرَةَ وَكُلِي قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يُمصَلِّي الظُّهْرَ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ (وَفِي روايَةٍ: كَانَ بَلالٌ يُوَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ) (مسند أحمد: ٢١٣٢٩) (١١١٤) عَنْ خَبَّاب (بْنِ الْأَرَتِ فَحَالِثَهُ) قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْ شِدَّةً

<sup>(</sup>۱۱۱۰) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۳ (انظر: ۲۲۹۵۵)

<sup>(</sup>١١١١) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه الترمذي: ١٥٦ (انظر: ١٢٦٤٣)

<sup>(</sup>۱۱۱۲) تخریج: حدیث صحیح (انظر: ۱۲۲۳)

<sup>(</sup>۱۱۱۳) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۱۸ (انظر: ۲۱۰۱۲)

<sup>(</sup>۱۱۱۶) تخريج: أخرجه مسلم: ۲۱۹ (انظر: ۲۱۰۵۲)

> الرَّمْضَاءِ فَلَمْ يُشْكِنَا، قَالَ شُعْبَةُ: يَعْنِيْ فِي الظُّهْرِ ـ (مسند أحمد: ٢١٣٦٦)

(١١١٥) عَنْ عَائِشَةَ وَإِلَيْهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ أَحَـدًا كَـانَ أَشَدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ وَلا أَبِيْ بَكْرٍ وَلا عُمُرَ. (مسند أحمد: ٢٥٥٥٢)

(١١١٦) ـ عَـنْ أُمّ سَلَمَةَ وَكُنُّنَّا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلَيُ أَشَـدَّ تَعْجِيْلًا لِلظُّهْرِ مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ أَشَدُّ تَعْجِيلًا لِلْعَصْرِمِنْهُمْ. (مسند أحمد: ۲۷۱۸۳)

<sup>لی</sup>کن آپ م<u>لنے آ</u>نے ہاری شکایت کا ازالہ نہ کیا۔ امام شعبہ کہتے ہیں: بہشکایت نماز ظہر کے بارے میں تھی۔ سیدہ عائشہ وٹائٹیما ہے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: میں نے کسی ایسے فرد كونېيس ديكھا جورسول الله طيني ويلم ،سنيدنا ابو بكر زاينو اورسيدنا عمر خاتنهٔ کی به نسبت نما نه ظهر کوجلدی ادا کرنے والا ہو۔

سيده ام سلمه وفاتعها بيان كرتى جين كه رسول الله منتفي وزن تمهاري بەنىبىت ظېركوزياده جلدى ادا كرنے والے تھے،كيكن تم أن كى پہنست عصر کوزیادہ جلدی ادا کرنے والے ہو۔

#### بَابُ الرُّخُصَةِ فِي تَأْخِيُرِ الظَّهُرِ وَالْاِبُوَادِ بِهَا فِي زَمَنِ الْحَرِّ كرميول كےموسم ميں نماز ظهر كومؤخر كرنے اوراس كوشندا كر كے ادا كرنے كابيان

(١١١٧)-عَن الْمُغِيْرَةِ بْن شُعْبَةَ كَلَيْهُ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ نَبِيِّ اللهِ الظُّهْرَ بِالْهَاجِرَةِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((أَبْرِدُوا بِالصَّلاةِ فَإِنَّ شِلَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.)) (مسند أحمد: ١٨٣٦٩)

(١١١٨) - عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ صَفْوَانَ الظُّهْرِيّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((أَبْرِدُوْا بِـصَكالـةِ المظُّهْرِ فَإِنَّ الْحَرَّ (وَفِي لَفْظٍ: فَإِنَّ 

سیدنا مغیرہ بن شعبہ زمانی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم نبی کریم مشی کی کے ساتھ ظہر کونصف النہار کی سخت گری کے وقت ادا كرتے تھے، كين بھرآب مِسْتَعَوَمْ نے ہمیں فرمایا: ''اس نماز کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو، پس بیشک سخت گرمی جہنم کی بھاپ میں *''ے ہے۔*''

سيدنا صفوان ظهري فالنيز بيان كرتے بن كه رسول الله منت وَيْنَا نے فر مایا: ''نمازِ ظہر کو ٹھنڈا کر کے ادا کرو، بس بیشک گرمی (اور ایک روایت کے مطابق سخت گرمی ) جہنم کے کھو لنے میں سے

أحمد: ١٨٤٩٦)

<sup>(</sup>١١١٥) تخريج: اسناده ضعيف لضعف حكيم بن جبير ـ أخرجه الترمذي: ١٥٥ (انظر: ٢٥٠٣٨)

<sup>(</sup>١١١٦) تخريج: اسناده ضعيف ، ابن جريج مدلس وقد عنعن ـ أخرجه الترمذي: ١٦٢ (انظر: ٢٦٦٤٧)

<sup>(</sup>١١١٧) تخريج: حديث صحيحـ أخرجه ابن ماجه: ٦٨٠ (انظر: ١٨١٨٥)

<sup>(</sup>١١١٨) تـخـريـج: حـديـــث صـحيحـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٢٥، والطبراني في "الكبير": ٧٣٩٩، والحاكم: ٣/ ٢٥١ (انظر: ١٨٣٠٧)

#### الراد الماد الماد

(۱۱۱۹) عن أَبِي هُرَيْرَةَ وَكُلَّتُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: ((إِذَا كَانَ الْحَرُّ (وَفِي فَى وَايَةِ: إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ) فَأَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ (وَفِي رَوَايَةِ: بِالطُّهْرِ) فَإِنَّ شِلْسَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ رُوايَةٍ: بِالطُّهْرِ) فَإِنَّ شِلْسَةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ مَعَ فَيْحِ جَهَنَّمَ -)) وَذَكَرَ: ((أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ اللَّي رَبِّهَا جَهَنَّمَ -)) وَذَكَرَ: ((أَنَّ النَّارَ اشْتَكَتْ اللَّي رَبِّهَا عَلَى رَبِّهَا فَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّنَاءِ الْفَذِنَ لَهَا فِي كُلِّ عَامٍ بِنَفَسَيْنِ نَفَسٌ فِي الشِّنَاءِ الْوَنَفَسٌ فِي الشِّنَاءِ الْوَنَفَسُ فِي الشِّنَاءِ الْوَلَيْنَ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْقَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاللَّهُ الْحَرُّ لَكُولُونَ اللَّهِ عَلَىٰ قَالَ: ((إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ لَيَالَ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُنْتَدُ الْمُتَكَّ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولِ اللْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُلْوِلَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ اللَّذَالِيْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ

جَهَنَّمَ-)) (مسند أحمد: ١١٠٧٨) (١١٢١) - عَـنْ أَبِى هُرَيْرَـةَ وَلَا عَـنِ النَّبِي عَلَيْ مِثْلُهُ - (مسند أحمد: ٧١٣٠)

فَأَبُرِدُوا بِالصَّلاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح

(١١٢٢) ـ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّ ثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا حَجَّا اللهِ حَدَّ ثَنِيْ أَبِيْ ثَنَا صَجَّاجٌ قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُهَاجِرٍ أَبِي الْحَسَنِ مِنْ بَنِيْ تَيْمِ اللهِ مَوْلَى لَهُمْ قَالَ: رَجَعْنَا مِنْ جَنَازَةٍ فَمَرَ (نَا بِزَيْدِ بْنِ وَهْبِ فَصَحَدَّثَ عَنْ أَبِيْ ذَرِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ وَذَرٌ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَيْ اللهُ وَذِنْ (زَادَ فِي اللهُ عَلَى اللهُ وَذِنْ أَنْ يُؤَذِنَ (زَادَ فِي

رِوَايَةِ: لِلظَّهْرِ) فَقَالَ النَّبِيِّ ﷺ: ((أَبْرِدْ-)) قَالَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ حَتَّى رَأَيْنَا فِي التَّلُول فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّ شِدَّةَ الْحَرِ مِنْ

سیدنا ابو ہریرہ زائین سے مردی ہے کہ رسول اللہ ملتے آئے نے فرمایا: ''جب شخت گری ہو جائے تو نماز ظہر کو شخت اگری جہنم کی بھاپ میں سے ہے۔'' مزید فرمایا: ''آگ نے اپ ربّ سے شکوہ کیا، پس اس نے اس کو ہر سال دو سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس سردیوں میں اور ایک سانس گرمیوں میں۔''

سیدنا ابوسعید خدری و الله مطابق بیان کرتے میں که رسول الله مطابق الله مطابق الله مطابق الله مطابق الله مطابق الله مطابق الله می الله میں سے ہے۔''

سیدنا ابو ہرریہ رہائی نے بھی اس جیسی حدیث ِ نبوی بیان کی ہے۔

ابوالحن مہا جرکتے ہیں: ہم ایک جنازہ سے واپس آتے ہوئے زید بن دہب کے پاس سے گزرے، انھوں نے سیدنا ابو ذرخی انھوں نے سیان کیا، انھوں نے کہا: ہم نبی کریم میشنا آیا کیا ماتھ سفر میں تھے، مؤذن نے نمازِ ظہر کے لیے اذان دینا چاہی، لیکن آپ میشنا آکر۔" تین بارفر مایا:" شمندا کر۔" تین بارفر مایا، یہاں تک کہ ہمیں ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے، چمر بارفر مایا، یہاں تک کہ ہمیں ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے، چمر آپ میشنا کیا تین سے ہے، اس لیے جب بخت گری پڑنے لگے تو نماز کو شفندا کیا کے ، اس لیے جب بخت گری پڑنے لگے تو نماز کو شفندا کیا کے ، اس لیے جب بخت گری پڑنے لگے تو نماز کو شفندا کیا

<sup>(</sup>١١١٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١١٧ (انظر: ٩٩٥٥)

<sup>(</sup>۱۱۲۰) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٨ (انظر: ١١٠٦٢)

<sup>(</sup>١١٢١) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٦، ومسلم: ٦١٥ (انظر: ٧١٣٠)

<sup>(</sup>١١٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٣٩، ٦٢٩، ومسلم: ٦١٦ (انظر: ٢١٤٤١)

#### هِ ﴿ (مَنْ الْمُلْكِنْ كِينِكِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ ا فَيْحِ جَهَنَهُمْ ، فَاذَا الشَّنَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِ دُوْا بالصَّلاةِ \_)) (مسند أحمد: ٢١٧٧٢)

#### بَابُ وَقُتِ الْعَصُرِ وَمَا جَاءَ فِيُهَا عصر کے وقت اور اس کے بارے میں مزیدروایات کا بیان

(١١٢٣) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَ اللهُ أَنَّ أَنَّ رَمُولًا اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ رَمُولًا اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يُصَلِّى الْعَصْرَ بِقَدْرِ مَا يَلْهَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى حَارِثَةَ بْنِ السَّمْسِ، السَّحَادِثِ وَيَرْجِعُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يُصَلِّى الشَّمْسِ، وَكَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ لِيعُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ لِيعُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ لِيعُرُوبِ الشَّمْسِ، وَكَانَ يُصَلِّى الْجُمُعَةَ لِيعُرْنِ وَيَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى حِينَ تَمِينُ لَ الشَّمْسُ وَكَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَنْ اللَّهُ صَلَّى النَّهُ مُن اللَّهُ عَرَةِ رَكَعَتَيْنِ .)) مَكَةً صَلَّى النَّهُ مَا الشَّهُ مَرة وركعَ تَيْنِ .))

(۱۱۲٤) - وَعَنْهُ أَيْضًا قَالَ: مَا كَانَ أَحَدٌ أَشَدَّ تَعْجِيلًا لِصَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ إِنْ كَانَ أَبْعَدَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ دَارًا مِنَ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ كَابُو لُبَابَةَ دَارًا مِنَ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَمْرُو بْنِ عَوْفِ دَارًا مِنَ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللهِ عَمْرُو بْنِ عَوْفِ بَئِنُ عَبْدِ أَخُوْ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفِ بَئِنُ عَبْدِ الْمُؤْدِ بَنِي عَمْرُو بْنِ عَوْفِ وَأَبُو عِيْسَى بْنِ جَبْرِ فَي كَارَثَةَ دَارُ أَبِي عِيْسَى بْنِ جَبْرِ فِي أَبِي عَيْسَى بْنِ جَبْرِ فِي اللهِ عَلَىٰ كَبُو بَنِي عَلَىٰ مَعَ رَسُولِ بَيْ حَارِثَةَ ثُمَّ إِنْ كَانَ لَيُصَلِّيَانِ مَعَ رَسُولِ بَيْ اللهِ عَلَىٰ الْمُعَلِيَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمَلُونَ اللهِ عَلَىٰ الْمُعَلِيَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمَلُونَ وَاللهِ عَلَىٰ الْمُعَلِيَانِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ الْمُعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ الْمَعْمَا وَمَا اللهُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَىٰ الْمَعْمَا وَمَا الْمُعَالَىٰ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُ اللهُ اللهُ

سیدنا انس بن ما لک بڑائیڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ملطے آتیا ہے عصر کی نماز پڑھاتے، پھر اتنا وقت ہوتا کہ بنوحار فہ بن حارث کی طرف جانے والا جاتا اور غروب آ فآب سے پہلے لوٹ آتا، یہ اتنا وقت ہوتا کہ آ دمی اونٹ کانح کرتا اور غروب آ فآب سے پہلے اس کا گوشت بنالیتا تھا، آپ ملطے آئی سورج ڈھلنے کے بعد جمعہ پڑھتے تھے اور جب مکہ کی طرف نکلتے تو درخت کے بعد جمعہ پڑھتے تھے اور جب مکہ کی طرف نکلتے تو درخت کے باس ظہر کی دورکعت نماز ہڑھتے۔

سیدنا انس رہائنڈ سے مروی ہے کہ کوئی آ دی اییا نہیں ہے، جو رسول اللہ مشخصی کے دو آ دمیوں کے گھر مہر نبوی سے سب سے انصار یوں کے دو آ دمیوں کے گھر مہر نبوی سے سب سے زیادہ دور تھے، ایک آ دمی سیدنا ابولبابہ بن عبدالمنذ ر زبائنڈ تھ، اس کا گھر قباء میں تھا اور دوسرا آ دمی سیدنا ابوعیسی بن جبر زبائنڈ تھا، اس کا گھر بنوحار شہیں تھا، اور یہ دونوں رسول اللہ رہائنڈ تھا، اس کا گھر بنوحار شہیں تھا، اور یہ دونوں رسول اللہ رہائنڈ تھے، پھر جب بیا ہے گھروں میں بہنچ تھے تو انھوں نے ابھی تک یہ نماز نہیں پردھی ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ میں بہنچ تھے تو انھوں نے ابھی تک یہ نماز نہیں پردھی ہوتی تھی، یعنی رسول اللہ میں بہنچ تھے۔

<sup>(</sup>۱۱۲۳) تـخـريـج: اسـناده حسن ـ أخرجه بطوله ابو يعلى: ۴۳۳۰، وأخرجه مختصرا البخارى: ۹۰۶، والترمذي: ۵۰۳ (انظر: ۱۳۳۸۶)

<sup>(</sup>١١٢٤) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٥٥٥، والدارقطني: ١/ ٢٥٤، والحاكم: ١/ ١٩٥ (انظر: ١٣٤٨٢)

#### الراب كارون كارواب كالواب كالمراب المراب كالمراب كالواب كالواب كالواب كالواب كالواب كالواب كالواب كالواب كالواب

صَلَّوْهَا لِتَبْكِيْرِ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيَّ بِهَا ـ (مسند أحمد: ١٥٥١)

(١١٢٥) - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عِنَّهُ يُصَلِّى الْعَصْرَ والشَّمْسُ بَيْضَاءُ مُحَلِّقَةٌ فَأَرْجِعُ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ الْمَدِينَةِ فَأَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى قَدْ صَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى قَدْ صَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى قَدْ صَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى قَدْ صَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى قَدْ صَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى فَقُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى فَعُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى فَعُومُوا فَصَلَّى اللهِ عَلَى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَاللهِ عَلَى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَصَلَّى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَاللهِ عَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَاللهُ عَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَلَى فَعُومُوا فَعَمْهُ فَا فَعُلَى فَالْعَلَى فَعُومُ فَعَلَى فَعُومُ فَعَلَى فَعُومُ فَعُمُوا فَعَلَى فَعُومُ فَعُمُومُ فَا فَعُومُ فَا فَعُلَى فَعُومُ فَعُومُ فَعُولُ اللّهُ عَلَى فَعُومُ فَا فَعُومُ فَلَى فَعُومُ فَعُومُ فَعُومُ فَعُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعُمُ فَعُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعُومُ فَعَلَى فَعُومُ فَعَلَى فَعُمُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعُمْ فَعَلَى فَعُمْ فَعَلَى فَعُمْ فَعَلَى فَعُمْ فَعُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعُمْ فَعُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعِلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعُمْ فَعُومُ فَعُلَى فَعَلَى فَعُلَى فَعَلَى فَعَلَى فَعُلَى فَعُلَى فَعَلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعُمْ فَعُومُ فَعَلَى فَعُلَى فَعُمْ فَعُلَى فَعَلَى فَعُمْ فَعُمْ فَعُومُ فَعُلَى فَعُلَى فَعُلَى فَعَلَى فَعُومُ فَعُومُ فَعُمْ فَعُومُ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعَلَى فَعُومُ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُومُ فَعَلَى فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمُومُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُومُ فَعُمُ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمُ فَعُمُ فَعُومُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمْ فَعُمْ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَعُمُ فَ

(۱۱۲۱) وعَنِ النُّهْ رِي قَالَ: أَخْبَرَنِي أَلَّهُ مِرَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ عِثْمَا كَانَ يَسُوْلَ اللهِ عِثْمَا كَانَ يُسَمَّ كَانَ يَضَلِّ كَانَ يَضَلِّ كَانَ يَضَلِّ عَلَى الْعَصْرَ فَيَلْهَبُ اللَّاهِبُ اللَّهُ الْمَلِينَةِ وَاللَّهُ مُسُ مُوْتَفِعَةٌ (وَفِي دِوَايَةِ: الْعَوَالِي الْعَصَاءُ حَيَّةٌ -)) قَالَ النُّهْرِيُّ: وَالْعَوَالِي عَلَى مِنْ الْمَدِينَةِ وَثَلاثَةٍ أَحْسَبُهُ، عَلَى مِنْ الْمَدِينَةِ وَثَلاثَةٍ أَحْسَبُهُ، قَالَ: وَأَرْبَعَةٍ - (مسند أحمد: ١٢٦٧٢)

(۱۱۲۷) ـ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج وَ اللهِ عَلَىٰ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّى مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ صَلاةَ الْعَصْرِ ثُمَّ تُنْحَرُ الْجَزُوْرَ فَتُفْسَمُ عَشَرَ قَالُ اللهِ عَلَىٰ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَشَرَ قَامُ الْخَصْرِ ثُمَّ تُطْبَحُ فَنَأْكُلُ لَحْمًا نَضِيْجًا قَبْلَ أَنْ تَعِيْبَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَكُنَّا نُصَلِّى تَعِيْبَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَكُنَّا نُصَلِّى الْمَغْرِبَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى فَهُ لِنَظُرُ اللهِ مَوَاقِع فَيَنْ مَنْ اللهِ مَوَاقِع فَيْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَوَاقِع فَيْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَوَاقِع فَيْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَوْاقِع فَيْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَوَاقِع فَيْدُ وَسُولِ اللهِ عَلَى مَوَاقِع فَيْدُ وَاللهِ اللهِ عَلَى مَوَاقِع فَيْدُ وَسُولُ اللهِ مَوَاقِع فَيْدُ وَسُولُ اللهِ مَوْاقِع فَيْدُ وَسُولُ اللهِ وَلِيْنَا لَيْنَا عُلِيْكُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

سیدنا انس بھائن سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم منظی کی عصر کی نماز پڑھتے، جبکہ سورج سفید اور ہالے والا ہوتا تھا، پس میں اپنے اہل اور رشتہ داروں کی طرف لوٹنا، جو کہ مدینہ کے ایک کونے میں تھے، اور جا کران سے کہتا: بیشک رسول اللہ منظی آیا نے نماز پڑھ کی، تم بھی اٹھواور نماز پڑھو۔

سیدنا انس بن ما لک فرائی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظے آیا ہا نمازِ عصر ادا کرتے، پھر بستیوں کی طرف جانے والا پہنچ جاتا، لیکن ابھی تک سورج بلند (ایک کے مطابق) سفید اور زندہ ہوتا۔امام زہری نے کہا: یہ بستیاں، مدینہ منورہ سے دو دو، تین تین اور (خیال ہے کہ راوی نے '' چار چار' کا لفظ بھی بولا) میلوں کے فاصلے پر واقع تھیں۔

سیدنا رافع بن خدت جن بی نیستو سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مشیر آن کے ساتھ نمازِ عصر ادا کرتے، پھر اونٹ نحر کیا جاتا، پھر اس کو دس حصول میں تقسیم کر کے پکایا جاتا اور پھر ہم سورج کے غروب ہونے سے قبل بھونا ہوا گوشت کھا لیتے تھے۔ اور ہم رسول اللہ مشیر آن کے زمانے میں مغرب کی نماز پڑتے، پھر جب آ دمی فارغ ہوتا تو وہ اپنے تیروں کے گرنے کی جگہوں کو دکھے لیتا۔

<sup>(</sup>١١٢٥) تخريج: حديث صحيح أخرجه النسائي: ١/ ٢٥٣ (انظر: ١٢٩١٢)

<sup>(</sup>١١٢٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥١، ومسلم: ٦٢١ (انظر: ١٢٦٤)

<sup>(</sup>١١٢٧) تخريج: أخرجه البخاري: ٢٤٨٥، ومسلم: ٦٢٥ (انظر: ١٧٢٧٥)

الكار منظ الله المنظمة الله المنظمة الله المنظمة المن

(۱۱۲۸) - عَنْ أَبِي أَرُوٰى وَ اللهِ قَالَ: كُنْتُ أُصِلِي مَعَ النَّبِيِ الشَّجَرَةَ أَصِلِي مُعَ النَّبِيِ الشَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَالسَّجَرَةَ وَالسَّمْسِ (مسند أحمد: ١٩٢٣٢)

سیدنا ابو اروی فلائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نبی کر یم ملتے ہیں: میں نبی کر یم ملتے ہیں: میں نبی کر یم ملتے ہیں: میں بہتے ہیں: میں سے قبل درخت کے بیاس پہنچ جاتا تھا۔

فواند: ..... بیتمی کی ابوار او کی ہے ہی مروی روایت میں ذوائحلیفہ آنے کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زیر مطالعہ حدیث میں ندکور درخت ذوائحلیفہ میں تھا۔ (بلوغ الا مانی) (عبداللّه رفیق)

سیدہ عائشہ نظافتہاسے مروی ہے، نبی کریم ملطے میں کے نماز پڑھتے تھے، جبکہ سورج (کی دھوپ) میرے حجرے میں ہوتی تھی، ابھی تک سایداوپر چڑھانہیں ہوتا تھا۔ (۱۱۲۹) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَى الْعَصْرَ والشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي كَانَ يُسَصَلِّى الْعَصْرَ والشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُمْدَ وَمَسْدَ مُعْدُ - (مسند أحمد: ۲٤٥٩٦)

(دوسری سند) سیدہ عائشہ خلائی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ طفی میں ادا کرتے، جبکہ سورج ان کے ججرے میں ہوتا تھا اور دیوار کھلی می (زیادہ بلندنہیں) ہوتی تھی۔(عامر (راوی) نے ایسے ہاتھ کے ساتھ اشارہ کرکے وضاحت کی)۔

(۱۱۳۰) (وَمِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَىٰ كَانَ يُسَلِّى الْعَصْرَ والشَّمْسُ لَمْ تَخُرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا وَكَانَ الْهِ حَدَّرَتِهَا وَكَانَ الْهِ حَدَّرَتِهَا وَكَانَ الْهِ حَدَّدَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخُرُجُ مِنْ حُجْرَتِهَا وَكَانَ الْهِ حَدَّدَ الرُّبَسُطَةَ وَأَشَارَ عَامِرٌ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) بِيَدِهِ ـ (مسند أحمد: ٢٦٩١٠)

اہل بھرہ کا ایک آ دمی عبد الواحد بن نافع کلا بی کہتا ہے: میں شہر کی معبد سے گزرا، پس نماز کے لیے اقامت کہد دی گئی، لیکن ایک بزرگ نے مؤذن کو ملامت کی اور کہا: کیا تجھے علم نہیں ہے کہ میرے باپ نے مجھے بتلایا ہے کہ رسول الله طبیعی آئے نے اس نماز کو مؤخر کرنے کا حکم دیتے تھے۔ میں نے کہا: یہ بزرگ کون ہے؟ انھوں نے کہا: یہ عبد الله بن رافع بن خدت کے۔

وَكَانَ الْهِ عِلَا مَسْطَةً وَأَشَارَ عَامِرٌ وَأَحَدُالرُّوَاقِ بِيَدِهِ و (مسند أحمد: ٢٦٩١٠) (أَحَدُالرُّوَاقِ بِيَدِهِ و (مسند أحمد: ٢٦٩١٠) عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ نَافِع الْكِلابِيّ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: مَرَرْتُ بِمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَإِذَا شَيْخٌ بِمَسْجِدِ الْمَدِيْنَةِ فَأُقِيْمَتِ الصَّلاةُ فَإِذَا شَيْخٌ فَلامَ النَّمُ وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ أَبِي فَلامَ النَّهُ وَقَالَ: قَالَ: قَلْتُ : مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ أَخْبَرُ فِي الصَّلُوةِ ، قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ فَالُوا: هَذَا عَبْدُ اللهِ فِي اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ فَي اللهِ عَبْدِهِ الصَّلُوةِ ، قَالَ: قُلْتُ : مَنْ هَذَا الشَّيْخُ ؟ فَالُوا: هَاذَا عَبْدُ اللهِ فِي اللهِ فَي اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِهِ الصَّلُوةِ ، قَالَ: قُلْتُ اللهِ عَبْدُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ السَّعَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>١١٢٨) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لـضعف ابي واقد الليثي أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٢٧، والبزار: ٣٧٧، والبزار: ٣٢٧، والطبر اني في "الكبير": ٢٢/ ٩٢٥ (انظر: ١٩٠٢٣)

<sup>(</sup>١١٢٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٤٦، ومسلم: ٦١١(انظر: ٢٤٠٩٥)

<sup>(</sup>١١٣٠) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٣١) اسناده صَّعيف ومتنه منكر، عبد الواحد بن نافع كلَّموا عليه. أخرجه الدارقطني: ١/ ٢٥١ (انظر: ١٧٢٨٢)

#### ر المنظم المنظ

ابو لیح کہتے ہیں: ہم سیدنا بریدہ اسلمی و النی کے ساتھ ایک غزوے میں تھے، انھوں نے بادل والے دن کہا: اس نماز کو جلدی ادا کرلو، کیونکہ رسول الله طفیقیل نے فرمایا: ''جس نے نماز عصر ترک کردی، اس کاعمل ضائع ہوجائے گا۔''

(۱۱۳۲) ـ عَنْ أَبِي مَلِيْحِ قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ (يَعْنِي الْأَسْلَمِيَّ) فِي غَزَاةٍ فِي يَوْمٍ فِي غَنِي الْأَسْلَمِيَّ) فِي غَزَاةٍ فِي يَوْمٍ فِي غَيْسِم فَقَالَ: بَكِّرُوْا بِالصَّلَاةِ فإنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَنْمَ قَالَ: ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةً الْعَصْرِ حَبطَ عَمَلُهُ ـ)) (مسند أحمد: ٢٣٣٤٥)

## بَابُ فَصُٰلِ صَلاةِ الْعَصْرِ وَبَيَانِ أَنَّهَا الْوُسُطَى مَازِعُصر كَى فَضِيلت اوراس كَنمازِ وَسَطَى مونے كابيان

(۱۱۳۳) ـ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ وَكُلَّمَ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَىٰ: ((مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَىٰ: ((مَنْ صَلَّى الْعَصْرَ فَجَلَسَ يُمْلِىٰ خَيْرًا حَتَى يُمْسِى كَانَ أَفْضَلَ مِنْ عِنْقِ ثَلَمانِيَةٍ مِنْ وُلْدِ إِسْمَاغِيْلَ ـ)) مِنْ عِنْقِ ثَلَمانِيَةً مِنْ وُلْدِ إِسْمَاغِيْلَ ـ)) (مسند أحمد: ١٣٧٩٦)

سیدنا انس بن مالک و الله است مروی ہے کہ رسول الله مظیماً آیا ہے فرمایا: ''جس نے نماز عصر اداکی اور اس کے بعد شام تک خیر والی باتیں کرتا رہا، اس کا بیمل اساعیل مالیتا کی اولا دے آٹھ غلاموں کو آزاد ہے زیادہ فضیلت والا ہوگا برابر ہوگا۔''

#### فواند: .....ابوداود (٣٢٢٧) كى سندحن ب،اس يزرمطالعه حديث كامفهوم ثابت موتاب

سیدنا ابوبھرہ غفاری رہائنڈ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ طفظ آیا نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، جب آپ مطفظ آیا اس سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ''بیٹک یہ نماز تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی پیش کی گئی تھی، لیکن انھوں نے اس معالمے میں ستی برتی اور اس کو ترک کردیا، پس تم میں سے جو شخص اس کو ادا کرے گا، اس کو دو گنا اجر عطا کیا جائے گا اور اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، جہاں تک شاہد طلوع ہوجائے اور شاہد سے مرادستارہ ہے۔''

(۱۱۳٤) - عَنْ أَبِى بَصْرَةَ الْغَفَّارِي وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَ صَلاةً قَالَ: ((إِنَّ هٰلِهِ الْعَصْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّ هٰلِهِ السَّكَلَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ السَّكَلَةَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَوَانُوا فِيْهَا وَتَرَكُوْهَا، فَمَنْ صَلَّاهَا مِنْكُمْ ضُعِفَىٰنٍ، وَلا صَلاةً ضُعِفَىٰنٍ، وَلا صَلاةً بَعْدَهَا حَتْمى يُرَى الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ وَالشَّاهِدُ الْمَسْلامَ لَا النَّخِمُ -)) (مسند أحمد: ۲۷۷٦۷)

<sup>(</sup>۱۱۳۲) تخریج: أخرجه البخاری: ۵۵۳، ۹۵ (انظر: ۲۲۹۵۷)

<sup>(</sup>١١٣٣) تىخىرىج: استناده ضىعيف لانقطاعه، المعلى بن زياد لم يَلْقَ انس بن مالك، وبينهما فى هذا السحديث يريد الرقاشى، وهو ضعيف أخرجه ابويعلى: ٤٠٨٧، والطيالسى: ٢١٠٤، والبيهقى فى "الشعب": ٥٦٣ (انظر: ١٣٧٦٠)

<sup>(</sup>١١٣٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٣٠ (انظر: ٢٧٢٢٥)

#### الكالم المنظم ا

الله عَلَىٰ يَعْلَىٰ وَكُلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ يَعْلَىٰ وَكُلَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَىٰ يَعْلَىٰ يَعْلَىٰ الْأَحْزَابِ: ((شَعَلُوْنَا عَنِ الصَّلُوةِ الْوُسُطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، مَلاَّ اللهُ قُبُورَهُمْ وَبُيُونَهُمْ نَارًا۔)) قَالَ: ثُمَّ صَلَّاهَا بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء، وَقَالَ بَيْنَ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاء، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِية (أَحَدُ الرُّواةِ) مَرَّةً: يَعْنِيْ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاء. (مسند أحمد: ٩١١) الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ (مسند أحمد: ٩١١) الْمَعْرِبِ وَالْعِشَاءِ (مسند أحمد: ٩١١) الْفَحْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَ قَالَ: كُنَّا نَرَاهَا الْفَحْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ (هَى صَلَاةُ الْفَحْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ (هَى صَلَاةُ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابو ہریہ ہو ہی ہے کہ نبی کریم الشے اور نے فرمایا:

''رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، جب وہ نمازِ فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے کی ہر جاتے ہیں، ای طرح جب وہ نمازِ عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے کی ہر جاتے ہیں، ای طرح جب وہ نمازِ عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے کی ہی جب وہ نمازِ عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے کی وہ ان کا رب جاتے ہیں اور رات کے فرشتے کی ہر جاتے ہیں، پس ان کا رب ان کا رب ان سے بوچھا ہے: تم میر بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ وہ نماز آئے ہو؟ وہ نماز آئے ہیں تو وہ نماز آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں: جب ہم ان کوچھوڑ کر آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اب جب ہم ان کوچھوڑ کر آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔'' سلیمان آئمش کہتے ہیں: میرا خیال ہے کہ راوی نے (فرشتوں کی دعا کے) یہ کلمات بھی کہے تھے:''لیں راوی نے وار اکو قیامت کے دن بخش دینا۔''

سیدناعلی وظافیہ سے مروی ہے کہ رسول الله طفی میں نے غزوہ الله طفی میں صلاق وشطی التراب والے دن فرمایا تھا: ''ان مشرکوں نے ہمیں صلاق وشطی لیعنی نماز عصر سے مشغول کر دیا، الله تعالی ان کی قبروں اور گھروں کوآگ سے بھر دے۔'' پھر آپ مشفی مینی نے اس نماز کو مغرب اور عشاکے درمیان پڑھا۔

سیدنا علی والنی سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: ہمارا خیال تھا کہ صلاق وسطی سے مراد نماز فجر ہے، لیکن رسول الله منظ مین نے

<sup>(</sup>١١٣٥) تمخريج: استناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن خزيمة: ٣٢٢، وابن حبان: ٢٠٦١ (انظر: ٩١٥١)

<sup>(</sup>١١٣٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٢٧ (انظر: ٩١١)

<sup>(</sup>١١٣٧) تخريج: حديث صحيح. أخرجه ابويعلى: ٣٩٠، وعبد الرزاق: ٢١٩٢ (انظر: ٩٩٠)

الكالم المنظمة المنظم

(١١٣٨) ـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَ عَلَّ قَالَ: قَاتَلَ لنَّبِيُّ ﷺ عَـٰدُوًّا فَلَمْ يَفْرُغُ مِنْهُمْ حَتَّى أُخَّرَ الْعَصْرَ عَنْ وَقْتِهَا، فَلَمَّا رَأَى ذٰلِكَ قَالَ: ﴿ (اَللَّهُ مَّ مَنْ حَبَسَنَا عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطِي سامُلاً بُيُوتَهُم نَارًا وَامْلاً قُبُورَهُمْ نَارًا.)) أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ ل (مسند أحمد: ٢٧٤٥) (١١٣٩) عَنْ سَمُرَةَ بْن جُنْدُب وَكُلَّةٌ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: ((اَلصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ \_)) (مسند أحمد: ٢٠٤١٧) (١١٤٠) ـ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَحَالَةً وَقَدْ سَالَكُ مُرْوَانُ عَنِ الصَّلاةِ الْوُسْطَى فَقَالَ: هيَ الظُّهِرُ ـ (مسند أحمد: ٢٢١٣٥)

(١١٤١) ـ عَـن أبـي يُسونُـسَ مَـولي خَائِشَةَ وَكُلُّنَّا قَالَ: أُمَر تُنِي عَائِشَةُ أَنْ أَكْتُكَ لَهَا مُصْحَفًا، قَالَتْ: إِذَا بِلَغْتَ إِلَى هٰذِهِ الآية ﴿ حَافِيظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْـوُسْطِي ﴾ فَآذِتِي، فَلَمَّا بِلَغْتُهَا آذَنْتُهَا فَأَمْلَتْ عَلَى ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَصَلاةِ الْعَصْرِ وَقُومُوا

الْعَصر -)) يَعْنِي صَلَاةَ الْوُسطى - (مسند فرمايا: "يتونماز عصر ب-" آب الطَّامَيْلِ كي مراد صلاةِ وسطى

سیدنا عبد الله بن عباس والله بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم نے دشمن سے قبال کیا اور اس سے فارغ نہ ہوئے ، یہاں تک کہ عصر کواس کے وقت سے مؤخر کر دیا اور جب بیصورت حال ويكسى تو فرمايا: "اے الله! جنھوں نے ہم كو صلاق وسطى ہے رو کے رکھا، تو ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔'' یا اس قسم کی بات ارشاد فر مائی۔

سیدناسمرہ بن جندب زمالنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منت کیا تا نے فرمایا ''صلاۃ وسطی ،نمازعصر ہی ہے۔''

سیدنا زید بن ثابت رہائٹیؤ سے مروی ہے کہ مروان نے ان سے صلاۃ وسطی کے بارے میں سوال کیا اور انھوں نے جوابا کہا: بیہ

مولائے عائشہ ابو یونس سے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: سیدہ عائشہ مناتعانے مجھے حکم دیا کہ میں ان کے لیے مصحف ککھوں اور -انھوں نے کہا: جب تو اس آیت ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسُطَى ﴾ يرينجة مجمع بتلانا، يس جب مين اس آیت تک پنجا تو ان کو بتلایا اور انھوں نے یہ آیت بول املا كروائي: ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاقِ الْوُسْطَى وَصَلَا قِ الْعَصْرِ وَقُومُوا لِلَّهِ قَالِتِيْنَ ﴾ اوركها: يس ن

<sup>(</sup>١١٣٨) تخريج: اسناده صحيحـ أخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير": ١١٩٠٥، وفي "الاوسط": ٢٠١٦ (انظر: ٢٧٤٥)

<sup>(</sup>١١٣٩) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه الترمذي: ١٨٢ ، ٢٩٨٣ (انظر: ٢٠١٥)

<sup>(</sup>١١٤٠) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف لانقطاعه، الزبرقان لم يدرك القصة التي رو١هاـ أخرجه ابن ماجه:

٧٩٥، والطيالسي: ٦٢٨، وابن ابي شيبة: ٢/ ٥٠٤ (انظر: ٢١٧٩٢)

<sup>(</sup>١١٤١) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٢٩ (انظر: ٢٤٤٤٨)

#### الكالم المنظمة المنظم لِـلْـهِ قَانِتِينَ-﴾ قَالَتْ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُول مرول الله الشَّيَرَة سے بدآیت ای طرح سی تھی۔ الله على - (مسند أحمد: ٢٤٩٥٢)

#### بَابٌ فِيُ وَعِيْدِ مَنُ تَرَكَ الْعَصْرَ أَوُ أَخَّرَهَا عَنُ وَقُتِهَا نمازِ عصر کوترک کرنے والے اور اس کواس کے وقت سے مؤخر کرنے والے کی وعید کا بیان

(١١٤٢) - عَن ابْن عُمَرَ فَيَالِثَ قَالَ: سَمِعْتُ سيدناعبدالله بنعمر وَالْتُهَابيان كرتے بين كه رسول الله مِشْقَطَة نے فرمایا:''جس نے جان بوجھ کرعصر کی نماز ترک کر دی،ایک روایت میں ہے: جس سے نمازِ عصر فوت ہوگئی، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، پس گویا کہ اس کا اہل اور مال اس سے چھین لیے گئے۔' شیبان کہتے ہیں: لینی اس کے اہل اور مال يرغلبه باليا گيا۔

سیدنا ابو درداء رضائفہ سے مروی ہے کہ رسول الله طفی می نے فرمایا: ''جس نے حان ہو جھ کرنمازِ عصر چھوڑ دی، یہاں تک کہ وہ اس ہے فوت ہوگئی، تو ایسے آ دمی کاعمل ضائع کر دیا گیا۔''

علاء بن عبدالرحن كہتے ہيں: ميں اور ايك انصاري آ دمي ، ہم نمازِ ظہر ادا کر کے سیدنا انس بن مالک و اللہ کے یاس گئے، انھوں نے ایک لڑی کو وضو کا یانی لانے کا کہا، ہم نے کہا: تم کون سی نماز را صنے لگے ہو؟ انھوں نے کہا:عصر کی، ہم نے کہا: ہم نے تو ظہر کی نماز ابھی ابھی بڑھی ہے، انھوں نے کہا کہ رسول اللہ مُشْتَوَيْمَ نِے فرمایا: ''میدمنافق کی نماز ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ ہے ر کھتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آ جاتا، تب وہ نماز پڑھتا ہے اور الله تعالیٰ کا تھوڑا ہی رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَـقُولُ: ((مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ (وَفِيْ لَـفْظِ: آلَّـذِيْ تَفُونُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ) مُتَعَـهِّدًا حَتَٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا وُيّرَ أَهْـلُهُ وَمَالُهُـ)) زَادَ فِيْ رِوَايَةٍ: وَقَالَ شَيْبَانُ (أَحَدُ الرُّوا قِ): يَعْنِي غُلِبَ عَلَى أَهْلِهِ وَ مَالِه - (مسند أحمد: ٤٨٠٥)

(١١٤٣) عن أبي الدُّرْدَاءِ وَاللَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ عِنْ : ((مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَفُوْتَهُ فَقَدْ أُحْبِطَ عَمَلُهُ.)) (مسند أحمد: ٢٨٠٤٠)

(١١٤٤) عَن الْعَلَاءِ بْن عَبْدِ الرَّحْمٰن قَالَ: دَخَـلْنَا عَلَى أَنُس بِن مَالِكِ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حِيْنَ صَلَّيْنَا الظُّهْرَ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ بوَ ضُوْءٍ فَقُلْنَا لَهُ: أَيُّ صَلاةٍ تُصَلِّي ؟ قَالَ: الْعَصْرَ، قَالَ: قُلْنَا: إِنَّمَا صَلَّيْنَا الظُّهُرَ الْآنَ ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ عِينَا يَـقُـوْلُ: ((تِلْكَ صَلَاةُ الْـمُـنَـافِق، يَتْرُكُ الصَّلاةَ حَتِّى إِذَا كَانَتْ فِيْ قُرْنَى الشَّيْطَان

<sup>(</sup>١١٤٢) تخريج: أحرجه البخاري: ٥٥٢، ومسلم: ٦٢٦ (انظر: ٤٨٠٥)

<sup>(</sup>١١٤٣) تخريج: صحيح لغيره (انظر: ٢٧٤٩٢)

<sup>(</sup>١١٤٤) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٢٢ (انظر: ١١٩٩٩)

ر المنظم المنظ

ذکرکرتا ہے۔''

أَوْ بَيْسَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ صَلَّى لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلا\_)) (مسند أحمد: ١٢٠٢) فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلا\_)) (مسند أحمد: ١١٤٥) وَفِيْهِ: قَالَ أَنَسٌ) - تِلْكَ صَلاةُ الْمُنَافِقِيْنَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، يَحْلِسُ أَحَدُهُمْ حَتَى إِذَا اصْفَرَّتِ الشَّمْسِ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان قَامَ نَقَرَ أَرْبَعًا لا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيْهَا إلَّا قَلِيلا\_) (مسند أحمد: ١٢٥٣٧)

(١١٤٦) - عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَكَالِثَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَيْ: ((أَلا أُخْبِرُكُمْ بِصَلاةِ الْمُنَافِقِ؟ يَدَعُ الْعَصْرَ حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَانِ أَوْ عَلَى قَرْنَي الشَّيْطَانِ قَامَ فَنَقَرَهَا نَقَرَاتِ الدِّيْكِ لا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا إلَّا قَلْبَلا -)) (مسند أحمد: ١٣٦٢٤)

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے البتہ اس میں ہے:
سیدنا انس بناٹنز نے کہا: ''ی منافقوں کی نماز ہے، یہ الفاظ تین
مرتبہ دو ہرائے، آ دمی بیٹھا رہتا ہے، یہاں تک کہ سورج زرد ہو
جاتا ہے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آ جاتا ہے، تب
وہ کھڑے ہوکر چارٹھونگیں مارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا تھوڑا ہی ذکر

سیدنا انس بن مالک رخانیو سے مروی ہے کہ رسول الله ملطے میں آنے فر مایا: ''کیا میں تمہیں منافق کی نماز ہے آگاہ نہ کردوں، وہ عصر کی نماز کو چھوڑے رکھتا ہے، یہاں تک کہ سورج شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آجاتا ہے، تب وہ کھڑا ہو کر مرفعے کی طرح ٹھونگیں لگاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہی کرتا ہے۔''

بَابُ وَقُتِ الْمَغُرِبِ وَأَنَّهَا وتُرُ صَلَاةِ النَّهَارِ

مغرب کے وقت کا بیان اور اس امر کی وضاحت کہ یہ نماز دن کی نماز وں کو طاق کرنے والی ہے

سیدنا انس بن مالک بنائیؤ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله مشکر آئے کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے ، پھرایک آ دمی فارغ ہو کر بنوسلمہ کی طرف آتا، لیکن وہ اس وقت بھی اپنے تیروں کے گرنے کی جگہیں دیکھ لیتا تھا۔

اسلم قبلے کا ایک صحابی بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ نبی کریم منطق الآن کے ساتھ نما زِمغرب ادا کرتے ، پھر مدینہ سے دورایخ گھروں

<sup>(</sup>١١٤٥) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٤٦) تخريج: حديث صحيح- أخرجه ابويعلى: ٤٦٤٢ ، وابن حبان: ٢٦٠ (انظر: ١٣٥٨٩)

<sup>(</sup>١١٤٧) تـخـريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٢٨، وأخرجه بنحوه ابو داود: ٤١٦ (انظر: ١٢١٣٦)

<sup>(</sup>١١٤٨) تخريج: صحيح لغيره ـ أخرجه النسائي: ١/ ٢٥٩ (انظر: ٢٣١٤٩)

الراد المالية والمنظمة المنظمة المنظم

کی طرف لو شخ اور تیر پھینکتے اور اپنے تیروں کے گرنے کی جگہوں کو و کھے لیتے۔

اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِي عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِي عَلَىٰ الْمَعْرِبَ، ثُمَّ يَرْجِعُونَ إِلَى أَهْلِيْهِمْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَرْتَمُونَ يُنْصِرُونَ وَقْعَ سِهَامِهِمْ لَلْمَدِينَةِ يَرْتَمُونَ يُنْصِرُونَ وَقْعَ سِهَامِهِمْ لَا مَسند أحمد: ٢٣٥٣٦)

: سیدنا سلمہ بن اکوع ذائشۂ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله ملتے آیا ہے۔ مغرب کی نماز اس وقت ادا کرتے ، جب سورج غروب ہوجاتا ۔ اوراس کی نکیہ کا کنارہ غائب ہوجاتا۔

(١١٤٩) - عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغُرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا ـ (مسند أحمد: ١٦٦٤٧)

سیدنا ابوب انصاری زبائفیٔ سے مروی ہے کہ رسول الله طفی آیم نے فرمایا: ''روزے وارکی افطاری کے وقت نمازِ مغرب پڑھا کرواورستاروں کے ظاہر ہونے سے پہلے ادا کرلیا کرو۔'' (١١٥٠) - عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِي وَ الْكَانُ الْمَعْرِبَ قَالَ: ((صَلُّوا الْمَغْرِبَ لِسَلُّوا الْمَغْرِبَ لِيَسَالِهُ وَاللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ و

(دوسری سند) رسول الله مطنع آنے نے فرمایا: ''ستارے کے ظہور سے پہلے ہی نمازِ مغرب اوا کر لیا کرو۔'' (١١٥١) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ اللهِ يَشَوُلُ: ((بَادِرُوْا بِصَلا وَ الْمَغْرِبِ قَبْلَ طُلُوْعِ النَّجْمِ ـ)) رستند أحمد: ٢٣٩١٨)

سیدنا عبدالله بن عمر زلائف سے مروی ہے کہ نبی کریم ملتے قائی نے فرمایا: ''نمازِ مغرب، ون کی نماز کا وتر ہے، پس رانت کی نماز کو بھی وتر بنایا کرو، اور رات کی نماز دو دو رکعت ہے اور رات کے آخری جھے میں وتر ایک رکعت ہے۔'' (١١٥٢) - عَسنِ ابْسنِ عُمَسرَ وَ اللهُ عَنِ النّبِيِّ عَلَيْ عَسنِ النّبِيِّ عَلَيْهُ عَلَمْ النّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((صَلاةُ الْمَغْرِبِ وِتُرُ صَلاةِ النّبَهَارِ فَأَوْتِرُوا صَلاةُ اللّبْل ، وَصَلاةُ اللّبْل مَثْنُسى مَثْنُسى ، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِر اللّبْل -)) (مسند أحمد: ٥٥٤٩)

<sup>(</sup>١١٤٩) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٣٦، وأخرجه بنحوه البخاري: ٥٦١ (انظر: ١٦٥٣٢)

<sup>(</sup>۱۱۵۰) تخریج: حدیث صحیح\_ أخرجه الطبرانی: ۲۰۵۹، وابن ابی شیبة: ۱/ ۳۲۹ (انظر: ۲۳۵۸۰)

<sup>(</sup>١١٥١) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٥٢) تسخىريسج: صمحيم دون قوله: "صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ فَأَوْتِرُواْ صَلَاةَ اللَّيْلِ"، وقد رواه عدة موقوفا له أخرجه النسائي في "الكبرى": ١٣٨٧، وعبد الرزاق: ٤٦٧٥، وابن ابي شيبة: ٢/ ٢٨٢ (انظر: ٥٥٤٩)

#### ر المنظم المنظم

فواند: .....بهرحال بيتو ثابت ہے كدرات كى نماز دو دوركعت ہے اوراس كة خريس ايك كعت وتر اداكيا جا سکتا ہے۔

وتر اگر جدرات کے آخری حصد میں بر هنا افضل ہے۔ لیکن بیعشاء کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع فجر سے سملے تک کی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے۔ (بعداری: ۹۹۱)(عبداللَّه رفق)

بَابُ مَا جَاءَ فِيُ تَعُجِيُلِهَا وَكَرَاهَةِ تَسُمِيَتِهَا بِالْعِشَاءِ نما زِمغرب کوجلدی ادا کر لینے اور اس کوعشاء کا نام دینے کی کراہت کا بیان

النُّجُوْمِ-)) (مسند أحمد: ١٥٨٠٨)

(١١٥٤) ـ عَسنْ أَبِسى عَبْدِ السرَّحْمٰنِ الصُّنَابِحِي ﴿ لِللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ: ((لَـنْ تَـزَالَ أُمَّتِـنَى فِيْ مُسْكَةٍ مَا لَمْ يَعْمَلُوْا بِنَلاثٍ، مَا لَـمْ يُـوَّخِرُوْا الْمَغْرِبَ بِانْتِظارِ الْبِإِظْلَامِ مُضَاهَاةَ الْيَهُودِ، وَمَا لَمْ يُوَخِرُوا الْمُجْرَ إِمْحَاقَ النُّجُوم مُضَاهَاةَ النَّصْرَ انِيَّةِ ، ﴿ مَا لَمْ يَكِلُوا الْجَنَائِزَ إِلَى أَهْلِهَا - )) (مسند

أحمد: ١٩٢٧٧) (١١٥٥)۔ عَسنْ يَسزِيْدَ بْسنِ أَبِیْ حَبِیْب الْمِصْرِي عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْيَزَنِيِّ، وَيَزَلُ بَطْنٌ مِنْ حِمْيَرَ ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا أَبُوْ أَ يُوْبَ خَسالِـ دُبْنُ زَيْدِ الْأَنْصَـارِيُ وَكَالِيَّةُ

(١١٥٣) - عَن السَّائِب بْن يَزيْدَ وَ اللهُ مَسْعَ اللهُ اللهُ مَسْعَ اللهُ اللّهُ اللهُ ال رَسُوْلَدَ اللَّهِ عِلَيْ قَالَ: ((لا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى ﴿ نَوْمِ إِنَّ مِيرِي امت بميشه فطرت يردى كَي ، جب تك نماذ الْفِيطْرَ وَ مَا صَلَّوْا الْمَغْرِبَ قَبْلَ طُلُوْع مَ مغرب كوستارول كے ظاہر ہونے سے پہلے اواكر تى رہے گا۔''

سدنا ابوعید الرحمٰن صابحی خاننی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ یشی نیز نے فرمایا: ''میری امت اس ونت تک ہمیشہ خیر پر برقراررہے گی، جب تک یہ تین کامنہیں کرے گی: یہودیوں کی مثابہت کرتے ہوئے اندھیرے کے انتظار میں مغرب کولیٹ کرنا، عیسائیوں کی مشابہت کرتے ہوئے ستاروں کے حیب جانے تک فجر کومؤ خرکرنا اور جنازے کواس کے اہل کے سیرد کر دينا\_''

مرثد بن عبد الله يزني كمتے بن: صحابی رسول سيدنا ابو ايوب خالد بن زید انصاری زائن جہاد کرنے کے لیے مصر تشریف لائے ،سیدنا معاویہ بن الی سفیان وٹائٹھئا نے سیدنا عقبہ بن عامر جہنی زلانیْز کو ہمارا امیر بنایا ہوا تھا، ایک دن سیدنا عقبہ خیافیہ نمازِ

<sup>(</sup>١١٥٣) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه البيهقي: ١/ ٤٤٨، والطبراني في "الكبير": ٦٦٧١ (انظر: ١٥٧١٧) (٤ أ ١١٥) تـخريـج: استناده ضعيف، الـحارث بن وهب مجهول الحالـ أخرجه الطبراني في "الكبير": ٣٢٦٣، وعبد الرزاق: ٦٥٣٠، والحاكم: ١/ ٣٧٠(انظر: ١٩٠٦٧) (١١٥٥) تخريج: اسناده حسن ـ أخرجه ابوداود: ١٨٤ (انظر: ١٧٣٢٩)

#### ( مَنْ الْمِلْ الْمِلْوَلِي اللَّهِ الْمِلْوَالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

صَاحِبُ رَسُولِ اللّهِ عَلَى مِصْرَ غَاذِيا وَكَانَ عُفْمَةُ بَنُ عَامِرِ بَنِ عَبَسِ الْجُهَنِيُ أَمَّرَهُ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ أَبِي سَفْيَانَ ، قَالَ: فَحَبَسَ عُقْبَةُ بَنُ عَامِرٍ بِالْمَغْرِبِ (وَفِيْ رِوَايَةِ: فَأَخَرَ بَنُ عَامِرٍ بِالْمَغْرِبِ (وَفِيْ رِوَايَةِ: فَأَخَرَ الْمَغْرِبِ (وَفِيْ رِوَايَةِ: فَأَخَرَ الْمَعْرِبَ) فَلَمَّا صَلَى قَامَ اللهِ أَبُوالَيْهِ أَبُوالَيْقِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

يَصْنَعُ هٰذَا۔ (مسند أحمد: ١٧٤٦٢) (١١٥٦)۔عَنْ عَبْدِاللهِ الْمُزَنِيّ (يَعْنِيْ ابْنَ

الْمَغْرِبِ ) قَالَ: وَتَقُولُ الْأَعْرَابُ: هِيَ

الْعِشَاءُ ـ (مسند أحمد: ٢٠٨٢٧)

مغرب سے معروف ہو گئے اور اس نماز کو لیٹ کر دیا، پس جب انھوں نے نماز پڑھائی تو سیرنا ابو ابوب انھاری بڑا تو ان کی طرف گئے اور ان سے کہا: عقبہ! کیا تو نے رسول اللہ مطابح کو اس طرح دیکھا ہے؟ کیا تو نے رسول اللہ مطابح کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سا تھا کہ''میری امت اس وقت تک خیر یا فطرت پررہے گی، جب تک نماز مغرب کوستاروں کے خلط ملط ہونے تک لیٹ نہیں کریں گے۔'' انھوں نے کہا؛ جی کیوں نہیں، انھوں نے کہا؛ تو پھر کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا؛ جی کیوں کیا ہے؟ انھوں نے کہا؛ قا۔ سیرنا ابو کیا ہے؟ انھوں نے کہا؛ خردار! اللہ کی قیم! مجھے اس میں کوئی حرج ایوب بڑا تو نے کہا: خردار! اللہ کی قیم! مجھے اس میں کوئی حرج محسوں نہیں ہورہی، لیکن سے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ محسوں نہیں ہورہی، لیکن سے خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کی حسوں نہیں کہ تم نے رسول اللہ مطابح کے کہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔

سیدنا عبدالله بن مغفل مزنی رفاتین سے مروی ہے که رسول الله مفتور نے نے فرمایا: "برگز ایبا نه ہو که که بد ولوگ نماز مغرب کے نام کے سلسلے میں تم پر غالب آ جا کیں۔" بدو اِس نماز کو عشاء کہتے تھے۔

#### بَابُ وَقُتِ صَلاةِ الْعِشَاءِ وَكَرَاهَةِ السَّمَرِ بَعُدَهَا وَتَسُمِيَتِهَا بِالْعَتَمَةِ نمازعشاكے وقت اوراس كے بعد گفتگوكرنے اوراس كو "عَتَمَة" كہنے كى كراہت كا بيان

(۱۱۵۷) عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرِ وَ اللَّهِ قَالَ: سيدنا نعمان بن بشر بن الله مِن الله عَن الله عَل عَل الله عَن الله عَن

<sup>(</sup>١١٥٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٦٥ (انظر: ٢٠٥٥٣)

<sup>(</sup>١١٥٧) حديث صحيح أخرجه ابوداود: ١٩٤٤، والنسائي: ١/ ٢٦٤، والترمذي: ١٦٥ (انظر: ١٨٣٧٧)

الكور من المنظم المنظم

کے جاند کے غروب ہونے کے بعداس نماز کوادا کرتے تھے۔

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: آپ مشائل تیسری یا چوتھی رات کو جاند کے غروب ہونے کے وقت کے برابرنمازعشاادا کرتے تھے۔

جہینہ قبلے کا ایک آ دمی کہتا ہے: میں نے رسول اللہ مسے ایک سے سوال کیا کہ میں عشا کی نماز کب بردھوں؟ آب مِشْفِقَاتِمْ نے فرمایا:''جب رات ہر وادی کے پیٹ کو بھر د ہے۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود والنفه سے مروی ہے که رسول الله مطبع علیہ نے فرمایا: "نماز عشا کے بعد گفتگو کرنانہیں ہے، ما سوائے دو آ دمیوں کے،نمازی اورمسافر۔''

سیدنا عبدالله بن مسعود زنائنیٔ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله الله المن عثاء كے بعد تفتكوكرنے كو ہمارے ليے مذموم سجھتے 

(دوسری سند) انھوں نے کہا: رسول اللہ مشے ایک نے ہمارے لیے عشاء کے بعد گفتگو کرنے کو ندموم اور معیوب سمجھا۔ خالد رادی کہتے ہیں:''حُدَبَ'' کے معانی مذمت کرنے اور عیب لگانے کے ہیں۔

يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ فِي اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ مِنْ أَوَّل الشَّهْرِ ـ (مسند أحمد: ٦٨٥٦٧) (١١٥٨) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَانَ بِنَحُوهِ وَفِيْهِ) - كَانَ يُصَلِّيْهَا مِقْدَارَ مَا يَغِيْثُ الْقَمَرُ لَيْلَةَ ثَالِئَةِ أَوْ رَابِعَةٍ ـ (مسند أحمد:١٨٥٨٦) (١١٥٩) عَسن رَجُل مِن جُهَينَةً قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ مَتَى أَصَلِّي الْعِشَاءَ؟ فَالَ: ((إِذَا مَلَا اللَّيْلُ بَطْنَ كُلَّ وَادٍ.)) (مسند أحمد: ٢٣٤٨٣)

(١١٦٠) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَعَالَا قَالَ: فَالُ رَسُولُ اللَّهِ عِينَ: ((لا سَمَرَ يَعْدَ الصَّلاةِ يَعْنِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ إلَّا لِلْأَحَدِ رَجُلَيْن مُصَلِّ أَوْ مُسَافِرٍ) (مسند أحمد: ٣٦٠٣) (١١٦١) ـ وَعَنْهُ أَيْنَصًا قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله الله المنا السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ ـ (مسند أحمد: ٣٦٨٦)

(١١٦٢) - (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيق ثَان) - قَالَ: جَدَبَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلَى السَّمَرَ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ خَالِدٌ (أَحَدُ الرُّوَاةِ) مَعْنَىٰ جَدَبَ اِلَيْنَا، يَقُولُ عَابَهَ، ذَمَّهُ (مسند (TA98)

<sup>(</sup>١١٥٨) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

<sup>(</sup>١١٥٩) تـخـريج: اسناده ضعيف، عبد العزيز بن عمرو مجهولـ أخرجه ابن ابي شيبة: ١/ ٣٣١، والطبراني في "الاوسط": ٣٩٧٥ (انظر: ٢٣٠٩٥)

<sup>(</sup>١١٦٠) تخريج: حديث حسن. أخرجه ابويعلي: ٥٣٧٨ ، والطبراني في "الكبير": ١٠٥١٩ (انظر: ٣٦٠٣)

<sup>(</sup>۱۱۱۱) تخریج: حدیث حسن ا أخرجه ابن ماجه: ۷۰۳ (انظر: ۳۱۸۱)

<sup>(</sup>١١٦٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

الرادر ك اوقات ك ابواب المراج ( 626 ) ( 1 مادول ك اوقات ك ابواب المراج ( المراج ) ( 1 مادول ك اوقات ك ابواب المراج )

نہیں کرتے تھے۔

(١١٦٣) - عَنْ أَبِى بَرْزَةَ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِى بَرْزَةَ وَلَا اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَا اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الله

سیدنا عمر وہائٹن سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله طلحتاً وہا کہ مسلمانوں کے معاملات پر سیدنا ابو بکر وہائٹن کے ساتھ رات کو گفتاً کو کرتے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تھا۔

سیدنا ابو برزہ وہالنت سے مروی ہے کہ رسول اللہ منطب اللہ عشاء

سے پہلے نیندکو نا پند سمجھتے تھے اور اِس نماز کے بعد گفتگو کو پیند

(١١٦٥) - عَنْ أَبِى سَلَمَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِي عَلَى اللهِ قَالَ: ((لاتَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرَابُ عَلَى إِسْمِ صَلاتِكُمْ، ألا وَإِنَّهَا الْعِشَاءُ، وَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ بِالْإِبِلِ أَوْعَنِ الْإِبِلِ، (وَفِى لفظ) إِنَّمَا يَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ لِإعْتَامِهِمْ بِالْإِبِلِ لِحِلَابِهَا -)) (مسند أحمد: ٢٦٨٨)

سیدنا عبدالله بن عمر و الخافیات مروی ہے کہ بی کریم مضافی آیا نے فرمایا: ''بدّ و لوگ تہاری نماز کے نام پر غالب نه آ جا کیں، خبردار! بیعشاء کی نماز ہے، چونکہ وہ لوگ اونٹوں کی وجہ سے داخل ہو جاتے ہیں۔'' ایک روایت میں ہے۔''وہ اس نماز کو "عَتَسمَه" اس لیے کہتے ہیں، کیونکہ وہ اونٹوں کو دو ہے کی وجہ سے تاریکی میں داخل ہو جاتے ہیں۔''

## بَابُ اِسُتِحْبَابِ تَأْخِيُرِهَا اِلَى ثُلُثِ اللَّيُلِ أَوُ نِصُفِهِ مَازِعِثاء كوايك تَهائى يانصف رات تك مؤخر كرنے كے مستحب ہونے كابيان

(١١٦٦) - عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ صَلَّةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِى اللهِ الدَّلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وَتَأْخِيْرِ الْعِشَاءِ (وَفِي لَفْظِ) وَلأَخَرْتُ الْعِشَاءَ إلى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ شَطْرِ اللَّيْلِ-)) (مسند أحمد: ٧٤٠٦)

<sup>(</sup>۱۱۲۳) تخریج: أخرجه البخاری: ۱۸ ٥ (انظر: ۱۹۷۸۱)

<sup>(</sup>١١٦٤) اسناده صحيح على شرط الشيخين. أخرجه الترمذي: ١٦٩، والنسائي: ٨٢٥٦ (انظر: ١٧٨)

<sup>(</sup>١١٦٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٤٤ (انظر: ٢٨٨٤)

<sup>(</sup>۱۱۶۶) تىخىرىيج: اسنساده صىحيىج عملى شهرط الشيىخين، أخرجه ابن ماجه: ۲۸۷، ۱۹۱، والتر مذي: ۲۲۷ (انظر: ۲۸۷)

#### الراب كارول كاروات كابواب المراب الم

(١١٦٧) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ اللهِ قَالَ: مَسْى رَسُولُ اللهِ عَلَى بِصَلاةِ الْعِشَاءِ حَتَّى صَلَّى الْمُصَلِّقِ الْعِشَاءِ حَتَّى صَلَّى الْمُصَلِّقِ اللهِ عَشَاءِ حَتَّى صَلَّى الْمُصَلِّقِ اللهُ عَضَلَهُ الْمُسْتَيْقِظُ وَنَامَ السَّائِيقِظُ وَنَامَ السَّائِيقِطُ وَنَامَ السَّائِيقِ أَمُونُ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي أُمَونُ ثُمَّ خَرَجَ يُصَلُّوا هٰذَا الْوَقْتَ أَوْ هٰذِهِ الصَّلاةَ -)) أَوْ يُحْوَ ذَا - (مسند أحمد: ٤٨٢٦)

(١١٦٩) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَى يُصَلِّى بِنَا الصَّلاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَلا يُطِيلُ فِيهَا وَلا يُخَفِّفُ وَسَطَا مِنْ ذٰلِكَ وَكَانَ يُوَخِّرُ الْعَتَمَةَ (وَفِي لَفْظِ: الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) - (مسند أحمد: ٢١٣١٤) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ) - (مسند أحمد: ٢١٣١٤) قَالَ: إِنْ تَظُرُنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ لَلْلَةً بِصَلاةِ الْعِشَاءِ حَتَى ذَهَبَ نَحْوٌ مِنْ شَطْرِ اللَّهِ الْكَلْدِ،

سیدنا عبدالله بن عمر فالها سے مردی ہے کہ رسول اللہ مطاقی آنے نے
ایک رات نماز عشاء کو اتنا مؤخر کر دیا کہ نماز پڑھنے والوں نے
نماز پڑھ لی، جاگنے والے جاگتے رہے، سونے والے سو گئے
اور تہجد گزارون نے تہجد پڑھ لی، پھر آپ مطاق آنے تشریف
لائے اور فر مایا: ''اگر مجھے اپنی امت پر مشقت ڈالنے کا اندیشہ
نہ ہوتا تو میں ان کو اس وقت میں بینماز پڑھنے کا حکم دے
دتا۔''

سیدنا ابن عمر فران ہے ہے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ مطاقیۃ نے ایک رات نمازِ عشاء سے مشغول ہو گئے، پس آپ مطاقیۃ نے اس کواتنا مؤخر کر دیا کہ ہم لوگ مجد میں سو گئے، پھر ہم جاگے اور رسول اللہ مطاقیۃ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا:
"تمہارے علاوہ اہل زمین میں کوئی ایسا فردنہیں ہے، جو اس نماز کا انتظار کر رہا ہو۔"

سیدنا جابر بن سمرہ زخاتھ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ مطنع ہیں: رسول اللہ مطنع ہیں: رسول اللہ مطنع ہیں: رسول اللہ النظام ہمیں فرضی نماز پڑھاتے تھے اور نہ آپ مطنع ہی نماز درمیانی اننازیادہ لمباکرتے تھے اور نہ مختصر، آپ مطنع ہی نماز عشا کو تاخیر سے اوا کرتے تھے۔

کرتے تھے۔

سیدنا ابوسعید خدری زنائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ایک رات کو نمازِ عشا کے لیے رسول الله منطق آیا کا انتظار کرتے رہے، یہاں تک کہ تقریباً نصف رات گزرگی، پھر آپ منطق آیا

<sup>(</sup>١١٦٧) تـخـريـج: اسناده ضعيف لضعف ابي اسرائيل وأصل الحديث الصحيح، وهو قوله: "لو لا ان الشقاعلي امتى ....." أخرجه مسلم: ٦٣٩ (انظر: ٤٨٢٦)

<sup>(</sup>١١٦٨) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٣٩ (انظر: ٥٦١١)

<sup>(</sup>۱۱۲۹) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۶۳ (انظر: ۲۱۰۰۲)

<sup>(</sup>۱۱۷۰) تمخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم أخرجه ابوداود: ٤٢٢، والنسائي: ١/ ٢٦٨، وابن ماجه: ٦٩٣ (انظر: ١١٠١٥)

قَالَ: فَجَاءَ فَصَلَّى بِنَا ثُمَّ قَالَ: ((خُدُوا مَضَاجِعَهُم بِيْ اللهُ اور بَمِين نماز پِرُها لَى اور فرمايا: "ا بِي جَلَهوں پر مَقَاعِدَكُمْ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَخَدُوا مَضَاجِعَهُم بيشے رہو، پس بيشک (دوسری مجدوں کے) لوگ يه نماز اوا کر وَانَّ عُلَا اللهُ اللهُ عَلَى صَلاقِ مُنْدُ کے سوچے بین اور تم لوگ جب سے اس نماز کا انظار کررہے اِنْسَظَرْ تُدُمُوهَا، وَلَوْلا ضَعْفُ الضَّعِيْفِ بِي عَنَى اور تم نماز بین بی تھے اور اگر کم ورکی مُروری، وَسُفْمُ السَّقِيْمِ وَحَاجَةُ ذِی الْحَاجَةِ بیاری اور محتاج کی عاجت نہ ہوتی تو میں اس نماز کو وسُفْمُ السَّقِیْمِ وَحَاجَةُ ذِی الْحَاجَةِ بیاری اور محتاج کی عاجت نہ ہوتی تو میں اس نماز کو

نصف رات تک مؤخر کر دیتا۔''

المراج المراج المراج ( منظ المراج ال

(مسند أحمد: ١١٠٢٨)

(۱۱۷۱) ـ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثِنِي أَبِي ثَنَا رَوْحٌ وَ أَبُودَاوُدَ قَالَا: ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَالَّ أَبُودَاوُدَ: ثَنَا عَلِي بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أَبِعِي بَكُرة ( وَ اللهِ عَنَ أَبِعِي بَكُرة ( وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

لَأَخَّرْتُ هُـذِهِ الصَّلاةَ إِلَى شَطُرِ اللَّيْلِ-))

(۱۱۷۲) عَنْ عَاصِم بْنِ حُمَيْدِ الشَّكُوْنِيّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ عَنْ مُعَاذِ قَالَ: رَقَبْنَا رَسُولَ اللهِ فَلَى فِيْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ فَاحْتَبَسَ حَتَّى ظَنَنَا أَنْ لَنْ يَخُرُجَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُولُ: قَدْ صَلِّى وَلَنْ يَخُرُجَ ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَلَى ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ! ظَنَنَا

سیدنا ابو بکرہ فراٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظ آئے آئے یا نو راتوں تک نماز عشا کو ایک تہائی رات تک مؤخر کرتے رہے، ایک دن سیدنا ابو بکر فراٹنڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! اگر آپ بمیں بینماز جلدی پڑھا دیا کریں تو بیٹمل رات کے قیام کے لیے بہتر ہوگا، پس آپ منظ آئے اس کے بعد بینماز جلدی پڑھا دیا کرتے تھے۔عبد العمد نے سات اور عفان نے نو راتوں کا ذکر کیا۔

عاصم بن تمید مشکونی، جو کہ سیدنا معاذ بن جبل زبائند کے ساتھیوں میں سے تھے، بیان کرتے جیں کہ سیدنا معاذ زبائند نے کہا: ایک دن نماز عشاء کے لیے ہم رسول اللہ منظ آئے کا انظار کرتے رہے، کیاں تک کہ ہم بی خیال رہے گئے کہ اب آپ منظ آئے کم ہم بی خیال کرنے گئے کہ اب آپ منظ آئے کم ہم کرنہیں تکلیں کے اور ہم میں سے کوئی کہتا: آپ منظ آئے کہ نے یہ نماز پڑھ کی ہے اور اب ہر گز

<sup>(</sup>۱۱۷۱) اسناده ضعیف لضعف علی بن زید بن جدعان ـ أخرجه الطیالسی: ۵۷۵ (انظر: ۲۰۶۸۳) (۱۱۷۲) تخریج: اسناده صحیح ـ أخرجه ابوداود: ۲۲۱ (انظر: ۲۲۰۲۱)

#### 629 کی کی کازوں کے اوقات کے ابواب کی کی

أَنَّكَ لَنْ تَخْرُجَ وَالْقَائِلُ مِنَّا يَقُوْلُ: قَدْ صَلَّى وَلَنْ يَخْرُجَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْ: ((أَعْتِمُ وَابِهِ إِهِ الصَّلاةِ فَقَدْ فُضِّلْتُمْ بِهَا عَلَى سَائِرِ الْأُمَمِ وَلَمْ يُصَلِّهَا أُمَّةٌ قَبْلَكُمْ.)) (مسند أحمد: ٢٢٤١٦)

نہیں تکلیں گے۔اتنے میں رسول الله ﷺ تشریف لے آئے اور ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم تو یہ خیال کرنے لگے تھے کہ اب آپ ہر گزنہیں نکلیں کے اور ہم میں سے بعض افراد یہ کئے لگے کہ آپ نے نماز بڑھ لی ہے اور آپ سے ای ابر تشریف نبیں لائیں مے، بین کر رسول الله مظفی الله نے فرمایا: "اس نماز کوتا خیرے ادا کیا کرو، پس بیٹک اس کے ذریعے تم کوتمام امتوں برفضیات دی گئی ہے،تم سے پہلے کسی امت نے يەنمازىبىل يرىھى۔"

ابن جرتج کہتے ہیں: میں نے عطا ہے کہا:تم کو وہ کون ساوقت پند ہے کہ جس میں میں نمازِعشاء باجماعت یامنفردادا کروں؟ انھوں نے کہا: میں نے سیدنا عبداللّٰہ بن عباس بڑھیا کو یہ بیان كرتے ہوئے سنا: ايك رات رسول الله ﷺ نے نماز عشاء کی ادائیگی میں تاخیر کی ، یہاں تک کہلوگ سو گئے اور پھر بیدار ہوئے، پس سیدنا عمر رہائٹیؤ کھڑے ہوئے اور کہا: (اے اللہ ك رسول!) نماز، پس الله ك ني فك، كويا كه ميس اب بحى آپ شے ایک کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سرے پانی کے قطرے نیک رہے تھے اور آپ منظ کیا نے سرکی ایک جانب ہاتھ رکھا ہوا تھا اور آپ مطابقات نے فرمایا: "اگر میں این امت پرمشقت نه مجمتا تو ان کوتکم دیتا که وه پینماز اس وقت مین نماز پرهيس-"

(دوسری سند) ای طرح کی روایت ہے، البتہ اس میں ہے: سیدنا عمر ز ٹائنڈ نے کہا: اے اللہ کے رسول! عورتیں اور بیجے سو ك بي، بس آب من تشريف لائ اوركها: "الر محصاين امت پرمشقت ڈالنے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کوحکم دیتا کہ وہ (١١٧٣) - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرِ قَالًا: أَنَا ابْنُ جُرَيْج فَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ حِيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنَّ أَصَلِّيَ الْعِشَاءَ إِمَامًا أَوْ خِلْوًا؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ: أَعْتَمَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَيَّا لَيْلَةً بالْعِشَاءِ حَتَّى رَقَدَ النَّاسُ وَاسْتَيْقَظُوا، فَقَامَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ وَكُلَّ فَقَالَ: ٱلصَّلاةَ، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: فَخَرَجَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ كَـأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْآنَ يَفْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى شِقِّ رَأْسِهِ، فَهَالَ: ((لَوْلا أَنْ أَشُقَ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوْ هَا كَذٰلِكَ)) (مسند أحمد: ٣٤٦٦) (١١٧٤) ـ (ومِنْ طَريْقِ آخَرَ) ـ بِنَحُوهِ وَفِيْدِ: فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! نَامَ النِّسَاءُ وَالْـوِلْـدَانُ، فَخَرَجَ فَقَالَ: ((لَوْكَا أَنْ أَشُقَّ عَـلْي أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُصَلُّوهَا هٰذِهِ

(۱۱۷٤) تخریج: انظر الحدیث بالطریق الاول کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>١١٧٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٧١، ومسلم: ٦٤٢ (انظر: ٣٤٦٦)

#### 

السَّاعَةَ ـ)) (مسند أحمد: ١٩٢٦)

(١١٧٥) عَنْ عَائِشَةَ وَ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالْعِشَاءِ حَتَّى نَادَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَ الصِّبْيَانُ ، فَخَرَجَ رَسُولُ إللهِ عِلْ فَقَالَ: ((إنَّهُ لَيْسَ أَحَـدٌ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ يُصَلِّي هٰذِهِ الصَّلاةَ غَيْدُكُمْ)) وَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ يُصَلِّي يَوْمَنِذِ غَيْرُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ (وَفِي روَايَةٍ: وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَفْشُوَا الْإِسْلَامُ) (مسند أحمد: ٢٤٥٦٠) (١١٧٦) - حَدَّلُ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِكْرِ قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ حَكِيْمٍ عَنْ أُمّ كَلْثُوْمٍ بِنْتِ أَبِي بَكْرِ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أَعْتَمَ النَّبِيُّ اللَّهِ ذَاتَ لَيْلَةٍ حَتَّى ذَهَبَ عَامَةُ اللَّيْلِ وَحَتَّى نَامَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ (وَقَالَ ابْنُ بَكُر: رَقَدَ) ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى فَقَالَ: ((إنَّهُ لَوَقْتُهَا، لَوْ لَا أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي، وَقَالَ ابْنُ

اس نماز کو اِس وقت میں ادا کیا کریں۔''

سیده عائشہ نظامی سے مروی ہے کہ ایک رات رسول الله منظامین آنے نی از عشا کومو خرکیا، یہاں تک کہ رات کا عام حصہ گزر گیا اور اہل معجد سو گئے، پھر آپ منظامین تشریف لائے، نماز پڑھائی اور فرمایا: "یمی اس نماز کا وقت ہوتا، اگر میری امت پر گران ندگزرتا۔"

> بِكْرِ: أَنْ أَشُقَّ ـ)) (مسند أحمد: ٢٥٦٨٧) بَابُ وَقُتِ صَلَاةِ الصَّبُحِ وَمَا جَاءَ فِي التَّغُلِيُسِ بِهَا وَ الْإِسُفَادِ نمازِ فجر كے وقت اور اس نماز گواند هرے میں یاروشیٰ میں پڑھنے كابیان

سیّد تأطلق خالفت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم منظی کی آنے فرمایا: ' فجر (صادق) وہ نہیں ہے، جس میں روشنی افن میں بلند ہوتی ہے، بلکہ وہ ہے، جس میں سرخ روشن چوڑ ائی میں (افق پر) پھیلتی ہے۔''

(۱۱۷۷) - عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ عِن أَبِيهِ كَاللهُ الْمُسْتَطِيْلُ أَنَّ النَّبِي الْمُسْتَطِيْلُ أَنَّ النَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ - )) فِي الْأَفْتِ وَلْكِنَّهُ الْمُعْتَرِضُ الْأَحْمَرُ - )) (مسند أحمد: ١٦٤٠٠)

<sup>(</sup>١١٧٥)تخريج: أخرجه البخاري: ٥٦٩، ٦٨٢، ٨٦٤، ومسلم: ٦٣٨ (انظر: ٢٤٠٥٩)

<sup>(</sup>١١٧٦) تخريج: أخرجه مسلم: ٦٣٨ (انظر: ٢٥١٧٢)

<sup>(</sup>۱۱۷۷) تخریج: حدیث حسن - أخرجه ابوداود: ۲۳٤۸، والترمذی: ۷۰۵ (انظر: ۱۹۲۹۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

الرواية المنافظ المنظمة المنظ

(١١٧٨) - عَنْ عَائِشَةَ وَ اللهُ أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّيْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّبْحَ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ الصَّبْحَ مُتَلَقِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ الصَّبْحَ مُتَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ الصَّبْحَ مُتَلَقِعَاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ لللهِ مَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ للمستد أحمد: ٢٤٥٩٧)

(۱۱۷۹) - عَنْ أَبِى الرَّبِيْعِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُسَرَ فِى جَنَازَةٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَ ابْنِ عُسَرَ فِى جَنَازَةٍ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَ مَصِيْحُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَسْكَتَهُ ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمُنِ! لِمَ أَسْكَتَّهُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْسَكِيَّةُ ؟ قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْسَكِيَّةُ عَلَى الْمُنْتُ لَهُ: إِنِّى الْسَيِّتُ حَتَّى يُذْخَلَ قَبْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى الْسَيِّتُ حَتَّى يُذْخَلَ قَبْرَهُ ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّى أَصَلِيقِ أَصَلِيقِ مَعَكَ الصَّبْعَ ، ثُمَّ الْتَفِتُ قَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيْسِى ، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ ؟ قَالَ: كَذَا وَجْهَ جَلِيْسِى ، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ ؟ قَالَ: كَذَا وَجْهَ جَلِيْسِى ، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ ؟ قَالَ: كَذَا وَجْهَ جَلِيْسِى ، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ ؟ قَالَ: كَذَا وَجْهَ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصَلِيهَا وَجْهَ وَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصَلِيهَا وَجْهَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى يُصَالِيْهَا وَمَعَلَى اللهِ عَلَى يُصَلِيْهَا وَمَعَلَى السَّعِيمَ اللهِ عَلَى يُصَلِيهَا وَمَعَلَى السَّعَةُ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهَا وَمَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(١١٨٠) عَنْ أنْسِ بْنِ مَالِكِ هَا قَالَ: سُنِلَ رَسُولُ اللّهِ عَلَىٰ عَنْ وَفْتِ صَلاةِ الصَّبْح، قَالَ: فَأَمَرَ بِلالا حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ فَأَقَامَ الصَّلاةَ ثُمَّ أَسْفَرَ مِنَ الْغَدِ حَتَى أَسْفَرَ ثُمَّ قَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ وَفْتِ صَلاةِ الْبُغَدَاية؟ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ (أَوْ قَالَ: هٰذَيْن)

سیدہ عائشہ نظافہ ایان کرتی ہیں کہ مؤمن خواتین، رسول الله مطابقہ کی جائدہ ہوں الله مطابقہ کی جائدہ ہوں ایک جاروں مطابقہ کی ہوتی تھیں اور کوئی میں لیٹی ہوتی تھیں اور کوئی آدمی اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہوان نہ سکتا تھا۔

ابوربیچ کہتے ہیں: میں سیدنا عبداللہ بن عمر والٹھاکے ساتھ ایک جنازے میں شریک تھے، جب انھوں نے ایک آ دی کے چیننے کی آوازسی تو انھوں نے اس کی طرف پیغام بھیجا اور اس کو خاموش كروا ديا، ميس نے كہا: اع عبدالرحن! آپ نے اس كو كيول خاموش کرا دیا ہے؟ انھوں نے کہا: اس طرح رونے سے میت کوقبر میں داخل ہونے تک تکلیف ہوتی ہے، پھر میں نے کہا: میں تہارے ساتھ نمازِ فجر پڑھتا ہواور جب میں اس نماز ہے فارغ ہوتا ہوں اور (اندهرے کی وجہ سے) اینے ساتھ بیٹے والے کا چبرہ نہیں دیکھ سکتا، کین مجھی ایسے ہوتا ہے کہتم روثنی کر دے ہو؟ انھوں نے کہا: میں نے اس طرح رسول الله مطفع الله کو دیکھا ہے اور میں پند کرتا ہوں کہ اِس نماز کو اس طرح پڑھوں، جیسے رسول اللّٰہ م<del>لٹے آئے</del> کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا انس بن مالک و الله است مروی ہے که رسول الله سے تماز فجر کے بارے میں سوال کیا گیا، پس آپ مطابقات نے سیدنا بلال مِنْ لَنُونُ كُواس وقت اقامت كهنه كاتحكم ديا، جب فجر طلوع ہوئی، پھر دوسرے دن روشی کی (اور پھر نماز اداکی) اور فرمایا: "نمازِ فجر کے وقت کے بارے میں سوال کرنے والا کہاں ہے؟ ان دو وقتوں کے درمیان اس کا وقت ہے۔''

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>١١٧٨) تخريج: أخرجه البخاري: ٣٧٢، ٥٧٨، ومسلم: ٦٤٥ (انظر: ٢٤٠٩٦)

<sup>(</sup>١١٧٩) تخريج: اسناده ضعيف، ابوشعبة الطحان متروك، وابو الربيع مجهول (انظر: ٦١٩٥)

<sup>(</sup>١١٨٠) تخريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين ـ أخرجه النسائي: ١/ ٢٧١ (انظر: ١٢١١٩)

#### المنظم ا

وَقُتٌ ـ)) (مسند أحمد: ١٢١٤٣)

(۱۱۸۱) - عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج ﷺ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((اَصْبِحُوْا بِالسَّبْحِ فَالِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ أَوْ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ -)) (مسند أحمد: ۱۷۳۸۹)

(۱۱۸۲) ـ (وَعَنْهُ مِنْ طَرِيْقِ ثَان) ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ: ((أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظُمُ لِلْأَجْرِ ـ )) (مسند أحمد: ۱۷٤۱۱) أعظمُ لِلْأَجْرِ ـ )) (مسند أحمد: ۱۷٤۱۱) (۱۸۳) ـ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيْج عَلَىٰ قَالَ:

رَ ١١٨١) عَلَى رَافِعِ بِنِ حَدِيْجٍ وَهُمَّ مَانَ. قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: ((أَسْفِرُواْ بِالْفَجْرِ فَالَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ أَوْ لِأَجْرِهَا)) (سنداحمد: ١٧٤١١)

(١١٨٤) ـ عَنْ أَبِى زِيَادٍ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ

الْكِنْدِي عَنْ بِلَالِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنَّى النَّبِيِّ اللَّهِ الْغَدَاةِ، فَشَغَلَتْ

عَانِشَةُ بِلَالا بِأَمْرِ سَأَلَتُهُ عَنْهُ حَتَى أَفْضَحَهُ الصَّبْحُ وَأَصْبَحَ جِدًّا، قَالَ: فَقَامَ بِلَالٌ الصَّبْحُ وَأَصْبَحَ جِدًّا، قَالَ: فَقَامَ بِلَالٌ

فَآذَنَهُ بِالصَّلَاةِ وَتَابَعَ بَيْنَ آذَانِهِ فَلَمْ يَخُرُجُ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَلَمَّ اخَرَجَ فَصَلَى

بالنَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ

حَتْى أَصْبَحَ جِدًّا ثُمَّ إِنَّهُ أَبْطَأَ عَلَيْهِ بِالْخُرُوْجِ، فَقَالَ: ((إِنِّى رَكَعْتُ رَكْعَتَى

الْفَجْرِ)) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّكَ قَدْ

أَصْبَحْتَ جِدًّا، قَالَ: ((لَوْ أَصْبَحْتُ أَكْثَرَ

(١١٨١) تخريج: صحيح أخرجه ابوداود: ٤٢٤، وابن ماجه: ٦٧٢ (انظر: ١٧٢٥٧)

(١١٨٢) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول (١١٨٣) تخريج: انظر الحديث السابق

ریکی رجاله بقات الا انه منقطم بین عبد الله بن زیاده و بلال بن رباح فرجه ابوداود: ۱۲۵۷ (انظر: ۲۳۹۱۰) (۱۱۸۶) رجاله نقات و النت می روشین مین لکها مجانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

سیدنا رافع بن خدیج فائنیئ سے مروی ہے، رسول الله مطیح آیا نے فرمایا: ''فخر کو روثن کر کے پڑھو، کیونکہ بیر تمہارے اجر زیادہ کرنے والا ہے۔''

(دوسری سند) رسول الله مطفی آیا نے فرمایا: " فجر کوروش کر کے . پڑھو، کیونکہ یہ تمہارے اجرکوزیادہ کرنے والا ہے۔"

سیدنا رافع بن خدی فرانشو بیان کرتے ہیں که رسول الله منظیماییم نے فرمایا: " فجر کوروش کر کے پڑھو، کیونکہ بیا جرکوزیادہ کرنے والا ہے۔''

سیدنا بلال بوالٹوز بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم مضافیۃ کی نمانہ فجر کی اطلاع دینے کے لیے آپ مشافیۃ کے باس گے، لیکن سیدہ عائشہ بوالٹون نے اُن کواس طرح مصروف کر دیا کہ ان سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا، یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہونے گئی اور واضح طور پرضح ہوگئی، پس سیدنا بلال بوالٹوئ کھڑے ہوئے اور آپ مشافیۃ آپ کونماز کی خبر دی اور بار باراطلاع کرتے رہے، لیکن آپ مشافیۃ آپ باہر نہ نکلے، پھر جب باراطلاع کرتے رہے، لیکن آپ مشافیۃ آپ باہر نہ نکلے، پھر جب بلال بوالٹوئ نے آپ مشافیۃ آپ مشافیۃ آپ مشافیۃ آپ مشافیۃ آپ مشافیۃ آپ مشافیۃ آپ میں سوال کیا اور اس طرح ان کومصروف بلال بی ایس نے بیر کے بارے میں سوال کیا اور اس طرح ان کومصروف کر دی، آپ نے فرمایا: آپ کر دی، آپ نے فرمایا: آپ کر دی، آپ نے فرمایا: آپ کر دی، آپ نے فرمایا: آپ

#### وي المنظم المنظ

نے تو واضح طور پر صبح کر دی تھی ، آپ ﷺ کے فرمایا:''اگر اس سے زیادہ صبح ہو جاتی تو میں نے ان دورکعتوں کوتو پڑھنا تھااور ان کوحسین وجمیل بنا کرادا کرنا تھا۔''

مِمَّا أَصْبَحْتُ لَرَكَعْتُهُمَا وَأَحْسَنْتُهُمَا وَأَجْمَلْتُهُمَا۔)) (مسند أحمد: ٢٤٤٠٧)

#### بَابٌ فِي فَضُلِ صَلاةِ الصُّبُحِ وَالْعِشَاءِ فَجر اورعشا كى نمازول كى فضيلت كابيان

(١١٨٥) - عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللَّهِ أَنَّ النَّبِي اللَّهُ وَمَالَ السَّبِعِ فَلَهُ ذِمَّةُ السُّبْعِ فَلَهُ ذِمَّةُ السُّبْعِ فَلَهُ ذِمَّةُ السُّبْعِ فَلَهُ ذِمَّةُ السُّبْعِ فَلَهُ مَنْ أَخْفَرَ اللّٰهَ ذِمَّتَهُ ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ مَلْ اللّٰهُ حَتَى يُكِبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ - )) ذِمَّتُهُ طَلَى وَجْهِهِ - )) (مسند أحمد: ٥٨٩٨)

الْبَجَلِيّ) وَهَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلَىٰ قَالَ: ((مَنْ صَلّٰى صَلاةَ الْفَجْرِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللهِ فَلا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَلا يَطْلُبَنَّكُمْ فَلا تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ عَزَّوجَلَّ وَلا يَطْلُبَنَّكُمْ بِنْنَيْ مِنْ ذِمَّتِهِ) (مسند أحمد: ١٩٠١) بِنْنَيْ مِنْ ذِمَّتِهِ) (مسند أحمد: ١٩٠١) النّبِي هَ قَالَ: ((مَنْ صَلّٰى صَلاةَ الْغَدَاةِ وَتَعَالَى فِي ذِمَّةِ اللهِ قَلا تُخفِرُوا الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي ذِمَّتِهِ)) (مسند أحمد: ٢٠٣٧٤) مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفِر ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفِر ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفِر ثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ

سیدنا جندب بن سفیان بحکی و فائفت بیان کرتے ہیں که رسول الله طفی کی خان کے خرادا کرلی، پس وہ الله تعالی کی ضانت میں آ جاتا ہے، لہذاتم الله تعالی کے عہد کوتو ژنه دینا اور ایبا نه ہو کہ الله تعالی تم سے اپنے عہد میں سے کی چیز کا مطاله کرے۔'

سیدنا سمرہ بن جندب وظائنے سے مروی ہے کہ نبی کریم منطق ایکنے نے فرمایا: ''جس نے نمازِ فجر ادا کرلی، وہ الله تعالیٰ کے ذمہ میں آجاتا ہے، پس تم الله تعالیٰ کے ذمہ کوتو ژنه دینا۔''

ابوعمیر بن انس اپنے چوں، جو کہ صحابہ تھے، سے بیان کرتا ہے کہ نبی کریم مشیط آیا نے فرمایا: ''منافق ان دو نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا۔'' آپ مشیط آیا کی مراد فجر اور عشاکی نمازیں تھیں، ابوبشر راوی نے کہا: اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ منافق

(١١٨٥) صحيح لغيره. أخرجه البزار: ٣٣٤٢، وأخرجه بنحوه الطبراني في "الكبير": ١٣٢١٠ (انظر: ٥٩٩٨) (١١٨٦) تخريج: أخرجة مسلم: ٢٥٧ (انظر: ١٨٨٠)

(١١٨٧) تخريج: صحيح لغيره أخرجه ابن ماجه: ٣٩٤٦ (انظر: ٢٠١١٣)

(۱۱۸۸) تخریج: اسنادہ جیّد (انظر: ۲۰۵۸۰) کاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### الراب كانون كانون كانواب كالمراب المرابع المر

إن دونمازول كى ادائيگى پر دوام اختيار نېيس كرنا\_

سیدنا ابو ہریہ وزائٹو سے مروی ہے کہ نبی کریم مضطَقِبَ نے فرمایا:

"اگر کسی کے لیے موٹی تازی بحری کے دو کھر یا کوئی ہڈی بنائی
جائے تو بیسارے لوگ اس کے لیے آ جا کیں گے، اگر ان کو
پتہ چل جائے کہ عشا اور فجر میں کتنا ثواب ہے تو بیان کو ادا

کرنے کے لیے ضرور آ کیں، اگر چہ ان کو گھسٹ کر آ تا پڑے،

ادر تحقیق میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں کسی آ دمی کو تھم دوں، وہ
لوگوں کو نماز پڑھائے اور ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز سے
پیچےرہ گئے ہوں اور ان کو جلا دوں۔"

((لايشه دُهُ مَا مُنَافِقُ-)) يَعْنَى صَلاةَ السَّبْحِ وَالْعِشَاءِ قَالَ أَبُوبِشْوِ: يَعْنِى لا يُواظِبُ عَلَيْهِمَا وَمسند أحمد: ٢٠٨٥) يُواظِبُ عَلَيْهِمَا وَمسند أحمد: ٢٠٨٥) يُواظِبُ عَلَيْهِمَا وَمسند أحمد: ٢٠٨٥) النَّبِي هَنَ أَنِّهُ قَالَ: ((لَوْ جُعِلَ لِأَحَدِهِمُ أَوْ النَّبِي هَنَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَوْ جُعِلَ لِأَحَدِهِمُ أَوْ النَّبِي هَنَ أَنَّهُ قَالَ: ((لَوْ جُعِلَ لِأَحَدِهِمُ أَوْ سَانَتَان أَوْ عَرْقٌ مِن النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعُونٌ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا يَعْنِى الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ لاَ تَوْهُمَا مَا فِيهِمَا يَعْنِى الْعِشَاءَ وَالصَّبْحَ لاَ تَوْهُمَا وَلَيْهِمَا أَنْ آمُر رَجُلا مَا النَّاسِ ثُمَّ آتِي أَقُوامًا يَتَخَلَّفُونَ وَلَوْ عَنِ الصَّلاةِ فَأَحْرِق عَلَيْهِمَ -)) يُصَلِح مَا السَّلاةِ فَأَحْرِق عَلَيْهِمَ -)) عَنْهَا أَوْ عَنِ الصَّلاةِ فَأَحْرِق عَلَيْهِمَ -))

#### فَصُلٌ فِي فَصُلِ الْجُلُوسِ بَعُدَ صَلَاةِ الصُّبُحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمُسُ نماذِ فجر سے طلوع آفاب تک (جائے نمازیر) بیٹے رہے کی فضیلت

(۱۱۹۰) عَنْ سَهْ لَ بَنِ مُعَاذِعَنْ أَبِيْهِ ( وَ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى أَنَّهُ قَالَ: ( ( مَنْ قَعَدَ فِيْ مُصَلَّاهُ حِيْنَ يُصَلِّى الصَّبْحَ حَتَّى يُسَبِّحَ الضَّحٰى لا يَقُولُ إلَّا خَيْرًا عُفِرَتْ لَهُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ - )) ( مسند أحمد: ١٥٧٠٨)

(١١٩١) - عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَ اللهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ فَلَيْ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ جَلَسَ فِنْ مُصَّلَاهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءَ أَوْ

سیدنا معاذ بن النو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مطاق آنے فرمایا:
''جوآ دمی نماز مجر ادا کرنے کے بعد اپنی جائے نماز میں بیٹے گیا،
یہاں تک کہ اس نے چاشت کی نماز پڑھی، جبکہ اس دورایے
میں اس نے صرف خیر والی بات کی ہو، تو اس کے گناہ معاف
کر دیئے جا کیں گے، اگر چہ وہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ
''

سیدنا جابر بن عبدالله فالنو بیان کرتے ہیں که رسول الله مشاکل جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جائے نماز میں بیٹھے رہتے، بہاں تک کہ اچھی طرح سورج طلوع ہوجاتا یا بلند ہوجاتا۔

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

<sup>(</sup>١١٨٩) تخريج: أخرجه البخاري: ٦٥٧، ومسلم: ٢٥١ (انظر: ١٠٢١٧)

<sup>(</sup>١١٩٠) اسناده ضعيف لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ\_ أخرجه ابوداود: ١٢٨٧ (انظر: ١٥٦٢٣)

<sup>(</sup>١٩١١) تخريج: اسناده حسنـ أخرجه ابوعوانة: ٢/ ٢٣، وأخرجه بنحوه مسلم: ٦٧٠ (انظر: ٢٠٩٦٨)

### الريخ الريخ

تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ حَسَنَاءً - (مسندأ حمد: ٢١٢٧٧)

#### بَابُ مَنُ أَدُرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدُ أَدُرَكَهَا كُلَّهَا

اس چیز کابیان کہ جس نے نماز میں ہے ایک رکعت کو یالیا، پس تحقیق اس نے ساری نماز کو یالیا سیدنا ابو ہررہ وہ فائنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ طفی این نے فرمایا: "جس نے نماز میں سے ایک رکعت یا لی، پس تحقیق اس نے وہ ساری نمازیالی۔"

سیدنا ابو ہریرہ وہائی سے ہی مروی ہے کہ نبی کریم مطابق نے فرمایا ''جس نے طلوع آ فباب سے پہلے نمازِ فجر میں ہے ایک رکعت ادا کر لی تو بینماز اس سے فوت نہیں ہوگی، ای طرح جس نے غروب آ فتاب سے پہلے نمازِ عصر کی دور کعتیں ادا کر لیں، تو یہ نماز اس سے فوت نہیں ہوگی، ایک روایت میں ہے: تووہ اس کو یا لے گا۔''

سیدنا ابو ہریرہ زمانٹیز سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ مشیکی آئے نے فرمایا "جس نے طلوع آفاب سے سلے نماز فجر کی ایک رکعت اداکی اور پھر سورج طلوع ہو گیا تو وہ اس کے ساتھ دوسری رکعت ادا کر لے''

سیدہ عائشہ واللہ اللہ مان کے مروی ہے کہ رسول اللہ مان اللہ مان کا نے فرمایا: "جس نے غروب آ فتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت اور طلوع آ فآب سے پہلے نمازِ فجر کی ایک رکعت یالی، اس نے إن دونو ل نماز ول كويالياـ''

(١١٩٢) ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصَّلاةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا)) (مسند أحمد: ٨٨٧) (١١٩٣) ـ وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عِلَيْهَ قَالَ: ((مَنْ صَلِّي رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الصَّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَفْتُهُ وَمَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْن مِنْ صَلَا ةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلَمْ تَمَفُتْهُ (وَفِي لَفُظِ: فَقَدْ أَدْرَكَهَا) ـ)) (مسند أحمد: ٧٤٥١)

(١١٩٤) ـ وَعَنْهُ أَيْنِضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلَيْهِ قَالَ: ((مَنْ صَلَّى مِنْ صَلاةِ الصَّبْح رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَنظِلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ طَلَعَتْ فَلْيُصَلّ إِلَيْهَا أُخُرِٰي \_)) (مسند أحمد: ١٠٣٤٤) (١١٩٤) - عَنْ عَائِشَةَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ((مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَمِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمُ عَ الشَّهُ مِسُ فَقَدْ أَدْرَكَهَا)) (مسند أحمد: ٢٤٩٩٤)

<sup>؛ (</sup>١١٩٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٠، مسلم: ٦٠٧ (انظر: ٨٨٨٣)

<sup>(</sup>١١٩٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٥٦ (انظر: ٧٤٥٨)

<sup>(</sup>١١٩٤) تخريج: اسناده صحيح على شرط مسلم (انظر: ١٠٣٣٩)

<sup>(</sup>۱۱۹٤) تخریج: أخرجه مسلم: ۲۰۱۹ (انظر: ۲۲۲۸) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

#### 636) (5) (1- 6) (1- 6) وہ اوقات جن میں نماز منع ہے

# أَبُوَابُ الْأَوْ قَاتِ الْمَنْهِيّ عَنِ الصَّلَاةِ فِيُهَا ان اوقات كے ابواب، جن میں نماز ادا كرنامنع ہے

#### بَابُ جَامِع أَوُقَاتِ النَّهُي نہی کے اوقات کا جامع بیان

(١١٩٦) عَنْ عَمْر و بْنِ عَبْسَةَ وَعَلَيْهُ قَالَ: سيدنا عمرو بن عبيه وَالنَّهُ سے مروی ہے، وہ كہتے ہيں: ميں نے كبا: اے الله كے رسول! الله تعالى في آب كو جوعكم عطاكيا ب، اس میں سے مجھے بھی سکھلا دیں، آپ مطابق نے فرمایا: "جب تونماز فجرادا كرلي تومزيدنمازي رك ما، يهال تك کہ سورج طلوع ہو جائے ، پس جس وقت وہ طلوع ہو رہا ہوتو اس کے بلند ہونے تک نماز نہ بڑھ، کیونکہ وہ شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کا فرلوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، پس جب وہ ایک یا دو نیزوں کے بقدر بلند ہو حائے تو نماز بڑھ، پس بیشک اس نماز میں فرشتے حاضر ہوتے میں، جب نیزہ اینے سائے پر کھڑا ہو جائے تو نماز سے رک جا، کونکہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، پس جب سابہ (مغرب کی جانب سے مشرق کی جانب) لوٹ آئے تو پھرنماز یڑھ، اِس وقت کی نماز بھی حاضر کی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تو نمازِ عصر ادا کر لے، پس جب تو عصر کی نماز ادا کر لے تو مزید نماز برھنے سے رک جا،حتی کہ سورج غروب ہو جائے، کیونکہ

قُـلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ! عَلِمْنِي مِمَّا عَلَمْكَ اللُّهُ عَزَّوَجَلَّ، قَالَ: ((إِذَا صَلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَفْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَهَعَتْ فَلا تُصَلِّ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِيْنَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَان وَحِيْنَفِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ فَإِذَا ارْتَفَعَتْ قِيْدُ رُمْح أَوْ رُمْحَيْنِ فَصَلِ فَالَّ الصَّلا ةَ مَشْهُوْدَةٌ مَحْضُوْرَةٌ حَتَّى يَعْنِي يَسْتَقِلَّ الرُّمْحُ بِالظِّلِّ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلاةِ فَإِنَّهَا حِيْنَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا فَاءَ الْفَيْءُ فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَشْهُ وْدَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّي الْعَصْرَ فَإِذَا صَلَّتَ الْعَصْرَ فَأَقْصِرْ عَنِ الصَّكَاةِ حَتْنِي تَغْرُبُ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ فَرْنَدْ شَيْطَان فَحِينَئِذِ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ-)) (مسند أحمد: ۱۷۱۳۹) پیشل کا 637 ( وواوقات جن می نماز نع ب کا کی درمیان غروب ہوتا ہے اور اس

وقت کا فرلوگ اس کو مجدہ کرتے ہیں۔''

سیدنا کعب بن مرہ بہری رہائٹیؤ ہے مردی ہے، وہ کہتے ہیں: میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! رات کے کون ہے جھے میں دعا زیادہ تی جاتی ہے؟ آپ الشَّفَائِلَةِ نے فرمایا: "رات کے آخری ایک تہائی صے میں۔ ' پھر آپ سے ایک نے فرمایا: ' پھر قبول مونے والی نماز ہے، یہاں تک کمنماز فجر بڑھ لی جائے،اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یہاں تک ایک یا دو نیزوں کے بقدرسورج بلند ہو جائے، اس کے بعد قبول ہونے والی نماز کا وقت ہے، یہاں تک کہ سابہ نیزے کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پھرکوئی نماز نہیں، یہاں تک سورج ڈھل جائے، پھر مقبول نماز کا وقت ہے، یہاں تک کہ سورج ایک یا دو نیزوں کے بقدر بلندرہ جائے، پھر اس کے غروب ہونے تک کوئی نماز نہیں۔" مزید آپ ملے ایک ا نے فریایا: ''جب تو (وضویس) اینے چرہ دھوئے گا تو تیری چرے سے غلطیاں نکل جا ئیں گی ، جب تو اپنے باز و دھوئے گا تو تیرے بازوؤں ہے گناہ نکل جائیں گے اور جب تو اپنے یا وُل کودھوئے گا تو تیرے یاؤں ہے تیرے گناہ نکل جائیں گے۔'' سيدنا ابوعبد الله صنابحي والنيزيان كرتے بين كه رسول الله الشيئية نے فرمایا: " بیشک سورج شیطان کے دوسینگول کے درمیان طلوع ہوتا ہے، پس جب وہ بلند ہوجاتا ہے تو وہ الگ ہو جاتا ہے، پھر جب سورج آسان کے درمیان پہنچا ہے تو شیطان اس ہے مل جاتا ہے، پس جب وہ ڈھلتا ہے تو وہ اس ے علیحدہ ہو جاتا ہے اور جب وہ غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو شیطان اس ہے مل جاتا ہے، پھر جب وہ غروب ہو جاتا

قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ا أَيُّ اللّهُ لِ مَا مَعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ ا أَيُّ اللّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: ((جَوفُ اللّيْسِلُ الآخِرُ ۔)) ثُمَّ قَالَ: ((جُوفُ اللّيْسِلُ الآخِرُ ۔)) ثُمَّ قَالَ: ((ثُمَّ الصَّلاةُ مَفْبُولَةٌ حَتَّى يُصَلّى الْفَجْرُ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَفْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومُ أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَفْبُولَةٌ حَتَّى يَقُومُ الظِّلُ قِيَامَ الرُّمْعِ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَفْبُولَةٌ حَتَّى يَقُولَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلاةُ مَفْبُولَةٌ حَتَّى يَكُونَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَلاةَ حَتَّى يَكُونَ الشَّمْسُ، ثُمَّ الصَّلاةَ حَتَّى يَكُونَ الشَّمْسُ، قَالَ: وَإِذَا غَسَلْتَ وَجَهِكَ، حَتَّى يَدُولُ وَجُهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحُطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحْطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحْطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحْطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحْرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحْرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَحْرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، عَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَدَيْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، عَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ يَرَجَلْكَ خَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، عَرَجَتْ خَطَايَاكَ مِنْ وَجَهِكَ، وَإِذَا غَسَلْتَ وَجَلَيْكَ.) (مسند أحمد: أحمد: خَطَايَاكَ مِنْ وَجَلَيْكَ.))

(١١٩٨) - عَنْ أَبِى عَبْدِ اللهِ الصَّنَابِحِي وَ اللهِ الصَّنَابِحِي وَ اللهِ عَلَى: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَطلَّكُ عُبَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا فَإِذَا كَانَتْ فِى وَسُطِ السَّمَاءِ فَارَقَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ أَوْ قَالَ: زَالَتْ فَارَقَهَا، فَاذَا دَلَكَتْ أَوْ قَالَ: زَالَتْ فَارَقَهَا، فَاذَا خَرَبَتْ فَارَقَهَا أَوْدَا خَرَبَتْ فَارَقَهَا أَوْدَا خَرَبَتْ فَارَقَهَا أَوْدَا ذَلَا تُصَلُّوا هُلِهُ الثَّلَاثَ

(۱۱۹۷) تخریج: صحیح لغیره - أخرجه مختصرا عبد الرزاق: ۳۹۶۹ (انظر: ۱۸۸۹۷) (۱۱۹۸) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابن ماجه: ۱۲۵۳ (انظر: ۱۹۰۶۳) (روروت بن من نازي جي ( 1 في المنظرية الله المنظرية الله المنظرة المنظرة الله المنظرة ال

سَاعَاتٍ ـ)) (مسند أحمد: ١٩٢٧٣)

ہے تو وہ اس سے جدا ہو جاتا ہے، پس تم ان تین گھڑیوں میں نماز نہ بڑھا کرو۔''

> (۱۱۹۹) عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ وَكَالَّةً قَالَ: ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ يَنْهَانَا رَسُوْلُ اللهِ عَلَيَّا أَنْ نُصَلِّى فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَفْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَاذِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعُ وَحِيْنَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةِ حَتَّى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَفْهُ مَن (مِن أَحِيدَ تَضَيَّفُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى

سیدنا عقبہ بن عامر جہنی زبالٹھ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول اللہ ملئے آلیا ہم کو تین گھر یوں میں نماز پڑھنے سے اور مردوں کو دفن کرنے سے منع کرتے تھے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے، جب دو پہر کے وقت کھڑا ہو جانے والا کھڑا ہو جائے اور جب وہ غروب کے لیے جھک حائے، یہاں تک کہ غروب ہو حائے۔

تَغْرُبَ ـ (مسند أحمد: ١٧٥١٢) (١٢٠٠) عَنْ صَفْوَانَ بِنِ الْمُعَطَّل السُّلَمِي وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ نَبِيَّ اللَّهِ! إِنِّي أَسْأَلُكَ عَمَّا أَنْتَ بِهِ عَالِمٌ وَأَنَا بهِ جَاهلٌ، قَالَ: ((وَمَا هُوَّ؟)) قَالَ: هَلْ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْل وَالنَّهَارِ سَاعَةٌ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلاةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلى: ((نَعَم، إذَا صَـلَّيْتَ الصُّبْحَ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتْ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلاةَ مَخْسَضُوْرَةٌ مُتَقَبَّلَةٌ حَتَّى تَعْتَدِلَ عَلَى رَأْسِكَ مِثْلَ الرُّمْح، فَإِذَا اعْتَدَلَتْ عَلَى رَأْسِكَ فَإِنَّ تِلْكَ السَّاعَةَ تُسْجَرُ فِيْهَا جَهَنَّهُ وَتُفْتَحُ فِيْهَا أَبْوَابُهَا حَتَّى تَزُولَ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَنِ، فَإِذَا زَالَتْ عَنْ حَاجِبِكَ الْأَيْمَن فَصَلَّ فَإِنَّ الصَّلامةَ مَحضُورَةٌ مُتَقَبَّكَةٌ حَتْي تُصَلِّي الْعَصْرَ)) (مسند أحمد: ٢٢٠٣٨)

سیدنا صفوان بن معطل سلمی زائند سے مروی ہے، انھوں نے نبی كريم مِنْ الله عن موال كيا اور كها: اله ك ني إلى آب ہے الی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جس کوآپ حانتے ہیں،کین میں نہیں حانتا، آپ م<u>شکو</u>لٹے نے فرمایا:''وہ کیا ہے؟" انھوں نے کہا: کیا دن اور رات میں الی گھڑیاں بھی ہیں، جن میں نماز بڑھنا مروہ ہوتی ہے؟ رسول الله مطاق آیا نے فرمایا: "جی بان، جب تو نماز فجریره لے تو طلوع آفاب تک مزید نماز برصے سے رک جا، جب سورج طلوع ہو جائے تو نمازیرْھ، پس بیٹک وہ نماز حاضر کی ہوئی اور قبول کی ہوئی ہے، یہاں تک سورج نیزے کی طرح تیرے سر کے برابر ہو جائے، پی جب وہ تیرے سر کے برابر ہو جاتا بہتو اس وقت جہنم کو بحر کایا جاتا ہے اور اس کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ تیرے دائمیں پہلو سے ڈھل جائے ، پس جب وہ تیرے داکمیں بہلو سے ڈھل جائے تو نماز پڑھ، کیونکہ اس وقت کی نماز حاضر کی ہوئی اور قبول کی ہوئی ہے، یہاں تک کہتو

<sup>(</sup>١١٩٩) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣٨ (انظر: ١٧٣٧٧)

<sup>(</sup>۱۲۰۰) تخریج: حدیث صحیحـ أخرجه ابن ماجه: ۱۲۵۲ (انظر: ۲۲٦٦۱)

#### وير سين المنظم المنظم

#### نمازعصرادا کرلے۔"

# بَابٌ فِى النَّهُي عَنِ الصَّلَاةِ بَعُدَ صَلَاتَي الصُّبُحِ وَالْعَصْرِ فَهُرَاور عَمر كَى نَمازول كے بعد مزيد نماز يرصے سے ہى كابيان

سیدنا ابوسعید خدری بالنی نے ای طرح کی حدیث نبوی بیان کی ہے۔

سیدنا عبدالله بن عمر من الله سے مروی ہے کہ رسول الله مطفی الله میں اللہ می

(۱۲۰۲) - عَن أَيِى سَعِيْدِ الْخُدْرِيِ وَالْسَاسِةِ الْخُدْرِي وَالْسَاسِةِ الْخُدْرِي وَالْسَاسِةِ الْنَبِي النَّبِي النَّبِي الْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالْسَاسِةُ وَالسَّمْسُ أَوْ السَّمْسُ أَوْ الْسَلْمُ الْمُوْتِي السَّمْسُ أَوْ الْسَلْمُ الْمُولِي السَّمْسُ أَوْ الْسَلْمُ الْمُولِي الْسَلْمُ الْمُولِي الْسَلْمُ الْمُولِي السَّمِي الْمُولِي الْمُ

رَا اللهِ عَنْ نَصْرِ بْنِ عَبْدِالرَّ حْمْنِ عَنْ جَدِّهِ مُسَعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ الْقُرَشِيّ أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بِالْبَيْتِ مَعَ مُعَاذِ بْنِ عَفْرَاءَ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ مُسُ وَبعد الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ و)) (مسند العَصْرِ حَتَّى تَغْرُبُ الشَّمْسُ -)) (مسند أحمد: ١٨٠٩٠)

<sup>(</sup>١٢٠١) تخريج: صحيح لغيرهـ أخرجه ابويعلى: ٧٧٣، وابن حبان: ٩٤٥٩ (انظر: ١٤٦٩)

<sup>(</sup>۱۲۰۲) تخریج: أخرجه البخاري: ۱۱۹۷، ۱۸۶٤، ۱۹۹۵، و مسلم: ۸۲۷(انظر: ۱۱۹۰۱)

<sup>(</sup>١٢٠٣) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٢، ٥٨٣، ومسلم: ٨٢٨(انظر: ٥٠١٠)

<sup>(</sup>٤ ١٢٠٠) تخريج: صحيح لغيره أخرجه النسائي: ١/ ٢٥٨ (انظر: ١٧٩٢٦)

#### الروادة المنظمة المنظ

سیدنا عبد الله بن عباس زلی این مردی ہے، وہ کہتے ہیں:
پندیدہ لوگوں نے میرے پاس شہادت دی اور ان میں مجھے
سب سے پندیدہ سیدنا عمر بن خطاب زلی اللہ کے نبی مشخط نے فرمایا: ''عصر کے بعد غروب آفتاب
کہ اللہ کے نبی مشخط نے فرمایا: ''عصر کے بعد غروب آفتاب
تک اور فجر کے بعد طلوع آفتاب تک کوئی نماز نہیں۔''

(۱۲۰٥) عن ابْنِ عَبَّاسِ وَ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِى وَجَالٌ مَرْضِيُّونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِى عِنْدِى عِمْدُ (بْنُ الْخَطَّابِ) أَنَّ نَبِى اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَعَوْلُ: ((لا صَلاةَ بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتْى يَعُدُ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتْى تَعْدُ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتْى اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَعَدُ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتْى اللهِ عَلَىٰ كَانَ يَعْدُ صَلاةِ الْعَصْرِ حَتْى اللهِ عَلَىٰ مَلَاةِ الْعَصْرِ حَتْى اللهِ عَلَىٰ الشَّمْسُ وَلا صَلاةِ المَّعْدُ صَلاةِ الصَّبْحِ حَتَّى تَعْلُمُ الشَّمْسُ .)) (مسند الصَّبْحِ حَتَّى تَعْلُمُ الشَّمْسُ .)) (مسند أحمد: ١١٠)

#### فَصُلَّ فِيُمَا جَاءَ فِي الرَّكُعَتَيْنِ بَعُدَ الْعَصُرِ عصر كے بعد مزيد دوركعت نماز يڑھنے كابيان

اں وقت تک پڑھ سکتے ہو۔''

(۱۲۰۲) ـ عَنْ عَلِيٍّ وَ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِيِ النَّبِي النَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَصْرِ إِلَّا أَنْ تُصَلُّوا وَالنَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ)) (مسند أحمد: ۱۰۷۳) وَالنَّمْ مُن عَساوِيةَ (بُن أَبِي اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

سیدنا معاویہ زلائن سے مروی ہے، انھوں نے کہا: بینک تم لوگ ایک نماز پڑھتے ہو، یقینا ہم نے رسول اللہ ملتے آئے ہی صحبت کو پیا اور آپ ملتے آئے ہی کو یہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ملتے آپ ملتے آئے ہے تو اس نماز سے منع بھی کیا تھا، ان کی مرادعمر کے بعدوالی دور کعتیں تھیں۔

سیدنا علی و الله است مروی ہے کہ نبی کریم مطفے اللہ نے فرمایا:

"عمر کے بعد نماز نہ پڑھا کرو، ہاں جب تک سورج بلند ہو،

بَعْدَ الْعَصْرِ - (مسند أحمد: ١٧٠٣٨) (١٢٠٨) - عَنْ رَبِيْعَةَ بْنِ دَرَّاجٍ أَنَّ عَلِىً بْنَ أَبِى طَالِبٍ وَ اللهِ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ فِى طَرِيْقِ مَكَّةَ فَرَآهُ عُمَرُ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَاللّهِ إِلَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللّهِ عَلَيْهِ نَهْى عَنْهَا - (مسند أحمد: ١٠١)

ربید بن درّاج کہتے ہیں: سیدنا علی بن ابوطالب رُلُائن نے مکہ مرمہ کے راستے میں عصر کی بعد دو رکعتیں ادا کیں، پس جب سیدنا عمر رُلُائن نے ان کو دیکھا تو ان کو غصے ہوئے اور کہا: خبردار! الله کافتم اِحْتَیْنَ تم جانتے ہو کہ رسول الله مِشْنَا اَلْاَ مِنْ کَا تھا۔

<sup>(</sup>١٢٠٥) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨١ ، ومسلم: ٨٢٦ (انظر: ١١٠)

<sup>(</sup>١٢٠٦) تخريج: اسناده حسن. أخرجه ابوداود: ١٢٧٤، والنسائي: ١/ ٢٨٠(انظر: ٢٠٧٣)

<sup>(</sup>١٢٠٧) تخريج: أخرجه البخارى: ٥٨٧ ، ٣٧٦٦ (انظر: ١٦٩١٤)

<sup>(</sup>۱۲۰۸) تـخـريـج: اسناده ضعيف، صالح بن ابي الاخضر ضعيف، وربيعة بن دراج مختلف في سماع الزهري منه ـ أخرجه الطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٣٠٣ (انظر: ١٠١)

#### الكان المنظم الكان المن الكان الكان

(١٢٠٩) - حَدَّثَ نَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكُرِ قَالَا: أَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الْأَعْمٰى يُخْبِرُ عَنْ رَجُل يُعَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارسِيِّينَ وَفَالَ ابْنُ بَكْرِ: مَوْلِّي لِفَارِسَ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: مَوْلَى الْفَارِسِيْنَ عَنْ زَيْدِ بْن خَالِدِ الْمُجْهَنِي وَ اللَّهُ أَلَّهُ رَآهُ عُمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ خَلِيْهَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْن فَمَشْيِ إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّيْ كَمَا هُوَ، فَلَمَّا إِنْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُو مِنْ إِنَّ اللَّهِ اللّ رَأَنْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَالِعُهما، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدِ! لَوْ لا أَنْ أَخْشَى أَنْ يَتَحِدَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إلَى الصَّلاةِ حَتَّى اللَّيْل لَمْ أَضْرِبْ فِيهمَا. (مسند أحمد: ١٧١٦٢)

(١٢١٠) ـ عَنْ قَبِيْ صَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْ آلَ الزَّبَيْرِ آنَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ صَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْرِ فَكَانُوا مَصَلَّى عِنْدَهَا رَكْعَتَيْنِ بعد الْعَصْرِ فَكَانُوا يُصَلَّوْنَهَا، قَالَ قَبِيْصَةُ: فقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: يَصَلُّونَهَا، قَالَ قَبِيْصَةُ: فقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتِ: يَعْفُولُ اللَّهُ لِعَائِشَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ يَعْفُولُ اللَّهِ عَلَيْشَةً ، إِنَّمَا كَانَ ذُلِكَ لِآنَ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

سیدنا زید بن خالد جمنی بنائیز سے مروی ہے کہ خلیفہ رسول سیدنا عرب نائیز نے اس کوعمر کی بعد دور کعتیں اداکرتے ہوئے دیکھا، پس وہ اس کی طرف گئے اور اس کونماز کی حالت میں دُرہ لگا دیا، لیکن جب سیدنا زید بنائیز فارغ ہوئے تو انھوں نے کہا: اے امیر المؤمنین! چونکہ میں نے رسول اللہ مشفی آئے کو یہ دو رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اس لیے آپ مشفی آئے کو دیکھنے کے بعد تو میں میمل ترک نہیں کروں گا۔ یہ س کر سیدنا عمر بنائیوان کے پاس بیٹھے اور کہا: اے زید بن خالد! اگر مجھے یہ فرر نہ ہوتا کہ لوگ اس نماز کو رات تک نماز پڑھتے رہنے کا ذریعہ بنالیں گے تو میں ان کی وجہ سے نہ مارتا۔

<sup>(</sup>١٢٠٩) تـخـريج: اسناده ضعيف لجهالة ابي سعيد الاعمى ، ولجهالة السائب مولى الفارسيين. أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٦٧٥ ، وعبد الرزاق: ٣٩٧٢ (انظر: ١٧٠٣٦)

<sup>(</sup>١٢١٠) تخريج: صحيح لغيره. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٩٠٠ (انظر: ٢١٦١٢)

#### الكار منظ الملائين المان المنظم المنظم ( دواوقات جن من نمازي من المنظم ( دواوقات جن من نمازي من الماني من نمازي من المنظم المنظ

بِهَجِيْرٍ فَقَعَدُوْا يَسْأَلُونَهُ وَيُفْتِيْهِمْ حَتَى مَ لَى الظُهْرَ وَلَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ يُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إلى يُفْتِيهِمْ حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ فَانْصَرَفَ إلى بَيْتِهِ فَلَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا فَصَلَّا هُ مَا بَعْدَ الْعُهْرِ شَيْئًا فَصَلَّا هُ مَا بَعْدَ الْعُهْرِ أَلَّهُ لِعَائِشَةً فَصَلَّا هُ مَا بَعْدَ الْعُصْرِ، يَغْفِرُ الله لِعَائِشَة بَعْدَ الله عَلْمُ بِرَسُولِ الله عَلْمَ مِن عَائِشَة ، نَحْنُ أَعْلَمُ بِرَسُولِ الله عَلَى عَنِ الصَّلا قِبَعْدَ الْعَصْرِ ومسند أحمد: ٢١٩٤٨)

(۱۲۱۱) عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِ فَدَخَلَ شَابَان مِنْ وَلَدِ عُمَرَ فَصَلَّياً رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَدَعَاهُمَا فَقَالَ: مَا هٰذِهِ الصَّلاةُ الَّتِيْ صَلَّيْتُمَاهَا وَقَدْ كَانَ أَبُوكُمَا يَنْهٰ ي عَنْهَا، قَالا: حَدَّثَنَا عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيِّ فِيَ المَّا اللهِ مَا فَسَكَتَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِمَا صَلَّاهُ مَا عِنْدَهَا، فَسَكَتَ فَلَمْ يَرُدُ عَلَيْهِمَا

(۱۲۱۲) - عَنْ عَائِشَةً وَ اللَّهِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاةِ عُصَمَّ اللَّهِ عَنِ الصَّلاةِ اللَّهِ عَنِ الصَّلاةِ اللهِ عَنِ الصَّلاةِ اللهُ عَنْ الصَّلاةِ اللهُ عَنْ الصَّلاةِ اللهُ عَنْ الصَّدَى طَلُوعُ الشَّمْسِ وَغُرُوبُهَا - (مسند أحمد: ٢٥٤٤٤)

شَنْا ـ (مسند أحمد: ٢٢٦٩٣)

پاس آکر بیٹے گئے اور سوال کرنے گئے اور آپ سٹے ایک اور آپ سٹے اور اوا جوابات دینے گئے، یہاں تک کہ آپ مٹے اُلی نے نماز ظہر ادا کی اور پھر بعد والی دوسنیں ادا کیے بغیر ان کے ساتھ بیٹے کران کے سوالات کے جوابات دینے لگ گئے، یہاں تک کہ نماز عصر ادا کر لی، پھر آپ مٹے آپ جب گھر تشریف لے گئے تو آپ یاد آیا کہ ظہر کے بعد والی نماز نہیں پڑھی تھی، پس آپ مٹے آپ نے وہ دور کعتیں عصر کے بعد ادا کیں، اللہ تعالی سیدہ عائشہ وہ نی نوا دو معان کرے، ہم سیدہ کی بہ نسبت رسول اللہ مٹے آپ کو زیادہ جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کو نیادہ جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز جانے جانے والے ہیں، رسول اللہ مٹے آپ کے بعد نماز بیا ہے۔

عطاء بن سائب کہتے ہیں: میں سیدنا عبد اللہ بن مغفل مزنی و اللہ بن مغفل مزنی و اللہ بن مغفل مزنی سے و اللہ کیا ہوا تھا، سیدنا عمر و اللہ کی اولاد میں سے دونو جوان داخل ہوئے اور عصر کے بعد دو رکعتیں ادا کیں، انھوں نے اُن کی طرف پیغام بھیجا اور ان کو بلا کر کہا: یہ کون ک نماز ہے، جوتم نے پڑھی ہے، تمہارا باپ تو اس ہے منع کرتا تھا؟ انھوں نے کہا: سیدہ عائشہ واللہ اللہ ہمیں بیان کیا کہ نبی انھوں نے کہا: سیدہ عائشہ واللہ اللہ کو کہا ہوں کے باس دورکعتیں ادا کی تھیں، بین کر سیدنا ابن مغفل واللہ خاموش ہو گئے اور ان کو کوئی جواب نہ دیا۔

سیدہ عائشہ روائھ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں: سیدنا عمر روائھ کو علمی میں سیدنا عمر روائھ کو غلطی ہوئی ہے، رسول الله مشکھ کے آتا سے نام غروب آتاب کے وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے سے منع فریا تھا۔

<sup>(</sup>۱۲۱۱) تخریج: اسناده ضعیف لضعف علی بن عاصم (انظر: ۲۲۳۳۷)

<sup>(</sup>١٢١٢) تخريج: أخرجه مسلم: ٨٣٣ (انظر: ٢٤٩٣١)

#### 

(١٢١٣) ـ عَنْ يَسَار مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُـمَرَ قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ ﴿ لَيْكَ وَأَنَّا أُصَلِّي بَعْدَ مَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَالَ: يَا يَسَارُ! كَمْ صَـلَّيْتَ؟ قُلْتُ: لا أَدْرِي، قَالَ: لا دَرَيْتَ! شَاهدُكُمْ غَائِبِكُمْ أَنْ لَا صَلَاةً بَعْدَ الصُّبْح إِلَّا سَجْدَتَيْنِ-)) (مسند أحمد: ٥٨١١) (١٢١٤) عَنْ مُحَمَّدِ بْن خُيَى بْن يَعْلَى بْن أُمَّيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ يَعْلَى يُصَلِّى قَبْلَ أَنْ نَـطُـلُعَ الشَّمْسُ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَوْ قِيلَ لَهُ: أَنْتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللهِ عِنْ نْصَلِيْ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ؟ قَالَ يَعْلَىٰ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ يَقُوْلُ: ((إِنَّ الشَّمْسَ تَعْطُلُعُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ ) قَالَ لَهُ يَعْلَى: فَانْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَنْتُ فِي أَمْرِ اللَّهِ خَيْرٌ

مولاے عبد اللہ بن عمر سار مولی عبد الله بن مولاے عبد الله بن عمر سار کہتے ہیں: سیرنا ابن عمر فاللہ ن عمر فاللہ فا

بَابٌ فِي النَّهُي عَنِ الصَّلَاةِ عِنُدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنُدَ عُرُوبِهَا وَعِنُدَ الْاِسْتِوَاءِ طلوع آفاب، غروبِ آفاب اورزوال كودت نماز يرُصے سے نهى كابيان

(١٢١٥) ـ عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ﴿ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ طُلُوعٍ رَسُولُ اللهِ عَنْدَ طُلُوعٍ

مِنْ أَنْ تَطْلُعَ وَأَنْتَ لاهِ - (مسند احمد: ١٨١٢٣)

<sup>(</sup>١٢١٣) تخريج: حديث صحيح بطرقه وشواهده ـ أخرجه ابن ماجه: ٢٣٥، والترمذي: ٤١٩ (انظر: ٥٨١١)

<sup>(</sup>١٢١٤)تخريج:اسناده ضعيف، محمد بن حيى وابوه مجهولان (انظر: ١٧٩٥)

<sup>(</sup>١٢١٥) تخريج: أخرجه مسلم: ١٣١٨ (انظر: ٢٢٢٤٥)

النا المنظم النائع من نماز تع من

الشَّمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىْ شَيْطَان وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلا عِنْدَ غُرُوْبِهَا فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَىٰ شَيْطَانِ وَيَسْجُدُ لَهَا كُلُّ كَافِرٍ، وَلا نِصْفَ النَّهَارِ فَإِنَّهُ عِنْدَ سَجْرِ جَهَنَّمَ۔)) (مسند أحمد: ٢٢٦٠٠)

(۱۲۱٦) عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَ اللّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَنِي ابْنِ عُمَرَ وَ الْحَلَّةُ قَالَ اللّهِ عَنَدُ ( لَا تَتَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعُ اللّهُ مُس وَلا غُرُوبِهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَى شَيْطَان، فَإِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصَلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَلا تُصلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ تَعْبُ الشَّمْسِ فَلا تُصلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا عَابَ تَعْبُ الشَّمْسِ فَلا تُصلُّوا حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا عَابَ المَّنْ مُسلَوا حَتَّى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللل

(١٢١٧) - عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدُبِ عَلَيْ عَنِ السَّبِيِّ عَلَيْ عَنِ السَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ((لاتُصَلُوْا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلا حِيْنَ تَسْقُطُ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَسِرْنَسِي الشَّيْطَان وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَي الشَّيْطَان -)) (مسند أحمد: ٣٠٤٣١)

(١٢١٨) - عَسنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَ اللهُ أَنَّ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّ اللهَ عَرْنُهُ اللهِ عَلَى اللهَ عَرْنُهَا، وقَالَ: ((إنَّهَا لَلهَ مُسْلِ أَوْ مِنْ بَيْنِ قَرْنَى شَيْطَانِ أَوْ مِنْ بَيْنِ قَرْنَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُلِلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور اس وقت اس کو کافر لوگ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اور نہ غروب آ قتاب کے وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ یہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے اور کافر لوگ اس وقت اس کو سجدہ کرتے ہیں اور نہ نصف النہار یعنی زوال کے وقت نماز پڑھا کرو، کیونکہ اس وقت جنم کو بھڑ کا یا جاتا ہے۔''

سیدنا عبدالله بن عمر بی بی سے مروی ہے، رسول الله من بی نے فرمایا: ''سورج کے طلوع اور غروب ہوتے وقت نماز کا قصد نه کرو، کیونکہ یہ شیطان کے دوسینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے، پس جب سورج کا کنارہ طلوع ہوجائے تو اس کے بلند ہو جانے تک نماز نہ پڑھو، ای طرح جب سورج کا کنارہ غروب ہونے لگے تو اس کے غائب ہوجائے تک نماز نہ پڑھو۔''

سیدہ سمرہ بن جندب والتی سے مروی ہے کہ نبی کریم التی وی نے فر مایا: '' طلوع آفاب اور غروب آفاب کے وقت نماز نہ براھو، کیونکہ یہ شیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے اور شیطان کے سینگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے۔''

سیدنا زید بن ثابت رہ تھنے سے مروی ہے کہ نبی کریم المنے آئی آئے نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا، جب سورج کا کنارہ طلوع ہو رہا ہو، نیز آپ ملتے آئی نے فرمایا:
"بیشک بیشیطان کے سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔"

<sup>(</sup>١٢١٦) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٨٢، ٥٨٣، ومسلم: ٨٢٨ (انظر: ٢٦١٢)

<sup>(</sup>١٢١٧) صحيح لغيره. أخرجه الطبراني: ٦٩٩٧٣، والطيالسي: ٨٩٦، وابن ابي شيبة: ٢/ ٣٤٩ (انظر: ٢٠١٦٩)

<sup>(</sup>۱۲۱۸) تخریج: اسناده صحیح (انظر: ۲۱۶۱۱)

الكالم المنظمة المنظمة

(١٢١٩) عَنْ بِلَالِ (بن رِبَاح) وَكَالِثَهُ قَالَ: لَـمْ يَكُنْ يُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ إِلَّا عِنْدَ طُلُوع لشَّـمْسِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانِ. (مسند أحمد: ٢٤٣٨٤)

(١٢٢٠) عَنْ عَائِشَةَ وَلِي أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ نَهْ عَن الصَّلَاةِ مِنْ حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتْى تَرْتَفِعَ وَمِنْ حِيْنَ تَصَوَّبُ حَتَّى غِنْت. (مسند أحمد: ٢٤٩٦٤)

سیدنا بلال بن رباح زلانیز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: کسی وقت نماز بڑھنے ہے منع نہیں کیا جاتا تھا، ماسوائے طلوع آ فآب کے وقت کے، کیونکہ بہشیطان کے سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔

سیدہ عائشہ بنائینا سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکر کیا نے طلوع آ فآپ کے وقت نماز پڑھنے ہے منع کیا، یہاں تک کہ وہ بلند ہو حائے اور ای طرح (اس وقت بھی نماز پڑھنے ہے منع فرمایا) جب وہ غروب کے لیے جھک جائے، یہاں تک کہ

> عروب ہوجائے۔ فَصُلٌ فِي الرُّخُصَةِ فِيُ ذٰلِكَ بِمَكَّةَ مکه مکرمه میں اس کی رخصت کا بیان

(١٢٢١) عَنْ أَبِي ذَرِّ وَكُلِينَ أَنَّهُ أَخَذَ بِحَلْقَةِ سيدنا ابو ذر وَلَّتَن ع مروى ب كه انهول في كعبه ك دروازے کے کڑے کو پکڑا اور کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ میں کو پیفرماتے ہوئے ساتھا:''عصر کے بعدکوئی نماز نہیں ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یبال تُل کہ سورج طلوع ہو جائے ، مگر مکہ میں ، مگر

بَابِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ عِينًا بَـقُوْلُ: ((لَا صَلَاةً بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّـمْـسُ وَكَا بَعْـدَ الْـفَـجُر حَتَّى تَطْلُعَ اشَّمْسُ إلَّا بِمَكَّةَ إلَّا بِمَكَّةً \_)) (مسند أحمد: ٢١٧٩٤)

فسوائس: ....اس موضوع کی درج ذیل روایت صحیح ہے: سیدنا جبیر بن مطعم بنا تیز سے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ فَرَمايا: ((يَابَنِي عَبْدِ مُنَافٍ، لا تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهٰذَا الْبَيْتِ أَوْ صَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ مِنْ لَبِلِ أَوْ نَهَادِ ۔)) . ... ''اے بنوعبر مناف! تم نے کسی کونہیں روکنا، جوکوئی دن اور رات کی گھڑی میں جب جا ہے، اس گھر کا طواف کرے یا اس میں تماز پڑھے۔'' (بو داود: ۱۸۹۶، ابن ماحه: ۱۲۰۶، تومدی: ۸۶۸، نسانی: ۱/۲۸۶)

(١٢١٩) تـخـريج: اسناده صحيح على شرط الشيخين أخرجه الطيالسي: ١١١٧ ، وابن ابي شيبة: ٢/ ٤٥٣ (انظر: ٢٣٨٨٧)

(١٢٢٠) تخريج: حديث صحيح ـ أخرجه بنحوه مسلم: ٨٣٣ (انظر: ٢٤٤٦٠)

(١٢٢١) تمخريج: صحيح لغيره دون قوله: "الابمكة، الابمكة" وهذا اسناد ضعيف لضعف عبد الله بن السمؤمل، وبينه وبين قيس فيه حميد مولى عفراء، وهو ضعيف. أخرجه الطبراني في "الاوسط": ٨٥١، والبیهقی: ۲/ ۲۱، ۵، وابن خزیمة: ۲۷، ۲۷ (انظر: ۲۱، ۲۱، ۲۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### الكور منظالا المنظم المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل المستقبل الماميان الميان المي

# أَبُوَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ فوت شده نمازوں کی قضائی کا بیان

### بَابُ مَنُ نَسِىَ صَلاةً فَوَقَتُهَا عِنْدَ ذِكُرِهَا اس چيز كابيان كهنماز كوبھول جانے كا وقت وہ ہے، جىب اس كوياد آئے

سیدنا انس بن مالک رفائنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم مشکھ آنے نے فرمایا: ''جوآ دمی نماز کو بھول گیا یا اس سے سوگیا، اس کا کفارہ سی ہے کہ جب اس کو یا د آئے وہ اس کوادا کرے۔''

(۱۲۲۲) - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ وَ قَالَ: قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ قَلَى: ((مَنْ نَسِى صَلاةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَإِنَّ مَا كَفَّارَتُهَا (وَفِي رِوَايَةٍ: فَكَفَّارَتُهَا) أَنْ يُصَلِّيهَا إِذَا ذَكَرَهَا -)) (مسند أحمد: ١٩٩٥)

(۱۲۲۳) ـ وَعَنْهُ فِي أُخْرَى عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: ((إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَوَجَلَّ يَقُوْلُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ﴾ ـ )) عَزَوجَلَّ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِى ﴾ ـ )) (مسند أحمد: ١٢٩٤٠)

(١٢٢٤) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنِیْ أَبِی ثَنَا عَهْدُ اللهِ حَدَّثَنِیْ أَبِی ثَنَا عَفْلَ مَرْبُ عَرْبِ عَنْ سَمُرَةَ بَعْنَ خَرْبِ عَنْ سَمُرَةَ بَنْ جُدْبُهُ مَرْفُوْعًا: ((مَنْ بُنِ جُدْدُبِ قَالَ: أَحْسِبُهُ مَرْفُوْعًا: ((مَنْ

سیدنا انس زالتی سروی ہے کہ نبی کریم منظ اَنے فرمایا:
"جب کوئی آ دی نماز سے سوجائے یااس سے غافل ہو جائے تو
جب اس کو یاد آئے، وہ اس کو ادا کرے، کیونکہ ارشادِ باری
تعالی ہے:"اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔" (سے ورہ طلا: ۱۲)

سیدنا سمرہ بن جندب بن الله علیہ کے رسول الله علیہ کیے کے رسول الله علیہ کیے کے اس کو اُس وقت ادا فر مایا: ''جو آ دی نماز بھول جائے تو نہ اِس کو اُس وقت ادا کرے، جب اے یاد آئے اورا گلے دن وقت پر پڑھے۔''

(١٢٢٢) تخريج: أخرجه البخاري: ٥٩٧، ومسلم: ٦٨٤ (انظر: ١١٩٧٧)

(١٢٢٣) تخريج: انظر الحديث بالطريق الاول

(١٢٢٤) تـخـريـج: صحيح لغيره. أخرجه الطبراني في "الكبير": ٦٩٧٨، والبزار: ٣٩٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٤٦٥ (انظر: ٢٠٢٥٧)

کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

### ﴿ ﴿ مَنْكَالَمُ الْجَازِعَ بَيْلَ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ﴿ 647 ﴿ وَتَ شُده نمازُولَ كَ تَفَالُ كَا بِالْ ﴾ ﴿ كَا ال نَسِسَ صَلًا يَّهَ فَسَلَيْهَا حِيْنَ يَذْكُرُهَا وَمِنَ

الْغَدِ لِلْوَقْتِ ـ )) (مسند أحمد: ٢٠٥٢١)

فوائد: سسباس مدیث کے آخری جملے کا رائح معنی یہ ہے: ایسے بندے کو چاہیے کہ ایسی نماز کو اگلے دن سے اس کے وقت پر اداکر ہے اور نماز کو اس کے وقت پر اداکر ہے اور نماز کو اس کے وقت کے بعد اداکر نا، اس کو اپنی عادت نہ بنا لے، جیسا کہ محیم مسلم کی سیدنا ابو قادہ بنائید کی روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((سسف فَ لَیُسَصَلِّهَا حِیْسَنَ یَنْتَبِهُ لَهُا، فَإِذَا کَانَ الْغَدُ فَلَیُصَلِّهَا عِنْدَ وَقَادِهِ بَاللَّهُ کَا روایت کے الفاظ یہ ہیں: ((سسف فَ لَیُسَصَلِّهَا حِیْسَ یَنْتَبِهُ لَهُا، فَإِذَا کَانَ الْغَدُ فَلَیْصَلِّهَا عِنْدَ وَقَادِهِ بَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

بَابُ مَنُ نَامَ عَنِ صَلَاةِ الصَّبُحِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمُسُ سورج طلوع ہونے تک نمازِ فجر سے سوئے رہنے والے کا بیان

قَالَ: سَرِينَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَى فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّهِ عَنَى فَلَمَّا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّهِ عَرَّسْنَا فَلَمْ نَسْتَيْقِظُ حَتَٰى مِنْ آخِرِ اللَّهُ مُسَنَّ فِظَ حَتَٰى الْمَنْ أَخِرُ الشَّمْسِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ مِنَّا يَعَمُّوْرَهِ، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِي عَنَى اللَّهُ مُنَا اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى الرَّجُلُ مِنَا النَّهُ مُنَّ الْأَبُي عَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلَا اللَّهُ الْ

<sup>(</sup>۱۲۲۰) تخريج: حديث صحيح دون قوله: "إينهاكم ربكم ...." وهذا اسناد منقطع، الحسن البصرى لم يسمع من عمران هذا حديث طويل، وأخرجه مطولا ومختصرا البخارى: ٣٤٨،٣٤٤، ٣٥٧١، ومسلم: ٦٨٢ (انظر: ١٩٩٦٤)

### الرائين المرائين الم

سیدنا ابوقادہ ڈٹائٹئز سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: ہم ایک سفر میں رسول الله من الله عليه على ماته من رات كو حلى ك وجه س تھكاوٹ نے آپ مضي ولئے كو ياليا، پس آپ مشي ولئے نے فرمايا: "ار مم براؤ وال ليس" بهرآب الشيئية ايك ورخت كي طرف مڑے اور وہاں اتر گئے اور فرمایا: '' دیکھو، کوئی نظر آ رہا ہے؟" بیں نے کہا: بدایک سوار ہے، بددوسوار ہیں، بہال تک که بیاتعدادسات افراد تک پہنچ گئ، پھر آپ منت این نے فرمایا: "بم ير ماري نمازكي حفاظت كرنا-" پس بم سو كت اور بميس سورج کی گرمی نے جگایا اور ہم ڈر گئے، پس رسول الله مشاعقة سوار ہوئے اور تھوڑی در کے لیے طلے اور ہم بھی آپ مستعظمیا کے ساتھ چلے، پھرآپ مشکھوٹا اترے ادر فرمایا:'' کیا تمہارے یاس یانی ہے؟" میں نے کہا: جی ہاں، میرے یاس ایک برتن ے،اس میں کچھ یانی ہے،آپ سے اللے اللے اللے اللہ اس کو لے آؤں۔'' پھر فر مایا:''اس سے چھوؤ،اس سے چھوؤ۔'' لوگوں نے اس سے وضو کیا اور ایک گھونٹ باقی بیا، آپ مطاع از نے فرمایا: "ابوقاده!اس یانی کی حفاظت کرو،عنقریب اس کے لیے بری خبر ہوگی۔' پھرسیدنا بلال ز النی نے اذان ، فجر سے پہلے دو سنتیں اداکیں، پھرنمازِ فجر اداکی ادر پھر آپ مشخ عیر تھی سوار ہو گئے اور ہم بھی سوار ہو گئے ، ہم میں سے بعض سے کہنے لگے: ہم نے نماز میں کی کی ہے، لیکن رسول الله مشت عن نے فرمایا: "تم کیا کہدرہے ہو؟ اگر کوئی د نیوی معاملہ ہے تو خود کراو ادراگر دین کا معاملہ ہے تو میری طرف لے آؤ۔ ' ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول! ہم نے نماز میں کی کی ہے، آپ مستقطیقا نے فرماہا: ''نیند کی وجہ ہے کوئی کی واقع نہیں ہوتی ، کی تو جاگئے کیصورت میں ہوتی ہے، پس اگرایسے ہو جائے تو اِس نماز کو

(١٢٢٦) ـ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَكَالَ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِنَى سَفَرِ وَقَدْ أَدْرَكَهُمْ مِنَ التَّعْبِ مَا أَدْرَكَهُمْ مِنَ السَّيْرِ فِي اللَّيْلِ، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: ((لَوْ عَرَّسْنَا ـ)) فَمَالَ إِلَى شَجَرَةِ فَنَزَلَ، فَقَالَ: ((أَنْظُرُ هَلْ تَرْى أَحَدًا؟)) قُلْتُ: هٰذَا رَاكِبٌ هٰذَان رَاكِبَان حَتَّى بَلَغَ سَبْعَةً ، فَقَالَ: ((إحْفَظُوْا عَـلَيْـنَا صَلاتَنَا \_)) فَنِمْنَا فَمَا أَيْقَظَنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْس فَانْتَهَبْنَا، فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَسَارَ وَسِرْنَا هُنَيْهَةً ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ: ((أَمَعَكُمْ مَاءٌ؟)) قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، مَعِىَ مِيْضَأَةٌ فِيْهَا شَيُّءٌ مِنْ مَاءٍ، قَالَ: ((إِثْتِ بِهَاـ)) فَقَالَ: ((مَسُّوا مِنْهَا مَسُّوا مِنْهَاد)) فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ وَبَقِبَتْ جَرْعَةٌ فَقَالَ: ((ازْدَهرْ بِهَا يَا أَبَا قَتَادَةَ ، فَإِنَّهُ سَيكُونُ لَهَا نَبَأَّد )) ثُمَّ أَذَنَ بَلالٌ وَصَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلُّوا الْفَجْرَ ثُمَّ رَكِبَ وَرَكِبْنَا، فَقَالَ بَعَضُهُم لِبَعْض: فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَا: ((مَا تَقُولُونَ؟ إِنْ كَانَ أَمْرَ دُنْيَاكُمْ فَشَاأُنكُمْ وَإِنْ كَانَ أَمْرَ دِيْنِكُمْ فَالنَّى-)) قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَرَّطْنَا فِي صَلاتِنَا، فَقَالَ: ((لاتَفْرِيْطَ فِي النَّوْمِ، إنَّمَا التَّفْرِيْطُ فِي الْيَقْظَةِ، فَإِذَا كَانَ ذَٰلِكَ فَصَلُّوْهَا وَمِنَ الْغَدِ وَ قُتَهَا.)) (مسند أحمد: ٢٢٩١٣)

## الكان المالية المالية

پڑھ لیا کرواورا گلے دن وقت پرادا کمیا کرو۔''

سدنا عبد الله بن مسعود فالتذيبان كرتے ميں كه رسول الله منت الله رات كوحديد سے واپس آرہے تھے، ہم نے زم زمین یر براؤ ڈالا، آپ مین انٹی نے فرمایا: ''کون ہماری حفاظت كرك كا؟ "سيدنا بلال زائنة نے كہا: جي ميں، آپ منظور أن فرمایا: "تم تو سو جاؤ گے۔" لیکن انھوں نے کہا: جی نہیں، لیکن وہ سو گئے اور سید نا عمر خلائفۂ سمیت فلال فلال آ دمی پہلے بیدار ہوئے، سیدنا عمر بنائٹھ نے کہا: باتیں کروباتیں (تا که رسول الله منظ آرنی بیدار ہو جا کیں )۔ پس نبی کریم منظ آبین بیدار ہوئے اور فرمایا: ''اس طرح کرو، جیسے تم کرتے ہو۔'' پس انھوں نے اس طرح کیا، اور پھرآپ مطاع نے فرمایا: "ای طرح کیا کرو، یہ تھم اس کیلئے ہے جوتم میں سے نماز سے سوجائے یا بھول جائے۔" سیدنا عبدالله بن مسعود رفائنهٔ ہے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: غزوہ حدیب کے موقع پر ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ واپس لوٹے (اور ایک مقام پر براؤ ڈالا)، آپ مطابق نے فرمایا: "اس رات کوکون ہمارا بہرہ دے گا؟''سیدنا عبداللہ نے کہا: جی میں، (ليكن آپ مِشْغَيْرَمْ نے فرمایا: "تم تو سو جاؤ كے")ليكن جب انھوں نے بار باریبی بات کی تو آپ مشکورٹے نے فرمایا: ''تو پھر تم ،ی سہی۔ ' پس میں نے ان کا ببرہ دیا، جب صبح سے بہلے کا كا مصداق بن كيا اور مين سوكيا، جب سورج كي كرمي جاري كمرول يريزي توتب مميں جاگ آئي، پس رسول الله مُشْرَعَةَ إِنَّا

(۱۲۲۷) - عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ قَالَ: أَفْبَلَ النّبِيِّ فِي ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَ اللهِ قَارَ لُنَا دَهَاسًا النّبِي فِي مِنَ الْدُخْدُ بْبِيَّةٍ لَيْلا فَنَزَلْنَا دَهَاسًا مِنَ الْارْضِ فَقَالَ: ((مَنْ يُطِرُّ نَا؟)) فقالَ بِلَالٌ: أَنَا، قَالَ: إِذًا تَنَامُ، قَالَ: لا، فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَاسْتَيْقَظَ فُلانٌ وَفِيهِمْ عُمَسِرُ، فَقَالَ: اهْضِبُوْا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي عُمَسِرُ، فَقَالَ: اهْضِبُوْا، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِي عُلَيْ فَقَالَ: ((إِفْعَلُوْا مَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْا قَالَ: ((هُكَذَا كُنْتُمْ تَفْعَلُوْا قَالَ: ((هُكَذَا فَافَعَلُوْا قَالَ: ((هُكَذَا فَافَعَلُوْا لِمَنْ نَامَ مِنْكُمْ أَوْ نَسِى -)) (مسند أحمد: ٣٦٥٧)

(١٢٢٨) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمْنِ بْنِ أَبِيْ عَلْقَمَةَ النَّقَفِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَ الْكَاثَةُ قَالَ: لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ عَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَةِ قَالَ رَسُولُ لَمَّا انْصَرَفْنَا مِنْ عَزْوَةِ الْحُدَيْبِيةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ فَيْنَ : ((مَنْ يَحْرُسُنَا اللَّيْلَةَ ؟)) قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَيْنَ : (فَقُلْتُ: أَنَا، حَتَى عَادَ مِرَارًا، قُلْتُ: اللَّهِ فَلْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَصَنَعَ فِي وَمَا أَيْقَظَنَا إِلَا حَرُّ الشَّمْسِ فِي اللَّهِ فَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ فِي اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ فَى فَا أَيْقَظَنَا إِلَا حَرُّ الشَّمْسِ فَى فَا أَيْقَطَنَا إِلَا حَرُّ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ فِي فَى وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ فَى وَلَا اللَّهِ اللَّهُ وَصَنَعَ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ فَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَصَنَعَ الْعَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٢٢٧) تـخريج: اسناده حسن أخرجه الطبراني في "الكبير": ١٠٥٤٩ ، والطيالسي: ٣٧٧، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٤٦٥ (انظر: ٣٦٥٧)

(١٢٢٨) تـخـريـج: اسـنـاده ضـعيف، يـزيـد ابـن هـارون سـمع من المسعودي بعد الاختلاط\_ أخرجه الطيالسي: ٣٧٧، والبيهقي: ٢/ ٢١٨، وابويعلى: ٥٢٨٥، والنسائي في "الكبري": ٨٨٥٤(انظر: ٣٧١٠)

### الرين المراكز المنظم ا

كَمَا كَانَ يَصْنَعُ مِنَ الْوُضُوْءِ وَرَكْعَتَى الْفَجْرِ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الصُّبْحَ، فَلَمَّا إِنْصَرَفَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ أَرَادَ أَنْ لا تَنَامُوا وَل حِنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونُوا لِمَنْ بَعْدَكُمْ، فَهٰكَذَا لِمَنْ نَامَ أَوْ نَسِيَ -)) قَالَ: ثُمَّ إِنَّ نَساقَةَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ وَإِسِلَ الْقَوْمِ تَفَرَّقَتْ فَخَرَجَ النَّاسُ فِي طَلْبِهَا فَجَاوُا بِإبِلِهِمْ إِلَّا نَاقَةَ رَسُولِ اللَّهِ عِينَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللُّهِ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: ((خُذُ هُهُ نَا ـ )) فَأَخَذْتُ حَيْثُ قَالَ لِي فَوَجَدْتُ زمَامَهَا قَدِ النَّوٰي عَلَى شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِتَحُلُّهَا إِلَّا يَدٌ، قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا النَّبِيِّ عِيلًا فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ نَبِيًّا لَقَدْ وَجَدْتُ زِمَامَهَا مُلْتَوِيًّا عَلَى شَجَرَةٍ مَا كَانَتْ لِنَحُلُّهَا إِلَّا يَدٌ، قَالَ: وَنَزَلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللَّهِ عِلَى سُوْرَ أَ الْفَتْحِ: ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ . (مسند أحمد: ٣٧١٠)

الطحے اور عادت کے مطابق وضو کیا، فجرکی ووسنتیں بردھیں اور پر ہمیں نماز فخر پڑھائی، پس جبآپ سے اُنے اُن فارغ ہوئ تو فرمایا: "بیشک اگر الله تعالی تههارا نه سونا چاهتا تو تم نه سوتے، کیکن اس کا ارادہ بیتھا کہتم بعد والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن جاؤ، پس سو جانے والے اور بھول جانے والے کے لیے یمی تکم ہے۔'' پھر بول ہوا کہ رسول الله ﷺ کی اوٹنی اور اوگوں کی اونٹنیاں کہیں نکل گئیں، پس لوگ ان کو تلاش کرنے کے ليے نگل اور وہ اين اين اونث پكر كر لے آئے، ما سوائے رسول الله طَنْ عَلَيْهُ كَي اوْمَنَّى كَ، سيدنا عبد الله وَفَاتُونَ فِي كَهِا: رسول الله علي إلى في عجم فرمايا: "تم اس طرف جاؤ-" بس جس طرف آپ مشيئة نے فرمایا تھا، میں اس طرف نکل بڑا اور دیکھا کہاں کی لگام ایک درخت کے ساتھ اس طرح بل کھا گئی تھی کہ اس کو ہاتھ ہے ہی کھولا جا سکتا تھا، پس میں اس کو لے كرآب منت الله ك ياس آيا اور كها: اے الله ك رسول! اس ذات کی قتم جس نے آپ کوحل کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا! میں نے اس کواس حالت میں پایا کہاس کی لگام ایک ورخت کے ساتھ یوں بل کھا گئی تھی کہ اس کو ہاتھ سے ہی کھولا جا سَلَّا ثِمَا، يُعرِر سول الله الشُّيَّائِيمَ برسورةَ فَعْ ﴿ إِنَّا فَتَدْحُنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا ﴾ نازل ہوئی۔

 (۱۲۲۹) - عَنْ عَـمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيّ وَ اللهِ عَلَيْهُ قَـالَ: كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ فِي اللهِ عَلَيْ فِي المَّعْضِ أَسْفَارِهِ فَنَامَ عَنِ صَلاةِ الصَّبْحِ حَتَى طَلَعَتِ الشَّمْسُ لَمْ يَسْتَنْقِظُوْا، وَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ عَلَيْ بَـدَأَ بِالرَّ كُعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ اللهِ عَلَيْ بَـدَأَ بِالرَّكُعَتَيْنِ فَرَكَعَهُمَا ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَى و مسند أحمد: ٢٢٨٤٧)

### المنظم ا

(۱۲۳۰) - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَعَرَّسَ مِنَ اللَّيْلِ فَرَقَدَ وَلَهُ مِسْتَيْقِظُ اللهِ إِللَّهُ مُسَى، قَالَ: فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِلالا فَأَذَّنَ فَصَلَّى وَكُعَتَيْنِ، قَالَ (الرَّاوِيُ): فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا تَسُرُّنِي الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا بِهَا يَعْنِى الرُّخْصَةَ ـ (مسند أحمد: ٢٣٤٩)

الرّ المّ الله عَنْ أَلِسَى هُرَيْرَةَ وَ اللهُ قَالَ: عَرَسْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ عَلَىٰ فَلَمْ نَسْنَيْقِظُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ عَلَىٰ ذَجُلِ بِرَأْسِ اللهِ عَلَىٰ رَجُل بِرَأْسِ اللهِ عَلَىٰ ذَرَجُل بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هُذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيْهِ الشَّيْطانُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، قَالَ: فَدَعَا بِالْمَاءِ الشَّيْطانُ، قَالَ: فَفَعَلْنَا، قَالَ: فَدَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْغَدَاةِ فَتَوَضَّا لَعُدَاةً (مسند أَمَّ أَقِيْمَتِ الصَّلاةِ الْعَدَاةِ (مسند أحد: ٩٥٣٠)

(۱۲۳۲) - عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِم ﴿ اللّٰهِ قَالَ: ((مَنْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ فِى سَفَرٍ لَهُ قَالَ: ((مَنْ بَسِكُلُونُنَا اللَّيْلَةَ لا نَرْقُدُ عَنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ؟) فَاللّٰ بِلَالٌ: أَنَا، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَاللّٰ بِلَالٌ: أَنَا، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلَعَ الشَّمْسِ فَاللّٰ بِلَالٌ اللّٰهَ اللَّهُ مُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ مُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللَّهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ اله

سیدنا عبداللہ بن عباس وٹی ہے سروی ہے کہ رسول اللہ ملتے اللہ اور سو ایک سفر میں تھے، پس آپ ملتے ہوئے نے رات کو پڑاؤ ڈالا اور سو گئے اور سورج کی گرمی کے ساتھ ہی بیدار ہوئے، پس آپ ملتے ہوئے اور سورج کی گرمی کے ساتھ ہی بیدار ہوئے، پس آپ ملتے ہوئے نے سیدنا بال وٹائنڈ کو حکم دیا، انھوں نے اذان دی اور پھر آپ ملتے ہوئے ہے دو رکعتیں پڑھیں۔ سیدنا ابن عباس وٹائنڈ نے کہا: اس رخصت کے مقابلے میں مجھے دنیا وما فیہا بھی خوش نہیں کر عمق ۔

سیدنا ابو ہریہ وہ کھتے ہیں: ہم نے رسول اللہ مطابق ہونے سے اللہ مطابق ہونے سے اللہ مطابق ہونے سے پہلے بیدار نہ ہو سکے، پس جب جا گے تو آپ مطابق نے فرمایا:

''ہرآ دمی اپنی سواری کا سر پکڑے (اور یہال سے چل دے)،
کیونکہ اس منزل میں ہمارے پاس شیطان حاضر ہوا ہے، پس ہم نے ایسے ہی کیا، پھر آپ مطابق نے بانی منگوا کر وضوکیا،
پھر فجر سے پہلے دوسنیں ادا کیں، پھر نماز کھڑی کر دی گئی اور آپ مطابق نے بانی منگوا کر دی گئی اور آپ مطابق نے بانی منگوا کر دی گئی اور آپ مطابق نے بانی منگوا کر دی گئی اور آپ مطابق نے بانی منگوا کر دی گئی اور آپ مطابق نے بانی منگوا کے دوسنیں ادا کیں، پھر نماز کھڑی کر دی گئی اور آپ مطابق نے بانی منگوا کی کی اور آپ مطابق نے بیانی منگوا کی کر دی گئی اور آپ مطابق نے بیانی منگوا کی کیا کہ کی اور آپ مطابق کیا کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کی کر دی گئی اور آپ مطابق کے کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کی کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کیا کیا کہ کی

سیدنا جبیر بن مطعم فرقائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مطفع فرقائن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں: رسول الله مطفع قیا ایک سفر میں تھے، آپ مطفع قیا نے فرمایا: '' آج رات کون ہمارا بہرہ دے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نماز فجر سے سو جا کیں۔'' سیدنا بلال فرقائن نے کہا: جی میں، پس وہ سورج طلوع ہونے کی جگہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، تو ان پر نیندڈ ال دی گئی اور ان کو سورج کی گرمی نے بیدار کیا، پس لوگ کھڑے ہوئے اور اس نماز کو ادا کرنا چاہا، پس وضوکیا، پھر سیدنا بلال فرقائن

<sup>(</sup>۱۲۳۰) حسن لغیره ـ أخرجه ابن ابی شیبة: ۲/ ۸۲، وابویعلی: ۲۳۷۰، والطبرانی: ۱۲۲۲ (انظر: ۲۳٤۹) (۱۲۳۱) تخریج: أخرجه مسلم: ۱۸۰ (انظر: ۹۰۳۶)

<sup>(</sup>۱۲۳۲) تخریع: اسناده صحیح علی شرط مسلم أخرجه النسائی: ۱/ ۲۹۸ (انظر: ۱۹۷۶) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

( منظر المنظر ا

(مسند أحمد: ١٦٨٦٧)

نے اذان دی، پھرلوگوں نے دو دوسنتیں ادا کیں اور پھرنماز فجر ادا کی۔

سيدنا ذو مخمر رضائفو، جوحبش آدي تص اور نبي كريم الشفاية كي خدمت کرتے تھے، سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں: ہم رسول الله عضائقاً كم ساته الك سفريس تص، جب آب عضائقاً والبس ہوئے تو آپ سٹے ویا جلدی حلے اور آپ زادِ راہ کے کم ہونے کی وجہ ہے ایبا کیا کرتے تھے، کسی آ دمی نے کہا: اے اللہ کے رسول! لوگ آپ سے چھے رہ گئے ہیں، پس آپ سنے عین ارک گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ رک گئے، یہاں تک سارے لوگ آپ شفور از کے یاس مکمل ہو گئے، آپ شفور از نے ان ے فرمایا: ''کیاتم کو بیضرورت ہے کہ ہم تھوڑا ساسولیں؟'' یا کسی آ دمی نے آپ منتقطیم کو ایسا کرنے کی رائے دی، پس آب النفي أر يرك اور لوگ بھي اتريزے، آپ النفي آيا نے فربایا: '' آج رات کون ہاری حفاظت کرے گا۔'' میں ( ذو مخمر ) نے کہا: میں کروں گا ،اللہ مجھے آپ برقربان کرے۔ پس آب ﷺ مَنْ أَنْ عَجِها فِي اوْمُنَى كَى لكَّام تَهَا دى اور فرمايا: "بيه بكر اور حِيونُو نه بن جاناً. ' پس ميں نے رسول الله ﷺ مين کي اونمنی اوراین اوننی کی نگامیں پکڑیں اور تعوڑا سا دور ہو کر بیٹھ گیا اور ان کو چرنے کے لیے جھوڑ دیا، میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ مجھ پر نیند غالب آ گئی اور مجھے کوئی شعور نہ رہا، یہاں تک کہ میں نے اینے چرے برسورج کی گرمی محسوس کی ، پس بین بیدار ہوا اور دائیں بائیں دیکھا،سواریاں تو میرے قریب ہی تھیں، پس میں نے رسول الله ﷺ کی اونمنی اور اپنی اونمنی کی لگامیں پکڑیں اورقر بی آدمی کے پاس گیا اور اس کو جگا کر او چھا: کیا تم اوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اس نے کہا: جی نہیں، پھر اوگ ایک

(١٢٣٣) - عَنْ يَزِيْدَ بْنِ صُلَيْح عَنْ ذِيْ مِخْمَر وَكَانَ رَجُلًا مِنَ الْحَبْشَةِ يَخْدُمُ النَّبِيَّ عَيْ قَالَ: كُنَّا مَعَهُ فِيْ سَفَرٍ فَأَسْرَعَ السُّيْرَ حِيْنَ إِنْصَرَفَ وَكَانَ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ لِقِلَّةِ الزَّادِ، فَعَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَدْ إِنْ قَطَعَ النَّاسُ وَرَاءَ لَكَ، فَحَبَسَ وَحَبَسَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى تَكَافَلُوا إلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُمْ: ((هَـلْ لَكُمْ أَنْ نَهْجَعَ هَجْعَةً؟)) أَوْ قَالَ لَهُ قَائِلٌ، فَنَزَلَ وَنَزَلُوا، فَقَالَ: ((مَنْ يَكْلَوُنَا اللَّيْلَةَ؟)) فَـ قُلْتُ: أَنَا جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، فَأَعْطَانِي خِطَامَ نَاقَتِهِ فَقَالَ: ((هَاكَ لَا تَكُونَنَّ لُكَعَ ـ)) قَالَ: فَأَخَذْتُ بِخِطَام نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَبـخِطَامِ نَاقَتِي، فَتَنَحَيْتُ غَيْرَ بَعِيْدٍ فَخَلَّيْتُ سَبِيْلَهَا يَرْعَيَان، فَإِنِّي كَـٰذَاكَ أَنْـُظُرُ إِلَيْهِمَا حَتَّى أَخَذَنِي النَّوْمُ فَلَمْ أَشْغُرْ بِشَيْءٍ حَتَٰى وَجَدْتُ حَرَّ ٱلشَّمْسَ عَـلَى وَجْهِـي، فَاسْتَيْقَظْتُ فَنَظَرْتُ يَمِينًا وَشِمَالًا فَإِذَا أَنَا بِالرَّاحِلَتَيْنِ مِنِّي غَيْرُ بَعِيْدٍ، فَأَخَذْتُ بِيخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَسِخِطَام نَاقَتِيْ، فَأَتَيْتُ أَدْنَى الْقَوْمِ فَأَيْ هَنظتُهُ، فَقُلْتُ لَهُ: أَصَلَّيْتُمْ؟ قَالَ: لا، فَأَيْقَظَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَنَّ فَعَالَ: ((يَا بِكَالُ! هَلْ لِي فِي

الْـمِيْـضَـاً قِ؟)) يَعْنِي الْإِدَاوَةَ، قَالَ: نَعَمْ، جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ، فَأَتَاهُ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ وُضُوءً الَـمْ يَـكُتَّ مِنْهُ التُّرَابَ فَأَمَرَ بِلَالَا فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﴿ فَي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ وَهُوَ غَيْرُ عَجِلِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الـصَّلا ةَ فَصَلِّي وَهُوَ غَيْرُ عَجِل، فقَالَ لَهُ قَائِلٌ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَفْرَطْنَا، قَالَ: ((لا، قَبَضَ اللَّهُ أَرُواحَنَا وَقَدْ رَدَّهَا إِلَيْنَا وَقَدْ صَلَّنْنَاء)) (مسند أحمد: ١٦٩٤٩)

دوسرے کو جگانے لگ گئے، یبال تک کہ آپ سے اللے مجمی بیدار ہو گئے اور فرمایا: '' باال! کیا میرے کیے برتن میں یائی ے؟" انھوں نے کہا: جی ہاں، اللہ مجھے آپ برقربان کرے، يس وه وضوكا ياني لي كرآئ ،آب الشيئية في ايها وضوكيا كه نیچ والی ملی مجمی مکمل طور بر گیلی نه ہوسکی، پھر آپ ملت اللہ انے سیدنا باال بیلنیز کو تکم دیا، پس انھوں نے اذان کہی، پھر آپ این کارے ہوئے اور فجر سے پہلے دوسنیں ادا کیں، جبکہ آپ ﷺ جلدی نبیں کر رہے تھے، پھران کو حکم دیا اور انھوں نے اقامت کہی، پھر آپ سے لئے بڑا نے نماز پڑھائی، جبکہ آپ النظیم جلدبازی سے کامنہیں لے رہے تھے، کسی نے كهانا الله كے نبى اہم نے زيادتى كى ہے، آپ الله كے نبى ا فرمایا: 'دہنمیں، اللّٰہ تعالیٰ نے ہماری روحوں کو روکے رکھا اور جب اس نے لوٹایا تو ہم نے نماز پڑھ لی۔''

**فسوائند**: ، ....'' حجیوٹو نہ بن جانا''اس کامنہوم یہ ہے کہ تو اس حجیوٹے بیجے کی طرح نہ ہو جانا، جس کو وقت کاعلم ہیں ہوتا اور جس پر نیندغالب آ جاتی ہے۔

بَابُ تَأْخِيُر الصَّلُوةِ لِعُذُر الْإِشْتِغَالِ بحَرُبِ الْكُفَّارِ وَنَسْخِ ذٰلِكَ بِصَلُوةِ الْخَوُفِ وَالتَّرُتِيُبِ فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ وَالْآذَانَ وَالْإِقَامَةِ لِلْأُولَٰى وَالْإِقَامَةِ فَقَطُ لِكُلّ فَائِتَةٍ بَعُدَهَا کا فروں کے ساتھ لڑائی کی مصروفیت کی وجہ سے نماز کومؤ خرکرنے ،نمازِ خوف کی وجہ سے اس رخصت کے منسوخ ہو جانے ،فوت شدہ نماز وں کو بالتر تیب ادا کرنے ، پہلی نماز کے لیے اذ ان اور اقامت کہنے اور باقی ہرفوت شدہ نماز کے لیے صرف اقامت کہنے کا بیان

(١٢٣٤) ـ عَـنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْن أَبِي سَعَيْدِ سيدنا ابوسعيد خدري واليون عروى ب، وه كتب بين جميل عَبْنُ أَبِيْهِ (أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ) وَكَالِينَ قَالَ: فَرُوهُ خندق والے دن نماز سے روک دیا گیا، یہاں تک کہ حُبِسْنَا يَوْمَ الْخَنْدَقِ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَى كَانَ معرب ع بهي يجم بحم العدكا وقت بو كيا، لكن يه چزاراكي ك بارے میں مخصوص تھم کے نازل ہونے سے پہلے کی ہے، ایک روایت میں ہے: یہ نماز خوف کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی

بَعْدَ الْمَغْرِبَ هَويًا وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ فِي الْنَهْتَالَ مَا نَزَلَ (وَفِيْ رَوَايَةٍ) وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ الرائين منظم المراج بنباق من المراج المراج ( 654 ) ( وت شده نمازول كي تفال كايان المراج المر

(مسند أحمد: ١٢٢١٦)

يَـنْزِلَ صَلاةُ الْخَوْفِ ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ فَلَمَّا كُفِينًا الْقِتَالَ وَذٰلِكَ قَوْلُهُ: ﴿وَكَفَى اللَّهُ الْـمُولْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قُوِيًّا عَزِيْزًا ﴾ أَمَرَ النَّبِيُّ عِلَيْ بَلالًا فَأَقَامَ الظُّهرَ فَصَلَّاهَا كَـمَا يُـصَـلِّيْهَا فِيْ وَقْتِهَا، ثُمَّ أَقَامَ الْعَصْرَ فَىصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا ثُمَّ أَقَامَ الْمَغْرِبَ فَصَلَّاهَا كَمَا يُصَلِّيْهَا فِي وَقْتِهَا.

(١٢٣٥) عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عن أُبِيهِ (عَبْدِ اللَّهِ بُن مَسْعُودٍ) وَ اللَّهُ أَنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوا النَّبِيُّ عِلَيَّا يَوْمَ الْخَنْدَق عَنْ أَرْبُع صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللُّهُ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهُرَ ثُمَّ أَقَامَ نَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَعَسلَى الْمَغْرِبَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ ـ (مسند أحمد: ٣٥٥٥)

(١٢٣٦) ـ عَنْ مُحَمَّدِ بْن يَزِيْدَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَـوْفٍ حَـدَّثُهُ أَنَّ أَبَّا جُمُعَةَ حَبِيْبَ بْنَ سِبَاعِ وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ حَدَّثَهُ أَنَّ

بات ب، يكم ﴿ فَرجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ﴾ مين بيان كيا كيا بي یں جب ہمیں قال ہے کفایت کیا گیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالى ہے: ''اور اس جنگ میں الله تعالی خود ہی مومنوں کو کافی مو گیا، الله تعالی بری قوتوں والا اور غالب ہے۔ " بہر حال نبی كريم ﷺ وَيَا نِي غِزوهُ خندق واليه أس دن سيدنا بلال وَاللَّهُ کو تھم دیا، انھوں ظہر کے لیے اقامت کہی، پس آپ مشاقید نے وہ نماز ایسے ہی پڑھائی، جیسے اینے وقت پر پڑھاتے تھے، پھر عصر کی اقامت ہوئی اور آپ مشنے مینے نے بینماز اس طرح یڑھائی، جیسے اس کے وقت میں پڑھاتے تھے، پھرمغرب کی اقامت ہوئی اور آپ مشخ مین نے یہ نماز ای طرح پر هائی، جیےاں کے وقت پریڑھاتے تھے۔

سیدنا عبدالله بن مسعود بنامنیہ ہے مروی ہے کہمشرکوں نے غزوہ ک خندق والے دن نبی کریم مطاع کیا کو حارنمازوں ہے مشغول کر دیا، یہاں تک کدرات کا کچھ حصہ بھی، جتنا اللّٰہ کومنظور تھا، گزر كيا، پرآب منطق أن ني سيدنا بال فائن كو حكم ديا، پس انهول نے اذان کبی اور پھرا قامت کبی، پس آپ نے نماز ظہر بڑھائی، پھر انھوں نے اقامت کبی اور آپ مطفی مین نے نمانہ عصر یر هائی، پھر انھوں نے اقامت کبی اور آپ سے ایک نے نماز مغرب براهائی اور پھر انھوں نے اقامت کھی اور آپ سے اللے نے نماز عشایرُ ھائی۔

سیدنا ابو جمعہ حبیب بن سباع مِن لنید ، جنھوں نے نبی کریم مشکھ کیا ، کو پایا تھا، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے فروہ احزاب والے سال نماز مغرب بر هائی، پس جب اس سے فارغ

<sup>(</sup>١٢٣٥) تخريج: حسن لغيره ـ أخرجه الترمذي: ١٧٩، والنسائي: ٢/ ١٧ (انظر: ٣٥٥٥) (١٢٣٦) تـخـريـج: حـديث منكر، تفرد به ابن لهيعة، وهو سيىء الحفظ، ورواه عن مجهولَين- أخرجه البيهقي: ٢/ ٢٢٠، والطبراني في "الكبير": ٢٤٥٣ (انظر: ١٦٩٧٥)

الركان المنظمة المنظم

ہوئے تو فرمایا: '' کیا تم میں سے کوئی جانتا ہے کہ میں نے عصر ادا کی تھی؟'' صحابہ کرام بھی کے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ مشی کی نہیں پڑھی۔ پس آپ مشی کی نے مؤذن کو تھم دیا، پس اس نے اقامت کہی اور آپ مشی کی نے نماز عصر بڑھائی اور پھر نماز مغرب کو دوبارہ ادا کیا۔

النَّبِيَ عَلَى الْمُغْرِبَ فَلَمَّا وَلَا حَرَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: ((هَلْ عَلِمَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَتِى صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! مَا صَلَّيْتُهَا، فَأَمَرَ الْمُوذِيِّنَ فَأَقَامَ الصَّلاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ أَعَادَ الْمَغْرِبَ. (مسند أحمد: ١٧١٠)

### بَابُ مَشُرُو عِيَّةِ قَضَاءِ مَا يَفُوثُ مِنَ الصَّلَاةِ النَّافِلَةِ وَالْأَوْرَادِ فوت ہونے والی نفلی نماز اور وظیفوں کی قضائی کی مشروعیت کا بیان

(١٢٣٧) - عَسنْ عَسائِشَةَ كَاللَّا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ وَجِعَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ وَجِعَ فَلَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ أَوْ وَجِعَ فَلَمُ يُسَلَّ إِللَّهَارِ اِثْنَتَى عَشَرَةَ يُسَمَّلَ إِللَّهَارِ اِثْنَتَى عَشَرَةَ رَحْمَةً - (مسند أحمد: ٢٥٢٨٤)

سیدہ عائشہ زلائی ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ منظی آنکھ لگ جانے یا کوئی تکلیف ہونے کی وجہ سے رات کو نماز نہ پڑھ کتے تھے تو آپ منٹ کی آخ دن کو بارہ رکعت نماز ادا کرتے تھے۔

(۱۲۳۸) - عَنْ أَبِى سَعِيْدِ الْخُدْرِي وَ الْهُ اللهِ عَنْ الْمُدْرِي وَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

سیدنا ابوسعید خدری بخالیمی بیان کرتے ہیں که رسول الله منظیمین م نے فرمایا: ''جوآ دی نماز وتر سے سوجائے یا اس کو بھول جائے تو جب اسے یادآئے یا جب وہ بیدار ہو، وتر ادا کر لے۔''

سیدنا قیس بن عمرو بناٹھ سے مردی ہے کہ وہ نماز فجر کے لیے
آئے اور نبی کریم ملے آئے کو فجر کی نماز میں ہی پایا، جبکہ انھوں
نے فجر کی دوسنتیں ادائمیں کی تھیں، پس انھوں نے آپ ملے آئے آئے
کے ساتھ نماز پڑھی اور جب نماز فجر سے فارغ بوئے تو فجر کی
سنتیں ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، پس جب آپ
ملئے آئے اُن کے پاس سے گزر:وا تو آپ سے آئی آئے نے ہو چیا:

<sup>(</sup>١٢٣٧) تخريج: أخرجه مسلم: ٧٤٦ (انظر: ٢٤٧٥)

<sup>(</sup>۱۲۳۸) تخریج: حدیث صحیح - أخرجه ابوداود: ۱۶۳۱، والترمذی: ۲۵، وابن ماجه: ۱۸۸۱ (انظر: ۱۱۲٦٤) (۱۲۳۸) تخریج: هذا حدیث مرسل، قال ابوداود فی سننه (۱۲۲۸): وروی عبد ربه ویحیی ابنا سعید هذا الحدیث مرسل، وقوله هنا (عبد الله بن سعید) خطأ، والصواب (عبد ربه بن سعید) (انظر: ۲۳۷٦۱) کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی جانے والی اردو اسلامی کتب کا سب سے بڑا مفت مرکز

المُوكِينَ الْمُراكِينِ اللهِ المِلمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

'' بیدکون کی نماز ہے؟'' پس انھوں نے آپ ﷺ آین کو بتایا اور آب الشيطيع خاموش مو كئے اور كھے نہ كہا۔

زوجه رسول سیدہ میمونہ وٹالٹوپاہے مروی ہے کہ نبی کریم ملٹے وزا سے عصر سے پہلے والی دو رکعتیں فوت ہوگئ تھیں، اس لیے آپ سُنے میں نے ان کوعصر کے بعدادا کیا۔

(١٢٤٠) عَنْ مَيْ مُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ فَساتَتْسهُ رَكْعَتَسان قَبْلَ الْعَصْرِ فَصَلًّا هُمَا يَعْدُ ل (مسند أحمد: ٢٧٣٦٩)

فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

(مسند أحمد: ٢٣١٦٢)

بَابُ حُجَّةِ مَنُ قَالَ بِعَدُم قَضَاءِ السُّنَنِ الرَّاتِبَةِ إِذَا فَاتَتُ ان لوگوں کی دلیل کا بیان جوسنن رواتب کے فوت جانے کی صورت میں ان کی قضاءنہ دینے کے قائل ہیں

رَسُوْلُ اللَّهِ عَلَى الْعَصْرَ ثُمَّ مَخَلَ بَيْتِي فَيصَلُّنِي رَكْعَتَيْنِ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! صَلَّيْتَ صَلا ةً لَـمْ تَكُنْ تُصَلِّيْهَا؟ فَقَالَ: ((قَدِمَ عَلَيَّ مَالٌ فَشَغَلَنِيْ (وَفِيْ روَايَةٍ: قَدِمَ عَلَى وَفُدُ بَنِي تَمِيْمٍ فَحَبَسُونِي) عَنِ الرَّكْعَتَيْن كُنْتُ أَرْكَعُهُ مَا بَعْدَ الظُّهْرِ فَصَلَّبْتُهُمَا الْآنَ \_)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَفَىنَقْضِيْهِمَا إِذَا فَاتَتَا؟ قَالَ: ((لا ـ)) (مسند أحمد: ٢٧٢١٣)

الله ﷺ فَيْ نِي نِهِ مَا زِعصراداكي، پھرميرے گھرتشريف لائے اور دور کعتیں اداکیں، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول! آپ نے الی نماز برهی، جوآب نہیں بڑھتے تھے؟ آپ مشاکیاتھ نے فرمایا: " کچھ مال آگیا تھا، بس اس نے مشغول کیے رکھا، ایک روایت میں ہے: میرے یاس بنوتمیم کا وفد آیا تھا، اس نے مجھے ان دورکعتوں ہے روک دیا، جو میں ظہر کے بعد پڑھا کرتا تھا، يس ميں نے ان کواب ادا کيا ہے۔'' ميں نے کہا: اے اللہ کے رسول!اگریہ دورکعتیں ہم ہے رہ جائیں تو ہم ان کی قضائی دیا کریں؟ آپ نے فرمایا:''جی نہیں۔''

**فواند**: ......تخ ت<sup>ب</sup>ح کے تحت وضاحت ہے کہ عصر کے بعد نبی کریم م<sup>ینے ہی</sup>ن سے عصر کے بعد دورکعت پڑھنا ثابت ہے۔البتہ حدیث کے آخر میں رہی ہوئی سنن کی قضائی نہ دینے والی بات سندا ٹابت ہیں۔اس لیےعصر کے بعد سورج زر دہونے سے پہلےسنن کی قضائی بھی ٹھیک ہے اور ویسے بھی نماز پڑھی جاسکتی ہے۔ (عبداللَّه رفیق)

#### **\$\$\$**

<sup>(</sup>۱۲٤٠) تخريج: حديث صحيح لغيره (انظر: ٢٦٨٣٢)

<sup>(</sup>١٢٤١) تخريج: صلاة النبي ﷺ ركعتين بعد العصر صحيح، وهذا اسناد اختلف فيه\_ أخرجه ابو يعلى: ٧٠٢٨، وابسن حبان: ٢٦٥٣، والطحاوي في "شرح معاني الآثار": ١/ ٣٠٦، وقوله: "افتقضيهما، قال: لا" زيادة ضعيفة تفرد بها يزيد بن هارون (انظر: ٢٦٦٧٨)

